

### بسراته الجمالح

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com ۸۰ انواغ بی<sup>ت</sup> تمل عُلوم ومعارفِ قرآنی کا بیش بها خیر**و** ۸۰ انواع بی<sup>ت</sup> تمل عُلوم ومعارفِ قرآنی کا بیش و خیر**و** فِی عُکُومِ الْقُرْآن أردو فہم تسران کے لیے اہم اور بنیادی کتاب 

یہ جواہر پارہ علامہ سیوطیؒ نے صد ہاکت کے وسیع وعمیق مطالعہ کے بعد ترتیب دیا۔اللہ تعالیٰ نے اسے امیں سلمہ کے تمام طبقات میں قبولیت عامہ نصیب فرمائی اور آج قرآن حکیم کا ہرادنی واعلیٰ طالب اس عظیم کتاب کامحتاج ہے۔

www.KitabpSunnat.com



۱۸ -اردو بازار ٥ لابور ٥ پاکستا 🛂 7231788-7211788



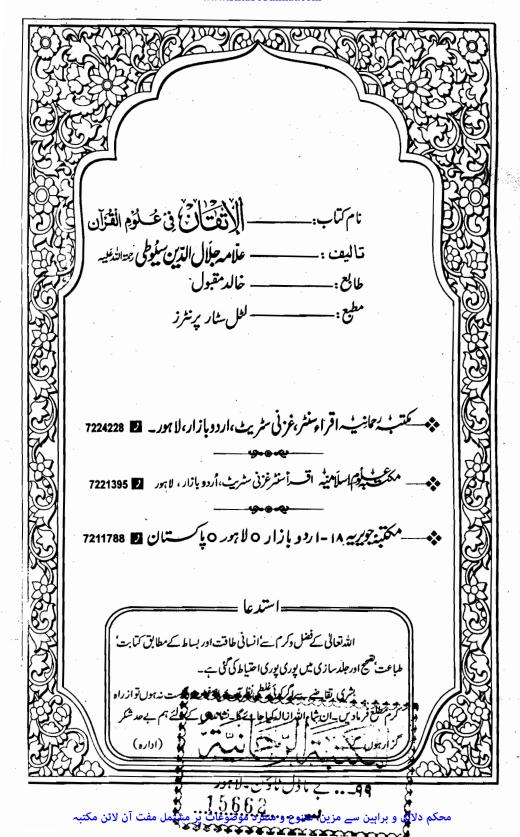

فهرست مضامين "الا تقان في علوم القرآن (أردو) حسّه دوم

| صفحةنمبر | عنوان                                                                  | صفحةنمبر       | عنوان                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          | (٣)"وَ حُهٌ"كَى صفت                                                    | mm             | تنتاليسوي نوع (۳۳)                                                            |
|          | (٣)"عَيْنٌ" كي صفت                                                     |                | می<br>محکم اور متشابه                                                         |
| ra       | (۵)"ید" کی صفت                                                         |                | • • •                                                                         |
|          | (٢)"اَلسَّاق"كالفظ                                                     |                | قرآن محکم ہے یا متشابہ؟<br>محکم اور متشا ہہ کی تعیین کے متعلق سولہ (۱۲) اقوال |
|          | (٤)"الُجَنُب"كالفظ                                                     | ۳۳             | ا معنا ہوا ہے۔<br>  فضل                                                       |
|          | (٨)"اَلُقَرِيُبُ"كَ صفت                                                | ' '            | ۔<br>  منشا بہ قر آن کا علم خدا کے ملاوہ اور کسی کو بھی ہے یا                 |
| ,        | (٩)"فوقيت"                                                             |                | ا نسابہ ہر آن کا ہم حکدا سے علاقوہ اور کی تو کی ہے یا  <br>  نہیں ؟           |
| . ,      | (۱۰) مجئ"                                                              | ra             | ا متشابہ کے بارے میں احادیث وروایات<br>استشابہ کے بارے میں احادیث وروایات     |
|          | (۱۱) مُحب عضب رضا تعجب اور                                             | ""             | ا مسابه مصابه کارت ین اطادیت وروایات<br>ا محکهم اور متشابه کی تعریف           |
| 7        | "رَحُمَت" كَلَ صفات                                                    | r <sub>2</sub> | مارونسابین ترثیب<br>  نص' ظاہر'مجمل اور مووَل کی تعریف                        |
|          | (١٢)''عِندُ'' كالفظ                                                    | ļ , <b>—</b>   | متثابه آیات رکھنے کی حکمت دعلت<br>متثابه آیات رکھنے کی حکمت دعلت              |
| `        | (۱۳)"معیّت"کی صفت                                                      | , <b>r</b> A   | ا منابه کی دوشمیں<br>ا منشابه کی دوشمیں                                       |
|          | (۱۴)"فراغت"كالفظ                                                       | mg             | من منابهات اور کجر ولوگ<br>منشابهات اور کجر ولوگ                              |
|          | شنبیه:"بطش"ے کیامراد ہے<br>فصل                                         |                | آیاتِقرآنی کی تین قسمیں:<br>آیاتِقرآنی کی تین قسمیں:                          |
|          | عس                                                                     | ,              | ا)مطلقاً محكم                                                                 |
|          | سورتوں کے اوائل (حروف مقطعات) متشابہ میں<br>ش                          |                | (۲)مطلقاً متنابه                                                              |
|          | واظل ہیں ۔                                                             |                | (۳)من و نهمه محکم اور من و جهیر مثثابه                                        |
| ۳۸       | سورتوں کے بعض فواقع کے معانی جو علماء سے                               | ا میرا         | متشابه لفظاً اور معنی کی مزید یا چی قشمیں                                     |
|          | منقول ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                    |                | کسی معنی کور جیج دیے میں غور وفکر کرنا                                        |
|          | الآم المص الر عم الر علم اورن كمعالى                                   | ام .           | ا نصل                                                                         |
| ٩٣       | كهالحص كمعني                                                           | ,              | منشابہ کی قتم میں ہے پہلی قتم صفاتِ باری تعالیٰ کی                            |
|          | طه طسم عم حمقسق قرادرت معن                                             |                | آيات بين:<br>آيات بين:                                                        |
| ۵٠       | حروف مقطعات کاوجودع کی شاعری میں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | 1. 12          | (۱) اس "اِسْتُ وَ آءُ" کی صفت اوراس کے معملق                                  |
|          | حروف مقطعت شم میں اور خدا کے نام میں                                   | ۲۳             | سات جوابات                                                                    |
| ۵۱       | حروف مقطعات الجداور جمل کے حساب سے ہیں<br>حروف مقطعات کاعلم باطل ہے    |                | (۲)"نَفُس" كَاضَفت                                                            |
|          | كروف مقطعات في م با ل يب                                               |                | •                                                                             |

| • .     | <u> </u>                                            | <del></del> |                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| صفحهمبر | عنوان                                               | صفحهمبر     | عنوان                                            |
|         | ۲)سبقت                                              | ۵۲          | حروف مقطعات تنبیہ کے لئے آئے میں                 |
| 45      | ۷)سبیت                                              |             | 'حروف مقطعه تعجیب کے لئے آئے میں                 |
|         | ۸) کثرت                                             |             | حروف مقطعه كالمقصد حروف فتجى كي طرف توجه دلانا   |
| 45      | ۹ )ادنیٰ ہےاعلیٰ کی طرف ترقی                        | ٥٣          | لغفا                                             |
|         | ۱۰)اعلیٰ ہےاد نیٰ کی جانب تنزل                      |             | حروف مقطعه لطور علامت نبوت کے ہیں                |
|         | تنبیه: ایک بی لفظ کسی جگه مقدم اور کسی جگه مؤثر     |             | حروف مقطعہ کے چنددیگرمطالب ومعانی                |
|         | ہونے کی وجبہ                                        |             | طُله" ينتس اور ص كے معانی                        |
| 46      | ينتاليسوين نوع (۴۵)                                 | ۵٣          | المَصَ 'حم ' حَمَّ عَمْسَقَ فَ اورنَ كَمِعْنَ    |
|         | تر آن شریف کے عام اور خاص کا بیان "                 | ۵۵          | ا غاتمه                                          |
|         | ر ہو ری <b>ت کے ا</b> رروق میں ہیں۔<br>مام کی تعریف |             | آ یا محکم کو متشابہ برکوئی فضیات بھی ہے یانہیں؟  |
|         | عام کے ضیغے<br>عام کے ضیغے                          | 24          | متشابہ کو نازل کرنے کی حکمت اور فوائد            |
|         | ف العب<br>فصل:عام کی تین اقسام:                     | ۵۸          | چوالیسویں نوع (۴۴                                |
|         | ا)وہ عام جواپنے عموم پر ہاقی رہتاہے                 |             | قرآن شریف کے مقدم اور موخر مقامات                |
| ar      | ۲) ده عام جس ہے خصوصیت مراد ہو                      |             | آیات ِقرآنی میں کلام کی تقدیم وتا خیر کی دونشمیں |
|         | ٣) عام مخصوص:                                       |             | ا) وہ جس کے معنی میں بظاہراشکال واقع             |
|         | ا) مخصص متصل یا نج ہیں۔                             |             | ہوتا ہے مگراس کے تقدیم و تاخیر کے باب            |
| 77      | الاشثناء                                            | ,           | ہے ہونے کاعلم ہو جائے تو معنی واضح ہو            |
|         | ۲_وصف                                               |             | جاتے ہیں                                         |
| ·       | ٣_شرط                                               |             | ۲) جن کے معنی میں بظاہر کوئی بھی اشکال           |
| ΥŻ      | ۴-غایت<br>ا                                         |             | نهیں بڑتا مگر اُن میں تقدیم و تاخیرِ کلام        |
|         | ۵۔بدل البعض من الكل<br>معرف مؤة م                   |             | موجود ہے                                         |
|         | (ب) مخصص منفصل:<br>سخور به الديد                    | ۵۹          | كلام كومقدم كرنے كے دس اسباب:                    |
| -       | ا تخصیص بالقرآن<br>تخصیص با                         |             | ۱)تیرک                                           |
|         | ۲ تخصیص بالحدیث<br>تخصیص بالحدیث                    |             | ۲) تعظیم                                         |
|         | ۳ تخصیص بالا جماع<br>ہم تخصیص بالقیاس               | ٧٠          | ۳)تشریف(۶زت دینا)                                |
|         | l                                                   |             | ۳) مناسبت                                        |
|         | قصل: سنتونبوی کے مموم کی تخصیص کرنے والے<br>        |             | ۵) ہمت بندھانااور شوق دلانا                      |

| صفحةنمبر | عنوان                                                                                      | صفحةنمبر   | عنوان                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٣       | تنبید: چندآیات جن کے مجمل یا مفصل ہونے میں                                                 |            | احکام قر آنی                                                                                                                              |
|          | انتلاف ہے                                                                                  | 49         | عموم وُخصوص ہے متعلق چندمتفرق وفر وعی مسائل                                                                                               |
|          | ا) آيت سرقه "فَاقُطَعُوا أَيْدِيْهُمَا"                                                    |            | ا) جب کوئی لفظِ عام بطور مدت یا ذم کے استعال ہوتو                                                                                         |
|          | ٢)آيت تميم"وَامُسَحُوُ بِرُوسِكُمُ"                                                        |            | وه اپنځموم پر باقی رہتا ہے یانہیں؟                                                                                                        |
|          | ٣) آیت تحریم امهات" مُجسرِ مَستُ عَسلَیُ کُسمُ [                                           |            | ٢)رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خطاب "يا أَيُّهَا                                                                                       |
|          | اُمَهَاتُكُمُ"                                                                             |            | النَّبِيُّ "وغيره مين أمت بھی شريک ہے يأنہيں؟                                                                                             |
| 20       | ام) آيت ربا" أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمُ الرِّبَا"                                 |            | ٣) "ينا أيُّهَا النَّاسُ" كاخطاب رسول الله صلى الله                                                                                       |
|          | ا) آیت رہا کی باہت امام شافعی کے چارا قوال<br>بہتر یا ہذفوشہ                               |            | ا علیہ وسلم کو بھی شامل ہے یائہیں؟<br>اس جو وی براز میرے میں میں میں میں میں میں                                                          |
|          | ب)اقوالِ شافعیُّ پرعلامه مادر دی کا تبصره<br>دی ژعبه بدلان برایس ایس بعیز                  | ۷٠         | ( م) جمع مذکرسالم'مؤنث کوشامل ہوتا ہے یانہیں؟<br>اور مزد جرب اور اس مند بھی                                                               |
|          | ۵)شرعی اصطلاحات والی آیات یعنی<br>صلوٰ ق'ز کو ق'صوم ادر حج                                 |            | ۵)" ینآ کھ لَ الْکِتَابِ" کے خطاب میں مومنین بھی ا<br>شامل ہی یانہیں؟                                                                     |
| 20       | ا معنوه ربوه معنوم اورج<br>"تنبیهه مجمل اورمحتمل کاما بین فرق                              |            | اسان فی یا یان؟<br>۲)"یناًیُّهَا الَّذِیْنَ امْنُوُا" کے خطاب میں اہلِ ا                                                                  |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                      |            | ا با يا يا يا المعلق المعلوم المعلوم المعلق الم<br>  خطاب شامل مين يانهيس؟ |
|          | سيتاليسوين نوع (٢٤)<br>تابعه هر سنز :                                                      |            |                                                                                                                                           |
|          | قرآن شريف كاناسخ اورمنسوخ                                                                  |            | چھياليسو ين نوع (۴۶)<br>تابير مرار محار ميا                                                                                               |
|          | علم ناسخ ومنسوخ کی اہمیت وضرورت<br>رین                                                     |            | قرآن مجيد کالمجمل اور مبين حصّه                                                                                                           |
|          | مسئلہ  اوّل کننخ کے معنی کاتعین<br>-           نه نہ ہے ہے                                 |            | مجمل کا بیان اور مجمل کی تعریف<br>است                                                                                                     |
| 24       | مئلّه دوم: نشخ کی ملت وحکمت<br>اینز به نه به                                               |            | قر آن میں مجمل کاوجوداوراجمال کےاسباب:<br>ایپشرین                                                                                         |
|          | سخ اور بداء میں فرق<br>قریب سے مینوند سے اور بداء میں                                      | ,          | ا)اشتراک<br>در روز                                                                                                                        |
|          | قر آن کے نامخ میں علماء کا اختلاف<br>مئلہ سوم ننخ کاوتوع صرف امرونہی میں ہوتا ہے           |            | ۲) حذف<br>۳) مرجع ضمير کااختلاف                                                                                                           |
|          | مسکه توجه ک دونون سرف امرو بن ین ہوتا ہے<br>اسکلہ چہارم: ننخ کی تین اقسام                  |            | ۲) مرض بیرها حملات<br>۲۰۰۱) عطف اوراستیناف کا حمال                                                                                        |
| 22       | ا سلعہ بہارہ ک کی گیا اسام<br>۱) مامور بیکا ننخ اس کی بھا آ وری ہے بل                      |            | ۱) نطف اوراستیاک ۱۹ مهان<br>۵ ) لفظ کاغریب بونا                                                                                           |
|          | ۲)اگلی اُمتوں پر نافذ اورمشر و ع حکم کا ننخ<br>۲)اگلی اُمتوں پر نافذ اورمشر و ع حکم کا ننخ |            | ت ) لفظ کا کثیرالاستعال نه ہونا 2 ) نقله یم وتاخیر<br>[۲] لفظ کا کثیرالاستعال نه ہونا 2 ) نقله یم وتاخیر                                  |
|          | (۳) حکم کے سبب کا زائل ہونا<br>(۳) حکم کے سبب کا زائل ہونا                                 |            | ۸) لفظ منقول کا بدل دینا ۹) تکرار<br>۸                                                                                                    |
|          | مسئلہ پنجم: نانخ ومنسوخ کے اعتبار سے سورتوں کی                                             |            | فصل مبین کا بیان                                                                                                                          |
|          | چاراقسام                                                                                   | <b>4</b> 5 | مبين متصل اورمبين منفصل                                                                                                                   |
|          | ۱) نامنخ دمنسوخ ہے مبراسورتیں                                                              |            | مبین کاوقو ئاسنت نبوگ کے ذرایعہ                                                                                                           |

|          | <u></u>                                                                                                                                                           |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                                                                                                                                             | صفحةنمبر | عنوان                                                                               |
| - 1      | آ يت رجم كى بحث                                                                                                                                                   |          | ۲) ناسخ ومنسوخ پرمشتمل سورتین                                                       |
|          | تنبیہ ننخ کاوقوع بغیر کسی بدل کے کیونکر ہوسکتا ہے                                                                                                                 |          | ٣) صرف ناسخ آيات پرمشمل سورتين                                                      |
|          | اڑ تالیسویں نوع (۴۸)                                                                                                                                              |          | ۴) صرف منسوخ آیات پرمشمل سورتیں                                                     |
|          | مشکل اوراختلاف و تناقض کاوہم دلانے                                                                                                                                | ۷۸       | مئله ششم ناسخ کی چاراتسام                                                           |
|          | ' *                                                                                                                                                               |          | مئلة فقتم قرآن مين كنخ كي تين اقسام                                                 |
|          | واليآيات                                                                                                                                                          |          | ۱)منسوخ التلاوة والحكم <sup>م</sup> )منسوخ الحكم                                    |
|          | اس موضوع کی اہمیت                                                                                                                                                 |          | () عام طور پرمنسوخ الحکم شار کی جانے والی آیات                                      |
|          | چندمشکلات قرآن کی بابت ابن عباسٌ کی توجیهه:                                                                                                                       |          | ے متعلق مصنف کی رائے ۔                                                              |
|          | ا)ثُمَّ لَمُ تَكُنُ فِتُنتُهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا                                                                                        | ^        | ب)منسوخ الحکم ۲ آیت کی فہرست                                                        |
| 9+       | كُنْسا مُشْرِ كِيُنَ اوروَلا يُسكُتُسمُونَ اللّهَ ا                                                                                                               |          | ح)منسوخ الحکم آیات کی منظوم فہرست                                                   |
|          | حَدِيثًا" مِن طَبِق<br>مَا اللَّهُ مِنْ مَا يَمَا مُومِ مِن مَا يُعِيدُ مَا مِن مُومِ مِن اللَّهِ مِنْ مَا مِنْ مُومِ مِنْ اللَّهِ                                |          | ا حکم کورفع کر کے تلاوت کو باقی رکھنے کی حکمت<br>بریسی سیا                          |
|          | ٢)"وَ لَا يَتَسَاءَ لُوُنَ اوروَ ٱقْبَـلَ بَـعُضُهُمْ عَلَى<br>مَعْمَدِهُ مِنْ مَنْهُمُ مُعَلَى اللَّهِ                                                           |          | رسوم جاہلیت' اگلی شریعت اور ابتدائی احکام کی ناسخ                                   |
|          | َ بِعُضِ يَتَسَاءَ لُوْنَ مِ <i>ل</i> َ طِيقَ<br>معنَّ مِن عَنْ مَا يُعَنِّ مِن مِنْ مِنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْع   | ∠9       | آیات کی تعداد بہت کم ہے<br>متنہ قرفی میں بینی مانہ نام ہیں میں تدریم                |
|          | ٣) أم السَّمَاءُ بَنَاهَا اوروَ الْأَرْضَ بَعُدَ ذَٰلِكَ<br>دَحَاهَا "مِينَ طَيِق                                                                                 |          | متفرق فوائد: نانخ ومنسوخ کی ترتیب میں تقدیم و                                       |
| "        | عني من الله عني الله عني الله عنه الله<br>المناطقة الله الله الله الله الله الله الله الل | ۸۳       | تا خیروه آیات جن کا آخری هضه اول حصد کا ناتخ بے<br>نامخ کا بھی ننخ جائز ہے          |
|          | ا بن عباسؑ کے قول پر ابن حجر کا تبصرہ                                                                                                                             |          | مان کا کا کا کا جائز ہے<br>سورۃ المائدہ میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے                  |
|          | ا بن عباسؓ کے جواب کاماحصل<br>ابن عباسؓ کے جواب کاماحصل                                                                                                           |          | قرآن میں سب سے سیلے قبلہ کا گننج ہوا ہے۔<br>قرآن میں سب سے سیلے قبلہ کا گننج ہوا ہے |
|          | وَلاَ يَتَسَالُوُن کے متعلق ابن عباسؓ کی توجیہہ                                                                                                                   |          | ر الحاليان ڪب ڪي ٻيده لي.و ٻ<br>کلي آيات ميں گننځ                                   |
|          | "وَلاَيَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثنًا اوروَاللَّهَ رَبَّنَا مَا كُنَا                                                                                               |          | تنبیہ: ننخ ثابت کرنے کے لئے معتبر روایت ضروری                                       |
|          | مُشْدِ كِيُدَ كِمِتعلق ابن عباسُ كاليك اور مفصل                                                                                                                   | ۸۳       | ے                                                                                   |
|          | جواب                                                                                                                                                              |          | ") ننخ کی تیسر نوشم :منسوخ التلاوة                                                  |
| 95       | تیسر ہے سوال کے دیگر جوابات                                                                                                                                       |          | 🗘 تلاوت منسوخ کر کے حکم باتی رکھنے پراعتراض                                         |
|          | چوتھے سوال" کیان اللَّه " کے متعلق ابن عباس کے                                                                                                                    |          | اوراس کا جواب                                                                       |
|          | جواب پرشمس کر مانی کا تبصره                                                                                                                                       |          | ب)منسوخ التلاوة آيات کي مثاليں                                                      |
| 92       | يَوُمٍ كَانَ مِفْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةٍ : اوريَـوُمٍ كَانَ                                                                                                          |          | تنبیہ خبر آ حاد کی وجہ سے علماء کا منسوخ اللاوۃ کے                                  |
|          | مِقُدَارُهُ خَمُسِيُنَ ٱلْفَ سَنَةٍ: ﷺ<br>فَمَ                                                                                                                    | ٨٧       | وجودے انکار                                                                         |
|          | تصل اسباب الاختلاف                                                                                                                                                |          | رسم الخط اور تلاوت كالشخ تمس طرح سوا                                                |

| صفحةبمبر | عنوان                                                                           | صفحةنمبر | عنوان                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| جه. ا    | نص کی تعریف                                                                     | م.ر      | ربی<br>بقول زرکشی اختلاف کے یا چی اسباب:                                            |
|          | من صریف<br>ظاہر کی تعریف                                                        | יור      | ا بعول رز فی احمال کے پائی اسباب<br>۱) مخبر بہ کے وقوع کے مختلف احوال               |
|          | ظاہری سریف<br>تاویل کی تعریف                                                    |          | ۱) ہر ہے ووں سے صف انوان<br>۲) موضع کا اختا <sub>لا</sub> ف                         |
| i        |                                                                                 | 90       | ۳) دوباتوں کا فعل کی جہت ہے مختلف ہونا<br>(۳)                                       |
| 161      | لفظِ منطوق کا دوحقیقوں یا ایک حقیقت اور ایک مجاز<br>کی معریف مژب                |          | )                                                                                   |
|          | ا کے مامین مشترک ہونا<br>میں درمین تقدیر میں مدار میں ہور                       |          | ۳) دوباتوں کا اختلاف حقیقت اور مجاز میں<br>دیں بیت سے نتین                          |
|          | دلالتِ اقتضاءادردلالت بالاشارة<br>فصل مفهوم كي تعريف                            |          | ۵) دواعتبارے اختلاف<br>در مال مال مال مال معمر الغور بال                            |
|          | _                                                                               | . 94     | "وما منع الناس ان يومنوا مين مالع ايمان                                             |
|          | مفہوم کی دوقشمیں:<br>پرمفرمہ و وقت                                              |          | چیز کے حصر میں اختلاف کی توجیہ<br>ادر مزال '' را میں معد تطبقا                      |
|          | ۱)مفهوم موافق<br>ر برینه به الایود دوفر مل ادن ۲۰۰۰                             |          | "ومن اظلم ممن" والي آيات مي <i>ن نظيق</i><br>"لامقال الماري" كيات مين نظيق          |
|          | ا ـ موافقت ِ اولیٰ لین ' فحو کی الخطاب''<br>پر برین به میرین و دبود کو بازند '' |          | "لاقسم بهذا البلد" كي توجيها                                                        |
|          | ۲_موافقت ِمساوی ''لینی کخن الخطاب''<br>برمفر مده ده در در مفرور نا              | 9∠       | ا تنبیہ: متعارض آیات میں نظیق دینے کا طریقہ<br>قریمترین سرین ضریب ہیں براہی ض       |
|          | ب)مفهوم مخالف: المفهوم صفت<br>بعد مفروش بيورمفرون                               |          | دوقر اتوں کا تعارض دوآیوں کا تعارض ہے<br>اختلاف و تناقض کی ہاہت جامع قول            |
| 1+1      | ۲_مفهوم شرط ۱۳_مفهوم غایت -<br>۲م_مفهوم حصر                                     |          | )                                                                                   |
|          | ات ہوم حصر<br>ان مفہوموں کی دلالت کے شرا بط:                                    | ۸ ۸      | آیت و آثار اور معقول با تول میں تعارض جائز نہیں<br>فائدہ : اختلاف دوطرح پر ہوتا ہے: |
|          | ان ہوسوں و دلائت ہے سرا لط<br>۱) مذکور ہ امر بیشتر چیز دل کی مثال نہ ہو         | -        | ا کا مدہ الحقاق و حرس پر ہونا ہے۔<br>[۱)اختلافِ تناقص'۲)اختلافِ تلازم               |
|          | ۱) مفهوم واقعہ کے خلاف نہ ہو<br>۲) مفہوم واقعہ کے خلاف نہ ہو                    |          | · ·                                                                                 |
|          | ا) مهوم والعد مصطلات شهو<br>فائده : الفاظ کی دلالت بلحاظ منطوق فحویٰ مفہوم      |          | انچاسویں نوع (۴۹)                                                                   |
|          | l' <b>.</b>                                                                     |          | مطلق اور مقيد آيات كابيان                                                           |
|          | اقتضاءضرورت یامعقول متنبط ہوتی ہے                                               |          | مطلق کی تعریف                                                                       |
| 100      | ۵۱ و ین نوع (۵۱)                                                                | 99       | مطلق کومقید کرنے کا قاعدۂ کلیہ                                                      |
|          | قرآن کے وجو ہونخاطبات                                                           |          | عام مطلق اورعام مقيد كي مثاليس                                                      |
|          | قرآن میں خطاب کے ۳۳ طریقے:                                                      |          | محضّ مقیدا حکام کی مثالیں .                                                         |
|          | ا)خطاب عام جس ہے مراد عام ہو                                                    |          | تنبیہات مطلق کومقید پرمحمول کرنا وضع لغت کے                                         |
|          | ۲) خطابِ خاص'جس سے مرا دخصوص ہو                                                 | 100      | امتبارے ہوگایا تیاس کی رُوسے                                                        |
|          | m)خطابِ عام'جس ہے مرادخصوص ہو                                                   |          | پياسوين نوع (۵۰)                                                                    |
|          | م)خطابِ خاص جس مرادعموم ہو                                                      |          | چپوسیان می اور تران مفهوم<br>قرآن منطوق اور قرآن مفهوم                              |
|          | ۵)خطابِ عِنس ۲)خطابِ نوع ا                                                      | ,        | ·                                                                                   |
|          | <u> </u>                                                                        |          | منطوق کی تعریف                                                                      |

| صفحةبر | عنوان                                                                                      | صفحةبمر | عنوان                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| . 11•  | باونو يں نو ں                                                                              |         | 4) خطابِ مین                                                           |
|        | قر آن میں حقیقت اور محاز                                                                   |         | ۸) خطابِ مدح                                                           |
| ·      | ر ان یک اندروار<br>حقیقت کی تعریف                                                          | 100     | ٩) خطاب الذم ١٠) خطابِ كرامت                                           |
|        | ۔ سیکٹ کی طریف<br>قرآن میں مجاز کے وقوع پر بحث                                             |         | ١١) خطابِ المانت ١٢) خطابِ تِهِكُم                                     |
|        | ر ۱ کا ین کار سے دوں پر بت<br>مجاز کی دوشمیں:                                              |         | ۱۳)خطابِ جمع لفظِ واحد کے ساتھ                                         |
|        | کار فی التر کیب (مجازالا سنادیا مجاز عقلی) ( )                                             |         | ۱۳) خطاب واحد لفظِ جمع کے ساتھ                                         |
|        | ع بوءن (يب ربوء عامية بايا ).<br>المبيكي دونو ل اطراف (مند ومنداليه ) حقيقي ہوں۔           | 1+0     | ا ۱۵) وا حد کو تثنیہ کے لفظ ہے خطاب                                    |
| 111    | ے۔<br>۲۔جس کے دونوں اطراف مجازی ہوں                                                        |         | ۱۷) تثنیہ کوخطاب لفظ واحد کے                                           |
|        | ۳٬۳)جس کاایک طرف حقیقی اور                                                                 |         | 14) دو شخصوں کے خطاب لفظ جمع کے ساتھ<br>میں جمعی نیں میں ہیں ہے۔       |
|        | دوسرامجازی ہو۔                                                                             |         | ۱۸) جمع کوخطاب لفظِ شنیہ کے ساتھ<br>19) واحد کے بعد جمع سے خطاب        |
|        | ب)مجاز فی المفرد (مجاز لغوی )                                                              | ~       | ۲۱) داخلاتے بعد ل سے خطاب<br>۲۰) جمع کے بعد صیغهٔ واحد سے خطاب         |
|        | ۱) حذف ۲) زیادتی                                                                           |         | ۲۱) واحد کے بعد شغبہ کے ساتھ خطاب<br>۲۱) واحد کے بعد شثنہ کے ساتھ خطاب |
|        | ٣) کل کا اطلاق ڄزو پر                                                                      | 1.4     | ۲۲) تثنیہ کے بعد واحد کے ساتھ خطاب                                     |
| 111    | اسم)جزو کا اطلاق کل پر                                                                     |         | ۲۳)معین سے خطاب اور مراد ہوغیر معین<br>۲۳)                             |
|        | تنبیہ:نوع سوم دیبارم کے ساتھ دوچیزوں کا اضافہ<br>دیریں سے                                  |         | ۲۴ )غیر سے خطاب اور مراد ہوئیین خود                                    |
|        | () کل کی صفت ہے اس کے بعض                                                                  |         | ۲۵) خطاب عام اور کوئی معین مخاطب مقصود نه ہو                           |
|        | حضه کومتصف کرنا<br>پرلغیز سر سر کاس این                                                    |         | ۲۷)خطاب میں اعراض ( گریز )                                             |
|        | ب) بعض کے لفظ ہے کل کومراد لینا<br>ریب مقد میں میں تب یہ                                   |         | ۲۷)خطابِ عُوين ياالنّفات                                               |
|        | ۵)اسم خاص کا اطلاق اسم عام پر                                                              |         | ۲۸) جمادات سے خطاب بطر زِ ذوی العقول                                   |
| 1111   | ۲ )اسم عام کااطلاق اسم خاص پر<br>پریمان میرید در قدر در د |         | ۲۹) خطابِ تينج ۳۰) خطابِ شفقت ومحبت                                    |
|        | ک)ملزوم کااطلاق لازم پر<br>۸)لازم کااطلاق ملزوم پر                                         | 1•∠     | ٣١) خطابِ تجتب ٣٢)خطابِ تعجيز                                          |
|        | ۸) لارم ۱۰ اطلاق سروم پر<br>۹)مسبب کااطلاق سبب پر                                          | •       | ٣٣)خطابِ تشريف ٣٣)خطاب معدوم                                           |
|        | + )سبب کااطلاق مسبب پر<br>۱۰) سبب کااطلاق مسبب پر                                          |         | فائدہ قرآن کے خطاب کی تین قشمیں                                        |
|        | ۱۳) سبب ۱۹ طلال سبب پر<br>تنبیه: سبب کے سبب کی طرف فعل کی نسبت کر نا                       |         | فائدہ قرآن کے طرز خطاب پر علامہ ابن قیم کا                             |
|        | اا)ایک شے کا نام اس امریر رکھنا جو پہلے بھی تھا                                            |         | ٔ جامع تب <i></i> فره<br>                                              |
|        | ۱۲) ایک شے کواس کے انجام کارکے نام ہے موسوم کرنا                                           |         | فائدہ:قرآن کا نزول میں قسموں پر ہواہے۔                                 |
|        | 1 1 1 • • •                                                                                |         |                                                                        |

| صفحتمبر | عنوان                                                       | صفحةبر | عنوان                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ۱۲) ند کر کی تا نیث                                         |        | ۱۳) حال کااطلاق محل پر                                                                |
|         | ۱۳) تغلیب                                                   |        | ۱۴) محل کا اطلاق حال پر                                                               |
|         | ۱۴) حروفِ جر کا ان کے غیر حقیقی معنوں میں                   | ۱۱۳    | 18) ایک شے کواس کے آلہ کے نام سے موسوم کرنا                                           |
|         | استعال                                                      |        | ١٦) ابک شے کا نام اس کی ضد کے نام پر رکھنا                                            |
|         | ا 1۵)غیروجوب کے لئے صیغۂ افعل کااورغیرتحریم کے              |        | ا ۱۷) فعل کی اضافت کسی چیز کی طرف تشیبها                                              |
| 119     | لئے صیغہ لاتفعل کا استعمال<br>ت                             |        | ا کرنا<br>فن بر میسیا                                                                 |
|         | ۲) نضمین<br>ف                                               |        | ۱۸) فعل کو بولنا مگراس کی مشارفت                                                      |
| 14-     | فصل: چ <sub>ق</sub> نوعیں جن کو داخلِ مجاز<br>. سر          |        | مقاربت اورأس كااراده مرادلينا                                                         |
|         | شارکرنے میں اختلاف ہے                                       | 110    | ۱۹) قلب(اسناد کاہو یا عطف کا)                                                         |
|         | ۱) مذف<br>ایرون دری وت                                      |        | ۲۰)ایک صیغه کود دسر بے صیغه کے مقام پر رکھنا                                          |
|         | ۱) بقول فراحذ ف کی چارفتمیں:<br>پرزین ذریب                  |        | ایک صیغه کودوسر هے صیغهٔ پرر کھنے کی سولہ انواع                                       |
|         | ب)زنجانی کی رائے<br>میں توریخ سرقیا                         |        | ۱) مصدر کا اطلاق فاعل پراورمفعول پر<br>پری میشد به نام کا کاران قرین و میان به ما کرد |
| 171     | ج) قزویٰ کا قول<br>۲) تا کید ۳) تشبیه ۴) کنامیه             |        | ۲)مبشر به پر بشریٰ کا اطلاق اورمہویٰ پر ہوئی کا اور<br>مقول یرقول کا اطلاق            |
|         | ۵) نامید ۱۰ هبینه ۱۰ مانید<br>۵) نقد یم اور تاخیر ۲) النفات |        | ۳ ) فاعل اورمفعول كا اطلاق مصدرير                                                     |
| 177     | فصل موضوعات ِشرعيه هيقت بھي ہيں                             |        | · › نام کااطلاق مفعول پر<br>- › ن <sup>عل</sup> کااطلاق مفعول پر                      |
|         | اور محاز بھی<br>اور محاز بھی                                |        | ۵) نعیل (صفت مشبه کا اطلاق مفعول کے معنی                                              |
|         | فصل : حقیقت اور مجاز کے مابین واسطہ ( در میانی              |        | امیں)                                                                                 |
|         | حالت)                                                       | 111    | ۲)مفرد ٔ مثنیٰ اور جمع میں ہےا یک                                                     |
|         | اس کے مشتحق ہونے کی تین صورتیں:                             |        | کاد وسرے پراطلاق                                                                      |
|         | ا) ایک لفظ استعال ہونے ہے پہلے حقیقت اور مجاز               |        | <ul> <li>ا ماضى كا إطلاق مستقبل پر اورمستقبل كا اطلاق</li> </ul>                      |
|         | کے مابین واسط ہو                                            | 114    | ا ماضی پر                                                                             |
|         | ۲)اعلام                                                     |        | ٨)خبر كااطلاق طلب پر:                                                                 |
|         | ۳ ) وہ لفظ جوبطورِمشا کلت استعال بوتا ہے<br>                |        | 9) ندا کوتعجب کے موقع پر رکھنا                                                        |
|         | خاتمہ مجاز کی ایک شم'' مجاز المجاز'' بھی ہے                 |        | ا ۱۰)جمع کثرت کے موضع پرجمع قلت کورکھنا اورجمع                                        |
| 150     | ۵۳ وین نوع (۵۳)                                             | ПΛ     | قلت کی جگه جمع کثرت اا نا<br>مرید زیر سرکت میری سا                                    |
|         | قرآن کی تثبیهات اوراس کے استعارات                           |        | ۱۱)اتم و نِّ نِتْ کو گسی اسم <b>ند کر کی ت</b> اویل<br>زیرون                          |
|         | تثبيه كالعريف                                               |        | <i>نپیندلوکر</i> ن<br>                                                                |

| صفحةبر  | عنوان                                                                                            | صفحةبمر  | . عنوان                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | محسول دنيه سے                                                                                    |          | ادوات تثبيه                                                                                   |
|         | ۲)عقلی وجہ ہے کسی محسوں کے لئے محسوں کے لئے                                                      | 120      | تنبيه كيشمين                                                                                  |
|         | محسوس شے کا استعارہ                                                                              |          | ا) آپنے طرفین کے اعتبار ہے تشبیہ کی چارتشمیں:                                                 |
|         | ۳)استعارهٔ معقول برائے معقول بوجہ عقلی                                                           |          | ا )طرفین <sup>ح</sup> سی ہول                                                                  |
|         | ۴)معقول کے لئے محسوں کا استعارہ عقلی وجہ ہے                                                      | •        | ب)طرفین عقلی ہوں                                                                              |
|         | لفظ کے اعتبار سے استعارہ کی دوشمیں                                                               |          | ج)ایک مشبه به حسی اور دوسرامشبه به عقلی                                                       |
| 194     | ۱)اصلی ۲) تبعی                                                                                   |          | ( ) اس کے برعکس<br>ا                                                                          |
|         | استعاره کی ایک اورتقسیم:                                                                         | 110      | ۲) وجه کے اعتبار سے تشبیہ کی دوشمیں:                                                          |
|         | ۱) مرشحه ۲) مجرده ۳) مطلقه                                                                       |          | ا)مفرد ب)مرکب                                                                                 |
|         | استعاره کی چوتھی تقسیم:<br>شتہ ت                                                                 |          | (۳) تیسری قتم کی گئاتشمیں:<br>روز دروز دروز                                                   |
|         | ۱) مخقیق ۲) مخیلی ۳) مکن ۴) تصریحی                                                               |          | ا)محسوس چیز کوغیرمحسول چیز سے تشبید دینا<br>بر ز مر سرم                                       |
| اسا     | استعاره کی پانچویں تقسیم:                                                                        |          | ب)غیرمحسوں چیز کومحسوں چیز سے تثبیہ دینا<br>میں نے معرب شاہ میں تاہ معرب                      |
|         | ۱)وفاقیه ۲)عنادیه<br>پرین                                                                        |          | ج)غیرمعمولی شے کی تشبیہ معمولی چیز ہے<br>ریخ سمہ یہ میں تاثیر سے                              |
|         | ۱) تېکمپه<br>رتمد                                                                                |          | د)غیر بدیمی شے کی تثبیہ بدیمی امرے                                                            |
|         | ب)تملیحیه<br>۳)تمثیله                                                                            |          | ہ) صفت میں غیر قوی چیز کوصفت میں قوی چیز ہے  <br>آیہ ہے                                       |
|         | ہے) مندلیہ<br>تنبیہ: بھی استعارہ دولفظوں کے ساتھ ہوتا ہے                                         |          | تشبیه دینا<br>  ۴) تشبیه کی مزید تقسیم                                                        |
|         | تعلیمیہ بات کا استعارہ دو تطفول جے ساتھ ہوتا ہے<br>فاکدہ اول: بعض علماء کا قرآن میں مجاز کے وجود |          | ا)مؤکد' ب)مرسل<br>ا)مؤکد' ب)مرسل                                                              |
| 122     | ے نگار<br>سے انکار                                                                               |          | ) و ملاب کر را<br>  قاعدہ: تثبیہ کے ادات (حروف تثبیہ ) کے داخلے کا                            |
| '' '    | ے افار<br>فاکدہ دوم: استعارۂ تثبیہ اور کنابیے بلیغ تر ہے اور                                     | . 174    | ا ما صده المبيد عنه الأحداد المرابقة<br>اطريقة                                                |
|         | کا مدہ رو کا متعادہ سیبہ اور سابیہ سے یں رہے اور<br>استعارہ تمثیلیہ سب سے بڑھ کر بلیغ ہے .       | " '      | ر بیعہ<br>[ قاعدہ مدح اور ذم میں تشبیہ دینے کاطریقہ                                           |
|         | خاتمہ: استعارہ اور تشبیہ محذوف الادات کے مابین                                                   |          | ا ما تعرف ملاق میں صرف واحد کی تشبیہ واحد کے                                                  |
|         | ا خرق<br>ا فرق                                                                                   | 172      | ا ماتھآئی ہے ۔<br>اساتھآئی ہے                                                                 |
|         |                                                                                                  | ·        | ا فصل استعاره کی تعریف<br>افصل استعاره کی تعریف                                               |
| الهملوا | چون دیں ٽوغ (۵۴)<br>تا یہ سرسہ سات تا تف                                                         |          | استعاره کی حکمت اور فوائد                                                                     |
|         | قر آن کے کنایات اوراس کی تعریفیں                                                                 | IFA      | فرع:استعارہ کےارکان ثلاثہ                                                                     |
|         | کنامید کی تعریف<br>ارد.                                                                          |          | ارکان ٹلا ثہ کے اعتبار سے استعارہ کی یا نج قسمیں<br>استعارہ کی این سے استعارہ کی این کے قسمیں |
|         | بعض علماء کا قر آن میں کنابیہ کے دجود سے انکار                                                   |          | ا)محسوں کے لئے محسوں کا استعارہ                                                               |
|         | ۔<br>د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ                                                        | <u> </u> |                                                                                               |

| صفحةبر      | عنوان                                                               | صفحةتمبر | عنوان                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| المال المال | ۱۴) کلمہ کے بعض حروف کا قلب کردینا                                  | 7.2      | کنایه کے اسباب                                             |
| ,,,,,       | تنبیه معمول کی تقدیم پر بحث                                         |          | کنایه کی ایک عجیب وغریب نوع<br>کنایه کی ایک عجیب وغریب نوع |
|             | حصراوراختصاص میں فرق                                                | 124      | تذنيب(زيل)"إرداف"                                          |
|             | ر تقدیر تسلیم <i>حصر</i> کی تین قسمین                               |          | کنایہ اور ارداف کے مابین فرق<br>ا                          |
| 100         | بر معرفی یا مرک می این اور الگذیکے ساتھ<br>۱) مَا: اور الگذیکے ساتھ | 12       | فصل كنامياورتعريف مين فرق                                  |
|             | ۲)انَّمَا: کے ساتھ                                                  | , .      | تعریض کی تعریف اور وجه تسمیه                               |
|             | m) حصر جو تقدیم کا فائدہ دیتا ہے                                    |          | ر من کا رئیب کید<br>تعریض کی دو قسمیں                      |
| 1 /         | ۲۵وین نوع                                                           |          | بچین ویں نوع (۵۵)                                          |
| IMA         | ایجازاوراطناب کابیان                                                |          | حصراورا ختصاص                                              |
| ļ           | بلاغت ميں ايجاز اور اطناب كامقام                                    | IFA      | حصريا قصر كي تعريف                                         |
|             | آیا ایجاز اور اطناب میں واسطہ (مساوات) ہے یا                        |          | قصر کی دوشمیں                                              |
|             | خہیں؟                                                               |          | ۱) قصرالموصوف على الصفة حقيقي يا مجازي<br>                 |
|             | ترجمه میں مساوات کا ذکر نہ کرنے کی وجوہ                             |          | ٢) قصرالصفة على الموصوف (حقيقي يا مجازي)                   |
|             | تنبيه ايجاز واختصارا وراطناب واسهاب                                 |          | دوسرےاعتبارے حضر کی میں قسمیں:                             |
|             | ے مابین فرق<br>نے                                                   |          | ۱)قصرِ افراد ۲)قصرِ قلب ۳)قصرِ تعیین<br>فن                 |
| 102         | فصل:ایجاز کی دوشمیں:                                                | 1179     | مصل حصرت طراق                                              |
|             | ۱)ایجازِقفر                                                         |          | ۱) نغي اورائشتنا ہے؛ راجیہ                                 |
|             | ۲)ایجازِ مذف                                                        | ۱۳۰      | ۲)إنَّها: كَوْرَابِيهِ                                     |
|             | حذف ہے خالی ایجاز کی تین قسمیں:                                     | . 161    | ٣)أَنَّمَا: ٰكِ ذِربِيهِ                                   |
| ļ<br>ŀ      | ۱)ایجازِقر                                                          | IM       | ہ) عطف لا یابل کے ساتھ                                     |
| 4           | ۲)ایجازِ تقدیر                                                      | 1        | ۵)معمول کی تقدیم کے ذریعہ<br>چنر فور پر                    |
|             | ٣)ايجازِ جامع                                                       |          | ۲) ضمیر فصل کے ساتھ                                        |
| IMA         | ایجاز بدلیج ہے ہے                                                   | ۳۳۱      | 2)منداليه کي تقتريم کے ذريعه<br>کي تقديم                   |
|             | قولة تعالى "ولكم في القصاص حيوة" كوعر بي إ                          |          | ۸)مند کی تقدیم کے ذریعہ<br>سر                              |
|             | ضرب المثل المقتل انفى للقتل : ربيس وجهو س                           |          | ۹)مندالیه کاذ کر کرنا                                      |
| ira         | فضیلت حاصل ہے                                                       |          | ۱۰)مبتدااورخبر دونو ل کامعر فیلا نا                        |
| 101         | تنبيهات                                                             | ,        | ۱۱)و۱۲)و۱۳) کی مثالیں                                      |
|             |                                                                     |          |                                                            |

| صفحهنمبر | عنوان                                                           | صفحهنمبر | عنوان                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|          | قاعدہ : کسی لفظ کا مقدر ہونا اُس کے اصلی                        |          | ا) بدلیع کی ایک قشم اشارہ بھی ہے                                  |
|          | مقام پر مانا جائے                                               | ,        | ۲)ایجاز کی ایک قسم تضمین ہے                                       |
|          | قاعدہ جتی الامکان مقدر کم کرنا جاہے ۔                           |          | ٣)ایجازِ قصر کی قشمیں میں ہے حصر بھی ہے                           |
|          | موافق مقصداور نصيح تركلمه كومقدر ما نناحيا ہے                   |          | قصر کی دوشمیں                                                     |
|          | حسن اور احسن میں سے احسن کی تقدیر                               |          | ایجاز کی دوسری قشمیں                                              |
|          | واجب ہے                                                         |          | ایجاز کی دوسری قشم ایجازِ حذف اور                                 |
|          | مجمل اورمبین میں ہے مبین کی تقدیرا حسن ہے                       | 101      | اُس کے فوائد                                                      |
| 102      | قاعده حذف کی کون می صورت اختیار کرنا                            |          | فائدہ: جب کسی اسم کا حذف کرنالائق ہوتو اس کے                      |
|          | او کی ہے                                                        | 100      | ذکرےاں کا حذف احسن ہے                                             |
|          | قاعدہ: ثانی کامحذوف ماننااولی ہے                                |          | قاعدہ: اختصار یا اقتصار کے لئے مفعول کو حذف                       |
| 104      | فصل:حذف کی قشمیں                                                |          | کرنے کا قاعدہ                                                     |
|          | ا)اقتطاع                                                        | 100      | حذف کی سات شرطین                                                  |
|          | ۲)ا كتفاء                                                       | ,        | ا) کوئی دلیل پائی جاتی ہو                                         |
|          | ۳)احتباک                                                        |          | حذف کے دلائل:                                                     |
|          | ۴) اختز ال                                                      |          | ° وليلِ حالي °                                                    |
| 109      | ۱)اسم کے محذوف ہونے کی مثالیں                                   |          | ب دلیل مقالی                                                      |
| '        | ب) فعلن كا حذ ف اورأس كي مثاليس                                 |          | ج)رکیل عقلی                                                       |
| 141      | ج)حرف کےمحذوف ہونے کی مثالیں                                    |          | ر )عادت<br>                                                       |
| 175      | د )ایک کلمہ سے زیادہ محذوف ہونے کی مثالیں                       |          | ه) فعل کاشروع کرنا                                                |
| 141      | خاتمیه محذوفکا قائم مقام<br>  ف                                 |          | و)صناعت ِنحویه                                                    |
| IYM      | فصل:اطناب كي قشمين                                              | 100      | ا تنبیه دلیل کی شرط کس وقت ہے؟<br>ش                               |
|          | ا)بسط ب)زيادة                                                   |          | ۲)محذوف مثل جزو کے منہو<br>ر                                      |
|          | ا) ایک یا اس سے زائد حروف تا کید کسی جملہ میں                   |          | ۳) مؤ کدنه بو                                                     |
| IYA      | داخل ہوں                                                        |          | ۴)مختصر کااختصار نه بهوتا بهو                                     |
| 177      | ِ فَا مُدِهِ إِنَّ اورلا مِ تا كبيد كااجتماع                    |          | ۵)محذوفِ عامل ضعیف نه ہو                                          |
|          | فائده : لام بلاتا كيد                                           |          | ۲)محذوف کسی کے عوض میں نہ ہو                                      |
|          | ۲) کلمه میں زائد حروف کا داخل ہونا                              |          | ۷) حذف ہے عامل قوی کی ضرورت نہ ہو                                 |
| 174      | ۳) تا کیرصاعی<br>م <del>وضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ</del> | 164      | فا کدہ حذف میں تدری کا متبار<br>محکم دلائل و براہیں سے مزین، مسوع |

| صة نم   |                                                       | صفحةبمر | عنوان                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| صفحهمبر | عنوان 💛                                               | محد مر  |                                                          |
| PAL     | ۱۷) تکمیل<br>ت                                        |         | ۱) تا کیدمعنوی<br>سانن                                   |
|         | ۱۸)ثمیم                                               |         | ب) تا كيدِلفظى                                           |
|         | ١٩) استفصاء                                           | IAV     | ج) فعل کی تا کیدای کےمصدر کے ساتھ                        |
| ١٨٧     | استقصاء تتيم اور تحميل مين فرق                        | 179     | د) حال مؤكده                                             |
|         | ۲۰)اعتراض                                             | 127     | ۴) قر آن مجید میں تکر ریادرا سکے فوائد کی بحث            |
| 141     | حسن اعتراض کی وجہ                                     | 121     | ۵)صفت                                                    |
|         | (۲۱) تعلیل                                            | 124     | قاعدہ:عام صفت خاص صفت کے بعد                             |
| 1/19    | ۵۷وین نوع                                             | st.     | خهیں آتی                                                 |
| 1       | خبراورانشاء                                           |         | قاعده:مضاف اورمضاف اليه كي صفت                           |
|         |                                                       |         | فائدہ:مدح وذم کےموقع پرصفتوں کاقطع کردینا بلیغ           |
|         | کلام کی صرف دوتشمیں:خبراورانثاء                       |         | . ت ۽                                                    |
|         | کلام کی قسموں میں اختلاف<br>ان سر ت                   | 122     | ۲)برل                                                    |
|         | خبر کی تعریف میں اختلاف<br>ا بریت                     | 141     | ۷)عطف بیان                                               |
| l , ,   | انشاء کی تعریف                                        |         | ا) عُطف بیان اور بدل میں فرق                             |
|         | کلام کی تین اقسام اوران کی تعریف<br>فص                |         | ب) عطف بیان اورنعت میں فرق                               |
| 19•     | ا تصل خبر <i>کے</i> مقاصد                             |         | ۸) د دمتراد ف لفظول کا با ہمی عطف                        |
| ,       | ا)(ر<br>•                                             |         | ٩) خاص كاعطف عام ير                                      |
|         | ۲) نبی                                                | 1∠9     | تنبیبہ بیخاص وعام دوسرے بیں<br>                          |
|         | ۳)دیا                                                 | IA.     | ۱۰) عام کاعطف خاص پر                                     |
| 191     | خبر'امرادرنہی کے معنی میں آتی ہے یانہیں؟              | ΊΛΙ     | ۱۱)ابہام کے بعدوضاحت کرنا                                |
|         | فرع تعب خبر کی ایک قشم                                | 145     | ۱۲) تفییر                                                |
|         | تاعده: الله تعالى كى طرف تعجيه، كى نسبت نهيں كرنى     | 11/10   | ۱۳)اسم ظا ہر کواسم مضمر کی جگہ پر رکھنا                  |
|         | ا چاہے                                                | V.      | تنبید: اسم ظاہر کا اعادہ بالمعنی اس کے بلفظہ اعادہ  <br> |
|         | الله تعالیٰ کی طرف دعا اور ترجی کی نسبت کرنا بھی صحیح | . IAM   | ے بہتر ہے۔<br>ے بہتر ہے                                  |
|         | ا نہیں ا                                              | 110     | ع رب<br>۱۴) ایغال                                        |
| 195     | فرع وعداورومید بھی خبر ہی کی ایک شم ہے                |         | ۱۵) تذبیل                                                |
|         | فرع نفی بھی خبر کی ایک قشم ہے                         |         | ۱۲) طرداورنکس<br>۱۲) طرداورنکس                           |
|         | نفی اور جحد کے درمیان فرق                             |         |                                                          |
|         |                                                       |         |                                                          |

| صفحةبر | عنوان                                     | صفحةبر | عنوان                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ۵)عتاب                                    |        | نفی کے ادوات                                                                              |
| -19/   | ۲) تذکیر                                  |        | تنبيبهات                                                                                  |
|        | ∠ )افتخار                                 |        | ا)نفی کرنے کی صحت کامدار                                                                  |
|        | ۸) تفخیم<br>مات با                        | 195    | ٢)ِ ذات ِموصوِف کی نفی جھی محض صفت کی نفی ہوتی ہے                                         |
|        | ۹)تہویل<br>۱۰)تسہیل                       |        | اوربهمی ذات اورصفت دونول کی                                                               |
| -      | ۱۱) تهدیداوروعید                          |        | ۳) کسی شے کا وصف کامل نہ ہونے اور اُس کا ثمرہ ا                                           |
|        | ۱۲) تکثیر<br>۱۲) تکثیر                    |        | حاصل نہ ہونے کی وجہ ہےاں کی مطلق تفی<br>  مدیر دقتہ سے ملک درزی نفر صحور ق                |
|        | ۱۳) تسوية                                 |        | م )حقیقت کے برعکس مجاز کی نفی سیحے ہوتی ہے<br>۵) استطاعت کی نفی ہے بھی قدرت وامکان کی نفی |
|        | ۱۲)امر                                    |        | مراد ہوتی ہے اور بھی امتناع کی اور بھی مشقت میں                                           |
|        | ۱۵) تنبیه                                 |        | یزنامراد ہوتا ہے                                                                          |
|        | ۱۲) ترغیب<br>ز                            | 1917   | قاعدہ عام کی نفی خاص کی نفی پر دلالت کرتی ہے مگر                                          |
| -      | ا/نبی                                     |        | عام کا ثبوت خاص کے ثبوت پر دلالت نہیں کرتا۔                                               |
|        | ۱۸) د عا<br>۱۹) استر شاد                  |        | کسکین خاص کی نفی عام کی نفی پر دلالت نہیں کرتی فعل<br>سرزنہ                               |
|        | ۱۹)اشرساد<br>۲۰) تمنی                     |        | میں مبابغہ کی نفی کر نااصل فعل کی نفی کولا زم نہیں<br>سریب نبید بریا                      |
|        | ۲۱)استبطاء                                |        | ندکورۂ بالا قاعدہ سے دو آیتوں پر اعتراض اور اُس                                           |
|        | ۲۲) وض                                    |        | ے جوابات<br>فائدہ: دوکلاموں میں دو جحد لائیں تو کلام                                      |
| 199    | ۲۳ نخضیض                                  | 190    | ا فا معرف دولما ول يان دو معرف الله الله الله الله الله الله الله الل                     |
|        | ۲۴) تجابل                                 | 197    | ۔<br>فصل انشاء کی ایک قسم استفہام ہے                                                      |
| *      | ۲۵)تعظیم                                  |        | ا دوات ِاستفهام                                                                           |
|        | ۲۶) تحقیر                                 |        | تمام ادوات استفہام ہمزہ ہی کے نائب ہیں                                                    |
|        | ۲۷)اکتفاء<br>دمور سر                      | 10.    | استفهام کےمجازی معانی                                                                     |
| ,      | ۲۸)استبعاد<br>۳۹)ایناس                    | 192    | ا ) الأارا<br>معرف                                                                        |
|        | ۳۰ ) تبکم اوراستهزا<br>سا) تبکم اوراستهزا |        | ۲)تِ جُ                                                                                   |
|        | ۳۱) تا کید                                |        | ۳) تقریر                                                                                  |
|        | ۳۲)اخبارء                                 |        | ۴) تعجب يا تعجيب                                                                          |

| ſ   | صفحةنمبر    | عنوان                                                                            | صفحةنمبر          | عنوان                                                          |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ī   |             | ا) توريه بجرده                                                                   |                   | تنبيهات:                                                       |
|     |             | ۲) تورىيەم شچە                                                                   |                   | 1) کیا <b>ندکورہ بالاچیز و</b> ں میں استفہام کے معنی موجود ہیں |
|     |             | استخدام                                                                          |                   | یاان ہی معنوں کے لئے مخصوص ہیں؟                                |
|     | 4.4         | التفات:                                                                          |                   | ۲)جس امر کاانکار کیا گیا ہواس کا ہمز ۂ استفہام کے              |
|     | 1.4         | ا)التفات كي تعري <u>ف</u>                                                        | <b>***</b>        | بعدآ نااوراس ہے متصل رہنا ضروری ہو<br>فعد                      |
|     |             | ب )النفات کےفوائد<br>ب)النفات کےفوائد                                            | <br>  <b>٢</b> •1 | قصل انشاء کی ایک قشم امر <sub>ہ</sub> ے                        |
|     |             | ج)قرآن مجيد ميںالتفات کي مثاليں                                                  | '*'               | امر کے مجازی معانی<br>فور نیز سمبر سریہ وہ                     |
|     |             | ا) تکلم سے خطاب کی طرف التفات کی مثالیں                                          |                   | نصل: نہی بھی انثاء کی ایک قتم ہے<br>نریب میں نہ                |
|     |             | ٢) تكلم سے نيبت كى طرف التفات كى مثاليں                                          | <br>  r•r         | نمی کےمجازی معانی<br>فصل تمزیھ بن سربے مت                      |
|     |             | ٣) خطاب ہے تکلم کی طرف التفات کی مثال موجود                                      |                   | فصل تمنی بھی انشاء کی ایک قتم ہے<br>تمنی کے لئے مونیوع حروف    |
|     | r. 9        | نهين                                                                             |                   | ں کے بیے توسوں روک<br>نصل: ترجی بھی انشاء کی ایک قشم ہے        |
|     |             | ۴) خطاب نے نیبت کی جانب اتفات کی مثالیں<br>مراکب                                 |                   | ی ربن قاصون کیا ہے۔<br>تر جی اور تمنی میں فرق                  |
|     |             | ۵) نیبت سے تکلم گی طرف النفات کی مثالیں                                          |                   | تر بی کے حروف<br>تر بی کے حروف                                 |
|     |             | ۲) نیبت ہے خطا ب کی طرف التفات<br>سید لد                                         | r.m               | فصل:ندابھی انشاء کی ایک قتم ہے                                 |
|     |             | کی مثالیں<br>                                                                    |                   | نداء کے حروف                                                   |
|     | <b>11</b> • | تنبيهات:                                                                         |                   | ندا کا مجازی استعال                                            |
|     |             | ۱)التفات کی شرط                                                                  |                   | قاعدہ قریب کے لئے ندا آنے کی وجوہات                            |
|     |             | ۲)التفات کی دوسری شرط                                                            |                   | فائده قرآن مجيد مين "يسائيهَا" كـساته نداكي                    |
|     |             | ۳)التفات کی نادرنوع<br>پهرې ته سر مړه پرون کې کې د ته                            |                   | کثرت کی وجو <sub>ا</sub> ت<br>نسخت                             |
|     | ,           | ۴) قر آن میں النفات کی ایک حد درجہ انوکھی قسم جو<br>شعر میں بھی نہیں آئی         |                   | نصل قتم بھی انثاء کی ایک قتم ہے                                |
| . • |             | مسترین ق بین آن<br>۵) واحد شننیه یا جمع کے خطاب سے دوسر ہے عدد                   |                   | نصل شرط بھی انشاء کی ایک شم ہے                                 |
|     |             | ک رفعہ سیمیاں کے مطاب کے دو سر مصارو<br>کے خطاب کی طرف التفات اور اس کی جیمثالیں | 4+14              | اٹھاون ویں نوع (۵۸)                                            |
|     |             | ۲ ) ماضی' مضارع یاام سے ایک دوسرے کی التفات                                      |                   | قرآن کے بدائع                                                  |
|     |             | اوراس کی مثالیں<br>مثالیں                                                        |                   | قر آن کے بدائع کی سوانواع کے نام                               |
|     | <b>711</b>  | اطراد                                                                            |                   | ابهام (توربيه):                                                |
|     | rir         | انسجام                                                                           | r•0               | توربیدی دوشمین:                                                |

| صفحةبر | عنوان                                               | صفحة        | عنوان                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|        | ۳) تجنیس محرف                                       |             | اوماج                                                  |
|        | ۴) تجنیس ناقص                                       | 711         | افتنان                                                 |
|        | ۵)تجنیس زیل                                         |             | اقتدار                                                 |
|        | ۲) ثجنيس متوج                                       |             | اس کی تعریف اور مثالیں                                 |
|        | ۷) تجنیس مضارع<br>-                                 |             | لفظ کا لفظ کے ساتھ اور لفظ کامعنی کے                   |
|        | ۸ )تجنیس لاحق<br>"                                  |             | ساتھا يتلا ف                                           |
|        | ٩) تجنيس لفظى                                       |             | () ايتلا ف اللفظ باللفظ كي مثاليس                      |
|        | ١٠) تجنيس قلب<br>ت                                  |             | ب)ايتلا ف الهفظ بالمعنى كى مثاليں                      |
|        | ۱۱) تجنیس اشتقاق<br>تر.                             | ۳۱۳         | استدراك اوراشثناء                                      |
|        | ۱۲) تجنیس اطلاق                                     |             | ا)ان دونوں کے خجملہ بدیع ہونے کی شرط                   |
|        | تنبیہ معنی میں قوت پیدا کرنے کے دقت جناس کو<br>پر س |             | ب)استدراک کی مثالیں                                    |
|        | ترک کردیاجا تا ہے<br>بچہ                            |             | ح)اشثناء کی مثالیں                                     |
| 771    | ا مجمع<br>حبر تندین                                 | 710         | اقتصاص                                                 |
|        | جمع وتفريق<br>جمع اورتقسيم                          |             | ابدال                                                  |
|        | بي اور پيم<br>جمع مع النفر يتي والقسيم              | 717         | تاكىدالىدح بمايشبه الذم                                |
|        | ص ع المؤتلف واختلف<br>جمع المؤتلف واختلف            | ,,,,        | تفویف<br>تة                                            |
|        | ن النو<br>حسن النبق                                 |             | تقسیم<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •         |
| itt    | عتاب المر ءنفسه                                     | <b>71</b> ∠ | تراج                                                   |
|        | عکس.                                                |             | تنگی <b>ت</b><br>تر                                    |
|        | ں.<br>اس کی ایک نوع                                 |             | تجري <u>د</u><br>ت                                     |
|        | قاب مقلوب مشوی<br>قلب مقلوب مشوی                    |             | تعديد                                                  |
| ***    | عنوان                                               |             | سرسیب<br>تر تی اور تد ل                                |
|        | الفرائد                                             | MA          | سرن اوریدن<br>ضمین                                     |
|        | فثم                                                 | 119         | ين<br>الجناس (تجنيس )                                  |
| 227    | لف دنشر                                             |             | ا بیناس کی قسمیں<br>اجناس کی قسمیں                     |
|        | ()لف نشر اجماع                                      |             | י, אינונים<br>ו) <i>ה</i> נות זו                       |
|        | ب)اجمال صرف نشر میں صحیح ہوتا ہے                    |             | ۲) تجنیس مصحف ماتجنیس خطی<br>۲) تجنیس مصحف ماتجنیس خطی |
|        | موضوعات بر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ                  |             | -                                                      |

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

|         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |          | T                                                             |
|---------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| صفحهمبر | عنوان                                          | صفحهمبر  | عنوان                                                         |
|         | باخ؟                                           |          | حرف مدًى تين قسميس                                            |
|         | قاعده: جب قوى اورضعيف دوسب يكجامو جائيس تو     | ۲۳۸      | مذ کے دواسباب                                                 |
|         | كياكياجائ؟                                     |          | ا)لفظى سبب                                                    |
| T/Y+.   | قاعدہ:قرآن کے مدات کی دس وجوہ:                 |          | ( ) ہمزہ کا آنا۔ اس کی وجہ سے مدّ آنے کی                      |
|         | ر بخ الج                                       | <b>*</b> | علت                                                           |
|         | ۲) مرالعدل                                     |          | (ر) سکون کا آنا۔                                              |
|         | ٣) مدالىمكىين                                  |          | ب<br>(۱)لازی                                                  |
|         | ۲) دالبط                                       |          | (۲)عارضی                                                      |
|         | ۵) مردوم                                       |          | اس کی دجہ ہے مدآنے کی علنت                                    |
|         | ۲) مدالفرق                                     |          | ان مدول کی بعض اقسام میں قراء کا اختلاف واتفاق                |
|         | 4) ماليديه                                     |          | مد ہمز ہتصل کے دومر تیے                                       |
|         | ٨) مدالمبالغه                                  |          | بدساکن کی مقدار                                               |
|         | ٩) مدالبدل من الهمزه                           |          | منفصل کے نام                                                  |
|         | ١٠) مدالاصل                                    |          | ا ـ مدالفصل                                                   |
| اماء    | تئیتیسویں نوع (۳۳)                             |          | ٢- مدالبسط                                                    |
|         | تخفيف ہمز ہ                                    |          | ٣ ـ. مدالاعتبار                                               |
|         | ا<br>تخفیف ہمز ہ کی وجہ                        |          | ۳ ـ مدحرف بجرف                                                |
|         | تخفیف ہمزہ میں اہل حجاز کا خصوص                |          | ۵۔مرجائز                                                      |
|         | پنظریه غلط ہے کہ''ہمزہ کا تلفظ بدعت ہے''       |          | م مفصل کے سات مرتب                                            |
|         | تشقیق ہمزہ کی حارشمیں                          |          | مد کے مراتب کا اندازہ اُلفوں کی تعداد سے کرنا کوئی ا<br>ستہ ۔ |
|         | ا)اس کی حرکت منتقل کر کے حرف ساکن ماقبل کود ہے |          | تحقیقی اَمرنہیں ہے                                            |
|         | و ينا                                          | 739      | مدِسکون عارضی کی مقدار                                        |
|         | ۲)ابدال یعنی ہمزۂ ساکن کوحر کے ماقبل کے ہم جنس |          | ۲)معنوی سب بفی میں مبالغہ کا قصد<br>تن                        |
| 777     | احرف مد کے ساتھ بدل دینا                       |          | (۲) منتظیم یامد مبالغه                                        |
|         | ۳)ہمزہ اور اس کی حرکت کے مامین تسہیل کرنا      |          | ( ) لا تبريه کامد                                             |
|         | م ) همزه کو بلانقلِ حرکت ساقط کردینا           |          | (ع) مبالغہ بفی کے مد کی مقدار<br>میں متنہ                     |
|         |                                                |          | قاعده: جب مدكاسب متغير موجائ تو كياكيا                        |

| صفحةنمبر | عنوان                                                                                              | صفحة نمبر   | عنوان                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          | فَا مُده : قرأتِ قرآن مين بدعات مثلاً غنا                                                          | ٣٣٣         | چونتيبوين نوع (۳۴)                                                                |
|          | (راگ) ترعید' ترقیص' تطریب' تحزین'                                                                  |             | قرآن کے کل کی کیفیت                                                               |
| ۲۳۸      | تحريف وغيره                                                                                        |             | ر ہ ن کے مطاکر نا اُمت پر فرض کفایہ ہے<br>قر آن کا حفظ کر نا اُمت پر فرض کفایہ ہے |
| ۲۳۹      | فصل:                                                                                               |             | مردثین کے نزد یک تحل کی صورتیں<br>محدثین کے نزد یک تحل کی صورتیں                  |
|          | قر اُتوں کے الگ الگ ادر سب کو اکٹھا کر کے                                                          |             | شخ کے روبر وقر اُت کرنے کا مطلب                                                   |
|          | پڑھنے اور <u>سکھنے کی</u> کیفیت<br>:                                                               |             | شخ کے روبر وقر آن پڑھنے کی دلیل                                                   |
|          | پانچویںصدی تک سلف کادستورقر اُ ۃ<br>تربت محمدی مسید میں سات                                        |             | شخ کے سامنے تر اُت کرنے کا طریقہ                                                  |
|          | قر اُتوں کو جمع کرنے میں قاریوں کے دوطریقے!<br>۱) جمع بالحرف                                       | 466         | ز بانی یامصحف ہے دیک <i>ھ کرقر</i> اُت کرنا<br>فعر                                |
|          | ۱) ح بالرف<br>۲) جمع بالوقف                                                                        | ,           | ا صل:<br>ا تا براب ما برای داد:                                                   |
| ۲۵۰      | مر اُ توں کو جمع کرنے والے کے لئے یا نچے شرطیں!<br>قر اُ توں کو جمع کرنے والے کے لئے یا نچے شرطیں! | ×           | قرأت كى تين كيفيتيں:<br>١) قرأت تحقق                                              |
|          | ر<br>۱)حسن الوقف                                                                                   |             | (۱) قرائة الحدر<br>(۲) قرأة الحدر                                                 |
|          | ۲)حسن الابتداء                                                                                     | ۲۳۵         | ۳) قرأة تدوير<br>۳) قرأة تدوير                                                    |
|          | ٣)حسن الاداء                                                                                       |             | ۔<br>- تنبیہ: ترتیل و تحقیق کے ماہین فرق                                          |
|          | ۴)مرکب نه کرنا                                                                                     |             | فصل: `                                                                            |
|          | ۵) قرأت میں ترتیب کالحاظ رکھنا<br>پیرند پیشر کال کیا ہے کہ                                         |             | تجويد کی ضرورت واہمیت                                                             |
|          | آ خری شرط پراین الجزری کااعتراض<br>تربیت محمد میرید میری                                           |             | تجوید کی تعریف                                                                    |
|          | قر اُتوں کوجمع کرنے میں تناسب کی رعایت<br>حروف میں مداخل اورعطف کرنے کی بابت قاری کا               |             | ا کن کی تعریف<br>ایرین                                                            |
|          | ا کروف میں مذا ک اور معطف کرتے کی بابت قاری 6 <br>  فرض                                            | 7177        | تجويد تکھنے کا بہترین طریقہ                                                       |
|          | ری<br>قر اُتوں' روایتوں' طریقوں اور وجوہ میں ہے                                                    |             | ر قبل کامیان<br>د نده تعدید قبل در نده مناه منخم مناه مناه                        |
| •        | ر موی روسیوں<br>کسی چیز کو حچھوڑ نایاخلل ڈ النا                                                    |             | حروف مستقله مرقق اورحروف مستعلبه سخم ہوتے ہیں  <br>انخارج حروف کی تعداد           |
| ,        | تر آن سکھنے کے زمانے میں سبق کے دوران کس قدر                                                       |             | کارن ٹروک کا عداد<br>حروف کےمخرج معلوم کرنے کا طریقہ                              |
|          | نرآن مجيد پڙهناڇائ                                                                                 |             | ررف کے سر ہخارج کا بیان<br>حروف کے سر ہخارج کا بیان                               |
|          | فائدہ اوّل قرآن کی آیت کوفل کرنے کے                                                                |             | ر<br>بعض قریب انخر ج اورمرکب حروف کا ذکراور                                       |
| 101      | لئے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے                                                                       | <b>۲</b> ۳∠ | ان کے باہمی فروق کا بیان                                                          |
|          | فا کدہ دوم: قراء ت سکھانے کے لئے شخ ک                                                              | 112         | تجويد كى تعريف ميں قصيده                                                          |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              |             |                                                                                   |

| صفحةنمر     | عنوان                                                                                      | صفحةنمبر   | عنوان                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|             | سمجھنااوران پرغور کرنا                                                                     | rar        | اجازت حاصل کر ناضروری ہے                                                               |
|             | مسئله بحسى ايك آيت كوبار باريرهنا                                                          |            | فائدہ سوم: قرأت كى سند دينے كے لئے معاوضہ                                              |
| 741         | مئله قرآن پڑھتے وقت روپڑنا                                                                 |            | طلب كرنا                                                                               |
|             | مسّله قرأت مين خوش آوازى اوراب ولهجه كى ررتى                                               |            | قرأت كاتعليم پرأجرت لينا                                                               |
| 747         | مئلہ قرآن کی قرأت تفحیم کے ساتھ ک                                                          |            | تعلیم کی تین صورتیں                                                                    |
|             | مسئله: به آواز بلند قرأت كي جائے يا آ ہسته آواز                                            |            | ا فائدہ چہارم:سنددینے سے پہلےطالبِ علم کاامتحان                                        |
|             | ?حت                                                                                        | ram        | لينا                                                                                   |
| 747         | مئلہ مصحف کود کھ کر قراءت کی جائے یا حافظہ ہے؟                                             |            | قرأت كے مفق كے لئے فن قرأت كى كوئى كتاب                                                |
|             | مئلہ قرائت کرنے میں بھول جائے تو کیا کرے؟                                                  |            | حفظ کرناضروری ہے<br>بنچہ میں نے ہیں ہے                                                 |
|             | مئلہ: کسی ہے بات کرنے کے لئے قرأت کو ہند کر                                                |            | فائده پنجم:قرآن کی قرأت انسانوں کی ماہ الامتیاز                                        |
| 746         | ادينا                                                                                      |            | فصوصیت ہے                                                                              |
|             | مئله: غیرعر بی زبان میں قر آن کا (خالص ترجمه)                                              | ۲۵۳        | پينتيسوين نوع (۳۵)                                                                     |
|             | پڙهڻا<br>ايمار <b>ة</b> به هندير ا                                                         |            | قر آن کی تلاوت اوراس کی تالیف کے                                                       |
| 440         | مئلہ قر اُت ثناذ کا پڑھنا<br>مئلہ مصحف کی ترتیب کے مطابق قر اُت کرنا                       |            | آ داپ                                                                                  |
|             | مسکه خف فارسیب میمطان از ایک رنا<br>مسکه قر أے کو بیراادا کرنااور دوقر اُتوں کو باہم ملانا |            | ہ مسئلہ: کثرت سے قر آن کی قر أت اور تلاوت کرنا                                         |
|             | ا سلمه ترات و پوراادا ترماادردد را ول و با به ملاما<br>مسئله قرائت قرآن کوخاموثی ہے سنیا   |            | معند، رک نے را ان ارام اور مارک رہا<br>استحد، ہے                                       |
| <b>۲</b> 42 | مسئلہ: آیت بجدہ پڑھنے کے وقت بجدہ کرنا<br>مسئلہ: آیت بجدہ پڑھنے کے وقت بجدہ کرنا           |            | مئله : کتنی مدت میں قر آن ختم کرنا چاہئے؟<br>مئلہ : کتنی مدت میں قر آن ختم کرنا چاہئے؟ |
|             | مئلہ: قر اُت قر آ ن کے مختار اور افضل اوقات                                                |            | مئلہ:قرآن کو بھول جانا گناہ کبیرہ ہے۔                                                  |
| rya         | مسئلہ جتم قرآن کے دن ربوزہ رکھنا                                                           | ray        | مئلہ: قرآن پڑھنے کے لئے وضوکرنا۔                                                       |
|             | مسئلہ: سورۃ انضحیٰ ہے آخر قر آن تک ہر سورت کے                                              |            | مئله قرأت پاک اورصاف جگه کرنا                                                          |
|             | بعد تكبير كهنا                                                                             |            | مئله: قبله زُوہو کر باطمینان قر اُت کرنا                                               |
|             | مسئلہ جتم قرآن کے بعد دعاما نگنا                                                           |            | مئله تعظیم قرآن کے لئے مسواک کرنا                                                      |
|             | مئلہ:ایک ختم ہے فارغ ہوتے ہی دوسراختم شروع                                                 | •          | مئلہ قرأت ہے پہلے' اعوذ باللہ'' پڑھنا                                                  |
|             | کروینا                                                                                     | ran        | مئله: ہرسورت کے نثروع میں 'بسم اللّٰہ'' پڑھنا                                          |
| 779         | مسئلہ بختم قر آن کے وقت سورۃ الاخلاص کی تکرار کرنا                                         |            | مئله قرأت میں نیت کرنا                                                                 |
|             | مئله قرأت قرآن گوذریعهٔ معاش بنانا                                                         |            | منله:قرأت میں ترتیل کرنا                                                               |
|             | مسئله: ''میں فلاں آیت بھول گیا'' کہنا                                                      | <b>729</b> | مئله قرآن پڑھتے وقت اس کے معالی                                                        |

| صفحهمبه     | عنوان                                                                | صفحةنمبر | و منواان                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|             | ال فن يركتا بين                                                      |          | مسله:میت ُوقر آثہ ہ ایسالِ ثواب                                         |
|             | غرائب القرآن كي تفيير جوابن ابي طلحه كے طريق پر                      | 1        | ا فصل :قرآن ے اقتبار <sup>ر</sup> یا                                    |
| <b>r</b> ∠0 | حضرت ابن عبال کے مروی ہے                                             | l .      | ا قتباس کی تعریف                                                        |
|             | سورة البقره ہے لے کرآ خرقر آن تک قرآن میں                            |          | قرآن ہے اقتباس کرنے کے جواز وعدمِ جواز پر                               |
|             | استعال ہونے والے غرائب القرآن کی تفصیل اور                           |          | مالکیہ اور شوافع کی رائے                                                |
|             | ہرلفظ کے لئے غلیحدہ ملیحدہ معنی<br>سرافظ کے لئے علیحدہ علی میں استان |          | اس کے متعلق ابن عبدالسلام کی رائے                                       |
|             | بقیہ غرائب القرآن کی تفسیر جوضحاک کے طریق پر                         |          | ا نظم وشعر میں قر آن کی تضمین                                           |
|             | حضرت ابن عباسؑ ہے مروی ہے<br>فصات یہ سرنہ دھکاریں ن                  |          | اقتباس کی تین قشمیں                                                     |
|             | قصل قرآن کے غریب اور مشکل الفاظ پر اشعار                             | 1        | [۱)مقبول                                                                |
| 120         | جاہلیت سے استدلال<br>غرائب القرآن کی تشریح میں اشعار سے استشہاد      |          | ٢)ماح                                                                   |
| 17.4        | کرنے پراعتر اضاوران کا جواب<br>کرنے پراعتر اض اوران کا جواب          |          | ۳)مردود<br>امام ابومنصور کے اشعار میں قرآن کی تضمین اور اس              |
| ''''        | غرائب القرآن پراشعار عرب سے صحابہ کا استشہاد                         |          | ا ما مابو مسور هے استعارین سران کی میں اور اس<br>ایر تبصر ہ             |
|             | غرائب القرآن کی بابت نافع بن الازرق کے                               | l        | ا پربررہ<br>دیگر علماء کے اشعار میں قر آن کی تضمین کاوجود               |
|             | سوالات اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے                           |          | قرآنی آیات کو عام بات چیت یا ضرب المثل کی                               |
| 190         | جوابات اوران کے اشعار عرب سے استشہاد                                 |          | طرح استعال كرنا                                                         |
|             | مسائل نافع بن الازرق كى روايت كے ديگر طريق                           |          | الفاظِقر آن كُوَظم وغيره ميں استعبال كرنا                               |
|             | سينتيسوين نوع (٣٧)                                                   | <br>     | خاتمه: قرآن كي ضرب الامثال مين كمي بيشي كرنا                            |
| ماس         | قرآن میں غیرحجازی زبان کے عربی الفاظ                                 |          | حچىتىيوىنوع(۳۵)                                                         |
|             | مخلف غیر حجازی قبائل عرب کی زبانوں کے چند                            |          | قرآن کےغریب(غیرمانوس)الفاظ کی                                           |
| 710         | الفاظ جوقر آن میں آئے ہیں                                            |          | معرفت                                                                   |
|             | قرآن کے غیر حجازی الفاظ جوابن عباسؓ نے                               | 12 ~     |                                                                         |
|             | بافع بن الازرق ہے بیان کئے                                           |          | غرائب القرآن پرتصانف<br>اس فن کی اہمیت                                  |
|             | ' مختلفعرب قبائل اور مما لک کی زبانوں کے                             |          | ا اس ن اہمیت<br>غرائب القرآن کومعلوم کرنے کاطریقیہ                      |
|             | الفاظ جو                                                             |          | ا مرائب القرآن سے صحابہ کی لاعلمی<br>غرائب القرآن سے صحابہ کی لاعلمی    |
|             | قرآن بیں آئے ہیں                                                     |          | ر جب رہائ کے اس فن کے علم کی ضرورت<br>منسر کے لئے اس فن کے علم کی ضرورت |
| ·           | کنانہ کی بولی کے الفاظ                                               |          |                                                                         |

| صفحةبمر | عنوان                                                                                         | صفحه نمبر    | عنوان                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|         | امدین کی لغت کا لفظ                                                                           | 714          | بذیل کی بول حیال کےالفاظ            |
|         | قرآن میں بچاس قبیلوں کی زبان کے الفاظ موجود                                                   |              | لغت حمير كے الفاظ                   |
| 7       | اين ،                                                                                         |              | لغت جرہم کےالفاظ                    |
|         | چنداور غیر حجازی زبان کے الفاظ                                                                | <b>11</b> /2 | از دشفو ة كى زبان كے الفاظ          |
|         | قر آن کانزول قریش کی زبان میں ہونے کا مطلب                                                    |              | المتعم کی زبان کےالفاظ              |
|         | قرآن کاا کثر هضه حجازی زبان میں نازل ہواہے                                                    |              | قیس غیلان کی لغت کے الفاظ           |
| ·<br>   | بعض الفاظ کونصب دینے میں اہلِ حجاز کی زبان کا                                                 |              | بنوسعدالعشير ه کی لغت کےالفاظ       |
|         | اجاع                                                                                          |              | کنده کی لغت کے الفاظ                |
|         | فا کدہ: قرآن میں قریش کی لغت کے صرف مین                                                       |              | عذره كى لغت كالفظ                   |
| P19     | غریب لفظاً ئے ہیں                                                                             |              | حضرموت کی لغت کے الفاظ              |
|         | ار تیسویں نوع (۳۸)                                                                            |              | ا غسان کی لغت کے الفاظ<br>سر        |
|         | قرآن مجيد مي <i>ن غيرعر</i> بي الفاظ كااستعال                                                 | '            | ا مزینه کی لغت کے لفظ<br>ابخ        |
|         | قرآن میں معرب الفاظ کے وقوع میں ائمہ کا                                                       |              | للحم كى لغت كے لفظ                  |
|         | ران ین ترب العاظ سے دون ین المہ قا<br>اختلاف                                                  |              | جذام كى لغت. كالفظ                  |
|         | ابن عبالٌ وغیرہ کے قول کی توجیہ کہ'' قرآن میں                                                 |              | بنوحنیفه کی بغنت کا لفظ             |
|         | فلال لفظ فلال غير عربي                                                                        |              | يمامه كي لغت كالفظ                  |
| 774     | ربان کا ہے''                                                                                  |              | سبا کی گفت کے الفاظ<br>سلب ی و سرون |
|         | ءِ بِ عَنْ بِهِ عِنْ الْعَاظِ آنِ عَلَيْهِ عِيمِاتِ<br>قرآن میں غیر عربی الفاظ آنے کی توجیہات |              | سليم كى لغت كالفظ                   |
|         | ر ہاں میں مجمی الفاظ آنے کے دلائل<br>قر آن میں مجمی الفاظ آنے کے دلائل                        |              | عماره کی لغ <b>ت ک</b> الفظ<br>ط    |
|         | قرآن میں معرب الفاظآنے کی حکمت اور فوائد                                                      |              | طی کی لغت کے الفاظ                  |
|         | لفظ' اِسْتَهُ وَقُ'' کے موزوں ترین وضیح ترین ہونے                                             |              | خزاعه کی لغت کے الفاظ               |
|         | ک دنیں<br>کی دلیل                                                                             | ۳۱۸          | عمان کی لغت کے الفاظ                |
|         | غیر عربی الفاظ کے قرآن مجید میں آنے کی بابت ابو                                               | ' '/         | التميم كي لغټ كے الفاظ              |
|         | عبید کی متواز ن اور منصفانه رائے<br>مبید کی متواز ن                                           |              | انمار کی لغت کے الفاظ               |
| 777     | قرآن میں آنے والے غیر عربی الفاظ کی فہرست ان                                                  |              | اشعریین کی لغت کےالفاظ              |
| Here    | کےمعانی اور مآخذ                                                                              |              | اوس کی بغت کا لفظ<br>ن میں میں میں  |
|         |                                                                                               |              | خزرج كى لغت كالفظ                   |

22

| صفحه نمبر | عنوان .                                                          | صفحهنمبر      | عنوان                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|           | اس موضوع کی اہمیت                                                | mm1           | قرآن مجید کے سومعرب الفاظ کی منظوم فہرست                                 |
| اسم       | همزه:ہمزه کا دوطرح استعال                                        |               | انتاليسوين نوع (۳۹)                                                      |
|           | ۱) بطورِ استفهام اوراس کی خصوصیات                                |               | وجوه اور نظائر کا بیان                                                   |
|           | فا ئدہ:ہمزہاستفہام کے معنی میں تبدیلی کی صورتیں                  | mmr           | وجوه کی تعریف<br>وجوه کی تعریف                                           |
| 777       | ۲) قریب کے لئے بطورندا                                           |               | و بوه ی سریف<br>نظائر کی تعریف                                           |
|           | أَحَـدٌ : أَحَـدٌ ''اور وَاحِـدٌ "مين سات التيازي                |               | کھا حری سریف<br>وجوہ اور نظائر میں فرق                                   |
|           | فر <u>ق</u>                                                      |               | ا و بوه اور نظائر کی اہمیت<br>علم الوجوہ والنظائر کی اہمیت               |
|           | سورهٔ اخلاص مین' اُحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |               | ا تر آن کی وجوہ رکھتا ہے۔<br>اقر آن کی وجوہ رکھتا ہے                     |
|           | جواب                                                             |               | المران کی و بوہ رکھا ہے<br>قرآن مجید میں کئی وجوہ رکھنےوالے چندخاص الفاظ |
|           |                                                                  | ~~~           | الهُدای                                                                  |
|           | ا) محض تفی میں                                                   |               | السُّوء                                                                  |
|           | ۲) اثبات میں                                                     |               | الصَّلُوة                                                                |
| m~m       | اِذُ : "اِذُ" كـاستعال كى چارصورتيں:                             |               | الرّحمة                                                                  |
|           | ) ز مانهٔ ماضی کااسم ہوکر                                        |               | القصاة                                                                   |
| الماناط   | فائده:''إِنُ ''اور''إذ''مين فرق                                  |               | الفتنة                                                                   |
|           | ۲) تعلیایه (سبیه ) ډوکر                                          |               |                                                                          |
| mma       | ۳) تو کید کے لئے<br>بیغتر میں میں                                |               | الروح<br>المذّكو                                                         |
|           | ہ) تحقیق کے معنی میں                                             |               | المدّعا                                                                  |
|           | مسّله: ' إِذَا'' كے لئے کسی جمله کی طرف مضاف ہونا                |               | الاحصان<br>الاحصان                                                       |
|           | لازم ہے کہ جملۂ اسمیہ ہو                                         |               | الدسطينان<br>افضل:                                                       |
|           | إِذًا : "إِذَا" كِياستعال كِيدوطريقي:                            | mm3           | ں۔<br>ابعض دیگر الفاظ جوقر آن مجید میں عام معنی ہے ہٹ                    |
|           | ا)مفاجات(امرِ ناگہانی)کے گئے<br>ئرین                             |               | کودیران معنی کے لئے آئے ہیں ۔<br>گرمخصوص معنی کے لئے آئے ہیں             |
|           | ۲)'' إِذَا''غيرمفاجاتيه<br>تنبير                                 |               | ·                                                                        |
| mr2       | سیبین.<br>برد زیر                                                | <b>1</b> ~1~• | حاليسوين نوع (۴۸)                                                        |
|           | ۱)"لِذَا" کاناصباوراس کاجواب<br>پر در زین رسید دارین میشقار سیست |               | ان ادوات کے معانی جن کی ایک مفسر کو                                      |
|           | ۲)''إذًا'' کا استعال ماضیٰ حال اور مستقبل کے                     |               | ضرورت ہوتی ہے ۔                                                          |
|           | استمرار کے لئے                                                   |               | ادوات سے مراد                                                            |
|           |                                                                  |               | , -                                                                      |

| · ·      |                                              |          |                                                        |
|----------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                        | صفحهنمبر | عنوان                                                  |
|          | "أَنْ" اور" لا" كامركب" ألَّا"               | ۳۳۸      | اس)''إِذُمَا''اور''إِذَامَا''كاذِكر                    |
|          | إلاً :اس كےاستعال كىصورتيں                   |          | ٣)''إِذَا''اور''إِنُ''شرطيه مين فرق                    |
|          | ا)اشثناء کے لئے                              |          | ۵)عموم کا فائدہ دینے میں' اِذَا''اور'' اِنُ'' کا فرق   |
|          | ۲)''غیر'' کے معنی میں                        | وبراس    | خاتمہ:''إِذَا''زائد بھی ہوتاہے                         |
|          | ٣) ترسيل ميں داوعطف کی جگه                   |          | إِذَنُ' ' كَن دوتشميل                                  |
| ٥        | ۴) بَل کِ مُعنی میں                          | rs.      | تنبيهات:                                               |
|          | ۵)بَدَل کے معنی میں                          |          | ١)''إِذَنُ ''اور''إِذَا 'مين فرق                       |
| raa      | فائدہ:''لِلاً'' کے لازم معنی                 |          | ۲)''إِذَنُ'' پرِنُون ہے تبدیل شدہ الف کے ساتھ          |
|          | اَلان: زمانة حاضركاتهم                       |          | وقف کیاجا تاہے(لینی' إذَا'' کے ساتھ                    |
|          | "ألأن" كاالف لام                             | اه۳      | اُفِّ ال كِه معنى                                      |
|          | ِ اللّٰي: اس كِمشهور معنى: انتهائے غایت      |          | "فَلاَ تَقُلُ لَّهُمَا أُفٍّ" كَى بابت تين قول         |
|          | یں ۔<br>اس کے دیگرمعانی:                     |          | ''اُفِِّ'' کے مختلف معانی                              |
|          | ا)معیت                                       | <b>.</b> | ' 'اُفِّ '' كَامُخْتَلَفْ قِراتَيْن                    |
|          | ۲)ظرفیت                                      | rar      | أَلُّ: "أَلُّ" كَاستعال كَتِين طريقية:                 |
|          | m )لام کے متر ادف ہونا <sub>ب</sub>          |          | ا)''اَلَّذِی''وغیرہ کے معنی میں اسم موصول              |
|          | م) تبيين                                     |          | ٣)الف لام حرف تعريف:                                   |
|          | ۵) تا کید                                    |          | (١) عهد كاالف لام                                      |
|          | <br>تنبيه:''اللي'' كااستعال بطوراسم          |          | (ب) جنس كاالف لام                                      |
| ray      | اَللَّهُمَّ :اس كي اصل                       |          | ٣)الف لام زائد:                                        |
|          | یبی اسم اعظم ہے                              | ı        | (ט עניק C)                                             |
| r02      | َ آ <b>م</b> :اس کی دونشمیں:                 |          | (ب) غيراازم                                            |
|          | ۱)متصل اوراس کی دوشمیں<br>۱)                 | ror      | مسّله:اسم "الله" كالف لام كى بحث                       |
|          | اوران میں حیار <i>طرح</i> کا فرق             |          | خَاِتْمَهِ: الف لام كالشمير مضاف اليدكة قائم مقام مونا |
|          | ۲)منقطع اوراس کی متن قسمیں                   | rar      | اِلَّا :اس کے استعال کی صورتیں                         |
| ran      | تنبيهاوّل: 'أَمْ' 'جومتصابهی ہاور منقطعه بھی |          | ۱) بطور تنبیه<br>بین                                   |
| ,        | سنبيدوم:''أَمُ''زائده                        |          | ٢) بطور خصيض                                           |
| ,        | اَمَّا:اس کے حرفِ شرط ہونے کی دلیل           |          | ۳) لِطِورِعرض<br>برين                                  |
|          |                                              |          | اَلَّا تَخْصَيض كِمعنى مين استعال                      |
|          |                                              |          |                                                        |

|          |                                                 | ;         |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                           | صفحه تمبر | عنوان                                                             |
| ·        | مه)"أنُ"زائده                                   |           | اس کے حرف تفصیل قرار پانے کی دجہ                                  |
|          | ۵)''اُنُ''شرطیه                                 |           | اس کی تکرارترک کرنے کی وجہ                                        |
|          | ۲)"اَنُ"نافِيہ                                  |           | اس کا تاکید کے لئے آنا                                            |
|          | ے)''اُن''تعلیلیہ                                |           | "اَمَّا" اور حرفِ' ن ' ك ما بين فاصل كاذ كر                       |
|          | ٨)''لئلاً'' كِ معنى ميں                         |           | تنبید;وه 'اَهَا''جو''اَهُ''اور'نهٔا" نے مرکب ہے                   |
| 717      | إنَّ:اس كے استعال كے طريقے:                     | ۳۵۹       | إِمَّا:اس كِمتعددمعاني                                            |
|          | ا) تا کیداور تحقیق کے معنی میں                  |           | ا) ابہام                                                          |
|          | ۲) تعلیل                                        |           | ۲) تخيير                                                          |
|          | ٣)''نَعَمُ'' كِمعني مين                         |           | سر<br>سر) تفصیل (سر)                                              |
|          | أَنَّ اس كے استعال كے طريقے                     |           | تنبيهين:                                                          |
|          | ۱)حرف ِتا کید کے طور پر                         |           | ا )''إمَّا'' عاطفه اورغير عاطفه                                   |
|          | ۲)''لَعَلَّ ''کے معنی میں                       |           | ۲)"اها"اور "اُوُ"کے مابین فرق                                     |
|          | اَنَّى: "كَيْفَ" كَمِعنى ميں                    |           | ۳)وه' إِمَّا ''جو' إِن' اور "مَا" عِمر كب بِ                      |
|          | "مِنُ أَيْنَ" كَمعنى ميں                        |           | ان:اس کےاستعال کی وجوہ:                                           |
|          | "مَنيٰ" کے معنی میں                             |           | ا)"اِنْ" شرطیه                                                    |
| 444      | ''اَنِّي'' شرطيه                                |           | ۲)"ان" نافیہ                                                      |
|          | أوُ :اس كِ مُختلف معانى                         | <b>74</b> | فائدہ:قرآن میں''ن''نانیہ بی آیاہے                                 |
|          | ا) ثک کے لئے                                    |           | ٣) "إِنَّ "ثقبيه كامخفف" إِنْ "                                   |
|          | ۲)ابہام کے معنی میں                             |           | ۳)''اِنْ "زائده                                                   |
|          | ۳) دومیں سےایک بات اختیار کرنے (تخییر )کے       |           | ۵)"اِنُ"تعلیلیہ                                                   |
|          | الغ الله الله                                   |           | ۱) "قَدُ" کے معنیٰ میں<br>۲) "قَدُ" کے معنیٰ میں                  |
| •        | <sup>م</sup> ) دونوں معطوف باتوں کے جواز کے لئے |           | فائده : قرآن میں وہ حیر مقامات جہاں ''اِنُ''                      |
|          | ۵)اجمال کے بعد تفصیل کے لئے                     | 741       | بصورت شرطآ یا ہے مگر دہاں شرط مرادنہیں                            |
|          | ۲) "بَلُ" کی طرح اضراب کے عنی میں،              |           | ُ اَنُ:اس کےاستعال کی وجوہ<br>' اَنُ:اس کےاستعال کی وجوہ          |
|          | 2)مطلق جمع ما بین المعطوفین کے ہے               |           | ا) بطور حرف مصدری                                                 |
|          | ۸) تقریب کے معنی میں                            |           | ع)"اَزَّ" ثقيله كالمخفف"اَنْ"<br>على "اَزَّ " ثقيله كالمخفف"اَنْ" |
|          | 9)اشتناء کے لئے'' جمعتی" إلاً"                  |           | m)"اَنُ" فَسره اوراس کی شروط                                      |
|          |                                                 |           |                                                                   |

| صفحه نمبر   | عنوان                                                                                          | صفحةنمبر    | عنوان                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| که بر       |                                                                                                | که بر       | ,                                                    |
|             | ۵)مصاحبت                                                                                       |             | ا ۱۰)"اِلٰی"ظر فیہ کے معنی<br>"                      |
| -           | ۲)ظرفیت                                                                                        | ٣٧٦         | التنبيهات:                                           |
| •           | 4)استعلاء                                                                                      |             | ا) متقدّ مین کے نز دیک''اُو ''کٹی باتوں میں ہے کسی ا |
|             | ۸)مجاوزت<br>تب                                                                                 | i           | ایک کواختیار کرنے (تخییر ) ہی کے لئے آتا ہے          |
|             | 9)تعبيض                                                                                        | ,           | ٢) ننهي مين آنے والا"أوُ"                            |
| *           | ۱۰)غایت                                                                                        |             | ٣) "اَوُ" كَعدم إِنشر يك يرمني بونے كي               |
|             | ۱۱)مقابليه                                                                                     |             | صورت میں ضمیر بالا فراد کارجوع                       |
|             | ۱۲) تا کید(" ب"زائده)                                                                          |             | فائدہ :قرآن میں "اُو' صرف تخیر ہی کے لئے آیا         |
|             | فَا مَدُهُ: قُولُهُ وَامُسْخُوا بِرُوسُكُمُ " كَ" بِ" بِ                                       | <b>44</b>   |                                                      |
| ٣41         | بحث                                                                                            |             | اَوُ لُسي :اس کے معنی اوراً س کی اصل کے متعلق اہل    |
|             | بَلُ بطور حرف ِاضراب                                                                           |             | لغت کے اقوال                                         |
| į           | لطور حرف عطف                                                                                   |             | اَیُ                                                 |
| -           | بَلِّي:اسَ كَي اصل                                                                             | <b>71</b> 1 | اَیٌّ اس کے استعال کے طریقے                          |
| <b>7</b> 27 | "بَلِّي" كِ استعال كے دومو قتے                                                                 |             | ا) شرطیه                                             |
|             | ا)نفی ماقبل کی تر دید کے لئے                                                                   |             | ۲)استفهامیه                                          |
|             | ۲) نفی استفہام کے جواب میں ابطال کیلئے                                                         |             | ۳)موصوله                                             |
|             | ا<br>بئش                                                                                       |             | ۲ )اسم معروف بالام کی نداسے ملنے والاکلمہ            |
|             | ِینَ<br>بَیْنَ                                                                                 |             | اِیگا:اس کے ضمیر ہونے میں علماء کا اختلاف            |
| <b>7</b> 27 | اَلتَّاتِ                                                                                      |             | اس کی سات لغتیں<br>اس کی سات لغتیں                   |
|             | تَبَارَكَ                                                                                      | <b>749</b>  | ایگان نیم ستقبل کے استفہام کے لئے آتا ہے             |
|             | ۔<br>نُمَّ بیرن تین امور کامتقصی ہے                                                            |             | يى تفخيم كەك تاب                                     |
|             | ا)تشريك في الحكم<br>ا)تشريك في الحكم                                                           |             | ا پیران کی اصل<br>اس کی اصل                          |
|             | ۲)رتیب                                                                                         |             | َ اَيُنَ<br>اَيُنَ                                   |
|             | ۳)مهلت                                                                                         |             | ا میں<br>''ب'':اوراس کے متعدد معانی                  |
|             | · ' تشريك في الحكم پراعتراض ادرأس كا جواب                                                      |             | ا ) الصاق<br>1) الصاق                                |
| ~           | ريي ن رسيب 'اور''مهلت'' پراعتراض اورأس کا جواب<br>"'ترتيب'' اور''مهلت'' پراعتراض اورأس کا جواب |             | ا ) تعدیه<br>۲) تعدیه                                |
|             | فائده بنحویان کوفیہ کے نزدیک ''دُیّم'' واواور'' فا'' کا                                        |             | ا ۱۳ مگرمیر<br>این استعانت                           |
|             | ا کا معرف ویا کِ ورد کے روئیک کیم واواور کا کا<br>ا قائم مقام ہے                               |             |                                                      |
|             | اقامها ہے۔                                                                                     |             | ۴) سبیت                                              |

| 7:0       |                                                                                        |             |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه تمبر | ا عنوان                                                                                | محه بر      | عنوان                                                                            |
|           | "صَاحِب" کی بہ نبت" ذُو" کے ساتھ وصف کرنا                                              |             | اِثْمً                                                                           |
|           | ا زیادہ بلیغ ہے                                                                        |             | جعَلَ اس كاستعال كي إلى طريق                                                     |
|           | "و ذالنون": اور "كَصَاحِبِ الْحُوُتِ": مين فرق                                         |             | اس کے اعراب                                                                      |
| r21       | رُوَيْدَا                                                                              | •           | ا)صَارَ اورطَفِقَ) ا قائمَ مقام                                                  |
|           | رُبِّ اس کے معنی کے بابت آٹھ اقوال                                                     |             | ام)"اُوْجَدَ"كِ بِجائِ                                                           |
|           | یں :اس کے معنی                                                                         |             | ۳) ایک چیز سے دوسری چیز کو بیدا کرنے کے معنی                                     |
|           | "سَ"اور"سَوفَ"مين فرق<br>"سَ"اور"سَوفَ"مين فرق                                         |             | ا ۱۰ بی <b>ن</b> بیر ت روترن پیر و پیره رف ک                                     |
| ,         | پیاستمرار کا فائدہ دیتا ہے نہ کہ ستقبل کا                                              |             | یں<br>(م) ایک شے کوایک حالت ہے دوسری حالت میں کر                                 |
|           | ا تعلی حاصل ہونے کے دعدہ کا فائدہ دیتا ہے۔<br>پیغلی حاصل ہونے کے دعدہ کا فائدہ دیتا ہے |             | ا کہ بیک سے والیہ جات سے دو مرن جات یں مرا<br>دینے کے معنی میں                   |
| r29       | میرُفُ: اس کااستعال ستقبل بعید کے لئے                                                  |             |                                                                                  |
|           | س کے برعکس اس پرلام داخل ہوتا ہے                                                       |             | ۵)ایک شے ہے ای شئے برحکم لگانے میں<br>کی دیئر کی میں سے معتوب معتوب معتوب کا میں |
|           | سَوُفَ: کااستعال دعیداورتہدید کے لئے                                                   | ·           | خاشًا بية تزييه كے عنی ميں آتا ہے<br>اللہ عرف میں ان کیا                         |
|           | اسَوَ آءٌ ڪ مختلف معاني                                                                | 1           | اس کے حرف جرنہ ہونے کی دلیل                                                      |
|           | الملوط تف عان<br>۱)منتوی                                                               |             | اس کوتنوین نه دینے کی دجہ .<br>ابعد نیز رہے ہیں میں فعال ہے .                    |
|           | ٢)وسط                                                                                  | <b>1</b> 40 | بعض نحوی اس کواسم فعل بتاتے ہیں<br>پریش                                          |
|           | ·                                                                                      | ,20         | حَتَّى "حَتَّى" اور "إلى" كے ماہین فرق<br>رو                                     |
|           | <b>'</b>                                                                               |             | ا بعض حالت میں <del>ا</del> حَتَّی'' کے تین معانی                                |
|           | ۱۳)غیر<br>۱۳۶                                                                          |             | ا)"اللي" کامترادف                                                                |
| ۳۸۰       | سَآءَ                                                                                  |             | ٢)" كُنى" تعليليه كامترادف                                                       |
|           | َسُبُحَانَ<br>کسب ک                                                                    |             | ٣)اشثناء مين"إلًا"كامترادف                                                       |
|           | طُنِّ :َاس کے دومعانی :                                                                |             | مسئله غاید مغیا کی بحث                                                           |
|           | خيال غالب اوريقين                                                                      | 724         | تنبیه ''حتی''ابتدائیہ بھی ہوتا ہے                                                |
|           | قرآن میں اس لفظ کے ان میں ہے کوئی ایک معنی  <br>متعد سر سیار                           |             | "ئحتى" عاطفه بھى ہوتاہے                                                          |
|           | متعین کرنے کے دوقاعد بے                                                                |             | فاكده:"حَتَّى":َكو"عَتَّى": پڙهنا                                                |
|           | اس کے تنسر ہے معنی جھوٹ بولنا                                                          |             | حَیْثُ بیظرف مکان ہادرظرف زمان بھی                                               |
| 71        | عَلَى:اس كَ مُخْتَلَف معانى                                                            | ,           | پیمعرب ہے یابنی؟                                                                 |
|           | ا)استعلاء                                                                              |             | اس کے ظرف ہونے کی تر دید                                                         |
|           | ۲)مصاحبت                                                                               | <b>7</b> 22 | دُوْنَ                                                                           |
|           | ٣)ابتداء                                                                               |             | ۔<br>اڈوُ'"دُوُ":صرف اضافت کے ساتھ ستعمل ہے                                      |
|           | <br>و منفاد موضوعات با مشتمل مفت آن لائن مکتبہ                                         |             |                                                                                  |

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| صفحةبمبر | عنوان                                                                                                                         | صفحهنمبر        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | "عَسىٰ" فعلِ ماضى ہے یافعلِ مستقبل؟                                                                                           |                 | م) تعليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | تنبييه: "عَسىيٰ": كاقر آن ميں دووجهوں پرآنا                                                                                   |                 | ۵)ظرفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ا) فعل ماضی ناقص یا متعدی                                                                                                     |                 | ۲) حرفِ'' با'' کے معنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ۲)فعلِ تامِ                                                                                                                   | <b>ም</b> ለተ     | فا ئده:''عَلَىٰ'': ئے بعض مخصوص معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | عِنْدَ: موجودگی اور قرب کے موقعوں پراس کا استعال                                                                              | , , , , ,       | () اضافت واسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •        | اس كاصرف دوطرح استعال بطور ظرف يامِن كا                                                                                       |                 | (ر) استعانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 3,66                                                                                                                          |                 | (ع) تاكيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | عِنْدَ : کے مقام استعال میں لَدی اور لَدُن بھی آتے                                                                            |                 | (۶) اظهارِنعمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | <i>U</i> <u>:</u>                                                                                                             |                 | تنبیه: "عَلَی" اسم بھی ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | عِنْدَ :اورلَدُنُ: كاايك ساتھ استعال عَنْدَ" لَدُنْ"                                                                          |                 | عَنُ اس کے مختلف معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 710      | میں چیفرق<br>م                                                                                                                |                 | ۱)مجاوزت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,        | غَيْرَ ال كِمعرفه آنے كَى شرط                                                                                                 |                 | ۲)برل<br>رتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | پیلطور''لا'' نافیہ کے آئے تو حال واقع ہوتا ہے<br>گائے کے گائے کہ بہتر ہوتا                                                    | ,               | ۳)تعلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | اگراس کی جگه" إلاً" آسکے توبیحروف استثناء بن جاتا                                                                             |                 | ۴) بمعتی "عَلی"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <i>-</i>                                                                                                                      |                 | ۵) جمعن" بُعَد"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ال کے اعراب                                                                                                                   |                 | ۲) جمعنی میز "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | اس کے استعال کے طریق: **<br>ریم مریفہ سے ایر                                                                                  |                 | " تنبیه: ''عَنُ'' ہے کہلے''مِنُ''آ ئے توعَنُ اسم ہوجا تا  <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ا)مجردنفی کے لئے<br>پریمعون رو                                                                                                | <b>ም</b> ለ የ    | ئے ۔<br>مَا اِنْ اِسْ اِمْعِنْ اِنْ کِی اِنْدِیاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ۴) جمعتی إل<br>۱۳۷۷ کا نهو کا کا در این کا در | 3 / <b>X</b> 1/ | عَسلْبی:اس کے معنی ترجی اوراشفاق<br>قریب سرمعنہ مدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ۳) مادہ کی نہیں بلکہ صرف اس کی صورت میں<br>نفی کے لئے                                                                         |                 | بیقریب کے معنی میں آتا ہے<br>میں ماط خید میں سے مات تر س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ں کے تنے<br>ہم) کسی ذات کوشامل ہو                                                                                             |                 | عُسٹی: بطور خبر صیغهٔ واحد کے ساتھ آتا ہے<br>"میان " سینتان اور میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | ۱۲) کا دات نوسان ہو<br>ف اس کے استعال کے طریق ووجوہ                                                                           |                 | "عسنی":استفہام میں صیغهٔ<br>جمع کے ساتھ آتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ک.ان ہے! معمال مے سریں دو بوہ<br>۱) عاطفہ                                                                                     |                 | ں صفحان کا ماہے۔<br>• قر آن میں ''عَسلسی'' ہر جگہ واجب ہی کے معنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ۱) عاظفہ<br>۱) تر تیب کے لئے                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ا) ریب ہے ہے<br>ب) تعقیب کے لئے                                                                                               |                 | آیا ہے<br>"غسنی" کااستعال ترغیب وتر ہیب کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ب) هیب ہے ہے<br>ج)سبیت کے لئے                                                                                                 |                 | ' عسنی'' نکاستعال الله تعالیٰ کے یہاں قطع ویقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ن) ببیگ ہے ہے<br>۲) ملاعظف محض سبیہ                                                                                           |                 | عسسی ۱۹۰۰ ملامان الدعوال کے یہاں رویان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ا)بلاطف نسبيه                                                                                                                 |                 | المام |

| $\overline{}$ |                                                     |               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| صفحهمبر       | عنوان                                               | صفحه تمبر     | عنوان                                               |
| m91           | كَادَ الس كَمِعَيْنِ                                |               | ٣) شرط کی غیرموجودگی میں بطور رابطه                 |
|               | اس کی نفی اورا ثبات                                 |               | زائده .                                             |
|               | ''اس کی نفی اثبات کے معنی میں اور اثبات نفی کے معنی |               | انه)استینا فیہ                                      |
|               | میں آتا ہے۔                                         | <b>77.</b> 2  | فِی اس کے مختلف معانی                               |
|               | ''اس کی ماضی کی نفی جمعنی اثبات اور مضارع کی نفی    |               | ۱)ظرفیت                                             |
| '             | معنی فی آئی ہے''                                    |               | ۲)مصاحبت                                            |
|               | ''اس کی نفی بھی نفی اور اس کا اثبات بھی اثبات ہی    |               | [س] تعليل                                           |
|               | کے معنی میں آیا ہے ۔                                |               | م )استعلى؛                                          |
|               | فائدہ: کادبمعنی اُراد کے بھی آتا ہے                 |               | ۵) بمعنی حرف "با"(ب)                                |
|               | كَانَ اس كِمعنِي انقطاعُ ( گزرنا )                  |               | ٢) بمعنيُ" اللي"                                    |
|               | بیدوام واستمرار کے معنی میں بھی آتا ہے              | ۳۸۸           | 2) بمعنی "من"                                       |
|               | قرآن میں کارَ پانچ طریقہ ہے آیا ہے                  |               | ٨) بمعنى "غن" ( ٨                                   |
| .             | "أَنْتُهُ" اور "كُنْتُهُ" مين فرق                   |               | 9)مقايست(اندازه) •                                  |
|               | "كِانَ""ينبغى" كِمعنى ميں بھيآ تا                   |               | ۱۰) تا کید                                          |
|               | ٠_                                                  | <b>7</b> 10 9 | قَدُ:اس کے مختلف معانی                              |
|               | یہ حَضَواوروَ جَدَکِمعنی میں بھی آتاہے              |               | ا) تحقیق                                            |
| .             | تاكيدكے لئے بھي آتا ہے                              |               | ۲)تقریب                                             |
| mar           | كَأَنَّ السَّى اصل:                                 |               | [٣] تقليل                                           |
|               | كاف تشبيه اورإنَّ كامركب                            |               | ا م ) تکثیر                                         |
|               | یہ بے حدقوی مشابہت کے موقع پراستعال ہوتا ہے         |               | ۵) تو قع                                            |
|               | بیظن اور شک کے لئے آتا ہے                           |               | ک اس کے مختلف معانی                                 |
|               | خَامِنِ اس کی اصل:                                  |               | ا)تثبيه                                             |
|               | کاف تشبیه اورای کامرکب                              |               | ٢) تبليل                                            |
|               | اس کی کئی گغتیں اور تلفظ                            |               | ا بارکید                                            |
| mam           | ي كذا:                                              |               | ب اورمثل مو يکواکرنے کی وجه                         |
|               | كُلِّ : بِياستغراق كے لئے آتا ہے                    | ٣9٠           | تنبيه بخك كااستعال"مِشُلُ" كَ معنى ميں إطوراسم      |
|               | اپنے ماقبل اور مابعد کے اعتبار ہے اس کا تین طرح     |               | مُسَلَمُ: "ذَلِكَ" "إِيَّاكَ اوراَرَ ايُتَكَ" وغيره |
|               | استعال                                              |               | میں کا ف کی حثیت                                    |

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

|           |                                                  |          | <u> </u>                                       |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| صفحه نمبر |                                                  | صفحهمبر  | عنوان .                                        |
|           | ه يغليل                                          |          | ۱) کسی اسمِ نگره یا معرفه کی صفت ہو            |
|           | ۵۔الی کی موافقت کے لئے                           |          | ۲)معرفه کی تاکید کے لئے                        |
|           | ۲ علی کی موافقت کے لئے                           |          | ٣) تابع نه ہو بلکہ عوامل کے بعد آئے اس کے مقام |
|           | ے۔ فی کی موافقت کے لئے                           |          | نفی میں واقع ہونے کی صورت                      |
| m92       | ٨_ بمعنى عِنْدُ                                  | به و بنا | مئله کُلما کی بحث                              |
|           | ٩ يمعني بَعُدَ                                   |          | كِلاأور كِلْتَا لفظامفرو معنى تثنيه            |
|           | •ا۔عَنُ کی موافقت کے لئے                         |          | تثنيه ميں أن كي خصوصيت                         |
|           | اا تبلیغ کے لئے                                  |          | ِ ڪُلاَّ:اس کی اصل اوراس کا مقصود              |
|           | ۱۲ برائے صیر ورت                                 |          | ''بیحرف ردع و ذم ہے'اس قوم پر ابن ہشام کا      |
|           | ۱۳۔ برائے تاکید                                  |          | اعتراض                                         |
|           | ب)لامِ ناصبہ                                     |          | اس کے معنی کی بابت علماء کااختلاف              |
|           | ج)لام َ جازمه                                    |          | ڪلاً (بتنوين) کي توجيهات                       |
|           | د )لام غَيرعامله(مهمله)                          |          | حُهُ بيقرآن مِن استفهامينبين آيا               |
| MAY       | ا-لام ابتداء                                     |          | كُمْ خبرية كثير كِ معنى مين آتا ہے             |
|           | ۲۲_لام زائده                                     | m92      | تحم کی اصل                                     |
|           | ٣-لام برائے جوابِ شم وغیرہ                       |          | نکنی:اس کے دومعنی                              |
|           | سم_الا م <u>موطئ</u> ة                           |          | ۱)تعلیل                                        |
|           | لاَ اس کےاستعمال کی وجوہ                         |          | ۲)ان مصدر بیہ کے معنی میں                      |
|           | ا) لا َافيه                                      | m94      | کَیْفَ اس کے استعال کے دوطریقے                 |
|           | ۲)لا طلب ترک کے لئے                              |          | ا)شرط کےطور پر                                 |
|           | ۳)لاً تاکیدکے لئے                                |          | ۲)استفهامیه                                    |
| r99       | لاَ اُقُسِمُ وغیرہ کے لا َ کی توجیہات            |          | الله تعالیٰ کے لئے کیف کا استعمال              |
|           | انُ لَا تُشْرِكُوُ اكَ لا كَيْ تَوجيهات          |          | ل:اس کی جارتشمیں                               |
|           | أَنَّهُمُ لاَ يَرُجِعُونَ كَ لاَ كَى لَوْجِيهِات |          | ا)لامِ جاره اوراس كے معانی:                    |
|           | تنبيه ['لا'' بمعنی' عید " بطوراتم                |          | ا_الشَّفَالَ                                   |
| r         | فائدہ بھی''لا''کاالف حذف بھی کردیاجا تاہے        | ·        | ٢_اخضاص                                        |
|           | لائت :اس كى اصل كى بابت اختلاف                   |          | ٣ ـ ملک                                        |
| ,         |                                                  |          |                                                |

|               |                                                       |            | ,                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| صفحهبر        | عنوان                                                 | صفحةنمبر   | عنوان                                                          |
| ۲ <b>۰</b> ۳۰ | لو <b>لا</b> زاس کے استعمال کی وجوہ                   |            | اس محمل کے بارے میں اختلاف                                     |
|               | ۱)حرفِ امتناع وجود                                    |            | الاجَرَمَ                                                      |
|               | ۲) بمعنی هلا                                          |            | المِحَنَّ :اس كےمعانی                                          |
|               | س ) بطوراستفهام                                       |            | ۱)اشدراک                                                       |
|               | م ) بطور نفی                                          |            | ا کید                                                          |
| :             | فائده بجزايك مله كقرآن مين 'لولا' ' برمله             |            | ۳)اشدراک وتا کید                                               |
| r•∠           | بمعنی 'هَلاً ''آیا ہے                                 | *          | المِکنُ:اس کےاستعال کی دووجوہ:                                 |
|               | لُوْمَا                                               | ا ٠٠٦      | ١)''لكِنَّ ''ثقيله كامخفف                                      |
|               | لَيُتَ ،                                              |            | ۲) عا طفه                                                      |
|               | لَيُسَ                                                |            | لَدىٰ اور لَدُنُ                                               |
| r•A           | مًا: اس کی دوشمیں                                     |            | لَعَلَّ:اس كِ معانى                                            |
|               | ا)اسميه                                               |            | ا) تو قع                                                       |
|               | )موصوله (تجمعنی الذی)                                 |            | ٢) تعليل                                                       |
|               | ب)استفهاميه                                           |            | ا ۳)استفهام                                                    |
|               | ج)شرطيه                                               |            | ۲) تثبیه                                                       |
|               | ر )تعجبيه                                             |            | ۵)رجاءِ محض                                                    |
|               | ه) کرهٔ تامها درنگرهٔ موصوفه دغیرموصوفه               |            | ۲) بمعنی" کئی"                                                 |
|               | ۲)مصدريه                                              | ۲ • ۳      | اَلُمُ                                                         |
|               | ۱)مصدریهز مانیه وغیرز مانیه                           |            | لَمَّا:اس کےاستعال کی وجوہ                                     |
|               | ب)مصدریهافیه                                          |            | ا)بطور حرف جزم                                                 |
| l             | ''مَا''زائدہ تاکید کے واسطے                           |            | ٢) ظرف بمعني" جِينَ"                                           |
|               | فائده: 'مَا ' موصوله' ما ' مصدر بيه مَا استفهاميه اور |            | ٣) بطور حرف إستناء                                             |
| ۹ ۰۰۱         | مانا فيه کی پیچیان                                    | ۳٠ م       | لَنُ لا اور لَنُ كِ ساتھ فَلِي كرنے ميں فرق                    |
|               | : المَاذَا : اس كے استعال كے طريقے                    |            | لَوُ اس كى كيفيت فائده ميں حيارا قوال                          |
|               | ۱)''هَا''استفهامياور''ذا''موصوله                      |            | اً فَا يُدُهُ قُرْ آن تُريفُ مِينِ "لَوُ" كَاسْتِعالَ كَي تَين |
|               | ٢)''هَا''استفهامياور''ذا''اسمِ اشاره                  | <i>۴•۵</i> | نصوصیات                                                        |
|               | ٣)"ماذا"ايك لفظ بطوراستفهام                           |            | تنبييه "لَــوْ"زمانهٔ مستقبل مين ترطيهٔ مصدريهاور              |
|               | ۴) اسم جنس بمعنی" شنرے" یا " اَلَّذِیُ"               |            | تمنائی بھی آتا ہے                                              |
|               |                                                       |            |                                                                |

| <u> </u>                                                                |          |                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|
| عنوان                                                                   | صفحهنمبر | عنوان                  | صفحهنمبر |
| ۵)''مَا''زائدہاور''ذَاَ"اشارہ کے لئے                                    |          | مَهُمَا                | MIT      |
| ٢) "مَا" اسْتَفْهاميداور " ذَا" رَائده                                  |          | ن :اس کےاستعال کے وجوہ |          |
| مَتىٰ                                                                   | ۱۰۱۰     | ا) بطوراسم             |          |
| مَعَ                                                                    |          | ۲)بطور حرف             |          |
| مِنُ :اس كَ عَنْلَف معانى                                               |          | ا)نونِ تاكيد           |          |
| ا)ابتدائے غایت                                                          |          | ب )نون وقابيه          |          |
| ۲) تبعیض                                                                |          | تنوین اس کی اقسام      |          |
| س تبيين                                                                 |          | ا) تنوین تمکین         |          |
| ه ) تعليل                                                               |          | ۲) تنوین تنکیر         |          |
| ۵)فصل بالمهمله کے لئے                                                   |          | ٣) تنوينِ مقابله       |          |
| ۲) بدل کے واسطے                                                         |          | ۾) تنوين عوض           |          |
| 2) عموم کی تصریح اور تنصیص کے واسطے                                     |          | ۵) تنوین المفاصل       |          |
| ۸)حرن بائے معنی میں                                                     |          | نَعَمُ                 | ساام     |
| ٩) بمعنى "عَلَى"                                                        |          | نِعْمَ                 |          |
| ١٠) بمعني" فيي"                                                         |          | ٥                      |          |
| اا) جمعني "عَن"                                                         |          | هَا                    |          |
| ۱۲) بمعنی"عِندُ"                                                        |          | هَاتِ                  |          |
| ۱۳) تاکیر کے لئے                                                        |          | هَلُ<br>•              |          |
| فَا كُرُهُ: قُولَهُ "أَفْئِيلَدةً مِنَ النَّاسِ" أُورْ أَفْئِيدَةً      |          | هَلُمّ                 | ساس      |
| النَّاسِ ''مين فرقَ<br>تا ويرو ورو تا ويرو                              | اایم     | هُنا                   |          |
| قوله 'يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنُ ذُنُوبَكُمْ" اور قوله يَغْفِرَ لَكُمُ الْمُ |          | <b>هَيْتَ</b>          |          |
| ذُنُوَبَكُمُ مِن فرق                                                    |          | هَيُهَاتَ              |          |
| مَنُ:اس كِروجو وِاستعالَ                                                |          | واو :اس کی دوشمیں '    |          |
| ۱)موصوله<br>ر ش                                                         |          | ا)عامله                |          |
| ۲) ژبطیه<br>پرستان                                                      |          | ا)جاره                 |          |
| ۳)استفهامیه                                                             |          | ۲) ناصیه<br>پرزین      |          |
| ۳ ) نگرهٔ موصوفه<br>سده به دروی نوین                                    |          | ب)غيرعامله             |          |
| "مَنْ"اور"مَا"مین فرق                                                   |          | ا ـ واو عاطفه          | ۳I۵.     |

| صفحهبر | عنوان                                             | صفحه نمبر | عنوان                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144    | ٦٥ )ابواب كے لحاظ ہے مختلف شرطوں كالحاظ ركھنا     | 410       | ۲_واواستينا فيه                                                                             |
| 441    | 4) ہمشکل تر کیب(عبارت) کا خیال رکھنا              |           | ٣- واوخاليه                                                                                 |
| 777    | تنبيهاوّل وه اعراب اختيار كرنا حس كي مؤيد كوئي    |           | ۳ ـ واوثمانيه                                                                               |
|        | قر أت موجود ہو                                    |           | ۵_واوزائده                                                                                  |
|        | تنبیه دوم: اعراب کے متعدد احمالوں میں سے ہر       |           | ۲ _اسم یا فعل میں ضمیر مذکر کاواو                                                           |
|        | ایک کوتر جیمے کی دلیل ملے تو کیا کیا جائے         |           | 2_جمع <b>ند</b> کر کی علامت کاواو                                                           |
|        | ۸)رسم الخط کی رعایت کرنا                          |           | ٨ _ وه واوجو زمز هٔ استفهام مضموم ماقبل                                                     |
| ۳۲۳    | 9)مشتبهأمورآ ئيں توغوروتامل سے کام لينا           |           | ے بدل کرآ یا ہو                                                                             |
|        | ا• ا) کوئی اعراب بغیر کسی مقتضی کے اصل یا ظاہر کے | المالم    | وَىُ كِيَانًا .                                                                             |
|        | خلاف روایت نه کرنا                                | 1         | ویُل بیر هیچ کے لئے آتا ہے                                                                  |
| ,      | ۱۱)اصلی اورزا کدحروف کی شخفیق کرنا                |           | حسرت اورگھبراہٹ کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے                                                 |
|        | ۱۲) لفظ زائدہ کے اطلاق سے پر ہیز کرنا<br>تنا      |           | وَيُلَكِ وَيُحكِ اور وَيُسَكِ مِن فرق                                                       |
| 444    | التيهين                                           |           | یا:ینداکے لئے آتا ہے                                                                        |
|        | ا) جب معنی اوراعراب میں کشکش ہو جائے تو کیا کیا   |           | پیتا کید کا فائدہ دیتا ہے                                                                   |
|        | جائے ۔                                            |           | تنبیه:ان حروف کی بحث میں اختصار برتنے کی وجہ                                                |
|        | ۲)معنی کی تفسیراوراعراب کی تفسیر                  | ∠ا۳       | ا كتاليسوي نوع (۴۱)                                                                         |
|        | ۳) بعض وہ روایات جن میں کاشین قرآن کی             |           | اعراب قرآن                                                                                  |
|        | غلطیاں بتائی گئی ہیں اور اُن کے جوابات            | ·         | اس موضوع پر کتابوں کے نام                                                                   |
| 450    | مصحفِعثانی کی صحت پرابن الا نباری کامدلل بیان     |           | اس نوځ کی اہمیت اور فوائد<br>اس نوځ کی اہمیت اور فوائد                                      |
| 4      | ا بن الا نباری کے بیان پر مصنف کا تبصرہ           |           | م کون کا میں اور وائد<br>وہ امور جن کواعراب دیتے وقت ملحوظ رکھنا جا ہے                      |
|        | ندکوره روایات برمزید بحث اوران کی توجیهات         |           | ا دہ ' ورس وہ راب دیے وٹ وظار تھا چاہے''<br>ا) پہلے اس کلمہ کے معنی سمجھ لینا               |
| ۲۲۸    | توله إنُ هذن لسبحرنِ كاعراب كي توجيهات            | 171A      | ا کیا ہے کہ کے مل مصلیا<br>۲) صناعت کی رعایت رکھنا                                          |
|        | قوله والمُم قُيِمين الصَّلوة "كاعراب ك            |           | ۳) میں مت کی رہا ہیں۔<br>۳) عربی محاورہ اور تواعد کی یا بندی کرنا                           |
| ٠,     | توجيهات                                           | ۹۱۳ .     | ۱۳۰۱ کربی فاورہ اور والکدی پابندی حربا<br>۱۳۰۱ کوراز کار ہاتوں' کمزوروجہوں اور شاذ لغتوں سے |
|        | قوله 'وَ الصَّابِئُوُ نَ ' كَاعِرابِ كَى توجيهاتِ |           | اجم) دورار کاربانوں سرورو پھون اور ساد مسوں سے  <br>  احتر از کرنا                          |
|        | تذنیب: کتابتِ قرآن کی اغلاط کے متعلق دیگر         |           | ا مرار تربا<br>ان تمام ظاہری وجوہ کااستقصاء کرنا جن کااحتمال ہو                             |
| 449    | روایات اوران کے جوابات                            |           | ان مام طا ہر ق و بوہ 6 استفصاء تریا بن 1 اسمال ہو  <br>سکتا ہے                              |
|        | فا کدہ:ان حروف کا بیان جو کہ تین وجوہ ہے          |           | المنائج                                                                                     |
|        |                                                   |           |                                                                                             |

بالسراخ المراع

الاتقان في علوم القرآن

# تينتاليسوس نوع

# محكم اورمتشابه

قال الله تعالى "هُو اللَّذِي اَنُزَلَ عَلَيُكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اللَّ مُّحُكَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ" ''ای نے تجھ پر کتاب نازل کی۔اس میں بعض آیتیں کی ہیں اور وہی کتاب کی جڑ ہیں۔ دوسری مختلف المعانی ہیں''۔ ( ۲:۳ ) ابن حبیبٌ نیشا پوری نے اس مسّله میں تین قول ذکر کئے ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں:

(١) قوله تعالى "كِتَابٌ أُحْكِمَتُ ايَاتُهُ" كِلَاظ عِيمًا مِقْراً نَ مُحَكُم بِ ـ (٢) قوله تعالى "كِتَابًا مُعَشَابِهًا مَشَانِيُ" كِمفهوم كوپيش نظرر كھتے ہوئے سارا قرآن متشابہ ہے اور (٣) سجح قول يہ ہے كباس آيت كے بموجب قرآن كى تقسیم محکم اور متشا بدان دوقسموں کی طرف کی جاتی ہے۔ پہلے اور دوسرے دونوں قولوں میں جن آپیوں سے استدلال کیا گیا ے ان کا جواب بید یا جا سکتا ہے کہ پہلی آیت میں قرآن اور دوسری آیت میں قرآن کے متشابہ کہنے کا بید مرعا ہے کہ قرآن ( کی آیتیں )حق وصدافت اورا عجاز میں باہم ایک دوسرے کے متشابہ ہیں'' بعض علماء کا قول ہے'' ندکورہ بالا آیت اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ قر آن کا حصرانہی دو چیزوں میں ہو گیا ہے اس لئے کہ اس میں کوئی طریقہ حصر کو ثابت کرنے کا نہیں پایاجا تا۔اللہ تعالی فرما تا ہے''لِتُبَیّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ اِلَیُهِمُ"اوراس آیت کےمفہوم پرغورکر کے جب بید یکھاجا تا

ے کہ محکم کی شنا خت بیان پرموقو ف نہیں رہتی اورمتشا ہے کا بیان ہی ایک خلا ف تو قع امر ہے تو پھر پیقشیم اور بھی نا قابل تقسیم

محکم اور متشا بہ کی تعییٰن کے متعلق مختلف قول آئے ہیں ۔اوّل بیہ کہ جس امر کی مرادصا ف طور پریا تا ویل کے ذریعہ سے معلوم ہو جائے وہ محکم ہےاور جس چیز کاعلم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی لئے خاص کیا ہے جیسے قیامت کا قائم ہونا اور د جال کا خروج اورسورتوں کے اوائل کے حروف مقطعہ پیسب متشابہ ہیں۔ دوم پیر کہ جس چیز کے معنی واضح اور کھلے ہیں وہ محکم ہے اور جواس کے برعکس ہے وہ متشابہ ہے۔ سوم میر کہ جس امر کی ایک ہی وجہ پر تاویل ہو سکے وہ محکم ہےاور جس کی تاویل گی وجوہ کا احمال رکھتی ہووہ متشابہ ہے'۔ چہارم یہ کہ جس بات کےمعنی عقل میں آتے ہیں (یعنی ان کوعقل قبول کرتی ہے )وہ محکم ہے۔اور جوامراس کےخلاف ہودہ متشابہ ہے مثلاً نمازوں کی تعدا داورروزوں کا ماہِ رمضان ہی کے لئے خاص ہونا اور شعبان میں نہ ہونا۔ یہ تول ماور دیؓ کا ہے۔ پنجم قول یہ ہے کہ جو شےمستقل بنفسہ ہے وہ محکم اور جو چیزفہم معنی میں غیر کی

مختاج ہواور جوستقل بنفسہ نہ ہواورا پنے معانی پر دلالت نہ کرتی ہو' وہ متشابہ ہے۔ششم قول یہ ہے کہ محکم اس کو کہتے ہیں جس محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی تاویل خوداس کی تنزیل ہے۔اور متشابہ وہ ہے جو بغیراز تاویل سمجھ میں نہیں آتا۔ ہفتم یہ کہ جس کے الفاظ کررنہ آئے ہوں' وہ ہے محکم اور جواس کے برعکس ہے ( یعنی اس کے الفاظ مکرر آئے ہیں ) وہ متشابہ ہے۔ ہشتم قول پیہ ہے کہ محکم نام ہے

فرائض' وعداور وعید کااور متشا بہقصص اورامثال کو کہتے ہیں۔قول نہم ابن ابی حاتم نے علی ابن ابوطلحہ کے طریق پر ابن عباسٌ

ے روایت کی ہے کہ محکمات' قر آن کے ناشخ' حلال' حرام' حدود' فرائض اوران باتوں کا نام ہے جن پرایمان لایا جاتا ہے

اورجن پڑمل کیا جاتا ہےاور متشابہات قرآن کےمنسوخ'مقدم' مؤخز'امثال' قسموں اوراُن باتوں کا نام ہےجن پرایمان تولا یا جاتا ہے' مگران پرعمل نہیں کیا جاتا ۔قول دہم: فریا بی نے مجاہد ؒ ہے روایت کی ہے کہ محکمات اُنہی آیتوں کا نام ہے جن

میں حلال وحرام کا بیان ہےاوراس کےسواجس قدرقر آن کاحصّہ ہے وہ سب ایسا متشابہ ہے کہاس میں ہے بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے۔قول باز دہم۔ ابن الی حائم نے رہے ہے روایت کی ہے کہ''محکمات قرآن کے زجر

( سرزئش ) کرنے والے حکموں کا نام ہے۔قول دواز دہم گے ٰابن الی حاتم ہی نے اسحاق بن سوید سے یہ روایت کی ہے کہ

یجیٰ بن یعمر اورابو فاختہ دونوں نے اس آیت (ندکورۂ سابق) کے بارے میں باہم بحث کی ( کہ یہ کیامعنی رکھتی ہے ) ابو فا ختهٔ نے کہا''اس ہے سورتوں کےفواتح مراد ہیں''۔اوریجیٰ نے کہا''نہیں بلکہفرائض'امز نہی اورحلال مراد ہیں''۔قول § اسپز دہم ۔ حاکم وغیرہ راویوں نے ابن عباسؓ ہے روایت کی ہے کہ تین آیتیں سورۃ الانعام کے آخر کی محکمات ہیں' '**فُس**لُ

تسعبالوُا" اور وآیتیںاس کے بعد کی ۔اورابن الی حاتم ایک دوسر بےطریقے پرابن عباسٌ ہی ہےراوی میں کہانہوں نے . تولہ تعالٰی ''فلیہ ایّباتْ مَّــُحُکّماتْ'' کے بارے میں کہا'' یہاں سے ( یعنی )''فَّـلُ تَعَالُوُا'' سے تین آیتوں تک اور یہا ل ے یعنی" وقبطنی ربُک اَلاَ تَعُبُدُو الِلاَّ إِيَّاهُ" ہے اس کے بعد کی تین آیوں تک (محکم آیتیں ہیں)" <u>قول چ</u>ہار دہم۔

عبد بن حمید نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ'' محکمات وہ شے ہے جوقر آن میں سے منسوخ نہیں ہو کی اور متشابہات وہ ہیں جومنسوخ ہو گئیں''۔اورابن ابی حاتم نے مقاتل بن حبان سے روایت کی ہے کہ'' متشابہات اس خبر کی بنیاد پر جوہم کو پنچی ے آئے . آئے میں . آئمو' اور آلو' ہیں''۔ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ'' عکر مداور قیادہ اوران کے علاوہ دوسرے علامہ ہے مروی ہے کہ محکم وہ قرآن ہے جس پڑمل کیا جاتا ہے اور متشابہوہ ہے جس پرایمان لا ناتو ضروری ہے مگرعمل نہیں کیا جاتا''۔

## فصل

اس بارے میں اختلاف ہے کہ''آیا متشابر قرآن کے علم پرآگاہ ہوناممکن ہے؟ یا اس کاعلم خدا کے سوا اور کسی کو نہیں؟''ان ہردواقوال کا منشا ،قولہ تعالیٰ''وَ السرَّاسِـخُونُ فِبِي الْعِلْمِ" کے بارے میں واقع ہونے والا اختلاف ہے کیونکہ اسَ آیت کی نسبت دوخیال ہیں ۔ایک بیرکہ ''وَ الرَّ اسِخُونَ فِی الْعِلْم'معطوف ہےاور' 'یَقُولُونَ''اس کا حال واقع ہواہے اوردوسراخیال بدیے کہ ''وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلُم'سبتدا ہےاور''یَقُوُلُونَ''اس کی خبراور''وَ الرَّاسِخُونَ''میں جووا وَ ہےوہ استینا فیہ ہے واؤ عاطفہ ہیں''۔ پہلا قول معدود نے چند علماء کا ہے جن میں ہے ایک مجاہد بھی ہیں اور بیقول این عباسؓ سے مروی ہے۔ چنانچہ ابن

ا سینی خواش ریارا یا آخراتی از نبیر ا سینی خواش ریارا یا محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طبرانی نے اپنی کتاب الکیبر میں ابو مالک اشعری ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بنا'' مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف تین عاد تیں پیدا ہوجانے کا خوف ہے۔ (۱) یہ کہ ان کے پاس مال و دولت کی کثر ت ہو جائے جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں اور قتل وخون پر کمر بستہ ہو جائیں۔ (۲) یہ کہ ان سے کتاب الله کے بارے میں مناظرہ کیا جائے تو مومن اسے لے کر اس کی تاویل کرنا چاہے عالا نکہ اس کی تاویل کرنا چاہے عالا نکہ اس کی تاویل کرنا چاہے عالا نکہ اس کی تاویل کرنا چاہے مالانکہ اس کی تاویل کرنا چاہے والانکہ اس کی تاویل کرنا چاہے اور شعیب اپنے والد کے واسطے سے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم بیان کی ہے' جس میں عمر و بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور شعیب اپنے والد کے واسطے سے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا'' قرآن اس واسطے ہرگز ناز لنہیں ہوا ہے کہ اس میں سے بعض حصّہ کی تکذیب کرے۔ لہذا جس قدراس میں سے تبہاری سمجھ میں آجائے اُس پرعمل کرواور جو متثابہ معلوم ہواس پرایمان لاؤ''۔

حاکم نے ابن مسعود کے واسطے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' پہلی کتاب (آسانی) ایک ہی باب (طرز) سے ایک ہی حرف پر نازل ہوا کرتی تھی مگر قرآن کا نزول سات ابواب سے سات حروف پر ہوا ہے بیزاجر (سرزنش کرنے والا) ہے۔ (۲) امر (تحکم) ہے۔ (۳) حلال ہے۔ (۴) حرام کو حرام ہے۔ (۵) محکم ہے۔ (۲) متنابہ ہے اور (۷) امثال ہے۔ لہذا تم لوگ اس کے حلال کو حلال جانو' اس کے حرام کو حرام محصو۔ وہ کام جس کے کرنے کا تمہیں تحکم دیا گیا ہے۔ اس بات سے بازر ہوجس سے بازر ہوجس مے بازر ہوز ہم اس پر ہماں پر وادر اس کے متنابہ پر ایمان لاؤ اور کہو' ہم اس پر ایمان لاؤ اور کہو' ہم اس پر ایمان لاؤ اور کہو' ہم اس پر ایمان لائل کو عبر سے بازی طرف سے ہے'۔

واریؓ نے اپی مند بیں سلیمانؓ بن بیار سے روایت کی ہے کہ سبیغ نامی ایک شخص مدینہ میں آیا اور اس نے قرآن محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے متشابہ کی نسبت سوالات کرنے شروع کئے ۔ حضرت عمرٌ کواس بات کی اطلاع ملی تو اُنہوں نے اس مخص کواینے پاس

بلسیا اوراس کے سزادینے کے لئے تھجور کی سوتھی شاخیس منگوار تھی تھیں (وہ آ گیا تو) عمرؓ نے اس سے دریافت کیا'' تو کون ۔،؟''أس شخص نے جواب دیا'' میں عبداللہ بن صبیغ ہوں''۔حضرت عمر نے ایک تھجور کی شاخ پکڑ کر اُس کے سریر ماری یں تک کہ خون بہہ نکلا''۔ اورایک روایت میں اسی راوی سے بیمنقول ہے کہ'' پھر حضرت عمرؓ نے اس شخص کو تھجور کی شہ خوں سے مارا۔ یہاں تک کہاس کی پشت کو بالکل زخمی کر کے چھوڑ ا۔ جب وہ اچھا ہو گیا تو دوبارہ ویسے ہی مارااور جب اس د فعہ بھی اُس کے زخم اچھے ہو چکے تو حضرت عمرؓ نے اس کوتیسری بار بھی ولیسی ہی سز ادینے کاارا دہ کیا تواس شخص نے کہا۔ ''ا کرتم مجھ کو جان سے مارنا چاہتے ہوتو ا جھے طریقے سے مارڈ الو''۔ بین کر حضرت عمرؓ نے اُس تھم دیا کہا ہے ملک کو واپس چلا جائے اورا بومویٰ اشعریؓ کوکھا کہا س مخص (صبیغ ) کے پاس کوئی مسلمان نشست و برخاست نہ ر کھے''۔

داریؓ نے حضرت عمر بن خطابؓ ہے روایت کی ہے کہانہوں نے کہا'' اس میں شک نہیں کہ عنقریب تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جوتمہارے سامنے آ کر قر آن کے متشابہات میں تم ہے بحث مباحثہ کریں گے۔لہٰداتم کو چاہئے کہتم انہی حدیثوں کے ساتھ انہیں بند کر دو ۔ کیونکہ حدیثوں کے جاننے والے ہی کتاب اللہ کے بہت اچھے جاننے والے ہیں''۔غرضیکہ بیتمام مٰدکورہ بالا حدیثیں اورآ ٹار ( اقوالِ سلف ) صاف طور ہے دلالت کرتے ہیں کہ متشابہ قر آن کاعِلم اللہ تعالیٰ کے سوااورکسی کو نہیں ہےاوراس میں خواہ مخواہ غور کرنا اچھانہیں ہے۔ آ گے چل کراس کے متعلق اور زیادہ وضاحت سے ممانعت کا بیان www.KitaboSimnat.com

طیبی کا بیان ہے'.'محکم ہے وہ قر آن ( کا حصہ ) مراد ہے جس کے معنی واضح اور صاف ہیں اور متشابہ قر آن اس کے خلاف ہے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ معنی کوقبول کرنے والا لفظ دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرورر کھتا ہے۔اول یہ کہوہ اس معنی کے علاوہ دوسر ہے معنی کا بھی متحمل ہوگا۔ دوم پیر کہ جس معنی گووہ قبول کرتا ہے اس کے سوا دوسر ہے کسی اور معنی کا احمال اس میں نہ پایا جائے دوسری قتم کے لفظ کو''نص'' کہتے ہیں اور قتم اول کا لفظ یعنی جس میں ایک معنی کے علاوہ دوسر ہے معنی کا حمّال بھی ہو'یا اس طرح کا ہوگا کہ اس کی دلالت دوسر ہے معنی پررا حج تر ہوگی یا بیددلالت را حج تر نہ ہوگی ۔ اگروہ دلالت راحج تر ہوتو ایبالفظ طاہر کے نام ہےموسوم ہوتا ہے۔ دوم یعنی جولفظ دوسر مے معنی پرراحج تر دلالت نہیں کرتا ہے وہ یا اس قتم کا ہوگا کہ دونو ں معنوں پرمساوی طور ہے دلالت کر ہے گا اوریا نہ کرے گا۔ یعنی مساوی طریقے ہے نہیں بلکہ ایک برکم اور دوسرےمعنی پر زیادہ قوت کے ساتھ دلالت کرے گا۔ اس صورت میں پہلی قتم کا بعنی ہر دومعانی پر مباوات کے ساتھ دلالت کرنے والا لفظ مجمل کہلا تا ہے اور دوسری قتم کا لفظ جو کہ مساوی نہ ہو'' مؤوّل'' کہلا تا ہے۔اس بات کو ذہن نشین کرنے کے بعدا ب معلوم کرنا جا ہے کہ جولفظ نص اور ظاہر کے وصفوں میں شرکت رکھتا ہے وہ محکم ہے اور جس کی شرکت مجمل اورموول کے اوصاف میں پائی جائے وہ متشابہ ہے۔اس کی تقسیم کی تائیدیوں بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محکم کومٹشا بہ کے بالمقابل ذکر کیا ہے جس ہے ان دونوں کا ایک دوسرے کے ضد ہونا عیاں ہوتا ہے۔علماء نے کہا ہے۔ . لہٰذا محکم کی پیٹفسیر کرنا واجب ہے کہ وہ متشابہ کے مقابل میں آتا ہے اور آیت کا اسلوب (اندازِ بیان) بھی اسی بات کی تائید کرر ہاہے'وہ اسلوب کیا ہے؟ یہ کہ تقسیم کے ساتھ ہی جمع بھی کر دینا یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب کے معِنی میں جس امر کو جمع

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن=

کیا تھااس کو یوں فر ما کر "مِنهُ ایّات مُحکمات وانحر مُعَشَابِهَات "تفریق بی کردی اور پھران دونوں طریقوں میں اپنی مرضی کے مطابق اضافہ کر کے فرمایا" فامّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیعٌ …. وَالرَّاسِحُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ " حالا نکہ اس مقام پر یہ پھی ممکن تھا کہ خدا تعالیٰ اتنای فرما دیتا" وَامّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ اِسْتَقَامَةٌ فَیْتَبِعُونَ الْمُحکمَّم " ( مگر جن لوگوں کے دلول میں استواری ہے وہ محکم ہی کی پیروی کرتے ہیں ) لیکن اس نے اس تول کی جگد لفظ رسوخ" وَالسرَّاسِخُونَ فِی اللهُ عَلَورُوں کے دلول میں استواری ہے وہ محکم ہی کی پیروی کرتے ہیں ) لیکن اس نے اس تول کی جگد لفظ رسوخ" وَالسرَّاسِخُونَ فِی اللهُ عَلَی استواری عالیٰ استواری عالیٰ استواری وہا کی ایکن استواری وہا کی استواری وہا کی استواری وہا کی گا ورانسان کے قدم علم میں استواری وہا کی گو تول کی ایکن استواری وہا کی گا ورانسان کے قدم علم میں استواری وہا کی گو ایک گورانسان کے قدم علم میں استواری وہا کی گوتو ایک گا ورانسان کے قدم علم میں استواری وہا کی گوتو کی ایکن اور زبر دست شہادت ہے کہ رامخوں فی العلم کی دعائی "وَالَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْعٌ " کے مقابلے میں آیا ہے ۔ پھرای انداز بیان میں یہ اشارہ بھی ہے کہ تو لہ تعالی "والد کوش کرنا وقف کرنا وقف تام ہو وہا کہ معرف اللہ تعالی کی طرف حدیث سابق رمول اللہ تعلی وہا می ہا ور جو تھی ایک معرف حاصل کرنے کا ادادہ کرتا ہے ایک کی طرف حدیث سابق رمول اللہ تعلی اللہ علیہ وہلم نے اسپے تول "فاخذرُهُمْ " ( پس ان سے بچواور پر ہین ادادہ کرتا ہوائی کی طرف حدیث سابق رمول اللہ تعلی اللہ علیہ وہائی کے استحوال آن کے کے خاص ہے اور جو تھی ان کے کہائی فی کو کو کی ساتھوا شارہ فر ایا ہے " ۔

کوی عالم کا تول ہے' متفایہ کے تق ہونے کا اعتقاد رکھنے پر عقل کوا می طرح آز ماکش میں ڈالا گیا ہے جس طرح کہ بدن کوادائے عبادت کی آز ماکش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک حکیم (عقلند) جس وقت کوئی کتا ہے تصنیف کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اُس میں کوئی جمل بات بھی رہنے دیتا ہے تا کہ وہ مقام طالب علم کے لئے اپنے استاد سے مغلوب بننے اوراس کا اوب واعتراف کرنے کا باعث ہے' یا مثلاً جیسے باوشاہ کوئی خاص علامت اختیار کر لیتا ہے اور کا ساتھ اپنے راز دار اور معتد لوگوں کوا طلاع وینے کی عزت بخشا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر عقل جو تمام جم میں معزز ترین چیز ہے' آز ماکش میں نہ ڈائی جاتی تو اس میں شک نہ تھا کہ عالم خض نئو ت ( گھمنڈ ) کے نشہ میں سرشار ہو کر سرکشی اور ترین چیز ہے' آز ماکش میں نہ ڈائی جاتی تو اس میں شک نہ تھا کہ عالم خض نئو ت ( گھمنڈ ) کے نشہ میں سرشار ہو کر سرکشی اور تا بی وہ کہا تا ہے اور متفایہ قرآن ہی وہ جہاں عقلیں اپنے فالق کے ساتھ دو ت کو مائی ہیں۔ بھر آب ہی کہا ہو کہا تا ہے اور انسین ( گراہوں ) کی تعریش ( نہر ایس کی ساتھ دو ت کو مائی ہیں۔ کھر آب ہے کہ جولوگ دھیان نہیں کرتے اور تھی تنہیں اور راشین کی مدح فرمائی ہے یعنی پروردگارِ عالم نے فرمایا ہے کہ جولوگ دھیان نہیں کرتے اور تھی تو تین کی استدعا مائے نہیں جاتھ کی کی میں سے نہیں ہیں اور راشین کی مدح فرمائی ہے یعنی پروردگارِ عالم نے فرمایا ہے کہ جولوگ دھیان نہیں کرتے اور تھی تو تھیں کی طرف سے دعت عطاکر اور جمیں کے جوالے کہ دولوگ دھیان نہیں کرتے اور تھیں کہا ہے کہ 'ڈائی کا کہ خروی سے بناہ ما نگ کر عاجز انہ عرض کی کہ ' اے اللہ! تو ہم کوا پنی طرف سے دھت عطاکر اور ہمیں مجروی سے بچا ہے' ۔

نگتی اوراسیقتم کے متشابہ کی پیروی تجرفتارلوگوں کا شیوہ ہے کہوہ اس کی تا ویل تلاش کر کےاوراس کی تنہہ اورتہہ تک نہ پہنچنے کے باعث دھو کے اور فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں''۔

ا بن الحصار كا قول ہے' اللہ تعالیٰ نے قرآن كی آيتوں كومحكم اور منشابه كی دوقسموں پرتقسیم فرمایا اورمحكمات كی نسبت بتایا کہ وہ ام الکتاب ہیں کیونکہ متشابہات کی بازگشت انہی کی طرف ہوتی ہے اور یہی محکمات الی آیتیں ہیں جن پراس بارے میں اعتا دکیا جاتا ہے کہ اُللہ تعالیٰ کی تخلیقِ عالم ہے کیا مراد ہے؟ اور کیوں اس نے اپنی معرفت' اپنے رسولوں کی تصدیق اور

ا پنے احکام کی یابندی اورا پنے نواہی سے اجتنا ب کو ہندوں پر فرض اورعبادت قرار دیا ہے؟ غرضیکہ اصولِ عبادِت اور اسرارِ دین وملت ان ہی محکم آیتوں سے سمجھ میں آتے ہیں لہٰذا اس اعتبار سے وہ اصل ہیں ہے اس کے بعد پر ور د گارعالم نے

ان لوگوں کی حالت ہے آگاہ فرمایا ہے جن کے دلول میں کجی ہے اور وہی لوگ ایسے ہیں جو متشابہات قرآن کی پیروی کیا

کرتے ہیں یعنی یہ کہ جن لوگوں کومحکمات کا یقین نہیں اوران کے دل میں شک اور شبہ ہے اُن کومشکل اور منشابہ آیوں ہی کی تلاش وکرید میں آ رام ملتا ہےاورشارع کی مرادیہ ہے کہ پہلے محکمات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اورا ثبات یعنی اصل بات کو مقدم رکھا جائے تا کہ جب یقین کا درجہ حاصل ہو جائے اورعلم استوار ہو جائے تو پھراس وقت تم خود ہی مشکل اُ مور میں نیر الجھو گےاورتم کوکوئی دِفت دین کی سمجھ میں پیش نہ آئے گی مگر وہ شخص جس کے دل میں کجی ہے'امہات کو سمجھنے سے پہلے متشابہ کو سمجھنے کی فکرمیں پڑتا ہےاورا بتداءَمشکلات ہی میں اُلجھنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بیہ بات عقل عرف اورشرع تینوں اُمور کے خلاف ہے۔ایسے کج طبیعت لوگ بعینہ اُن مشرکول کی طرح ہیں جنہوں نے اپنی ہدایت کے لئے آنے والے رسولوں سے

ان نشانیوں کے علاوہ جووہ انبیاءمنجانب اللہ تعالیٰ لائے تھے اس خیال سے اور دوسری نشانیاں پیدا کیس کہ اگران رسولوں نے ہماری طلب کئے ہوئے معجز ہے دکھائے تو ہم اُن پرایمان لائیں گے۔ حالانکہ وہ ناوان اتن بھی خبرنہیں رکھتے تھے کہ ایمان کا دل میں راہ یا نا خدا تعالیٰ کے حکم پرموقو ف ہے۔ علامه راغب نے اپنی کتاب ' مفردات القرآن' میں بیان کیا ہے' ' قرآن کی آیوں میں سے بعض کو بعض کے

مقابلے میں رکھ کردیکھا جائے تو اُن کی تین قشمیں حسبِ ذیلِ قراریا تی ہیں:

(۱) مطلقاً محكم اورمن وجبهٍ متشابه (۳) من وجهمحكم اورمن وجبهٍ متشابه -

اس لئے اجمالی طور پر منشا ہہ کی تین قسمیں ہیں یا تو وہ فقط لفظ کے اعتبار سے متشا بہموگا یا فقط معنی کے لحاظ ہے ٔ اور یا ہر د وامور کی جہت ہے۔ متشابہ من جہتہ اللفظ کی بھی دوقشمیں ہیں :ایک تو وہ جومفر دالفاظ کی طرف راجع ہوتا ہے' خواہ غرابت<sub>،</sub> الفاظ کی جہت ہے ہومثلا :اَلاَبَ اور یَز فُونَ ہےاور حیا ہےاشتر اک کے لحاظ سے متشابہ ہوجیسے اَلْیَداور الیَمِینُ قسم دومتشا بہمن

جہت اللفظ کی وہ ہے جس کا مرجع کلام مرکب کا جملہ ہوتا ہے اور اس کی تین قشمیں ہیں: کیپلی قشم وہ ہے جو کلام کو مختصر بنانے ك لئرة تى ہے اوراس كى مثال بير بے تولية تعالى "وَإِنْ خِفْتُمُ أَنْ لاَ تُشْفِسِطُوا فِي اليَّنَامِي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ" ووسرى قتم بسط كلام ( كلام كو پھيلانے ) كے لئے آتى ہے۔مثلاً قولەتعالى "لَيْسَ كَمِفْلِهِ شَيْءٌ" كيونكه اگر "لَيْسَ مِشْلَهُ "أنُـزَلَ عَـلى عَبُدِهِ الْكِتابَ وَلَمُ يَجُعَلُ لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنُذِرَبهِ" كهاس كي عبارت كي تقريزانزل على عبده الكتاب

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن قیّما ولم یجعل له عوجًا ہے( خدانے اپنے بندے پرسیدھی کتاب نازل کی اوراس میں کوئی کجی نہیں رکھی) متشابہ من جہتہ المعنی میں خدا تعالیٰ کے اوصاف اور قیامت کے اوصاف کوشار کرنا چاہئے کیونکہ بیاوصاف ہمارے تصور میں نہیں آتے جس کی علت سے سے کہ ہمار نے نفوس میں اس چیز کی صورت نہیں انز سکتی جس کو ہمارانفس محسوس نہ کرتا ہویا جو کہ محسوسات کی جنس ے نہ ہو۔ متثابہ من جہت اللفظ والمعنی (ہر دو جہت ہے متثابہ ) کی یائیج حسب ذیل اقسام ہیں: (۱)عموم وخصوص کی طرح كميت كى جهت ع مثلاً "أقُسُلُوا المُسُوكِيُنَ" (٢) وجوب اورندب كرطريقد يركيفيت كى جهت سے جيسے "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَآءِ" (٣) زمانه كي جهت سے ناسخ ومنسوخ كي طرح \_مثلاً "إتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ" (٣) مكان كي جهت ے اور أن أمور كى جهت سے جن ييس آيت كانزول موامو مثلاً "وَلَيْسَ الْبِرُّ بِانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنُ ظُهُورِهَا" اور"إنَّمَا النَّسِيعُ ذِيَادَةٌ فِي الْكُفُو" كيونكه جوَّخص المل عرب عُجة زمانهُ جابليت كي رسمون اورعا دتوں سے ناواقف ہے أس پر إس آیت کی تفییر دشوار ہوگی ۔اور (۵)ان شرطوں کی جہت ہے جن کے ساتھ فعل صحیح اور فاسد ہوا کرتا ہے ۔مثلاً نماز اور نکاح کی شرطیں''۔ راغبؓ نے لکھا ہے''اور جب اس تمام بیان کو ذہن نشین کرلیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ مفسرین نے متشابہ کی تفسیر میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ ان تقسیموں کے دائرے سے ہرگز خارج نہیں اور اب اس کے بعدیہ جاننا جا ہے کہ تمام . مذکورہ قسموں کے متشابہ بھی ان آخری تین قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں\۔ایک قسم وہ ہے جس کومعلوم کر سکنے کی کوئی سہیل ہی نہیں ۔مثلاً قیامت کا وقت اور دابۃ الارض کے نکلنے کا زمانہ یا ایسے اوراُ مور۔ دوسری قشم متشابہات کی وہ ہے کہ انسان اُن کی معرفت کا راستہ یا سکتا ہے جیسے غریب الفاظ اور دِفت میں ڈالنے والے احکام تیسری قسم متشابہات کی وہ ہے جو مذکورہ بالا د ونوں قسموں کے مابین تذبذ ب کی حالت میں یائی جاتی ہے۔اس کی شناخت بعض راتخین فی انعلم کے لئے مخصوص ہےاور جواُن سے علم وفضل میں کمتر ہوتے ہیں' اُن پراس کے معانی منکشف نہیں ہوتے ۔اس کی طرف رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے اینے اس قول سے اشارہ فر مایا ہے جوآ پ نے ابن عباسؓ کی شان میں دعا کے طور پر فر مایا تھا'' اے اللہ! تو اس کورین

کی سمجھ دیاوراس کوتا ویل سکھلا'' ۔ جبکہ یہ جہت معلوم ہو گئی تواس سے یہ بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ قولہ تعالی ''وَمَسا یَعُلَمُ تَاوِيْلَهُ إِلَّا اللَّهُ" بِرِوقف كرنا اوراس كوقوله تعالى "وَالرَّاسِخُونُ فِي الْعِلْمِ" كے ساتھ وصل كردينا وونوں باتيں جائز ہيں اور

ان أمور میں سے ہرایک اَ مرکی ایک ایک وجہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ مذکور وَ بالاتفصیل اس پر بخو بی ولاگت کرتی ہے۔ ` ا ما م فخر الدین رازیٌ کا قول ہے' 'کسی لفظ کورا حج ( قوی )معنی کی طرف ہے پھیر کرمر جوح ( ضعیف )معنی کی طرف لے جانے کے واسطے کوئی دلیل منفصل پائی جانی ضروری ہے۔وہ دلیل لفظی ہوگی پاعقلی ۔لفظی دلیل کا اعتباراصو لی مسائل

میں ممکن نہیں اس لئے وہ دلیل قاطع نہیں ہوتی اور اسکی دلیل قاطع نہ ہونے کا ثبوت پیے ہے دلیل قاطع دس مشہورا حمّالوں کے منتفی ہونے پرموقو ف ہوتی ہےاوران کامتفی ہوناظنی امر ہے ( یعنی اس کا یقین نہیں کیا جاتا ) لہذا جو چیز مظفو ن شے نپر موقو ف ہووہ خود بھی مظنون ہوگی اور ظنی دلیل اصول کے بارے میں کا فی نہیں ہوسکتی ۔اب رہی دلیل عقلی تو وہ فقط اتنا فائدہ د ے گی کہ لفظ کواس کے ظاہری معنی ہے اس لئے پھیرد ہے کہ وہ ظاہر محال ہے ور نہاصلی اور مقصود بالذات معنوں کا ٹابت

کر ناعقل کے ذریعہ ہے بھی ممکن نہیں ۔اس کی دلیل یہ ہے کہ عقل کے ذریعہ سے مرادی معنی ٹابت کر کے لئے ایک مجاز کو د وسر مے مجاز پر اورایک تاویل کودوسری تاویں پرتر جیج دینی پڑے گی اور بیتر جیج بغیر دلیل لفظی کی اعانت کے ہونہیں سکتی۔ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ ترجیح کے بارے میں لفظی دلیل ایک کمزور چیز ہے وہ ظن کےسوا کوئی دوسرا فا کدہ نہیں دیتی ۔ اصول کے قطعی مسائل میں ظن پربھی اعتماد نہیں کیا جاتا چنانچہ اس سبب سے سلف وخلف میں صاحب تحقیق علاء نے قطعی ولیل ے لفظ کواس کے ظاہر پرحمل کرنا محال ثابت کر کے بالآ خرقول مختارای امرکوقر اردیا ہے کہ تا ویل کے متعین کرنے میںغور و فکرتر ک کردینا ہی بہتر ہے''۔اورا مام کا بیقول مان لینا ہمارے لئے بہت بڑی دلیل ہے۔ ا

### فصىل

متشاجہ کوشم میں سے اول صفات کی آیتیں ہیں۔ ابن اللبان نے ان کے بیان میں ایک متقل کتاب لکھی ہے اور اُن آ يتول كي مثاليل بيه بين:"إَلِـوَّ حُــمْـنُ عَـلَى الْعَرُشِ اسْتَوىٰ" (٤:٢٠)"كُـلُّ شَــيْءٍ هَالِكُ إلَّا وَجُهَةُ" (٨٨:٢٨) ''وَيَبَقُيٰ وَجُهُ رَبَّكَ (٤٤:٥٥) ''وَلِتُصُنَعَ عَلَى عَيْنِيُ (٣٩:٢٠)يَدُ اللَّهِ فَوُقَ آيُدِيُهِمُ (٣٨:٠١) اور'' وَالسَّمُوٰتُ مُطُويًاتٌ بِيَمِينِيهِ" (٣٩) ١٤) جمهورا بل سنت جن مين سلف صالحين بھي شامل ہيں اور ابل حديث نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اِن آیتوں پرایمان رکھنا فرض ہےاوران کے معنی اور مراد کاعلم خدا ہی کے سپر دکرنا جا ہے اور ہم اس کے باوجود کہ ذات باری تعالیٰ کوان باتوں کی حقیقت سے منز ہ (یاک ) مانتے ہیں ۔ پھر بھی ان کی تفسیر ( توضیح )نہیں کرتے''۔ ابوالقاسم لا لَكَائَى نے'' كتاب السنة'' ميں قرۃ بن خالد كے طريق يرحسن سے اور حسنٌ نے اپني والدہ سے' أن كي والده نے حضرت أم سلمةً ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے قولہ تعالیٰ "اَلـوَّحُمانُ عَلَى الْعَرُش اَسْتَوىٰ" کے بارے میں کہا "الكيف غيـر مـعقول والاستواء غير مجهول والاقرار به من الايمان والُجحودوبه كفر" يتني كيفيت ( يَجُونُل ) عقل میں نہیں آتی اور استے واءا یک معلوم امر ہے ۔اس کاتشلیم کرنا داخلِ ایمان اوراس کا جان بو جھ کرنہ ماننا کفر ہے''۔ مطلب یہ ہے کہاستواء کے معنی تو معلوم ہیں گریہ بات عقل میں نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ س طرح مستوی ہوا۔اس راوی نے ر بیعہ بن ابوعبدالرحمٰن ہےروایت کی ہے کہان ہے قولہ تعالیٰ''اَلـوَّ حُسمنُ عَلَى الْعُوُشِ اسْتَوىٰ'' کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا"الایسمان غیر مجھول والکیف غیر معقول ومن اللّه الرّسالة وعلی الرسول ابلاغ المبین و عليها التصديق" (لینی ایمان کوئی نا دانسته امرنہیں اور کیف ( چگونگی )سمجھ میں نہیں آتی ۔خدا تعالیٰ نے پیام بھیجااور رسولً نے اس کو واضح طور پر پہنچا کرا پنا فرض بورا کیا۔اب ہمارا فرض یہ ہے کہ کہ ہم اس کی تصدیق کریں''۔ پھراسی راوی نے ما لکُّ ہے روایت کی ہے کدان ہے اس آیت کی نسبت سوال ہوا تو اُنہوں نے جواب دیا" اُلْسکیفَ غَیْسرَ معتقبول والاستواء غير مجهول والايمان به واجبٌ والسؤال عنه بدعة " ( پہلے دوجملوں کا ترجمه گزرگیا۔اس سے آ گے کا تر جمہ ہے۔ اوراس پرایمان لانا داجب ہےاوراس کی نسبت سوال کرنا بدعت ہے'') ہیمھٹی نے ما لک ؓ ہے ہی روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' خدا وییا ہی ہےجبیہا کہ اُس نے اپنی ذات یا ک کا وصف فر مایا اور اسے نہ کہنا چاہیے کہ کیوں کر؟ ۔ اِس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیف کا سوال اٹھالیا ( یعنی اس کی چگونگی نہیں ) ۔ لا لکائی نے محمد بن انحسُّ ہے روایت کی ہے کہ

ل درست ہونااور جمنا پاستنجل کر بیٹھنا۔

کے جلال اور عظمت کے شایانِ شان میں''۔اور پیر مذہب خلف کا ہے۔امام الحرمین ای کے قائل تھے مگر بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا اور مذہب سلف ہی کے قائل ہو گئے ۔ چنا نچھانہوں نے''رسالہُ نظامیہ'' میں لکھا ہے کہ''جس چیز کوہم

ا بن الصلاح كابيان ہے كه 'اسى طريقه يرأ مت كے بيشوا اور اس كے سر دار (بزر گانِ سلف ) بھى چلتے رہے اور اسى

دین بنانا پیند کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ ہے اس پڑمل کرنے کا اقر ارکرتے ہیں' وہ سلف کی پیروی ہے کیونکہ وہ لوگ صفات کے معانی میںغور کرنے کوترک کرتے رہے ہیں''۔

لاتقان في علوم القرآن

کوفقہ کے اماموں اور ائمہ حدیث نے بھی مانا ہے اور ہمارے اصحاب میں سے جولوگ علم کمال کے زیادہ ماہر ہیں وہ بھی اس
کے ماننے سے انکار نہیں کرتے مگر ابن بر ہان نے تاویل کا فد بہب پند کیا ہے'۔ ابن الصلاح نے لکھا ہے'' اور فریقین کے مابین اختلاف کی اصل بیہ ہے کہ کیا بیہ بات درست ہو علق ہے کہ قرآن میں کوئی الیمی چیز موجود ہے جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ؟ یاس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ راسخون فی العلم اس کے معنی جانے ہیں''۔ ابن وقیق العید نے افراط و تفریط کو جھوڑ کر توسط کی راہ اختیار کی ہے' ان کا بیان ہے کہ''اگر تا ویل ایسی ہوئی جو اہلِ عرب کی زبان سے قریب ہے اور اُس کو منظر نہیں تھہ رایا گیا ہے یا وہ تا ویل بعید ہے تو ان دونوں حالتوں میں ہم اس کی روایت تلاش کریں گے اور اس کے معنی پر اسی طریقے سے ایمان لائیں گے جو کہ اس سے مراد بتائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی تنزیہ باری تعالی کا بھی ضرور لحاظ

ای طزیقے سے ایمان لا میں ہے جو لہ اس سے مراد بتاں ی ہے اور اس سے ساتھ ہی سزید باری بعاں ہ ہی سرورہ طرکھیں گے اور اگر ایسے لفظ کے معنی اہل عرب کے باہمی طرنے خطاب کی رُوسے ظاہراورعا م طور پر معلوم ہوں گے تو ہم ان کو بغیر کسی تو قیف ( تلاش روایت ) کے مان لیس گے اور اُن کے قائل ہوجا نمیں گے ۔ جیسے کہ قولہ تعالیٰ ''یُا حَسْرَتیٰ عَلیٰ مَا فَرَّطُتُ فِیْ جَنْبِ اللَّهِ'' میں لفظ' جنب'' کے معنی ہیں کہ ہم اس کا حمل خدا کے تن اور اس کے لئے واجب با توں پر کرتے بین'' ۔ اب میں مذکورہ بالا با توں کی تاویل میں حسبِ طریقۂ اہل سنت جو کچھروایتیں ہم کوملی ہیں' انہیں بیان کرتا ہوں جو حسن ذیل ہیں:

(۱)''اِسْتُوَاءُ'' کی صفت ۔اس کے بارے میں جوروایتیں میری نظر ہے گز ری ہیں اُن کا حاصل سات جوابات ہیں: اول ۔ مقاتل اورکلبی نے ابن عباسؓ ہے روایت کی ہے کہ''استوکی'اِسْنَہ قَہوؓ ( قرار پکڑا) کے معنی میں آیا ہے۔اورا گریہ

اول ۔ مقائل اوربہی ہے ابن عبائل سے روایت کی ہے لہ استو کی اِست فسو ( مرار پر ۱) ہے گی سال یا ہے۔ اور اس بیہ قول صحیح ہوتو اس کے لئے کسی تاویل کی حاجت پڑتی ہے کیونکہ قرار پذیر ہونا جسم کے لئے مخصوص ہے اور اس معنی سے معاذ اللّٰہُ اللّٰہ تعالٰی کومجسم ما ننا پڑتا ہے۔ دوم ہی کہ ''است واء'استولی ( غالب آیا ) کے معنی میں ہے اور بیقول دووجہ سے رد کر دیا

گیا ہے۔ایک یہ کہاللّٰہ تعالیٰ نے دونوں جہان اور جنت و دوزخ اوران دونوں کے رہنے والوں سب پر قدرت وغلبہ رکھتا

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الانقان في علوم القرآن: ہے۔الہذاایی جالت میں اس کے غلبہ کے لئے عرش کی شخصیص کرنے کے فائدہ کیا ہے؟ دوسرے میر کہ استیلاء (قابویانا)

قبراورغلبہ کے بعد ہوتا ہےاوراللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے۔ لا لکائی نے کتاب السنة میں ابن الاعرابی ہے روایت کی

ہے کہ اس سے استویٰ کے معنی دریافت کئے گئے تو اس نے کہا'' خدا تعالیٰ تو اپنے عرش پر اس طرح ہے جیسا کہ اُس نے فر مایا ہے''۔سوال کرنے والے کی طرف ہے کہا گیا''اے ابوعبداللہ!اس لفظ کے معنی ہیں''است والسی''(غالب آیا)۔

ا بن الاعرابی نے جواب دیا'' حیب!استو لٹی عَلَی الشبی اس حالت میں کہا جاتا ہے جب کہاس مستو کی ہونے والے کا

کوئی مقابل اور مخالف بھی ہو۔ پھر جب کہ ان د دنوں مخالفوں میں ہے ایک غالب آئے اور دوسرا مغلوب ہے۔ اس

وقت غالب آ نے کے واسطے''استو لی'' کہا جاتا ہے''۔سوم یہ کہ استو یٰ. صَعِدَ (چڑھا) کے معنی میں آیا ہے۔ یہ ابوعبیدُگا

تول ہےاوراس کی بھی یوں تر دید کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صعود ہ سے منزہ ہے۔ چہارم یہ کہ اس آیت کی مقدرعبارت

یوں ہے''اَلـرَّحُـمٰنُ عَلا'َ ای ارتفع مِنَ العلو' وَالْعَرْشُ لَهُ اسْتَویٰ" ( خدابلندہوااورعرش اس کے لئے قراریذ برہوایا بچھ گیا ) یہ بات ا ماغیل ضریر نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے اوراس کی بھی تر دید دووجہ سے کی گئی ہے۔ایک یہ کہاس قول آ

کے قائل نے عسانسی کوفعل بنادیا خالا نکہ وہ اس مقام پر با تفاق علاءحرف ہےور نہ وہ فعل ہوتا توالف کے ساتھ (عَلا مُکھا جا تا۔جس طرح کو قولہ تعالیٰ "عَلاَ فِسے اُلاَرُض" میں ہےاور دوسری وجہاس قول کی تر دید کی پیہ ہے کہاس کے کہنے والے نے''العرش'' کورفع دے دیا ہے۔ حالا تکہ قاریوں میں ہے کسی نے بھی اس کو مرفوع نہیں پڑھا ہے۔ پنجم پیے کہ قولہ تعالی

"اَلرَّحُمٰنُ عَلَى الْعَوُش" بركلام يورا بوكيا باور پير"إستواي لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُض" يووسر كلام کی ابتدا ہوئی ہے مگریہ قول یوں رد کر دیا گیا ہے کہ آیت کے نظم اور اُس کی مراد کوز ائل کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قولہ تعالیٰ

"ثُمَّ السُنَويْ عَلَى الْعَرُشِ" مِيں لَهُ بيس آيا ہے۔ پھراس جگداستونی کا صلدلام کيونکرلايا جا سکے گا۔ ششم ميرکه "اِسُتَوَیٰ"کے معنی ہیں''عرش کے پیدا کرنے پرمتوجہ ہوااوراس کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا'' جیسے کہ خوداللہ تعالیٰ فرما تا ہے''شُمَّ اَسْتُویٰ

ِ الَّى السَّمَآءِ وَهِيَ دُحَانٌ " لِعِنْ آسان کے پیدا کرنے کا قصداورارادہ کیا۔ بیفراءُ اشعری اوراہل معانی کی ایک جماعت نے بیان کیا ہےاورا ساعیل ضریر نے اس کوقو لِ صواب بتایا ہے مگر میں کہتا ہوں کہاس آیت میں'' استویٰ'' کا''علیٰ'' بے ساٹھمتعدی قراردینا' قولِ ماسبق کوبعید قراردیتا ہے۔ورندا گریہ بات درست ہوتی تو اُس کوالیٰ کےساتھ متعدی بنایا جاتا جيبا كة وله تعالى "ثُنهُمَّ اسْتَوى إلَى السَّمَآءِ" مين آيائے-ساتواں جواب پدے كه بن اللبان كہتاہے' خدائے تعالى كي

طرف جس استواء کی نبیت کی گئی ہے وہ''اعتدال'' کے معنیٰ میں ہے۔ یعنیٰ اس سے بیمراد ہے کہ''عدل کے ساتھ قائم ہوا''اوراس کی نظیر ہے قولہ تعالیٰ" فَائِمًا بِالْقِسُطِ" لَہٰزااس کا قیام قسط اور عدل کے ساتھ بھی اس کا اِسْتو اء ہے اوراس کے معنی اس طرف را جع ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کے ذریعہ سے ہرایک شے کواپیا موز وں اور مناسب حال پیدافر مایا جواس کی اعلیٰ درجہ کی حکمت پر گواہ ہے'۔ اور مجمله انهى صفات كقوله تعالى "تَعُلَمُ مَا فِي نَفُسِي وَلاَ أَعُلَمُ مَا فِي نَفُسِكَ" مين نفس كالفظ إراس كي

تو جیہہ یوں کی گئی ہے کہاں جگہ مشاکلت کے طور پراس ہے غیب کو مراد لیا ہے۔ کیونکہ غیب بھی نفس کی طرح پوشیدہ ہوتا لے ایک دوسرے کے ہم شکل ہونا۔ چنا نجے غیب اورکنس میں دونوں کے مخفی ہونے کی حیثیت سے مشاکلت ہے۔

میں آتا ہے جس برکوئی اور شےزائد نہیں ہوتی''۔

ہےاور قولہ تعالیٰ'' وَیُسَحَیٰذَرُ کُیمُ اللّٰهُ نَفُسَهُ'' میں نَفْس کے معنی عذا بِالٰہی لئے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہاں نَیفُسَهُ کا لفظ ضمیر منفصل ایّاہ کا قائم مقام ہے ۔ سَہیٰ کا قول ہے' 'نفس ہے وجود کی حقیقت بغیر کسی زائد معنی کے مراد ہے اوراس لفظ ہے نَفَاسَة اوراَلشَّهُ النَّفِيُس كااستعال نكلا ہے۔ چنانچیاس اعتباریراس سے اللّٰہ تعالیٰ کی تعبیر کی جانے کی صلاحیت نُکلتی ہے۔ یعنی اگرنفس کے ساتھ ذات ِباری تعالیٰ کی تعبیر کی جائے تواس میں کوئی مضا نُقة نہیں کیونکہ وہ محض الیں حقیقت ِ وجود کے معنی

ا بن اللبان کا قول ہے'' علماء نے اس کی متعدد تاویلیں کی ہیں منجملہ اُن کے ایک بات پیہ ہے کہ نفش کے ساتھ ذات ک تعبیر کی گئی ہے۔ بیامرا گر چەلغت ( زُبان ) میں روا ہے لیکن اس کی طرف فعل کاحروف "فِیٹی" کے ساتھ متعدی ہونا جس وقت کہ وہ فی ظرفیٰت کا فائدہ دیتی ہے درست نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا ہونا ( یعنی ظرفیت ) محال ہے اور ای وجہ ہے بعض علاء نے اس کی تاویل لفظ غیب ہے کی ہے یعنی آبیت کے معنی ہیں کہ'' اور میں اس بات کونہیں جا نتا کہ جو تیرےغیباورسروراز میں ہے''۔ بیتوجیہہ یوں بھی بہتا چھی ہے کہائ آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ''اُنُستَ عَلاَّمُ الْغُيُوُبِ" فرمايا ہےاوروہ اس توجیہہ کی تا ئید کرتا ہے۔

اورمنجملہ ان ہی صفتوں کے ایک صفت ''وَ جُــه' بھی ہے۔اس کی تاویل بھی ذات کے ساتھ کی گئی ہے۔قولہ تعالیٰ "يُريُدُوُنَ وَجُهَهُ إِنَّمَا نُطُعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللَّهِ" اور"إلَّا ابْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاعْلَى" ميں جولفظو جه آيا ہے اس كى نسبت ابن

اللّٰبان نے بیان کیا ہےان مقاموں میں وجہ سےخلوصِ نیت مراد ہےاورا بن اللبان کےسواکسی دوسر مے خص کا قول ہے کہ قولەتغالى"فَتْمَ وَجُهُ اللَّهِ" میں وجہ ہے وہ جہت ( جانب ) مراد ہے جدھرمنہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری صفت عین ہےاس کی تا ویل بَسصَوَ (بینائی )اورادراک کےساتھ کی گئی ہے بلکہ بعض علاء کا توبیقول ہے کہ لفظ عین ان معنوں کے لئے حقیقتاً موضوع ہے۔ بعض نے جواس کے مجازی معنی ہونے کا وہم کیا ہے وہ سرا سرخلاف ہے۔ البتہ ا گرمجاز ہےتو یہ ہے کہ عضوکا نام عین رکھ دیا گیا۔ابن اللبان کا بیان ہے کہ'' لفظ عین کواللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کریں تو یہان مبصرہ آیتوں کا اسم ہو گا جن سےخود اللہ سجانہ و تعالیٰ مومنین کی جانب نظر فر ماتا ہے۔ اہل ایمان ان ہی آیات کے ذريعه ہے ذاتِ داجب تعالیٰ کودیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللّٰہ یا ک فرما تا ہے" فَلَـمَّا جَـآءَ تُهُمُ ایَاتُنَا مُبُصِرَةً" دیکھواس آیتِ کریمہ میں بھر کی نسبت آیات کی طرف مجازی طور پر تحقیقاً کی گئی ہے۔ یعنی گویا در حقیقت آیات کوبصیر قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مین کی نبیت خدا کی طرف کی گئی ہے اُس سے بھی یہی آیات کی بصیرت مراد ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ُ دوسرى جَكَه فر ما يا ہے:"قَـدُ جَآءَ كُهُ بَصَائِرُ مِنُ رَّبَّكُهُ فَمَنُ ٱبْصَرَ فَلِنَفُسِهِ وَمَنُ عَمِيَ فَعَلَيْهَا" يهالُجُمي آيات كوبصائر ى سے تعبیر فرمایا ہے اور ارشا وفرماتا ہے" وَاصْبِرُ لِحُكُم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِاعْيُنِنا"كِهاس سے مراد بِ باياتِنايعى تو مارى ۔ آیات کے ساتھ یاان کے ذریعہ ہماری طرف دیکھتا ہےاور ہم ان ہی آیات کے ذریعہ سے تیری طرف نظر کرتے ہیں اور اس بات کی تائید کہ یہاں پر "اَعُین" ہے آیات ہی مراد ہیں یون کلتی ہے کددوسری جگداللہ تعالیٰ نے اپنے قول "إِنّا مَحُنُ نَدَّ لُنَا عَلَيُكَ الْقُرُانَ تَنُزِيلًا . فَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ " مين صريحاً آيات كى تعليل اپندرب كے تكم رومبر كے ساتھ فرماكى ہےاور پھرا پنے اس قول میں جونوح علیہ السلام کی کشتی کی بابت فر مایا ہے" تَبُویُ بِاعُیُنَنا" ہے" بایُاتِنا" ہی مراد لی ہےاور

محکم دلائل و برآبین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کی دلیل قوله تعالی "وَقَالَ ارْ کَبُواْ فِیهَا بِسُمِ اللَّهِ مَجُویِهَا وَمُرُسُهَا" سے ظاہر ہے اورار شادہ ہے "وَلِتُصنعَ عَلَی عَنی دلیل قوله تعالی "اَن اَرُضِعِیهُ فَافِدَا جِفُتِ عَنی " یعنی میری اس آیت کے حکم برغور کرجومیں نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی یعنی قوله تعالی "اَن اَرُضِعِیهُ فَافَا جِفُتِ علیٰ اللَّهِ فِالْ اللَّهِ فِالْ اللَّهِ فِاللَّهُ فِی اللَّهِ عَلَی الله عَلی الله الله عَلی الله الله الله الله الله الله عَلی الله الله فَوْقَ اَیْدِیهُ مُن ما تا ہے )۔

و مُنابدا شت مراد ہے (خدائے تعالی اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم ہے اُن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما تا ہے )۔

چوتھالفظ "یَدُ" ( ہاتھ ہے ) قولہ تعالی "کہ اُلّه الله فَوْقَ اَیْدِیهُ مُن مِی عَمِلَتُ اَیْدِیْنَا" اور "اِنَّ

چوتفالفظ"يَدُ" ( ہاتھ ہے ) قولہ تعالی "لِـمَا حَلَقُتُ بِيَدَىَّ. يَدُ اللَّهِ فَوُقَ أَيُدِيُهُمُ. مِمَّا عَمِلَتُ أَيُدِيُنَا" اور "إنَّ المُفَضُلَ بيدِ اللَّهِ" ميں بيآيات بھي متشابر صفات ہي كي قتم ہے ہيں۔ أنكى تاويل قدرت كے ساتھ كي كئى ہے۔ تهيلي كا بيان ہے کہ'' بیش دراصل''بسصّر''کی طرح موصوف کی صفت مراد ہے۔اسی واسطے حق سبحانہ وتعالیٰ نے اینے قول'' اُولِیسی الْاَيْدِيُ وَالْاَبْصَارِ " میں جن لوگوں کی مدح فر مائی ہے اُن کی مدح میں ''اَیْدِیُ "کولفظ''اَبْصَادِ " کے ساتھ ملا کر بیان کیا اور ان کی مدح جوارح ( کارکن اعضاء ) کے ساتھ اس لئے نہیں کی کہ مدح کا تعلق صرف صفتوں کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ جو ہری با تو ں کے ساتھ ۔اوراسی وجہ ہےاشعریؓ نے کہاہے کہ''یکٹ'' ایک صفت ہے جوشروع میں وار دہو کی ہےاوراس صفت کے معنی ہے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہاس صفت کوقدرت کے معنی سے قرب حاصل ہے۔ لینی اس کے اور قدرت کے معنی دونوں قریب ہی قریب ہی البتہ فرق اتنا ہے کہ''یکڈ'' کے لفظ میں خاص تر ہےاور قدرت عام تر ۔مثل محبت اراد ہ اورمشیت کے ساتھ ۔لہٰذااس میں شک نہیں که' یَسلهُ'' کے لفظ میں ایک لا زمیءز ت اور برتری یائی جاتی ہے۔قولہ تعالیٰ "بیادی" کے بارے میں بغوی کا قول ہے کہ' اللہ تعالیٰ نے اس جگہ 'یک' ' کوبصیغہُ تشنیہ شبت فرما کر ہمارے لئے اس بات یر دلیل قائم کر دی ہے کہ یہاں'' کیلڈ'' کالفظ قدرت' قوت اور نعمت کےمعنوں میں نہیں آیا بلکہ وہ دونوں ذات باری تعالیٰ کی صفات میں سے دوصفتیں ہیں'' مجاہد کا بیان ہے کہ' اس جگہ لفظ''یَدُ'' قولہ تعالیٰ"وَیَبُھیٰ وَ جُهُ رَبِّکَ'' کی ط حمحض صلہ اور تا کید ہے ۔ بغوی کہتا ہے کہ مجاہد کی بیتا ویل زودار نہیں اس لئے کہا گر فی الواقع اس مقام پر "بیسَدی "کا لفظ صلہ ہوتا تو ابلیس ( شیطان ) خداوند کریم کے جناب میں عرض کرسکتا تھا کہ'' اے خالق اگرتو نے آ دم کو پیدا کیا ہے۔اس میں بھی کلامنہیں کہ میں بھی تیرا ہی آ فریدہ ہول''۔اسی طرح قدرت اور نعمت کے معنی لئے جا کیں ۔تو بھی آ دم کو آ فرینش میں ابلیس پر کوئی فوقیت اورفضیلت نہ حاصل ہو سکے گی''۔ابن اللبان کا قول ہے'' پس اگر کوئی بیسوال کر نے کہ پھر آ دم علیہ السلام کی خلقت کے قصہ میں یَدَیُنَ ( دونوں ہاتھوں ) کی حقیقت کیا قرار یائی گی'' تو میں اُ س کو جواب دوں گا کہ''اصل مراد کاعلم تو خدا ہی کو ہے مگر میں نے کتاب اللہ پرغور کرنے ہے جونتیجہ اس بارے میں اخذ کیا ہے۔وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں یَدَیَّ کےلفظ سے خداوند کریم نے اپنی قدرت کے دونوروں کی جانب استعارہ فبر مایا ہے جن میں سے ایک نور کا قیا م اُس کی ۔ صفت فضل کے ساتھ اور دوسر بے نور کا قیام اُس کی صفت عدل کے ساتھ ہے ۔اور یوں ارشاد فر ما کر آ دم کی تخصیص اور تحریم پرآ گاہ کیا ہےاور بتایا ہے کہاُ س نے آ دم کی خلقت میں اپنے فضل اور عدل دونوں اوصاف کو باہم جمع فرما دیا''۔ ا بن اللبان بیان کرنا ہے کہ'' اورفضل کا ہاتھ وہ نمیین ( داہنا ) ہے جس کا ذکر خداوند کریم نے اپنے قول''وَ السَّ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَطُويًاتٌ بيَمِينُه "مِين فرمايات، "

پانچوال لفظ اَلسَّاقُ ہے قولہ تعالیٰ"یوم یُکشف عَن سَاقِ" (٣٢: ١٨) میں اُس کے معنی ہیں"عَن شِلَّةِ وَالْمَوْ عَظِيْمٍ" حَى اور بڑے امرے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے"قامت المحوب علیٰ ساقِ" (لڑائی تی کے ساتھ ہونے لگی) حاکم نے متدرک سے عکر مدے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ اس نے قولہ تعالیٰ"یَوم یُکشف عَن سَاقِ" کی نسبت دریافت کیا گیا کہ اس کے کیامعنی ہیں؟ تو ابن عباسؓ نے جواب دیا" اگرتم پر قرآن کی کوئی شے می رہتو اُس کو شعر میں تلاش کروکیونکہ شعر عرب کا دیوان ہے۔ کیاتم نے شاعر کا بیقول نہیں سنا ہے؟ اصب و عناق انہ شوباق قد سن لی

الاتقان في علوم القرآن=

قولک ضرب الاعناق. وقامَتِ الحرب بنا علی سابقِ ابن عباسٌ نے کہا'' یدن تکلیف اور تحق کا ہے'۔ چھٹالفظ الجنب ہے۔ تولہ تعالیٰ "عَلیٰی مَا فَرَّطُتُ فِی جَنْبِ اللّٰهِ" میں یعنی اُس کی طاعت اور اُس کے حق میں (کی کی) کیونکہ کی فقط طاعت اور حقِ خداوندی ہی میں ہو عتی ہے اور مشہور جب (پہلو) میں کی ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ ساتو ال امر قولہ تعالیٰ "فَانِی قَرِیُبٌ مُنَّ اور "وَنَحُنُ اَقُرَبُ اِلَیٰهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِیْدِ" میں قرب (نزدیک ہونے) کی

صفت ہاوراس سے مرادیہ ہے کہ خداا ہے علم کے ساتھ بندوں سے قریب ہے۔

آٹھویں تولہ تعالیٰ "و هُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ" اور "یَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنُ فَوُقِهِمٌ" میں فوقیت کی صفت ہاوراس سے بلاکسی جہت کی قید کے محض عُلو (بلندی) مراد ہے۔ کیونکہ فرعون نے بھی تو "وَإِنَّبا فَوُقَهُمُ قَاهِرُونَ" کہا تھا۔ گراس میں شک کیا ہے کہ اس نے اس قول سے فوقیت مکانی مراد ہے۔ کیونکہ فرشتہ خدا بی کے حکم سے یا آس کے مسلط بنانے کی وجہ سے مُحجی (آنے) کی صفت اوراس سے خدا کا حکم مراد ہے۔ کیونکہ فرشتہ خدا بی کے حکم سے یا آس کے مسلط بنانے کی وجہ سے آیا کرتا تھا۔ اس کی دلیل قولہ تعالیٰ "وَهُمْ بُامُوهِ یَعُمَلُونَ" ہے۔ لہٰذا فہ کورہ بالامثالوں میں صفت مَجِئ کالا نا ایسا ہے جیسے ایک بات صراحان کہ دی گئی اورا سے بی قولہ تعالیٰ "اِذُهُ اُنْ اَنْ وَرَبُّکَ فِلَا اَنْ اِسْ بھی ہے کہ اُس کے معنیٰ ہوں گے ایک بات صراحان کی ہوتی اور قوت کے ساتھ جاکراڑائی میں مصروف ہو"۔

وسویں تولہ تعالیٰ 'نیج بینی و کہ تو اللہ اور 'ف آب مونی کے بیٹ کی اللہ ' میں کب کی صفت ' تولہ تعالیٰ ' عَصَبَ اللّٰه عَلَيْهَا ' میں فضب کی صفت ہو لہ تعالیٰ ' رَضِی اللّٰه عَنْهُم ' میں وضی کی صفت ہو لہ تعالیٰ ' بَالُ عَجِبُ نُ ' اور ' وَ اِنْ تعلیٰ عَلَیْ اللّٰہ عَنْهُم ' میں فضب کی صفت کا بھی بھی حال ہے علاء نے اس بارے میں کہا ہے کہ جس کی صفت کا بھی نہی خدا و ارتصافی الله علی برحقیقا اطلاع کرنا محال معلوم ہوا ہے اُس نے لازم کے ساتھ انسی کر لینا چا ہے ' ' اہا م نخر الدین کا قول ہے ' ' تما م اعراض نضانی یعنی رحمت ' فرحت ' سرور' غضب ' حیا' مکراور مسخواس افسیر کر لینا چا ہے ' ' ۔ اہا م نخر الدین کا قول ہے ' ' تما م اعراض نضانی یعنی رحمت ' فرحت ' سرور' غضب ' حیا' مکراور مسخواس طرح کی جتنی چیز یں نفس کولاحق ہوا کرتی میں ان میں سے ہرا کیکا کوئی آ غاز (اوا بل) اور انجام (غایات) ضرور ہوتا ہے ۔ مثالاً غضب (غصب ' فیا جائے اس کی ابتداء قلب میں خون کے جوش مار نے ہے ہوتی ہوا وراس کی غایت (انتہائی عاب کا خون عنی ضرررسانی کے ارادہ پر ۔ اس طرح حیا کی ابتداوہ جوش مار نے پر بھی محمول نہ تیا جائے گا بلکہ اُس کا حمل غرض پر ہوگا۔ یعنی ضرررسانی کے ارادہ پر ۔ اس طرح حیا کی ابتداوہ جوش مار نے پر بھی محمول ہوگا نہ کیا جائے گا بلکہ اُس کا حمل غرض فعل کا ترک کردینا ہے ۔ اس کا ظ سے حیا کا لفظ خدا تعالیٰ کے جس میں ترک فعل پر محمول ہوگا نہ کہ ایک ارادہ میں برت الفضل کا قول ہے کہ ' خدا کی طرف ہے تیجب عیاں ہونا اس بات محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کانام ہے کہ کسی شے کا انکار (ناپندیدگی ظاہر کرنا) اور اس کی تعظیم (بڑا سمجھنا یعنی مشکل جاننا) ظاہر کی جائے۔جنیڈ سے قولہ نوان تعرب نوان کے سے بہا'' خدا تعالیٰ تو کسی شے سے تعجب نہیں کرتا۔ گرائس نے یہاں اپنے رسول سے موافقت کرنے کے لئے۔ "وَإِنْ تَعُجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمُ "فر مادیا۔ جس کی مراد یہ کہ اے رسول وہ قول ویسائی جیسائے تم کہتے ہولیعن قابل تعجب ہے۔

گیار ہویں تولہ تعالیٰ "عِنُدَ وَبِّکَ" اور "وَمِنُ عِنُدِهِ" میں عندَ کا بھی اسی قبیل کا ہے اوران دونوں آپیوں میں عندَ کے معنی یہ ہیں کہاس سے 'محکمین ۔ تَرَلفی اور رفعت عَسَی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بار ، وی ای قبیل سے ہو لہ تعالی "وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَمَا كُنتُمْ" یعنی خدا ہر جگدا پے علم کے ذریعہ سے تہارے ساتھ ہوا ور قولہ تعالی "وَهُو اللّهُ فِی السَّمُوَاتِ وَفِی الْاَرُضِ" کی مرادیہ ہے کہ خدا آسانوں اور زمین کا حال جانتا ہے۔ بیہ قی لکھتا ہے "صحح امریہ ہے کہ اس آیت کے معنی قولہ تعالی "وَهُو اللّذِی فِی السَّمَاءِ اِللهٌ وَفِی اللّارُضِ اِللهٌ" کی طرح یہ ہیں کہ خدا تعالی ہی زمین اور آسانوں میں عبادت کے لائق ہے۔ اشعری کہتا ہے "اس جگہ ظرف کا تعلق یَعُلَمُ محدوف کے ساتھ ہے۔ یعنی اس کی مرادیہ ہے کہ خدا تعالی آسانوں اور زمین کی باتوں کا جانے والا ہے "۔

ما کا ہے۔ سی اس مرادیہ ہے در مدامی کا اسکور کی الفقالان "یعنی عنقریب ہی تم کو جزادیے کا قصد کریں گے"۔

تنہید ابن اللبان نے کہا ہے کہ قولہ تعالی "إِنَّ بَطُشَ دَیِّکَ لَشَدِیدٌ" متنایہ کی قسم سے نہیں ہے کیونکہ خدا تعالی نے

اس کے بعداس کی تغییرا ہے قول "إِنَّهُ هُو یُبُدِئُ وَیُعیدُ" کے ساتھ کر کے تنبیہ کردی ہے کہ خدا تعالی کی بَطُش ہے اُس کا

مخلوع کی آ فرینش شروع کرنے اور پھراُس کوموت کے بعدووبارہ زندگی عطا کرنے میں تصرف کرنا مراد ہے اوراسی طرح

ان کے تمام تصرفات جووہ اپنی مخلوقات کے حق میں کرتا ہے۔

#### فصل

سورتوں کے اوائل (شروع کی پہلی آیتیں اور حروف مقطعات) بھی متشابہ کے شار میں داخل ہیں اور اُن کے بارہ میں ایک مختار قول یہ بھی ہے کہ وہ ایسے اسرار ہیں جن کوخدا تعالیٰ کے سواکوئی اور نہیں جانتا۔ ابن المنذروغیرہ نے شعبی سے روایت کی ہے کہ اُس سے سورتوں کے فواتح کی نسبت سوال کیا گیا۔ تو اُس نے کہا'' ہرایک کتا ہے کا کوئی راز ہوا کرتا ہے اور اس کتاب کا راز سورتوں کے فواتح ہیں' ۔ اس کے علاوہ دوسر ہے لوگوں نے سورتوں کے فواتح کے معنوں میں خوض بھی کیا ہے چنا نچہا بن ابی حاتم وغیرہ نے ابی اضحی کے طریق پر ابن عباس سے قولہ تعالیٰ" آلمہ "کے بارہ میں روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' آف اللّٰهُ اَعْلَمُ " (یعنی اس کے معنی ہیں'' میں اللہ اور جانتا ہوں'') اور قولہ تعالیٰ " آلمہ ہیں' کے بارہ میں کہا

لے عزت دینا۔

ع قرباورمندلگا ہونا۔

الاتقان في علوم القرآن=

"انا اللَّهُ افْضَلُ" ( میں اللّٰہ اور فیصلہ کرتا ہوں ) اور قولہ تعالیٰ "آلَمْو" کے بارے میں روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا"اَنَا اللّٰهُ اَرِیٰ''( میں اللہ اور دیکھا ہوں )۔ پھر سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباسؓ ہی ہے قولہ تعالیٰ آئے ، خسم وَ کے بارے میں سہ قول روایت کیا ہے کہ'' یہ مقطع اسم ہیں'' اورعکر مہ کے طریق پر ابن عمایں' ہی کا یہ قول روایت کیا ہے کہا أنہوں نے کہا۔ آلر ۔ حمّ اورن الرّ حمن کے تفریق کئے گئے حروف ہیں '۔ ابوالشیخ محمد بن کعب القرظی سے روایت کرتا ہے کہ اُس نے کہا آلبر السرِّحمن میں سے ہے'۔ ای راوی سے پروایت بھی آئی ہے کہ اس نے کہا" آلبہ مض. آلف لام اللُّه کامیم المرحمين كااورصا دالصمدكا ہے''۔ پھريمي راوي ضحاك كاقول يول نقل كرتا ہے كہ ضحاك نے كہا" آلمَصَ" يعني" أنّا اللّهُ الصَّادِقْ ( میں بیا خدا تعالیٰ ہوں) اور کہا گیا ہے کہ آلمَصّ کے معنی السمصور اور بیقول بھی آیا ہے کہ آلمر کے معنی اَنَا اللَّهُ اَعُـلَـهُ واَدُفَعُ ( بین خدا ہوں ۔ جانتا ہوں اور بلندتر ہوں ) ہیں ۔ان دونوں آخری اقوال کوکر مانی نے اپنی کتابغرایب میں بیان کیا ہے''۔

حاکم وغیرہ نے سعید بن جبیر کے طریق پرقولہ تعالیٰ "تکھیں عص "کے بارہ میں ابن عباسٌ کا بیقول نقل کیا ہے کہ اُنہوں ً نے کہا۔ کاف"کریم"کا ھا۔"ھادی "کی ۔ یا حکیم کی عین'علیم'' کا اورصاد''صادق" میں سے لیا گیا ہے''۔ عاکم ہی نے ایک دوسری وجہ پرسعید ہی کے واسطہ ہے ابن عباسٌ کا بیقول بھی نقل کیا ہے کہ اُنہوں نے قولہ تعالیٰ ''کھینغصّ'' کے بارہ میں کہا'' کیافِ. ہیادِ. امینٌ. عزیزٌ. صَادِقٌ اورا بن الی حاتم نے السدی کےطریق پرانی ما لک اور ا بی صالح دونوں کے واسطہ ہے ابن عباسؓ اور مرۃ بن مسعود اور بہت ہے صحابہٌ کا پیقول بیان کیا ہے کہاُ نہوں نے قولہ تعالیٰ "کھیغیق "کے ہارہ میں کہا'' یہ مقطع حروف مجی ہیں۔کاف۔" الملک " ہے۔ھا "الیکہ " ہے'یااورعیٰن'' عبذیذ " ے اور صاد کو''السمصور'' ہے لیا گیا ہے''۔ پھرای راوی نے محمد بن کعب ہے بھی اس کے مانندروایت کی ہے۔ مگریہ کہ اً س نے کہا کہ'' صادالمصصد ہے لیا گیاہے''۔اورسعید بن منصور نے ابن مردویہ نے دوسر ےطریق پرسعید کے واسطہ ے ابن عباس کا بیتھ ل قل کیا ہے کہ اُنہوں نے قولہ تعالیٰ '' کھیٹیق س'' کے بارہ میں کہا'' کبیسرٌ . ھیادٍ' اَمِیُسنٌ . عَهٰ پُدرٌ . صَادِقٌ ( لیخی اس کی اصل اتنے کلمات ہیں )اورا بن مردویہ نے الکلمی کےطریق پرانی صالح ہے۔اورانی صالح نے ابن عباسٌ سے قولہ تعالیٰ "کھیلے قص" کے معنوں میں بی قول روایت کیا ہے کہ اُنہوں نے کہا" المکاف، الکافی والقاء. الهادى والعين. العالِم. والصّاد الصّادق اور يوسف بن عطيه كطريق بروايت كي به أس نے كہا كەكلبى ب تھے۔ عسص کے معنی یو چھے گئے تو اس نے بواسطۂ ابی صالح از اُ م ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرحدیث سائی کہ حضور ' انوارسلی الله علیه وسلم نے فرمایا کادٍ. هادٍ. امینٌ. عالمٌ. صادقٌ اورا بن ابی حاتم نے عکرمہ ہے قولہ تعالیٰ ''کم پایعض'' کے باره میں بیروایت کی ہے کہ اُس نے کہا''اللہ پاک فرما تا ہے ''انا الکبیر . انا الهادی علی امین صادقی'' (میں بڑااور میں رہنما ہوں ۔امین صاوق پر )اور محد بن کعب ہے قولہ تعالی "طه" کے معنی یوں نقل کئے ہیں کہ طآء ذی الطول میں ہے ے بینی اس میں جو حرف طاہرہ وہ ذی الطّول میں سے لیا گیا ہے اور اس راوی سے بیکھی روایت آئی ہے کہ محمد بن کعب ہی ئے کہا۔ تو ایاتعالیٰ اطسیم "میں طاذی الطول میں ہے' سین القدوس میں سے اورمیم الرحمٰن میں ہے (لی کئی ) ہے''۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سعید بن جبیر سے قولہ تعالیٰ "حَمّ" کے بارہ میں روایت کی ہے کہ "حیاء" الموحمٰن ہے مشتق کی گئی ہے اورمیم الرحیم

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_

ے شتق کی گئے ہے۔ محد بن کعب سے قولہ تعالیٰ '' خصف تعتق'' کے بارہ میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا'' حا اور میم دونوں حروف الرحمٰن میں سے لئے گئے ہیں۔ عیب علیم سے سین القدوس میں سے اور قاف القاهو میں سے لیا گیا ہے'' ۔ مجاہد سے بیروایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' سورتوں کے فوائح تمام مقطوع حروف جمی ہیں'' ۔ ( یعنی الگ الگ اور کلمات کی مخصر علامتوں کے طور پر ) اور سالم بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا الّبہ مُن حسم اور نیا ای طرح کے دوسر ہے حوف خدا کے مقطع اسم ہیں ۔ ( یعنی اسم میں سے ایک ایک حروف فدائے ہیں ۔ اور بیا بات زبان کے محاورات میں رائح ہیں ) السدی سے روایت کی گئی ہے کہ اُس نے کہا'' سورتوں کے فوائح پروردگار جل جلالہ کے اسموں میں سے پچھ اساء ہیں جن کی تفریق قرآن میں کا گئی ہے'' ۔ ( یعنی اُن اساء ہیں جن کی تفریق قرآن میں وارد کیا گیا ہے۔ ) کر مانی نے قولہ اساء ہیں جن کی تفریق قرآن میں وارد کیا گیا ہے۔ ) کر مانی نے قولہ انہا گئی "ق" کے بارہ میں بیان کیا ہے کہ وہ فدا تعالی کے اسم نوراور تا ہرکا ایک حرف ہے ۔ کر مانی کے سواکی دوسر ہے خص نے قولہ نوالی کے اسم نوراور ناصر کے آغاز کا حرف ہے بیتمام اقوال دراصل ایک بی قول کی طرف راجع ہوتے ہیں جو یہ ہے کہ ایسے تمام کما ہے حرف مقطعہ ہیں۔ ان میں ہرائی حرف اللہ تعالی کے اسم نوراور بیا نہ انی میں ایک مشہورا مر ہے ۔ چنا نچہ شاع کی اسم سے ماخوذ ہے ۔ یہ بات کہ کمہ کے کسی جزء پراکتفاکر کی جائے عربی زباندانی میں ایک مشہورا مر ہے ۔ چنا نچہ شاع کسی سے ماخوذ ہے ۔ یہ بات کہ کمہ کے کسی جزء پراکتفاکر کی جائے بی زباندانی میں ایک مشہورا مر ہے ۔ چنانچہ شاع

لكمِتا ہے: قُلُتُ لَهَا قِفِي فَقَالَتُ فَى لِيمْنُ وَقَفُتُ ( مِينَ هُمِرً كَى ) اور "بالحيو حَيُرَاةٌ وَانِ شَوَّا فَالِيمْنُ وَإِنْ شَوَّا فَشَوِّ (اگرشر عِ اموتوشر مو گا) يا بقول كے "وَلاَ أُرِيْدُ الشَوَّ إِلَّا أَنْ تَالِيمْنِ إِلَّا أَنْ تَشْآءُ (لَيَكن تَمَ الرّحِيا مِو ) اور ايك شاعر كهتا ہے "نا داهم الا الحموا

لا تا+قالوا جميعًا كُلَّهُمُ اَلاَفااوراساَلاَتَااوراَلاَفاےاَلاَتُرْ كَبُوُناوراَلاَ فَارْ كَبُوُمراد ہے۔ زجاج نے اسی قول کومخار مانا ہے۔کہاہے''اہل عرب ایک ہی حرف بول کراُس کی دلالت اُس کلمہ پرلیا کرتے ہیں

زجائے ہے ای تو ان و تحار مانا ہے۔ ہما ہے اہی عرب ایک ہی حوب ہوں راس ی دلات اس مم پر ہیا ہرے ہیں جس کا وہ حرف (جزء) ہے اور ایک قول یہ بھی آیا کہ جس اسم الہی کے بیسب مقطع حروف قرآن میں آئے ہیں وہی اسم اعظم ہے۔ مگر ہم کواس بات کی شاخت نہیں ہوتی کہ ہم ان حروف مقطعہ سے کس طرح اُس اسم کو (صحیح طور پر) ترکیب دین'۔ یہ قول ابن عطیہ نے یو نہی قل کیا ہے اور ابن جریر نے صحیح سند کے ساتھ ابن مسعود گرے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا''وہ خدا کا اسم اعظم ہے''۔ ابن ابی حاتم نے السدی کے طریق پر روایت کی ہے السدی نے کہا کہ اُس نے ابن عباس کا یہ قول پہنچا ہے''۔ ابن عباس نے کہا آلم خدا تعالی کے ناموں میں سے اسم اعظم ہے اور ابن جریو غیرہ نے علی بن ابی طلحہ کا یہ قول پہنچا ہے''۔ ابن عباس نے کہا آلم خدا تھا کہ اُس کے کہا نہوں نے کہا''آلم 'طسم اور ص یا اس کے مشابدالفا ظوحروف قسم ہیں۔ کے طریق پر ابن عباس نے سے بعنی بی کہ وہ میں ساتھ کہ میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اُس کو دوسر نے قول میں شامل کردیا جملے کہا تا تا میں اس بات کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اُس کو دوسر نے قول میں شامل کردیا جاتے ۔ پہلے اعتبار یعنی اس کے علیحدہ تیسر نے قول ہونے پر ابن عطیداور دوسر سے اشخاص نے رائے ظاہر کی ہے۔ اس کی جاتے کہ این باجہ کہ بی فاطمہ نے اپنی قارمی۔ نا میں بن ابی طالب سے ساوہ کہتے تھے یہا کہ بی تھی آغری کے کہ بی فاطمہ نے اپنی فاطمہ نے اپنی قار کہ نا کہ بی نا بی طالب سے ساوہ کہتے تھے یہا کہ کھید تھی ارکی۔ ناموں بی نابی طالب سے ساوہ کہتے تھے یہا کہ کھید تھی اپنی فاطمہ نے اپنی والدعلی بن ابی طالب سے سناوہ کہتے تھے یہا کہ کھید تھی آخر نے کہ بی بی فاطمہ نے اپنی فاطمہ نے اپنی فالمہ نے اپنی فاطمہ نے اپنی فاطر اس سے سناوہ کہتے تھے یہا کہ کہ بی بی فاطمہ نے اپنی فاطمہ نے اپنی فاطر کے والی میں اس کے اس کو دوسر کے تھی اس کے اس کی میں میں اس کی میں کو دوسر کے تھی کہ بی بی فاطر کے دیں کی میں کی کو دوسر کے تو کی دوسر کے تو کی کی کو دوسر کے تو کہ کی کو دی کی کی کی کو دوسر کے تو کی کی کی کو دوسر کے دوسر کے کو کی کو دوسر کے دوسر کے کی کو دوسر کے کو دی کی کو دوسر کے ک

کاف۔ھا۔ یا۔عین ۔صا دتو مجھ کو بخش دے ) اور بیروایت بھی اسی کی موید ہے کہ ابن ابی حاتم نے رہیج بن السؓ سے قول

تعالیٰ" کھینغص" کے بارہ میں ُقل کیا ہے۔ اُس نے کہا" یَا مَنُ یُبجیئرُ وَلَا یُجَارُ عَلَیْهِ" (اےوہ ذات یاک جوکہ پناہ دیتی ہے اور جس پرکسی کی پناہ نہیں پڑتی ) اور اشہب سے روایت کی ہے اُس نے بیان کیا میں نے مالک بن انس سے دریافت کیاتھا کہ آیا کی شخص کے لئے یہ بات مناسب ہے کہ وہ اپنانام "یسس" رکھے؟ تو مالک بن انس نے جواب دیا میری رائے میں یہ بات مناسب نہیں کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے" پیسس وَالْقُر آن الْسَحَكِیْم" یعیٰ كہتاہے كہ بينا م ايباہے جس کامسمی میں خود بنا ہوں''۔ کہا گیا ہے کہ بیحروف مقطعات' قرآن اور ذکر کی طرح کتاب اللہ کے اساء ہیں ۔ بیقول عبدالرزاق نے فتاوہ سے نقل کیا ہے۔اس کوابن الی حاتم نے بھی نقل کیا ہے گر ان لفظوں کے ساتھ کہ ''مُسلّ ہے جہاءِ فسی القرآن فھو اسمٌ من اسماء القرآن" (قرآن میں جتنے حروف ججی آئے میں۔وہ اُس کے ناموں میں سے ایک ایک نام ہیں ) اور بیکھی کہا گیا ہے کہ بیر وف سورتوں کے نام ہیں۔ ماور دی اور دیگرلوگوں نے اس قول کوزید بن اسلم کا قول بتایا ہے اور مصنف الکشاف نے اس کی نسبت اکثر لوگوں کی طرف کی ہے ( یعنی بکٹر ت اشخاص اسی بات کے قائل بتائے میں )۔ پھرایک قول پیجھی ہے کہ بیحروف ویسے ہی سورتوں کے فواتح ( شروع کرنے کے وقت جوزا کدالفاظ کہے جاتے ہیں ) ہیں جبطر ح کہ( شاعرِلوگ ) قصائد کےاول میں بَسٹُ اور لا َکےالفاظ کہا کرتے ہیں ۔ثور بن جریر نے توری کے طریق پرانی نیج سے اورانی نیج نے مجاہد ہے روایت کی ہے۔اُس نے کہا" آئسیم. آئسمسص اور ص یاا پیے ہی ووسر ہے مقطعات فواتح ہیں کہ اُنہی کے ساتھ خدا تعالیٰ نے قر آن کا افتتاح (آغاز) کیا ہے''۔ ابوالشیخ نے ابن جریح کے طریق ہے بیروایت کی ہے کہا س نے کہا'' مجاہد بیان کرتا تھا کہ "آلمہ السواور اللہ موتواتح ہیں۔خداتعالیٰ نے ان کے ساتھ قر آن کا افتتاح کیا ہے''۔راوی یعنی ابوالشیخ کہتا ہے میں نے ابن جرح سے دریافت کیا کہ'' کیا مجاہدینہیں لکھتا تھا کہ یہ حروف اسم ہیں؟''۔ابن جریح نے کہا' 'منہیں''۔ اور کہا گیا ہے کہ بیحروف مقطعہ ابجد کے حساب میں اور ان کی غرض بیہ ہے کہ اُمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت

فر مائے مگر ہم کو پہنیں معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے اُن میں سے کی نبی پراُس کے ملک (حکومت ' کی مدت بیان (واضح ) کر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ دی ہواور یہ بتادیا ہو کہ اُس نبی کی اُ مت کس میعاد تک قائم رہے گی مگر آ پ سے یہ بات بتادی گئی ہے۔ الَسسمٰ میں الف کا

ا یک لام کے تیں اورمیم کے جالیس عدد ہیں جومجموع طور پرا کہتر سال ہوتے ہیں ۔پس کیا ہم ایسے نبی کے دین میں داخل

ہوں جس کے ملک کی مدت اور جس کی اُمت کا زمانہ صرف اکہتر سال ہے؟'' پھراُ س نے کہا'' یا محمد ( صلی الله علیه وسلم )

الاتقان في علوم القرآن=

آیا اس کلمہ کے ساتھ کا کوئی دوسراکلمہ اور بھی ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' ہاں ہے ''المُستَصَّ ''جی بن اخطب نے کہا'' بیأس ہے زیادہ قتل اورطویل ہے۔الف ایک کام کے تمین' میم کے جالیس اور صاد کے نوے عدد ہیں۔ جس کا مجموعه ایک سوا تسته سال ہوا۔اور کیا اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں "المَّمرَ" ہے۔ جی نے کہا'' یہ دونوں سے بڑھ کرتقیل تر اورطویل تر ہے۔الف کا ایک کام کے تمیں' میم کے جالیس اور رے کے دوسو جملہ دوسوا کہتر سال ہوئے''۔ پھراُس نے کہااس میں شک نہیں کہ آپ کا معاملہ ہم کوا مجھن میں ڈال رہاہے جس کی وجہ سے ہمیں پنہیں معلوم ہوسکتا کہ آیا آپ کوتھوڑی مدت دی گئی ہے یا بہت بڑی'۔ اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا '' چلوان کے پاس سے اٹھ چلو (یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس سے ) اوراس کے بعدا بویا سرنے اپنے بھا کی جی اوراً س کے ساتھ والے اپنے ہم قوم لوگوں سے کہا' دہمہیں کیا معلوم ہے کہ شاید خدا تعالیٰ نے بیسب مدتیں محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کے لئے جمع فر مادی ہوں ۔ا کہتر'ا یک سوا کسٹھا ور دوسوا کہتر کہان کا مجموعہ سات سو چونتیس سال ہوتا ہے''۔اُ س کی قوم کےلوگوں نے جواب دیا'' ہم پرأس کا معاملہ متشابہ ہو گیا ہے'' ۔ یعنی (رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا معاملہ أن کی سمجھ مِينَ بِينَ آيا) چِنانِحِيمَا اء يه كِبَتِ بَين كة ولدتعالى "هُو الَّذِي أَنْوَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَوُ مُتَشَابِهَاتٌ ..... "انهى يبوديول كے باره ميں نازل موتيں \_ ا بن جریرؓ نے اس حدیث کوای طریق ہے اور ابن المنذر نے دوسری وجہ پرابن جریح ہے اس کی روایت مفصل طور یر کی ہے۔ابن جریراورابن ابی حاتم دونوں نے قولہ تعالیٰ ''الْہے'' کے بارہ میں ابی العالیہ کا پیقول ُقل کیا ہے کہ اُس نے کہا السم ية تين حرف أن انتيس حروف بين سے بين جن كے ساتھ زبانيں \_ (تلفظ كلمات بين) پھراكرتى بين \_ ية تين حروف ا پیے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی حرف خدا تعالیٰ کے کسی اسم کا مفتاح (پہلا حرف) ضرور ہے اور وہ خدا کی نعمتوں اور آ ز مائشوں اور قوموں کی مدتوں کی اور اُن کی میعا دوں میں بھلی ضرور آتا ہے۔مثلاً الف اسم اللّٰد کا مفتاح والم خدا کے اسم لطیف کا مفتاح اور میم أس کے اسم مجید کا مفتاح ہے۔الف ہے الاء اللّه وخدا کی تعتیں ) لام سے لطف اللّه وخدا کی مہربانیاں )اورمیم سے مَجُدُ اللّٰہ(خدا کی بزرگی ) کا آغاز ہوتا ہے(اور مدتوں کی مثال )الف سے ایک سال ُلام ہے تمیں 'اورمیم سے حالیس (سال) نکلتے میں ۔ الجومین لکھتا ہے' کسی امام نے قولہ تعالیٰ "الّبہ غُلِبَتِ الرُّومُ" سے بیات پیدا کی تھی کہ مسلمان لوگ ۵۸ سے میں بیت المقدس کو فتح کریں گے اور ویبا ہی واقع ہوا جیبا کہ اُس نے کہا تھا''۔ اسہلی لکھتا ہے'' شاید کہ جوحروف سورتوں کے اوائل میں آئے ہیں اُن میں سے مکر رحروف کو نکال کر باقی حروف کے مجموعی اعداد سے

اس امت (محدیه ) کے بقاء کی مدت کی طرف اشارہ ہو''۔ابن حجر کا قول ہے کہ میلی کا پیرخیال باطل ہے اس پراعتا دنہیں کیا

ّجائے گا کیونکہ ابن عباسؓ سے ثارا بجد کو لینے کی سخت ممانعت ٹابت ہوئی ہے۔اورانہوں نے اِس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ثارا بجد بھی منجملہ تحر (شعبدہ بازی ) کے ہے اور یہ امریکھے بعیر نہیں ۔اس لئے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں یائی

قاضی ابوبکر بن العربی نے بھی اپنے رحلتہ (سفرنامہ ) کے فوائد (حاشیوں ) میں یہ بات بیان کی ہے کہ''سورتوں کے اوائل میں آنے والے حروف مقطعہ کاعلم ہی سرے سے باطل ہے (یعنی میرکوئی علم نہیں) اور مجھ س کے بارہ میں میں بلکہ اس سے بھی زائد تول حاصل ہوئے ہیں گر میں نہیں جانتا کہ اُن اقوال کے کہنے والوں میں سے ایک مخض نے بھی اس کی معلومات پرعلم ہونے کا تھم لگایا اور نہ اُن اقوال ہے کوئی ان حروف کی فہم تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا جس بات کومیں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ'' اگر اہل عرب اس بات کو جانتے نہ ہوتے کہ ان حروف کا اُن کے یہاں کوئی متداول مربول ہے تو ضرور تھا کہ سب سے پہلے بی صلی اللہ علیہ وسلم پر دہی اُس کے متعلق اعتراض کرتے اور نا پیندید گی ظاہر کرتے لیکن جہاں تک ٹابت ہوا ہمعاملہ اس کے برنکس ہے۔ یعنی بیر کہ شرکین عرب کے سامنے "حلم فُصِّلَتَ" اور ص وغیرہ حروف مقطعات کی تلاوت کی گئی اوراً نہوں نے اس کو برانہیں بتایا بلکہ صراحت کے ساتھ اس کی فصاحت و بلاغت کوشلیم کیا۔ پھریہ بھی یا در کھنے کی بات ہے کہ شرکین عرب کورسول الله صلی الله علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں کسی بغزش اورغلطی نکالنے کا حد سے بڑھا ہوا شوق اور اس کی کمال جنتجو رہتی تھی ۔لہذا بیر روف مقطعات غلط یا بے معنی ہوتے تو تبھی ممکن نہ تھا کہ مشرکین کی نکتہ چینی سے بچ جاتے ۔ یہی امراس بات کی واضح دلیل ہے کہا یہے حروف کا استعال اہل عرب کے یہاں معروف تھا اور اس ہے کوئی ا نکارنہیں کرتا تھا''۔

اور کہا گیا ہے کہ بیر وف مقطعات و لیے ہی تنبیہ کے لئے نازل ہوئے ہیں جیسے کہ نداء میں مخاطب کوآ گاہ اور ہوشیار بنانے کا فائدہ مدّ نظرر ہتا ہے مگرا بن عطیہٌ نے اس قول کو اُن حروف کے فواتح کہے جانے کا مغائر شار کیا ہے حالا نکہ ابوعبیدہؓ کا آلمیم کوا فتتاح کلام کہنا اس تنبیہ کے معنی میں ظاہر ہے۔الجو پئ کا قول ہے'' حروف مقطعہ کو تنبیہ کہنا بہت احیھا قول ہے۔ اس لئے کہ قرآن شریف کلام عزیز (معزز \_ بزرگ) ہے اوراُس کے فوائد بھی قابل عزت ہیں \_لہذا مناسب یہی ہے کہ وہ متنبہ ( ہوشیار ) شخص کوسنایا جائے اوراس واسطے بیہ بات جائز ہوسکتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے بعض او قات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی دنیامیں مشغول ہونا معلوم فر ما کر جبریل کوتھم دیا ہو کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس جا کیں تو پہلے اقتراور الجویکُ لکھتا ہے کہ' خداوند کریم نے تنبیہ کے مشہور کلمات مثلاً الا اوراَ مَاکومُض اس لئے استعمال نہیں فر مایا کہ بیرعام انسانوں کے کلام میں معروف الفاظ تھے اور قر آن شریف ایسا کلام ہے جو بشر کے کسی کلام سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا۔اسی واسطے یہ بات مناسب ہوئی کہ قرآنشریف میں غیرمعہو دالفاظ تنبیہ کے لئے وار د کئے خانمیں تا کہوہ رسول صلی اللہ عایہ وسلم کے گوش زدہونے کے لئے بلیغ تر ہوسیں''۔

ک ہا گیا ہے کہ اہل عرب قر آن کو سنتے ، تت اُس میں لغویت کیا کرتے تھے۔ (یعنی توجہ کے ساتھ اُن کونہیں سنتے تھے۔ ) اس واسطے خداوند کریم نے ایس نا دراور بدیع نظم نازل کی تا کہ وہ اُسے بن کر جیرت میں آ جا کیں اور وہی تعجب اُن کو قر آن شریف کے سننے پر آمادہ بنا سکے کہ جب پہلے ایک عجیب نظم کوئن کراُ دھر توجہ کریں تو آگے سننے کا شوق بھی ان کے دل ۔ مبل راہ پائے اور قلوب میں رفت اور دلوں میں نرمی پیدا ہو''۔ بعض لوگوں نے اس بات کوا کیے مستقل قول شار کیا ہے اور محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ظاہر میہ ہے کہ ایسا خیال درست نہیں بلکہ بیا کھے اقوال میں سے کی قول کے ساتھ مناسب ہے نہ کہ اپنے معنی کے لحاظ سے علیحدہ قول اس لئے کہاس میں کوئی نے معنی بیان نہیں ہوئے ہیں۔

اور کہا گیا ہے کہان حروف کا ذکر یہ فائدہ دینے کے لئے کیا گیا ہے کہ قر آن شریف کے حروف (ہجاء یعنی )اب ت ہی سے مرتب ہونے پر دلالت کرے لہذا کچھ قرآن شریف مقطع (جدا جدا) حروف میں آیا اور باقی تمام مرکب الفاظ میں۔اس کی غرض میکھی کہ جن لوگوں کی زبان میں قرآن شریف کا نزول ہواہے۔وہ معلوم کرلیں کہ قرآن شریف بھی اُنہی ا حروف میں نازل ہوا ہے جن کووہ جانتے اور اپنے کلام میں برتیجے ہیں۔ یہ بات اُن لوگوں کے قائل بنانے اور اُن کو

قر آ ن شریف کامثل لانے سے عاجز ہونے کا ثبوت دینے کے لئے ایک زبردست دلیل ہو۔ کیونکہ اہل عرب باوجود پیر معلوم کر لینے کے کہ قرآن شریف ان ہی کی زبان میں اُتر ااور اُن ہی حروف جبی کے ساتھ نازل ہوا ہے جن سے وہ اپنے

کلام کو بناتے ہیں۔ پھر بھی قرآن شریف کی اس تحدی کوتو ڑنے سے عاجز رہے کہ اُس کی مثل کوئی سورۃ یا کم از کم ایک آیت ہی پیش کرسکیں۔

کہا گیا ہے کہان حروف مقطعات کے وار د کرنے سے یہ بتا نامقصود تھا کہ جن حروف سے کلام کی ترکیب ہوتی ہے وہ یہ ہیں۔ چنانچہ حروف مجی میں سے چودہ حرف مقطع حروف کے ذیل میں بیان کئے گئے۔ اور یہ تعداد مجموعی حروف ہجا کی نصف ( آ دھی ) ہے۔ پھریہ بھی بڑی خو لی ہے کہ ہرا یک جنس کے حروف میں ہے آ دھی تعداد کے حروف ذکر کئے گئے ۔مثلاً حروف حلق میں (جوچھ ہیں ) حاء' عین اور ہا ( صرف تین حرف ) اُن حروف میں سے جن کامخرج مافوق انحلق ہے قاف

اور کاف ( دوحرف ) فقهی ( ہونٹوں سے ادا ہونے والے ) حروف میں سے میم حروف مہمولہ میں سیسن . حسا . کساف . صاد اور ها. شدیده میں سے همزه. طار قاف اور کاف مطبقه میں سے طااور صاد مجہوره میں سے۔همزه. میم. لام. عیس ری طا قاف یا اورنون مستعلیه میں سے قاف صاد اور طائحققه میں سے مسمزه . لام.

میم. رہے. کاف، ها. یا. عین. سین. حا. اور نون اور حروف قلقله میں سے کاف اور طاءاور پھر (بیخو لی بھی قابل لحاظ ہے کہ ) خدا تعالیٰ نے مفر دحروف بھی ذکر کئے 'دو دوحرف بھی' اور چار اور یا پنچ حروف بھی ایک جاکر کے ذکر فرمائے کیونکہ کلام کی تر کیبیں اسی انداز پر ہوتی ہیں۔اور پانچ حروف سے زائد کوئی کلمہ نہیں ہوتا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ حروف مقطعہ ایک علامت (نشانی) ہیں جو کہ خدا تعالیٰ نے اہل کتاب (یہود ونصاریٰ) کے لئے مقرر فر مائی تھی۔ یوں کہ عنقریب خدا وند کریم محمد ( صلی الله علیه وسلم ) پرایک کتاب نازل فر مائے گا جس کی بعض سورتوں · کے اول میں حروف مقطعہ ہوں گے''۔ا جمالی حیثیت سے سورتوں کے اوائل کے بارہ میں جس قدرا قوال مجھ کومل سکے۔وہ یه بین جن کا بیان او پر کرویا گیا۔

ان اقوال میں ہے بعض قول ایسے ہیں جن کے بارہ میں اور کئی دوسرے قول بھی آئے ہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ طَهْ اورينس "يا رَجُل" يَا مُحمدٌ" يا كه "يا إنسان" كمعنى مين آئ اوراس كابيان معرب كى نوع مين يهلي مو چكا بـــ اور کہا گیا ہے بید ونوں لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے اُن کے دونا م ہیں۔اس بات کو کر مانی نے اپنی کتا ب العجائب میں بیان کیا ہے اور اس کی تقویت پیسس کے ''یک اسٹیس اُفتہ نون (سین کا ملفوظی نون مراد ہے ) کے ساتھ پڑھے

. جلد<sup>و</sup>وم

جانے ہوتی ہے۔اور قولہ تعالیٰ "ال یاساسیننَ" سے بھی اور کہا گیا ہے کہ طسمے مراد ہے" طسا اُلاَرُضَ . او . اِطُـمَـئِنَّ" کہاس صورت میں وہ فعل امر ہوگا اوراُ س میں ھے مفعول کی ضمیریا سکتہ کے واسطے ہمزہ سے بدل کرآئی ہوگی۔

ا بن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباسؓ ہے قولہ تعالیٰ " طَهٓ کے بارہ میں روایت کیا ہے کہ ابن عباسؓ نے کہاوہ

اییا ہے جیسا کہ تمہارا قول اِفْعَل ( کرو فعل امر )اور کہا گیا ہے کہ طبہ بمعنی ای مبدر (چود ہویں شب کا جاند ) کے ہیں۔

کیونکہ طا کے عدد ہیں نو اور ھا کے عدد ہیں پانچے ۔ ان کا مجموعہ ہوا چودہ اور اس تعداد سے بدر کی طرف اشارہ ہے جو

چود ہویں شب میں ماہِ تمام بنتا ہے۔ بیقول کر مانی نے اپنی کتاب غرائب میں ذکر کیا ہےاوراً سی نے قولہ تعالی ''پائٹس'' کے بارہ میں کہا ہے کہاس میں معنیٰ ہیں یا سیدالمرسلمین (اےرسولوں کےسردار)اورقولہ تعالیٰ "صّ" کےمعنی صَلَدَقَ اللّه وُکر كَ بِين \_ پِهرايكة ول اس كى بابت يهجى آيا ہے كه اس كے معنى بين "أُقُسِمُ بِاللَّه الصَّمَدِ الصَّانِع الصَّادِق" (مين الله

ک قتم کھاتا ہوں جو کہ یکتا' صانع اور صادق ہے) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں" صَادِیا محمد بَعَمَلِک الْـقُوْاَنَ" (اے محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم ستم اینے عمل کے ساتھ قر آن کوصید کرو ) لینی اینے عمل کا اُس کے ساتھ مقابلہ کرو۔اور ویکھوکہ آیاتم اُسی کے احکام کے مطابق چل رہے ہویانہیں ۔ الہذابيہ اُلْمُصَاد قَصدرے امر کا صیغہ ہے ( یعنی مقابلہ اور

مواز نه کرنا۔اورحسینؓ ہے روایت کی گئی ہے۔اُس نے کہا"صادحادث القرآن" مرادیہ ہے کہاُس میں نظر کرواورسفیان بن حسينٌ سے مروى ہے۔ أس نے كہا حسنٌ كى قرأت "صافه الْقُورُ آنَ "كياكرتے اور كہتے تھے كہ خدافر ما تا ہے كه "عَاد ص الْسَقُورُ آنَ" یعنی قرآن کا این عمل سے مقابلہ کرو۔اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ "صّ 'ایک دریا کا نام ہے جس برخدا کاعرش ہے اور کہا گیا ہے کہ'' ایک ایسے دریا کا نام ہے جس ہے مُر دوں کوزندہ کیا جاتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اُس کے معنی ہیں "صَادَ مُحمّدٌ قلُوبَ العِبَادِ" (مُحصلي الله عليه وَسلم نے بندوں کے دلوں کوصید کرلیا۔)ان سب اقوال کوکر مانی نے بیان

كيا ہے اوراً س نے قولہ تعالى المص كے بارہ ميں بيان كيا ہے كه اس كے معنى بين "اَكْمُ نَشُوَحَ لَكَ صَدُرَكَ... حَمّ کے معنی بیہ بتائے ہیں کہوہ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔اور بیبھی کہا گیا ہے کہاس کے معنی '' «حمَّہ مَا هُوَ کَائِنٌ '' ہیں (یعنی جو کچھ ہونے والاتھا۔اُ س کا تھکم دے دیا گیا )اور قولہ تعالیٰ "خسم تسق" کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ بیکوہ قاف (پہاڑ) ہےاور کہا گیا ہے کہ'' ق' ایک پہاڑ ہے جو کہ زمین کے گر دمحیط ہے۔اس بات کوعبدالرزاقؒ نے مجاہدؒ سے روایت کیا ہے اور پیر بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے''اُقسِمُ بقوة قلب محمد صلى الله عليه وسلم ( ميں محصلى الله عليه وسلم

قوت کیفتم کھا تاہوں ) پھرییقول بھی آیا ہے کہ بیقولہ تعالیٰ"فُسضِسیَ الْاَمُسرُ" کے آغاز کاحروف ق ہے جو کہ باقی کلمہ پر ولالت كرتا باوركها كياب كهاس كمعنى بين "قِفُ با محمد على اداء الرّسالةَ والعَمَل بما أُمِرُتَ" (احتُحر ( صلی الله علیه دسلم ) تم رسالت کوادا کرنے پراٹھواور جس بات کا تم کو تھم دیا گیا ہے اُس پڑممل کرو ) بید دنوں قول کر مانی نے بیان کئے ہیں۔

لے الیاسین بھی اس کی ایک قرائت ہے اور ہندوستان کے مروجہ مصحفوں میں یونہی پڑھا جاتا ہے۔ ی<sub>ا جم</sub>یعنی یقنی قصیٰ حکم دے دیا۔

تھلگ) ہیں۔

= جلد دوم الاتقان في علوم القرآن: نَ اس کی بابت ایک قول میں آیا ہے کہ مجھلی (حوت ) کو کہتے ہیں ۔طبرا کی مرفوع طور پرابن عباسؓ ہے روایت کرتا ہے کہ اُنہوں نے کہا'' سب سے پہلے خدا نے جو چیز پیدا کی۔وہ قلم اورحوت (مچھلی )تھی۔قلم کو تکم دیا لکھ۔قلم نے عرض کیا '' كيالكھوں؟''ارشاد ہوا'' لكھ جو پچھ ہونے والا ہے رو نِ قيامت تك'' \_ پھرا بن عباسٌ نے قر أت كى "نَ وَالْمَهَ لَم " لهذا نون مچھلی ہےاور قلم بھی معروف شے ہے۔اور کہا گیا ہے کہ''ن'' ہےلوحِ محفوظ مراد ہے۔اس بات کوابن جریرؓ نے مرسل بن قر ۃ ہے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اور پھرا یک قول پیجھی آیا ہے کہ''ن'' ہے دوات مراد ہے۔ اس کی روایت بھی ابن جریر نے حسنُ اور قبارہُ سے کی ہے۔ ابن قنیبہ اپنی کتاب غریب القرآن میں بیان کرتا ہے کہ اس کے متعلق ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ''ن' سے مراد (روشنائی ) ہے''۔اور کر ماٹی حافظ کا قول یوں نقل کرتا ہے کہن قلم ہی کو کہتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے''۔اس بات کوا بن عسا کڑنے اپنی کتاب المبہات میں ذکر کیا ہے۔ابن جن کی کتاب انمحسب میں آیا ہے کہ ابن عباسؓ نے حَسمَ سَقَ کی قر اُت بغیرعین کے کی ہے۔اوروہ کہتا ہے کہ مین ہے ہرا یک وہ فرقہ مراد ہے جو کہ ہوگا اور ق سے ہرا یک وہ جماعت جو ہوگی ۔ابن جنی کہتا ہے کہ''اس قر اُت میں اس بات کی دلیل نکلتی ہے کہ فواتح سورتوں کے مابین فواصل ( فصل کرنے والےالفاظ یا آیتیں ) ہیں اورا گرکہیں پیرخدا تعالیٰ کے اساء ہوتے تو ان میں ہے کئی کی تعریف جائز نہ ہوتی کیونکہ اس حالت میں ( جب کہ اُن کی تعریف کر دی جائے تو ) وہ اعلام نہیں رہ سکتے ۔ اس لئے کہ اعلام کو اُن کے اعیان ( جمع عین' اصلی الفاظ ) کے ساتھ ادا کرنا چاہئے ۔ اور اُن میں کوئی تحریف کرنی جائز نہیں''۔الكر مانى اپنى كتاب غرايب القرآن ميں بيان كرتا ہے كةوله تعالى "الّمة أَجَسِبَ السَّاسُ" ميں جواستفهام ہوه اس جگه دلالت کرتا ہے کہ حروف (فواتح) میں سورۃ اوراس کے سوا دوسری سورتوں میں بھی اینے مابعد ہے منقطع (الگ

خاتمہ: بعض علماء نے اس موقع پرایک سوال وارد کیا ہےاور وہ یہ ہے کہ''آیا محکم کومتشابہ پر کوئی فضیلت بھی ہے یا. نہیں؟ کیونکہ اگرتم یہ کہو کہ محکم کو متشابہ پر کوئی برتری نہیں تو یہ بات اجماع کے خلاف ہے۔ اور یہ پہلی بات یعنی محکم کے متشابہ پرافضل ہونے کو مانو تو اس طرح تمہاری وہ اصل ٹوٹ جائے گی جو کہتم نے خدا تعالیٰ کے تمام کلام کے مساوی اور ا کیساں ہونے اوراُس کے حکمت کے ساتھ نازل ہونے کی بابت قائم کی ہے؟''۔اس سوال کا جواب ابوعبداللہ تکریا ذی نے یوں دیا ہے کہ ''محکم من و جبے متشابہ کے ما نند ہےاور من و جبے اس کے خلاف بھی ( اور چونکہ عام و خاص من وجہہ میں دو مادےا فتر اق کے اور ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے ) لہذا جب تک واضع کی حکمت معلوم نہ کر لی جائے اور بیقصور نہ کر کیا جائے کہ واضع فتیج امر کومختار نہیں مان سکتا۔اُس وفت تک بیہ بات ممکن نہ ہوگی کہ اِن دونوں کے ساتھ استدلال کیا جاسکے

اوراس باب میں بیدونوں باہم جمع ہوجاتے ہیں۔ان کےاختلاف کی صورت بیہے کہ محکم ازروئے و صبع لُغَتْ کےا یک ے زائد وجد کامتحمل نہیں ہوتا۔لہٰذا جو شخص اُس کو سنے گاممکن ہے کہ وہ فی الحال ( اُسی وقت ) اُس کے ساتھ استدلال کر سکے ۔گبرنتشا بنہ میں کئی وجوہ کا احتال نکلنے کے باعث غور و تامل کی حاجت ہوگی تا کہاُ ہے مطابق وجہ برحمل کیا جا سکے ۔ پھر پیر بات بھی ہے کہ محکم اصل ہے۔اوراصل کا درجہاسبق ہوتا ہے اور نیز محکم کاعلم تفصیلی اور متشا بہ کاعلم اجمالی ہوتا ہے اس لئے بھی محکم کومتشا ہے کے ساتھ اتفاق کرتے نہ بن آئے گی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کا ارا دہ ہونے کے باوجوداس بات میں کیا حکت تھی کہ متشابہ آیتیں نازل کی گئیں جن سے بیان اور ہدایت کا پورا فائدہ نہیں عاصل ہوتا؟ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے'' اگر متشابہ اس قتم کا ہے کہ اُس کاعلم ممکن ہے تو اُس کے بہت ہے فائدے ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک فائدہ یہ ہے کہ بیعلاء کوایسے غور کرنے پر آ مادہ بنانے کا موجب ہے۔جس سے قرآن شریف کی مخفی با توں کاعلم حاصل ہوتا اور اُس کی باریکیوں کی کرید کرنے کا شوق پیدا ہوا کرتا ہے۔اس میں شک نہیں کہ دقا لین قرآن شریف معرفت کی جانب ہمتوں کا مائل ہونا بہت بڑا قرب وثواب ہے۔ دوسرانفع یہ ہے کہ اس قتم کے متشابہ ے انسانوں کافہم میں باہم کم وہیش ہونا اوراُن کے درجوں کا نفاوت عیاں ہوتا ہے درندا گرتما م قر آن شریف اس طرح کا محکم ہی ہوتا جس میں تاویل اورغور کی حاجت نہ پڑتی تو اُس کے سمجھنے کے بارہ میں تمام خلق کا درجہا کیساں اور مساوی ہو جا تا اور عالم کی بزرگی غیرعالم پر ظاہر نہ ہوسکتی } اگر متشابہ اس قتم کا ہے جس کاعلم حاصل ہوناممکن ہی نہیں تو وہ بھی فوائد سے خالی نہیں ۔ازانجملہ ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسے متشا بہات کے ساتھ بندوں کی آ ز مائش کی گئی ہے تا کہ وہ ان کی حدیرآ کرتھہر ر ہیں ۔اُن کے بارہ میں تو قف کریں'ان کاعلم خدا تعالیٰ کے سپر دکر کے اپنے مقصور فہم کا اعتراف کرتے ہوئے احکام الہی کوشلیم کرلیں اور تلاوت کی جہت ہے اُن کی قر اُت و لیم ہی عبادت شار کریں جیسی کے منسوخ کی تلاوت داخل عبادت ہے

گواُس کا حکم نا فذنہیں ۔ یعنی اُن آیات کے مفہوم پڑمل جائز نہیں ہے۔ پھرایک اور فائدہ یہ ہے کہا یے متشابہات کے

ذ ربعہ سے خداوند کریم نے بندوں پر قرآن شریف کے منزل من اللہ ہونے کی حجت قائم فر مائی ہے۔ورنہ کیا وجہ ہو علی تھی

کہ اہل عرب باوجودا پنے دعویٰ فصاحت و بلاغت کے اور باوجوداس کے کہوہ اپنی زبان کونہایت عمدہ طور پرسمجھتے تھے۔

اس طرح کے متشابہات پر واقف ہونے سے عاجز رہے حالانکہ قرآن شریف عرب کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ پس اُنہیں

یقین آ گیا کہ بیتا ثیر کلام الہی کے سواکس اور کلام کی نہیں ہوسکتی جواُن کواُس کی سمجھ سے عاجز بنا دے۔ ا ما مخخر الدین کا قول ہے'' و چخص ملحد ہے جو کہ قر آن شریف پراس وجہ سے طعن کرتا ہو کہ اُس میں متشابہ آیتیں شامل ہیں۔اور بیاعتراض کرتا ہوکہ' تم لوگ قیام قیامت تک مخلوق کے لئے اسی قرآن شریف کی پیروی پر مکلف ہونے کے کئے قائل ہومگرای کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کوسھوں نے ایک تماشا بنارکھا ہے۔اور ہرایک ندہب کا شخص أى كے ساتھ تمسك كر كے اپنے ند مب كاليح مونا ابت كرتا ہے۔ جبرى كو جبركى آيوں سے تمسك كيا ہے مثلاً قولد تعالى "وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آخَانِهِمُ وَقُرًا" اورقدريُ كَهَا بكديكا فرول كاندبب بجس كى دليل بير ہے کہ خداوندسجا نہ وتعالیٰ نے اُن کی اس حالت کی حکایت ان ہی کی زبانی اوراُن کی مذمت کرنے کے موقع پر کی ہے۔ جِيها كهوه اينة قول "وَقَمالُوا قُلُو بُهَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرْ" مين كفار كامقول نُقل فرما تا أور دوسر \_ موقع پِراُن کے قول کی یوں حکایت کرتا ہے کہ "وَقَالُوا قُلُوبُنا غُلُفّ" پھر پرویت ( دیدار ) خداوندی کامنکر قولہ تعالیٰ "لاَ تُدُرِ كُهُ الْاَبْصَارُ" سے تمسک كرتا ہے۔ اور خداتعالى كے لئے جہت كا ثابت كرنے والا تخص قولہ تعالى "يَخافُونَ رَبَّهمُ مِنُ فَكُوقِهِمْ ﴾ اور "اَلوَّ حُمنُ عَلَى الْعَرُس استوَى" كساتها ينعقيده كى دليل لا تا ب اورنفي كرنے والا تخص توله تعالى "كَيْسَ كَمِنْلِه شَيْ" كواپنامتمسك قراردينا ہے۔اور پھران ميں سے ہرايك خص اپنے ند بب كيموافق آيوں كومحكم اور مخالف آیات کو متثابہ بناتا ہے اور حال میہ ہے کہ اُس نے بعض آیتوں کو چند دوسری آیتوں پرتر جیج دینے کے لئے خفی

ترجیحسیں اورضعیف وجوہ ہی کواپناز بردست آلہ بنایا ہے۔لہٰذاایک حکیم کے لئے بیہ بات کیونکرلائق ہوسکتی ہے کہوہ الی

کتاب کوجس کی طرف قیامت نک ہرایک دین کے معاملہ میں رجوع لا ناضروری اور فرض ہو۔اس طرح کی (مختلف فیہ ) کتاب بنائے؟''اس اعتر اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ''علاء نے قرآن شریف میں متشابہات کے آنے کے بہت

تفوائدذ کرکئے ہیں.

از انجمله ایک فائدہ پیہے کہ'' متشابہات کا وار د کر نامعنی مراد کی تہ تک پہنچنے میں مزید مشقت کرنے کا موجب ہے اور جتنی مشقت زیادہ ہوا تناہی تواب بھی زیادہ ملے گا 4اور بیفائدہ بھی ہے کہا گرسارا قر آن شریف محکم ہی ہوتا تو وہ بجزاس

ے کہ ایک ہی ند ہب کےمطابق ہو مختلف ندا ہب کی کوئی تا ئیزنہیں کرسکتا تھا بلکہ وہ صراحنا اُس ایک مذہب کے ماسوا تمام

مٰدا ہب کو باطل تھہرا تا ۔اور پیر بات ایسی تھی جو کہ اور مذہب والوں کوقر آن شریف کے دیکھنے اُسے قبول کرنے اور اس پر غور کر کے اُس سے نفع اٹھانے سے نفرت دلا تی ۔لہذا جب کہ قر آ ن شریف محکم اور متشا بہدونوں شم کی آیتوں پرشامل ہے تو

اب ہرایک ند ہب کے آ دمی کواس میں کوئی اپنے عقیدہ کی تا ئیداور طرف داری کرنے والی بات مل جانے کی طمع ہوگی اور

جملہ اہل ندا ہباُ س کو دیکھیں گے اور نہ صرف دیکھیں گے بلکہ بہت بہتغور کے ساتھاُ س کے معانی اور مطالب سمجھنے کی سعی کریں گے ۔ پھر جس وقت وہ فہم قر آنشریف کی جدوجہد میں ذرا بھی مبالغہ کریں گے تو محکم آپیتیں متشابہ آپیوں کی تفسیر

بن کراُن کوتمام مطالب بخو بی بتا دیں گی اوراس طریقہ پرایک گرفتار باطل شخص کولغویت کے بیصندے سے نکال کرمنزل حق یر پہنچ جانا نصیب ہو جائے گا اورازا نجملہ ایک بیکھی فائدہ ہے کہ قرآن شریف میں متشابرآ بیوں کے وجود ہی ہے اُس کی

تاویل کےطریقوں کاعلم اوربعض آیت کے بعض دوسری آیت پرتر جیج دینے کا اصول معلوم کرنے کی حاجت پڑتی ہےاور

اس بات کومعلوم کرنا زبا ندانی' نحو' معانی' بیان اوراصول فقه وغیره بهت سے علوم کے حاصل کرنے پرموقو ف ہے۔الہذااگر قرآن شریف کی متشابہ آیتیں نہ ہوتیں تو اِن بہت سے علوم کے حاصل کرنے کی کیا حاجت پڑتی ؟ پیمتشا بہات کی برکت

ہے جس سے لوگ ان علوم کو سکھتے اور ایسے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مگیرمنجملہ اُن فوائد کے بیکھی ایک نفع ہے کہ قرآن

شریف عام اورخاص ہرطقہ کےلوگوں کودعوت حق دینے پرشامل ہے۔اور عام لوگوں کی طبیعتیں اکثر معاملوں میں حقیقوں کا ادراک کرنے ہے وُ ور بھا گئی ہیں۔لہذاعوام میں سے جو محص پہلے ہی پہل کسی ایسے موجود کا ثابت ہونا سنتا جو کہ نہجسم ہے

اور نہ متحیراور نہ مشارالیہ ہے تو وہ مخض یہی گمان کرتا کہ بیکوئی وجود نہیں بلکہ عدم اور نفی ہے۔اس خیال سے وہ تعطیل (ا نکار باری تعالیٰ کےعقیدہ) میں مبتلا ہوجا تا ۔لہذا مناسب تریہی بات تھی کہ بندوں کوایسےالفاظ کےساتھ مخاطب بنایا جائے جو

ان کے او ہام اور خیالات کے مناسب حال بعض امور پر دلالت کرتے ہوں ۔اسی کے ساتھ اس خطاب میں الیمی با توں کو ۔ بھی مخلوط کیا گیا ہو جو کہصریحی حق بات پر دلالت کرتی ہیں ۔ پس قشم اول جس کے ساتھ پہلے ہی مرتبہ بندوں کومخاطب بنایا

جائے وہ منجملہ متشابہ کے ہوگی۔ دوسری فتم کا خطاب جو کہ آخر میں اُن پر خطاب کو بالکل گھول دے وہ محکمات میں شار ہوگا ہا

## چوالیسویں نوع

# قرآن شریف کےمقدم اورموخرمقامات

قر آن شریف کی جن آیتوں میں کلام کی نقتریم و تاخیر ہے اُن کی دونشمیں ہیں ۔فشم اول وہ جس کے معنی میں بحسب ظاہرا شکال واقع ہوتا ہے اور جب کہ بیہ بات جان لی جائے کہ وہ تقتریم وتا خیر کے باب سے ہیں۔تو اُن کے معنی واضح ہو جاتے ہیں ۔ بیشم اس بات کے قابل ہے کہ اس کے باب میں ایک مستقل اور جدا گانہ کتاب تصنیف کی جائے ۔اورسلف نے بھی کچھآ بیوں میں اس بات سے تعرض کیا ہے۔ چنانچہا بن ابی حاتم نے قولہ تعالیٰ "فَلاَ تُسعُبِ جِبُکَ اَمُسوَالُهُ مُ وَلاَ أوُ لا دُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا" كي باره يس روايت كى سے كه قاوة في كهاية يت تقديم كلام كى فتم سے ب(ورنه غداوندكريم) فرماتا ب"لا تسعيجيك اصوالهم ولا اولادهم في الحياة الدنيا انما يريد الله اليع ذبهم بها في الاحرة" (لعني الصيغيرتم كود نياوي زندگي ميس كفار كي دولت اوراُن كي اولا د پندنه آبئ اس لئے كه الله پاک ای کے ذریعہ نے اُن کو آخرت میں عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہے یعنی منافق لوگ و نیا میں چین اڑا کر خدا کی طرف ہے عافل ہیں اور آخرت میں اس کی سزایا ئیں گے ) اور قنا دوؓ ہی ہے قولہ تعالیٰ "وَلَوُ لاَ کَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنَ رَبّکَ لَكَانَ لِزَامًا وَاَجَلٌ مُّسَمَّى " كے بارہ میں بھی تقدیم وتا خیر کلام کا ہوناروایت کیا ہے۔قنادہٌ نے کہا'' خداوند کریم فر ما تا ہے "لَوُ لاَ تَكِلِمَةٌ وَّاجَلٌ مُسَمَّى لَكَانَ لِزَامًا" ( يعنى اگرا يك كلمه اورميعا دمڤرر ه منجانب الله نه هوتى توضرورتها كه أن كو ( كفار كو)عذاب چيٺ جاتا)اوراي راوي نے مجاہد ہے تولہ تعالیٰ 'اَنُوْلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِتَابَ وَلَمُ يَجُعَلُ لَهُ عَوَجًا قَيْمًا'' كے بارہ میں بیقول روایت کیا ہے کہ اُس نے کہا'' بیجھی تقدیم وتا خیر کے باب سے ہےاصل عبارت کی تقدیر"انسزل عبلسی عبده الكتاب قيما ولم يجعل لهُ عَوَجًا" مونى جائة -اورقاده نے تولدتعالى "إنّى مُتَوَفِّيُكَ وَرَافِعُكَ" كياره میں بھی تقتریم وتا خیر کے باب سے ہونے کا ذکر کیا۔اور تقتر برعبارت '' دَافِعُکَ اِلْبَیّ وَمُتَوَفِّیْکَ'' بیان کی ہے۔عکرمہٌ . تِوله تِعالىٰ "لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيُلٌا بِهَمَا نَسُوُا يَوُمَ الْحِسَابِ" كوائ قبيل حقر ارد برأس كي تقرير "لَهُمْ يَوُمَ الْحِسَابِ عدابٌ شَدِيُدٌ بِمَا نَسُوُا " بيان كرتا ہے۔ ابن جريُّ نے قولہ تعالى "وَلَوْ كَا فَسَسُلُ اللَّهِ عَلَيُكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيُطان إلَّا قَلِيُلاً" كے بارہ ميں ابن زيد كا تول نقل كيا ہے كه أس نے كہا'' بير آيت مقدم وموخر ہے۔اس كي اصل عبارت يوں ہونی جا بے ''اداعوا ابه اِلَّا قليلاً منهم ولو لا فضل اللّٰه عليكم ورحمته لم ينج قليل ولا كثير'' پجر يجي راوي قولەتغالىٰ"فَـقَـالُـوُا اَدِنَـا اللَّهُ جَهْـرَةً" كے بارہ میں ابن عباسٌ كاپیقول نقل كرتا ہے كه أنہوں نے كہا'' اُن لوگوں ( بنی اسرائیل ) نے جبکہ اللہ پاک کودیکھا تھا تو دیکھا ہی تھا مگراُ نہوں نے بآ واز بلند کہا"اُدِ نَسا اللّٰہَ" کہا تھا''۔ابن عباسٌ نے کہا '' بیمقدم وموخر ( کلام ) ہے''۔ ابن جریرؓ (راوی ) کہتا ہے۔ ابن عباسؓ کی مرادیہ ہے کہ بنی اسرائیل نے دیدار الہی کا سوال بلندآ واز ہے(غل محاکر ) کیا تھا۔قولہ تعالیٰ"وَإِذْ قَتَـلُتُهُ مَنْفُسًا فَاذْرَاتُهُ فِیْهَا"بھی ای قبیل ہے ہے۔بغویٌ نے کہا

ہے کہ''اگر چہ بیرآیت تلاوت میں مؤخر ہے لیکن یہی قصہ کی ابتداء ہے اور واحدیؓ کہتا ہے کہ'' قاتل کے بارہ میں جو اختلاف تھاوہ گائے کوذئ کرنے ہے قبل تھا مگراُ س اختلاف کا حال کلام میں اس لئے موخر کیا گیا کہ اللہ جل شانہ نے پہلے فر ما دیا''اِنَّ السَّنَهُ يَامُمُو تُحُمُ ....'' اوراس ہے مخاطب لوگوں کومعلوم ہو گیا تھا کہ گائے صرف اس واسطے ذبح کی جائے گی۔تا کہ اُ س قاتل پر داالت کر ہے جس کی ذات ان لوگوں سے حفی ہے۔ پھر جبکہ اس بات کاعلم اُن کےنفیوس میں قراریذیر ہو كَيا تُو خداوندكريم في اس ك بعدى فرمايا "وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفُسًا فَاذْرَاتُهُ فِيهَا. فَسَأَلْتُمُ مُوسِى فَقَال "إِنَّ اللَّهَ يَامُوكُمُ أَنُ تَهُذُ بُعُوا بَقَواةً" (اورجبكه تم نے ایک جان کو مارڈ الا تھااور پھراً س کے قبل کے جرم میں ایک دوسرے پرالزام دھرنے لگے تھے''۔ازاں بعدتم نے موی ؓ ہے اس بارہ میں دریافت کیا تو اس نے کہا'' بےشک اللہ تعالیٰ تم کوحکم دیتا ہے کہتم ایک گائے ذبح کرو''۔اورای قبیل ہے ہی قولہ تعالیٰ"اَفَرَایُتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهٔ هَوَاهُ" کہاس کی اصل"هوَاهُ الِهَهُ" (جس شخص نے اپنی نفسانی خواہش ہی کواپنا معبود بنایا ہے ) ہے۔اس لئے کہ جو مخص اپنے معبود ہی کواپنی دلی خواہش بنائے وہ مجھی قابل مذمت نہیں ہوسکتا۔ گراس آیت میں مفعول دوم آلِهَ۔ مُعقدم کر دیا گیا۔ کیونکہ اس کے ساتھ خاص توجہ دلانی مقصود تھی اور قوله تعالى" احسر بَح الْمُسرُعْسِي فَجَعَلَهُ غُشَآءً اَحُوى" ميں اگر اَحُوى كى تفيير اخضر (سبز فام) كى جائے اور اسے ٱلْمُسَوعِيٰ كَيْصَفْت قرارد يا جائے ـ توبيآيت بھيمقدم وموخر كے باب ہے ہوگی ـ ليعني اس كى اصل عبارت ''اَحَسرَ جَـهُ آخـوَىٰ فَجَعَلَهُ غُنَاءً" ( خدا نے سنرہ کو ہرا بھرا نکالا اور پھراُ س کوکوڑ اکردیا" ۔آنجوَی کو جومرعی کی صفت ہے رعایت ِ فاصلہ ( آیت کا آخر ) کے لئے موخر کیا ہے۔اور قولہ تعالیٰ "غَوابیُبُ سُوُدٌ" اس کی اصل"سُوُدٌ غَوابیُبُ" ہے کیونکہ''غربیب'' كِمعنى سياه فام لَيْ ہِاورتولەتعالىٰ"فَصَحِكَتُ فَبَشَّرُناها" دراصل "فَبَشَّرُناهَا فَصَحِكَتُ" ہےاورتولەتعالىٰ"وَلَقَدُ هَــمَّـتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوُلاَ أَنُ رَاِّى بُرُهَانَ رَبِّهِ" لِعِنْ"لَهَمَّ بِهَا" (وهاس پرضرور مائل ہوجاتا)اوراس اعتبار پرهمَّ (مائل ہونے ) کو پوسف سے نفی کیا گیا ہے۔ اور دوسری قتم کی آیتیں وہ ہیں۔جن کے معنی میں بسبب ظاہر کوئی اشکال نہیں پڑتا۔ مگر اُن میں نقازیم و تا خیر کلاً م

موجود ہے۔ علامہ تمس الدین بن الصائغ نے اس قتم کی آیتوں کے بیان میں اپنی کتاب المقدمہ فی سرالالفاظ المقدمة ِ تالیف کی ہے جس میں وہ بیان کرتا ہے'' تقدیم وتا خیر کے بارہ میں جو حکمت مشہور ومعروف مائی جاتی ہے۔وہ اہتما م ( توجیہ اور خیال کرنے ) کا اظہار ہے۔جیسا کہ سیبولیّہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ'' گویا کہ اہل زبان اُس کو کلام میں مقدم کردیتے ہیں جس کا بیان ضروری ہوتا ہے''۔اور پھرسیبو یہؒ نے اپنے اس قول کوزیا دہ واضح کرنے کا ارا دہ بھی کیا ہے۔ یہ بھی اُس نے کہا ہے کہ بیہ حکمت تو اجمالی ہے ورنہ یوں کلام کومقدم کرنے کے اسباب کی تفصیل اوراُ س کے اسرار کی تلاش کرنے سے خود میں نے کتا بعزیز ( قرآن ) میں اُس کی دس انواع پائی ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) تیمرک \_ (برکت حاصل کرنے کی نیت ہے ) مثلاً شاندارامور میں خدا تعالیٰ کے نام کومقدم کرنا \_ اور اُس کی مْثَالِين يه بين: تُولدتِعالَى "شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْم قَائِمًا بِالْقِسُطِ. وأَعُلَمُوا أَنَّمَا غَنِمُتُمُ مِنُ شَيٍّ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُول ....." (٢) تعظيم \_مثلاً قوله تعالى "وَمَنُ يُسطِع اللُّهَ وَالرَّسُولَ. إنَ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ. وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنُ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يُرُضُونُهُ"

الاتقان في علوم القرآن

(٣) تَشْرِ بَيْفِ اللهِ مَا لَ مِنْ لَا مَا وَهِ رِمِقَدِم كُرِنَا جِهِ جِينِي "إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ..... "ميس ہے آزاوكو غلام يرمقدم كرنا - جيب قوله تعالى "ألْ حُرو بالْحُر والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْانْفي بِالْائفى" بيس به زنده كومرده يمقدم بنانا ب جِيْتُ وَلِهِ تَعَالُ" يُسخُوجُ الْسَحَسيُّ مِنَ الْمَهِّتِ ..... " ہےاور قولہ تعالی "وَمَا يَسُعَوى الاَحْيَآءُ وَلاَ الْامُؤاتُ " مَن بھي \_ گھوڑ ہے کو دوسری سواری کے جانوروں پرمقدم کرنا۔اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ '' وَالْسِحَیْسِ اَلْ وَالْبِسِحَسِالَ وَالْبَحْسِمِیْسِ لِنَهُ كَبُوُهَا" ماعت كوبصارت يرمقدم بنانااس كى نظير ہے۔قوله تعالى"إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ" اورقوله تعالى"إنْ أَخَلْ اللهُ سَمُعَكُمُ وَأَبْصَارَ كُمُ" ابن عطيد في ثقاش كي نبيت ذكركيا بكراً س في آيت ك ذريعه سيمع كوبهرير فضیلت دینے میں استدلال کیا تھا اور اس وجہ سے خدا تعالیٰ کی صفت میں سے میٹے مصیبر سمع کی تفقیم کے ساتھ وار دہوا ہے۔ اور الی تشریف کے ساتھ خداوند کریم نے اپنے تول "وَإِذَ أَحَدُنَا مِنَ السَبِيّيُسنَ مِيْفَاقَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنُ نُـوُ ح..... " میں اپنے رسول محمصلی الله علیه وسلم کونوح اور اُن کے ساتھ والے انبیا علیہم السلام پرمقدم رکھا ہے اور اپنے قول "مِنُ رَّسُوُلٍ وَّلاَ نَبِيٌّ مِي رسول كو ـ اور قول تعالى "وَالسَّى إِنَّهُ وَنَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِدِيْنَ وَالْاَنْصَادِ " مِي مهاجرين كو مقدم کیا ہے قرآن میں جس جگہ بھی انس اور جن کآ ایک ساتھ ذکرآیا ہے وہاں انس کو تقدیم دی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت میں پہلے نبیوں کا ذکر کیا ہے اُن کے بعد صدیقین کا 'پھر شہیدوں کا اور اُن کے بعد صالحین کا ذکر فر مایا ہے۔اساعیل کو اسحاق " پرمقدم بنایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہا ساعیل کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اُن کی اولا وہونے ۔اوراسحاق " سے عمر میں زیادہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔موی ا کو ہارو ن پر مقدم بنایا کیونکہ موی ا کو ساتھ کلام کرنے کا شرف بخشاتھا اورسورة طله میں ہارون کا ذکرموی " پر فاصلہ (آیت) کی رعایت سے کیا گیا ہے۔ جبریل کوسورة البقرہ کی آیت مين ميكائيل پرمقدم بنايا جس كي وجديه به كه جريل ميكائيل سے افضل بين اورا بي قول "مَسَاعًا لَكُمْ وَلاَنْعَامِكُمُ . يُسَمِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوَاةِ وَالْآرُضِ وَالطَّيْرُ صَآفًاتٍ " مين ذوى العقول كوغير ذوى العقول برمقدم كيا - اوريه بات كه پھرالله تعالى نے اپنے قول "تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمُ وَأَنْفُسُهُمُ" ميں انعام كاذكرانسانوں سے پہلے كيوں كيا؟ تواس كاجواب یہ ہے کہ وہاں زرع (کھیتی) کا ذکر انعام (چو پایوں) کے مقدم ہونے کے لئے مناسب تھا۔ بخلاف سورۃ عبس کی آیت ك كهأس ميں پہلے" فَلْيَنظُو الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ" آچكا ہے۔اوراس كى مناسبت سے لَكُمُ كامقدم كرنا بهتر تقااورمومنين كو ہر جگہ کفار پر مقدم رکھا ہے۔اصحاب الیمین کو اصحاب الشمال پر مقدم بنایا ہے' آسان کو زمین پر' سورج کو جاند پر بجز ایک مِقام كاور برجكه مقدم ركما بـ اوروه ايك جكة وله تعالى "خلق سَبْعَ سَمُوَاةٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا وَجَعَلَ الشَّهُ مُسسَ سِوَاجًا" بي كداس كي نبيت رعايت فاصله كي وجه پيش كي كي بيا ورايك قول ميس بيآيا بي كدال آسان جن كي طرف فِيُهِ بِنَّ كَيْمِيرِ عَا مُدِهُوتَى ہے وہي جاندے زيادہ نفع اٹھاتے ہيں۔اس لئے جاند کا ذکر پہلے کيا کيونکہ جاند کی روشنی زیاد ہ تر آسان والوں ہی کے لئے ضوبہم پہنچاتی ہے غیب کوشہادت سے پہلے ذکر کیا۔جس کی مثال قولہ تعالیٰ "عَالِمُ الغَیْب وَالشَّهَادَةِ" بِ كِونكه غيب كاعلم اشرف ب اوريه بات كه پهر "يَعْلَمُ السِّيرُّ وَأَخْفَى" ميں اخفاء كى تاخير كيوں موئى ؟ اس كا

جواب یہ ہے کہ یہاں رعایت فاصلہ کے لحاظ سے ایبا کیا گیا۔

(٣) مناسبت اوريه يا توسيا تِ كِلام ك لئ متقدم كى مناسبت موتى ب- جيسة وله تعالى "وَلَكُمْ فِيلُهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُسريُ حُونَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ " ميں نے كيونكه اونوں كے ذريعہ سے خوشنما كى كا حاصل ہونا اگر چەسراح اوراراحت كى د ونوں حالتوں میں ثابت ہے گراس میں شک نہیں کہ وہ خوشما کی اونٹوں کی اِراحت کی حالت میں جو کہ اُن کے بوقت شام چرا گاہ ہے واپس آنے کی حالت ہے زیادہ قابلِ فخر ہوتی ہے۔اس لئے کہ وہ شکم سیر ہونے کی وجہ سے فریدنظرآتے ہیں۔ (أن كى كھوفيس بھرى ہوتى ہيں) اورسراح كى حالت يعنى جبكه وه صبح سورے جرائى كے واسطے چھوڑے جاتے ہيں أس

وفت اُن کاحسن و جمال دوسری حالت ہے کم درجہ پر ہوتا ہے۔ یوں کہ وہ خماص ہوتے ہیں یعنی خالی پیٹ ہونے کے باعث أن كى كوكور ميس كرُّ هے يرِّ بهوتے ہيں۔اوراس كى نظير قول تعالى "وَالَّسَذِيْسَ إِذَا انْفَقُوا كَمُ يُسُوفُوا وَكَمُ یُسَفُنُرُوُ" بھی ہے کہاس میں اسراف ( فضول خرچی ) کی نفی مقدم کی گئی کیونکہ فضول خرچی مصارف ہی میں ہوتی ہے۔اور قوله تعالى "يُرِيْكُمُ الْبَرُقَ حَوُفًا وَطَمَعًا" ميں خوف كاذكر يہلے كيا كيونكه بجلياں يہلى چك مونے كساتھ بى گراكرتى بيں اور يانى بهت مرتبه يدر ي چك مونے كے بعد برستا ہے قوله تعالى "وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلعلَمِينَ" ميں مال (لعني بی بی مرتم ) کا ذکراُن کے بیٹے (عیسی ؓ ) ہے پہلے کیا۔ کیونکہ سیا تیا گلام میں اُنہی کا ذکر آ رہا تھا اور پہلے خدا تعالیٰ فر ماچکا تھا

کہ "وَالَّتِينُ اَحْصَنَتْ فَوْجَهَا البذا مناسبت موقع کے لحاظے ماں کا ذکر ہی مقدم ہوااوراس طرح قولہ تعالی "وَجَعَلْنَا ابْنَ مَـرُيَـمَ وَأُمَّـهُ ايَةً" مِن بيني كا ذكر بهني آياتها - كيونكه اس آيت سي قبل كي آيت مين موكي كا ذكر مو چكنايها إلى يرابن مريم (عينيُّ ) كَ ذِكر كومناسب اورخوشها قرار ديتا ہے۔ اورقوله تعالي "وَكُلُّا اتَّيْبَاهُ مُحكُمًا وَعِلْمًا" ميں اگر چيلم كامر تبديحم پر سابق ہے تا ہم تھم کو پہلے ذکر رنے کی وہ بیہوئی کقبل کی آیٹ "اِذُ یَسٹ کُسمَان فِی الْحَوْثِ" میں سیاق کلام تھم ہی کے مناسب حال تھا۔اورکسی ایسے لفظ کی مرعی ہوگی جوخود ہی تقدم اور تاخر کے باب سے ہے( لیعنی انہی معنوں میں آتا ہے ) - جِيحة له تعالى "ألاولُ وَالاحِرُ". "وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقِدِمِينَ مِنْكُمُ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَاخُويُنَ". "لِمَنُ شَآءَ مِنْكُمُ

اَنُ يَّتَقَـدُمَ اَوُ يَسَاخَّـرَ". "بِـمَا قَـدَّمَ وَاَخَّـرُ". "ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِيْنَ". "لِلَّهِ الْاَمُوُ مِنْ قَبُلُ وَمِنُ بَعُدُ "." وَلَسَهُ الْسَحَسَمُ لَهُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ " اوريه بات كه پِحرَّول بَعَالَى " فَلِللَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى " اور " جَسمَ عُسَاكُمُ وَ الْاَهَّ لِيْنَ" مِينِ موخر كَي تقديم كيون مونى ہے؟ اس كى وجه فاصله كى رعايت ہے۔

(۵) پہلے ذکر کی جانے والی بات پر۔ ہمت بندھانے اور شوق دلانے کے واسطے تا کہ اُس میں ستی اور مہل اٹکاری نه ہونے پائے۔اس کی مثال دَین ( قرض ) پروصیت کومقدم بنا تا ہے۔قولہ تعالی "مِن بَسعُدِ وَصِیَّةِ يُموُصِي بِهَا أَوُ ذَيْنِ" كه يهان وصيت كا ذكر با وجوداس بات كے كه قرض كا اداكرنا شرعاً اس يرمقدم مونا جاہتے محض اسے برا هيخته كرنے

کے لئے پہلے کیا تا کہلوگوں ہے عمیل ووصیت میں سستی نہ ہونے یائے۔ (۱) سبقت ۔ اور یہ یا تو ایجاد کے اعتبار سے زمانہ میں ہوگی ۔ جیسے کیل کا نہار پر' ظلمات کا نور پر' آ دم کا نوح پر' نوح كا ابرا جيم پرُ ابرا جيم كا مويٰ پرُ مويٰ كائيسيٰ پرُ وَا وَ دَكاسليمانْ پراورتو له تعالیٰ "اَللّهُ يَصُطَفِيْ مِنَ الْمَلَاتِيكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النَّاس" ميں ملائكه كا نقدم ناس برُعاه كا تقدم ثمود براور قوله تعالى "فَعُلُ لِلاَزُوَ اجِيكَ وَبَنَاتِكَ" ميں از واج كا تقديم ذرية بر

\_\_\_\_\_ جلد دوم

ب- اور تولدتنا لى "لا تَانحُدُهُ مِسَةٌ وَلا نَوُمْ" عَلَى سنة (جَهِلَى) كونوم (نيند) پرمقدم كيا گيا ہے كونكه ان سب چيزوں على رافت ايجاد كى سبقت پائى جاتى ہے ۔ ياوہ سبقت نازل كئے جانے كے لحاظ ہے ، ہوگى ۔ جيے كة ولدتعالى "صُلے المسواهية وَ مَوُسى، وَ اَنُوْلَ النَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ مِنُ قَبُلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ اَنُوْلَ الْفُرُقَانَ" عَلى ہے ۔ ياوہ سبقت وجوب اور تكليف كا عتبار ہے ، ہوگى جيے كة ولدتعالى "إِرْ كَعُوا وَ اسْجُدُوا". "فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمُ وَ اَيُدِيكُمُ ....." اور "إِنَّ السَّفَا وَ الْمَدُووَةَ مِنُ شَعَائِو اللَّهِ" عَلى ہے كہ اس كى وجہ ہے رسول الله عليه وسلم نے فرمايا " بم بھى أسى چيز كوشروع السَّفَا وَ الْمَدُووَةَ مِنُ شَعَائِو اللَّهِ" عَلى ہے كہ اس كى وجہ ہے رسول الله عليه وسلم نے فرمايا " بم بھى أسى چيز كوشروع كرتے عيں جس كا بيان خداوند كريم نے پہلے آغاز كيا ہے اور ياوہ سبقت بالذات ، وگى جيے تو لدتعالى " مَنْ نَجُوىَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ ارَابِعُهُمُ وَلاَ حَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ" عَلى ہے ۔ اور اس عرب اور اس عرب اور اس عالى "اَنْ تَقُومُ مُوا لِللّهِ الله عليه وَ لَوْ الله عليه وَ لاَ حَمْسَةٍ اللّه هُوَ سَادِسُهُمْ" عَلَى الله اَنْ تَقُومُ مُوا لِللّهِ مَعْنَى وَفُورَادَى عالت ہے کہ اُن کا ہم ایک مرتبہ اپنا وقتی پر بالذات مقدم ہے۔ اور بیات کہ پھر تولدتعالى "اَنْ تَقُومُ مُوا لِللّهِ مَنْ وَ فُورَادَى " عَن اس کے خلاف كيوں آيا ہے؟ تو اس کا جواب بيہ کہ يہاں جماعت اور نيك کا م کے لئے جمع ہونے بر برا جيخة کرنے کے واسطے ايسا ہوا۔

(2) سبیت دمثلاً عزیز کا تقدم علیم پراس واسطے کہ باری تعالیٰ کی غرّت پہلے ہا ورحکمت اُس کے بعد۔اورعلیم کو علیم پرمقام بنانے کا سبب سے ہے کہ احکام (مشحکم کرنا) اور انقان (درست بنانا) کا ظہور علم ہی سے ہوتا ہے۔سورة الانعام میں علیم کے علم پرمقدم ہونے کی وجہ سے کہ وہ مقام حکموں کی تشریح کا ہا ورسورة الفاتحہ میں عبادت کو استعانت پراس سبب سے مقدم کیا ہے کہ عبادت ہی مدد ملنے کا وسیلہ ہے۔ایسے ہی قولہ تعالیٰ ''یُسِجِبُّ التَّوَّابِیْنَ وَیُحِبُّ المُسَطَقِرِیُنَ ' میں تو بہ کرنے والوں کو طہارت رکھنے والوں پراس سبب سے مقدم کیا ہے کہ تو بہ ہی طہارت کا سبب ہے۔ پھر قولہ تعالیٰ اللہ کُلِّ اَفَّاکِ اَنْیُسِم ' میں افک (تہمت تراشنا) کو اثم (گناہ) کا سبب ہونے کے باعث مقدم کیا۔ ''یَسِخُصُوا مِنُ اَسِم بِنِی مُنْ ہور نیجی نگاہ رکھے) کا پہلے تھم دیا گیا۔ کیونکہ نگاہ ہی بدی کی طرف جانے کا سبب بنی ہے۔

الانقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ في علد والم

اسُتَغُنیٰ ' (بے شک انسان جب آپ کوتو نگر دیکھتا ہے تو وہ سرکش ہوجا تا ہے ) اور اولا دفتنہ کولا زم لینے میں مال کے مثل ہر گزنہیں ہے۔اس واسطے مال کی تقدیم اولی تھی۔

ِ بَيْنَ ہِے۔ اُن واضح مان فاتھر ہماوی فی۔ (9)اد نیٰ سےاعلیٰ کی طرف تر تی مثلاً قولہ تعالیٰ "اَلَهُ مُ اَرُ حُلْ یَمُشُونَ بِهَا اَمُ لَهُمُ اَیُدِ یَبطِشُونَ بِهَا....." کہا س

اور سمع (کان) بھر (آ کھ) سے اشرف (بزرگ تر) ہے اور ابلغ (بہت بلیغ بات) کوموخر کرنا بھی ای باب سے ہے جس کی مثال میں الرحمٰن کی نقد مم الرحیم پر اور رؤف کی نقد مم رحیم پر اور رسول کی نقد مم نبی پر قولہ تعالی "وَ کَسانَ دَسُولاً نَبَیَّا" میں پیش کی گئی ہے۔ گر آخری مثال کی نسبت اور بھی بہت سے نکتے حاصل کئے گئے ہیں جن میں مشہور ترکئت رعایت

فاصله کا ہے اور

(١٠) اعلى سے ادنیٰ کی جانب نَدنِی (جَهَكَ يَالنَّك) آنا اس کی مثالوں میں قولہ تعالیٰ لاَ تَسِائُ اُنَّهُ مِسْنَةٌ وَلاَ نَوُمٌ. لاَ يُغَادِرُ صَغِيُرةً وَلاَ كَبِيْرَةً. لَنُ يَّسُتَنُكِفَ الْمَسُيحُ اَنْ يَّكُونَ عَبُدًالِلْهِ وَلاَ الْمَلَّائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ كُو بِيشَ كِيا كِيا ہے۔

غُرِضَيكه بيدس اسباب تووه بين جَن كاذكرا بن الصالغ نے كيا جَاور ديگرلوگوں نے ان كے علاوہ چنداوراسباب بھى بيان كئے بيں منجمله أن كے ايك سبب بيہ كه مقدم لفظ قدرت پر زيادہ دلالت كرنے والا اور عجيب تر ہومثلاً قوله تعالىٰ "وَمِنْهُ مُ مَنُ يَّمُشِي عَلَى بَطُنِهِ ....." اور قوله تعالىٰ "وَمَنْ هَعُ دَاودَ وَالْحِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ" زختر بى لكمتا ہے وہ نُهُ مُ مَنُ يَّمُشِي عَلَى بَطُنِهِ ....." اور قوله تعالىٰ "وَمَنْ هَا وَدَ وَالْحِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ" زختر بى لكمتا ہے

وم بھی من یمسی علی بطیبہ اوروں ہی وہ صحورا مع داور والعجبال یسبیعن والطیبر کرمن مساہے جہاں کوالطیر پراڑوں کی تبییج خوانی ایک بے جہال کوالطیر پراڑوں کی تبییج خوانی ایک بے حد عجیب امر ہے اور قدرت باری تعالی پر بہت زیادہ دلالت کرنے والی بات علاوہ ازیں بیہ بات اعجاز میں بھی بہت مرحمی بہت کرھی ہوئی سرکونک برنا دور کی تبییج خوانی بعد گان کر حوان ناطق ہوئے کر میکن اور جا جہاں جاد میں اور میں اور بیاری تعالی بیاری تعلیم کان کر حوان ناطق ہوئے کر میکن اور جا جہاں جاد میں اور بیاری بیا

بڑھی ہوئی ہے کیونکہ پرندوں کی سبیح خوانی بوجہ اُن کے حیوان ناطق ہونے کے ممکن اور ثابت ہے مگر پہاڑ جماد ہیں اور جمادات کا بولنااعلی درجہ کا معجزہ ہے۔ منجملہ انہی اسباب کے ایک سبب فواصل (آیتوں) کی رعایت بھی ہے جس کی مثالیں آگے چل کر بکثرت آئیں گی۔ پھر منجملہ ان اسباب کے اختصاص کے لئے حصر کا فائدہ دینے کی عرض بھی ایک سبب ہے جس کا بیان چینویں نوع میں آئے گا۔

فاكده بهمی ایک جگه میں ایک لفظ مقدم كیاجاتا ہے اور دوسر موضع میں وی لفظ موخر بھی كردیا جاتا ہے۔اس كا تكته یا تو يہ ہوتا ہے كہ ہر مقام پر جوصورت واقع ہوئى ہے وہ سیاق عبارت كے اقتضاء ہے ہے اور اس بات كی طرف پہلے اشارہ ہو چكا ہے۔ یا یہ ارادہ ہوتا ہے كہ أى لفظ كى جانب خاص بوچكا ہے۔ یا یہ ارادہ ہوتا ہے كہ أى لفظ كى جانب خاص بوجہ ہونا ہے۔ جبیا كہ قولہ تعالى "يَوْمَ تَبُيْعَثُ وُجُوهٌ ....." میں ہے اور یا فصاحت میں نفنن كے قصد ہے اور كلام كوكی طرف پرادا كرنے كے لحاظ ہے ایہ ہوا كرتا ہے۔ جس طرح كہ قولہ تعالى "وَادُ خُلُوا الْبَابَ وَقُولُوا حِطَّةٌ "اور قولہ تعالى "وَقُولُوا الْبَابَ وَقُولُوا الْبَابَ سُجَدًا" میں ہے۔ اور ایسے ہی قولہ تعالى "وَادُ خُلُوا الْبَابَ وَقُولُوا الْبَابَ مَانُورَا قَالَةُ اللّهُ وَادُورُ اللّهُ اللّهُ وَادُورُ اللّهُ اللّهُ وَادُورُ اللّهُ اللّهُ وَادُرُ الْبَابَ سُبَعَدًا" مِن سے۔ اور ایسے ہی قولہ تعالى "اِنّه اللّهُ وَادُ وَلَا اللّهُ وَادُرُ اللّهُ وَادُرُ اللّهُ وَادُرُ وَا الْبَابَ اللّهُ وَادُرُ اللّهُ وَادُرُ وَادُرُ الْبَابَ سُبَعَدًا" مِن مِن ہے۔ اور ایسے ہی قولہ تعالى "اِنّه اللّهُ وَرَادًا فِيْهَا الْمُدَى وَادُرُونَ اللّهُ وَادْ الْبَابَ اللّهُ وَادُرُ اللّهُ وَادْ الْبَابَ اللّهُ وَادُرُ وَادُرُ اللّهُ اللّهُ وَادُرُونَا اللّهُ وَادُرُ وَادْ الْبَابُ وَادْ اللّهُ اللّهُ وَادْ الْعَالَى اللّهُ وَادُرُ وَادْ اللّهُ وَادُرُونَا اللّهُ وَادُ اللّهُ وَادُرُونَا اللّهُ وَادْ اللّهُ وَادُرُونَا اللّهُ وَادُونُونَا اللّهُ وَادْ وَادْ اللّهُ وَادْ وَادْ اللّهُ وَادُونُونَا اللّهُ وَادْ اللّهُ وَادُونِا اللّهُ وَادْ وَادْ وَادْ وَادْ وَادْ وَادْ وَادْ وَادْ وَادُونُونَا اللّهُ وَادُونُونَا اللّهُ وَادْ وَادْ وَادْ وَادْ وَادُونُونَا اللّهُ وَادُونُونَا اللّهُ وَادْ وَادْ وَادْ وَادْ وَادُونُونَا اللّهُ وَادُونُونَا اللّهُ وَادْ وَادُونُونَا الْوَادُ وَادْ وَادْرُونُ وَادْ وَادْ وَادْ وَادْرُونُ وَادُونُ وَا

پہلے کیا۔ پھرسورۃ الانعام ہیں فرمایا''قُلُ مَنُ اَنُوَلَ الْکِسَابَ الَّذِی جَاءَ بِهِ مُوسٰی نُوُرًا وَهُدَّی لِلنَّاسِ" کہان ہیں توریت کا ذکر آخر ہیں کیا گیا ہے۔

## پنتالیسویں نوع

## عام وخواص قر آن

عام - وه لفظ ہے جو کہ بغیر کی حفر اور شار کے اپنے صالح (مناسب) معانی کا استغراق کر لے - صیغۂ لفظ کل مبتدا ہوتا ہے - مثلاً "کُلُ مَنُ عَلَيُهَا فَانِ" یا تالع ہوتا ہے جیے "فَسَجَدَ الْمَلْئِکةُ کُلُّهُمُ اَجْمَعُونَ". الَّذِی اور اَلَّیِی ان دونوں کے صیغہ ہائے تثنیہ ورجع بھی عام ہیں ۔ جیے "وَ الَّذِی قَالَ لِوَ الِدَیٰهِ اُفِی لَّکُمَا "کہ اس سے ہروہ خص مراد ہے جس سے یہ قول صادر ہو ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد تو لہ تعالی "اُولینک الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقُولُ" بھی ایسی ہی تھیم کے لئے آیا ہے اور اس طرح قولہ تعالی "وَ الَّذِینَ آمنوُ اوَ عَمِلُو الصَّالِحَاتِ اُولَئِکَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ لِلَّذِینَ اَحْسَنُوا الْحُسُنَى وَزِیّا دَةُ لِلَّذِیْنَ اللَّهِ مِنْ الْمُحِیْضِ ..... ""واللَّا تِی یَئِسُنَ مِنَ الْمَحِیْض ..... ""واللَّا تِی یَئِسُنَ مِنَ الْمَحِیْض ..... ""واللَّا تِی یَئِسُنَ مِنَ الْمَحِیْض ..... ""واللَّا تِی یَائِینَ اللَّا مِنْکُمُ فَاذُوهُهُمَا"

"اَى "ما اور من بيالفاظ برايك حالت بيل عام بيل يعنى شرط واقع بول يا استفهام اور يا موصول - ان كى مثاليل بي بيل أيّامًا تَدَهُ عُوا فَلَهُ الْأَسْمَ آءُ الْحُسُنى. إنَّكُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَب جَهَنَم اور مَن يُعْمَلُ سُوءً يُ بُرَيْهِ اور جَع مضاف بي مفير عوم بي مثلًا" يُوصِي كُمُ اللّهُ فِي اَوُلاَ دِكُمْ" اورا يسي بي معرف بالف ولام بي مثلًا" قَدَ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَل اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَل اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَ

#### فصيل

عام کی تین قسمیں ہیں: (۱) وہ عام جو کہ اپنے عموم پر باقی رہتا ہے۔ قاضی جلال الدین بقینی کا بیان ہے کہ اس کی نالی ملنا یوں نہا یت دشوار ہے کہ کوئی عام لفظ ایسانہیں پایا جاتا جس میں کہ پچھ نہ پچھ تحصیص کا شائبہ نہ گزرتا ہو۔ مثال کے لور پر قولہ تعالی 'نیکا اَٹُیکَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اور خاص ب یا قولہ تعالیٰ '' مُحرِکمَ وَمُولاً مِعَمَّلُ اللّٰ اللّ زرکشی نے اپنی کتا ب البر ہان میں ذکر کیا ہے کہ اس طرح کے عام لفظ کی مثالیں قر آن میں بکثر ہے ملتی ہیں۔اور پھر

میں کہتا ہوں کہ مذکورۂ بالا آیتیں جن کوزرکشی نے بیان کیا ہےسب احکام فرعیہ کے علاوہ اورمعاملات میں وار دہو کی

ان كَ بيشا مِرْبُهِي بيش كَ عِين - قول يتعالى وَاللَّهُ بِكُلِّ شَينًا عَلِيُمٌ. إنَّ اللَّهَ لاَ يَظُلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. وَلاَ يَظُلِمُ رَبُّكَ

آحَـدًا. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُجِينُكُمُ ثُمَّ يُحْيِينُكُمُ. الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ اوراللَّهُ الَّذِي

ہیں ۔لہذااس سے ظاہر ہوتا ہے کہا لیے عام کی مثالیں دشوار کے ساتھ ملنے کی بابت علا مہلقینی کا قول بیمعنی رکھتا ہے کہ فرعی احکام میں اس کی مثال عزیز الوجود ہے اورخود میں نے بہت کچھفور وفکر کے بعد قر آن کریم کی ایک آیت ایسی تلاش

کر لی ہے جو بالکل عام اورا پنے عموم پر باقی ہے ۔اُس میں کچھ بھی خصوصیت نہیں یائی جاتی اوروہ آیت قولہ تعالیٰ ''مُحسّر مَٹ

۔ لوگوں نےقتم دوم اور سوم کے عام میں بہت ہی امتیازی فرق کی با تیں بیان کی اور قرار دی ہیں ۔منجملہ اُن کے ایک بیہ

امر ہے کہان دونوں قشم کے الفاظ میں ہے وہ عام لفظ جس سے خصوص مراد ہوتا ہے أس كا تمام افراد کے لئے شامل ہونا

بھی کسی طرح مرادنہیں لیا جاتا ۔ نہاس جہت ہے کہ لفظ اُس کومتناول ہے اور نہ بیہ تناول حکم ہی کی جہت ہے پایا جاتا ہے ملکہ

بات سے کہ دراصل وہ لفظ بہت سے افراد رکھتا تھا۔ مجملہ اُنہی افراد کے ایک فرد میں اُس کا استعال ہو گیا۔ اور عام

مخصوص کاعموم اورشمول تمام افراد کے لئے مراد ہوتا ہے۔مگراس جہت ہے کہ بیشمول لفظ کے اقتضا ہے ہوتا ہے نہ کہ معنی کے اعتبار ہے۔ دوسری وجہ فرق کی بیہ بتائی جاتی ہے کہ پہلا عام اس وجہ ہے کہ اُ س میں لفظ کوائس کے اصلی موضوع ہے

منتقل کیا گیا ہے لہٰدا وہ قطعاً مجاز ہے۔ بخلا ف دوسرے عام لینی عام مخصوص کے کداُ س کے بارہ میں کئی ند ہب ( رائیں )

ہیں اور صحیح ترین مذہب اس بارہ میں اُسے حقیقت مانتا ہے۔ شافعی مذہب کے اکثر اور حنفی المذہب والوں میں بھی بہت

ے لوگ اس رائے پر جمعے ہیں اور تمام حنبلی لوگوں کا بھی یہی مذہب ہے۔ پھرامام الحرمین نے تمام فقہا ہے بھی اسی قول کو

نقل کیا ہےاورشیخ ابوحامذیبان کرتے ہیں کہا مام شافعیؒ اوران کےاصحاب کا خیال بھی یہی ہے۔علا مہ بکی بھی اس رائے کو

صحیح قرار دیتا ہےاوراس کی وجہ یہ ہے کیخصیص کے بعد کسی لفظ کا کچھ باقی معنوں کومتناول بن جانا بجنسہ یہ حیثیت رکھتا ہے

کہ جیسے وہ لفظ اُن معانی کو بلاکسی خصوصیت کے بھی شامل تھا۔ پھراس طرح کا (تناول) (شمول) با تفاق اورتمام لوگوں

کے نز دیکے حقیقی تناول ہوتا ہے۔اور بدیں سبب بیعا مخصوص کا تناول بھی حقیقی تناول ہوگا۔اور بدیں سبب بیعا مخصوص کا

تناول بھی حقیقی تناول ہوگا۔علاوہ بریں ان قتم دوم اورسوم میں ایک پیریھی امتیاز پیدا کرنے والا امر ہے کہ پہلی قتم کے عام کا

ل ما نگے جانے والی چیزیں۔ جو استعال کے لئے کسی غیر شخص ہے لے لی جاتی ہیں اور پھر اُن کو اشیاء کو اصل مالک کے پاس پہنچا

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں ہے عاریتی چیزوں کی تحصیص کروی گئی ہے۔

حَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَ قَرَارًا.

عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ ..... " ـ ـ ـ ـ

دیتے ہیں۔

(۲)وہ عام جس ہےخصوص مرا دہو۔اور (۳)عاممخصوص۔

غاص کر دی گئی ہےاورمچھلی اور ٹڈی کا حلال ہونا بھی ای تخصیص کے تتم سے ہیں۔اورا پسے ہی تحریم ربا (عدم جوازسود )

قرینے عقلی ہے اور دوسری قتم کا عام کے قرینہ لفظی۔ اوریہ بات بھی ہے کہ اول کا قرینہ مجھی اُس سے منفک نہیں ہوتا اور دوسرے کا قرینہ بعض اوقات اُس سے الگ بھی ہوجا تا ہے۔ اوریہ کہ اول سے با تفاق واحد کا مرادلیا جانا صحیح ہوتا ہے مگر دوم میں اس کی بابت اختلاف ہے۔

جِس عام ہےخصوص مرا وہوتا ہے۔أس كي مثال ہے قولہ تعالیٰ''الَّهٰ ذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ فَ اخْسَوُهُمُ " حالا نكه اس قول كالهجنوالا ايك بي شخص نعيم بن مسعود التجعي يا قبيله خزابيه كاكوئي اعرا بي تقا\_ حبيبا كها بن مرووييه نے الی رافع کی حدیث ہےاس بات کی روایت کی ہے۔اورتعیم کی وجہ بیہوئی کہاُ س کہنے والے صحف نے مسلمانوں کوابو سفیان کے مقابلہ میں جانے سے خوف ولا کر پست ہمت بنانے میں گویا بہت سے لوگوں کی قائم مقامی کی تھی ۔ فاری لکھتا ہےاور جوامر اس خیال کوقوت دیتا ہے کہ یہاں آیت کریمہ میں جمع کے عام صیغہ سے واحد ہی مراو ہے۔وہ بیامر ہے کہ اس کے بعد خداونڈ کریم نے فر مایا ہے:"اِنَّمَا ذَالِکُمُ الشَّیطَانُ" چنانچیقولہ تعالیٰ"ذَالِکُمُ" کےساتھ بعینہوا حدہی کی طرف اشاره ہوا ہے۔ورنداس سے جمع مراد ہوتی تو ''إِنَّــمَــا أُولَـٰئِـكُــهُ الشَّيُطَـانُ '' فرما تا لهذاذَالِـكُهُ اسم اشاره واحد كاوارو كرنالفظى اورظا ہرى دلالت ہےاورائ قبيل ہے ہے قولەتعالى "اَمُ يَحُسُبُونَ النَّاسَ" كەاس ميں الناس سے رسول الله صلی الته ملیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضورا نور نے اُم تمام عمدہ باتوں کواپنی ذات ِ مبارک میں جمع فر مالیاتھا جو کہا نسانوں میں بالانفراداورمتفرق طور ہے یائی جالی تھیں ۔قولہ تعالیٰ ''ٹُسمَّ اَفِیُسٹُسوُا مِنُ حَیُبٹُ اَفَساضَ النَّاسُ" تَجْمَى اسْ مِسْمَ كَي مثال ہے۔ا بن جریزُ ضحاک کے طریق پرا بن عباسٌ ہے قولہ تعالیٰ ''ثُبَّہ اَفِیضُوا مِنُ حَیْثُ اَفَاضَ الناسُ" كے بارہ میں روایت كرتا ہے كه ابن عباس في كبان يبال "النّاسُ" ہے ابرا ہيم مراد میں ۔ اورغريب امريہ ہے كه سعید بن جبیرٌ نے اس کی قر اُت''مِنُ حَیُثُ اَفَعاصَ النَّاسِیُ'' کی ہے۔ کتاب انحستسب میں اس قر اُت کی بابت بیان ہوا ہے کہ ''النَّامیسیٰ''ے آ دِمْ مرادِ میں کیونکہ خداتعالیٰ نے اُن کے بارہ میں فر مایا ہے ''فَنَسِبیَ وَلَمُهُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا'' اور نیز قولہ تعالى "فَسَادُتَهُ الْمَلاَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ" الى تتم كعموم كى مثال ہے۔اس ميس" ملائك، "كلفظ عام ہےا یک خاص فرشتہ جبریل مراد ہےجیسا کہا بن مسعودٌ کی قراءت میں آیا ہے۔

اور عام مخصوص کی مثالیں قرآن میں اس قدر بے حدونہایت آئی ہیں کہ وہ منسوخ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس لئے کہ وئی ایسا عام نہیں پایا جاتا جس کو کسی نہ کسی طرح کی خصوصیت نہ دی گئی ہو بلکہ ضرور ہی اُس کو کچھ خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ بات معلوم کرنی چاہئے کہ عام مخصوص کا مخصص یا متصل ہوگا اور یا منفصل مخصص متصل پانچ ہیں اور وہ سب قرآن میں واقع ہوئے ہیں۔

(١) استناء مثلًا "وَالَّذِيُنَ يَرُمُوُنَ الْمُحُصَنَتِ ثُمَّ لَمُ يَاتُوا بِاَرْبَعَة شُهَدَآءَ فَالجَلِدُوهُمُ ثَمَانِيُنَ جَلَدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُ مُ شَهَادَةً اَبَدُو اللَّهُ عَرَاهُ يَتَبِعَهُمُ الْغَاوُونَ اِلَّا الَّذِيُنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا لَهُمُ شَهَادَةً اَبَدُا وَالشُّعَرَآءُ يَتَبِعهُمُ الْغَاوُونَ اِلَّا الَّذِيُنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اللَّهُ عَرَاهُ اللَّهُ ا

(٢) وصف يجيد "وَرَبَانُبُكُمُ اللَّاتِينَ فِي حُجُور كُمُ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُمُ بِهِنَ"

(٣) شرط مثلًا "وَالَّذِيُنَ يَبُتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُم فَكَاتِبُوُهُمُ إِنُ عَلِمُتُمُ فِيُهِمُ خَيُرًا كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَصَرَ اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْرًن الْوَصِّيَةُ"

(٣) عَا يَت مِثْلًا "قَاتِلُوا الَّذِيُنَ لاَ يُوُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوُمِ الْآخِرِ ..... حَتَّى يُعُطُوا الْجِزُيَةَ" اور "وَلاَ تَـقُربُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ. وَلاَ تَحُلِقُوا رُؤْسَكُمُ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدُىُ مَجَلَّهُ. وَكُلُواْ وَاشُرَبُوُا حَتَّى يَتَبَيَنَ لَكُمُ الْجَيُطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الْاَسُوَدِ ....." اور

(۵) "بَدَّلُ الْبُعُصَ مِنَ الْكُلِّ" مثلًا "وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنُ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلاً" اور خصص منفصل وه دوسرى آيت ہے بوكہ كى دوسرے كل ميں واقع ہوئيا حديث يا اجماع اور يا قياس ان چيزول ميں تولدتعالى "وَالْمُ مَطَلَقَاتُ مُصَصِم منفصل ہوتى ہے۔ قرآن كِ ذريع ہے جن احكام كَ تَصْيَص كَالَى كُي مُنالوں ميں قولدتعالى "وَالْمُ مَطَلَقَاتُ يَسَرَبَّ صُنَ بِانْفُسِهِنَ قَلَاتُهُ قُولُوءٍ" ہے كہ اس كَ تَصْيَص قولدتعالى "وَاوُلاتِ الْلَهُ مَا الْمُومِنَاتِ ثُمُّ طَلَقَتُ مُولُوهُنَّ مِنَ عَمَّلَهُنَّ" ہے تَمَسُوهُ مَنَ فَمَالكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنَ عَبَّوْ " ہے كہ اس كَ تَصْيَص قولدتعالى "وَاوُلاتِ الْلَهُ مَاللَهُ مُاللَّهُ مَا الْمُهُومِنَاتِ ثُمُّ طَلَقَتُ مُولُوهُنَّ مِنَ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَالكُمُ عَلَيْهِ مَا مُعَمَّ مِن عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَالكُمُ مَالكُمُ مَالكُمُ مَالِكُمُ الْمُنْتَةُ وَالدَّمُ " اس مَن مَعْدَا وَلَا اللَّهُ مَاللَهُ مَا الْمُنْ مَنْ الْمُنْ مَنَ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّعُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّ

تخصیص بالحدیث کی مثالیں یہ ہیں قولہ تعالی ''وَاَحَلَّ اللّٰهُ البَیْعَ ''مگر فاسد ہوع (خرید وفروخت) جو بکثرت ہیں۔

اس عام حکم سے بذریعہ صدیث نبوی خارج کی گئیں اور اُن کی تخصیص سنت ہی سے ہوئی ہے۔خداوند کریم نے ربا (سود) کو حرام فر مایا اور اس سے عرایا کی تخصیص سنت ہی کے وسیلہ سے ہوئی ہے۔ میراث اور تقسیم ترکہ کی آیتوں کا عموم صدیث نبوی صلی اللّٰه علیہ وسلم نے قاتل اور مخالف ند ہب شخص کومح وم الارث بنا کر مخصوص کر دیا ہے۔ اور تحریم میت ہی آیت میں سنت ہی سنت ہی نے ٹائٹ کی کو حاص قرار دیا ہے۔ تبلائے قروء کی آیت میں سے لونڈ کی تخصص بھی صدیث نے کی ہے۔ قولہ تعالی ''مَاءً طَهُورُدا'' سے مزہ' بواور رنگت' بدلے ہوئے پانی کو صدیث نے ہی خارج فر مایا ہے اور قولہ تعالی ''وَالسَّادِ قَلْ وَالسَّادِ قَلْ وَالْ مِن مُوالِ مِن مُوالِ مِن مَا اللّٰه علیہ وسلم نے اس عموم سے اُس شخص کو عام کردیا جو کہ جارم حصد دینار سے کم قیمت کا مال یا زرنقد جرائے۔

اجماع کے ڈریعہ سے تخصیص پیدا ہونے کی مثال''رقیق'' (غلام زرخرید ) کو آیت میراث کے تھم سے خارج بتایا جاتا ہے لہٰذا وہ غلام بھی وارث ہو ہی نہیں سکتا۔اس بات پرتمام اماموں اور عالموں کا اجماع ہے اور مکی نے اس بات کو

واصح طور پر بیان کیا ہے۔

اور قیاس کے اعتاد پر عام حکم میں خصوصیت پیدا کئے جانے کی مثال آیت زنار ہے کہ اس میں سے غلام زرخزید کو بالکل الگ کر دیا ہے اور یہ کارروائی ای منصوص حکم کی بنیاد پر ہوتی ہے جو کہ لونڈیوں کی بابت منصوص ہوا ہے۔اللہ پاک فرما تا ہے"فَعَلَیُهِنَّ بِصُفُ مَا عَلَی الْمُحُصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ"اوریہی آیت کا مکر اُس سے عام حکم کی تخصیص کرتا ہے۔ اوراس بات کوعلامہ کی نے بھی ذکر کیا ہے۔

#### فصيل

قرآ ن شریف میں بعض خاص احکام اس طرح کے ہیں جوسنت نبوی کے عموم کی تخصیص کرتے ہیں لیکن اس کی مثالیں کم یاب ہیں۔ منجبلہ اس کی مثالوں کے ایک قولہ تعالی "حَتَّی یُعُطُوا الْجِزِیَةَ عَنُ یَدِوَهُمُ صَاغِرُونَ " ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول "اُمُورُ تُ اَنُ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّی یَقُولُوا لاَ الله الا الله " کے عموم کی تخصیص کردی ہے اور قولہ تعالی " حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسُطٰی " رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اُس مما نعت کے عموم کو خاص بنا تا ہے جو کہ اپنے فرائض کو خارج بنا کر مکروہ وقتوں میں نماز اداکر نے کے بارہ میں کی ہے۔ اور قولہ تعالی " وَمِنُ اَصُوا فِهَا وَ الله وَ الله وَ الله وَلا لذی مرق تعالی " وَالله وَ الله وَ الل

چند متفرق فروی مسائل جن کوعموم وخصوص کے ساتھ تعلق ہے ذیل میں اُن کا بیان کردیتا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔
اول یہ ہے کہ جس وقت میں عام کا سیاق بیان مدح یا ذم کے لئے آئے تو آیا اُس وقت میں وہ اپنے عموم پر باقی رہتا ہے یا
نہیں؟ اس کے بارہ میں کئی مذاہب ہیں۔ایک مذہب یہ ہے کہ بے شک وہ اپنے عموم پر باقی رہتا ہے اس لئے کہ اس میں
کوئی بات عام کوعموم سے پھیرد سے والی ہر گرنہیں پائی جاتی اور نہ عموم اور مدح وذم کے مابین کوئی منا فات ہے جس سے یہ
دونوں باہم جمع نہ ہو سیس ۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ نہیں وہ اپنے عموم پر قائم نہیں رہے گا کیونکہ اُس کا سیاق کلام میں لا یا جانا
تعیم کے واسط نہیں ہے بلکہ وہ مدح یا ذم کے لئے وارد کیا گیا ہے لہٰذا اُس کا فائدہ دے گا اور اُس میں عموم نہیں پایا جائے

ل مجھے کو تھی دیا گیا ہے کہ میں لوگوں ہے اُس وقت تک برابر جنگ کر تارہوں جب تک کہوہ سب لا الدالا اللہ نہ کہد ہیں۔

م ہے جو چیز کسی جاندارے جدا کی تی۔وہ مردہ ہے لینی زندہ جم ہے جو چیزا لگ ہودہ جداشدہ چیز مردہ شار ہوگی۔

م صدقه کالینا کسی مالداراور طاقت وروتندرست آ دمی کے لئے جا ئزنبیں۔

جب ووسلمان اپی آلواریں کے کرایک وسرے کے مقابلہ میں آئیں۔ تو وہ قاتل اور مقتول دونوں آتش دور خ میں جلیں گے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۔ تیسراجو کہ سیجے تر مذہب ہے وہ بیہ ہے کہ تفصیل سے کا م لیا جائے گا۔اس سورۃ میں اگر کوئی دوسراعام جو کہ اس امر کے

لئے بیان نہ کیا گیا ہواُ س کا معارض نہ پڑے تو بیرعام عموم کا فائدہ دے گا ۔کیکن جس حالت میں وہ دوسرا عام اس پہلے عام کے ساتھ دونوں کو با ہم جمع کر کنے کے لحاظ سے معارض پڑے اُس حالت میں اس پہلے عام کاعموم باقی نہیں رہے گا۔ اس

كى مثال كوئى معارض ندمونے كى حالت ميں قوله تعالى "إنَّ الْابُوادَ لَيفِي نَعِيْمٍ وَإِنَّ الْيُفَجَّارَ لَفِي جَعِيْمٍ" ہے۔اور

معارض ساتھ ہونے کی مثال ہے۔قولہ تعالیٰ "وَالَّـذِیْنَ هُـمُ لِفُـروُجِهِـمُ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزُوَجِهِمُ اَوْ مَا مَلَكَتُ أَيُــمَــانُهُــمُ فَـاِنَّهُمُ غَيُو مَلُوُمِيْنَ " كه يهال پرعام كابيان مدح كى غرض ہے كيا گياہے۔اوراً س كے ظاہرى الفاظ اور طرز

بیان سے اس بات کاعموم بھی پایا جاتا ہے کہ ملک بمین کی حالت میں دو حقیقی بہنوں کو باہم المجمع کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس جمع

میں جمع ما بین الاحتیین کے مفہوم سے قولہ تعالی "وَ أَنُ تَـجُمعُواْ بَیْنَ الْاُحْتَیْنِ" معارضہ کرر ہاہے کیونکہ بیکم ملک یمین کے

ذرایعہ ہے بھی دو بہنوں کو باہم جمع کرنے کے بارہ میں شامل ہے۔اوراس کا سیاق مدح کے واسطے نہیں ہوا ہے لہذا پہلے عام کا حمل اس بات کے سوادیگرامور پر کیا گیا۔اور مانا گیا کہ پہلے عام نے دوسرے عام کواپنے دائر ہائر میں شامل کر لینے کا ہر گز ارادہ نہیں کیا ہے۔ بیتو تھم عام کے مدح کے سیاق میں وار دہونے کی مثال تھی۔عام کے سیاق'' ذم'' میں واقع ہونے

كَى مثال ہے۔قولہ تعالیٰ"وَ الَّذِيُنَ يَكُنِزَوُنَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةَ ....." يہاںاَلَّذِيُنَ اسم جمع ندمت كے بيان ميں لا يا گيا ہے۔ اور ظاہر عبارت کا حکم زیورات کے لئے بھی عام ہے حالانکہ زیورات کا استعال مباح ہے۔اور جابر ؓ کی حدیث کہ "لَیُہ سَ فِی الْحُلِتی ذَکَاةٌ '' یعنی زیورات میں زکا ۃ نہیں ۔اس آیت کےعموم کی معارض پڑتی ہے۔اورامراول کاحمل اس کےعنبر پر درست بتالی ہے۔

د وسرا مذہب ہیہ ہے کہ اُس خاص خطاب میں اختلا ف کیا گیا ہے۔جس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مثلاً يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اوريا أَيُّهَا الرَّسُولُ اختلاف اس بات كاب كرآيااس خطاب مين أمة بهي شريك ہے كونكه پيثوا كوجوتكم ويا جا تا ہے وہ ایبا ہوتا ہے کہ گویا عرفا اس کے پیرولوگوں کوبھی ساتھ ہی ساتھ وہ حکم ملا ہے۔مگرعکم اصول میں سیحے ترقول خطا ب

میں امة کی شرکت کاممنوع ہوتا ہے کیونکہ صیغهٔ خطاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات ہے مخصوص ہے۔ تيسرا مذہب "يَا ايُّها الناس" كے خطاب ميں اختلاف ہے كه آيا بي خطاب رسول صلى الله عليه وسلم كو بھى شامل ہے يا

نہیں؟اگر چداس اختلاف کے کئی ندا ہب ہیں'لیکن أن میں سب سے زیادہ میچے اور ایبا ند ہب جس کوا کثر لوگ مانتے ہیں' یہ ہے کہ صیغہ کے عموم کی وجہ سے وہ خطا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی شامل ہے۔ابن ابی حاتم نے زہری سے روایت کی ہے۔اُ س نے کہا'' جس وفت الله یاک"یا ایھا اللّذین آمَنُوُا افْعَلُوُا" ارشاوفر ما تا ہےاُ س وفت نبی صلی الله

علیہ وسلم بھی مومنین کے ساتھ شریک خطاب ہوتے ہیں'۔ د وسرا مذہب بیہ ہے کہنہیں وہ خطاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوبھی شامل نہیں ہوتا اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی

ہے کہ وہ خطا بخود رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی کی زبان سے دوسروں کوتبلیغ کرنے کے لئے ادا کرایا گیا ہے۔ لہذا میہ بات کیونکر مناسب ہو علق ہے کہ پیغا مبر بھی اُس خطاب میں شریک ہو جواُسی کی معرفت دوسرے بندوں اور فرمان پذیر

ا تعنی ایک ساتھ دوقیقی بہنوں کو نکات میں نہیں لا کتے مگر دولونڈیاں ایک رکھ کتے ہیں۔ جوایک دوسرے کی فیقی بہن ہوں۔ مترجم محتب محتب محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ بلدو \_\_\_\_ بلدو

لو گوں کے لئے بھیج گیا ہے۔ پھراس کے علاوہ پنجبرصلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں بھی اُن کواس تعلیم میں شامل نہیں بنا تیں۔
ند جب بیہ ہے کہا گروہ خط لفظ' فُسُلُ'' (صیغه امر ) کے ساتھ مقتر ن بنایا جائے تو پھراس وجہ سے کہاب وہ تبلیغ کے بارہ میں
خلا ہراور نمایاں حکم ہوجا تا ہے' کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ ہوگا اور یہی امراُس کے عدم شمول کا قرینہ ہے۔
لیکن اگروہ" فیسل کے ساتھ مقتر ن نہ کیا جائے۔ تو ایسی حالت میں یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے شمول
میں لے سکتا ہے۔

ششم اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا" یَا اَهٰلِ الکتاب" کے خطاب میں مونین بھی شامل ہیں؟ اس کا جواب صحیح نفی میں دیا گیا ہے کیونکہ لفظ کا اختصاراً نہی لوگوں پر ہے جن کا اس خطاب میں ذکر آیا ہے۔ایک قول ہے کہ اگر اہل کتاب کے ساتھ مونین کی شرکت معنوی طور سے ہوتو کھریہ خطاب انہیں بھی شامل ہوسکتا ہے ور نہیں ۔

یے بھی مختلف فبہ مسئلہ ہے کہ ''یہا ایھا السذیس آمنوا'' کے خطاب میں اہل کتاب شامل ہیں یانہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اس خطاب میں اہل کتاب شامل نہیں ہیں جس کی وجہ رہے کہ وہ لوگ فروق احکام کے مخاطب نہیں بنائے گئے ہیں۔ایک قول میں آیا ہے کہ نہیں و، بھی ''یہا ایھا السذین آمنوا'' کے خطاب میں شریک ہیں۔ابن السمعانی اس آخری قول کو مختار مانتااور لکھتا ہے کہ خداوند کریم کا ارشاد ''یا ایھا اللذین آمنوُا''خطاب تشریف ہے نہ کہ سے خصیص کا خطاب۔

### چھیالیسویں نوع

### قريون كالمجمل اورمبين حقيه

مجمل وہ ہے جس کی دلالت واضح نہ ہو۔قرآن میں مجمل کا وجود ہے مگر ذاؤ د ظاہری اس بات کونہیں مانتا۔قرآن کے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<u> -</u> حلد دوم

مجمل باقی رہنے کے جواز میں بہت ہے تول آئے ہیں جن میں سب سے بڑھ کرچیجے قول یہ ہے کہمجمل پرعمل کرنے کے لئے

ازانجمله ایک سبب اشتراک ہے مثلًا "وَاللَّیْسل إِذَا عَسُعَسَ" که یہاں عسعس کالفظ اُقْبَلَ اور اُلْهُبَوَ دونوں معنوں

کے لئے مشترک طور سے موضوع ہے۔ایسے ہی "ثَلاثَةَ قُـرُوء " کالفظ کہ لفظ قر عیض اور طہر دونوں معنوں کے لئے موضوع

ہے ﷺ اَوْ یَعُفُوَ الَّذِیُ بِیَدِہِ عُقُدَۃُ النِّکَاحِ" بیاحتمال رکھتا ہے کہ شو ہراور ولی دونوں میں سے کوئی ایک ہو۔ کیونکہ بیدونوں

نکاح کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔

حرف کے حذف ہونے کا احمال پایا جاتا ہے۔ تیسرا سبب مرجع ضمیر کا اختلاف ہے۔ جیسے قولہ تعالی "اِلَیسہ یَسُسعَهُ الگلِمُ

الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُهُ" اس ميں بيا حمّال ہے كه يو فعه ميں جوفاعل كي ضمير ہے وہ أى جانب بھرتى ہوجس طرف

الیہ کی ضمیر عائد ہوتی ہے۔اور وہ مرجع ''اِسُم اللّٰہُ'' ہےاور بیربھی احمال ہے کہ بیر فعلکی ضمیر فاعل لفظ عمل کی طرف راجع ہو۔

اس حالت میںمعنی بیہوں گے کہ''عمل صالح ہی الیمی چیز ہے جس کو تکیلے نم المطیّب رفع (بلند ) کرتے ہیں''۔اور بیاحمّال

بھی ہے کہ وہ ممیرلفظ تحسلہ کی طرف عائد ہوا ورمعنی بیہوں کہ پاکیز و کلمے یعنی تو حید ہی عمل صالح کو بلنداورر فیع بناتے

ہیں کیونکے تمل کی صحت ایمان پرموقو ف ہے۔ایمان نہ ہوتوعمل کا کوئی تھل بیڑ انہیں لگتا۔اورعطف اوراستینا ف کا اختمال بھی

اجمال پيدا مونے كاسب ہاس كى مثال ہة والتعالى "إلا اللّه وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ" كماس ميس واؤكى

نسبت عاطفدا ورمـنا نفه دونو ںقتم کا ہونامتحل ہے۔اورا یک سبب لفظ کاغریب ہونا بھی ہےمثلًا ''فَلاَ تَسعُبُ صُلُوُ هُنَّ'' اور

كثرت استعال نه مونا بهي ايك سبب احمّال كاب \_اس كي مثال بيه حقوله تعالى" يُسلُقُونَ السَّمُعَ" يعني سنتے ہيں \_"فَانِييُ

عِطُفِه" يعنى متكبراور"فَاصُبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ" يعنى نادم موليا منجمله أنهى اسباب كے تقديم وتا خير بھى ايك سبب ہےجس كى

مثَال بدية وله تعالى "وَلُولاً كَلِمَةٌ سَبَقَت مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجَلٌ مُسَمًّى " لِعن "وَلُو لا كَلِمَة وْاَجَلاً

مُسَمًّىي لَـكَـانَ لِزَامًا" اگرخدا كيا يك بات اورا يك مقرره ميعادنه موتى توبے شك عذاب البي نوراً آيژا كرتا\_اور توليه

تعالیٰ''یَسُالُونَکَ کَانَّکَ حَفِیً عَنْهَا''یعن و ولوگتم سے قیامت کی بابت اس طرح دریافت کرتے ہیں گویاتم اُس کے آنے کی خوشی کرر ہے ہو۔اورلفظ منقول کا بدل دینا بھی اجمال کا سبب ہوتا ہے۔ جیسے "طُور سِیُنِینُ نَ" یعنی سِیُٹُ اور

"على اَلُ يَاسِيُنَ" يَعِيٰ عَلَى إليّاسَ اورمنجمله اسباب اجمال كايك سبب تكريريهي إاورتكريهي وه جو بظا مركلام ك

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وصل كى قاطع موتى ب\_ اوراس كى مثال بني "للَّذِينَ اسْتُضُعُفُوا لِمَنُ آمَنَ مِنْهُمْ".

۳۔ باو ڈخص معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کامعاملہ ہے۔

میں اورتم رغبت کرتے ہو کیان ہے نکاح کرو

ا آئی۔

دوسراسب حذف ہے جیسے قولہ تعالی " ' وَقَتُرُغَبُونَ أَنُ تَنُكِحُوهُنَّ " كهاس میں فی اور عن دونوں میں ہے سی ایک

کوئی شخص مکلّف نہیں رہتا۔ بخلا ف غیرمجمل کے کہاُ س پڑمل کر ناضروری ہے۔ا جمال کے کئی سبب ہیں ۔

#### فصل

تمجى تبين متصل واقع ہوتی ہے۔جس طرح قوله تعالی "اَلْتَحَيُّطُ الْاَبْيَطَ مِنَ الْتَحَيُّطِ الْاَسُودِ" كے بعد "مِنَ الْمُفَجُو" كالفظمتصل واقع ہوا ہے۔اورتبیئن منفصل دوسری آیت میں واقع ہوتی ہے۔ جیسے تولہ تعالی "فَاِنَّ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ" كه ية بين توله تعالى "اَلطَّلاَقُ مَرَّتَان" كـ بعدوا قع بهوتي جاوراس في بيان کر دیا ہے کہ اس طلاق سے وہ طلاق مرا د ہے جس کے بعد طلاق دینے والا رجعت کا ما لک نہیں رہتا۔ کیونکہ ایبا نہ ہوتا تو ضرورتھا کہ سب طلاقوں کا انحصار دو ہی طلاقوں پررہ جاتا۔ احمد اور ابو داؤ دیے اپنی کتاب ناتخ میں اور سعید بن منصور وغیرہم نے ابی زرین الاسدی ہے روایت کی ہے۔ اُس نے بیان کیا ہے کہ ایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا''یارسول الله صلی الله علیه وسلم کیا آپ نے اس بات پرغور فر مایا ہے کہ خداوند کریم نے "اَلم طَلاَق مَسوَّتَان" فر ما كرر بن ديا - اب تيسر اطلاق كهال سے تابت موتا بے '-رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا" أو تسسُويْت باخسان" كيا موجود ہے''۔اورابن مردوبیانے انسؓ ہے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا''ایک شخص نے حضورِ انورصلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عرض کیا۔ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! خدا تعالیٰ نے طلاق کا ذکر دو ہی مرتبہ فرمایا پھر تیسرا طلاق کہاں ہے؟ سرورِ عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد كيا" إمُسَاكَ به مَعُرُوْفٍ أَوْ تَسُويُتُ مِاحْسَانٌ "تيسراطلاق بيه ہے اور توله تعالیٰ "وُجُوهٌ يَّوُمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اللي رَبَهَا نَاظِرَةٌ" روايت اللي كي جوازير دلالت كرتا ہے َ۔اس كي تفييريہ ہے ۔قولہ تعالیٰ "لاَ تُدُدِ كُهُ الْابْصَادُ" جس سے بیمراد ہے كه بُسصو میں ذات كوبارى تعالى كواحاط كر كنے كى طاقت نہیں ہے۔اور عكر مدّ ہے مروی ہے کہا گرکسی شخص نے رویت الٰہی کا ذکر آنے کے وقت اُم سے اعتراض کے طور پر کہا'' کیا خداوند کریم نے خود ہی "لا تُسدُدِ كُهُ الْابْصَارُ" نبيس فرمايا ٢؟ عكرمه في أس كوجواب دياد اكياتم آسان كونبيس و يكصة موا مرسي بتاؤكم ياتمام آسان كوبهي دكيهة مو' اور قوله تعالى'' أُحِلَتُ لَكُمُ مَهِيُمَةُ الْاَنْعَامِ. إلاَّ مَايُتليٰ عَلَيْكُمُ'' كي تفسر بـ قوله تعالى'' حُرمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةُ .... "اور قوله تعالى "مَالِكِ يَوُم الدِّينِ" كَتَفْسِراً سَي كَقول "وَمَا اَدُرَاكَ مَا يَوُمُ الدِّينِ .... " عَمُوكَى ے ۔ پھر تولہ تعالی "فَسَلَقَی ادَمُ مِنُ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ "كَتفسر قوله تعالی "قَالَ رَبُّنا ظَلُمَنا أنفُسنا ..... "كرر با ہے قوله تعالی " "وَإِذَا بُشِّو أَحَدُهُمُ بِمَا صَوبَ لِلرَّحُمْنِ مثلًا كَتَفير النَّل كَ آيت مين لفظ "انشى" كساته موكى بـاورتول تعالى "أَوْفَوُا بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهُدِكُمْ" كَي نبت علماء كاتول به كماس عهد كابيان جقوله تعالى "لَين أَقَمُتُم الصَّلواة وَآتَيتُمُ الزَّكِياةَ وَآمَنْتُهُ بِرُسُلِي ..... " بيتوخدا كاعهد ہےاور بندوں كاعهد ہے بروردگا بِ عالم كاارشاد "لاَ تُحفِّرَنَّ عَنْكُمُ سَيّـنَاتِكُمُ .....''اورقوله تعالىٰ''صِـرَاطَ الَّـذِيْنَ ٱنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ''كابيان أي كِارشاد''فأوُلنِيكَ مَعَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ ..... '' سے ہو گیا ہے۔

اور بھی تبیئن کا وقوع سنتِ نبوی صلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ ہے ہوتا ہے۔اس کی مثالیں یہ ہیں قولہ تعالیٰ "وَ اَقِیْسَمُ وَ الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّ کَاتَ " اور قولت الله علیہ وسلم کے ذریعہ ہے ہوتا ہے۔اس کی مثالا اور تج کے افعال اور زکات کے مثلف نوع کے صابوں کی مقدار اور اُن کی مقدار زکات کا بیان بالکل سنت نبوی صلی الله علیہ وسلم ہی ہے معلوم ہوتا محکم دلائل و براہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن

تنبید: چند آیوں کے بارہ میں بیاختلا ف آیا ہے کہ آیا وہ بھی مجمل کی شم سے بے پانہیں؟ از انجملہ اول آیت سرقہ ہے۔کہا گیا ہے کہ بیآ یت''یڈ' (ہاتھ ) کے بارہ میں مجمل ہے کیونکہ''یڈ' کااطلاق کلائی' کہنی اورشانہ ہرسے مقامات تک

ممتد ہونے والے نضویر ہوتا ہے۔اور پھرقطع ( کاٹنے ) کے بارہ میں بھی بیا جمال پڑتا ہے کہ قطع کا استعال جدا کر ڈالے

اور زخم پہنچانے دونوں امور پر ہوتا ہے۔اور یہاں آیت میں ہرد وامور میں سے کسی ایک امر کی بھی تو ہیے اور تفصیل نہیں گی گئی ہے ہاں شارع علیہ السلام کا یہ بیان کرنا کہ کلائی کے قریب سے ہاتھ کا ٹا جائے گا۔اس مراد کا اظہار کرتا ہے اور ایک

قول ہے کہ اس آیت میں کوئی اجمال ہی نہیں ۔اس کی وجہ یہ ہے ک<sup>قطع</sup> کا استعال جدا کرنے کے معنی میں ظاہر ہے۔

اسی قتم کی تبیئن میں سے قولہ تعالیٰ'' وَامُسَحُوا بِرُؤْسِکُمْ''بھی ہےاس کو یوں مجمل بتایا جاتا ہے کہاُس نے کل یا بعض حصہ سر کے مسح کرنے کے تر ددمیں ڈال دیا ہے۔اور شارع علیہ السلام کا پیشانی ہی پرمسح کرنا مقدارمسح کے اجمال کو واضح

بنا تا ہے ایک قول ہے کہیں یہاں پروَامُسَحُو اکالفظ أسم طلق مسح کے لئے آیا ہے۔جو کہ اسم کے زیراطلاق واقع ہونے والی شے کے کمتر حصہ پر بھی صادق آتا ہے اور اُس کے غیر پر بھی ۔ جُسِرِّمَٰتُ عَسَلَیْکُمُ اُمَّهَاتُکُمُ کی نسبت کہا جاتا ہے کہ بیہ مجمل ہے کیونکہ تحریم کا اساد مین ( خاص وہ شے جس کی حرمت کی گئی ہو ) کی طرف سیحے نہیں ہوتا بلکہ اس کاتعلق فعل ہے ہونا

عاہئے ۔اس باعث ضروری ہوتا ہے کہا یسے موقع پرفعل مقدر ہے۔ بیآیت بہت سے امور کی محتمل ہے۔ایسے امور کہ خہتو اُن سبھوں کی کوئی حاجت ہے اور نہ بیہ ہے کہ ان میں ہے کسی امر کا کوئی مرجح ہواور کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ کسی ترجیح دینے والے کے وجود کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور مرجح عرف (عام) ہے کیونکہ اُس کامقتصیٰ یہ ہے کہ حرمت سے مراد وطی یا اُس کے

اعیاں (اشیائے محرمہ یامحللہ کی ذات ) سے ہوتا ہے۔ قوله تعالى "وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" كى نسبت كهاجاتا ہے كه يېمل ہے كيونكه ربا كے معنى بين زيادتى اوركوئى

ما ننداور اُمور سے نفع اٹھانے کی حرمت ہے۔ یہی تھم تمام اُن صورتوں میں بھی جاری ہو گا جن میں تحریم اور تحلیل کا تعلق

خرید و فروخت الیی نہیں ہوتی جس میں زیادتی ( نفع ) نہ ہوتی ہولہٰذا یہ بیان کرنے کی حاجت پڑتی کہ کون ہی زیادہ جلال ہے اور کسی زیادتی کوحرام بنایا گیا ہے۔ ایک قول ہے کہ نہیں یہ مجمل نہیں ہے کیونکہ'' بیع'' کا لفظ منقول شرعی ہونے کی حیثیت سے اپنے عموم ہی پرمحمول ہوگا مگریہ کہ اُس کے اندر کوئی دلیل کی تخصیص قائم ہوتویہ دوسری بات ہے۔

ماور دی لکھتا ہے کہ شافعیؓ ہے اس آیت کے بارہ میں چار قول منقول ہیں۔اول پیر کہ بیآیت عامہ ہے کیونکہ اس میں لفظ'' بیچ''عموم کے لفظ کے ساتھ وار د ہوا ہے۔اور ہرایک'' بیچ'' کوشامل ہوتا۔اور ہرفتم کی خرید وفروخت کومباح بنانا جا ہتا ہے ۔مگروہ ربیج جس کوکسی دلیل نے خاص بنا دیا ہے۔البتہ اُس کاشمول اس قول میں نہ ہوگا اور یہی قول شافعی اور اُن کےاصحاب کے نز زیک تمام اقوال سے سیحے تر ہے کیونکہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے چندالیں بیوع ہے منع فر مایا تھا جن کے اہل عرب عا دی تھے اور آ پ نے جا ئزیج کا کچھ بیان نہیں کیا۔لہذا حضورا نورصلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل ہے یا یا گیا کہ آیۃ تمام بیوع کےمباح ہونے پرشامل ہے گروہ بیوع جن کودلیل نے خاص بنادیا ہے'اس عام اباحت سے خارج ہو گئی میں ۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اُس خصوص کو بیان فر ما دیا ہے۔ ماور دی لکھتا ہے کہ مذکور ہَ سابق بیان کے اعتبار

رحموم کے بارہ میں دوتول ہوں گے ایک یہ کہ بیچ کا لفظ عام ہے اوراً س کا عام ہونا بھی مرادلیا گیا ہے اورتول ثانی یہ ہے کہ وہ عموم ہے مگر ایساعموم کہ اس سے خصوص مرادلیا گیا ہے۔'' ماوردی لکھتا ہے اوران دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ تول دوم میں بیان لفظ سے بیشتر آیا ہے اور تول اول میں لفظ کے بعد بیان واقع ہوا ہے ۔لیکن لفظ سے مقتر ن ( ملا ہوا ) ہے۔ بہر حال دونوں اقوال کے اعتبار پر یہ جائز ہے کہ جب تک کوئی تخصیص کی دلیل نہ قائم ہوائی وقت تک مسائل مختلف فیہما میں اسی آیت کے ساٹھ استدلال کیا جائے ۔ اوراس سے عموم کا فائدہ اٹھایا جائے ۔ دوسرا قول ( امام شافعی کے چارا قوال میں سے ) یہ ہے کہ آیت مجمل ہے ۔خود آیت سے اچھی اور بری بیچ کا حال بھی نہیں معلوم ہوتا ۔ اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے جبح اور فاصد بیوع کا چہ ماتا ہے''۔

پھر ماوردی کہتا ہے کہ' آیا ہے آیت بذاتہ مجملہ ہے؟ یا اُن بیوع کے عارض ہونے ہے مجمل ہوگی جن کی ممانعت کی گئی ہے؟ اور دو وجہیں ہوئیں اور آیا جمال لفظ کو چھوڑ کرائس کے معنی اُمرا در مقمو د ) میں ہے؟ یا معنی اور افظ میں بھی؟ اس لئے کہ بھے کا لفظ ایک بغوی اہم اور معقول معنی رکھتا ہے مگر جب کہ اُس کے مقابل میں سنت سے ایسی دلیل قائم ہوئی جو عموم بھے کی معارض پڑتی ہے۔ تو اس حالت میں دونوں ایک دوسر ہے کو دفع کرتے ہیں بجر اس کے کہ سنت نبوی کوئی بات بیان کر ہے۔ اصل مقصود اور مراد کا تعین ہر گرنہیں ہوتا اور اس وجہ سے بی آیت مجمل تھری مگر لفظ کے اعتبار سے نہیں بلکہ باعتبار کہ بعنی ۔ اور لفظ میں بھی مجمل ہونے کی دلیل میہ ہے کہ جس وقت لفظ سے وہ چیز مراد نہ تھی جس پر اسم کا وقوع ہوا ہے۔ اور لغت میں اُس کی غیر معقولہ شرطیں بھی تھیں تو اُس وقت وہ لفظ مشکل (پیچیدہ) ہوگا۔ اس طرح پر یہ بھی وہ و جہیں اور ہو کی اور دونوں وجہوں کے اعتبار پرصحت اور فساد'' بھی'' کی دلیل لا نا جائز نہیں ہے آگر چداس آیت کے ظاہر نے بیچ کے من اصلہ صحیح ہونے پر دلالت کی ہے'۔ ماور دی کہتا ہے'' اور عام اور مجمل کے ما مین یہی فرق ہے کہ عموم کے ظاہر سے استدلال کرناروانہیں ہے''۔

تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت عام اور مجمل دونوں ہے مگراس کی توجیہ میں گئی وجوہ پراختلاف کیا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عموم لفظ میں اور اجمال معنی میں پایا جاتا ہے۔ اس حالت میں فقط عام مخصوص ہوگا اور معنی ایے مجمل ہوں گے جن کو تفسیر لاحق ہوئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ "وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبُیْعُ" میں عموم ہے اور "وَ حَرَّ مَ الرِّبَا" میں اجمال تیسری وجہ یہ ہے کہ آیت دراصل مجمل تھی پھر جبکہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اُسے بیان کیا تو وہ عام ہوگئی۔ اس لئے وہ بیان سے پہلے مجمل کے دائرہ میں داخل ہوگئی اور بیان کے بعد عموم کے حلقہ میں شامل ہوگئی۔ اور اس اعتبار سے مختلف فیہ بیوع میں اس آیت کے ظاہر سے استدلال کرنا جائز ہوتا ہے۔

اور چوتھا قول یہ ہے کہ آیت ایک معبود نیچ کوشامل ہے اور اس امر کے بعد نازل ہوئی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیوع کو حلال اور چند بیوع کو حرام قرار دے دیا تھا۔ لہذا "البیعے" میں الف لام عہد کا ہے اور اس اعتبار پر ظاہر آیت ہے استدلال کرنا جائز نہ ہوگا"۔ اور مجملہ اُن آیتوں کے جن کے مجمل یا مفصل ہونے میں اختلاف ہے۔ الی آیتیں بھی میں جن میں شرعی اساء واقع ہوئے ہیں مثلاً اقیب مُوا السطّلاَةَ وَاتُو الزَّكَاةَ فَمَنُ شَهِدَ مِن كُمُ الشَّهُرَ ﴿ فَلَيْ صُمْدُ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ " کہا گیا ہے کہ بیآ یتی بھی مجمل ہیں۔ یوں کہ لفظ صلاۃ ہرایک دعا کا 'لفظ صیام

برایک امساک (رک رہنے)اورلفظ حج ہرایک قصد کرنے کا اختال رکھتا ہے اوران الفاظ کی خاص مراد پر لغت ہے کوئی

دلالت نہیں پائی جاتی ۔لہٰدااس واسطے بیان کی حاجت پڑی ۔ایک قول یہ ہے کہٰمیں ان میں اجمالی کا احمال نہیں ہوگا بلکہ ان الفاظ کوتمام ندکورہ باتوں پرمحمول کیا جائے گا اورصرف أن باتوں کوخارج کریں گے جو کہ کسی دلیل سے خارج کر دی گئی

تنبیعہ: ابن الحصارُ کا قول ہے کہ'' بعض لوگوں نے مجمل اورمحتمل دونوں کوایک ہی شے کے مقابل میں رکھا ہے مگر

درست پیہ ہے کہ مجمل وہ لفظمبهم ہے جس کی مراد ہی سمجھ میں نہآ ئے اورمحتمل وہ لفظ ہے جو کہ وضع اول ہی کے ساتھ دویا اس

ے زیادہ مفہوم معنوں پر واقع ہوتا ہو۔خواہ وہ لفظ ہرا یک معنی پرحقیقتاً دلالت کرے یا بعض معنوں پر۔اورمجمل یامحتمل کے ما بین فرق یہ ہے کھتل ایسے معروف امور پردلالت کیا کرتا ہے جن کے فیسماہیں وہ لفظ مشتر کے اور مترود امرم ہم کسی معروف امر پر دلالت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ہی ہی تطعی طور سے معلوم ہو چکا ہے کہ شارع علیہ السلام نے بخلاف محتمل کے مجمل کا بیان کسی کو تفویض نہیں فر مایا ہے۔

# سينتاليسويں نوع

## قرآن كاناسخ اورمنسوخ

اس نوع کے متعلق انداز ہ وشار سے زائدلوگوں نے مستقل کتا ہیں تصنیف کی ہیں ۔از انجملہ ابوعبیدٌ قاسم بن سلام' ابو

دا دُ وجستا نی' ابوجعفرنحاس' ابن الا نباری اورابن العربی وغیرہ بھی ہیں ۔ائمۃ کا قول ہے کہ جب تک کوئی شخص قرآن کے ناتخ اورمنسوخ کی پوری معرفت نہ حاصل کرے اُس وفت تک اُس کے لئے قر آ ن کی تفییر کرنا جائز نہیں ہوسکتا علیؓ نے ا یک ایسے خص سے جو کہ قر آن کریم کے معانی ومطالب بیان کیا کرتا تھا' دریا فت کیا کہ آیا اُسے قر آن کی ناسخ اورمنسوخ

آ بیوں کا حال معلوم ہے؟ اُ س شخص نے نفی میں جواب دیا۔اور پھرعلیؓ نے فرمایا'' تو خود بھی ہلاک ہوااور دوسروں کو بھی تو

اس نوع میں کئی مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ لنخ کالفظ زائل کرنے (مٹادینے) کے معنی میں واقع ہوتا ہے اور اس كَى مثال جقوله تعالى "فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلقِى الشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ" تبديل كمعنى مين آتا جـ جيح توله تعالى "وَإِذَا مَدَّلُنَا آيَةً مَّكَانَ ايَةٍ" تحويل كمعنى مين آتا ب\_مثلاً مواريث كاتناسخ ايك تحض عدوسر يحض كى جانب تحويل

میراث (ترکہ) کے معنی ہیں۔اورایک جگہ سے دوسری جگہ قل کرنے کے معنی میں بھی لفظ ناسخ کا استعال ہوتا ہے۔ ''نَسَــُحُــتُ السَّكَتــاب'' اس قشم ہے ہے اور بیاُ س حالت میں کہا جاتا ہے جبکہ تم قر آن کے لفظ اور خط دونوں کی بجنسہ

دوسرے مقام پڑنقل کرو۔اوراس وجہ کا قر آن میں پایا جانا صحیح نہیں ہے۔نحاس نے اس بات کو جائز قرار دیا تھا تو کلی نے

المستعنى ليك معني مين اورتبهي دوسر مي معني مين استعمال بهوا كرتا بهو \_

الاتقان في علوم القرآن <del>---</del> جلد<sup>دوم</sup>

اُ س کی خوب خبر لی اوراس کی تر دید میں ججت بیپیش کی کہ قر آ ن میں ناسخ سے بیہ بات ممکن نہیں کہ وہمنسوخ کےلفظ کولا سکے اورجن الفاظ کولاتا ہےوہ الفاظ خاص قرآن منسوخ کے الفاظ نہیں ہوتے۔ بلکہ اُس کے غیر ہوتے ہیں۔اورسعیدی کہتا ہے كنحاس كَ قُولَ كاشام قُول تعالى "إنَّا كُنَّا نَسْعَنُ سِيخُ مَا كُنتُهُ مَعْلَمُونَ " بـاوركها ب كرقول تعالى "وَإنَّهُ فِي أُمّ الْكِيتَابِ لَلدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ" (اس كَمتعلق) يه بات معلوم ہے كہ جس قدروحى متفرق طور پرنازل ہوئى ۔ وه سب أم الكِكَّاب يعنى لوحِ محفوظ ميں موجود ہے۔ جيسا كەخود پروردگا زعالم فرما تاہے۔ "فِسى كتسبابِ مَسكُنُون لا يَسَمَسُسهُ إلاَّ الْمُطَهِّرُ وُ نَ".

مسئلہ دوم یہ ہے کہ لنخ منجملہ اُن چیزوں کے ہے جن کے ساتھ خداوند کریم نے اس خیرالامم قوم (مسلمان) کو مخصوص اورممتاز فریایا ہے اوراس کنخ (احکام کامنسوخ کرنا) کی بہت ہی حکمتیں ہیں کداز انجملہ ایک حکمت آسانی عطا کرنا بھی ہےمسلمانوں نے بالا جماع اس تنخ کو جائز مانا ہے مگریہودیوں نے پیگمان کر کے کہ تنخ سے معاذ اللہ خداوند کریم جل جلالہ کی نسبت بیڈ آء ہونے کی قیاحت لازم آتی ہے'اس کوقابل اعتراض قرار دیا ہے بید آءاُ س کو کہتے ہیں جس کے خیال میں ایک بات آئے اور پھروہ أسى امركى نسبت دوسرى رائے قائم كرے۔ (مثلون المزاج) اور يہوديوں كابياعتراض اس واسطے باطل ہے کہاس کنخ ہے اُسی طرح تھم کی مدت بیان کرنامقصود ہوتا ہے جس طرح مارڈ النے کے بعد پھرزندہ کرنا یااس کے برعکس ۔اورصحت کے بعد بیار کرنایااس کے برعکس ۔اور مالدار ہونے کے بعد مفلس ہو جانا پااس کے برعکس کہ ان با توں کوبیداء ٹبیس کہا جا تا اور یہی حالت آمرو ٹبی کی بھی ہے۔

علاء نے قرآ نِ منسوخ کے بارہ میں اختلاف کیا ہے۔ایک قول ہے کہ قرآ ن کا کنج بجز قرآ ن کے اور کسی شے کے حَنْ مَحْدُثِينَ ہُوسَكَا جِسِے كەخود پروردگارِجل شاندارشادكرتا ہے"مَسا نَسنسنے مِسنُ آيَةٍ اَوُ نُسنسِهَا نَساتِ بِسحَيْسِ مِسنُهَا اَوُ مِشْلِهَا''. علماء نے کہا ہے کہ قرآن ہے بہتریا اُس کے ما نندا گر کوئی چیز ہوسکتی ہے تو وہ قرآن ہی ہے نہ کہاس کے علاوہ مچھ اورا یک قول رہے ہے کہ ہیں قر آن کا کئے قر آن ہی برموقو ف نہیں بلکہ وہ سنت سے بھی منسوخ ہوجا تا ہیا س لئے کہ سنت کا بھی

منجانب الله مونا ثابت ہے اورخود پروردگارجل جلاله اس کی نسبت ارشاد کرتا ہے "وَمَا يَسُطِقُ عَنِ الْحَهُوى "ليني خدا كارسول اپنی خواہش ہے کوئی بات نہیں کہتا۔ اور وصیت کی آیت جوآ گے درج ہوگی۔ اسی قتم سے قرار دی گئی ہے تیسرا قول میہ ہے کہ اگر سنت بھکم البی وحی کے طریق ہے ہوتو وہ قرآن کومنسوخ کر سکے گی لیکن جبکہ وہ اجتہادی ہوتو ایسی حالت میں قرآن کا . کنخ اس سے نہ ہوگا۔ اس بات کوابن حبیبؓ نییٹا پوری نے اپنی گفیبر میں درج کیا ہےاورشافعیؓ کا قول ہے کہ جس مقام پر

قر آ ن کا سخ سنت ہے واقع ہوگا وہاں کوئی قر آ ن اُس سنت کا قول دینے والاجھی ضرور ہوگا۔اور جہاں قر آ ن ہے سنت کو منسوخ پایا جائے گاوہاں کوئی دوسری حدیث ناسخ قرآ ن کی تقویت کرنے والی بھی ضرور پائے جائے گی تا کہا س طرح پر قر آن وحدیث کا توافق واضح ہو جائے ۔ میں نے اس مسئلہ کی فروع کامفصل بیان علم اصول کی کتاب منظومہ جمع الجوامع

۔ کی شرح میں کر دیا ہے۔

مسئله سوم ننخ کا وقوع صرف امراورنهی میں ہوتا ہے خواہ بیاموراورمنا ہی لفظِ خبر ( جملہ جزیہ ) کے ساتھ وار د ہوں یا صیغہ بائے امرونہی (جملہ انثائیہ ) کے ساتھ گر جوخبر (جملہ خبریہ ) طلب (انشاء) کے معنی میں نہیں ہوتی اُس میں کشخ کبھی

الاتقان في علوم القرآن: داخل نہیں ہوتا اور وعداوروعیو'ای قبیل ہے ہیں ۔للہٰذا ہیہ بات ذہن تشین کر لینے کے بعدتم کومعلوم ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے کننج کی کتابوں میں بہت ہی اخبار' وعداور وعید کی آیتیں داخل کر دی ہیں اُنہوں نے بہت ہی نامناسب یا تیں کی ہیں ۔ مسئلہ جہارم : کننے کی کئی قشمیں ہیں ایک وہ کننے ہے کہ مامور بہ( حکم دی گئی چیز ) کا کننے اُس کی بجا آ وری ہے قبل کر دیا گیا ہو۔اس کی مثال ہے آیت نحویٰ اوریہی حقیقی کننج ہے۔ دوسرا کننخ وہ منسوخ حکم ہے جو کہ ہم ( مسلمانوں ) ہے قبل کی اُمتوں پر نا فذا ورمشروع تھا۔اس کی مثال ہےشرعِ قصاص اور دیت کی آیت'یا بیہ بات تھی کہاُ س امر کا اجمال تھم دیا گیا تھا مثلاً بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوکرنما زا دا کرنے کا حکم خانہ کعبہ کی جانب رُخ کرنے کے ساتھا ور عاشورا کے روز ہے رمضان کے ایک ماہ روز وں کے ساتھ منسوخ کئے گئے اوراً س کو تنخ کے نام ہے مجازی طور پرموسوم کرتے ہیں۔ تیسرا کنخ وہ ہے جس کے لئے کسی سبب ہے تھم دیا گیا تھا مگر بعد میں وہ سبب زائل ہو گیا ۔جس طرح کہمسلمانوں کی کمزوری اور قلت کے وقت میںصبراور درگز رکرنے کاتھم دیا گیا تھا اور بعد میں بیعذر جاتار ہاتو قبال کوواجب بنا کراُس الگلے تھم کومنسوخ کر دیا۔ پر ننخ در حقیقت ننخ قہیں ہے بلکہ منساء ( فراموش کردہ ) کی قتم ہے ہے۔جیسا کہ اللہ یاک فرما تا ہے "اَوُ نَـنُـسَاهَا" یعنی ہم أ س حكم كوفراموش كر ڈ التے ہيں ـ الہٰ ذا قبال كاتھم أ س وقت تك نظرا نداز كر ركھا گيا ـ جب تك كەمسلمانو ل ميں قو ت نہیں آئی ۔اور کمز وری کی حالت میں اذیت اور تکلیف کوصبر ہے ساتھ برداشت کرنے کا حکم تھا۔ بیان مذکورۂ بالا ہے اکثر

لوگوں کی اس ہرز ہ درائی کا زورٹو ٹ جا تا ہے کہاس بار ہ میں جوآیت نازل ہوئی تھی وہ آیت سیف کے نزول سےمنسوخ ہوگئی ہے۔ بات پنہیں بلکہاصل امریہ ہے کہ بیآیت منساء کی قسم سے ہے۔جس کے معنی بیر ہیں کہ ہرایک حکم جو کہ وار دہوا ہے اُس کی تعمیل کسی نہ کسی وقت میں ضرور واجب ہو جاتی ہے یعنی جبکہ اُس تھم کا کوئی مقتضا پیدا ہوتا ہے بلکہ وہ تھم اس علیہ کے منتقل ہوتے ہی کسی دوسر ہے تھم کی طرف منتقل ہو جا تا ہے۔اوریہ لٹنخ ہر گزنہیں ہے کیونکہ لٹنخ کے معنی ہیں تھم کواس طرح زائل کردینا که پھراُ س کی بھا آ وری جائز ہی نہ ہو۔

علامہ کمی کا قول ہے کہا یک جماعت کی رائے میں تو وہ خطابات جن سے وقت یا غایت مقرر کرنے کا پہتے چلتا ہے۔مثلاً البقره مين قوله تعالى "فَاعْفُوُا وَاصُفَحُواْ حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بِٱمُرِهِ" ہےسب محکم ہیں اورمنسوخ نہیں کیونکہان خطابات میں ایک میعا در کھی گئی ہےاور جن اُ مور میں میعادمقرر ہوتی ہےاُ س میں سنح کو دخل نہیں ملتا۔

مسکلہ پنجم ۔ بعض علاء کا قول ہے کہ ناسخ اورمنسوخ کے اعتبار سے قر ¶ن کی سورتیں کئ قسموں پرمنقسم ہیں ۔ایک قسم وہ ہے کہاُ س میں نانخ اورمنسوخ کوئی بھی نہیں ایسی سورتیں تینتالیس ہیں اورحسب ڈیل ہیں' فاتحہ' یوسف' یسین' الحجرات' الرحمٰنُ الحديدُ الصّفُ الجمعهُ التحريمُ الملكُ الحاقة ' نوح' جن' المرسلاتُ عم' النازعاتُ الانفطار اور أس كے بعد كي تين سورتیں اورالفجر ۔ پھراس کے بعد ہے الیین' العصراورا لکا فرین تین سورتوں کے علاوہ باقی تین سورتیں فتم قرآن تک اسی قتم کی ہیں کہأن میں ناتخ اورمنسوخ کا وجوذ نہیں ہے۔ دوسری قتم قر آن کی وہسورتیں ہیں جن میں ناتخ ومنسوخ موجود ہے اوران کی تعداد بچیں سورۃ ہے۔البقرہ اوراُ س کے بعد کی تین مسلسل سورتیں' الحج' النوراوراُ س کے بعد کی دواورسورتیں'

الاحزاب ْسبا ْالمومن ْشوريٰ ْالذاريات ْالطّورْ الواقعهْ المجادلة ْالمزملْ المدثر ْ كورت اورالعصر فيتم سوم جيم سورتيس مين جن میں صرف ناسخ آیتیں ہیں اورمنسوخ کا وجودنہیں \_ بیسودتیں الفتح 'الحشر' المنافقون' التغابن' الطلاق اور الاعلیٰ ہیں \_ چوتھی قتم ان سورتوں کی ہے جن میں محض منسوخ آیات وارد ہیں اور ناسخ اُن میں نہیں ۔الیی سورتیں باقی حیالیس سورتیں ہیں مگر اس مسئلہ میں ایک نظر ( اعتراض ) ہے جس کا بیان آ گے چل کرآ ئے گا۔

مسکلہ ششم کی کہتا ہے نائے کی کئی قسمیں ہیں۔اول فرض جس نے کسی فرض ہی کوئنے کیا ہو گراس طرح کہ لنخ کے بعد فرض اول یعنی منسوخ پر عمل کرنا جائز تر ہے۔اس کی مثال ہے زنا کاروں کو حد مار نے کے حکم ہے اُن کے قید کئے جانے کا حکم منسوخ ہونا۔ دوم وہ فرض کہ اُس نے بھی کسی فرض ہی کو منسوخ کیا ہے۔لیکن اس طرح کہ باوجود لنخ کے فرض اول یعنی منسوخ پر عمل کر لینا جائز ہے اس کی مثال ہے آیت مصاہر ہ ۔سوم وہ فرض جس نے کسی مندوب حکم کوئنخ کیا ہو مثلاً جہاد (جنگ) پہلے مستحب تھا اور بعد میں فرض ہو گیا۔ چہارم وہ مستحب حکم جو کسی فرض کا نائخ ہوجس طرح رات کا قیام (نمازِ تہجد) تولہ تعالیٰ "فَافَرَوُ مَا تُنسَسَّ مِنَ الْفُراْن" میں قراء ت کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ حالا نکہ قرائت مستحب ہے اور قیام فرض۔

کے قول ''و کھٹ مسمّا یقر اُ مِن القُر آن' میں کلام کیا ہے۔ کیونکہ اس قول کے ظاہر سے تلاوت کا باقی رہنامفہوم ہوتا ہے۔ حالا نکہ صورت واقعداس کے برعکس تھی اوراس اعتر اض کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ لی بی صاحبۂ کی مراد ''فَتَوَفّی'' سے یہ ہے کہ حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آگیا تھا یا یہ کہ تلاوت بھی منسوخ ہوگئی تھی۔ گرسب لوگوں کو یہ بات حضور اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی معلوم ہوسکی۔ اس لئے آپ کی وفات کے وقت کچھ لوگ اُس منسوخ

قرآن کو(نا دانسکی ہے) پڑھتے بھی تھے۔اورا بومویٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ بیآیت نازل ہوئی اور پھررفع کر لی گئی (اٹھالی گئی) ۔ ملی کہتا ہے کہاس مثال میں منسوخ غیر مثلو ہے اور ناسخ بھی غیر مثلو ہے۔اوراس کی کوئی اور نظیر مجھے معلوم نہیں ہوئی'' الخے۔(غیر مثلوجس کی حلاوت نہیں ہوتی ۔مترجم)

قسم دوم وہ ہے کہ اُس کا حکم منسوخ ہوگیا ہے مگر اُس کی تلاوت باقی ہے۔ اس قسم کے منسوخ کے بیان میں کتامیں تالیف ہوئی ہیں۔ درحقیقت اس قسم کی منسوخ آیتیں بہت ہی کم ہیں اور اگر چہلوگوں نے اس کے خمن میں بہت می آیتوں کو گنا دیا ہے کیے محقق لوگوں نے جیسے کہ قاضی ابی بحر بن العربی ہیں۔ اس بات کی تفصیل وتشریح کر کے اس لئے خوب درست و مستحکم کر دیا ہے۔ میں کہنا ہوں کہ بکٹر ت منسوخ آیتوں کا شار دینے والوں نے جتنی آیتیں اس قسم میں وار دکی جیس۔ اُن آیتوں کی فی الواقع کی قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔

ازانجملہ ایک قتم ایسی ہے کہ وہ نہ تو تنخ میں شار کرنے کے قابل ہے اور نہ تخصیص میں اور نہ اُس کوان دونوں با توں سے کسی طرح کا کوئی تعلق ہے۔اس کی مثال یہ ہے قولہ تعالیٰ "وَمِهمّا دَزَقُنَاهُمُ یُنُفِقُونُ نَ" اور "وَاَنُفِقُوا مِمَّا دَزَقُنَا مُحُمُ" یا ایسی ہی دوسریٰ آیوں کی بابت اُن لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ احکام آیت زکات کے منسوخ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اصلیت بینہیں بلکہ یہ آیتیں اپنے حال پر باقی ہیں۔ پہلی آیت انفاق (راہ خدا میں خرچ کرنے) کے ساتھ مونین کی ثناء

کرنے کے معرض میں واقع ہے اور اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اُس کی تفسیر زکات ویے اور اہل لوگول پرخر چ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ إ تقان في علوم القرآن:

کرنے اور اعانت مساکین اور دعوت وغیرہ کے مثل البچھے امور میں دولت اٹھانے کے ساتھ کی جائے۔اور آیت میں ز کات کے سواکوئی بات نہیں جواس بات پر دلالت کرے کہ وہ ضروراور واجب خرج ہے۔اور دوسری آیت کوز کات پر حمل

كياجا سكتا ہے اور اس كى تفسير بھى اس بات كے ساتھ كى گئى ہے۔ اس طرح قول ، تعالى "اَلَيْهُ سِ اللَّهُ بِاحْكُم الْحَاكِمِيْنَ" كى نسبت بھی بیکہا گیا ہے کہ یہ'' آیت سیف'' اُس کی ناتخ ہے اور وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں کیونکہ خداوند یا ک از ل ہےا بدتک ہروفت و حالت میں احکم الحا کمین ہےاور پہ کلام بھی قابل ننخ نہیں ۔اگر چداس کےمعنی تفویض کا

تھم دیتے اور سزاد ہی کوترک کردینے پر دلالت کرتے ہیں۔

اورسورة البقره ميں قوله "وَقُولُوْ اللَّنَّاسِ حُسُنًا" كوبعض لوگوں نے آیت السیف ہے منسوخ مانا ہے مگر ابن الحصار نے اس خیال کوغلط ٹابت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آیت اُن عہد و پیانوں کی حکایت (بیان) ہے جو کہ خداوند کریم نے بی

اسرائیل سے لئے تھاور پی خبر ہونے کی وجہ سے نئے نہیں ہو علی ۔ پھراس طرح کی باقی آیات کو بھی اس امر پر قیاس کرلو۔

اور آیوں کی ایک قتم مخصوص کی قتم ہے ہے' منسوخ نہیں' اس قتم کی تحریر (شحقیق وتفتیش) میں ابن العربی نے بہت الْحِينَ كُوشَشَ كَى ہے۔اس كى مثال ہے قولہ تعالى "إِنَّ الانْسَانَ لَفِي خُسُرِ اِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا" اور "وَالشَّعَواءُ يَتَّبِعُهُمُ

الْغَاوُوُنَ"اور "إِلَّا الَّذِينَ امَنُوا. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِامْرِهِ" اوراس كسوااس طرح كي اورآ يتين بهي جو کہ کسی استثناء یا غایت کے ساتھ بخصوص کی گئی ہیں۔ جس شخص نے ان آیات کومنسوخ کے ضمن میں داخل کیا ہے اُس نے

سخت غلطي كي ہےاورمنجملہ اسىقىم كے قولہ تعالى "وَ لا تَهْ بُحِيهُ وَ الْهُمُشُهِ رِكْناتِ حَتْبِي يُؤمِنَّ " بھي ہے كہ اس كوقوله تعالى ا "وَ الْمُسْحُ صَنَاتَ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ" كے ذریعہ ہے منسوخ بنایا گیا ہے مگر در حقیقت بیرآیت مخصوص بہ ہے نہ کہ

اورایک قتم ایسی آیوں کی ہے جن سے زمانہ جاملیت یا ہماری شریعت سے اگلی شریعتوں اور یا آغازِ اسلام کے وہ

ا حکام مرفوع ہوئے ہیں جن کا نز ول قر آن میں نہیں ہوا تھا مثلاً باپ کی بیویوں سے نکاح کرنے کا ابطال قصاص اور دیت (خوں بہا) کی مشروعیت اور طلاق کا تین بار طلاق دینے میں انحصار اور گواس طرح کی آیتوں کا ناسخ کی قتم میں داخل کرنا

مناسب ہے۔لیکن اس کا ناسخ کے تحت میں نہ لا نا زیادہ قریب بصواب ہے اور اس آخری بات کو کمی وغیرہ نے ترجیح دی

ہے۔ان لوگوں کے نزد کیا ایسی آیوں کے ناتخ نہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو ناتخ شار کیا جائے گا تو لا زم آئے گا کہ تمام قر آن کوہی نانخ مانیں کیونکہ قر آن کاکل یا بڑا حصہ اُن امور کارافع ہے جن پر کفاریا اہلِ کتاب عامل تھے ۔ کمی وغیرہ کا

قول ہے''اورنائ اورمنسوخ کاحق یہ ہے کہا یک آیت نے دوسری آیت کولنخ کیا ہو۔الخ''۔البتہ اس قتم کی نوع اول یعنی آغازِ اسلام کے زیرعمل اُمورکور فع کرنے والی آبیتیں ناتخ میں داخل ہوں تو بہ نسبت ایخ قبل کی دونوں انواع کے ان کی تو جیہ اچھی بن سکتی ہے اور جبکہ یہ بات معلوم ہوگئی تو اگر ہم یہ کہیں کہ ضفح اور عفو کی آیتوں کو آیۃ السیف نے نئخ نہیں کیا

ہے۔اس حالت میں اُن جم غفیر آیتوں کی بڑی تعدا دمعہ آیات صفحے اورعفو کے بھی ناسخ ہونے سے خارج ہوجاتی ہیں جن کو کثرت سے ناتخ آیتیں چیش کرنے والوں نے بیان کیا ہے اور بہت تھوڑی آیتیں الیی باقی رہتی ہیں جن میں ناسخ اور

منسوخ ہونے کی صلاحیت موجود ہو۔ میں نے اُن آیات کومع اُن کی دلیلوں کے ایک منتقل اور مناسب تالیف میں جمع بھی

كرديا ہے اوراس مقام پر بھی اختصار عبار ف كے ساتھ أن كا جامع و مانع بيان كرتا ہوں جوحسب ذيل ہے:

سورة البقره مين عقوله تعالى "كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ...." كُنبت كَها كيا ب كه آيت مواریث (تقیم ہوکہ )اس کی ناتخ ہے اور دوسرا قول ہے کہ نہیں بلکہ حدیث 'الا َ لاَوَصِیَّةَ لِسوَادِثِ '' اُس کولٹخ کرتی ہے۔ پھرتیسراقول اس آیت کے بالا جماع منسوخ ہونے کی بابت اور وار دہوا ہے۔ اس کو ابن العربی نے بیان کیا ہے۔ قوله تعالى "وَعَلَى الَّذِيُنَ يُطِيقُونَهُ فِدُيَةٌ "كِها كيا بِ كةوله تعالى "فَمَنُ شَهِدَمِنُكُمُ الشَّهُرَ فَلَيَصُمُهُ" نِي أَسَ كُومنُسوخُ كر ویا ہے اور دوسرا قول ہے کہ بیس بیآیت محکم ہے۔ اور اس میں' لا''نافیہ مقدر عہے۔ قولہ تعالیٰ" اُجِلَّ لَکُے مُ لَیْلَةَ الصِّیام الرَفْتُ" قوله تعالى" كَمَا مُحتبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ" كُولْتُحْ كُرَتا هِ كَيُونَكُه اس كامقضا كه جس طرح سابق كى أمتول بر ا یا م صیام میں رات کوموجانے کے بعد پھراٹھ کر کھانے پینے اور مباشرت کرنے کی حرمت بھی ویسے ہی مسلمانوں پر بھی بیہ با تیں حرام ہوں ۔جبکہ یہاں معاملہ برعکس ہے۔اس بات کوابن العر بی نے بیان کیا ہےاوراس کے ساتھ دوسرا قول پیجھی ذَكر كيا بِ كهاس آيت كي تتبيخ سنت كے ذريعہ ہے ہوئی ہے تولہ تعالی "يَسُ أَلُوُ مَكَ عَنِ الشَّهُو الْبَحَوَام....." كولولہ تعالی ''وَ قَسَاتِيلُوا الْسُمُثُسِرِ كِيُنَ كَيافَاةً ....'' نے کنخ كرديا ہے۔ بدروايت ابن جريزٌ نے عطاء بن ميسره سے كي ہے۔ قوله تعالیٰ "وَالَّـذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ .... مَتَاعًا إِلَى الْحَوُلِ ....." آية كريمه "أَرْبَعَةً الشُّهُرِ وَّعَشُرًا" عـ اوروصيت كي آيت آية میراث ہے منسوخ ہوگئی ہےاور "مُسٹے نسی ایک گروہ کے نز دیک ثابت اور دوسری جماعت کی رائے میں منسوخ ہےوہ لوگ حديث "وَلا مُسكُني" كواس كانا سخ قرار دية بين اور قوله تعالى "وَإِنْ تُبُسُدُوا مَا فِي اَنْفُسِكُمُ اَوْ تُنُحُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ" اسِ كَ بعد مِين قوله تعالى "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا" كَآنَ فَي صمنسوخِ موكيا بـ

سورة آل عمر آن مين حقوله تعالى "إِتَّـ هُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ" كى نسبت كها كيا بحكه يقوله تعالى "فَاتَّـ هُوا اللَّهُ مَا استَ طَعْتُمُ" ہے منسوخ ہو گیا ہے۔ اورایک قول میہ ہے کہ نہیں میں منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے۔ اوراس سورة میں بجزآیت مذکورہ كَ اور كوئى اليي آيت نهيس يائى جاتى \_جس مين نشخ كا دعوى محيح موتا مو\_

سورة النساء مين قوله تعالى "وَالَّه ذِينَ عَقَدَتُ اَيُمَانُكُمُ فَاتُوُ هُمُ نَصِيبَهُمْ" كَقُولُه تعالى "وَأُولُوا الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ اوُلٰی بَیغُض' کے زریعہ سے منسوخ بتایا گیا ہے۔اور قولہ تعالیٰ 'وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ ....' کے بارہ میں ایک قول ہے کہ یہ منسوخ ہےاور دوسرا قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں لیکن لوگوں نے اس پڑمل کرنے میں سستی کی ہے۔اور قولہ تعالی "وَاللَّاتِيمُ يأتيُنَ الْفَاحِشَةَ ..... "النوركة رايع بي منسوخ بـ

سورَة المائده: میں قولہ تعالیٰ "وَ لاَ الشَّهُ وَ الْحَوَامَ" اس مهینه میں جنگ مباح ہونے کے ساتھ منسوح ہوگیا ہے۔ قوله تعالى "فَانُ جَاؤُوكَ فَاحُكُمُ بَيْنَهُمُ أَوُ أَعُرِضُ عَنَّهُمُ" قوله تعالى "وَأَن احُكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَا أَنُزَلَ اللَّهُ" كَساته منسوخ باورتولدتِعالى"وَاحَوَان مِنْ غَيُركُمُ"تولدتعالى"وَ أَشُهِدُوا ذوَى عَدُلِ مِنْكُمُ"كَ مَا تَصمنسوخ هواب-

لے ہوشیارر ہودارث کے لئے کوئی دصیت نہیں۔

r کی تقدیر عبارت الایطیقونه سے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سورة الانفال بے قولەتعالى"اِنْ يَّـكُنُ مِـنْكُمُ عِشُرُوُنَ صَابِرُوُنَ ....."اپنے بعدوالی آیت کے ساتھ منسوخ ہو

سورة براءة : ہے تولەتعالى"اِنُفِ رُوُ احِيفَافًا وَثِقَالًا" كوآيت عذرنے منسوخ كرديا ہےاورآيت عذريه ہيں۔قوله

تعالىٰ"لَيْسسَ عَلَى الْآعُملي حَوَجٌ.....ْ اوْرَتُولدتعالىٰ "لَيْسسَ عَلَى الضُّعُفَآءِ" دوآ يتول تك \_اورآ يت "إنْفِرُوُا"كالشخ

قُولِهِ تِعَالُىٰ ''وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوُا كَافَّةً'' ہے بھی ہو گیا ہے۔ سورة النور مين بة ولدتعالى "اَلدَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً ..... "كوتوله تعالى "وَانْكِ يُحوُوا الاَ يَامِي مِنْكُمْ" نِيْ منسوخ كرديا ہےاورقولەتعالى"لِيَسُعَـاُذِنُـگُـمُ الَّذِيُنَ مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمْ ....."كىنىبت كہا گيا ہے كەرىمنسوخ ہےاور دوسرا

قول ہے کہ منسوخ نہیں لیکن لوگوں نے اس میں عمل کرنے میں ستی کی ہے۔ سورة الاحزاب ميں ہے قولہ تعالیٰ "لاَ يَبِحِيلُ لَكَ البيْسَآء....." قولہ تعالیٰ "إنَّا أَحُلَلُنَا لَكَ أَذُوَاجَكَ

....." کے نزول ہے منسوخ ہو گیا ہے۔

سِورة المجادلة: مين عقوله تعالى "وَإِذَا نَاجَيْتُهُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا ..... "اين بعدوالي آيت ع منسوخ مواج سورة الممتحنه: میں سےقولہ تعالیٰ "فَآتُمُوا الَّـذِیْنَ ذَهَبَتُ اَزُوَاجُهُمُ مِثْلَ مَا ٱنْفَقُواْ" کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ بیہ آیت سیف ہے منسوخ ہے دوسرا قول ہے کہ نہیں۔اس کوآیت غنیمت نے کئے کیا ہے اور تیسرا قول ہے کہ بیمنسوخ نہیں

سورة الممزمل: مين قوله تعالىٰ "قُه اللَّيُلَ إِلَّا قَلِيُلاً" سورة كه آخرى حصّه كے ساتھ منسوخ ہوا ہے۔اور پھراس سورة

کا آخری حصّہ جو حکم دیتا ہے وہ حکم نماز پنجگا نہ کے ساتھ منسوخ ہوگیا ہے۔ غرضیکہ پیسب اکیس آیتیں ہیں جو کہ منسوخ مانی گئی ہیں ۔اگر چہ خملہ اُس کے بعض آیتوں میں پچھاختلا ف بھی ہے

اوران کے سوااورآ بیوں میں ننخ کا دعویٰ کرنا ملیجے نہیں ہے۔اوراستندان اورقسمۃ کی آبیوں میں محکم ماننا زیادہ ملیج ہے۔ البذاان دوآیتوں کو نکال ڈالنے کے بعد محض انیس آیتی منسوخ رہ جاتی ہیں۔ پھراُن پرایک آیت یعنی **تولہ تعالی " فَایُنسَمَا** تُولُّـُوْا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ'' حسب رائِ ابن عباسٌّ اوربھی اضا فہ ہوسکتی ہے کیونکہ وہ آیٹ کوتولہ تعالیٰ ''فولّ وَجُهَکَ شَطُرَ الْسَمَسُ جبِهِ الْحَسَرَامِ ..... " كے ساتھ منسوخ مانتے ہيں اوراس طرح پوری ہيں آيتيں منسوخ تھہرتی ہيں اوران كوميں نے

ذیل کےابیات میں نظم جھی کر دیا ہے۔ قد اكشر النساس في المنسوخ مِن عَدَدٍ وأذخسلوا فيسه آيساً ليسس تستحبصِرُ

''لوگول نےمنسوخ کی تعداد بہت بڑھا کراُس میں بے ثیار آیتیں داخل کردی ہیں''۔ وحساك تسحسريسر اى لا زيد لَهَا عِشْسريُسنَ حسرَّرَهسا السحُسَفَّاق والسُحُبُسر

''اور پیان آیتون کی تحریر ہے جن پر کوئی آیت زائد نہیں صرف میں آیتیںا' یں میں جن کو دانااور بزرگ علاء نے

: جلدووم

) وہ کران منسوخ لکھاہے''۔

آى التَّوَجُّه حَيْثُ الْمِرِء كِانَ و أَنُ

يُروصني لاَهُ الدِيهِ عِنسُدَ الْسَمُوتِ مُحُتَضِرُ

'' ایک آیت توجه که جس طرف آ دمی منه کرے جائز ہے اور ذوسری آیت وصیت بوقت جان کن''۔

وَحُسرِمُته الاكسل بعد السنوم مَسعَ رَفَستٍ

وَفِديةُ اللهُ مُطِيُّةِ السَّعَةِ وَمُ مُشْتَهِ رُ

'' تیسری آیت روزہ میں سور ہنے کے بعد پھر (سحر ) کھانے اورعورتوں سے اختلاط کرنے کی حرمت اور چہارم

روز ہ رکھنے کی طاقت نہ ہونے میں صوم کا فدیددینا''۔

وَحَـقَ بَـقُـواهُ فِــى مَــا صَــحٌ فــى أَثَــرٍ وفــى أَثَــرٍ وفــى الله ولــي كَـفَــرُوُا

'' پنجم خدا ہےاس طرح ڈرنا جس طرح ڈرنے کاحق ہےاورشسم ماہ حرام میں کفار ہے جنگ کرنا''۔

ولا عتداد برحولٍ مع وصيته وال والله المراد والله والله

' ' ہفتم ایک سال تک بیوہ عورت کی عدت اور اس کے واسطے وصیت اور ہشتم پیر کہ انسان فکر وغور کے متعلق بھی

وَالْحَلُف والحبسس لِللزَّاني وتسرك أُولي كُلُف والنَّفَ فَاللَّهُ وَالسَّبُ وَالسَّنَفَ مِرُ

''' ''نتم حلف به دہم زانی کو قید کرنا اور یا زدہم کا فروں کو چھوڑ دینا اور اُن کی گواہی نندلینا اور دواز دہم صبر کرنا اور

یز دہم جنگ کے لئے آ مادہ ہونا''۔

مواخذہ میں آئے گا''۔

وَمَـــنـــعُ عـــقــِدٍ الِــــزَانِ اَوُ الِـــزِ اَنِيَةٍ ومـا عــلـى الـمصطفى فى العقد مُـحُتَظِرُ

'' چود ہویں زانی مرداور زنا کارعورت کےعقد کی ممانعت ۔اور پندر ہویں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرعقد کے بارہ میں کوئی بندش بندہونا''۔

> و دفع مَهُ رِ لَمَ نِ جَاءَ تَ وَ آية نَـجُواهُ كـــذاك قيــــام الـــليــل مستــطِـــرُ

'' سولہویں جسعورت نے بدی کی ہوا س کا مہر دینا۔ستر ہویں آیت نجوی اور اٹھار ہویں قیام اللیل کا حکم''۔

وزيد آيست الاستئدان مَن مُسلَكُمتُ وَآية السقسمة الله صلى لمَن حَصرُوا

. ''انیسویں استندان کی آیت اور میسویں قسمة (تقسیم ) کی آیت بھی ڈاٹند کی گئی ہے'۔

اورا اً رتم بیروال کروکہ مکم کور فع کر کے تلاوت باقی رکھنے میں کیا حکوت ہے؟ تواسکا جواب دووجوں سے دیا جاسکتا ہے۔ وجداول سے ہے کہ قرآن کی تلاوت جس طرح اُس سے حکم معلوم کر کے اُس پڑمل کرنے کے واسطے کی جاتی ہے۔ اُسی طرح

وجہ اوں سے کلام البی ہونے کی وجہ ہے اُس کی تلاوت بخرض حصول تو اب بھی کی جاتی ہے۔ لہٰذااس حکمت کی وجہ ہے تلاوت تر آن کے کلام البی ہونے کی وجہ ہے اُس کی تلاوت بغرض حصول تو اب بھی کی جاتی ہے۔لہٰذااس حکمت کی وجہ سے تلاوت رہنے دی گئی۔دوسری وجہ بیرہے کہ ننخ غالباً تخفیف کی غرض ہے ہوتا ہے اور تلاوت کواس سبب سے باقی رکھا کہ وہ انعام ربانی

رہے دی کی۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ کی عالب طیف کی سری سے ہونا ہے اور علاوت وال سبب سے بابی رطا کہ وہ ایک اور رفع م اور رفع مشقت کی یادد ہانی کر ہے یعنی بندوں کو یا ددلائے کہ خداوند کریم نے ان پرانعام فر ماکران محنتوں سے بچادیا ہے۔ قرآن میں جس قدرآییتیں زمانۂ جاہلیت یا ہم ہے قبل کی شریعتوں یا آغاز اسلام کے احکام کومنسوخ کرنے والی

سران میں بس کور ایس کی کرائی جا ہیت یا ہم سے بن کی سریموں یا اعار اسمام سے احدام و سول سرے والی والی والی وارد وارد ہوئی ہوں اُن کی تعداد بھی بہت کم ہے۔اور اس کی مثال ہے آیت قبلہ سے بیت المقدس کی طرف رُخ کرنے کا نشخ اور رمضان کے روز وں سے عاشوروں کے روز وں کا منسوخ ہونا۔اس طرح دوسری چند باتیں بھی جن کومیں نے اپنی اُسی

کتاب میں درج کردیا ہے۔جس کا ذکر پہلے آپ چکا۔ متفرق فوا کد :بعض علاء کا قول ہے کہ قر آن شریف میں کوئی ٹاسخ ایسانہیں کہ منسوخ ترتیب میں اُس کے پہلے نہ

آیا ہو۔ مگر دوآ یتی اس قاعدہ ہے متنیٰ ہیں ایک سورۃ البقرہ میں عدت کی آیت اور دوسری آیت: "لاَ تسبِحِلُّ لُکَ النَسْآء" ہے۔ چنا نچاس کا بیان بیشتر ہو چکا ہے اور بعض لوگوں نے اس طرح کی مثال میں تیسری آیت سورۃ الحشرکی اُس آیت کو پیش کیا ہے جو کہ نے بیان میں واقع ہے اور یہ بات اُس خص کے خیال میں درست ہے جس نے آیت حشر کو آیت الانفال "وَاعُلَهُ مُوْا اَنَّهُ مَا غَنِهُ مُنُهُ مِنُ شَیْ " نے دریعہ سے منسوخ بانا ہے۔ پھر پچھلوگوں نے قولہ تعالی "خوند العفو" (یعنی اُن لوگوں کے مالوں کی بڑھوتری لے لو) کو بھی ای قسم کی چوتھی مثال بتایا ہے اور یہ اُن لوگوں کی رائے ہے جنہوں نے آیت "خوند المعفو" کو آیت نی طرف سے روگر دانی کر لینے اور پشت پھیر لینے اور اُن سے باز رہنے کی ہدایت ہوئی ہے وہ سے درگر رکرنے اور اُن کی طرف سے روگر دانی کر لینے اور پشت پھیر لینے اور اُن سے باز رہنے کی ہدایت ہوئی ہے وہ

سباحكام آيت بالسيف كنزول منسوخ مو گئي بين داور آيت السيف بد به "فَافَا انْسَلَعَ الْأَشُهُ وُ الْحُومُ فَافَتُلُوا الْمُشُو كَيْنَ اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَم اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَم اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّا اللهُ وَلّا اللهُ وَاللّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّا اللهُ اللهُ وَلّا اللهُ وَلّا اللهُ وَلّا اللهُ اللهُ وَلّا اللهُ اللهُ اللهُ وَلّا اللهُ وَلّا اللهُ وَلّا اللهُ اللّا اللهُ وَلّا الل

گہتا ہے تولہ تعالیٰ "خبذ المعفو " "منسوخ کی ایک عجیب وغریب مثال ہے کیونکہ اس کا ندکورہ بالا اول حصہ اور اخیر حصہ یعن "وَاعُوِ ضُ عَنِ الْجَاهِلِیُنَ" یہ دونوں منسوخ ہیں گراس کا وسط یعن "وَامُو بِالْمَعُووُفِ" محکم ہے۔ اس طرح وہ آیت بھی نہایت عجیب ہے جس کا اول حصہ منسوخ اور آخری حصہ ناتنے ہے۔ اس آیت کا اور کوئی نظیر نہیں ملتا۔ صرف ایک ہی مثال اس کی ہے اور وہ قولہ تعالیٰ "عَلَیْکُمُ اَنْفُسَکُمُ لاَ یَضُو کُمُ مَنُ صَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُهُ" ہے یعنی جبکہ تم نے تیک کا موں کا مثال اس کی ہے اور بری باتوں ہے منع کرنے کے ساتھ ہدایت پائی۔ تو پھرکسی اور خص کا گراہ ہونا تمہارے واسطے بچھ بھی مصر نہیں ہوسکتا۔ آیت کا بچھلا حصہ اُس کے اگلے حصہ یعنی قولہ تعالیٰ "عَلَیْکُمُ اَنْفُسَکُمُ" کا ناشخ ہے۔ السعیدیُ کا قول ہے قولہ نہیں ہوسکتا۔ آیت کا بچھلا حصہ اُس کے اگلے حصہ یعنی قولہ تعالیٰ "عَلَیْکُمُ اَنْفُسَکُمُ" کا ناشخ ہے۔ السعیدیُ کا قول ہے قولہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تعالیٰ''فُسلُ مَا کُنُتُ بِدُعًا مِنَ الرُّسُلِ .....'' ہے زیادہ مدت تک کسی منسوخ آیت نے درنگ نہیں پایا۔ تیرہ سال تک اس

آیت کامضمون محکم ر ہااوراتنے عرصہ بعد سورۃ الفتح کا ابتدائی حصّہ نازل ہونے سے اس کا ننخ ہو گیا۔سورۃ الفتح کا آغاز غزوہ حدیبہ کے سال نازل ہوا تھا۔

ہبة اللّٰہ بن سلامة الضرير نے ذكر كيا ہے كهاُ س نے قولہ تعالیٰ "وَ يُطَعِمُوْ نَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّه ....." كے بارہ ميں كہا تھا کہ اس میں ہے"وَ اَسِیُہ وَ اَسُ کا لفظ منسوخ ہوگیا ہے اور اس سے مشرکین کا اسیر (جنگی قیدی) مراد ہے''۔اس کے بعد ہبتہ الله کے روبر و کتاب کریم پڑھی گئی۔اُس موقع پر ہبۃ اللہ کی بٹی بھی موجودتھی ۔جس وقت پڑھنے والا اس مقام تک پہنچا تو

ہبة الله كى بينى نے كہا۔ بابا جان آپ كا قول غلط تھا''۔ ہبة الله نے دريافت كيا'' يہ كيونكر؟'' أس كى لڑكى نے كہا''تمام مسلمانوں نے اس بات پرا جماع کیا ہے کہ جنگی قیدی کو کھانا کھلا نا چاہئے اوراُ سے بھوکوں مارنا براہے''۔ ہبۃ اللّٰہ نے بیرین

کر کہا'' سیج کہتی ہے''۔ شیدلتہ نے کتاب البرہان میں لکھا ہے کہ'' ناسخ کو بھی کشخ کرنا جائز ہے اور وہ اس طرح منسوخ ہو جاتا ہے اس کی

مثال ہے قولہ تعالیٰ" لَکُسمُ وِیْنُکُمُ وَلِیَ دِیُنٌ"اس کوقولہ تعالیٰ"اُقُسُلُوا الْمُشُر کِیُنَ نے کئے کردیا۔اور پھریہ ناتخ بھی قولہ تعالی''حسّے یُعَطُوا الُحِوْیَةَ'' ہےمنسوخ ہوگیا۔شیذلۃ نے یہی بات کہی ہےادراس میں ایک اعتراض ہے۔اعتراض ہونے کی دو وجہیں ہیں ایک وجہ تو وہ ہے جس کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا۔ادر دوسری وجہ اعتراض کی یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ "حَتَّى يُعُطُوا الْجِزُيَّةَ" آيت قال كاخصص ہےاوراُ س كا ناتخ نہيں ۔البنة اس قتم كى مثال ميں سور ة المزيل كاا خير حصه پيش کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اول کا ناسخ ہےاورخود بھی نماز «جُگا نہ کےمفروض ہونے کےساتھ منسوخ ہو گیا ہےاور تولہ تعالی

''ایُنْجِرُوُا جِنفَافًا وَّثِقَالاً'' آیت کف کا ناسخ اورخودآیات غذر کے ساتھ منسوخ ہےاورا بوعبید نے حسن اورالی میسرہ ہے روایت کی ہے کہان دونوں نے کہا'' سورۃ المائدہ میں کوئی منسوخ نہیں ہےاوراس قول پرمتدرک کی اُس روایت ہے اشكال پيدا ہوتا ہے جو كەابىن عباسٌ ئے مروى ہےانہوں ئے كہا كەتولەتغاڭ" فَاحْكُمُ بَيْنَهُمُ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمُ" قولەتغانى "إِن احُكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَا أَنُوْلَ اللَّهُ" \_مُنسوخ جـ ' ـ ابوعبيدٌ وغيره نے ابن عبالٌ ہے روايت كى ہے كه أنهول نے كہا'' قرآن ميں سب سے پہلے قبله كانشخ ہوا ہے''۔ ابو

داؤ د نے اپنی کتاب الناسخ میں ایک الیمی وجہ کے ساتھ جس کواُ س نے ابن عباسؓ ہی ہے لیا ہے یہ روایت کی ہے کہ'' ابن عباسؓ نے کہا سب سے پہلے قرآن میں سے قبلہ کا کشخ ہوا۔ اور پھر پہلے روزوں کا''۔ کی کہتا ہے'' اور اس اعتبار پر کی قر آن میں کوئی ناخ نہیں واقع ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے'' مگر بیان پیرکیا جاتا ہے کہ مکی قر آن کی گئی آیتوں میں کنخ ہوا ہے۔ مُجْمِلُهُ ٱسْ كَيْسُورَةُ عَافِرِ مِينِ قُولِهِ تَعَالَىٰ ''وَالْسَمَلاَئِيكَةُ يُسُبَّحُونَ بِيحَسْمِ و رَبِّهِ مُ وَيُدرِّمِنُونَ بِيهِ وَيَسْتَغُفُرُونَ لِلَّذِيْنَ امَسنُوا" ہے کہ بیقولہ تعالی" وَیْسُتَغُفِرُونَ لِمَنُ فِی الْاَرُض" کا ناتخ ہے '۔ میں کہتا ہوں کہ اس تمثیل ہے بہتر مثال سورة المزمل کے اوّل ہے اُس کے آخری حصہ یا وجوب نماز ﴿ جُمَّا نہ کے ساتھ قیام لیل کا شخ ہونا ہے۔ اور وہ تھم با تفاق تمام علماء کے مکہ ہی میں نازل ہوا تھا۔

تنبیبہ: ابن الحصار کا بیان ہے' 'ننخ کے بارہ میں ضروری ہے کہ محن کسی ایسی صریح نقل کی طرف رجوع کیا جائے جو

اشخاص اس طرف گئے ہیں کہ اس بارہ میں کسی مفسریا مجتہد کا قول ہی کا فی ہے حالا نکیہ درست امران دونو ں گروہوں کے

اورمنسوخ کی تیسری قتم وہ ہے جس کی تلاوت ننخ ہوگئ ہے مگراُ س کا تکم منسوخ نہیں ہوا۔بعض لوگوں نے اس قتم کے

متعلق بیسوال پیش کیا ہے کہ'' آخر حکم کے باقی رہتے ہوئے تلاوت کور فع کر دینے میں کیا حکمت تھی اور کیا باعث تھا کہ

تلاوت بھی باقی ندر کھی گئی تا کہ اُس منسوخ آیت کی تلاوت اور اُس کے حکم پرعمل کرنے والوں کے دونوں باتوں کا اجتماع ،

ہو جاتا؟ اس سوال کا جواب صاحب الفتون نے یوں دیا ہے کہ''اس طریقہ ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید

اطاعت گزاری اور فر ما نبرداری کا اظہار منظور تھا۔ اور دکھا نا تھا کیہ کس طرح اِس اُ مت مرحومہ کے لوگ صرف ظن کے

طریق سے بغیراس کے کہ کسی مقطوع بہ طریقہ کی تفصیل طلب کریں۔ راہِ خدامیں بذلِ نفوس کے لئے سرعت کرتے ہیں۔

اور ذراساا شارہ یاتے ہی اُسی طرح مالی اور بدنی قربانی پر تیار ہو جاتے ہیں جس طرح کے خلیل اللّٰہ نے محض خواب دیکھنے کی

وجہ ہےا ہے نورچیثم کوراہ خدامیں نز بح کرنے پرمشارعت کی تھی حالا نکہ خواب وحی کا ادنیٰ طریق ہےاوراس کےمنسوخ کی

ے کوئی شخص میہ بات کہے گا کہ میں نے تمام قرآن اخذ کرلیا ہے بحالیکہ اُسے میہ بات معلوم ہی نہیں کہ تمام قرآن کتنا تھا

کیونکہ قرآن میں ہے بہت ساحصہ جاتا رہا ہے لیکن اُس شخص کو بیہ کہنا جا ہے کہ تحقیق میں نے قرآن میں سے اتناحضہ اخذ

کیا ہے جو کہ ظاہر ہوا۔اوراسی راوی ( عبید ) نے کہا ہے'' حد ثنا ابن ابی مریم عن الی لہیقہ عن ابی الاسود' عن عروۃ ابن الزبیرٌ

عن عائشةً كه بي بي صاحبةً نے فرمایا رسول الله صلى الله عليه وسلم كامام ميں سورة الاحزاب دوسوآيوں كے ساتھ پڑھى

جاتی تھی پھر جس وقت عثان ؓ نے مصاحف لکھے اُس وقت ہم نے اس سورت میں سے بجز موجودہ مقدار کے اور پچھ

حبیش نے کہا کہ اُن ہے اُلی بن کعبؓ نے دریا فت کیاتم سورۃ الاحز اب کوئس قدرشار کرتے ہو؟''زر بن حبیش نے جواب

دیا'' بہتر یا تبتر آیتیں'' ابی بن کعبؓ نے کہا'' اگر چہ بیسورۃ سؤرۃ البقرہ کی معادل تھی اورا گر چہ ہم اس میں آیت رجم کی

پھریہی راوی کہتا ہے۔ حد ثناا ساعیل بن جعفرعن المبارک بن فضالۃ 'عن عاصم بن ابی البخو دعن زربن فیش اورزر بن

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا بوعبيد كا قول بي " حدثنا الماعيل بن ابرا هيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر محد ابن عمر في كها" بي شك تم لوگول ميل

اورمؤ خر کی شنا خت حاصل ہو سکے ۔لیکن سٹ ہے، بارہ میرعوام مفرین کا قول بلکہ مجتہدلوگوں کا اجتہا دبھی بغیرسی هیچے نقل اور

کوئی مقطوع بہ (یقینی) تعارض یائے جانے کے ساتھ ہی تاریخ کاعلم رکھتے ہوئے بھی کننج کا حکم لگا دیا جاتا ہے تا کہ متقدم

کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے ٹابت ہو یا کسی صحالیؓ ہے اور یوں منقول ہو کہ فلاں آیت نے فلاں آیت کو نسخ کیا ہے۔ اور مجھی

بلائسی کھلے ہوئے معارضہ کے بھی قابل اعمّا دنہ ہوگا۔ کیونگہ تنخ نمسی ایسے تھم کے رفع یا اس طرح کے تھم کے اثبات کوشامل

ہوا کرتا ہے جس کا تقر رحضورا نورصلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہو چکا ہےاوراس میں نقل اور تاریخ ہی اعتا د کرنے ،

کے لائق ہے نہ کہ رائے اوراجتہا د ۔اس معاملہ میں لوگوں نے دونوں کمزور پہلوؤں ہی کواخذ کر رکھا ہے یعنی کچھ تشد دپیند لوگ یہی کہتے ہیں کہ ننخ کے معاملہ میں ثقہ اور عدل لوگوں کی آ حاد روایتیں بھی قبول نہ کی جائیں گی۔ چندآ سانی پیند

مثالیں بکثر ت ہیں ۔

قر أت كياكرتے تھے' ـ زُرنے دريا فت كيا'' آية الرجم كى كياتھى؟ ابى بن كعب نے جواب ديا"إِذَ ازْنَـــــا الشَّيُـــخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارُجُهُمُو هُمَا الْلِبَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ" اوركها بِ كُهُ مدثنا عبدالله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد'عن سعيد بن ابي ملال'عن مروان بن عثمان'عن ابي امامة بن سهل كيها بي امامه كي خاله نے كہا'' بي شك ہم كو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آية رجم يوں پڙ هائي تھي "الشَّيُخ والشَّيُخةُ فَارُ جِمُوُهُمَا البَّتَةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّلْدَّةِ".

اور کہا ہے'' حدثنا حجاج عن ابن جریج اخبر نی ابن الی حمیدعن حمیدة بنت الی یونس' اُس نے کہا'' میرے باپ نے جس كى عمراسى سال كَيْتَكَى مجھكو بى بى عائشةَ كے مصحف سے پڑھكرسا"انَّ السَّلَهُ وَمَلاَثِ كَتِيهِ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يا ايُها الَّذِيُنَ امنُوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُما "وَعَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ الْأَوَّلَ" راويه ن كها به كه "به يتعثانَّ ك مصاحف میں تغیر کرنے ہے بل یوں ہی تھی''۔

اور کہا ہے کہ'' حدثنا عبداللہ بن صالح'عن ہشام بن سعید'عن زید بن اسلم'عن عطا بن بیا کہ ابی واقد النیش نے کہا '' رسول الله صلى الله عليه وسلم كي عادت مبارك تقى كه جب آپ مركوئي وحي آتى ۔ أس وقت ، م لوگ آپ كي خدمت ميں حاضر ہوتے تو آ پئے ہم کوأس وحی کی تعلیم فر ماتے تھے جوآ پ پر نازل ہوتی تھی''۔ راوی کہتا ہے'' پس ایک دن میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين آيا ورآي يُ فرمايا' الله ياك ارشا وفرما تا ہے"إِنَّا أَنْوَلُنَا الْمَالَ لِإقِام الصَّلاةِ وَايُتَاءِ الزَّكَادةِ وَلَوُ أَنَ لِابُن آدَمَ وَادِيًا لَاحَبَّ أَنَّ يَكُونَ اللَّهِ الثَّانِي وَلَوُ كَانَ اللَّهِ الثَّانِيُ لاَ حَبَّ أَنَّ يَكُونَ اللَّهِ مَا الثَّالِثَ وَلاَ يَمُلاُجُوُفَ ابُن آدَمَ إلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى منُ تَابَ".

اور حاکم نے متدرک میں ابی بن کعبؓ ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' بے شک خداوند تعالیٰ نے مجھ کو تھم دیا کہ میں تم کوقر آن پڑھ کر سناؤں ۔ پھرآ پؓ نے بیقر اُت فر مائی:"لَبُهُ یَسٹُکن الَّـذِيُـنَ كَـفَرُوا مِنُ أَهُلِ الْكِتابِ وَالْمُشُرِكِيُنَ وَمِنُ بَقِيَّتِهِمَا لَوُ أَنَّ ابْن آذَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِّنُ مَالٍ فَاعْطِيُهِ سَأَلَ ثَانِيًا وَإِنَّ سَبِأَلَ ثَانِيًا فَاعُطِيُهِ سَأَلَ ثَالِثًا وَلاَ يَمُلاُ جَوُفَ ابُنَ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنُ تَابَ وَإِنَّ ذَاتَ الدِّيُن عندَاللَّه الْحَنِيُفِيَّةُ غَيْرَ الْيَهُوُ دِيَّةِ وَلاَ النَّصُرَانِيَّةُ. وَمَنُ يَعُمَلُ خَيْرًا فَلَنُ يُكُفَرَهُ".

ا بوعبیداً نے کہا ہے' ' حد ثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علی بن زیدعن أ بی حرب بن أ بی الاسودعن أ بی موی الاشعری كه أ بی مویؓ نے کہا'' ایک سورۃ سورۃ براءۃ کے مثل نازل ہوئی تھی مگر پھروہ سورۃ اٹھالی گئی اوراُ س میں ہےا تناحصّه محفوظ رکھا گیا "إِنَّ اللَّهَ سَيُويَّدُ هَذَالدِّيُنَ بِأَقُوَامِ لاَ خَلاَقَ لَهُمُ وَلَوُ أَنَّ لِابُنِ آدَمَ وَاوِيَيْن مِنُ مَال لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا وَلاَ يَمُلُا جَوُفَ " ابُنِ آدَمَ إِلَّا التُّوَابُ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ "إورابن الي حاتم نے الي موى اشعرى سے روايت كى ہے كه أنهول نے کہا'' ہم ایک الیی سور ۃ پڑھا کرتے تھے کہ جس کوہم مسجات سورتوں میں سے کسی ایک سورۃ کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ہم أس كوبھو لے نبیں مگر بجزاس كے كه ميں نے أس ميں سے اتنابى يا در كھا ہے" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا مَا لَا تَفُعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعُنااقِكُمُ فَتُسُأْلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" اورابوعبيد نے کہا ہے'' حدثنا حجاج عن سعيدعن الحاكم بن عتبيه عن عدى بن عدى \_اورعدى بن عدى في كباكة مرَّ في ما يا بهم لوك يرٌ ها كرتے تھے" لاَ تَسرُ غَبُواْ عَنُ آبَائِكُمُ فَإِنَّهُ كُفُرٌ بگنم" کیمرانہوں نے زید بن ثابت کے سرور افت کیا'' کیا بہ آیت ایسی ہی ہے''۔زیدنے جواب دیا'' ہاں'ایسی ہی ہے''۔

اوراسی راوی کا بیان ہے حدثنا بن ابی مریم عن نافع بن عمر الجمعی اور نافع نے کہا مجھ سے بواسطہ مسور بن محز مها بن ابی

ملیکہ نے بیروایت بیان کی ہے کہ تمر نے عبدالرحن بن عوف ہے کہا'' کیاتم کوہم پر نازل کی گئی شے ( کتاب ) میں پینہیں ملا۔"أنْ حاهبدُوُا كَما جاهدُ تُمُ أوَّلَ مَوَّةٍ" كيونكه بهم اس كُنبيس ياتے ميں عبدالرحمٰن بن عوف ٌ نے جواب ديا" بيجي منجملہ اُن ( آیات ) کے ساقط ہوگئی ہے جو کہ قر آن میں سے ساقطِ ( حذف ) کی گئیں' اور پھراسی راوی کا بیان ہے حد ثنا ا بن ا بی مریم عن ابن لہیعتہ عن بزید بن عمر والمغافری' عن ابی سفیان الکلاعی' کیمسلمہ بن مخلدانصاری نے ایک دن أن سے کہاتم لوگ مجھے بتاؤ کہ وہ دوآ یتیں کون می ہیں جو کہ صحف میں نہیں لکھی گئیں؟'' کسی شخص نے اُن کی بات کا جوا بنہیں دیا اوراس جلسه میں ابوالکنو وسعد بن ما لک بھی موجود تھا۔ پھرخود ہی مسلمہ نے کہا''اِنَّ الَّـذِیْنَ آمَنُوُا وَهَاجَرُوُا وَجَاهَدُوُا فِی سَبِيُـل الـلَـهِ بـاَمُـوَالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ آلاَ ٱبْشِرُو ٱ أَنْتُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَالَّذِيْنَ آوَوُهُمُ وَنَصَرُوهُمُ وَجَادَلُوا عَنُهُمُ الْقَوْمَ الَّـذِيْنَ غَضِب اللَّهُ عَلَيْهِمُ أُولَئِكَ لاَ تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمُ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُن جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" اورطبراني ا نی کتاب کبیر میں ابن عمرٌ ہے روایت کرتا ہے کہ اُنہوں نے کہا'' دوشخصوں نے ایک سورۃ پڑھی جس کوخود رسول الله صلی الله عليه وسلم نے انہيں پڑھايا تھا۔ وہ دونو ل شخص نماز ميں أسى سورة كويڑھا كرتے تتھے۔ايك رات كووہ دونو ل**آ دمي نما**ز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اُن کواُ س سورۃ کا ایک حرف تک یا د نہ آیا۔صبح کوسو رہے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ ئے اورانہوں نے شب کا ماجرا بیان کیا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کا حال س کرفر مایا'' وہ سورۃ منسوخ شدہ قر آن میں تھی البٰدائم اُس کی طرف سے بے فکر ہوجاؤ''۔ www. KitaboSunnat.com صحیحین میں انسَ کی روایت ہے اُن ہیر معونہ 'کے اصحاب کے قصہ میں جو قتل کر دیئے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن لوگوں کے قاتلوں پر بدد عا کرنے کے لئے دعائے قنوت پڑھی تھی ۔ یہ بات مذکور ہے کہالسؓ نے کہا'' اُن لوگوں کےمقتول کے بارہ میں کچھقر آن نازل ہوا تھااورہم نے اُس کویڑ ھابھی یہاں تک کہوہ اٹھالیا گیا۔اوروہ قر آ ن به تها"انُ بَـلِّغُـوُا اَعَنَّا قَوُمَنَا إِنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وِ اَرْضَامَا" اورمتدرك ميں حذيفيةٌ ہے مروى ہے كهأ نهوں نے كہا '' پیرجوتم پڑھتے ہو۔ اُس کا ایک چہارم ہے''۔ یعنی سورۃ براُت کا حسین بن المناری نے اپنی کتاب الناسخ والمنسوخ میں بیان کیا ہے کہ مجملہ اُن چیزوں کے جن کی کتابت قر آ ن ہے رفع کر کی گئی ہے مگراُ س کی یا ددلوں سے اٹھا کی نہیں گئی نما زوتر میں پڑھی جانے والی قنوت کی دو ورتیں ہیں اور وہ سورۃ الخلع اور سورۃ الحقد کہلاتی ہیں ۔

تنعبیہ: قاضی ابو بکرنے کتاب الانتصار میں ایک قوم ہے اس قتم کےمنسوخ کا اقرار بیان کیا ہے کیونکہ اس بارہ میں آ حاد خبریں آئی میں اور قر آن کے نازل ہونے یا اُس کے ننخ پرایسے آحاد سے قطع (یقین) جائز نہیں ہوتا جن میں کوئی ججت نہیں یائی جاتی ہے۔ابوبکر رازی کا قول ہے'' رسم اور تلاوت دونوں کا نشخ صرف اس طرح نہوتا ہے کہ خداوند کریم بندول کووہ آیات بھلادیتا ہے انہیں عباد کے اوہام سے رفع کر کے اُن کو حکم دیتا ہے کدوہ ان آیات کی طرف سے روگروانی کرلیں اوراُ نہیں اپنے مصاحف میں نہ درج کریں۔ جنانجیاس طریقتہ پرمرورز مانیہ کے ساتھ وہ منسوخ قرآن بھی ویسے بی نابوداور بےنشان ہو جاتا ہے جس طرح اُن تمام قدیم کتب آسانی کا نام ہی نام رہ گیااوراُن کا وجود کہیں نہیں ملتا جن

ا ایک آنو کمی کا نام تھا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآ ك:

= جلددوم كاوجود يرور دكارعالم فقرآن كريم مين فرمايا اوركها بي"إنَّ هللذا لَسفِسي السِصِّحُفِ الْاُولى صَحْفِ إبْسَاهيم وَمُوسُكِي" پھریہ بات اس امر ہے بھی خالی نہ ہونی جا ہے کہ نسخ کا وقوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا

ہوتا کہ جس وقت ہو نے وفات پائی ہے اُس وقت وہ قر آن متلو (زیر تلاوت) ندر باہو۔ یا بیر کہ آپ کے وفات کے وقت اور کچھے بعد تک وہ قر آن لکھا ہوا موجود ہواور پڑ ھا جا تا رہا ہو۔گمر بعد میں خداوند تعالیٰ نے أے لوگوں کے یا د ہے ، ا تار دیا اور اُن کے دلول ہے اُس کور فع کرلیا۔اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قر آن میں ہے کوئی آیت کا بھی

کشنج ہونا بھی جائز نہیں ہے۔

كتاب البربان مين عمر كايةول بيان كرتے ہوئے كمانہوں نے كہا تھا'' اگرلوگ يه بات نه كہتے كه عمرٌ نے كتاب الله میں زیاد تی کر دی ہےتو بےشک میں اُس (آیت رجم) کوقر آن میں لکھ دیتا''۔لکھاہے کہ اس قول کے ظاہری الفاظ سے

آیت رجم کی کتابت کا جائز ہونا سمجھ میں آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ صرف لوگوں کے کہنے سننے کے خیال سے عمراً س کے درج مصحف کرنے ہے رُک گئے اور بھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز فی نفسہ جا ئز ہواً س کے منع کرنے کے لئے کوئی چیز خارج ہے قائم ہو جاتی ہے پس اگر وہ جائز ہے تو لا زم آتا ہے کہ ثابت بھی ہو کیونکہ مکتو ب کی شان یہی ہے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس آیت کی تلاوت باقی ہوتی تو عمرٌ اُس کے درج مصحف کرنے میں ہرگز تامل نہ کرتے اورلوگوں کے منہ آنے کامطلق خیال نہ فر ماتے اس واسطے کہلوگوں کا برا بھلا کہناا مرحق ہے مانع نہیں بن سکتا۔ بہر حال بیہلا زمت نہایت مشکل ہے۔اور خیال کیا جا سکتا ہے کہ شایدعمرؓ نے اُس کوخیرِ واحدیا کرا ثباتِ قر آن کی دلیل نہیں مانالیکن اس سے حکم کا ثبوت تسلیم کرلیا تھا۔ چنانچے اسی سبب سے ابن ظفر نے اپنی کتاب الینوع میں اس آیت کومنسوخ التلاوت قر آن شار کرنے سے انکار کیا ہے اور

یا ہم نہایت مشایہ امور ہیں ان دونوں کے ماہین فرق ہے تو اتنا کہ منساء کے لفظ ہی فراموش کر دیئے جاتے ہیں گر اُن کاحکم معلوم رہتا ہے''۔صاحب البرہان کا قول ہے کہ'' شایدعمرؓ نے اُس کوخبر واحد خیال کیا اس لئے مردود ہے کہ عمرٌ کا اس آیت کی نبی صلی اللّٰہ نعلیہ وسلم سے یا ناشیجے ثابت ہو چکا ہے۔

کہا ہے کہ خبر واحد قر آن کو ٹابت نہیں کر تی بلکہ رہ آیت منساء کی قشم سے ہے ۔ کٹنج کے قبیل سے نہیں ۔ منساءاورمنسوخ دونو ن

اور حاکم نے کثیر بن الصلت کے طریق ہے روایت کی ہے اُس نے کہا کہ' زید بن ثابت اورسعید بن العاصِّ دونوں سحا بی کتابت مصحف کرر ہے تھے۔ جب اس آیت پر نہنچ تو زید نے کہا'' میں نے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم سے سنا ہے وہ فَر مات يص "الشَّنيخ والشَّينخة إذ ازنيا فاربح مُوهما البُّنَّة" ين كرعمرّ نكه جس وقت بيآيت نازل مولى كلي أي وقت میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ' آیا میں اس کولکھلو؟ پس گویا که رسول التُدصكي التُدعليه وسلم نے ميري اس بات كونا پيند فر مايا۔ پھرعمرٌ نے كہا كياتم بيہ بات نہيں ديکھتے كه بڈھايا پخته عمر آ دمي تحصن ( بیوی ر کھنے والا ) نہ ہونے کی وجہ سے زنا کر ہے تو اُس کوکوڑ ہے مارے جاتے ہیں۔اورنو جوان شادی شدہ آ دمی زنا کرتا ہے تو اس کوسنگسار کیا جاتا ہے؟''ابن حجرُ کتاب شرح المنہاج میں کہتے ہیں'' اس حدیث ہے آیت رجم کی تلاوت کئے ہونے کا سبب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اُس کے ظاہر کے عموم سے جوامرمفہوم ہوتا ہے عمل اُس کے غیر پر ہوتا ہے۔ لیعنی اس آیت کے ظا ہر کا جوعموم ہے عمل اُ س عموم پرنہیں بلکہ اُ س کے علاوہ دوسر ہے امریرعمل ہے۔

في على القرآن \_\_\_\_\_\_ على 189 \_\_\_\_\_ حلد دوم

میں کہتا ہوں کہ اس بارہ میں اچھا نکتہ میرے خیال میں آیا ہے اور وہ نکتہ ہے ہے کہ آیت رجم کی تلاوت منسوخ ہونے کا سبب امت پر یہ آسانی کرتا ہے کہ گواس آیت کا حکم باتی ہے لیکن اُس آیت کی تلاوت اور کتابت مصحف میں مشتہر نہ کی جادے کیونکہ یہ نہایت گراں اور بخت حکم ہے اور بہت ہی بھاری سزا۔ اور اس ننج تلاوت و کتابت میں بیاشارہ بھی ہے کہ پردہ داری اور عیب پوشی ایک مستحب (پندیدہ) امر ہے۔ نسانی نے روایت کی ہے کہ ''مروان بن الحکم نے زید بن ثابت ہے کہا'' تم اس آ بت (رجم) کو مصحف میں کیوں نہیں لکھتے ؟''زیڈ نے جواب دیا۔ کیا تم نے دو بیا ہے ہوئے نو جوانوں کو سنگسار کئے جاتے نہیں دیکھا ہے؟ اور بے شک ہم نے اس بات گا باہم تذکرہ کیا تھا جس کوئ کر عمر نے کہا اس بارہ میں تم اس کی طرف سے میں بی کافی ہوں''۔ اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ''یا رسول اللہ! آپ میرے لئے آیت رجم لکھ دیجے "آپ نے فرمایا" نہیں تم نہیں لکھ سکتے''۔ عمر "کا ہے کہنا کہ 'آپ میرے لئے لکھ دیجے ان میں بعلی معنوں میں تھا کہ آپ جھے کو لکھنے کی اجازت عطافر مائے اور لکھنے دیجے ۔ ابن الضریس نے کتاب فضائل القرآن میں پعلی معنوں میں تھا کہ آپ جھے کو لکھنے کی اجازت عطافر مائے اور لکھنے دیجے ۔ ابن الضریس نے کتاب فضائل القرآن میں پعلی معنوں میں تھا کہ آپ جھے کو لکھنے کی اجازت عطافر مائے اور لکھنے دیجے ۔ ابن الضریس نے کتاب فضائل القرآن میں پعلی معنوں میں تھا کہ آپ جھوکو لکھنے کی اجازت عطافر مائے اور لکھنے دیجے ۔ ابن الضریس نے کتاب فضائل القرآن میں پعلی معنوں میں تھا کہ آپ جھوکو لکھنے کی اجازت عطافر مائے اور لکھنے دیجے ۔ ابن الضریس نے کتاب فضائل القرآن میں پیلی کے اس کو سے کو میں کی کی دو بیا ہے کھوکو کو کھوٹ کی اجازت عطافر مائے اور لکھنے دیجئے ۔ ابن الفریس نے کتاب فضائل القرآن میں بیا

بن کیم کے واسط سے زید بن اسلم کی بیروایت درج کی ہے کہ''عمر نے لوگوں کو خطبہ سنانے کی اثناء میں کہا'''تم لوگ رجم کے بارہ میں کوئی شکایت نہ کرو کیونکہ بیآیت حق ہے اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ اُس کو مصحف میں بھی لکھ دوں پھر میں نے اُبی بن کعب سے اس کے متعلق رائے لی تو اُنہوں نے کہا'' کیا اس وقت میں اِس آیت کے قر اُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیجھ رہا تھا۔ اُس وقت تہی نے آ کر میر سے سینہ پر ہاتھ نہیں مارا اور پنہیں کہا تھا کہ'' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیہ یہ حمر موجھ نا سکتا ہے ایس لوگوں کی حال ہے۔ یہ کہ وہ کی ہوں کی طبح تراس کا مرمی مشخول سے جزمیں کا ان ج

ے آیت رجم پڑھنا سکھتا ہے اورلوگوں کی بیرہائت ہے کہ وہ گدہوں کی طرح اس کام میں مشغول رہتے ہیں؟''ابن مجرِّرُّ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آیت رجم کی تلاوت رفع ہونے کا سبب بیان کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ سبب

اذآره م

ہے ہم تک ہیں ہنچے ہیں۔

"تنبید این البصار نے اس نوع کے بارہ میں ایک بات یہ کہی ہے کہ 'اگر کوئی اعتراض کرے کہ گئے کا وقوع بغیر کسی بدل ومعاوضہ یا قائم مقام کے کیونکر ہوسکتا ہے؟ اس لئے خداوند کریم نے تو خود فرمایا ہے ''مَا مَنْسَخُ مِنُ آیَةٍ اَوُ نُنْسِهَا مَاتُ مِنْهُا اَوُ مِنْهُا 'اور ان اخبار کے ذریعہ ہے جو آیا ہے منسوخ ہوئی ہیں اُن کا کوئی قائم مقام قرآن میں داخل نہیں ہوا وہی نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ قرآن میں جو کچھاس وقت ثبت ہے اور اُس میں سے منسوخ نہیں ہوا وہی منسوخ اتنا وقت قرآن میں سے منسوخ فرمادیا ہے اور ہم منام ہے کیونکہ خداوند کریم نے جس قدر دھتہ قرآن میں سے منسوخ فرمادیا ہے اور ہم اُس کونہیں جانے تو اُس کے بدل میں ہمیں وہ قرآن ملا ہے جس کوہم نے جانا اور جس کے لفظ اور معنی تو از کے ذریعہ بھائی کوئیں جانے تو اُس کے بدل میں ہمیں وہ قرآن ملا ہے جس کوہم نے جانا اور جس کے لفظ اور معنی تو از کے ذریعہ

### اڑتالیسویں نوع

# مشكل اوراختلاف وتناقض كاوہم دلانے والى آيات

قطرب نے اس نوع میں ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے اور اس سے وہ مراوقر آ ان ہے جو کہ آیتوں کے مابین محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علو القرآن=

بیان میں کتا ہیں تصنیف ہوئی ہیں ویسے ہی مشکلات قر آن کے ہیں بھی کچھتو طبیح کر دی جائے۔ مشکلات قرآن کی بابت ابن عبائ سے کچھ کلام مروی ہے اور بعض مواقع پر اُن سے تو فیقی قول بھی بیان ہوا ہے۔ عبدالرزاق! پی تفسیر میں کھا ہے'' ہم کومعمر نے رجل کے واسطہ سے اور رجل نے منہال بن عمرو کے ذریعیہ سے سعید بن جبيرٌ كابيقول سايا كهانهوں نے بيان كيا ہے' 'ايك شخص ابن عباسٌ كے ياس آ كر كہنے لگا ميں نے قر آ ن ميں چنداليي چیزیں دیکھی میں جو مجھ کومختلف معلوم ہوتی ہیں ۔ابن عباسؓ نے دریافت کیا'' وہ کیا ہے۔ کیا کوئی شک پڑ گیا ہے''۔سائل نے کیا'' شک نہیں بلکہ اختلاف ہے'۔ ابن عباسؓ نے کہا'' پھرتم کوقر آن میں جواختلاف نظر آیا ہے' اُس کو بیان کرو''۔ سأَكُل نے كہا'' شنخ اللّٰد ياك فرما تا ہے''ثُمَّ لَمُ تَكُنْ فِتُنتُهُمُ إلَّا اَنُ قَالُوْا وَاللَّهِ رَبّنا مَا كُنّا مُشُرِكِيُنَ''اورفر ما يا ہے''وَلاَ یٹ کُشُمُوُنَ البِلَّهَ جَدِیْثًا"اور حقیقت بیرے که اُنہوں نے پر دہ داری کی تھی اور میں سنتا ہوں کہ خدا فرما تا ہے" فلا اَنْسَابَ بَيْسَهُ مُ يَوُمَنِذٍ وَ ﴿ يَتَسَاءَ لُوُنَ " اور پُركتا بِ " وَ اَقْبَلَ بَعُضَهُ مُ عَلَى بَعُض يَتَسَآءَ لُونَ " اور خداوند كريم نے كہا ہے "أَنْبَةً كُمُ لَتَهِ كُفُووُنَ بِمالَّذِي خَلَقَ الْأَرُضَ فِي يَوُمَيُن ..... طَائِعِيُنَ "اور پُفردوسري آيت ميں كہا ہے"أم السَّمَآءَ بنَاهَا" اورفر ما يات "واللارُض بَعُد ذَالِكَ دَحَاهَا" اور مين خداوندكريم كوبيفر مات سنتا هول كهوه كهتا ب "كمانَ السلَّهُ" بھلا خداوند کی شان اور'' کان اللّٰہ'' کے کہنے میں کیا منا سبت ہے؟ ابن عباسؓ نے اُس شخص کی یوری بات من کرفر مایا '' قوله تعالیٰ"ثُمَّهَ لَـمُ مَـٰکُـنُ فِصُنَتُهُـمُ إِلَّا اَنُ قَـالُوا ....." بالکل بجا ہےاوراُ س کی دلیل پیہے کہ جس وقت روزِ قیامت کو مشر کمین بیددیکھیں گے کہ اللہ پاک اہلِ اسلام کے اور تمام گنا ہوں کومعاف فر مار ہا ہے۔ مگر شرک کونہیں معاف کرتا۔ اور اس کے علاوہ کوئی گناہ بھی معاف کر دینا خدا تعالیٰ کو پچھ گراں نہیں معلوم دیتا تو اُس وفت مشرک لوگ بھی این بخشش کی امید میں جان ہو جھ کراس جرم ہے انکار کریں گے اور کہیں گے "وَاللَّهِ دَبِّنَا مَا كُنَّا مُشُرِ كِيْنَ" (خدا كی تتم ہم تو شرک کرنے ، والے نہ تھے )" فَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى اَفُوَاهِهِمُ وَتَكَلَّمَتُ اَيُدِيْهِمُ وَأَرْجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ" بِس أَس وقت الله ياك ان کے مونہوں پر نہر لگاد ے گا۔اوران کے ہاتھ پیر گفتگو کر کے بتائیں گے کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ "فَعِنْدَ ذالِکَ يُودَّ الَّذِيْنَ كَفَوُرا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوُ تُسَوَّى بِهِمُ الْآرُضَ وَلاَ يَكُتُمُونُ اللَّهَ حَدِيْقًا " تِب يَجركا فرلوگوں اور رسول كي نا فر مانی کرنے والوں کے دل بیچاہیں گے کہ کاش وہ زمین میں دھنساد نیئے جاتے اور خداتعالیٰ ہے کوئی بات نہ چھیاتے''۔اورقولہ تعالى "فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ وَلا يَتَسَاءَ لُؤنَ " تِواس كابيان اورسياق كلام يول هـ"إذا نُفِخَ فِي الصُّوُرِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّـمُوَاتِ وَمِنُ فِي الْارُضِ إِلَّا مَنُ شَاءَ اللَّهُ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَهُمُ يَوُمَئِذٍ وَّلاَ يَتَسَآءَ لُونَ ثُمَّ نُفِخَ فِيُهِ انحُراى فَإِذَا

هْمُ قِيَامٌ يَّنُظُرُّوُنَ وَأَقْبَلَ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُض يَتَسَآءَ لُوُنَ" اورخداوند كريم كاقول" خَلَقَ الْارُض فِي يَوُمَيُن" تواس كي

جلدووم

w.KitaboSunnat.c

نسبت معلوم کرنا جا ہے کہ زمین آ سان ہے پہلے پیدا کی گئی اور آ سان اُس وقت دھواں تھا۔ پھر خدا نے آ سانوں کے سا بہ طبق پیدائش زبین کے بعد دونوں میں بنائے اور خداوند کریم کا بیار شاد ''وَ الْاَرُ صَ بَعُدَ ذَالِکَ دَحُاهَا''اس میں وہ کہتا ہے کہ اُس نے زمین میں پہاڑ' دریا' درخت اور سمندر بنائے ۔اور قولہ تعالیٰ "تکانَ اللَّهُ" کی بابت بیام قابلِ کی ظ ہے کہ خداوند کریم پہلے (ازل) ہے ہےاور یونہی رہےگا۔وہ ای طرح عزیز' حکیم' علیم اور قدیر ہےاور ہمیشہ یونہی رہےگا۔ پس قرآن میں جو کچھتم کواختلاف ہے ہووہ ای کے مشابہ ہے جو کہ میں نے تم سے ذکر کیا اور اللہ یاک نے کوئی چیز الیمی نہیں نازل کی ہے جس سے درست مراد نہ ظاہر ہوتی ہوگرا کثر آ دمی اس بات کونہیں جانتے ہیں''۔اس حدیث کواز اول تا آ خرحا کم نے اپنی مشدرک میں روایت کیا ہےاوراس کو صحیح بتایا ہےاوراس حدیث میں اصل صحیح میں بھی ہے۔ ا بن حجرا پی شرح صحیح میں لکھتا ہے کہ اس حدیث کا ماحصل حیار باتوں کا سوال ہےاول روزِ قیامت با ہم لوگوں میں سوال ہونے کی نفی اور پھراُ س با ہمی سوال کا ذکر۔ دوسر ہے مشرکین کا اپنے حال کو چھیا نااور پھراُ س کوافشا کر دینا۔ نتیسر ہے یہ سوال کہ آ سان اور زمین میں ہے کون پہلے پیدا کیا گیا اور چوتھا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی بابت لفظ تکان کیوں لگایا گیا ؟ اس واسطے کہ وہ زمانہ گزشتہ یر دلالت کرتا ہےاور بروردگار عالم لم بزل اورلم بزال ہے۔اورابن عباسؓ کے جواب کا حاصلِ سوال اول کے بعد اہل حشر کے باہمی دریافت حال کا اثبات ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں اُنہوں نے کہا ہے کہ شرکین زبان ہے اپنی خطائیں چھیائیں گے۔اس واسطےاُن کے ہاتھ پیراوراعضاء ( بھکم الٰہی ) گفتگوکر کے اُن کا راز فاش کر دیں گے۔ تیسر ہے سوال کا جواب یہ ہے کہ خداوند کریم نے پہلے زمین کو دو دنوں میں پیدا فر مایا۔ مگراُس نے جھا یانہیں تھا۔ پھر دو دنوں میں آ سانوں کو بنایا اوراس کے بعد زمین کو گشردہ کر کے دو دن کے اندراُ س میں پہاڑ وغیرہ بنائے اوراس طرح زمین کی ساخت میں جارون صرف کئے اور چو تھے سوال کا پیجواب دیا کہ لفظ'' کان''اگر چہ ماضی پر دلالت کرتا ہے۔لیکن وہ انقطاع کامتلز منہیں ۔ بلکہ اُس ہے مرادیہ ہے کہ خداوند کریم ہمیشہ ایبا ہی رہے گا اورسوال اول کے جواب میں ایک دوسری تا ویل پہنچی آئی ہے کہ قیامت کے دن باہمی دریافت حال ہونے کی نفی اُس وفت میں ہے جَبَداوگ صور کی آ واز ہے دہشت ز د ہ' حساب لئے جانے میں گرفتاراورصراط پر سے گزرر ہے ہوں گے ۔اوران حالتو ں کے ماسوادیگر حالات میں اُس کا اثبات کیا گیا ہے اور میتحویل السدی سے منقول ہے۔ ۔ ابن جریزؓ نے علی بن ابی طلحہ کے طریق پر ابن عباسؓ ہے اس بات کی روایت کی ہے کہفی سوال باہمی پہلی مرتبہ صور پھو نکے جانے کے وقت اور باہمی امتیضار حال کا اثبات و دوبارہ تفنح صور ہونے کے وقت ہو گا۔اورا بن مسعودٌ نے نفی ا مسالۃ کی ایک اورمعنی پریہ تاویل کی ہے کہوہ ایک دوسرے سے بوچھنا ایک مخص کا دوسرے آ دمی ہے معافی مانگنا ہوگا۔ چنانچدا بن جریز نے اذان کے طریق ہے روایت کی ہے۔اُس نے کہا'' میں ایک بارا بن مسعودٌ کے یاس گیا تو اُنہوں نے بیان کیا'' قیامت کے دن بندہ کا ہاتھ تھا م کرمنا دی کی جائے گی کہ بیفلاں شخص فلاں آ دمی کا بیٹا ہے اس لئے جس شخص کا

> اِ باجمی استفسارحال کی فئی۔ م

کوئی حق اس کی طرف ہوا س کو جا ہے کہ وہ آئے پھرا بن مسعودٌ نے کہا'' لہٰذاعورت اُس وقت پیخوا ہش کرے گی کہ اُس کا

كُونَى حَقّ أَس كَ بِأَبِ بِيعِيُّ بِهِ إِنَّ يا شُومِر بِرِثابت مور "فَلاَ ٱنْسَابَ بَيْنَهُمُ يَوُمَئِذٍ وَلا يَعَسَاءَ لُوُنَ " يعني لِس أسروز ان

الاتقان في علوم القرآن=

دوسر ہے طریق ہے مروی ہے کہ این مسعودؓ نے کہا''اُس دن کئی شخص ہے نب کا کچھ حال نہ دریافت ہو گا اور نہ وہ آپس میں ایک دوسر ہے ہے اُس کا کوئی سوال کریں گے اور نہ وہ ہاں قرابت داری ہوگی۔ دوسر ہے سوال کے متعلق اس ہے بھی بڑھ کر بسیط اور مفصل جواب اُس روایت میں وارد ہوا ہے جس کو این جریر نے ضحاک بن مزاحم سے نقل کیا ہے ضحاک نے کہا'' نافع بن الارزق نے ابن عباس علی اس آکر قولہ تعالی "وَلاَ یَسٹینہُونَ اللّٰهُ حَدِیْتًا" اور قولہ تعالی "وَاللّٰهُ حَدِیْتًا" اور قولہ تعالی "وَاللّٰهُ حَدِیْتًا" اور قولہ تعالی "وَاللّٰهُ حَدِیْتًا مُسٹو کِیْنَ" کو دریافت کیا۔ ابن عباس علی کی اس الفت کو دریافت کیا۔ ابن عباس علی کے اس الفت کو دریافت کرنے جاتا ہوں۔ اچھاتم اُن کو جاکر بنا دینا کہ جس سے یہ کرآئے ہو کہ میں ابن عباس عباس ہے متنا بہ القرآن کو دریافت کرنے جاتا ہوں۔ اچھاتم اُن کو جاکر بنا دینا کہ جس ما شخو الوں کے سوراور کی کی قوبہ بول کہ جو کہ میں کرتا ۔ لہٰذا اُس ہے سوال ہوگاتو کہیں گے 'والوں کے نوراور کی کی قوبہ بول کہ بین کرتا ۔ لہٰذا اُس ہے سوال ہوگاتو کہیں گے ہاتھ پیر گویا کئے جا کمیں گے''۔ اس میں آیا ہے کہ' کہ جس کو سلم کا اور وہ کہ گا کہ اے رب میں تھے پر تیری کتاب پر اور تیرے رسول پر ایمان لا یا جوں اور جس قدرا سیس تو ان کی مورا کہ ہوگا کہ اے رب میں تھے پر تیری کتاب پر اور تیرے رسول پر ایمان لا یا جوں اور جس قدرا سیس تو ابن کی ہوگا کہ اے رب میں تھے پر تیری کتاب پر اور تیرے رسول پر ایمان لا یا اور اور جس قدرا سیس تو ابن کی ہوگا کہ اے رب میں تھے پر توری کتاب پر اور تیرے رسول پر ایمان لا یا انہال پرائے گواہ بیش کرتے ہیں''۔ وہ شخص دل میں یا دکرے گا کہ 'جھلاکوں بھے پر گوانی دے سکتا ہے'' بعدہ ( بھکم الٰمی ) انس کی زبان بند ہو جائے گی گوا وہ کہ کی اور اُس کے ہاتھ پیر گواہ بین کر اُس کی برا تھالیوں کا ظہار کریں گا'۔ ۔

تیسر ہے سوال کے بارہ میں بھی کئی دوسر ہے جوابات آئے ہیں۔ ازانجملہ ایک جواب یہ ہے کہ ثم۔ واؤ کے معنی میں
آیا ہے اور اس طرح یہاں کوئی شبہ وار دنہیں ہوسکتا اور کہا گیا ہے کہ اس جگہ خبر کی ترتیب مراد ہے اور مخبر یہ کی ترتیب مقصود
نہیں جس طرح کہ قولہ تعالیٰ ''فُسمَّ کَانَ مِنَ الَّذِیْنَ الْمَنُوٰ'' میں ہے اور یہ قول بھی ہے کہ نہیں شماس جگہ اپنے باب (قاعدہ)
پرآیا ہے جو کہ دوخلقوں کے مابین تفوات ثابت کرنا ہے نہ کہ زمانہ کی تراخی (دیراور مہلت) اور کہا گیا ہے کہ 'خلق' 'اس
مقام پر'' قدر' کے معنی میں آیا ہے۔

اب چوتھے سوال کے بابت اور ابن عباس نے اُس کا جو کچھ جواب دیا ہے اُس کے بارہ میں آیا ہے۔ اُس کے بارہ میں کہا جا تا ہے ابن عباس کے کلام میں بیا حمال ہے کہاس کی مراد یوں ہے۔ خداوند کریم نے اپنانا م غفوراور دھیم رکھا ہے اور بینا م رکھناز مانہ ماضی میں تھا کیونکہ اسم کا تعلق موسوم کے ساتھ منقصی ہو گیا اور اب میں دونوں صفتیں تو وہ جوں کی توں اب تک باتی ہیں۔ وہ بھی منقطع ہی نہ ہوں گی کیونکہ جس وقت بھی خدا تعالی موجود یا آئندہ زمانہ میں مغفرت اور رحمت کا ارادہ فر مائے گا اُس وقت ان اساء کے معنی مرادوا قع ہوجا ئیں گے'۔ یہ بات شمس کر مانی نے لکھی ہے اور کہا ہے کہ یہاں بین ہو احتال ہے کہ ابن عباس نے دوجواب دیئے ہوں۔ ایک بید کبھی تسمیہ (نام رکھنا) ایسی بات تھی جو زمانہ گزشتہ میں ہو کرختم ہوگئی۔ اور صفت ایسی شے ہے جس کی انتہانہیں پائی جاتی ۔ دوسرا جواب یوں دیا ہو کہ 'کسان' کے معنی ہیں دوام اس کے خداوند تعالی برابراور ہمیشہ یوں ہی رہے گا اور یہ بھی احتال ہے کہ سوال کو دومسکوں پرحمل کیا جائے۔ گویا یوں کہا جاتا

الاتقان في علوم القرآن=

تھا کہ بیافظ خداوند کریم کی نسبت زمانہ ماضی میں غفور اور رحیم ہونے کی خبر دیتا ہے۔ باوجود بکیہ اُس وقت کوئی موجود جو مغفرت کا اور رحم کا سر اوار بنیآیایانهیں جاتا تھا اور یوں کہا ب زیانیہ موجود میں خدا تعالی وییا (یعنی غفور ورحیم )نہیں رہا

جیبا کہ لفظ کان اس بات کا پتد دیتا ہے۔ لہذا کیملی بات کا جواب اس طرح دیا جائے گا کہ خدائے یاک زمانہ ماضی میں ان توصفی اساء ہےموسوم ہوتا تھااور دوسری بات کا جواب بیہوگا کہ محان کودوام کے معنی دیئے جاتے ہیں ۔ کیونکہ علمائے نحو کا

قول ہے کہ لفظ تکان ماضی دائمک یا ماضی <sup>منقطع</sup> کےطور پراینی خبر کا ثبوت ح<u>ا</u> ہتا ہے۔

ابن ابی حاتم نے ایک دوسری وجہ پر ابن عباس ہی ہے بیروایت کی ہے کہ ایک یہودی نے اُن ہے کہا'' حتم لوگ كتبيم موكد : "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِينُمًا "يعنى الله ياك زمانه كزشته ميس عزيز وكيم تقاربس بيبتا وكرآج وه كيها بيج؟

ا بن عباس نے اُسے جواب دیا کہ پروردگارعالم فی نفسہ عزیز وحکیم تھا۔ مشکل اور متشابہ قرآن کا ایک اور موضع جس میں ابن عبال گو کھی تو قف کرنا پڑا یہ ہے کہ ابوعبید نے کہا اُس سے

ا ساعیل بن ابراہیم نے بواطسہ ایوب بن ابی ملیکہ کا بیتول بیان کیا ہے' 'کسی شخص نے ابن عباسؓ ہے: ''نیوُمٌ مُحانَ مِقُدَارُهُ اَلُفَ سَنَةٍ \* "اورَقُولدتِعالًا: "يَـوُمٌ كَـانَ مِـقُـذارَهُ حَـمُسِيُنَ اَلُفَ سَنَةٍ"كَامدعا دريافت كياتِها توابن عياسٌ نِـ كهامِ' وهُ

د ونوں دودن ہیں جن کا ذکر خدانے اپنی کتاب میں فر مایا ہے اور اللہ تعالیٰ اُن کواچھی طرح جاننے والا کے '۔ ابن ابی حاتم نے بھی بیقول اسی وجہ کے ساتھ روایت کیا ہے اورا ہی میں اتنازیا دہ کیا ہے کہ (ابن عباسؓ نے کہا)'' میں نہیں جانتا کہ بیرکیا

چیز ہےاور مجھ کو ناپسند ہے کہان کے بارہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں''۔ابن ابی ملیکہ کہتا ہے پھر میں اونٹ پر موار ہوکرآ گے چلا یہاں تک کہ سعید بن المسیب ؓ کے پاس پہنچا۔اُن ہے بھی یہی سوال کیا گیا اوراُ نہیں بھی اس کا کوئی مناسب جواب نہ سوجھ پڑا۔ میں نے اُن کی بیرحالت دیکھ کر کہا کیا میں تم کووہ بات بتا دوں جو کہ ابن عباس ﷺ ہے من کرآ رہا ہوں؟

أن كوابن عباس كا قول سنا ديا۔ ابن المسيب ميرابيان من كرأ س شخص ہے جو أن ہے سوال كرتا تھا كہنے لگا'' ديكھويہ ابن عباس جھی اس امر میں کچھ کہنے ہے پر ہیز کرتے ہیں اوروہ مجھ ہے بڈر جہابڑ ھ کر( قر آن کا )علم رکھتے ہیں''۔ ا بن عباس بی سے بیکھی مروی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' ہزارسال کا دن امر ( تھم الٰہی ) کے حال کی مقداراوراُ س کے

تعالی کی جانبعروج کرنے کا انداز ہ ہے۔اورسورۃ الحج میں جو ہزارسال کا دن ندکور ہےوہ اُن جیے دنوں میں ہے کوئی ا یک دن ہے جن میں خدا تعالیٰ نے آ سانوں کو پیدا فر مایا ہے اور پچاس ہزار سال کا دن قیامت کا دن ہے۔ چنا نچہا بن ابی حاتم نے ساک بن حرب کے طریق پر عکر مہ ہے اور عکر مہ نے ابن عباسؓ ہے روایت کی ہے کہ'' ایک شخص نے ابن عباسؓ

ت. كها' 'تم مجه ﷺ بيان كروكه بيرآيتي كيا مطلب ركهتي ميں؟ قوله تعالىٰ: 'فِيي يَوْم كَانَ مِقْدَارَهُ حَمُسِيُنَ ٱلْفَ سَنَةٍ '' اور "وَيُسْدَبِّرُ الْأَمُوَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارَةُ الَّفَ، سَنَةٍ" اوركها"وَإِنَّ يَوُمًا عِنُدَ رَبِّكَ

کَالُفِ سبَةِ ؟ "ابن عباسٌ نے جواب دیا۔ قیامت کے دن کا حساب بچیاں ہزارسال ہےاور آسانوں کی خلقت چے دنوں میں ہوئی اُن میں ہے ہرا یک دن ایک ہزارسال کا ہوگا۔ اور قولہ تعالیٰ 'یسا آبسُ الآمُنیَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی اُلاَرُض ﷺ'' میں جو ہزار سال کا ایک دن بتایا گیا ہے بیامر کے جال کی مقدار ہے''۔اوربعض لوک اس طرح گئے ہیں کہ اس سے روزِ

قیامت مراد ہے۔اوروہ تولہ تعالیٰ: ''یکو مٌ عَسِیُسرٌ عَلَی الُگ افِرِیُنَ غَیُرُ یَسِیُر''کی دلیل سےمومن اور کا فرکی حالت کا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان فی علوم القرآن — اعتبار کر کے کہا گیا ہے۔

#### فصيل

زرکشی کتاب البر ہان میں بیان کرتا ہے' اختلاف کے کی اسباب ہیں ازائجلہ ایک سبب سے کہ مخبر سے کا وقوع مختلف احوال اور متعدد اطوار پر ہوا ہے مثلا اللہ تعالی نے آ دم کی پیدائش کے بارہ میں کہیں تو ''من تو اب' کسی جگہ ''نمِن حَسَمُ مسنُون '' گا ہے ''مِن طِیْن لِازِبِ '' اور کسی مقام پر ''نمِن صَلُصَالِ کَالْفَحُور '' ارشا دفر مایا ہے۔ پس بیالفاظ بھی مختلف میں اور ان کے معانی بھی مختلف حالتیں رکھتے ہیں کیونکہ صلصال جماء کے علاوہ دو سری چیز ہے اور جماء برّ اب کے سواشے دیگر ہے۔ لیکن ان سب چیز وں کا مرجع ایک ہی جو ہرکی طرف ہے اور وہ جو ہرتر اب ہے۔ پھرتر اب ہی ہے بتدر تنج سب حالتیں ہوتی گئیں ۔ یا مثلاً خداوند کریم نے ایک جگہ ''فیافا اُھی شُعُبانُ 'فر مایا ہے اور دو سری جگہا ہی کی نسبت ''تھُتَدُ میا نیوں کو کہتے ہیں ۔ اور ثعبان بڑے سمانے کا اسم جنس ہے (اثر دھا) اور بیدو کا ما ایک ہی چیز (عصائے موسوتی ) کے اس لئے رکھے گئے کہ قد وقامت میں وہ اثر دھائے برابر بھی گر سبک روی اور جنبش میں اُس کی حرکت ورتیزی رفتا رفتا رفتا رہے سانیوں کے مشابہ یائی جاتی تھی۔

ذائب النسس و المحمول كيا جائ المحمول كي الما مواضع بريبل آيت كوتو حيدا ورتصديق انبياء كيسوال برمحول كيا جائ الدوم و المرى آيت كاحمل ان امور كي سوال برموگا جو كه دين كي شريعتو ل (طريقول) اور فروعات ميں ساقر اربالنوت كي النوم آتى ہيں ' يطيمي كيسواكى دوسر في خص نے دوسرى آيت كاحمل جگہول كي اختلاف بركيا ہے كيونكه قيامت ميں بلٹرت موقف ہول گي كه ان ميں سے كى جگه ميں لوگول سے سوال كيا جائے گا اوركسي مقام بر برسش نه بھى ہوگ كه الميا ہے كه دفت سوال شرم دلا نے اور جھڑ كئے كاسوال ہے اور منفي سوال معذرت كي خواہش اور جمت بيان كرنے كي طلب سے مثلاً الله بياك نے ايك موقعه بر خواہش اور جمت بيان كرنے كي طلب ہے دشلاً الله بياك نے ايك موقعه بر خواہش آيت كا حكم قوله تعالى "فلا تَدُمُو تُنَّ اللَّا وَانْتُم مُسُلِمُونَ "كي دليل سے تو حيد (خدا كو واحد مانے كي تاكير) برحمل كيا ہے اور دوسرے مقام برارشاد فرمايا " من كيل ہے تو حيد (خدا كو واحد مانے كي تاكير) برحمل كيا ہے اور دوسرى آيت كا حكم اعمال برحمول فرمايا ہے - كہا گيا ہے نہيں بلكہ وہ دوسرى آيت بہل

دوسرا سبب موضع كااختلاف ہے جس طرح قوله تعالیٰ "وَقِيفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَسْنُولُوُنَ" اورقوله تعالیٰ"فَهَ لَهُ لَهُنُ الَّذِيْنَ

اُرُسِلَ الْيُهِمْ وَلَنَسُنَكَنَّ الْمُرُسَلِيُنَ" يا وجوداس كے كهاى كے ساتھ يارى تعالىٰ بەجھى فرما تا ہے كه "فَيَوُمَنِذِ لَّا يُسُئِلُ عَنُ

ل خشک مٹی ہے۔

ع مڑی بوئی کیچڑے۔

س سے تعنکھناتی ہوئی مٹی ہے جوٹھیکرے کی طریقھی۔

م پیکنے والی مٹی ہے۔

ن خداے اس طرح ڈروجس کیا سے درنے کاحل ہے۔

پی جس قدرتم ہے ہو سکا س قدراللہ ہے! رو۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آيت كي ناتخ بـ ايسے بى قولەتعالى "وَإِنُ خِيفُتُمُ الاَّ تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً " اورقوله تعالى "وَلَنُ تَسُمَطِيعُوا اَنُ تَعُدِلُو ابَيْنَ

البَّسَآءِ وَلَوُ حَوَصْتُهُ" مِن بَهِلِي آيت سے عدل كاممكن ہونا سمجھ ميں آتا ہے اور دوسرى آيت سے عدل كى فقى ہور ہى ہے۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ پہلی آیت حقوق کو بوری طرح ادا کرنے کے بارہ میں ہےاور دوسری آیت دلی میلان کے

بابت ہے جو کہانسان کی قدرت میں ہےاورمثلًا اللہ یا ک خود فرما تا ہے"إِنَّ السَّلَهَ لاَ يَساْهُرُ بِالْفَحُشَاءِ "اوراس کے ساتھ ووسری جگدارشادفر ما تا ہے''اَمَوُ مَا مُتُو فِيها فَفَسَقُوا فِيها''كهاس ميں سے پہلى آيت امرشرعى كے باره ميں ہے اور دوسري

آیت امرکونی کے متعلق قضا ءاور تقدیر کے معنوں میں۔ تيسراسب دوباتوں كافعل كى جهتوں ميں مختلف ہونا پايا جاتا ہے اوراس كى مثال ہے قولەتعالىٰ "فَلَهُم تَقُتُلُوُهُمُ وَلَكِنَّ

اللَّهَ قَتَلَهُمْ" اور "وَمَا رَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلاَ كِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ"كبان مين قُلَّ كَي اضافت كفار كي طرف اور رمى ( پهينك مارنے ) کی اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب فرمائی ہے۔کسب اور مباشرت کے اعتبار ہے اور تا ثیر کے لحاظ

ہے دونو ں امور کی نئی رسول اور کفار دونو ں کی ذات ہے کر دی ہے۔

سبب چہارم یہ ہے کہ دوباتوں کا اختلاف حقیقت اورمجاز میں ہومثلاً قولہ تعالیٰ ''وَتَسرَی السَّساسَ سُکساری وَ مَسا هُمُ بِسُکارَیٰ ' (اورتولوگوں کونشہ میں چور نہ ہوں گے ) یعنی پہلی مرتبہ مجاز أبہکاریٰ (نشہ میں چور ) کہا گیا ہے۔اورمرادیہ ہے کہ وہ روز قیامت کے ہولناک نظارہ سے ہدحواس ہوں گے نہ کہ بیحقیقتاً شراب کے نشہ سے مست ہول گے ۔ یانچواں سب و داختلاف ہے جو کہ دووجہوں اور دواعتباروں ہے ہو۔مثلاً قولہ تعالیٰ ''فَبَصَرُکَ الْیَوُمَ حَدِیْدٌ'' کہا تی کے ساتھ ہے: بَّتِيَ فَرِ ما يا ہے ''خَـاشِعِيُنَ مِنَ الذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرُفِ خَفِيٌّ"قطرب كاقول ہے قولہ تعالیٰ"فَبَصَرُ كَ"اس معنى ميں آيا ہے کہ تیراعلم اور تیری معرفت اُس چیز کے ساتھ تو ی ہے۔ بیا ہل عرب کے قول بصر بکذا (بعنی علم حاصل کیا یا جان گیا )

ے ماخوذ ہےاوراس ہے آئکھوں ہے دیکھنا ہرگز مرادنہیں''۔الفاری کہتا ہے''اوراس بات پر قولہ تعالیٰ ''فَکَشَفُنا عَنْکَ غطآء كَ" بهي ولالت كرتا ہے۔ جيسے قوله تعالى "ألَّه ذِيْنَ آمَنُوا وَتَطُمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكُو اللَّهِ" كماس كما ته يهي ارشاد ہوا ہے۔''إِنَّهُ مَا الْمُوُمِنِيُنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ'' ان دونوں آیتوں کومقابلہ میں لا کرد لیکھنے ہے ہیہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ و حسل(تر سندگی) طمانیت ( سکون وتسکین قلب ) کےخلاف امر ہے۔اوراس کا جواب یہ ہے کہ ،

طمانیت معرفت تولید کے ساتھ شرحِ صدر حاصل ہونے سے پیدا ہوتی ہےاور'' حسل'' ( ترسندگی )لغزش کا خوف ہونے کے وقت ۔اور راہ راست سے بھٹک جانے کے خیال سے دل کا نب اٹھتے ہیں ۔اور ایک موقع پرید دونوں باتوں ایک ہی آیت میں جمع بھی ہوگئی ہیں اور وہ آیت یہ ہے۔قال تعالیٰ ''تَقُشَعِوُّ مِنْهُ جُلُوُ دُ الَّذِيْنَ يَخُشُوُنَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوُ دُهُمُ وَقُلُو بُهُمُ إِلَى ذِكُو اللَّهِ

اورقوله تُعَالُ" وَمَا مَسْعَ النَّاسَ اَنْ يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَ هُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغُفِرُوا رَبَّهُمُ إِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ سُنَّةَ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ یَــاُتِیهُ مُه الْعَذَابُ قُبُلا ً ' که بیآیت اینے اندر ذکر کی گئی دو چیزوں میں ہے کی ایک ہی چیز میں ایمان ہے منع کرنے والی

لے ، سوآ ٹی تیری نگاہ تیز ہے۔

ع ذات عاجزى كرتے ہوئے پورى كى نگاه سے دي كھتے ہوں گے۔

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_ شے ہونے کا حصر کر دینے پر دلالت نُر دی ہے۔ پھرخدا تعالیٰ نے دوسری آیت میں فر مایا ہے ''وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤُمِنُوُا

إِذُ سِآءَ هَـمُ الْهُدَى إِلَّا أَنُ قَـالُوُا أَبْعَتُ اللَّهُ بَشَوًا رَّسُولاً" اوريه نذكورة سابق آيت مين دو چيزول كاندرجوجهر بوا ہے ن کے علاوہ زوسرا حصر ہےاوران چیزوں کے سوااور چیزوں میں حصر ہوا ہے لہٰذا اس مقام پر بھی لوگوں نے اشکال

وارد کیاہے۔

منافات ہیں رہی ۔

ا بن عبدالسلام نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ پہلی آیت کے معنی میں لوگوں کو بجز اس کے اورنسی چیز کے ارادہ نے ایمان اانے سے منع نہیں کیا کہ اُن کے پاس بھی زمین کے اندر زندہ اتار دیئے جانے یا اس طرح کے وہ دوسرے عذاب

آئیں جو کہا گلےلوگوں پرآ چکے ہیں۔ یا یہ کہاُن پرآ خرت میں عذاباُن کے سامنےآ گھڑا ہو۔ پس اللّٰہ یاک نے پیخبر دی ہے کہ اُس کا ارادہ ایمان نہ لانے والے بندوں کوان دو مذکورہ بالافوق باتوں میں سے کسی ایک بات کی زد میں لا نا

تھا۔اس میں شک نہیں کہ خداوند کریم کا ارادہ مراد کے منافی امر کے وقوع سے مانع ہوتا ہے۔ بدیں لحاظ پیر قیقی سبب میں ممانعت کا حصر ہے کیونکہ دراصل ذات باری تعالیٰ ہی مانع ہے۔ دوسری آیت کے معنی یہ ہیں کہلوگوں کوایمان لانے سے بجزاس کے کسی امر نے منع نہیں کیا کہ انہیں خدا تعالیٰ کے بشر کورسول بنا کر بھیجنے ہے بخت اچنجا تھا کیونکہ غیرمومنین کا قول ہر گز ایمان سے مانع نہیں اور أس قول میں مانع از ایمان ہونے کی صلاحیت نہیں گر وہ قول التز امی طور پر متحیر ہونے اور

ا چنصے میں پڑ جانے پر دلالت کرتا ہے۔ بیا مرکعنی استغراب مائع بننے کے مناسب ہے پھراُن لوگوں کا استغراب حقیقی مائع نہیں بلکہ عاد تا مانع آنے والی چیز ہے۔ کیونکہ اراد ۃ اللہ کے ساتھ وجود ایمان جائز نہیں اور اس کے ساتھ ایمان کا پایا جانا روا ہے لہٰذا بیرحصر عاد تا مانع آنے والی شے میں ہے۔اور پہلا حصر حقیقی مانع میں تھا اور اب ان دونوں آیتوں میں بھی کوئی

نيزقو له تعالى" فَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّن افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا" اور "فِمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ "كوتو له تعالى" وَمَنُ

ٱظُلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضُ عَنُهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ " اورتُولدتِعالٌ"اَظُلَمُ مِمَّنُ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ" وغیرہ آیتوں کے ساتھ مقابلہ میں لا کرا شکال وار د کیا گیا ہے جس کی وجہ بیہ ہے کہ یہاں پراستفہام سے فی مراد ہےاور معنی یہ ہیں کہ لا اَحَالُہ اَطْلَمُ یعنی کوئی اُس سے بڑھ کر ظالم نہیں۔ چنانچیاس اعتبار پرخبریہ ہوگی (جملہ خبریہ)اورخبر ہونے کی

حالت میں آیتوں کا مطلب اُن کے ظاہر کے مطابق لیا جائے تو وہ معنی اور الفاظ میں تنافض پیدا کر دے گا۔ اس کا جواب کنی طرح پر دیا گیا ہے از انجملہ ایک جواب یہ ہے کہ ہرایک موضع اپنے صلہ کے معنی کے ساتھ مخصوص ہے یعنی مدعا یہ ہے کہ

منع کرنے والوں میں کوئی شخص آ دمی ہے بڑھ کر ظالم نہیں جو کہ معجدوں میں عبادت کرنے ہے منع کرے۔ افتر ابا ندھنے والوں میں اُس ہے بڑھ کر ہرا کوئی نہیں جو کہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت لگائے جبکہ اُس میں صلات (جمع صلہ) کی ً ، خصوصیت مانی جائے تو پھر یہ تنافض بھی مٹ جائے گا۔

دوسراطریقہ جواب کا بیہ ہے کہ پیش دی کی نسبت سے تخصیص کی گئی ہے۔ چونلداُن لوگوں ہے پہلے کو کی شخص اس قتم کا اوراُن کے ما ننز نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا اُن پر حکم لگا دیا گیا کہ وہ اپنے بعد والوں میں سب سے بڑھ کر ظالم اوراپنے اُن پیرووں کے لئے نمونہ ہیں جو ان کی راہ پرچلیں گے اور اس کے معنی اپنے ماقبل کی طرف مودل ہوتے ہیں کیونکہ اُس سے مانعیت

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_

تیسرا جواب جس کوابو حیان نے صحیح اور درست قرار دیا ہے بیہ ہے کہاظلم ہونے کی نفی سے بیہ بات نہیں نکلتی کہ ظالم ہونے کی نفی بھی ہو جائے کیونکہ مقید کے انکار سے مطلق کے انکار پر دلالت نہیں ہوسکتی ۔لہذا جبکہ اُس نے طالم ہونے کی نفی یر دلالت نہیں کی تو اس سے تناقض بھی لا زمنہیں آیا۔ کیونکہ اُس میں اظلم ہونے کے معاملہ میں سب کو برابر ثابت کرنا مقصود ہے ۔اورجبکہ اُ س میں یہ یا ہمی برابری ثابت ہوگئی ۔اوراب جتنے لوگوں کا وصف اس صفت کے ساتھ کیا گیا ہے اُن میں ہے کوئی ایک دوسرے پرزائد نہ ہو گا اوراظلم ہونے میں اُن کی مساوات ہو جائے گی ۔معنی ان آپتوں کے بیے ہوں گے کہ جن لوگوں نے افتر اکی یا جنہوں نے منع کیا اورا ہیے ہی دوسر بےلوگوں سے بڑھ کرکوئی شخص طالم نہیں ۔ان کا اظلم ہونے میں مساوی ہوناکسی اشکال کا موجب نہیں اور نہ بیرچا ہتا ہے کہ اُن میں سے ایک شخص بہ نسبت دوسرے آ دمی کے زیادہ برا ہو۔اس کی مثال ہے تمہارا قول" لاَ اَحَدٌ اَفُقَاهُ مِنْهُمْ" اوراس جواب کا حاصل یہ ہے کہ تفضیل کی نفی ہے مساوات کی نفی لا زمنہیں آتی ۔بعض متاخرین کا قول ہے کہ اس استفہام ہے بغیر اس کے کہ ذکر کئے گئے شخص کے لئے حقیقتاً اظلمیہ ٹابت کرنے کا۔اُس کے غیرے اظلمیت کی نفی کا قصد کیا گیا ہو محض خوف دلا نا اور پریشان بنا نامقصود ہے۔

الخطابی کا بیان ہے کہ'' میں نے ابن ابی ہریرہ کی زبانی ابی العباس بن سریح کا بیقول سنا ہے کہ ایک شخص نے کسی عالم تقوله تعالى "لا أَقْسِمُ بهذا الْبَلَدِ" كى بابت سوال كيا كهاس كے كيامعنى بين؟ كيونكه يهان تو خداوندكر يم خبر ويتا ہے كه وه أ س كَ قَتْم نبيس كھا تا اور پھرا پے قول''وَ هلذَا الْبَلَدِ الْاَمِيُنِ'' ميں أ س(شهرمكه) كى قتم كھائى ہے؟ عالم نے سائل ہے كہا بتا وَ تم کیا پیند کرتے ہو۔ پہلے میں تم کو پریشان کرلوں پھر درست جواب دوں یا پہلےٹھیک جواب دے کراُس کے بعد تمہیں چکر میں ڈالوں؟'' سائل نے کہا' 'نہیں آپ پہلے مجھ کو وحشت دلا لیں پھر درست جواب و یں۔عالم نے فر مایاتم کو یا در کھنا چاہئے کہاس قرآن کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرایسے لوگوں کے سامنے اورائیں قوم کے ماہین رہنے شہنے کی حالت میں ہوا ہے جو کہاس میں کوئی قابل اعتراض بات یا کرآ پے پر مُنہ آنے کا موقعہ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔اس لئے اگر پیہ بات اُن لوگوں نے نز دیک متناقض ہوتی تو وہ اُسے دانتوں سے پکڑ لیتے اوررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی تر دید میں سب ہے پہلے بسرعت تماماً سی امرکو پیش کر دیتے مگرا بیانہیں ہوا کیونکہ اُن لوگوں کواس کلام کی درشی اورفصا حت کاعلم تھااورتم اس بات ہے جاہل ہوا درا نہوں نے اس میں کوئی خرا بی نہیں نکالی تھی مگرتم اُ س میں نقص نکا لتے اور اسے ناپیند کرتے ہو۔ پھراس کے بعد عالم صاحب نے فر مایا کہ'' اہل عرب اپنے کلام کے اثنا میں حرف ِ'' لا'' کولاتے اوراُس کے معنی کو بیکار ر کھتے ہیں چنانچدا نہوں نے سائل کواس کی شہادت میں چند عربی شاعروں کے اشعار بھی سائے۔

تنعبيه: استادا بواتحق الفراين كا قول ہے كه'' جس وقت بہت ى آيوں ميں تعارض واقع ہواور أن ميں ترتيب دينا د شوار ہو جائے' اُس وقت تاریخ کی جنچو کرنا چاہئے اور متقدم آیت کومتا خرآیت کی وجہ سے ترک کر دینا مناسب ہے اور یہی بات ننخ ہوگی ۔اگر تاریخ کاعلم نہ ہو سکے کیکن دوآیتوں میں ہے کسی ایک پڑمل ہونے کا اجماع پایا جائے تو اُس حالت میں اجماع أمت ہی ہے بیمعلوم ہوگا کہ جس آیت پرسب لوگوں نے عمل کیا ہے وہی ناتخ ہے۔استاد مٰدکور کہتا ہے'' اور قر آن میں کہیں بھی دوا کی متعارض آیتیں نہیں ملتیں جو ان دونوں اوصاف سے خالی ہوں''۔

استادا بی آتحٰق کے علاوہ کسی اور عالم کا قول ہے کہ'' دوقر اُ توں کا تعارض بمنز لہ دوآ بیوں کے تعارض کے ہے مثلاً قولیہ

تعالیٰ "وَارُ جُلِکُمُ"نصب اور جردونوں حرکات کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور اس تعارض کی وجہ سے دونوں کواس طرح باہم جمع

www.Kitabosumiat.com

فا كده قوله تعالى "وَلَوُ كَانَ مِنُ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إِحْتِلاقًا كَثِيْرًا" كَاتْفير كرتے ہوئ كرمانى نے بيان كيا ہے كداختلاف دو وجوں پر ہواكرتا ہے۔ اول اختلاف تناقض اور بياس تم كا اختلاف ہے جو كددو چيزوں ميں سے ايك چيز كودوسرى چيز كے خلاف بنانے كى خواہش كرتا ہے اور بيا ختلاف قرآن ميں پايا جانا غير ممكن ہے۔ دوسرااختلاف تلازم ہے 'يداختلاف ايما ہوتا ہے كہ دونوں جانبوں كے موافق ہو۔ مثلاً وجوہ قرائت سورتوں اور آيتوں كى مقداروں' منسوخ ونا تخ 'امرونہى اور وعدو عيدوغيرہ احكام كا اختلاف۔

### أنچاسويں نوع

# قرآن مطلق اورقر آن مقيد

مطلق اُس کو کہتے ہیں جو کہ بلاکسی قید کے ماہیت پر دلالت کرے اور وہ قید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عام خاص کے ساتھ مل کرخصوصیت کو شامل ہو جاتا ہے۔ علاء کا قول ہے کہ جس وقت کوئی دلیل ایسی پائی جائے گی جس کے ذریعہ ہے مطلق کو کسی قید میں مقید کر کسیس تو وہ مقید کر دیا جائے گا ور نہیں۔ بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر اور مقیدا پی تقلید پر باقی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں سے عربی زبان میں خطاب فرمایا ہے۔ اور قاعدہ کلیے یہ ہے کہ جب خدا

ل غلط ہاتیں بناتے ہیں۔

ع تصورین بنا تا تھا۔

تعالیٰ نے کسی امر میں صفت یا شرط کے ساتھ حکم دیا ہواور پھراس کے بعدایک اور حکم مطلق طور پر وار د ہوا ہو۔تو اب دیکھا جائے گا کہ آیا اُس تھم کی مطلق کی کوئی ایسی اصل بھی ہے جس کی طرف وہ راجع ہو سکے پانہیں؟ اگر بجز اُس دوسرے مقید تھم کے وئی اصل اس طرح کی نہیں ہے جس کی طرف حکم مطلق کو پھیر سکیں تو اب اُسی قید کے ساتھ اُس حکم مطلق کی تقلید واجب ہوگی ۔ اوراگر اُس کی کوئی اوراصل علاوہ اُس تھم مقید کے بھی ہوتو اس حالت میں تھم مطلق کا دونوں اصلوں میں ہے کسی ا کی اصل کی جانب پھیرنا دوسری اصل کی نسبت سے کچھ بہتر ہوگا۔ پس پہلی صورت کی مثال رجعت وراق اور وصیت میں گواہی دینے والوں پرعدالت کا شرط بنانا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرما تا ہے: ''واشھ کہ وادوی عدل منکم'' اور قولہ تعالیٰ

"شــهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم" اورخريد وفروخت وغيره ك معاملات میں مطلق شہادت کا تھم آیا ہے۔جیبا کفرماتا ہے "واشهدوا اذا تسایعتم فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم" مركوا ہوں كے لئے إن سب احكام ميں عادل ہونا ہى شرط ہے۔

اورتقليد حكم كى مثال شو ہراور بيوى كاوارث ہونا ہے اس كے متعلق الله پاك كاارشاد ہے "مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُومُ صِيْنَ بِهَا أَوُ دَيُنِ" اور حق سِجاً نه وتعالى نے جس مقام پرمیراث كامطلق لا نامنظورتھا وہاں أس كوبغير كسى قيد كے بھى ذكر كيا ہے ليكن با وجوداس کے کہ وہاں میراث کا ذکر بلاکسی قید کے ہے پھر بھی اُس کی تقسیم کا نفاذ وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ایسے ہی صرف ایک قتل کے کفارہ میں مومن غلام کوآ زاد کرنے کی شرط لگائی ہےاور ظہاراور قتم کے کفارہ میں مطلق غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ مگر غلام کو آزاد کرنے کے حکم میں مطلق اور مقید دونوں کی ایک ہی حالت ہے یعنی رقبہ کا وصف سب میں ایکساں شار ہوگا۔اوراسی طرح وضو کی آیت مین ہاتھوں کو''مرافق'' کہدیو ں کے ساتھ مقید بنایا ہے مگر تیمّم میں ہاتھوں کا ذکر مطلق طور پر بلاکسی قید کے کیا ہے۔

اورقوله تعالَىٰ "فَـمَـنُ يَرُتَدِدُ مِنُكُمُ عَنُ دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ ....." ميں اعمال كرائيگاں كرديج جانے كواسلام ے مرتد ہوکر بحالت کِفرم جانے کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ پھر دوسری جگہ قولہ تعالی "وَمَنُ يَسْكُفُو بِالْإِيْمَان فَقَدُ حَبطَ عَــمَلُـهُ" میں اعمال کی رائیگانی کومطلق رکھا گیا ہےاورسورۃ الانعام میں خون کےحرام ہونے کوصفت منسفوخ کے ساتھ مقید بنایا ہے مگر دیگر مقامات پر اُ سے مطلق وار د کیا ہے۔ چنانچہ امام شافعیؓ کا مذہب یہ ہے کہ تمام صورتوں میں مطلق کومقید ہی پر محمول کرنا چاہیے ۔لیکن بعض علماءاس کی پابندی نہیں کرتے ادروہ ظہاراور بمیین (قشم ) کے کفارہ میں کا فرغلام کا آزاد کرنا مجھی جا ئز قرار دیتے ہیں اور تیتم کے بارہ میںصرف دونوں کلا ئیوں سے ذرااویر تک مسح کر لینا کا فی بتاتے ہیں ۔کہا جا تا ہے کہ تنہاردت ( یعنی دین اسلام ہے برکشتگی ) ہی اعمال کے رائیگاں ہوجانے کے باعث ہے۔

یہاں تک قتم اول یعنی عام محض اور عام مقید کی مثالیں بتا دی گئیں ۔اب قتم دوم یعن محض مقیدا حکام کی مثال یہ ہے کہ کفار ہ قتل اور ظہار کے روز وں کو پے در پے رکھنے کی قید ہے مقید بنایا اور متمع کے صوم میں تفریق کرنے کی قیدلگائی ہے۔ پھران دونو ںنظیروں کےمقابل میں کفارہ قشم اور قضائے رمضان کےروز کے کسی قید کے ساتھ بھی مقید نہیں گئے ہیں ۔ لہٰذا یہ دونوں قشمیں مقید ہی رہیں گی یعنی ان کومتواتر اور ہھر یق دونوں طرح پر رکھ لینا جائز ہوگا کیونکہ ان کاحمل نہ کورہ سابق مقید کی مثالوں پر ہونہیں سکتا ۔ نہان میں تفریق کی قید ہےاور نہ تا بع کی اورنسی ایک مثال بران کومحمول نہ کرنے کی

وجہ یہ ہے کہان میں کوئی ترجیح دینے والی بات پائی نہیں جاتی ۔

الاتقان في علوم القرآ ل

درست نههوگا ـ

سندیمیں جبکہ ہم مطلق کو مقید پرمحول کرنے کی رائے دیں تو آیا ہے امروضع لغت کے اعتبار سے ہوگا۔ یا قیاس کے رو یہ دہب ہیں ۔ پہلے فد ہب یعنی اس احمال کے بلحا واضع لغت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے فد ہب میں اطلاق کو اچھا خیال کیا جا تا ہے جس کی علت مقید کے ساتھا کتفا کر لینا اورا بجاز واختصار کی خواہش ہے۔ دوسر سے فد ہب کی علت میں ہو کے محافظ ان علی ہو گئی میں آئے ہوں۔ اور اُن میں ہو کچھا خندا ف کی علت یہ ہے کہ جس چیز کامحل بیشتر آچکا ہے اگر اُس میں دو حکم ایک ہی معنی میں آئے ہوں۔ اور اُن میں ہو پھر دوسری شے ہو وہ صرف اطلاق اور تقلید ہی میں ہو۔ لیکن جبکہ ایک شے کے بارہ میں گئی با توں کے ساتھ حکم دیا گیا ہو۔ پھر دوسری شے میں اُنہی امور میں ہے بعض امور کے ساتھ میں اور پیروں حالت میں وہ الحاق کا مقتضی نہ ہوگا۔ مثلاً وضو میں چاروں اعضاء کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے اور تیم میں صرف دوعضو ذکر کئے گئے ہیں تو اس مقام پر بھی کرنا چاہئے۔ اور اُس میں بھی مٹی کے ساتھ سراور پیروں کا مسح کرنا ضروری ہے۔ ہرگزشجے نہ ہوگا۔ اور ایسے ہی ظہار کے کفارہ میں روزہ رکھنے غلام آزاد کرنے اور مسکینوں کو کھانا دیے 'مین با توں کا خلام آزاد کرنے اور مسکینوں کو کھانا دیے' مین با توں کا خوا کا کہ کہا ہوں کو کھانا دیے' میں بھی سے دور کا اور کا خوا کہا کہا کہا کہا ہوں کو کھانا ہوں کہا ہوں کو کھانا ویے' میں بھی سے دور کھنے اور غلام آزاد کرنے اور مسکینوں کو کھانا دیے' مین با توں کا خوا کہا ہوں کو کھانا دور کے بیان میں بھی ہوں اور خلام آزاد کرنے اور مسکینوں کو کھانا دیے' مین باتھا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہوں کو کھینی ہون دور کھنے اور غلام آزاد کرنے ہی پراقتضاء کر کے اطعام ذکر کہوں ہے۔ اور کھنا ور خلام آزاد کرنے ہی پراقتضاء کر کے اطعام

پچاسویں نوع

کا مطلقاً ذکر بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا اس جگہ اس تھم کو سابق کے تھم پرمحمول کرنے اور روز ہ کواطعام سے بدل لینے کا قول ہر گز

قرآن منطوق اورقرآن مفهوم

منطوق: جس معنی پر لفظ کی دلالت کمل نطق میں ہوتی ہے اُ ہے منطوق کہتے ہیں اگروہ لفظ ایسے معنی کا فائدہ دیتا ہے کہ
اُس معنی کے سوادوسرے معنوں کا احتمال اُس لفظ میں ہوہی نہیں سکتا تو وہ لفظ نص کہلائے گا۔ اس کی مثال ہے ''فَسِیہ اُم ثلاثیّةِ اَیّامٍ فِی الْحَتِج وَسَبُعَةِ إِذَا رَجَعُتُم تِلُکَ عَشُرَةٌ کَامِلَةٌ '' اور شکلمین کے ایک گروہ کا بیتول بیان کیا گیا ہے کہوہ لوگ کتاب اللہ اور سنت میں نص صریح کے بے حدنا در الوقوع ہونے کے قائل ہیں گرا مام الحربین اور دیگر علاء نے اس قول کی تر دید میں مبالغہ کیا ہے اور کہا ہے کہ نص کی غرض قطع (یقین) کے طور پر تاویل اور احتمال کی جہتوں کو علیحہ ہ کر کے مستقل معنی کا افادہ کرتا ہے۔ اگر چہتر آن میں لغت کی طرف پھیرنے کے لحاظ سے صیغوم کی وضع (اصلی) کے ساتھ اس طرح کی عبارتیں کمیاب ہیں لیکن حالی اور مقالی قرینوں کے ساتھ اس طرح کی عبارتیں بہت کثر ت سے پائی جاتی ہے''۔ اور وہ یا عبارت نہ کور ہ بالا بعنی کے ساتھ دوسرے معنی کا بھی کمزوری احتمال رکھتی ہوگی تو وہ'' ظاہر'' کہلاتی ہے۔ مثلاً ''فَسَ مَن اصْطُورُ

غَيْسِ بَاغ وَلاَ عَادٍ" كيونكه باغي كالفظ جابل اور ظالم دونو ل معنول براطلاق كياجا تا ہے بحاليكه جابل كے معنى ميں أس كا

استعال بيشتّر اورنهايت ظاهرطور پر ہوتا ہے اور دوسري مثال ہے قولہ تعالیٰ 'فَلاَ تَـفُـرَ بُـوُهُـنَّ حَتَّى يَطُهُوُنَ '' اس واسطے كه

۽ جلد دوم

جس طرح طبرعورتوں کے معمولی ایام کے ختم ہونے کا نام ہے اُسی طرح وضوا ورغسل کو بھی طبر کے نام سے موسوم کرتے ہیں اورامردوم میں لفظ طہر کا استعال زیادہ ظاہر ہے۔

اورا گرکسی دلیل کی وجہ سے لفظ ظاہر کوامر مرجوح ( کمز ورمعنوں ) پرمحمول کیا جائے تو بیصورت تاویل کہلا تی ہےاور جس مرجوع كا أس يرحمل كيا ہےوہ'' مسوول'' كہاجا تا ہے۔اس كى مثال ہے تولد تعالىٰ" وَهُـوَ مَعَكُمُ أَيْنَهَا مُحُنتُهُ" كهاس

میں معیت ( ساتھ رہنے ) کاحمل ذاتی طور سے قریب ہونے پرنہیں کیا جاسکتا لہٰذا قرار ْیایا کہ اُس کو قرب بالذات کے معنوں ہے پھیر کرقدرت علم' حفظ اور رعایت کے معنوں پرمجمول کریں یا مثلاً قولہ تعالیٰ" وَاحْفِضُ لَهُمَا جَناحَ الذُّلّ مِنَ المسبرَّ حُسمَةِ " كوظا ہرى الفاظ يرمحمول بنا نا اس واسطےمحال ہے كہا نسان كے لئے يروں كا ہونا غيرممكن ہے لہذا اس كا احمّال

فروتنی اورخوش اخلاقی پر کیا جائے گا۔اور گا ہےلفظ منطوق دوحقیقتوں یا ایک حقیقت اور ایک مجاز کے مابین مشترک ہوتا ہے<sup>۔</sup> اوراُ س کاحمل بھی سب معنوں پر سیجے ہوتا ہے لہٰذا اس صورت میں لفظ منطوق کو عام اس سے کہ ہم جوازاْ اُ س کے دونوں

معنوں میں استعال کے قائل ہوں یا نہ ہوں اُس کوسب معنوں پرحمل کیا جا سکے گا۔

اورلفظ منطوق کے اس اعتبار پراستعال کرنے کی وجہ بیہوگی کہ اُس لفظ کے ساتھ دو بار خطاب کیا گیا ہو۔ایک مرہتبہ اُ س ہے ایک معنی مراد لئے گئے ہوں ۔اور دوسری جگہ دوسر ےمعنوں میں آیا ہو ۔اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ '' وَ لا یُسطّسارٌ كَاتِبٌ وَ لاَ شَهِيُدٌ " كَداس ميں يہلااحمال كاتب اورشهيد كےصاحبِ حق كوكتابت ياشهادت ميں كوئي ناحق ضررنه پہنچانے

کا پایا جاتا ہےاور دوسراا حمّال یہ ہے" کا پُسطِّسارُ" بالفتّح پڑھا جائے۔اوراُ س کے معنی یہ لئے جا ئیں کہ صاحب حق اُن

دونوں ( کا تب اور شہید ) کو ناوا جب بات منوا کر اور کتابت وشہادت پر مجبور بنا کر کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ پھرا گرلفظ کی دلالت كسي ضميرلان يرموقوف رہے گي تو أس كود لالت اقتصا علميس كے مشلاً قوله تعالى "وَ السَّهَلِ الْقَوْيَةَ " يعني قريه والوں

سے پوچھواور پایہ ہوگا کہ ایسی ولالت ضمیر لانے پرموقو ف نہ ہوگی ۔اس صورت میں اگر لفظ اُس شے پر دلالت کر ہے جس

یراً س لفظ کی دلالت مقصودنہیں ہےتو اُ س کودلالت بالا شار ہ کہیں گے۔جس *طرح ک*وقولہ تعالیٰ ''اُحِـلَّ لَـکُــمُ لَيُلَةَ الصِّيبَـام السرَّفَتُ اللّٰي نِسَانِكُمُ" أَسْتَحْصَ كاروز ہ تیج ہونے پر دلالت كرتا ہے جوشج كے وقت تك حالت جنابت (عسل كے قابل نا یا کی ) میں مبتلا رہا ہو۔ کیونکہ طلوع فجر تک جماع کا مباح ہونا اس بات کامشلزم ہے کہروز ہ دارآ دمی دن کے کسی جزء میں حاجت عِسل رکھے اور بیا شنباط محمد بن کعب القرظی نے کیا ہے۔

فصل

مفہوم : لفظ کی دلالت معنی پرمحل نطق میں نہ ہو بلکہ اُس سے خارج تو ایسی دلالت کو مفہوم کہتے ہیں۔اس کی دو

(۱)مفهوم موافق (۲)مفهوم مخالف \_

مفہوم موافق وہ ہے جس کا تھم منطوق کے تھم ہے موافق ہو۔ بیموافقت اولی ہوگی تواس کا نام فحو کی خطاب رکھا جائے گا۔ مثلًا "فَلا تَ قُلُ لَهُ مَا اُفّ" ، مال باپ کو مار نے کی حرمت براس واسطے دلالت کرتا ہے کہ مار نا بنبت مکروہ بات کے محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کہیں بڑھ کر سخت چیز ہےا درا گریہ موافقت مساوی ہوتو اُسے'' کحن الخطاب'' کہتے ہیں بعنی خطاب کے معنوں کی غلطی جس طرح كەقولەتغالى''إِنَّ الَّــذِيْسَ يَــامُحــكُـوْنَ اَمُـوَالَ الْيَسَامِي ظُلُمًا'' تتيموں كے مالوں كوجلا وُ النے يرحرمت يراس وجيہ ہے د لالت کرتا ہے کہ بیجا طور پریتیم کا مال کھا جا نا اور اُ سے سوخت کر دینا بید دونوں با تیں اُ س کو بر با دکر دینے میں ایکساں ہیں ۔ اس بارہ میں اختلاف ہے کہ آیا اس مفہوم موافق کی دلالت قیاس ہوتی ہے یالفظی مجازی یا حقیقی۔اس کے متعلق بہت سے قول آئے ہیں اور اُن اقوال کوہم نے اپنی اصول کی کتابوں میں بیان کیا ہےاور دوسری قسم یعنی مفہوم مخالف وہ ہےجس کا حکم منطوق کے حکم سے خلاف ہو۔اس کی کئی قسمیں ہیں۔

(١)مفهوم صنت ـ عام اس ہے کہ وہ صفت لغت ہو'یا حال' یا ظرف' یا عدد' مثلاً قولہ تعالیٰ ''اِذُ جَساءَ مُحـمُ فَاسِقٌ بِنَبَيآ فَتَبَيُّنُوهُ'' كهاس كامفهوم غير فاسق كي خبر ميں تبين كووا جب نہيں بتا تا \_اوراس طرح ايك عادل تخض كي خبر قبول كرليناوا جب موكى اورقوله تعالىٰ "وَلاَ تُبَاشِرُوُهُنَّ وَمَانَتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" اور "ٱلْحَجُّ اَشِهُرٌ مَعْلُوُمَاتٌ "جَس سے يهمرا د ہے کہ اُن خاص مہینوں کے سواجو حج کے لئے مقرر ہیں اور کسی مہینہ میں احرام حج با ندھنا کیجے نہیں ہے۔اور قولہ تعالیٰ "فاذُ مُحرُو ا الملُّهَ عِنْدَ الْمَشْهَوِ الْحَوَامِ" لعني ميركم شعرالحرام كے سوااور سي مقام كنز ديك ذكرِ اللي كرنے ميں اصل مطلب بھي نه حاصل ہوگا۔اورتولەتعالى"فَاجُلِدُوُهُمُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً"لِعِنِ اس سے كم اورزيادہ كوڑے نہ مارو۔

(٢)مفهوم شرط ـ مثلاً قوله تعالى "وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمُلِ فَٱنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ" لَعَنى غيرها مله عورتو ل كو (بعدِ طلاق) نفقه دینے واجب نہیں ۔

(٣)مفهوم غايت \_مثلًا قوله تعالى "فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" لِعن جَبده وعورت جس كوطلاق مغلظہ پڑچکی ہےدوسرےمرد سے نکاح کر لے کی تواب وہ بشر طریضا مندی زوج اول کے لئے حلال ہوجائے گی ۔

( ٣ )مفهوم حصر \_اسْ كي مثال ہے" لاَ إلهُ اللَّهُ" اور "إنَّهَا إلهٌ كُنُم اللَّهُ" يعني بير كه خدا كےسوا كوئي معبو دِهيَّقي اور لاأنَّل عبادت نہیں ہے۔اور''ف اللّهُ هُوَ الْوَلِيُّ' لَعِنى غيراللّه ہرَّز ولينہيں۔''لاَ الّبي اللّهِ تُحْشَوُوُنَ''لَعِني غيرخدا كي طرف تم نه ا ٹھائے جاؤ گے۔"ایَّساک مَعْلُہ"یعنی تیرے سواہم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے اوران مفہوموں کے ساتھ اجتماع کرنے میں بکثر ےمختلف اقوال بہآئے ہیں جن میں فی الجمله هیچے ترقول بہ ہے کہ جس امر کا ذکر ہوا ہےوہ غالب (بیشتر ) چزوں کی مثال نه ہو۔اوراسی وجہ سے اکثر علماء تو لہ تعالیٰ ''وَ رَبَائِبُکُمُ الَّتِی فیے مُحُبُور کُمُ'' کےمفہوم کو قابلِ اعتبار نہیں مانتے کیونکہ بیشتر پائی جانے والی بات پرورد ولڑ کیوں کا ہو یوں کی گود میں ہونا ہے۔ پس آیت مذکورہ کامفہوم بیانہ ہوگا اس واسطے کہ یہاں مردوں کی گود کومخصوص بالذکر بنانے کی علت اُس کا بیشتر اوقات حاضر فی الذہن ہونا ہے۔اوریہ بھی شرط ہے کہوہ مفهوم وا تَع كِموافق نه هو چنانچياس وجه عقوله تعالى "وَمَنُ يَّدُ عُ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا اخَرَ لاَ بُرُهَانَ لَهُ بِهِ" كالْبِحِيمُفهوم نهيں ـ اورايبي بى قولەتعالى"لاَ يَتَّـخِذِ الْمُومِنُونَ الْكَافِرِيْنَ أُولِيَآءَ مِنُ دُون الْمُومِنِيُنَ" اورتولەتعالى"ولاَ تُكُوهُوا فَتُيَاتِكُمُ عَـلَـى الْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدُنَ تَحُصُّنًا '' بھي كو كَي مفهوم نہيں ركھتے ۔اور إن امور پراطلاع پا نااسبابِ نزول كےمعرفت كے فوائد

فائدہ :بعض علماء کا قول ہے کہ''الفاظ کی دلالت یا اپنے منطوق کے لحاظ سے ہوتی ہے یا اپنے فحو کی' مفہوم' اقتضاء'

ضرورت اوریا اُس کے ایسے معقول کے اعتبار ہے جواسی لفظ ہے متبط ہوغرضیکہ ان میں ہے کسی ایک اعتبار کے ساتھ دلالت ہوا کرتی ہے۔ یہ بات ابن الحصار نے بیان کی ہےاورکہا ہے کہ بیکلام حسن ہے''۔ میں کہتا ہوں کہان میں سے پیمل

د لالت منطوق ہے' دوسری دلالت مفہوم' تیسری دلالت اقتضاءاور چوکھی دلالت اشارہ۔

### اکیاونویں نوع

### قرآن کے وجوہ مخاطبات

ا بن الجوزی کتاب النفیس میں بیان کرتا ہے کہ قر آن میں خطاب پندرہ وجوہ پر آیا ہے۔اورکسی دوسرے شخص نے

تمیں سے زیادہ وجوہ خطاب قرآن میں بیان کئے ہیں۔اوروہ حسبِ ذیل ہیں:

- (۱) خطاب عام اوراُس ہے عموم مراد ہے مثلاً قولہ تعالیٰ "اللّٰهُ الَّذِي حَلَقَكُمُ" (٢) خطاب خاص اوراس مصخصوص مرادموتا ب مثلاً قوله تعالى" أكفَوْ تُهُ بَعُدَ إِيْمَانِكُمْ" اور "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعُ"
- (٣) خطاب عام جس مخصوص مراد مومثلًا "يَها أَيُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ" كماس ميس بيح اورد يواندلوك داخل

(٣) خطاب خاص جس مع عموم مرا وب مثلاً قوله تعالى "يَا أيُّهَا النَّبِسُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ" كماس ميس افتتاح خطاب نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہوا ہےاور مرادتما م وہ لوگ ہیں جو کہ طلاق کے مالک ہوں اور قولہ تعالیٰ''یَا اَتُّیهَا النَّبیّٰ إنَّا أَحُلَلُنَا لَكَ أَذُوَا جَكَ" كِ باره ميں ابو بمراكبير في نے بيان كيا ہے كهاس ميں خطاب كي ابتدار سول الله صلى الله عليه ،

وسلم کے واسطے تھی پھر جب خداوند کریم نے''مہوبتہ''کے بارہ میں''خب البصّةً لَکَ' فرمایا تو اُس ہےمعلوم ہوا کہاُ س کا ماقبل رسول التدصلی التدعلیہ وسلم اور أس کےعلاوہ دوسر بےلوگوں کے واسطے بھی ہے۔

(۵) خطاب مُبنس مثلًا قوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ"

(٢) خطابِ نوع مثلًا "يَا بَنِي إِسُوائِيلَ" (٤) خطاب عين جس طرح "يَا آدَمُ اسْكُنُ" "يَا نُوْحُ اهْبِطُ" "يَا اِبْرَاهِيمُ قَدُ صَدَّقُتَ" "يَا مُوسَى لَا تَخَفُ"

اور "يَما عِينُسْسَى إِنِّي مُتُوَقِيْكَ"اورقرآن مين كهين رسول الله عليه وسلم كو"يَما محمد" كهه كرمخاطب نهين بنايا كيا-بلکہ اُن کی تعظیم اورتشریف کے لئے لحاظ سے ''یَا اَیُّھَا السَّبِیُّ '' اور ''یَا اَیُّھَا السَّسُولُ'' کے ساتھ آ پکومخاطب گردانا گیا ہے۔جس سے یہ بھی مراد ہے کہ آ پ کوا نبیاء کے مقابلہ میں خصوصیت دی جائے اور مومنین کو یہ تعلیم ہو کہ وہ لوگ آ پ کو

نام لے نہ کریکاریں۔

( ٨ ) خطابِ مدح مثلاً "يَها أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ" اوراى واسطحابل مدينهُو" يَها أَيُّهَا الَّبْذِيْنَ امَنُوْا وَهَاجَرُوُا" كَهْهَ كر

الَّذِيْنَ امَّنُوْا" يرِّ صحته مو-وه خطاب تو رات مين" نِيا أَيُّهَا الْمَسَاكِيُنُ" كَلِفظون مين آيائِ 'بيهمق اورا بوعبيروغيره نے ا بن مسعودٌ ہے روایت کی ہےاُ نہوں نے کہا'' جس وقت تم"یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوُا" کا خطاب سنوتوا بنے کان لگا کرغور ہے سنا کرو کیونکہ وہ کوئی بہتری ہے جس کاحکم ملتا ہے یا کوئی خرابی ہے جس سےممانعت کی جاتی ہے''۔

(٩) خطاب الذم مثلًا "يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُو آ اليوم" "قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" اور چوتك بيخطاب ا ہانت کوشامل ہےاس لئے ان دونوں ( مذکورہ ) جگہوں کے علاوہ قرآ ن میں اورکہیں آیا ہی ٹہیں ۔اورمواجہت ( رو دررو ۔ ہونے ) کےاعتبار پرزیادہ تر"یا اُٹیھَا الَّذِیُنَ آمَنُوُا'' کےساتھ خطاب آیا ہے۔اور کفار کے لئے اُن سےروگردانی کرنے كَ طور پرصيغة غائب كے ساتھ خطاب ہوا ہے كہ جيسے كہ اللّٰہ پاك فر ما تا ہے"إِنَّ الَّــذِيْــنَ كَـفَـرُوُا" اور "فُـلُ لِـلَّـذِيْـنَ

(١٠) خطابِ كرامت جس طرح قوله تعالى "يَا أَيُّهَا النِّبَيُّ " اور "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ "بعض علاء كا قول \_\_ بهم جس موقع میں رسول کے ساتھ خطا ب ہو نالائق نہ ہوو ہاں نبی کے ساتھ خطا ب ہوتا دیکھتے ہیں اور اس طرح اس کے برنکس عام تشريع كِ حَكم مِين "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغ مَا أُنُولَ اِلَيْكَ مِنُ رَّبِّكَ" آيا بِ-اورخاص تشريع كمقام مين "يَا أَيُّهَا السَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ" واردہوا ہے۔اورگا ہے تشریع عام کے مقام میں بھی نبی کے ساتھ شارع کوتعبیر کیا گیا ہے مگراُ س حالت میں جبکہ و ماں ارادِ ہ عموم کا قرینہ بھی پایا جا تا ہے ۔مثلاً قولہ تعالیٰ "یَسا اَیُّنْهَا السَبِسیُّ اِذَا طَلَّقُتُهُ" اور "اِذَا طَلَّقُتَ" نہیں فر مایا ۔

- (١١) خطابِ المانت مشلًا "إِنَّكَ رَجيهم" اور "إخسَنُوا فِيها وَلا تَكَلِّمُونَ"
  - (١٢) خطابٌ مُكُم "ذُق إنَّكَ أنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ"
- (١٣) خطابِ جمّع لفظ واحد ك ساته مه جيسے "يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غِرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ"

(١٣) خطابِ واحدلفظ جمع كما تحد مثلًا "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ....فَذَرُهُمُ فِي غَمُرَتِهِمُ"كه بيتنها ہمار بےرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی طرف خطا ب ہے۔ کیونکہ نہ تو آ پ کے ساتھ نہ کو کی اور نبی تھااور نہ آ پ سے بعد کو کی نى ہوا يا ہوگا۔اورا سى طرح قولەتعالى" وَإِنْ عَساقَبْتُهُ فَعَاقِبُوُا .....، ميں بھى محض آپ جى كى جانب خطاب ہےاوراس كى وليل حقول التعالى "وَاصْبِرُو مَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ....." كِيم يُونِهِي قول تعالى "فَإِن لَّمُ يَسْتَجيبُوُا لَكُمُ فَاعْلَمُوا" مين بهي قولەتغالى" فُعلُ فَ تُوُا" كى دلىل سے تنہارسول الله صلى الله عليه وسلم ہى كومخاطب بنايا گيا ہےاوربعض علماء نے قولەتغالى " رَبّ ارُ جعُونَ'' کوجھی ای قبیل میں داخل کیا ہے۔جس کے معنی''اِرُ جسعُنےی'' (مجھےوالیس کر ) قرار دیئے ہیں۔اور کہا گیا ہے کہ " رَبّ '' کے ساتھ پرورد گارجل شانہ کومخاطب بنایا گیا ہے اور "اِرْ جِعُونَ '' کے مخاطب ملائکہ ہیں اور سہلی بیان کرتا ہے کہ بیہ قول اُ سلحص کا ہے( خدانے ایسے آ دمی کے قول کی حکایت فر مائی ہے ) جس کے پاس شیطانوں اور دوزخ کے عذاب دینے والے فرشتوں کا مجمع ہواا · · · ۔ گڑ بڑا گیا۔ چنانچہ پریشانی کے مارے اُسے اتنا ہوش ندر با کہوہ کیا کہتا ہے یا اُسے کیا

لبنا چاہے اور وہ زندگی میں ایک ایسے امر کا عادی تھا جس کو وہ مخلوق لوگوں کی طرف ردامر کرنے کی قتم سے کہا کرتا تھا۔

(١٥)واحد کا خطاب تثنیہ ( دو ) کےلفظ سے مثلًا "اَلْیقِیَافِیُ جَهَنَّمَ" حالا نکہ بیرخطاب ما لک داروغہ ووزخ ہے ہے۔

اورایک قول ہے کہبیں بلکہاس کے مخاطب دوزخ کے خزانہ دار فرشتے اور وہاں کے عذاب دینے والے فرشتے ہیں تواس حالت میں وہ جمع کا خطاب لفظ تثنیہ کے ساتھ ہوگا۔ بیقول بھی ہے کہ بیوہ ایسے فرشتوں سے خطاب ہے جو کہ اُس انسان پر

موكل ميں اور اُن كا بيان قوله تعالى'' وَجَهاءَ تُ كُـلُّ نَفُس مَعَهَا سَاتِقٌ وَّشَهيُدٌ'' ميں ہوا ہے۔لہٰذا بيخطا بِ بالكل اصل ير ہوگا اورمہدوی نے ای نوع میں قولہ تعالی "فَدُ اُجیبَتْ دَعُو تُكُمّا" كوبھی شامل كيا ہے اوركہا ہے كہ بيخطاب تنها موكا" سے

ہے کیونکہ و ہی دعوتِ ایمان دینے والے اور پیغمبر تھے۔اور کہا گیا ہے نہیں بلکہ موک " اور ہارون دونوں سے خطا ب ہےاس

واسطے کہ ہارون موریٰ کی دعوت پرایمان لا چکے تھے اورمومن بھی دعوت ایمان دینے والوں کا ایک فر د ہوا کرتا ہے۔ (١٦) تثنيه( دوآ دميوں ) كاخطاب لفظ واحد كے ساتھ مثلاً قوله تعالیٰ "فَسمَن رَبَّتُكُمَسا يَسِا مُوسُسي" لعنی

"وَيَهاهَادُوُنَ" اوراس میں دووجہیں ہیںا بک بہ کہ خداونڈکریم نے موٹی کواس واسطےمفرد بالنداء بنایا تا کہاس طرح اُن کی عزت افزائی پر دلالت قائم کرے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موی " ہی صاحب رسالت اور صاحب معجزات تھے اور ہارون

اُن کے ماتحت تھے بیہ بات ابن عطیۃ نے ذکر کی ہےاور کتاب کشاف میں اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے اور وہ بیہ

ہے کہ ہارون چونکہ موی " کی نسبت خوش بیان اور قصیح اللمان شخص تصلہذا فرعون نے اُن کی زبان آوری ہے بیجنے کے لئے اُن سے خطاب اور گفتگو کرنے میں پہلوتھ کیا۔اوراس کی مثال "فَلاَ یُخُوِجَنَّکُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فِعَتشُقیٰ" بھی ہے۔ابن

عطیة کہتا ہے'' خداوند کریم نے اس خطاب میں صرف آ دم ہی کوشقی ہونے کے ساتھ مخاطب بنایا کیونکہ پہلے پہل مخاطب و ہی بنائے گئے تھےاورمقصود فی الکلام بھی وہی تھے۔اور کہا گیا ہے کہاس کی وجہ بیہ ہے کہ د نیاوی زندگی میں خداوندیا ک نے محنت اور مصائب کا آ ما جگاہ مرد ہی کو بنایا ہے۔اور پھرایک قول پیجھی ہے کہاس طرح آ دمٹم یا مرد ہی کومخاطب بنانے میں عورت کا ذکر کرنے سے چشم پوشی مقصور تھی ۔جیسا کہ شہور قول ہے ''مِسنَ الْسُکُسُوم سِنسُرُ الْسَحَوُم 'مرم یعنی عورت کی پر دہ

(١٤) دو تخصوں كا خطاب لفظ جمع كے ساتھ مثلاً قوله تعالى "أنُ تَبَّوُ آلِقَوُمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوْا بَيُوتُكُمُ قِبْلَةً"

( ۱۸ ) جمع کا خطا ب لفظ تثنیہ کے ساتھ جیسا کہ تو لہ تعالیٰ "وَ اَلْقِیا کی مثال میں پہلے مذکور ہو چکا ہے۔

(19) واحد كے بعد جمع كا خطاب مثلاً قوله تعالى "وَمَا يَكُونُ مِنُ شَانِ وَّمَا تُتُلُوا مِنْهُ مِنُ قُرُآنِ وَلاَ تَعُمَلُونَ مِنُ عُـمُلِ". ابن الا نباری کہتا ہے تیسر نے فعل کواس واسطے صیغۂ جمع لا یا گیا ہے تا کہ وہ اُ مت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

واخل تهم ہونے پر دلالت كرے \_ اوراس كى مثال "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسآء " بهى ہے ـ

(٢٠) ند کور ہُ قبل خطاب کے برعکس یعنی جمع کے بعد واحد کا خطاب ہونے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ" وَأَقِیُهُ مُوا المصَّلُو ةَ وبَشِّر الْمُوْمِنِيُنَ"

(٢١) واحد َ لعدد وشخصول كا خطاب \_مثلاً قوله تعالى "أجهنُت َ التَّه لُفِتنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيُهِ آبَاءِ مَا وَتَكُونَ لَكُمَا

داری نشان بزرگی ہے۔

الْكِنُبُرِيَاءُ فِي الْأَرُضِ"

الاتقان في علوم القرآن ــــــــــ

(۲۲) اس کے برعکس بعنی تثنیہ کے بعدوا حد کا خطاب لانے کی مثال ہے۔قولہ تعالی "مَنُ رَبُّکُمَا یَا مُؤسلی"۔

(٢٣) عين كا خطاب بحاليكه أس سے غير مراد مو-جيسے "يَا أَيُّهَا النَّهِيُّ إِنَّتِي اللَّهُ وَلاَ تُطِع الْكَافِريُنَ "كهاس ميں

خطاب تو نبی صلی املاً علیہ وسلم سے ہےاور مراد ہے آ ہے گی اُمت اس واسطے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم خود ہی خداتر س

تھے اور معاذ اللّٰد آ یے سے کفار کی اطاعت کب ہوسکتی تھی۔اسی کی دوسری مثال ہے تولہ تعالیٰ "فیانُ ٹھنٹ فینی شکِّ مِمَّا

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِيْنَ يَقُوَّوُنَ الْكِتَابَ ..... "كيونكه بهلا آتخضرت صلى الله عليه وسلم كوشك كيونكر موسكتا ثقاراس لَتَ کہ یہاں اس طرح کے خطاب سے کفار کی تعریف مراد ہےاورا بن ابی حاتم نے اس آیت کے متعلق ابن عباسٌ کا بیقول نقل کیا ہے کہاُ نہوں نے کہا'' نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشک واقع ہواا ور نہ آ پؓ نے اس بات کوکسی ہے دریا فت

کیا''۔ایسے بی قولہ تعالی''وَاسُأَلُ مَنُ اَرْسَلُنَا قَبُلَکَ مِنُ رُسُلِنَا ....،'بھی ہے یااس طرح کی دُوسری آیتیں ۔ (٢٣) غيركى جانب خطاب كرنا بحاليكه أس سے عليّنامرا د مومثلًا "وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا اِلْيُكُمُ كِتَابًا فِيهِ فِي كُوكُمُ".

(٢٥) وه خطاب عام جس ہے کوئی معین مخاطب مقصود نہ ہوجس طرح "وَ لَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّار " "اَكُمُ تَوَ اَنَّ اللَّهُ يَسُجُدُ لَهُ" اور "وَلَوُ تَرَىٰ إِذِ الْمُجُومُونَ نَاكِسُو رُؤْسَهُمُ" كدان باتوں ہے كى معين حخص كون طب نہيں بنايا ہے ' بلکہ ہر محص عام طور پراس خطاب کا مخاطب ہے۔اورقصد عموم کے لئے خطاب کرنے کی صورت میں بہمثالیں وار دہوئی ہیں۔ یہاں خداوندیاک کی مرادیہ ہے کہ اُن لوگوں کا حال اس حد تک نمایاں اور واضح ہو گیا ہے کہ اب اُس کے پاس د کیھنے میں کسی خاص دیکھنے والے کی خصوصیت نہیں رہ گئی۔اوریہ بات نہیں رہی کہایک شخص دیکھتا ہوتو دوسرانہ دیکھتا ہو بلکہ تمام وہ لوگ جن کی بابت امکانِ رویت پایا جاتا ہے وہ سب اس خطاب میں داخل ہیں ۔

(۲۱) ایک شخص سے خطاب کرنے کے بعد پھراس کی جانب سے عدول کر کے دوسر ہے کومخاطب بنالینا۔اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ" فَیانُ لَّـمُ یَسُنتَ جُیبُوُا لَکُمُ" کہاتنی بات کے مخاطب نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کئے گئے تھے۔اوراس کے بعد پروردگارتعالیٰ نے کا فروں سےارشا دکیا" فَاعُـلَـمُـوُا اَنَّمَا أُنِزَلَ بعِلُم اللّٰهِ" اوراس کی دلیل ہےارشاد باری تعالیٰ" فَهَلُ أنْتُمُ مُسُلِمُونَ " كااس سے بعدوا قع ہونا۔ اوراس قبیل سے ہے۔ قولہ تعالی "إِنَّا أَرُسَلُناكَ شَاهدًا ..... "مرأس كي رائے میں جس نے تؤمنو کی قر اُت تا فو قانبہ کے ساتھ کی ہے۔

( ۲۷ ) خطا بِ تکوین اوریہی خطاب التفات بھی ہے۔

( ۲۸ ) جمادات سے اس طرح کا خطاب کرنا۔ جیسا کہ ذوی العقول سے کیا جاتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ "فیسقالُ لَهَا وَلِٰلَارُضِ انْتِيَا طَوُعًا أَوُ كُرُهًا".

(٢٩) خطاب تَنْ ﴿ جُوشُ دلائے والا خطاب ﴾ مثلاً قوله تعالى "وَعَلَى اللَّهِ فَتَو تَكُلُوا إِنْ كُنتُهُم مُومِنيكنَ".

(۳۰) تحسنن اوراستعطاف ( نرم د لی ظا ہر کرنے اور مہر بان بنانے ) کا خطاب۔ جیسے "یک عبَ ادِی الَّ لِاِیُ مَن

(٣١) خطاً بِتَحِب (محبت ظاهر كرنا) مثلاً "يَا أَبَتِ لِمَ تَعُبُدُ" "يَا بُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ " اور "يَها ابُنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذُ

لِحُيَتِي".

(٣٢) خطابٌ تعجيز (كسي كوعا جزيا كرياعا جزبنا دينے والى بات كامخاطب كرنا) مثلاً قوله تعالىٰ "فَآتُوا بِسُورَةٍ".

(٣٣) خطابِ تشریف اور قرآن میں لفظ" فُسِلُ" کے ساتھ جتنی باتیں اللّٰہ پاک نے ارشا دفر مائی ہیں وہ سب اس

امت کے لئے خطاب تشریف (عزت افزائی کا خطاب) ہیں یوں کہ پروردگارِ عالم نے اس امت کے لوگوں سے بلاواسط تخاطب فرمایا اوران کو پیشر ف عظیم بخشاہے۔

(۳۴) خطاب معدوم اور بیخطاب کسی موجود کی تبعیت (پیروی) میں صبح ہوتا ہے۔ جیسے ' یا بنی آ دم' کہ بیاس زمانہ

کے آدمیوں اور اُن کے بعد آنے والے تمام آدمیوں سب سے ایکسال خطاب ہے۔

فائدہ بعض ملاء کا قول ہے کہ قر آن کے خطاب کی تین تشمیں ہیں ایک قتم ایسی ہے جوصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موزوں ہوتی ہے۔ دوسری قتم ایسے خطابوں کی ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کے واسطے ہی صالح تھبرتی ہے اور تیسری قتم آیا کے اور دیگرلوگوں کے لئے ایکسال درست ہے۔

فا کدہ :ابن القیم کاقول ہے'' قرآن کے طرزِ خطاب پرغور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ایک با دشاہ جوتمام ملک کا مالک

اورتمام حمدوں کا سزاوار ہے۔ ہرایک کام کی باگ اُسی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ کوئی چھوٹی یا بڑی بات الی نہیں جس کا مصدریا مورداً س مالک الملک کے سواکوئی اور ہو۔ وہ عرشِ عظیم پرمستولی ہے اوراُس کے اطراف مملکت کی کوئی چھوٹی سے حچھوٹی بات بھی مخفی نہیں رہ سکتی اور وہ اپنے بندوں کے دلی رازوں کا عالم' اُن کے کھلی ڈھٹی بات کا جانے والا اوراپنی مملکت

کی تدبیر میں فرو ہے وہ سنتا ہے 'ویکھتا ہے' عطا فرما تا ہے' روکتا ہے' ثواب دیتا ہے' عذاب کرتا ہے' عزت دیتا ہے ذکیل بنا تا ہے' پیدا کرتا ہے' رزق دیتا ہے' مارتا ہے' جلاتا ہے' قضا وقد رفر ما تا ہے اورتمام کا موں کی درتی کرتا ہے۔چھوٹے اور بڑے تمام کام اُسی کی طرف سے نازل ہوتے اور اُسی کی جانب صعود کرتے ہیں۔بغیراُس کے تھم کے ایک ذرہ نہیں ہل سکتا

بڑے تمام کا مائٹی کی طرف سے نازل ہوئے اور اسی می جانب صعود کرتے ہیں۔ بعیراس کے م کے ایک ذرہ ہیں ہی سلسا اور بلا اُس کے علم کے کوئی پتا ٹوٹ کرنہیں گرتا۔ پھراب تامل کرو کہوہ ما لک الملک اور انتخم الحا کمین کس طرح اپنے ثنا فرما تا ہے اپنی بزرگی کا اظہار ٔاپنی تعریفوں کا ثنار کراتا 'اپنے بندوں کونفیحت فرماتا ہے وہ اپنے بندوں کو اُن کے فلاح وسعادت

ہے، پی بورن کا مہمار ہیں کریدوں کا بار رونا کا میپ بمدروں رسامت کرنا ہے جو ہو ہیں بمدری رون کے سامی و ساوت کی با قیس بتا تا اوراُن کے زیرعمل لانے کی رغبت دیتا ہے ۔اُن کوالیمی با تو ں سے پر ہمیز کرنے کی ہدایت کرتا ہے ۔جس میں مبتلا ہوکر وہ ہلاک ہو جائیں گے ۔انہیں اپنے ناموں اورصفتوں کی شناخت کراتا' اُن کواپنی نعمتوں اور انعاموں کی محبت

دلا تا اور یہ یاد دلا کر کہ دیکھومیں نے تم پرایسے احسانات کئے ہیں۔ اُنہیں ایسی باتوں کا تھم دیتا ہے جس کے کرنے سے وہ تمام نعت کے مستوجب ہوتے ہیں اور بندوں کواپنے ناراض ہوجانے سے ڈرا کریہ بات بتا تا ہے کہا گرتم میر کی اطاعت

کرو گے تو تمہارے واسطے کیا عزت ومنزلت مقرر کی گئی ہے اور اگرتم نافر مانی کرو گے تو اُس کے معاضہ میں ٹہہیں کیسی سخت سز انجھکتنی پڑے گی۔ وہ مالک وخالق اپنے کم فہم بندوں سے بتا تا ہے کہ اُس کا برتاؤ اپنے دوستوں اور دشنوں سے کس قسم کا

سر من پر سے ن کے دولان میں میں ہوگا۔ پھروہ اپنے دوستوں کی نیکو کاری کوسراہتا ہے اوراُن کی عمدہ صفتوں کا بیان فر ما تا جو گااوران دونوں فرقوں کا انجام کیسا ہوگا۔ پھروہ اپنے دوستوں کی نیکو کاری کوسراہتا ہے اوراُن کی عمدہ صفتوں کا بیان فر ما تا

:جلد دوم الاتقان في علوم القرآن = ہے۔اپنے دشمنوں کی خرابیاں ظاہر کر کے اُن کی بدچلنوں کا پردہ کھولتا۔اوراُن کی بری عاوتوں اور حالتوں کا راز طشت اِز

با م فرما تا ہے۔ اُس نے دلیلوں اور بر ہانوں کی نوع سے ہرایک بات کی مثال دی ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کے شبہوں کواپنے جوا بات دے کررد کرتا ہے' سیچے کوسچا اور جھوٹے کو جھوٹا تھہرا تا ہے۔ حق بات فر ماتا' راستہ دکھا تا اور سلامتی اورامن کے گھر

کی طرف بلاتا ہے۔ یوں کہ اُس مقام کی صفتیں' وہاں کی خوبیاں اور اُس جگہ کی نعتیں شار کراتا اور بتا تا ہے۔ دارالبوار

(عذاب وہلاکت کے گھر) ہے ڈرا کروہاں کے عذاب' خرابی اورتکلیفوں کا بیان کرتا ہے۔ بندوں کوسمجھا تا ہے کہتم لوگ

میرے بہر حال محتاج ہو۔ ہرایک طرح تم کومیرے ہی جناب میں رجوع لا ناپڑتا ہے' اور پڑے گا۔تم مجھ سے ایک پل بھی ، بھی مستعنی نہیں رہ کتے ۔اور پیجھی بتا دیتا ہے کہ مجھ کوتمہاری کوئی پرواہ نہیں بلکہ تما م موجودات سے میری ذات غنی ہے۔وہ

ذات واجب ہی بنفس نفیس غنی ہے اور اُس کے ماسوا سب اُسی کے مختاج ہیں ۔ کوئی شخص ایک ذرہ بھریا اس سے زائد و کم

بھلائی بجز اُس کی عنایت ومہر بانی کے ہرگزنہیں پاسکتا۔اور نہ کوئی ذرہ یا کم وہیش حصہ بشر کا بجز اُس کے عدل وحکمت کی مدد کے کسی مخلوق کے حصہ میں آسکتا ہے۔ وہ اپنے خطاب سے اپنے دوستوں پرنہایت لطیف عمّا بھی فرما تا ہے مگراسی کے

ساتھ اُن کی غلطیوں کومعاف کرتا' اُن کی لغزشوں ہے درگز رفر ما تا'اوراُن کی معذرتوں کوسنتا' اُن کی خرابیوں کو دورفر ما کر اُن کا بچاؤ کرتا' اُنہیں مدودیتااوراُن کواپنے سایئہ مرحمت میں لے کراُن کی تمام ضرورتوں کا کفیل بن جاتا ہے۔اُن کو ہر

ا یک آفت سے نجات ویتا ہے اور اُن سے اپنا پیمقدس وعدہ پورا کرتا ہے کہ وہی اُن کا ولی ہے۔ اور بجز اُس کے کوئی اُن کی سر برستی نہیں کرسکتا۔لہٰذا وہی اُن کا سچا مولیٰ ہےاوراُن کو اُن کے دشمنوں پر غالب بنا تا ہے۔لیس وہ کیا احجھا مولیٰ اور

مد دگار ہے!!اور جبکہ لوگوں کے دل قرآن کے مطالعہ ہے ایک ایسے عظیم الشان با دشاہ 'جواد' رحیم اور جمیل کا مشاہرہ کرلیں گے جس کی پیشان ہے۔تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ وہ اُس اتھم الحا کمین سے محبت نہ کریں اور اُس کا قرب تلاش کرنے

ہے جان و مال قربان کر کے ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کی سعی میں مصروف نہ ہوں؟ بے شک وہ راہِ خدا میں اپنی جانیں فداکر دیں گے۔ اُس کی محبت حاصل کرنے میں سرگرم بنیں گے اور تمام ماسواسے بڑھ کراُ ہے اپنامحبوب بنا کیں گے

'أس کی رضاً مندی کوأس کے ماسواکی رضا مندی سے بہتر تصور کریں گے۔خداکی یاداُس کی محبت'اُس کے دیدار کا شوق ا و اُ س کے نام ہے اُنس رکھنا کیوں نہ اُن کا دکنشین ہوگا؟ بے شک پھرتو بندوں کی پیرحالت ہوگی کہ یہی باتیں اُن کی غذا' قوت دینے والی اور دوابن جائیں گی اور بیصورت پیدا ہو گی کہان چیز وں کےفقدان ہےاُن کے دلوں میں فسا دپیدا ہو

جائے گا۔ جوان کو ہلاک کرد ہے گا اور وہ اپنی زندگی ہے بھی فائدہ نیا ٹھا تکیں گے۔ فا کدہ بعض قدیم زمانہ کے علاء نے بیان کیا ہے' 'قرآن کا نزول تمیں قسموں پر ہوا ہے۔اُن میں سے ہرایک قشم

د وسری قشم سے بالکل جدا گانہ ہے۔ پس جو تحض اُن باتوں کے وجوہ سے واقف ہو کر دین کے بارہ میں کلام کرے گا'وہی ٹھیک کیج گا اوراصول دین کےموافق زبان کھولے گا۔اگروہ بغیراُن امور کی معرفت حاصل کئے دین میں کچھ زبان سے نکالے گا تو معلوم رہنا جا ہے کے ملطی اُس کے گر دو پیش منڈ لاتی رہی گی اوروہ چیزیں حسب ذیل ہیں :

كَىٰ مدنیٰ 'ناشخ 'منسوخ' محكم' متثابه' تقدیم' تاخیر'مقطوع' موصول' سیب' اضار خاص' عام' امر' نهی' وعد' وعید' حدود' محكم دلائل و ابرابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبه

:جلد دوم

ا حكام ُ خبرُ استفهام أبهت ُ حروف ِمصرفهٔ اغدارُ انذارُ حجت ُ اجتجاج ' مواعظ ُ امثالُ اورقتم \_

كَلَّى كَلَّ مِثَالَ "وَاهُجُرُ هُمُّ هَجُرًا جَمِيُلاً" ٢-

مد ني كي مثال ہے"وَ قَاتِـلُوُا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ" ناتخ اورمنسوخ واضح باتيں ہيں مِحَكَم كي مثاليں"وَ مَن يَّـفُتُلُ مُوْمِنًا مُعَتَمِّدًا ..... " اور "إِنَّ اللَّذِينَ يَاكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتَامِي ظُلُمًا" ياسى كه ما ننداوراليي باتيس بي -جن كوخدا تعالى في علم اورمبین بنایا ہے۔

مَّثابِكَ مِثَالَ إِنْ اللَّهِ اللَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَدُخُلُوا أَبُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمُ حَتَّى تَسْتَافِسُوا ..... "كماس كساته بارى تعالىٰ نے أس طرح ير "وَمَنُ يَفُعَلُ ذالِكَ عُدُوانًا اَظُلُمًا فَسَوُفَ نُصُلِيُهِ نَارًا "نہيں فرمايا جس طرح كمحكم آيت میں ارشاد کیا تھا اوراس آیت میں خدا تعالیٰ نے ان بندوں کوایمان دار کہہ کر پکارا مجراً نہیں گناہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔لیکن اس ممانعت کے ساتھ کوئی دھمکی نہیں دی۔اس لئے ایسا کا م کرنے والوں پریہ شبہ غالب ہوا کہ دیکھیں خداوند کریم ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔

تقديم وتا خير كى مثال "كُتِبُ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًان لُوَصِيَّةً" بكداس كى تقديم "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الُوَصِيَّةُ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوُتُ" ـــــــ

مقطوع اورموصول کی مثال ہے" لا أَقُسِمُ بِيَوُم الْقِيَامَةِ" اس مين لا''معنی ميں مقطوع ہے کيونکہ باری تعالیٰ نے روزِ قيامت كاتتم كهائى ہے۔ پس يمراد موئى" أُقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ" اور قوله تعالى "وَلا أَقُسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ" ميں چوتك اس کی قتم فی الواقع نہیں کھائی اس لئے لاموصولہ ہے۔

سبب اوراضار کی مثال وَاسْئَل لُقَرُیةِ ہے۔ یعنی اہل قریہ سے دریا فت کرو۔

خاص اور عام كى نظير "يسا أيُّهَا السَّبِيُّ" ہے كہ بيندامسموع كحن ميں تو خاص ہے اور جب فر مايا" إذَ طَــلَّـ قُتُـمُ السنِّيسَاءَ" نو أس وقت معني ميں په نداعا م ہوگئی ۔اورامرے لے کراستفہام تک جتنی باتیں ہیں اُن کی مثالیں واضح ہونے کے سبب سے ترک کی حالی ہیں۔

أبهت كي مثالِ ہے"إِنَّا أَدُسَلُنَا" اور " نَـحُنُ قَسَمُنَا"كه يهاں واحد تعالى شانه كى تعبير بغرض تعظيم تخفيم وابهت أس صیغہ کے ساتھ فر مائی ہے جو کہ جمع کے لئے موضوع ہوا ہے۔

حروف ِمصرفه یعنی وہ الفاظ جوئنی کئی مختلف اورمشتر ک معنوں میں استعال کئے گئے میں ۔اُن کی مثال ہےلفظ'' فتنہ'' کہ اس کا اطلاق''شرک'' پر ہوا ہے۔ چنانچہ خدا تعالی فرما تا ہے" حَتّٰی لَا تَکُونَ فِئَنَةٌ" معذرت پراس کا اطلاق کیا گیا ہے مثلًا "ثُنَّهً لَهُ مَنكُنُ فِتُنتُهُمُ" لَعِني 'معلَّد رتهم ''اوراختيار (آزمائش) كِمعنى يرجمي اس كواستعال كيا ہے۔مثلًا "فَلهُ فَتَنَّاقَوُمَكَ مِنُ بَعُدِكَ" اوراغداركى مثال ب"فَيِهَا نَقُضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمُ" يهال خداوندِكريم نے عذركيا ہےكہ اً س نے ان لوگوں پر بوجہاُن کی گنهگاری کےلعنت کی اور باقی امور کی مثالیں واضح ہیں ۔

یہ جس کو سنایا جاتا ہے۔

## باونویں نوع

## حقيقت اورمجازِ قر آن

اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن میں حقائق کا وقوع ہوا ہے اور حقیقت ہرایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کہ

پے موضوع معنوں پر باقی رہا ہواوراُس میں کسی طرح کی تقدیم اور تاخیر نہ ہوئی ہو۔اوریہ بات کلام کے اکثر حصہ کو

ماصل ہوتی ہے۔ اور جمہور نے مجاز کا وقوع بھی قرآن میں مانا ہے لیکن ایک جماعت اس بات کا انکار کرتی ہے۔ از انجملہ باہر یہ فرقہ کے لوگ بھی ہیں۔ شافعی لوگوں میں سے ابن القاص اور مالکی مذہب والوں میں سے ابن خویز منداد نے کرآن میں وقوع مجاز کا انکار کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے نز دیک شبہ یہ وار دہوتا ہے کہ مجاز ایک قسم کا کذب (جموٹ) ہے اور آن کریم کذب سے منزہ ہے۔ پھر یہ کلام کرنے والاشخص اُسی وقت مجاز کی طرف عدول کرتا ہے جبکہ حقیقت کا میدان س کے لئے تنگ ہو جائے۔ اُس وقت وہ استعارہ کر لیتا ہے اور خداوند تعالیٰ کے حق میں میام مرحال ہے۔ یعنی اُسے بھی قیقت کی کی نہیں پڑ سکتی لیکن اُن لوگوں کا پیشبہ باطل ہے کیونکہ اگر قرآن شریف میں مجاز واقع نہ ہویا اُس میں سے مجاز کو قیقت کی میں میاز واقع نہ ہویا اُس میں باقی نہ رہے گی۔ اس واسطے کہ بلیغ لوگوں کا پیشفتی علیہ مسئلہ ہے کہ حقیقت کی سبت سے مجاز کا درجہ خوبی کلام میں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ پھراس کے علاوہ جبکہ قرآن کو مجاز سے خالی مانا جائے گا تو یہ بھی

ا جب آئے گا کہ وہ حذف تو کیداورتصص کے دوبارہ لانے یاایسے ہی اورامور ہے بھی خالی ہو۔ امام عز الدین بن عبدالسلام نے اس کے بارہ میں ایک منتقل کتاب کسی ہے اور میں نے اُس کتاب کی تلخیص مع ہت می زیاد تیوں کے ایک علیحدہ کتاب میں کر دی ہے جس کا نام میں نے مجاز القرُ سان الی مجاز القرآن رکھا ہے۔مجاز کی

بصدرين

میں ہیں۔ وت

لا نقان في علوم القرآ ل

قشم اوّل مجاز فی الترکیب اس کومجاز الا سناداور مجازعقلی بھی کہتے ہیں۔ اس کاعلاقہ ہے ملابست۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کوفعل یا مشابہ فعل اس امرکی طرف مند کیا جائے جواصالۂ اُس کے ماہولہ کا غیر ہے ( یعنی جس امر کے لئے فعل یا مشابہ عل کواصالۂ وضع کیا گیا ہے۔ اُس حقیق یا وضع رو کے علاوہ کسی دوسرے امرکی طرف اُس فعل یا مشابہ فعل کی نسبت کی

یائے) اور بینسبت اس لئے ہوتی ہے کفعل یا مشابہ فعل اُس غیروضع لہ کے ساتھ ملابس (ہمشکل) ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالی وَإِذَا تُسلِيَتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتُهُمُ إِيُمَانًا" كه اس میں كا زیادہ كرنا جو كہ خدا تعالیٰ كافعل ہے آیات كی جانب منسوب ہوا' وروج نسبت بہ ہے كہ وہی مثلوآ بیتی زیادتی ایمان كا سبب بنتی ہیں۔ یا قولہ تعالیٰ "یُسَدَبِّحُ اَبْنَاءَ هُمُ" اور "یَسا هَامَانُ ابُنِ لِی

وروجہ نسبت میہ ہے لہ وہی ملوا میں زیادی ایمان کا سبب بی ہیں۔ یا تو لہ تعالی ''یید بِسے ابناء ھیم'' اور ''یہا ھامان ابنِ بی سرُ حًا'' میں ذئح کرنا جو کہ پولیس کے سپاہیوں کا کا م تھا اُس کی نسبت فرعون کی طرف اور بنائے مکان جومز دوروں کا فعل ما اُس کی نسبت ہامان کی طرف کی گئی ہے۔اس کی وجہ میہ ہے کہ یہی دونوں ان کا موں کے تھم دینے والے تھے۔ایسے ہی

له تعالی "وَ اَحَـلُواقَـوُمَهُـمُ دَارَ الْبَـوَارِ "سرغنالوگول کی طرف اپنی قوم کودوزخ میں لے جانے کی نسبت کی گئی کیونکہ اُنہی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لوگوں نے اپنی قوم کو کفر کا حکم دیا تھالہذا وہی اُن کے وارد دوزخ ہونے کے سبب تھے اور قولہ تعالی "یَـوُمُا یَّـجَعُلُ الْمُولُدَانَ شَیْبُهُ" میں نعلی کی نبست ظرف یعنی' 'یوم'' کی طرف ہوئی ہے اس لئے کہ فعل کا وقوع اُسی میں ہوا ہے۔"عِیْشَةِ رَاضِیَةٍ" لیمنی "مَـرُضِیَةِ" (پندیدہ) فَساِذَا عَـزَمُ الْاَمُسرُ یعنی عزم علیہ (اُس پرارادہ کیا) اور اس کی دلیل ہے قولہ تعالیٰ "یَساذَا عَزَمُتَ" اور اس قتم کی چارنوع ہیں۔

(۱) وہ جس کے دونوں طرف حقیقی ہوں اور اس کی مثال وہ آیت ہے جو کہ صدر کلام میں ذکر ہو پچکی یعنی قولہ تعالیٰ "وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتُهُمُ إِيُمَانًا " یا جس طرح قولہ تعالیٰ "وَأَخُو جَتِ الْاَرُضُ اَثْقَالَهَا"

(۲)وہ جس کے دونوں طرف ( کنارے ) مجازی ہوں مثلاً قولہ تعالیٰ" فَسَمَا رَبِحَتُ تِحَارَتُهُمٌ" لَعِنى اُنہوں نے اُس میں نفع نہیں پایا ۔اوراس مقام پررنح ( نفع )اور تجارت دونوں کااطلاق مجاز اُہے۔

(۳ و) وہ کہ اُس کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارہ حقیقی ہواور دوسراحقیقی نہ ہو۔خواہ طرف اول یا دوم مثلاً قولہ تعالیٰ "اَمُ اَنُوزُلُنَا عَلَيْهِمُ سُلُطَانًا" یعی بُرُهانًا اور "حَلَّا إِنَّهَا لَظَیٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوٰی تَدُعُوُا" کیونکہ آگ کی طرف سے کسی کو بلانے کا اظہار مجاز ہے حقیقت نہیں۔اور قولہ تعالیٰ "حَتَّی تَصَعَ الْحَدُوبُ اَوْزَارَهَا" "تُوتِی اُکُلَهَا کُلَّ حِیْنِ" اور "فَامُهُ هَاوِیَةٌ "کہ ہاویہ کو ماں کا نام وینا مجازی طور پر ہے۔مرادیہ ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچکی پرورش کرتی اور اُس کی جائے پناہ ہو یہے تی آگ بھی کا فروں کی پرورش کرنے والی اور اُن کی جائے پناہ اور دوع لانے کی جگہ ہے۔ اُس کی جائے پناہ اور دوع لانے کی جگہ ہے۔ مجاز کی دوسری قسم مجاز فی المفرد ہے۔ اُس کا نام مجاز لغوی بھی رکھا جاتا ہے یہ پہلے ہی پہل لفظ کو غیر ما وضع لہ مجاز کی دوسری قسم مجاز فی المفرد ہے۔ اُس کا نام مجاز لغوی بھی رکھا جاتا ہے یہ پہلے ہی پہل لفظ کو غیر ما وضع لہ

میں استعال کرنے کا نام ہےاوراس کی نوعیں بکثرت ہیں۔ حزیر منز نے اور اس کی نوعیں بکثرت ہیں۔

(۱) حذف اوراُس کامفصل بیان ایجاز کی نوع میں آئے گا۔اس لئے بینوع ایجاز ہی کے ساتھ رہنے کے لائق اور اس کا اُسی سے تعلق رکھناانسب ہے۔خصوصاً جبکہ ہم یہ کہددیں کہ حذف مجاز کی نوع میں سے نہیں تو اور اچھا ہو۔

(۲) زیاد تی اوراس کا بیان اعراب کی نوع میں پہلے کیا جاچکا ہے۔

(٣) كل كاسم كااطلاق جزشے پرمثلاً قوله تعالى "يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ" يعنى اُنگيوں كے سرے كانوں ميں وال ليتے ہيں اور انگيوں كے سروں كو پورى انگيوں ئے تعبير كرنے كائلة بيہ ہے كه اُں لوگوں كفرار ميں مبالغه كرنے كى طرف اشاره كيا جائے اور دكھايا جائے كه عادت كے خلاف حد تك انہوں نے كانوں ميں پورى انگلياں شونس لى تحييں اور قوله تعالى "وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ" يعنى اُن كے چرے تم كومبتلائے جرت كريں گے۔ اس واسطے كه رسول الله صلى الله عليه وسلى الله على اور مراداس كا ايك جزليا ہے۔

اس مقام پرایک اشکال به وارد کیا گیا ہے کہ ازروئے قاعدہ جزاء کوشرط کے پورے ہونے کے بعد واقع ہونا چاہئے اور یہال شہر کا مشاہدہ شرط ہے جو کہ حقیقتاً پورے مہینے کا نام ہے اُس کے بعد جزاء واقع ہوئی ہے۔ لہذااس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ گویا مہینہ گزر جانے کے بعد روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا حالانکہ اصل امرابیا نہیں؟ امام فخر الدین رازی نے اس کا جواب فہ کورہ بالاتو جیہ ہی کے ساتھ دیا ہے ۔ علی "'ابن عباس اور ابن عمر نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ یہاں پر بیمعنی ہیں محتکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قان في علوم القرآن<sup>.</sup>

، شَهِدَ أَوِلَ الشَّهُرِ فَلْيَصُمُ جَمِيعَهُ وَإِنْ سَافَر فِي أَثْنَائِهِ" لَعِن جَوْحُص ماه مبارك كا آغاز يائ أيضار م كمتمام ے کا روز ہ ر کھے اور گواس کے اثناء میں وہ سفر بھی کر جائے ۔اس روایت کوابن جریرٌ اورا بن ابی حاتم وغیرہ نے نقل کیا ہے ہیآ یت بھی اس تیسری نوع میں داخل ہے۔ پھر یہ بھی ہوسکتا ہے کہاً س کوحذف کی نوع سے قرار دیں ۔

(٣) اسم جز كا اطلاق يورے شے پر مثلاً قوله تعالى "وَيَبُقني وَجُهُ رَبِّكَ" لعني أس كي ذات "فَوَلُوا وَجُوهَكُمُ لمَوَهُ" بعني اپني ذرتوں (جسموں) كوأس كى طرف پھيرو۔ كيونكه استقبال قبله سينه كے ساتھ واجب ہے۔ "وُجُوهٌ يَوُمَنِلا حَمَةٌ'' اور ''وُجُوهٌ يَوُمَنِذِ حَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ''كهانآ يتول ميں پورےجسموں كووجوه كےلفظ سے تعبير كيا ہے۔اور ى كى علت بد ہے كدآ رام اور تكليف سارے بى جسم كوحاصل ہوتى ہے۔ "ذَالِكَ بِسمَا قَلَّمَتُ يَلدَاكَ" اور "بِسمَا سَبَتُ أَيُدِيْكُمُ" يعني"قَدَّمَتْ"اور" كَسَبُتُمُ" بَصِيغهُ جَع اوراس كي نسبت ايدي ( ہاتھوں ) كي طرف اس واسطے ہوئي كه تُركام ہاتھوں ،ى سے كئے جاتے ہيں۔"فُسِم اللَّيُل" "وَقُورُ آنَ الْفَجُورِ" اور "وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ" اور'مِنَ اللَّيْلِ السُهُ لُهُ" ان مثالوں میں قیام قر اُت وركوع اور جود میں ہے ہرا یک كااطلاق نماز پر ہوا ہے حالانكہ یہ چیزیں نماز كی

كما لك جزء بيں قوله تعالى "هَـدُيًّا بَالِغَ الْكَعْبَةِ" يعني يوراحرم جس كى دليل يه ہے كه قرباني كے جانور خانه كعبه ميں ذبح میں کئے جاتے بلکہ سرز میں حرم میں ذبح ہوتے ہیں۔

تنبید : نوع سوم اور چہارم کے ساتھ دو چیزیں اور لاحق کی گئی ہے اول کل کی صفت ہے بعض کا وصف کرنا ۔ جیسے له تعالى" نَاصِمةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئةً "كه خطاءكل كي صفت ب-اوريهان أس محض بيثاني كي توصيف كي ب-اس ك مس بھی ہوتا ہے یعنی بعض کی صفت ہےگل کی تو صیف کی جاتی ہے۔جس کی مثال ہےقولہ تعالی''اِنَّها مِنْکُمُ وَ جِلُونَ'' اور عل ( ڈر جانا )محض قلب کی صفت ہےاور قولہ تعالی "وَ لَـمُلِئُتَ مِنْهُمُ دُعْبًا" کہرعب بھی صرف قلب میں راہ یا تا ہے۔گر ہاں میجسم انسان کی صفت ڈالی گئی ہے اور دوم یہ بعض کا لفظ بول کر اُس سے کل کومرا دلیا جاتا ہے۔ یہ بات ابوعبید ہؓ نے إن كى ہےاوراس كى مثال ميں قوله تعالى" وَ لاُ بَيِّسَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْبَلِفُونَ فِيْهِ" كوپيش كيا ہےجس سے مراد ہے كه ەتمام چىزىيان كى جائے گى ـ جس ميں أن كواختلًا ف تھا اورقولەتعالىٰ " وَإِنْ يَّكُ صَـادِقًـا يُسصِبُكُـمُ بَـعُض الَّـذِيُ

معِدُ تُحُمُ" یعنی کلہ اور اس کے بعد خودا بوعبیدہؓ نے بیہ بات بھی کہی ہے کہ کچھ نبی پرتما مختلف فیہ باتوں کا بیان کرنا واجب نہیں ں کی دلیل ساعت ( قیامت )اورر وح وغیرہ کے نہ بیان کرنے سے نگلتی ہے۔اورتمام موعودہ عذابوں کے واقع نہ ہونے لی دلیل بیقر اردی گئی ہے کہموی " نے اپنی قوم کےلوگوں کو دوعذ ابوں سے ڈرایا تھا۔ایک دنیا کاعذ اب اور دوسرا آخرت ہ ۔ پس کہا کہتم کو دنیا میں بیعذا ب بھگتنا ہوگا۔اور بیہ بات وعید کا ایک حصیقی کہاس کے ساتھ اُنہوں نے عذا ب آخرت

ل بھی نفی نہیں کی تھی ۔اس بات کو تعلب نے ذکر کیا ہے۔ زرکشی کہتا ہے' ' یہ بھی احتال ہوسکتا ہے کہ کہا جائے' ' وعیدمنجملہ اُن مور کے ہے جن کا از سرتا پاترک کروینا بھی برانہیں شار ہوتا۔ پس اگرا سے کسی حصہ کوترک کردیا گیا تو اس میں کیا خرابی وَكَنْ ؟''اوْرَلْقُلبٌ كَقُول كَى تا ئَيْدِ ـ قُول تعالى "فَاِمَّا نُوِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَالْيُنَا مَوْجِعُهُمُ" سے می ہوتی ہے۔

(۵) اسم خاص کا اطلاق عام پر ۔ مثلًا بید ''إنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِینَ' 'یعنی رسلہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۱) اسم عام کا خاص اظلاق پر ۔ جیسے قولہ تعالیٰ" وَ یَسُتَ غُے فِسرُوُنَ لَـمِنُ فِـی اُلاَرُضِ" یعنی مومنین کے لِئے مغفرت چاہتے ہیں ۔اوراس کی دلیل قولہ تعالیٰ" وَ یَسُتَغُفِرُونَ لِلَّذِیْنَ آمَنُوُا" ہے۔

( ۷ ) ملزوم کے اسم کا اطلاق لا زم پر۔

( ٨ ) اس كے برعكس جيسے ''هَـلُ يَسُتَـطِيُـعُ دَبُّكَ اَنُ يُّنـَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً ''يعنى كياتمها رارب ايبا كرے گا؟ يہاں استطاعت كا اطلاق فعل پركيا گيا۔اوروجہ بيرهی كه استطاعت فعل پرلازم ہے۔

(9)مسبب کااطلاق سبب پر - جیسے "یُنزِّلُ لَکُمُ مِنَ السَّمَاءِ دِ ذُقًا"اور"قَدُ اُنزَلُنَا عَلَیُکُمُ لِبَاسًا"یعنی بارش که اُس کے سبب سے رزق اورلباس کا سامان مہیا ہوتا ہے۔اور تولہ تعالیٰ "لا یَبجِدُونَ نِکَاحًا" یعنی سامان مہراور نفقہ اوروہ چیزیں جو بیا ہے ہوئے آدمی کے واسطے ضروری ہوتی ہیں ۔

(۱۰) سبب کااطلاق مسبب پر جیسے قولہ تعالیٰ"مَا کانُوُا یَسُتَطِیْعُوُنَ السَّمُعَ" یعنی اُسے ماننا اوراُس پڑعمل کرنا جو کہ سننے ہی سے ظہور میں آتا ہے۔

تنبیہ: سبب کے سبب کی طرف فعل کی نسبت کرنا بھی ای نوع میں شامل ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ''فَ اَنْحَوَ جَهُمَا مِمَّا کَانَ فِیُهِ'' '' کَـمَا اَنْحُو َجَ اَبُوَیْکُمُ مِنَ الْحَدَّةِ'' کہ درحقیقت نکالنے والاخدا تعالیٰ ہے۔ اور اس نکالنے کا سبب آوٹم کا ورخت ممنوعہ کے پھل کو کھانا تھا۔ اور پھل کھانے کا سبب تھا شیطان کا وسوسہ۔ اور یہاں فعل اخراج کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے جو کہ سبب کا سبب تھا۔

(۱۱) ایک شے کا نام اُس امر پررکھنا جو بھی پہلے تھا مثلاً ''وَ آتُوا الْیَتَامی اَمُوَالَهُمُ'' یعنی اُن لوگوں کے مال دے دوجو کہ پتیم سے کیونکہ بالغ ہوجانے کے بعد بتیمی باقی نہیں رہتی اور قولہ تعالیٰ ''فَلاَ تَعُصُلُو هُنَّ اَنُ یَّنْکِحُنَ اَزُوَا جَهُنَّ '' یعنی اُن لوگوں سے نکاح کرلیں جو کہ پہلے اُن کے شوہر تھے۔ ایسے ہی قولہ تعالیٰ ''مَنُ یَّاتِ دَبَّهُ مُجُومًا'' کَذَا سَ آنے والے کا نام مجرم دنیاوی گناہ گاروں کے اعتبار سے رکھا ہے۔

(۱۲) ایک شے کو اُس کے انجام کار کے نام سے موسوم کرنا۔ مثلاً "اِنِی اَدَائِی اَعْضِرُ حَمُوًا" یعنی میں نے اِسِے تئیں الگور نچوڑتے ویکھا جو کہ آخر کارشراب بن جاتا ہے۔ اور قولہ تعالی "وَلاَ یَلِدُوُا اِلَّا فَاجِرً اکَفَّادًا" یعنی ایسے لوگ پیدا کریں گے راور قولہ تعالی "حَتَّی تَنُکِحَ ذَوُجًا غَیْرَ ہُ" ووسرے مرو کور بین گے راور قولہ تعالی "حَتَّی تَنُکِحَ ذَوُجًا غَیْرَ ہُ" ووسرے مرو کو میں گاری کی طرف جائیں گے۔ اور مباشرت اُسی حالت میں کرے گا جبکہ شوہر ہوجائے کوشو ہر کے نام سے موسوم کیا کیونکہ عقد کے بعد وہ شوہر بی ہوگا۔ اور مباشرت اُسی حالت میں کرے گا جبکہ شوہر ہوجائے گا۔ یا قولہ تعالی "فَبَشَّرُن نَاهُ بِعُلامَ حَلِیْمِ" اور "نُبَشِّرُکَ بِعُلامَ عَلِیْمٍ" کہ ان آیات میں بچہ کی صفت اُس حالت کے ماتھ کی جو انجام میں اُس کو حاصل ہونے والی تھی یعن علم اور حلم۔

(۱۳) اسم حال کا اطلاق محل پر۔جس طرح قولہ تعالیٰ "فیفینی رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمُ فِیْهَا خلِدُوُنَ" یعنی جنت میں کیونکہ رحت کامحل و بی ہے۔اور قولہ تعالیٰ "بَـلُ مَـکُرُ اللَّیُلِ" یعنی فی اللیل۔"اِذُ یُـرِیُسَکَهُهُ اللّٰهُ فِیُ مَنَامِکَ" یعنی تیری آئکھ میں ۔حسب قول حسنؓ کے۔

(۱۴) تیرہوین نوع کے برعکس مثلاً ''فَسلَیَدُعُ فَادِیَةٌ'' یعنی اُس کی مجلس اور قدرت کی تعبیر ''یَدُ'' کے ساتھ بھی ای قبیل

ے ہجیے "بِیَدِهِ الْمُلُکُ" اور عقل کی تعبیر قاب کے ساتھ مثلاً "لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا" یعیٰ اُن کی عقلیں نا کارہ ىيى \_ادرز بانوں كى تعبيرافواہ ( مونہوں ) كےساتھ جيسے "ؤيَــقُـوُلُـوُنَ بِأَفْوَاهِهِمُ"ادرقر بيرميں رہنے دالوں كى تعبيرلفظ قربيه كے ساتھ بنجس طرح "وَاسسَالَ الْقَرُيةَ" ميں ہے اور بينوع اوراس كِقبل كى نوع دونوں قوله تعالىٰ "خُه لُوا زِيْنَتَكُمُ عِنْدَ

کُلِ مَسْجِدٍ" میں جمع ہوگئی ہیں۔اس لئے کہزینت کالینابوجه اُس کے مصدرہونے کے غیرممکن ہے۔پس مراداس کامحل ہی تقااوراً س پرحال کااسم بولا گیا \_اورخودمسجد میں زینت کالیا جانا واجب نہیں \_اس واسطےو ہاں نماز مراد ہوگی اورمحل کااسم

حال پر بولا جائے گا۔ (١٥) أيك شكا أس كة له كنام مصموسوم كرنا مثلًا "وَاجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدُقِ فِي الْآخِرِيْنَ" لِعَن ثنائ حسن (الحِيمي تعريف ) كيونكه زبان ثناء كا آله ہاور "وَمَا أَدُسَلُنَا مِنُ رَّسُولٍ إلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِه اين أس كَن قوم كَي زبان

(١٦) ایک شے کا نام اُس کے ضد ( مخالف شے ) کے نام پر رکھنا۔ مثلاً "فَبَشِّسُو هُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمِ" حالانکه بشارت کا حقیقی استعال مسرت بخش خبر میں ہوتا ہے۔اور اسی قبیل ہے ہے ایک شے کے داعی (بلانے والے) کو اُس شے ہے صاف( پھیرنے والے ) کے نام ہےموسوم کرنا۔اس بات کوسکا کی نے بیان کیا ہےاوراس کی مثال میں قولہ تعالیٰ "مَسا منعَكَ أَنُ لاَّ تَسُجُدَ" كُولِيش كيا بِيعِن "مَا دَعَاكَ إِلَى أَنُ لاَّ تَسُجُدَ" يَعِنَ سَ چِيرِ نِ تِجْهُ وسجده نه كرنے يرآ ماده

۔ بنایا ۔اوراسی طرح پر''لا'' زائدہ ہونے کی دعویٰ سے بھی جان چھ کئی ۔ (۱۷) فعل کی اضافت ایسی شے کی طرف کرنا کہ دہ فعل اُس سے سرز دہوناصیح نہیں مگر تشبیها ایسا کر دیا گیا۔مثلاً

"جهدَادًا يُسوِيُدُ أَنُ يَّنْفَصُ" كهاس ميں ويوار كي صفت اراده كے ساتھ كي گئي ہےاوراراده دراصل جاندار چيزوں كي صفت میں ہے ہے کیکن اس مشابہت کے اعتبار ہے کہ گویا وہ دیوارا پنے ارادہ ہے گرنا حاہتی اوراس لئے جھکی ہے۔ أ ہے اس

وصف ہے متصف بنا دیا۔

م فعل كنزد يك موتا ـ

( ۱۸ ) فعل كو بولنا \_اورأس كي مشارفت لمقاربت أوراس كااراده مراد لينا \_مثلًا "فَـــاِذَا بَــلَــغُــنَ أَجُــلَهُــنَّ فَامُسِتُ كُوُ هُنَّ '' یعنی وہ میعا دمقرر پر پہنچنے کے قریب آ گئیں اور عدت کا زمانہ گز رنے کوآیا کیونکہ عدت کے بعد پھرامساک نهيس ہوتا اور قوله تعالیٰ'' فَبَلَغُنَ اَجُلَهُنَّ فَلاَ تَعُضُلُوْهُنَّ'' ميں بلوغ كالفظ مجازنهيں \_ بلكه حقيقت ہے۔''فَإِذَا جَاءَ اَجُلُهُمَ لَا يسُتَاحِـرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسُتَ قُدِمُونَ" يعنى جَبَداُن كي موت آنے كوفت كقريب مواراوراس توجيهہ سے وه مشهور اعتراض بھی رفع ہوجا تا ہے جس کامفہوم ہے کہموت آ جانے کے وقت تقتریم اور تاخیر متصور نہیں ہو عکتی۔ ''وَلُیَہ حُسشَ

الَّـذِيْنَ لَـوُ يَـرَ كُـوُا مِنُ حَلُفِهِمُ ..... يعني الَّروه جِهورُ نے كِقريب ہوتے ہيں تو ڈرتے ہيں كيونكه خطاب وحي لوگوں كي طرف ہے۔اورخبرین نیست کہ اُن کی طرف۔ پی تھم ترک ہے پہلے متوجہ ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ لوگ ترک کے بعد خود ہی مرده بوجا ئيں گے۔''إِذَا قُـــــــمُنّــمُ إِلَى الصَّـلُوةَ فَاغُسِلُوا'' يَعْنُ جَبَهُمْ قيام كااراده كرو۔''فَإِذَا قبرء ت البقر آن

ل تعلل پرمشرف ہونا۔ یعنی اس کے کرنے کے نز دیک ہوجانا۔

فاسْتَعِذُ" لِعِنْ جَبَدِقر أَت كااراده كروتا كهاستعاذه قر أَت كِقبل مو-"وَ كَسُمُ مِنُ قَرُيَةٍ اَهُلَكُناهَا فَجَاءَ هَا بَأْسُنَا" يعني مجم نے آس کے بلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ورنداس بات کونہ مانیں تو حرف فاء کے ساتھ عطف سیح کے نہ ہوگا اور بعض لوگوں نے ای نوع کے تحت میں قولہ تعالی "وَ مَن يَهُدِ اللَّه فهو المُهُتَّدِي" كوبھى داخل كيا ہے جس كامفهوم ہے كہ خدا جس كو بدایت دینے کاارادہ کرتا ہے وہی ہدایت یا تا ہےاور بیقول بہت پیارا ہے تا کہاس طرح شرط اور جز ادونوں باہم متحد نہ ہو

(19) قلب \_اوريه ياتواسادكا قلب موتاب\_ جسطرح" ما ان مفاتحة لَتنوع بِالْعُصْبَةِ" ليني لِتنوعُ الْعُصْبَةُ بها اور "لِكُلِّ أَجَلْ كِتَابٌ" لِعِنى لِكِل كتاب أَجَلٌ "وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَواضِعَ" بَم نِي أَس كودود ه يلان وَاليول يرحرامَ بنايا(حرمناه عَلَى المواضِع)"وَيَوْمَ يُعُرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ" يَعِيْ"تُعُبِرَضُ النَّارُ عَلَيْهِمُ"اس واسَطَ كَهُ جو چيز پیش کی جانے والی ہے وہ ایس شے ہے جے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ "وَإِنَّهُ لِنحبِّ الْحَيْرِ لَشَدِيْدٌ" يعنى "وَإِنَّ حُبَّهُ لِلُحَيْرِ" "وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرِ" لِعِنْ"يُرِدُبِكَ الْيَخَيْرَ" "فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ"اس واسطى كه فقيقت كلمات كي يس تعليم حاصل کرنے والے آوم ہی تھے۔ چنانچیاس باعث سے اس کی قرائت "فَعَلُقی آدَمُ مِنُ رَّبِّهِ کَلِمَاتٌ " بھی آئی ہے۔ یابیہ بوگا كەعطف كومقلوب كرديا كيا موگا جس طرح" ثُمَّ مَوَلَّ عَنْهُمُ. فَانْظُوْ" يَعِن" فَانْظُوْ ثُمَّ مَوَلَّ "اور"ثُمَّ دَنَا فَعَدَلْي "يَعِنْ تُدلِّسي فَدَنَا کيونکه وه لنگتے بی كے ساتھ قريب مونے كى جانب مائل موا۔اور يا تشبيه كومقلوب بناديا گيا موگا۔جس كابيان آ گے چل کرتشیہ کی نوع میں آئے گا۔

(۲۰ )ا مک صیغه کود وسر بےصیغه کے مقام پر قائم کرناا آن وع کے تحت میں کنی اورانواع ہیں ۔

ازانجمله ا یک بیے بے کہمصدر کا اطلاق فاعل پر ہو۔اس کی مثال ہےقولہ تعالیٰ "فَانِّهُمُ عَدُوِّ لِیُ" اوراس وجہ ہے اُس کو

مفر دلا ہا گیا۔اورمصدر کااطلاق مفعول پرجھی ہوتا ہے جیسے "ؤ لا یُبجیُطُوُ نَ بِشُنیَ مِنُ عِلْمِهِ" یعنی اُس کی معلومات میں ہے كَسى چيز پرآگاه نہيں ہو سكتے \_اور "صُنُعَ اللَّهِ" يعني أس كى مصنوع اور "جَآوُّا عَلَى قَمِيْصِه بِدَم كَذِب طلعني تَكُذُوُ بِ فِیْهِ کیونکه کذب اتوال کی صفت ہے اجسام کی صفت نہیں آتا۔

از انجملہ دوسری بات بیہ ہے کیمبشر یہ پر ہُشیوی کا اطلاق اورمہوی پر ہوی کا اورمقول پرقول کا اطلاق کیا جائے۔

تيسرِ بي كه فاعل اورمفعول كااطلاق مصدر پر جومثلاً "لَيُسسَ لِسوَقُعَتِهَا كَاذِبَةٌ" لَعِن تَسكِندُيب. "بَأَيِّكُمُ الُهِ مَفُتُونَ " يعنى فته له يُمَّريها س اعتبارير كه حرف بإزائد ہے ۔ چونتھے فاعل كااطلاق مفعول پرمثلاً "مَهاءِ دَافِيقِ" لعني

ُ مَدُقُوُق اور"لاَ عَاصِمَ الْيَوُمَ مِنُ أَمُو اللَّهِ إلَّا مَنُ رَحِمَ" لِتَىٰ لاَ مَعْصُوُمَ اوْر"جَعَلُنَا حَرَمًا آمِنًا" يَعَىٰمَأْمُونَا فِيْهِ اوراس ك برعكس بهي ليني مفعول كا اطلاق فاعل بركيا جاتا ہے۔ جيسے "إنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَاتُيًّا" يعني ابِيًّا \_ اور "حِجَابًا مَسْتُورًا" يعني ساتراً ۔اوراس کی بابت کہا گیا ہے کہ بیا ہے باب (اصل ) پر ہےاوراس کے معنی میں ۔مستوراً عن العُیُون کا تَحِسُّ

ينجم \_فَعِيُلٌ (صفت مشبه ) كااطلاق مفعول كِمعنى بين \_جيبه "وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبّه ظَهيُرًا".

ششم ۔مفرد مثنی اورجع میں ہےا یک کا دوسرے پراطلاق ۔مفرد کے ثنی پراطلاق ہونے کی مثال ہے ''وَ السلّٰہ ا

وجلد دوم

وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يَرُ ضَوُهُ " يعني أن دونول كوراضي كرو \_ مَكر چونكه دونول كي رضا مندياں با بهم لا زم وملز وم تقيس اس واسط مفرد کا صبغہ لا پا گیا۔

اورمفرد کے جمع پراطلاق ہونے کی مثال ہے"إِنَّ الانِسُان لَسفِی حُسْرِ"یعنی بہت ہے انسان۔اس دلیل ہے كهأس مين سے استثناء كى گئى ہے آور "إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوُعًا" اوراس كى دليل" إِلَّا الْـمُصَلِيْنَ" كااس ميں ہے مشتثیٰ

اور مثنیٰ کےمفرد پراطلاق ہونے کی مثال ہے"اَلْہ قِیّافِی جُھنَّہ مَ"یعنی الق( ڈال دے )اور ہرایگ ایسافعل جو کہ صرف ایک ہی چیز کے ہونے کے لئے ساتھ دو چیزوں کی طرف نسبت کیا گیا ہو۔ وہ ای قتم سے ہے مثلاً ''یَسُخُسرُ مُج مِنْهُمَا

السلُّولُوءُ وَالْمَهُ جَانُ'' حالا نكه موتَّى اورمونگاا يك ہى قىم كے دريا (ليتن شور دريا ) سے نكلتا ہے نه كهشير س دريا ہے \_ پھراسي كَ نَظْير بِي "وَمِنُ كُلَّ تَسَاكُلُونَ لَـحُمًا طَرِيًّا وَّتَسُتَخِوُ جُونَ حِلْيَةً تَلْبسُونَهَا "اوَرفبري نيست كهزيور (يعني موت)

در باے شور ہی سے برآ مدہوتا ہے۔"وَ جَعَلَ الْقَمَوَ فِيُهِنَّ نُوُرًا"يعني فِي اِحُدَاهُنَّ "نَسِيَاحُوُتَهُمَا" حالانكه بھولئے والے صرف يوضع تتھ - جس كى دليل بير ہے كدأ نهوں نے موكا " سے كہا" إِنِّي نَسِينُ الْحُونَ" اورنسيان كى نسبت أن دونوں كى

طرف ایک ساتھا آں وجہ سے کی گئی کہ موٹ نے سکوت برتا تھا۔ ''فَمَنُ تَعَجَّلَ فِی یَوْمِیْنِ'' حالا نکہ بعجیل دوسر ہے ہی دن میں

ہوتی ہے 'علی رخیل مِنَ الْفَرُیتَیْن عَظِیْم''الفاری نے کہا ہے یعنی دوقریوں میں سے ایک قربیکا آ دمی اور قولہ تعالی "وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان" اس نوع میں ہے تہیں ہے۔اور یہاں ایک ہی جنت مراد تبین مگراس بارہ میں فرانے اختلاف کیا ہے( اُس کے زویک بیآیت بھی نوع مذکور میں شامل ہے )اورا بن جن کی کتاب ذالقد میں آیا ہے کہ قولہ

تعالیٰ"أَأَنُتَ قُلُتَ لِلِنَّاسِ اتَّخِذُونِيُ وَأُمِّى اللهٰيُنَ "بھی اسی نوع سے ہے۔ کیونکہ صرف عیسیٰ معبود بنائے گئے ہیں نہ یہ کہ اُن کی ماں بی بی مریم بھی ۔

اورمتنی کے جمع پراطلاق کئے جانے کی مثال ہے" ٹُمۂ ارُجع الْبُسصَه رَ کَمِرَّتَیُن" یعنی کرَ ات(باربہت سی مرتبہ ) کیونکہ نگاہ کا تھکنا بغیر کثر نے نظر کے ممکن نہیں اور بعض علماء نے قولہ تعالیٰ ''اَلطَّلاَقُ مَوَّ مَان ''کوبھی اسی قبیل سے ثار کیا ہے۔' اورجع کے مفردیراطلاق کرنے کی مثال "قَالَ رَبّ ارْجعُون" ہے۔ لیعنی اِرْجعُنِی (مجھے پھرلوٹا) اور ابن فارس نے

قوله تعالى "فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرُجِعُ المُمُوسَلُونَ" كوبهي الى نوع بين شامل كيا ہے۔ كيونكه "إرُجِعُ إليهُم" كي دليل سے رسول ( قاصد ) ایک بی شخص تھا۔اوراس میں کچھ کلام ہے اس واسطے کہ اس میں احتمال ہے کہ اُس بادشاہ نے سفارت کے سرغنا

ے خطاب کیا ہوخصوصاً اس لحاظ ہے اور بھی بیرخیال پختہ ہوتا ہے کہ بادشا ہوں کی بیرعادت اوراُن کا بید دستور ہر گرخہیں پایا جاتا كهوه ايك شخص كوكسي دربار مين قاصد بنا كرارسال كرين \_اور "فَ سَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ" "يُنَوِّلُ الْمَلائِكَةِ بالرُّوْح" يعني جبر مِلِ اور''إِذُ قَسَلُتُهُمْ مَفُسًا فَادًّا رَأْتُهُمْ فِيْهَا'' بحاليكه قاتل ايك بي تقا\_ان مثالوں كوبھي ابن فارس نے اسي نوع ميں داخل

اورجَعَ كِيْنَى يراطلاقَ كَرنِ كَي مثال "فَيَالَسَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ" "فَالُوْا لاَ تَخَفُ خَصُمَان بَغْي بَعُضُنَا عَلَي بَعُض" "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوهٌ فَالْكُمِهِ السُّدُسُ" لِينَ كُلِ ابِي بِحالَى (اخوان)"فَ قَـدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا" لِينِ قَلْبَاكُمَا. "وَ دَاؤُدَ

وسُلَيْمانَ إِذُ يَحُكُمَان فِي الحَرُثِ .... وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَاهِدِينَ".

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_

اورساتوي ماضى كالطلاق بيم متعقبل ير - كيونكه أس كاوقوع ثابت اوريقينى بمثلًا "أتلى أَمُو اللَّهِ" يعنى قيامت اور اس كى دليل بي قوله تعالى "فَلاَ تَسْتَعُجِلُوهُ" اور "وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمُواتِ" "وَإِذُ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَى بُنَ مَرُيْمَ أَأَنُتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ" "وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيْعًا" اور "وَنَاداى أَصْحَابُ الْاعُرَافِ".

اوراس كے برعس يعنى مستقبل كا اطلاق ماضى پرتا كه وه دوام اوراستمراركا فاكده دب گويا كه وه واقع بهوكراستمرار پا گيا۔ جيسے "اَتَعامُ رُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَونَ" "وَاتَبِعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَانَ" يعنى تلَتِ ( أنهول في پرها) "وَلَقَدُ نَعُلَمُ" يعنى عَلِمُ الرِّهُ عَلَمُ مَا اَتُتُمُ عَلَيْهِ" يعنى عَلِمَ (جان ليا) "فَلِمَ تَقُتُلُونَ اَنْبِياءَ اللَّهِ" يعنى في برها) "وَلَقَدُ نَعُلَمُ" يعنى عَلِمُ اللهِ "عَلَمُ مَا اَتُتُم عَلَيْهِ" يعنى عَلِمُ اللهِ "يعنى عَلَمُ وَاللهِ "عَلَمُ مَا اللهِ "عَلَمُ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ" "وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسُتَ مُرُسَلاً" يعنى فَتَالُمُ (تم نِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

آ ٹھویں خبر کا اطلاق ہے طلب پر ۔خواہ وہ طلب امر ہویا نہیں یا دعا اور یہ بات اس داسطے کی جاتی ہے کہ اُس طلب میں لوگوں کو آ مادہ بنانا مقصود ہوتا ہے جس سے یہ علوم ہو کہ گویا وہ بات ہوگئی۔اوراب وقوع کے بعد اُس کی خبر دی جار ہی ہے۔

زمخشر ی کہتا ہے'' ایبی خبر کا وار دہونا جس ہے امریا نہی مرا دہو۔صریکی امریا نہی سے زیادہ بلیغ ہے اور اس ہے

معلوم ہوتا ہے کہ گویا اُس طلب میں بجاآ وری کی طرف سرعت کی گئ ہے۔ اور وہ کام اس قدر جلد ہو گیا ہے کہ اُس کی خبر بھی اور گئی۔ مثلاً ' وَاللّٰهُ اللّٰهُ ' وَاللّٰهُ اللّٰهُ ' وَاللّٰهُ اللّٰهُ ' وَاللّٰهُ اللّٰهُ ' فَعَلَى اللّٰهُ ' وَاللّٰهُ اللّٰهُ ' فَعَلَى اللّٰهُ ' فَعَلَى اللّٰهُ ' فَعَلَى اللّٰهُ ' فَعَلَى اللّٰهُ ' فَعَ اللّٰهُ ' فَعَ اللّٰهُ ' فَعَ اللّٰهُ ' فَعَنَ اللّٰهُ ' فَعَنَ اللّٰهُ ' فَعَنَ اللّٰهُ ' فَعَنَ اللّٰهُ اللّٰهُ ' فَعَنَ اللّٰهُ اللّٰهُ ' فَعَنَ اللّٰهُ اللّٰلَٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰهُ اللّٰلَٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَٰهُ اللّٰمُ اللّٰلَٰهُ اللّٰلَٰهُ اللّٰمُ اللّٰلَٰهُ اللّٰلَٰهُ اللّٰلَٰهُ اللّٰلَٰهُ اللّٰلَٰهُ اللّٰلِهُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلَٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلَٰهُ اللّٰلَٰهُ الللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰلَٰ الللّٰمُ الللّٰلَٰ الللّٰمُ اللّٰلَٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلَٰمُ اللّٰلَٰمُ اللّٰلَٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰلَٰمُ اللّٰلَٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللل

الکواثی کا قول ہے کہ پہلی' آیت میں امر کا خبر کے معنی میں ہونا' بلیغ تر ہے۔اس واسطے کہ وہ لزوم کو مصمن ہے مثلاً ''اِنُ ذُرُتَ اَ فلنگر مک'' ہے اُن لوگوں پر اکرام کو واجب بنانے کی تاکید مراد لیتے ہیں اور ابن عبدالسلام کہتا ہے کہ اس کی وجہ امر کا ایجاب کے ہونا حالت ایجاب میں خیریت ہے مشابہ ہواکر تاہے۔

لَكَاذِبُوُنَ" كَيُونَكُ كَذِبِ كَا وردخبر بي ير مواكرتا ہے۔"فَلْيَضُحَكُواْ قَلِيُلاَّ وَلْيَبْكُوا كَثِيْرًا".

نویں یہ کہندا کوتعجب کے موضع میں رکھیں۔ جیسے "یسٹا حسُسوۃً عَلَی الْعِبَادِ". فراکہتا ہے اس کے معنی ہیں فَسنیا لَهَا حسسُسوۃً (یعنی اس کی کیسی حسرت ہے) اور ابن خالو بہ کا قول ہے کہ یہ مسئلہ قر آن کے مسائل میں سے سب سے بڑھ کر دشوار اور سخت ہے۔ کیونکہ حسرت کوندا نہیں کیا جاتا بلکہ ندااشخاص کی ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ندا کا فائدہ مخاطب

کوآ گاہ بنا نا ہے کیکن یہاں پرتعجب کے معنی بنتے ہیں۔ ''دسویں یہ کہ جمع کثرت کے موضع پرجمع قلت کور کھتے ہیں۔ جیسے ''وَهُہُ فِی الْمُعُرُ فَاتِ آمِنُوُنَ''اور جنت کےغریف

( كَمْرُكِيال ) بِشَار بِين ـ "هُـمُ ذَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ" بَحَالِيكَه آوميول كرزُ تِبْ خداكِ عَلَم بِين لامحاله وس كي تعداد سے زائد بين \_ "اللَّهُ يَتُوَفَّى الْاَنْفُسَ" "أَيَّامًا مَعُدُوْ دَاتٍ" أوراس آيت بين جمع قلت لانے كائكته مكلفين برآساني كرتا ہے۔ اور

اس كے برعكس يعنى بمَع قلت برجمع كثرت كااطلاق مثلًا "يَتَربَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُواة".

گیار ہویں بیکہ اسم مونث کولس اسم مذکر کی تاویل کے اعتبار پر مذکر وار دکیاجائے۔مثلاً ''فَ مَنُ جَاءَ وُ مَوُعِظَةٌ مِنُ رَّبِه'' لینی وعظ راور''وَ أَحْیَیُنَا بِهِ بَلُدَةً مَیْتًا'' بلدة کومکان کے ساتھ تاویل کر کے ''فَلَمَّا رَایَ الشَّمُسَ بَازِغَةٌ قَالَ هذَا رَبِّی'' لینی ممس یاطالع کواور''اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَوِیُبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ'' جو ہرگ کہتا ہے یہاں رحمت احسان کے معنی میں

کُرند کر بنادی گئی۔اورشریف مرتضی کا قول ہے کُہ قولہ تعالیٰ 'وَلاَ یَـزَالُـوُنَ مُـنُحتَلِفِینَ اِلَّا مَنُ وَحِمَ وَبُکَ فَلِلْاَلِکَ حَـلَـقَهُـمُ'' میں اسم اشارہ رحمت ہی کے لئے ہے اور اولئک اس واسطے نہیں کہا کہ رحمت کی تا میٹ غیر حقیق ہے اور یہ وجہ بھی قرار دی جاسکتی ہے کہ اُس کا''اُن یُرُحَمَّ'' کی تاویل میں ہونا جائز ہے۔

بارہویں ذکر کی تا نیف۔ جیسے ''الّـذِینَ یَـرِ ثُونَ الْفِرُ دَوُسَ هُمُ فِیْهَا ''کہ یہاں فردوس کومؤنث بنادیا حالا نکہ وہ ذکر ہے۔ ہوارا سے جنت کے معنی پرمحمول کر کے ایسا کیا گیا۔ ''مَنُ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا ''اس میں عشر کومونث بنادیا۔ اس حیثیت سے کہ حرف ہاکو عذف کر کے عشر کوا مثال کی طرف مضاف بھی کردیا۔ حالا نکہ امثال کا واحد مثل ند کر ہے (اور یہ بات نا مناسب معلوم ہوتی ہے کہ امثال جس کا واحد ند کر ہے اُس کی جانب مضاف ہونے کی حالت میں عشر کومونث قرار دیا جائے ) اور کہا گیا ہے کہ عشر کی تا نیف اس لحاظ سے کی گئی کہ امثال کی اضافت ضمیر حنات کی طرف ہوئی ہے جو کہ مونث ہواورای اضافت کے باعث امثال نے بھی تا نیف کا لباس پہن لیا۔ (یعنی اُس میں تا نیف آگئی) پھر دوسرا قول بیہ ہے اور ای اضافت معنی کے باعث امثال معنی کے لحاظ سے مونث ہے۔ اور حسنة (نیکی ) کی مثال حنة (نیکی ) ہی ہو عتی ہو جس مقام پر ضروری قواعد کا ہو گئی ہے۔ ابندا اس جگہ تقدیر کلام ''فکہ فکشہ وُ حسناتِ اَمْقَالِهَا'' ہوگی اور ہم نے سابق میں جس مقام پر ضروری قواعد کا بیان کیا ہے۔ اُس میں ایک ایسا ہی قاعدہ تذکر اور تا نیٹ کا بیان کیا ہے۔ اُس میں ایک ایسا ہی قاعدہ تذکر اور تا نیٹ کا بیان کیا ہے۔ اُس میں ایک ایسا ہی قاعدہ تذکر اور تا نیٹ کا بیان کیا ہے۔ اُس میں ایک ایسا ہی قاعدہ تذکر اور تا نیٹ کا بیان کیا ہے۔ اُس میں ایک ایسا ہی قاعدہ تذکر اور تا نیٹ کا بیان کیا ہے۔ اُس میں ایک ایسا ہی قاعدہ تذکر اور تا نیٹ کا بیان کیا ہے۔ اُس میں ایک ایسا ہی قاعدہ تذکر اور تا نیٹ کا بیان کیا ہے۔ اُس میں ایک ایسا ہی قاعدہ تذکر اور تا نیٹ کا بیان کیا ہے۔ اُس میں ایک ایسا ہی تا ہو کہ کو نظ ہو کہ کو نیا ہے۔ اُس میں ایک ایسا ہی قاعدہ تذکر اور تا نیٹ کا بیان کھی کی مثال ہے۔ اُس میں ایک ایسا ہی قاعدہ تذکر اور تا نیٹ کا بیان کھی کی مثال ہے۔

تیرہ ویں تعلیب اور بیاس بات کا نام ہے کہ ایک شے کو اُس کے غیر کا تھم عطا کیا جائے اور دوسری تعریف تعلیب کی پول کی گئی ہے کہ دومعلوم امرول میں سے ایک امر کو دوسر ہے پرتر جیح دی جائے اور مرخ لفظ کا امر مرخ اور رائح دونوں پر معا اطلاق کیا جائے۔ اس اعتبار سے گویا دو مختلف چیزوں کو دوبا ہم متفق اشیاء کے قائم مقام بنایا گیا ہے۔ مثلاً قولہ تعالی "و کے انت مِن الْقَانِتَاتِ وَالْعَابِرَاتِ "تھی ۔ پھر بھکم "و کے انت مِن الْقَانِتاتِ وَالْعَابِرَاتِ "تی مِن الْقَانِتاتِ وَالْعَابِرَاتِ "تھی ۔ پھر بھکم تعلیب مونث کو مخملہ مذکر کے شارکیا گیا۔" بَالُ اَنْتُ مُ قَوْمٌ تَ جُهَلُونَ " اس آیت میں انتہ کا پہلوقوم کے پہلو پر غالب بنانے کے لحاظ سے تسخهے لُونَ میں (مضارع) غائب کی کے لاظ سے تسخهے لُونَ میں خطاب (عاضر) کی (علامت) تالائی گئے۔ حالا نکہ قاعدہ اس میں (مضارع) غائب کی (علامت) یالا نے کامقضی تھا کیونکہ وہ قومٌ کی صفت ہے اور اس بات سے عدول ( تجاوز کرنے ) کاحس یہ ہے کہ موصوف دونی طبول کی ضمیر ہے خبر پڑا ہے۔" قیالا آئٹ ' فَ مَن تَبِعَکَ مِنْ ہُمُ فَانَ جَهَابُمَ خَنَ آؤ کُمُ" کہ اگر چہ اس میں "من شن

= جلدوم 

تب عک' ضمیر غائب کا خواہاں تھا۔لیکن ضمیر میں مخاطب کوغلبہ دیا گیا۔اوراس کی خو بی پیرہے کہ غائب معصیت اورسز ایا بی میں مخاطب کا تابع تھا تو اُ سے لفظ میں بھی مخاطب کا تابع رکھا گیا۔اوریہامرلفظ کے معنی کے ساتھ ارتباط رکھنے کی خو بی عیاں كرتا بـ ـ "وَلِللَّهِ يَسُبُحُدُ مَافِي السَّمُواتِ وَالْأَرُض" مِن غيرِ عاقل كوعاقل يرغلبو يا كيا ـ اس لئے كه يهال وه ما ك ساتھ لا یا گیا ہےاوراس تغلیب کی وجہ غیر ذوی العقول کی کثرت ہے۔ پھر دوسری آیت میں اُس کی تعبیر لفظ مَنُ کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو وہاں عاقل کو غلبہ ہوا ہے اور ذوی العقول کے تغلیب کا موجب اُس کا غیر ذوی العقول پر شرف ہے۔ "لنُنخُو جَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوُا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوُ دُنَّ فِي مِلَّتِنَا" كهاس مين شعيبٌ كولَتَعُو دُنَّ مين · تغلیب کے حکم ہے داخل کیا گیا ۔اس واسطے کہ وہ بالکل اصل ہے اُس کے مذہب میں داخل ہی نہ تھے ۔ پھرعود کی کیا وج تھی إورايسے بى قولەتغالى" إنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُمُ" مِين بھى يہى مواہے" فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمُ اَجُمَعُونَ إلَّا إَبُلِيَسَ"كه باعتبارتغليب ابليس كوملائكه مين ثاركيا كيا - كيونكه وه ( يهليه ) أنهي مين شامل تقا- "يَسا لَيُستَ بَيُسنِسي وَبَيُهَ كَ بُعُلَةٍ الُسمَشُ وقَیُن' یعنی مشرق اورمغرب کا فاصلہ ہوتا۔ ابن الثجری کُ کہتا ہے کہ اس جگہ مشرق کو بوجہ اُس کے دونوں جہتوں میں مشہورتر ہونے کے غلبہ دیا گیا۔''مَرَ جَ الْبُحُويُن''یعنی شوراورشیری حالانکہ'' بح'' کالفظ دریائے شور کے لئے خاص ہے۔ اس واسطےوہ اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے غالب کیا گیا۔"وَلِے کُلِّ دَرَجْتِ"یعنی مومنین اور کفار میں سے ہرا یک کے لئے ۔ بلندی کے واسطے در جات اور پستی کے لئے در کات کا لفظ مستعمل ہیں ۔مگریہاں اشرف کو غلبہ دینے کی وجہ سے دونوںغلبوں بردر جات ہی کا استعال کرلیا۔

كتاب البربان مين آيا ہے۔ تعليب كے باب مجاز سے ہونے كى علت بيرے كه لفظ كا استعال مَا وُضِعَ لَـ فَ مين نهيں ِ ہوتا ہے۔ دیکھو'' قانتین'' کالفظ اُن ذکور کے موضوع ہے جو کہ اس وصف کے ساتھ موصوف ہیں۔للہٰدا اُس کا ذکوراور انا ہے دونوں پراطلاق کرنا اُس کا غیر ماوضع لہ پراطلاق ہےاورا سے ہی باقی مثالیں بھی ۔ چود ہویں حروف جر کا استعال أن كے غير حقیقی معنوں میں جیسا كہ جاليسويں نوع میں بيان ہو چكا ہے۔

پندر ہویں غیر وجوب کے لئے صیغہافعل کا اور غیرتحریم کے لئے صیغہ لاتفعل کا استعال اورا پیےا دواتِ استفہام کا استعال غیرطلب تصوراورتصدیق کے لئے'اداتِ ثمنی' ترجی اورندا کا استعال'ان امور کے غیر ( ماسوا ) اُمور کے لئے۔ جبیہا کہان تمام چزوں کا ذکرانشاء کے بیان میں آئگا۔

سولہویں تضمین : اور بیاس بات کا نام ہے کہ شے کو شے کے معنی عطا کئے جائیں ۔تضمین حروف اور افعال اور اساء سب میں ہوتی ہے ۔تضمین حروف کا بیان پہلے حروف جرمیں ہو چکا ہے ۔ رہی افعال کی تضمین اُ س کا بیرعال ہے کہا گرایک فعل دوسر نے فعل کے معنی کو تضمن ہو گا تو اُس فعل میں ایک ساتھ دونوں فعلوں کے معنی پائے جا <sup>ک</sup>یں گے۔اس کی صورت یہ ہے کہ فعل کوا پیے حروف کے ساتھ متعدی لا یا جائے کہ اُس کے فعل کی عادت اُس حرف کے ساتھ متعدی ہوکر آنے کے ا نہیں ہے۔ایبی حالت میں وہ فعل اپنی یا اُ س حرف کی تاویل کامخیاج ہوگا تا کہاُ س حرف کے ساتھا س کا تعدیہ چیج ہو سکے۔ ا گرفعل کی تاویل کی جائے تو پیضمین فعل ہو گی اور حرف کی تاویل تضمین محرف کہلائے گی ۔اب اس بارہ میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں ہے او کی کون ہی تضمین ہے۔اہل لغت اورنحو یوں میں ہے ایک ایک گروہ کا قول ہے کہ گنجائش حروف

ہیں پائی جاتی ہےاور محققین فعل میں توسع ( گنجائش ) ہونے کے قابل ہیں ۔ کیونکہ فعل میں تضمین کی کثر ت یائی جاتی ہے۔ مثلًا "عَيْنًا يَشُورُبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ" كُرْيَشُوبُ " كَا تَعْدِيرِ رَفِمِن كَيْسَاتِهِ مُواكْرَتا ہے لہٰذا يہاں أس كورُفِ باك ساتھ متعدی کرنایا تو اس اعتبار پر ہوگا کہوہ یو **دجی** اور پلتا کے معنی کومصمن ہے ۔اور یا حرنب با کومن کے معنی میں تضمین کیا جائے گا۔''اُحِـلَّ لَـٰکُـمُ لَیُسلَتَ الصِّیامِ الرَّفَتُ الٰی نِسَائِکُمُ'' میں الرفث بجز اس کے کہ معنی افضا کامضمن ہو۔اورکس طرح الى كے ساتھ متعدى نہيں ہوسكتا۔ ''هَــلُ لَّكَ إلى أَنْ تَـزَ تُحَى'' اوران ميں اصل يہ ہے كہ وہ أَدُعُ و كَ كِمعَىٰ كو متصمن ہو۔"یُـقُبَـلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِه 'بُحن کےساتھ بوجہ صمن معنی عفواور صفح کےمتعدی کیا گیا۔اوراساء میں تضمین کی بیہ صورت ہے کہ دونوں اسموں کے معنی کا ایک ساتھ فائدہ دینے کے لئے ایک اسم دوسرےاسم کےمعنی کومصمن ہو۔مثلاً قوله تعالى "خَقِينُة عَلَى أَنُ لاَ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ" اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ" ال فائدہ دیتا ہے کہ وہ قول حق کا محقوق اوراُ س کے کہنے پرحریص ہےاورتضیین کےمجاز ہونے کا باعث یہ ہے کہ لفظ کی وضع حقیقت اورمجاز دونوں کے واسطےا ٹیک ساتھ نہیں ہوئی ہے ۔للہٰداان دونوں کوایک جا کرنا مجاز ہی ہوگا ۔

### فصل

(۱) حذف میرمجاز کی ایک نوع مشہور ہے اور بعض او گوں نے اس کے مجاز ہونے ہے انکار کیا ہے۔ کیونکہ مجاز اس' بات کا نام ہے کہلفظ کوأس کےموضوع لہ کے ماسوا دوسری چیز میں استعال کیا جائے اور حذف کی پیرحالت نہیں ہوتی ۔ ابن عطیہ کہتا ہےمضاف کا حذف کرنا بہت بڑااورعین مجاز ہےاور( اس کےسوا ) ہرایک حذف داخل مجاز نہیں ہوتا۔

فرا کا قول ہے کہ حذف میں جا رقشمیں ہیں ۔ایک قتم پر لفظ اور اُ س کے معنی کی صحت من حیث الا سنا دموقو ف ہو تی ہے۔جیسے ''وَ اَسْنَالِ الْقَرُيَةِ' بعینٰ اهلها۔ کیونکہ قرید کی طرف سوال اساد تھے نہیں ہوتا۔

اور چینومیں ایسی میں جن کو داخل مجاز شار کرنے میں اختلاف کیا گیا ہے وہ حسب ذیل میں۔

دوسری قتم حذف کی وہ ہے جو کہ بغیرا سناد کے بھی صحیح ہو جاتی ہے لیکن اُس پرموقوف یانے کا ذریعہ شرع ہے۔مثلاً تُولِهُ تَعَالُ" فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيُضًا اَوُ عَلَى سَفَرة فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرُ "لِحَيْ فَافُطَرَ فَعِدَّةٌ.

تیسر بی قتم حذف کی وہ ہے کہ باعتبارِ عادت اُس پر وقو ف حاصل ہوتا ہے ۔شرعانہیں ۔ جیسے ''اِخسبر بُ بِعَصَاکَ الْبَحُرَ فَانُفَلَقَ" يَعِنْ فَضَرَبَهُ.

اور چوتھی قشم حذف کی وہ ہے جس کے محذوف پر کوئی غیر شرعی دلیل دلالت کرتی ہےاور وہ دلالت از روئے عادت نہیں بنتی ۔جیسے فَ فَصْتُ قَبُصَةً مِّنُ اَثَو الوَّسُوُل دلیل اس بات پر قائم ہوئی کہ سامری نے رسول ( جبریل ) کے سم اسپ کے نثان ہے ایک مٹھی بھرخا ک اٹھالی تھی ۔اوران جا رقسموں میں بجرفتم اول کے کو کی اورمجا زنہیں ہے۔

زنجا فی ًا پی کتاب معیار میں لکھتا ہے کہ'' حذف کواسی وقت مجاز شار کیا جا سکتا ہے جبکہ کو ئی حکم بدل گیا ہو۔ورنہ جس حالت میں حکم کا کوئی تغیر نه ہوا ہو۔ جیسے ایسے مبتدا کی خبر کو حذف کر نا جو کہ کسی جملہ یرموقو ف ہے تو پیرمجاز نه ہو گا کیونکہ کلام کے باقی ماندہ تھم اس سے کچھ بھی مسیر یں ہوتا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور قزویٰ نے کتاب ایضاح میں لکھا ہے کہ'' جس حالت میں کسی حذف یا زیاد تی کی وجہ سے کلمہ کا اعراب متغیر ہو جائة وه مجاز تتار ہوگا جیسے "وَاسُنَالِ الْقَرُيةَ" اور "لَيُسسَ كَمِثْلِه شَيْ"ورنه اگرحذف يازيادتي تغيراعراب كے

موجب نه مون وأعيم زبهي نه كهنا حاج مثلًا "أو كَصَيّبٍ" اور "فَبِمَا رَحُمَةٍ".

( ۲ ) تا کید بہت ہےلوگوں نے اس کومجاز کہا ہے کیونکہ تا کید بھی اُ سی با ت کا فائدہ دیتی ہے جس کا فائدہ پہلے کلمہ نے

دیا ہےاور سیجے یہ ہے کہ بہ حقیقت ہے ۔طرطوثنؑ کا قول ہےاوراُ س کووہ اپنی کتابالعمد میں بیان کرتا ہے کہ'' جوشخص تا کیدکو مجاز کے نام ہےموسوم کر ہے ہم اُس سے دریا فت کریں گے کہ جس وقت میں عجل عجل یا اسی طرح کی مثالوں میں تا کیداور

مؤ کد د ونوں کے لفظ ایک ہی ہیں ۔تو ا ب اگر دوسر ہے لفظ میں مجاز کوروا رکھا جائے تو پہلے لفظ میں بھی مجاز کا ماننا جائز ہوگا

کیونکہ دونوں کے لفظ ایک ہی ہیں اور جس وقت پہلے لفظ کا مجاز برحمل کرنا باطل ہوگا۔ اُس وقت دوسرے کا مجاز ما ننامجھی باطل تھہر ےگا۔ کیونکہ وہ لفظ بھی اول کے مانند ہے۔

(۳) تشبیہ ایک گروہ کا قول ہے کہ یہ بھی مجاز ہے۔ مگر در حقیقت بیر مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ زنجانی معیار میں بیان

کرتا ہے اور تشبیہ کے حقیقت ہونے کی وجہ رہے کہ وہ مخملہ معانی کے ایک معنی ہے اور اُس کے پچھالفاظ ایسے ہیں جو کہ اُس معنی پر دلالت کرتے ہیں ۔اس واسطےاس میں لفظ کو اُس کے موضوع نے فل کرنے کی صورت ہی ظہوریذ برنہیں ہوسکتی ۔

شیخ عز الدین کا قول ہے کہا گریہ تشبیہ کسی حرف کے ساتھ ہوتو و ہ حقیقت ہوگی اورا گرحرف تشبیہ کوحذ ف کر دیا گیا ہوتو اس حالت میں مجاز ہو جائے گی ۔جس کی وجہ بیہ ہے کہ حذف مجاز کی قتم ہے۔

( ۴ ) کنابیاوراس کے بارہ میں جار مذاہب ہیں ۔اول پیر کہ وہ حقیقت ہے۔ابن عبدالسلام لکھتا ہے کہ ظاہرامریہی ہے کیونکہ کنایة کا استعال اپنے ماوضع لہ میں ہی کیا گیا ہے اور اُس ہے مرادیہ نی گئی ہے کہ وہ اپنے موضوع لہ کے غیریر

دلالت کرے۔ دوم پہرکہ وہمجاز ہے۔

سوم پیر کہوہ نہ حقیقت ہےاور نہ مجاز ۔اور کتا ب تلخیص کا مصنف اسی امر کی طرف گیا ہے کیونکہوہ مجازییں اس امر کومنع

کرتا ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی ایک ساتھ مراد لئے جائیں رلیکن کنا یہ میں اُس نے بیامر جائز رکھا ہے ۔للہذامعلوم ہوا كەوە كناپة كومجاز كىقىم نېيىشاركر تاپ

چوتھا مذہب جو کہشخ تقی الدین بکی کا مختار ہے یہ ہے کہ کنایۃ کی تقسیم حقیقت اورمجاز دونوں کی جانب ہوتی ہے اگر لفظ کا استعال اُ س کےمعنی میں یوں کیا جائے کہاُ س ہے لا زم معنی بھی مرا دہوں ۔تو اس حالت میں وہ حقیقت ہےاورا گرمعنی

مرا د نہ لئے جائیں بلکہ لا زم کی تعبیر بواسطۂ ملز وم کے کی جائے تو بوجہاس کے کہاً س کا استعمال غیر ماضع لہ میں ہوا ہے وہ مجاز ہوگا۔اورخلاصہان تمام اختلا فات کا بیہ ہے کہا گرلفظ کا استعال معنی'وضع لیہ میں غیر ماضع لیہ کا فائدہ دینے کی غرض ہے ہوا ہے تو وہ حقیقت ہے ۔اورا گراستعال اورا فادت دونوں اعتباروں ہے اس لفظ کے ساتھواُ س کے موضوع کا غیرمرا دیے تو

الانقان في علوم القرآن ـــــــ

(۵) تقدیم اور تاخیر: ایک گروہ نے اُس کو بھی مجاز کی قتم ہے شار کیا ہے اس لئے کہ کسی چیز کا رتبہ بعد میں آنے کا

ہے۔اُس کومقدم کرنا جیسے کہمفعول کومقدم کرنا اور جس چیز کا رتبہ پہلے آنے کا ہےاُ سے بیچھے ڈال دینا مثلاً فاعل کومفعول محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان فی علوم القرآن \_\_\_\_\_\_\_ جلدود و ہے مؤخر لا نا دونو ں مقدم اورمؤخر چیزوں کے مرتبہ اورحق میں کمی اور نقصان ڈالتا ہے ۔ کتاب البر ہان میں آیا ہے کہ

تقتریم اور تا خیر سیح قول کے لحاظ سے مجاز میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ مجاز نام ہے ماوضع لہ کے اُس جانب نقل کرنے کا جس کے لئے وہ موضوع نہ ہوا ہو۔ د میں این سے شیخوں ماری سکر سرقا ہے '' میں نہ شخص کنہیں کی اجس نیات اور سے حقیقہ سے امان

(۱) التفات: شخ بہاءالدین بکی کا قول ہے'' میں نے کسی ایسے شخص کونہیں دیکھا جس نے التفات کے حقیقت یا مجاز ہونے کی نسبت کوئی ذکر کیا ہو۔ گراس حیثیت ہے کہ اُس کے ساتھ کوئی تجرید نہیں یائی جاتی ۔میرے خیال میں پیحقیقت ہے۔

### فصل

موضوعاتِ شرعیہ مثلاً صلوٰ ق'ز کو ق' صوم اور حج وغیرہ دھیقت اور مجاز دونوں وعفوں کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں۔ اور یہ بات دواعتباروں ہے کی جاتی ہے۔اگر شرعی اصطلاحات ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حقیقتیں ہیں اور لغوی معنوں کا لحاظ کر کے دیکھیں تو یہ مجازات کھم رتے ہیں۔

#### فصل

حقیقت اور مجاز کے مابین متوسط درجہ کے الفاظ۔ تین چیز دل کی بابت کہا گیا ہے کہ وہ حقیقت اور مجاز کے مابین وسط کی حالت میں واقع ہوتی ہیں ۔

اس قول کے اعتبار پر کہ وہ کلام کے ترکیب میں استعال ہونے والے حروف کی طرف اشارہ ہیں۔ دوسرے اعلام اور تیسرے وہ لفظ جو کہ مشاکلت میں استعال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ''وَ مَسْکُرُو ُ اوَ مَکَرَ اللّٰهُ '' اور ''جَزَاءُ سَیّئَةٍ مِثْلُهَا'' کہ بعض لوگوں نے ان کی بابت حقیقت اور مجاز کے مامین واسطہ ونے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے قائل نے کہا ہے۔ ان کے واسطہ مابین الحقیقت والمجاز ہونے کی علامت سے ہے کہ ان کا استعال ماوضع لہ میں نہیں ہوا ہے اور جن اُمور میں ان کا

استعال ہوا ہے بیان کے واسطےموضوع نہیں ہوئے ہیں۔لہذا بیرحقیقت نہیں ہوسکتی اور چونکہ استعال فیہ سےان کا کوئی معتبر ایا ''بھی نہیں۔لہذا مجاز کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ بدیعۃ ابن جابر کی جوشرح اس کے رفیق نے کھی ہے اُس میں یونہی مذکور سے معمل کہتا ہوں کہ ظاہری اطوار سے بیمجاز ثابت ہوتے ہیں اوران کا تعلق ماستعل فیہ سے مصاحبت کا علاقہ ہے۔

خونتمہ انجاز کے اقسام میں ایک قسم مجاز المجاز کی بھی بیان ہوئی ہے اور وہ بیہ ہے کہ حقیقت سے اخذ کیا ہوا مجاز ہجائے حقیقت کے قائم کیا جائے ۔ اور پہلے مجاز کو دوسرے مجاز سے بوجہ ان کے کہ ان دونوں کے مابین کوئی علاقہ ہے مجاز ڈالا جائے ۔ مثلاً قولہ تعالی "وَلٰکِ کُنُ لاَ تُسُواَ عِدُوْهُنَّ سِرًّا" کہ بیمجاز سے مجاز پڑا ہے۔ مثلاً قولہ تعالی "وَلٰکِ نُ لاَ تُسُواَ عِدُوْهُنَّ سِرًّا" کہ بیمجاز سے مجاز پڑا ہے۔

اس واسطے کہ وطی کا تجوز لفظ سر کے ساتھ کیا گیا ہے۔اور اس کی علت یہ ہے کہ غالبًا وطی کا وقوع پروہ ہی میں ہوا کرتا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الا تقان في علوم القر آن \_\_\_\_\_\_ جلد دوم

اور وطی کے ساتھ مجازاً عقد کو مراد لیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ عقد ہی وطی کا مسبب ہے۔ لہذا پہلے مجاز کی صحیح بنانے والی چیز ملازمت ہے۔ اور دوسر کو سبیت نے صحیح بنایا ہے۔ اور آیت کے معنی ہیں "لا تبواعدو ہُنَّ عقد نکاح "یعنی اُن کوعقد نکاح میں لا نے کی دھم کی نہ دو۔ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ "وَ مَنُ یَکُ فُرُ بِالْاِیُمَانِ فَقَدُ خُبِطَ عَمَلُهُ" ابھی ہے کیونکہ مومن کا قول"لا اِلله اِلله اِلله الله الله الله عَملُهُ " اس لفظ کے مدلول کو دل ہے تیج ماننے کی بابت مجاز ہے۔ اور اس مجاز کا علاقہ ہے سبیت کیونکہ تو حید کا زبانی اقر اردل سے اقر ارتو حید کرنے کا مسبب ہے۔ اور خدا کو ایک ماننے کی تعبیر لا الدالا اللہ کے ساتھ اس قسم کی ہے جیسے کہ مقول فیہ کی تعبیر قول کے ساتھ اس قسم کی ہے جیسے کہ مقول فیہ کی تعبیر قول کے ساتھ کرنا مجاز میں شار ہوتا ہے اور ابن السید نے قولہ تعالیٰ "اُنڈو لُنٹا عَلَیْکُمُ لِبَاسًا " کو بھی اس سے سے منہیں ۔ بلکہ وہ سے شامل بنایا ہے۔ چس کی دلیل یہ ہے کہ بندوں پر نازل کی جانے والی شے خود ہی نفس لباس کی قسم سے سم نہیں ۔ بلکہ وہ بیانی ہے جو بھی کوا گاتا ہے اور اُسی کھیتی کی پیداوار روئی ہے سوت کا تا جاتا ہے۔ پھر سوت سے لباس کے لئے کیٹر ابنا جاتا ہے۔ پھر سوت سے لباس کے لئے کیٹر ابنا جاتا ہے۔ پھر سوت سے لباس کے لئے کیٹر ابنا جاتا ہے۔ پھر سوت سے لباس کے لئے کیٹر ابنا جاتا ہے۔ پھر سوت سے لباس کے لئے کیٹر ابنا جاتا ہے۔ پھر سوت سے لباس کے لئے کیٹر ابنا جاتا ہے۔ پیر سوت سے کہ نور ارموان ہوا۔

# نوع تريپن

# قرآن کی تشبیهاوراُس کےاستعارات

تشبید بلاغت کی انواع میں سب سے اشرف اور اعلیٰ نوع ہے۔ مبر داپنی کتاب کامل میں لکھتا ہے کہ' اگر کوئی شخص تشبید کوکلام عرب کا بہت زیادہ حصہ بیان کر ہے تواس بات کو بعید نہ خیال کرنا چاہئے''۔ ابوالقاسم بن البند ارالبغد ادی نے تشبیبات قرآن کے بیان میں ایک مستقل کتاب تصنیف کرڈالی ہے اور اُس کتاب کا نام اُس نے الجمان رکھا ہے۔ ایک جماعت جن میں سکا کی بھی شامل ہے تشبید کی تعریف یوں کرتی ہے کہ اگر ایک امراہ ختی میں کسی دوسر ہے امر کے ساتھ شرکت رکھنے پر دلالت کرتا ہے تواس کا نام ہے تشبید۔ ابن ابی الاصبح کہتا ہے'' تشبیداس بات کا نام ہے کہ نہایت مختی امر کوکسی واضح تر امر کے ساتھ وصف کے ساتھ واضح تر امر کے ساتھ روشنی میں لایا جائے''۔ اور اس کے سواکسی دوسر ہے خص کا قول ہے'' کسی صاحب وصف کے ساتھ اُس کے وصف میں ایک شے کولاحق کرنا تشبید کہلاتا ہے''۔

بعض شخصوں کا قول ہے کہ 'مشبہ بہ کے احکام میں ہے کوئی تھم مشبہ کے واسطے ثابت کرنا تشبیہ کہلاتا ہے اوراس کی غرض یہ ہے کہ اُس شے کوففی ہے جلی کی طرف لا کرنفس کو اُس کے ساتھ مانوس بنایا جائے اور بعید کوقریب کی طرف لا یا جاوے تا کہ وہ بیان کا فائدہ دے سکے '۔اور کہا گیا ہے کہ 'اختصار کے ساتھ معنی مقصود کے کشف کو بھی تشبیہ کی تعریف قرار دیا جا تا ہے '۔ادوات تشبیہ حروف اساءاورا فعال تینوں تسم ہے آتے ہیں۔ حروف میں ہے کا ف 'مثلاً بحرَ ما دواور کے اُنَّ وَوُسُ الشَّیاطِیُنَ ''اساء میں ہے امثل اور شبہ۔ یا ان دونوں کے ما نبذاورا لفاظ جو کہ مما ثلت اور مشابہت سے مشتق ہوتے ہیں۔ اس بات کو طبی نے کہا ہے اور مثل کا لفظ الیم ہی حالت اور صفت میں استعال کیا جا تا ہے جس گی کوئی شان ہواوراً س میں کچھ غرابت (حیرت انگیز بات) بھی پائی جاتی ہو۔ جسے ''مَشُلُ مَا یُنُف هُونَ فِی هٰذِهِ الْحَیاةِ الدُنیَا محتم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن= كمثل رَيْح فِيُهَا صِرِّ "اورافعالَ كَي مثاليس بيهي "يَحُسَبُهُ الزَّمُآنُ مَاءً "اور "يُخَيَّلُ عَلَيْهِمُ مِنُ سِحُوهِمُ أَنَّهَاتَسُعِي". کتا کہ تلخیص میں سکا کی کی پیروی میں کہا گیا ہے اور بعض اوقات کوئی ایسافعل ذکر کیا جاتا ہے جو کہ تشبیہ کی خبر ویتا ہے تو فعل تشبیہ قریب میں لا یا جاتا ہے۔ جیسے تحقیق پر دلالت کرنے والے فعل میں "عَلِمَتُ ذَیْدًا اَسَدًا" اورظن اورعدم

تحقیق پرولالت کرنے والے فعل میں" حَسِبُتُ زَیُسدًا اَسَدً" اورا یک جماعت کہ از انجملہ طبی بھی ہے'اس قول کی مخالف ہے۔ و ہ لوگ کہتے ہیں''ان کی مخبرتشبیہ ہونے میں ایک طرح کی پوشیدگی ( گول بات ) رہ جاتی ہے۔اوراس سے زیادہ

ظا ہراورصاف بات پہ ہے کہ کہا جائے فعل نز دیکی اور وُ وری میں حالِ تشبیہ کی خبر دیتا ہےاور پہ کہا دائے تشبیہ محذوف اور مقدر ہیں کیونکہ بغیران کےمعنی درست نہیں ہوتے ۔

تشبیبہ کی قسمیں: تشبیہ کی تقسیم کئی اعتبارات ہے ہوتی ہے۔اول تشبیہا پے طرفین کےاعتبار سے چارقسموں پرمنقسم ہے کیونکہ یا وہ دونوں ( طرفین تشبیہ )حسی ہوں گے یا دونوں عقلی ۔اور یامشبہ بہحسی ہوگا اورمشتبہ عقلی یا اس کے برعکس ۔ طرفين كِحْسى ہونے كى مثال جقوله تعالى "وَالْقَـمَـرَ قَـدَّرُنَـاهُ مَـنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرُجُون الْقَدِيمُ" اور "كَأَنَّهُمَا اَعُجَازُ نَخُل مُنْقَعِر" طَرَفين كِعَقَلَ مِونَ كَلْظِير جِـقُول تَعَالَى "ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمُ مِنْ بَعُدِ ذَٰلِكَ فَهِي كَالُحِجَارَةِ اَوُ اَشَٰــُدُ قَسُووَة " اس كي مثال كتاب البريان ميں يونهي دي گئي ہے۔ گويا كهاس كتاب كےمصنف نے تشبيه كاقسوة ميں واقع ہو نا گمان کیا۔حالا نکہ یہ بات غیر ظاہر ہے بلکہ یہاں تشبیہ قلوب اورالحجار ۃ کے مابین واقع ہوئی ہے۔اوراس اعتبار سے بیہ مثال بَهي قشم اول كي ربتي ہے۔ تيسري قشم كي مثال ہے قولہ تعالیٰ "مَشَلُ الَّـذِيْنَ كَفَرُوُ بِرَبِّهِمُ اَعْمَالُهُمُ كَرُمَادِن اشْتَدَّتُ بِ ﴾ المسرِّينُ عُن اورقتم چہارم کی مثال قرآن میں واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ امام نے اصل ہے اُس کومنع ہی کردیا ہے کیونکہ اصل متفاد ہے حس سے ۔ اور اس لحاظ ہے محسوس معقول کی اصل تھبرتی ہے۔ اور محسوس کی تثبیہ معقول کے ساتھ اس بات کی متلزم ٹھبرتی ہے کہاصل کوفرع اورفرع کواصل بنادیا جائے حالا نکہ بیرغیرجا ئزامر ہے۔اورقولہ تعالیٰ ''ہُسنَّ لِبَاسُ لَـکُـمُ

وْ أَنْتُمُ لِبَاسٌ لَهُنَّ '' كے بارہ میں اختلاف كيا گيا ہے۔ تشبیہ کی دوسری تقسیم اُس کی وجہ کے اعتبار سے مفر داور مرکب کی طرف ہوتی ہے۔تشبیہ مرکب اس کا نام ہے کہ وجہ

شبہ کاانتزاع کئی ایسے امور کیا جائے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم جمع کئے گئے ہیں ۔مثلاً قولہ تعالی "محسَفُ لِ الْمُجِمَّادِ

يَحْمِلُ أَسُفَارًا" بيكة تشبيه ماركا حوال سے مركب ہاوروہ حالات بيبي كدايك حدورجد كى مفيد چيز سے باوجوداس کے کہ وہ اُس کے اپنے ساتھ رکھنے میں تکلیف بر داشت کرتا ہے۔ تا ہم اُس سے نفع اٹھانے سے محروم ہے قولہ تعالی ''اِنَّہ مَا مَشْلُ الْحَيَاتِ اللَّذُنيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ .... كَانَ لَمُ تَغُنَ بِالْأَمْسِ "اس آيت بيس وس جمل بيس اورأن سيموس

ے ل کرمجموعی طور پرتشبیہ کی ترکیب بدیں حیثیت واقع ہوئی ہے کہ اُس میں کچھ بھی ساقط ہوجائے تو تشبیہ مخل ہوجائے گی اس لئے کہ یہاں دنیا کی حالت کو اُس کے جلد تر گز رجانے' اُس کی نعمتوں کے فنا ہو جانے اورلوگوں کے اُس پر فریفتہ ہونے کے بارہ میں اُس یانی کی حالت ہے مشابہ بنا نامقصود تھا جو کہ آسان سے نازل ہوا۔اوراُس نے انواع واقسام کی جڑی بوٹیاں اگا ئیں ۔اپنی آ رائش اور گلکاری ہے روئے زمین کو جامۂ فاخر پیننے والی دلہن کی طرح سنوار دیا۔ یہاں تک

کہ جب اہل دنیا اُس دنیا کی طرف ماکل ہوئے۔اورانہوں نے گمان کیا کہ بددنیا تمام خرابیوں اورزوال سے بری ہے تو محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یکا یک خدا تعالٰی کاعذاب اُس پر نازل ہوا۔اوروہ اس طرح مٹ گئی کہ گویا کل تک کچھے چیز ہی نہھی۔

الاتقان في علوم القرآن:

آئجی ..... "اور یہ بھی تشیبہ ترکیب ہے۔
تیسری تقییم بھی کسی اوراعتبار پر کئی قسموں کی طرف ہوتی ہے ایک یہ کہ جس چیز پر حاسہ کا وقوع ہوتا ہے۔ اُس کوالین چیز سے مشابہ بنایا جائے جس پر حاسہ کا وقوع نہیں ہوتا اس بارہ میں نقیض اور ضد کی شناخت پر اعتماد کیا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں کا ادراک حاسہ کے ادراک سے بلیغ تر ہے اس کی مثال ہے قولہ تعالی "طَلِعُهَا کَانَّهَا رَوُّسُ الشَّیاطِیْنِ "چونکہ ان انوں کے دلوں میں شیطانوں کی ڈراؤنی صورت کا خیال بسا ہوا ہے اور گوانہوں نے شیاطین کی شکل بظاہر نہیں دیکھی ہے تا ہم وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ شیطان بڑا کر یہہ المنظر اور خوفناک صورت ہوگا لہٰذا اس آیت میں لفظ درخت زقوم کے پھل کوالی چیز سے تشیبہ دی جو کہ بلاشک وشب بری اور بھونڈی سمجھی جاتی ہے۔

دوم اس کے برعکس یعنی الیی چیز جس پر حاسہ کا وقوع ہوتا ہے اُس کومحسوس شے کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ جیسے قولہ تعالیٰ"والَّذِینَ کَفَرُوُا اَعْمَالُهُمُ کَسَرَابِ بَقِیْعَةِ یَحُسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ....." کہ اس میں غیرمحسوس شے یعنی ایمان کی تشبیه محسوس چیز یعنی سراب کے ساتھ دی گئی۔اوراس کے جامع معنی یہ ہیں کہ باوجود تحت حاجت اور کمال ضرورت کے بھی تو ہم کو باطل ثابت کیا جائے۔

تیسرے غیر معمولی شے کی تشبیہ معمولی چیز ہے مثلاً قولہ تعالیٰ "وَاذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوُ فَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ "اور یہاں مشبہ اور مشبہ اور مشبہ بہ کے مابین یگا تگت بیدا کرنے والی بات صرف ظاہری او نچان ہے۔

چہارم غیر بدیمی شے کی تشبیہ بدیمی امرے مثلاً "وَ جَنَّةٍ عَرُضُهَا کَعَرُضِ السَّمَآءِ وَالْاَدْ عِنِ" اور یہاں پر جامع امر بڑائی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ خوبی صفت اور افراطِ وسعت کے بیان ہے لوگوں کو جنت کا شایق بنایا جائے۔ پنجم جس چیز کوصفت میں کوئی قوت نہیں حاصل ہے اُس کو ایسی چیز کے مشابہ قرار دینا جو کہ صفت میں پچھ قوت رکھتی

ہے ۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ''وَلَهُ الْهَجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحُو كَاٱعُلاَم''اوراس میں جوامرمشبہ اورمشبہ کو باہم جمع کرتا ہےور عظمت ہےاوراس کا فائدہ یہ ہے کہ لطیف ترین یانی میں بڑے بڑے بھاری بھرکم اجسام کو قابو میں رکھنے کی قدرت کا بیان

الاتقان في علوم القرآن =

ا لیا جائے اور دکھایا جائے کہاس میں مخلوقات کو بار برداری اور تھوڑی سی مسافت میں دور دراز کے سفر طے کر لینے کے کیسے فو ائد حاصل ہو تے ہیں ۔اور پھراس کا ملز وم یعنی ہوا کا انسان کے قابو میں ہونا بھی اسی کے ضمن میں مفہوم ہوتا ہےغرضیکہ اس کلام میں فخر اور احسانات کا شار کرانے کی بہت بڑی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ اور انہی یانچ نہ کورۂ بالا وجوہ پرقر آن کی

تشبيهات جاري ہوتی ہیں۔ حچھٹی تقسیم ایک اوراعتبار سےموکداور مرسل کی دوقسموں پر ہوتی ہے۔موکدوہ ہے جس میں اداتِ تشبیہ کوحذ ف کر دیا

جا تا ہے جیسے قولہ تعالیٰ" وَ هــيَ يَـمُرُّ مَوَّ السَّحَابِ" لَعَنْ"مِثُـلَ مَوّ السَّحَابِ" اور قولہ تعالیٰ" وَأَذُوا جُــهُ أُمَّهَاتُهُمُ" اور قولہ تعالىٰ"وَجَنَّةٍ عَوْضُهَا السَّمُوٰتُ والْآرُصُ" اورمرسل اس فتم كانام ہے جس میں اداتِ تشبیه حذف نہیں ہوتے مگر محذوف الا دات زیادہ بلیغ ہے کیونکہ اُس میں امر دوم کومجاز اُامراول کی جلّہ پررکھا گیا ہے۔

قاعدہ: اصل میہ ہے کہ تشبیہ کے ادات مشبہ پر داخل ہوں مگر بھی اُس کا دخول مشبہ پر بھی ہوتا ہے اور میہ بات یا تہ مبالغہ کے ارادہ سے ہوتی ہے پس اس حالت میں تثبیہ کومنقلب کر کے مشبہ ہی کواصل رہنے دیتی ہے۔مثلاً قولہ تعالیٰ " قَالُوُ ا إنَّمَا الْبَيْعُ مِفُلُ الرِّبَا" كداصل مين اس كو "إنَّمَا الرِّبَا مِثُلَ البَّيْع"كهنا جا حج كونكدكلام رباي، باره مين مور با سه كدري ك بارہ میں مگراس سے عدول کر کے ربا کواصل بنادیا۔اور بیچ کوجواز میں اُس کے ساتھ کمکن کر ۔.. پیرظا ہر کیا کہوہ حلال ہونے كمزاوار باوراس فتم سے بقوله تعالى "أفَ مَن يَّهُ حُلُقُ كَمَنُ لاَ يَخُلُقُ" كه ظاہر ميں از رَو برعكس مونا جا ہے \_ كيونكه

روے بحن اُن بت پرستوں کی طرف ہے جنہوں نے بتوں کو خدا تعالیٰ سے مشابہ قرار دیے کے میبوں بنایا تھا۔اوراس طرح غیر حالق کو خالق کے مثل کیا تھا۔ پس یہاں اُں اوگوں کو مخاطب بنانے میں اصل کے ساتھ و سر کیے ؑ با جس کی وجہ یہ ہے کہ ممشر کین نے بتوں کی عبادت میں حداعتدال ہے گز رکر بت پرستی ہی کوعبادت کی اصل بنالیا ﷺ اور اُن کی تر وید بھی اُنہی کے عقا کد کے موافق وارد کی گئی ہے۔اورکسی حالت میں وضوح حال کی غرض ہے بھی ایہا ہوتا ۔ ، "ثلا ` لِلُہُ سُسَ اللّذَ کَسُرُ

كَ الْأَنْشَى" اس صورت ميں اصل سے عدول كرنا كا سبب بيہواكه آيت كے معنى "وُلَيُسَ اللذَّكَ. 'لَّذِ ، وَالْمَبَتُ كَالْأَنْشَى وُهِبَتْ" بين اوركها كيا ہے كنہيں بلكه فواصلِ كى مراعات كے سبب سے ايبا كيا كيا كيونكداس آيت سے ليز انِّني وَضَعُتُهَا اُنٹسسی" آیا ہے۔اوربھی حرفِ تشبیه کا داخلہ مشبہ اور مشبہ بید ونوں کے سواایک غیرچیز پر ہوا کرتا ہے، ۔ان ایس حالت میں مخاطبَ كَي فَهِم بِرَاعَمًا وكياجا تا ہے كه وه اصل مرا د كوتمجھ لے گا۔ جيسے قولہ تعالیٰ" كُووُلُوُا اَنْهَ صَدارَ اللَّهِ "كَهَا مَالَ عَيْسَى ابْنُ

مسریسہ "بہاں پرمرادیہ ہے کہتم لوگ خدا تعالیٰ کے مدد گاراور شیجے دل سے حکم ماننے والے رہو۔ جو اناحت عیسیٰ " کے مخاطب لوگوں کی اُس وفت بھی جبکہ اُنہوں نے بیکہاتھا کہ ہم انصار اللہ ہیں ۔ قا عدہ: مدے میں بیرقاعدہ ہے کہاد نیٰ کواعلیٰ کے ساتھ مشابہ کیا جا تا ہےاور ذم ( ندمت ) میں اعلیٰ کواد نی کے ساتھ۔

ئيونكه ندمت اوني كامقام ہے اوراعلیٰ أس پرطاری ہے۔ چنانچے مدح میں کہاجائے گا" حسصتی كالياقو ن" "ياقوت كی ا یک تنمریاں ۔ اور ذم میں ''یاقوت کاالز جاج'' کا کچ کا ایبایا قوت کہا جائے گا۔ اوریہی حالت صلب میں بھی ہوگی اوراس

قَبِيلَ ے ہِ قُولہ تعالیٰ ''یَانِسَاءَ النَّبِيّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ الْيَسَاءِ'' يعنى نزول بين نه كه علومين 'اَمُ نَسَجُعَلِ الْمُتَّقِيْنَ کے اُلْےُجَّاد '' کینی تاہ حالی میں ۔ مدعا یہ ہے کہ ہم اُن کواپیا نہ بنا 'میں گے البتہ اس اعتبار پر بیاعتر اض وارد کیا گیا ہے کہ قولیہ تعالی "مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشُكَاةٍ" میں خداوند كريم نے اعلی كوادنی كے ساتھ مشابہ فرمایا ہے اور يہاں مقام صلب كانہيں ہے كه

ابیا کرنا جائز ہوتا۔اوراس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ خداوند کریم نے محض مثال کومخاطب لوگوں کے ذہنوں سے قریب

بنانے کے واسطےاپیا فر مایا ہے کیونکہ اُس کے نور ہے کوئی اعلیٰ چیزتھی ہی نہیں جس کے ساتھ شبید دی جاتی ۔ فا کدہ:ابن ابی الاصبح کہتا ہے'' قر آن میں دو چیزوں کی تشبیہ دوہی چیزوں یااس سے زائد کے ساتھ کہیں واقع نہیں

ہوئی ہے بلکہ اُس میں صرف واحد کی تشبیہ واحد کے ساتھ آئی ہے۔

#### فصل

بجاز کوتشبیہ کے ساتھ جفت کرنے ہےان کے مابین ایک نئ چیز استعارہ پیدا ہوگئ پس استعارہ بھی مجاز ہےاوراُ س کا علاقہ ہےمشابہت۔ دوسری تعریف استعارہ کی یوں کی جاسکتی ہے کہوہ اُسٹینے میں استعمال کیا جانے والا لفظ ہے جو کہ چیز کہ اصل معنی کے ساتھ مشابہ کی گئی ہو۔ اور صحیح ترقول اُس کے مجاز لغوی ہونے کا ہے کیونکہ وہ مشبہ بہ کے لئے موضوع جے نہ کہُمشیہ کے واسطےاور نہ ہی وہ اُن دونوں سے عام تر بےلہٰذاتہہار ہےقول''د ایَتُ اَمسَدًا یَّو ہِمیُ'' میں اسد درندہ حانور کے لئے موضوع ہے نہ کہ بہا درآ دمی یا اُن دونوں ہے بڑھ کرنسی عام معنی کے لئے جیسے مثال کےطور پر جری حیوان کہاس طرح لفظ اسد کا اطلاق ان دونوں پرحقیقتًا سی انداز ہے ہو سکے ۔جس طرح کہ حیوان کا اطلاق اُن دونوں پر ہوتا ہے اور استعارہ کی بابت مجازعقلی ہونا بھی کہا جاتا ہے۔جس کے معنی پیرہیں کہاً س میں ایک عقلی امر کے اندرتصرف ہوتا ہے نہ کہ لغوی امر میں ۔اس کاسب یہ ہے کہاستعارہ کا اطلاق مشبہ پراُس وقت تک نہیں کہا جاسکتا۔ جب تک کہاُ س کےجنس مشبہ میں داخل ہونے کا ادعا نہ کیا جائے ۔اوراس دعویٰ کے بعداس کا استبعال خاص ماوضع لیہ میں ہوجا تا ہے جس کی وجہ ہےوہ الیی لغوی حقیقت بن جاتی ہے کہ بجز تنہا اسم کوفقل کرنے کے اور کوئی دوسری بات اُس میں نہیں پائی جاتی ۔اور مجر داسم کی فقل بی استعارہ نہیں ۔اس واسطے کہ اُس میں کوئی بلاغت نہیں ہوتی ۔اس کی دلیل اعلام منقولہ ہیں کہ اُس میں نقل ہونے کے با وجودتسی بلاغت کا پیترنہیں ماتا ۔لہذاا ب غیرازیں اور کوئی صورت باقی نہیں رہی کہ وہ مجازعتلی ہو۔

اوربعض علماء کا قول ہےاستعارہ کی حقیقت یہ ہے کہ کلمہ کسی معروف بہا شے سے ایک ایسی شے کی جانب عاریباً لیا جائے جو کہ معروف بہانہیں ہےاوراس بات کی حکمت خفی کا اظہاراورا پسے طاہر کا مزید وضوح ہے جو کہ جلی نہیں ہوتا۔ جا حصول مبالغہ کی غرض سے ایبا کیا جاتا ہے یا پیسب باتیں مقصود ہوتی ہے۔

اظهار ففي كي مثال ہے قولہ تعالی "وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ" كهاس كي حقيقت" وَإِنَّهُ فِي أَصُلِ الْكِيَاب "تھي جنانج اصل کے لئے اُم کا لِفظ مستعار لے لیا گیا ۔اوراس کی علت یہ ہے کہ جس طرح اصل ہے فرع کا نشؤ ونما ہوتا ہے ۔اسی ظرح مان

اولا دیےنشویا نے کی جگہ ہےاوراس کی اصل ہے ہے کہ جو چیز مسر بسی( دکھائی دینے والی )نہیں اُس کی الیمی مثال پیش کی جائے کہ وہمو بسی ہوجائے اور اس طرح سننے والا ساع کی حد سے منتقل ہوکر آئکھوں سے دیکھنے کی حد میں پہنچ جائے۔اور ب محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بات بیان میں حد درجہ کی بلنغ ہے۔

الاتقان في علوم القرآن

جو چیز کہ جلی (واضح )نہیں ہےاُ س کے ایضاح کی ایٹی مثال کہوہ جلی ہوجائے ۔قولہ تعالیٰ "وَاخُے فِیصُ لَهُمَا جَناحَ اللُّالَ" ہے کہ اس ہے مرادیہ ہے کہ بیٹے کورحمت اورمہر بانی کےطوریر ماں باپ کے سامنے عاجزی کرنے کا حکم دیا جائے۔ البذاذُلَ كساتھ يہلے جانب كى طرف استعاره كيا گيا اور پھر جانب كے لئے'' مجت ح'' كالفظ مستعارليا گيا۔اس اعماره کی قریب تر تقدیرے "وَاحُفِصُ لَهُمَا جَانِبَ اللَّالَ" لَغِیٰتو فروتی کے ساتھا بے پہلوکو جھکا۔اوریہاں استعارہ کی حکمت یہ ہے کہ نا قابلِ دید چیز کونمایاں اور پیش نظر کر دیا جائے تا کہ بیان میں حسن پیدا ہواور چونکہ اس مقام پر مراد پیھی کہ بیٹا ا پنے والدین کے سامنے عاجزی اور خاکساری کرے کہ کوئی ممکن پہلوفروتنی کا باقی نہ چھوڑے اس واسطے حاجت ہوئی کہ

استعارہ میں ایبالفظ لیا جائے جو کہ پہلے لفظ ہے زیادہ بلیغ ہو چنانچہاس غرض ہے جناح کا لفظ لیا گیا کیونکہاس میں اس طرح کے معنی یائے جاتے ہیں جو پہلو جھکانے سے حاصل نہیں ہوتے ۔مثلاً پہلو کا جھکا ناریجھی ہے کہ کو کی شخص اپنا ہاز وتھوڑ ا سانیجا کرد کے اور یہاں مرادیہ ہے کہاس قدر جھکے کے پہلوز مین سے مل جائے گویا بالکل فرش ہو جائے اوریہ بات بجزاس

کے کہ چڑیوں کی طرح بازوں (پروں) کا ذکر کیا جائے اور کسی صورت میں ممکن نہیں تھی۔ اور مبالغہ کی مثال ہے تولہ تعالی "وَفَجَرُنَا الْلَارُ صَ عُيُونًا" كهاس كى حقيقت "وَفَجَرُنَا عُيُونَ الْلَارُض" ہے یعنی ہم نے زبین کے چشموں کو جاری کیالیکن اگرای طرح اُس کی تعبیر کر دی جاتی تو اُس میں وہ مبالغہ بھی نہ آتا جو کہ پہلی عبارت میں ہےاوریہ ظاہر کرتا ہے کہ تمان روئے زمین چشموں کا مجمع بن گئی۔

> فرع۔استعارہ کے تین ارکان ہں: (۱)مستعار - پیمشبه به کالفظ ہے۔

(۲) مستعارمنه- به لفظ مشبه کے معنی ہیں۔

( m ) مستعارلہ۔اوریہی جامع معنی ہے۔اوراستعارہ قشمیں بکثر ت ہیں چنانچہوہ انہی ندکورۂ بالا ارکانِ ثلاثہ کے اعتبار سے یا نچ قسموں پرمقسم ہوتا ہے۔

اول محسوس کے لئے محسوس ہی کا استعارہ اور وہ بھی محسوس وجہ سے مشلاً قولہ تعالیٰ ''وَاشْعَعَلَ الرَّائُسُ شَيْبًا''اس ميں مستعار منہ نار ( آ گ ) ہے۔مستعار لہ شیب ( بڑھایا ) ہے اور وجہا ستعارہ ہے انبساط اور آ گ کی روشی کا بڑھا یے گ سفیدی سے مشابہ ہوتا ہے پھریہ سب باتیں محسوس ہی ہیں اور بیعبارت اس کہنے سے اُبلغ ہے کہ بجائے اس کے "اشعَعَل شیُسبُ السرَّاس' کہاجا تا ۔ کیونکہ وہ تمام سر کے لئے شیب کے عام ہوجانے کا فائدہ دیتا ہے۔اوراسی طرح قولہ تعالیٰ "وَتركُنَا بَعُضَهُمُ يَوْمَئِذٍ يَّمُو مُ فِي بَعُضِ" بھی ہے۔موج کی اصل ہے یانی کی حرکت لہذا پہ لفظ بطریق استعارہ اُن لوگوں کی حرکت ( جنبش ) کے بیان میں استعال کیا گیا۔اورسبب جامع اضطراب کی سرعت اور کثر ت میں جنبش کا بے در ي بونا ب قوله تعالى "وَالصُّبُ و إِذَا تَنفَّسَ" يو پيننے كونت أفق مشرق بروشني اورسپيده تحرى كرفة رفة آشكار ہونے جانے کے واسطے سانس کا کھم کھم کر نکلنا مستعار لیا گیا کیونکہ ان دونوں امور میں مذریجی طریقہ ہے تتا بع ( کیے بعد دیگرے آنے ) کا جامع موجود ہےاور پیسب محسوں یا تیں ہیں۔

الاتقان في علو القرآن

دوم عقلی وجہ ہے کسی محسوں کے لئے محسوں شے کا استعارہ۔ ان ابی الاصبع کہتا ہے اور یہ استعارہ پہلے استعارہ کی استعارہ کی سبت لطیف تر ہے مثلاً قولہ تعالیٰ ''وَایّلهُ لَهُ مُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ '' اس مقام پرمستعار منہ لفظ سَلَخ جو کہ بکری کی کھال سے نینے کو کہتے ہیں اور ان کا جامع وہ امر ہے جو کسینے کو کہتے ہیں اور ان کا جامع وہ امر ہے جو ان کے مکان سے ضوء کا کشف ۔ بیدونوں اُمور حسی ہیں اور ان کا جامع وہ امر ہے جو ان کے مکان سے مقل میں تا ہے اور ان کا جامع وہ استحقل میں تا ہے مثلاً گوشت کے میں اور ان کا جامع کے مکان سے مقل میں تا ہے مثلاً گوشت کے دور سے بریت کے میں اور ان کا جامع کے مکان سے مقل میں تا ہے اور ان کی امر کر ماصل ہوتا ہے مثلاً گوشت کے میں اور ان کا جامع کے ملائے کی ان سے مقل میں تا ہے مثلاً گوشت کے میں ان کا جامع کے میں میں تا ہے ہوں کی سے مقل میں تا ہے میں ہوتا ہے میں کہ میں تا ہے میں اور ان کی میں تا ہے میں کہ میں تا ہے میں کر میں ہوتا ہے میں کہ میں تا ہے میں اور ان کی کرونے کی کرونے کی کرونے کے میں کرونے کی کرونے کے میں کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کرونے کرونے کی کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کی کرونے کر

تھینچنے کو کہتے ہیں اور مستعارلہ ہے گئے لے مکان سے ضوء کا کشف ۔ یہ دونوں اُ مورحی ہیں اور ان کا جامع وہ امر ہے جو ایک کے دوسر سے پرتسر تُب سے عقل میں آتا ہے۔ اور ایک امر کے حاصل ہولینے کے بعد حاصل ہوتا ہے مثلاً گوشت کے نمایاں ہونے کا ترتب کھال اتار نے پر ہے لیں ای طرح رات کی جگہ سے روشنی کے نمایاں کرنے پر ظلمت کا ظہور مترتب ہوتا ہے۔ فرضیکہ ترتب ایک عقلی امر ہے اور اُس کی مثال ہے تولہ تعالیٰ "فَ جَعَلْنَاهَا حَصِیْدًا" کہ حصید (کا ٹا) در اصل

ہوتا ہے۔عرصیار سبایک کی امر ہےاورا کن مثال ہے و لدگعای ''فیجعلناها حصیدا'' کہ حصیدر' کا ٹا ) درا کن نبات(روئیدگی) کے لئے بولا جا تا ہےاور جامع معنی ہلاکت (بربادی) ہیں اور بیعقلی امر ہے۔ سوم استعارۂ معقول برائے معقول بوجہ عقل ۔ ابن ابی آلاصع اس کوتمام استعارات سے لطیف تر بتا تا ہے۔ اس کی

مثال ہے ''مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرُقَدِنَا'' میں مستعارمنہ' رُقُاد''نینی نیند ہےاورمستعارلہ ہے موت ۔اس کے جامع معنی ہیں فعل کا ظاہر نہ ہونااور بیتمام امورعقلی ہیں ۔ پھرای کی مثال ہے قولہ تعالی''وَلَـمَّا سَکَتَ عَنُ مُوسَی الْغَضَبُ'' اس میں مستعار ہے سکوت ۔مستعارمنہ ہے ساکت ۔اورمستعارلہ ہے غَضَبَ۔

چہارم معقول کے لئے محسون کا استعارہ اور وہ بھی عقلی وجہ سے مثلاً "مَسَّنَهُم آلبَ اسَاءُ وَالطَّر آءً" کہ اس جگہ لفظ المَسَعار لیا گیا حالانکہ اُس کا حقیقی استعال اجسام میں ہوتا ہے نہ کہ غیر مجسم چیزوں میں لیکن یہاں اُس کے مستعار لینے کی وجہ یہ بونی کہ تکلیف کو برداشت کرنے کے کاظ سے محسوں ہی مان لیا ۔ اس کو باہم جمع کرنے والے معنی ہیں کحوق اور وہ دونوں عقلی امور ہیں ۔ قولہ تعالی "بُسُلُ نَفَدِف بِالْحقِّ عَلَی الْبُلطِلِ فَیَدُمَعُهُ" کہ اس مثال میں 'فتذف 'اور' دمغن' وہ دونوں عقلی امور ہیں ۔ قولہ تعالی "بُسُلُ نَفَدِف بِالْحقِّ عَلَی الْبُلطِلِ فَیدُمَعُهُ" کہ اس مثال میں 'فتذف 'اور' دمغن' کونوں الفاظ مستعار ہیں اور محسوں بھی ہیں پھران وہوں کے لئے متن الله وَ حَبُلِ مِنَ النَّاسِ" یہاں پرجل (ری) بوکہ ایک گئے ۔ قولہ تعالی "فَسُوبَتُ عَلَیٰہِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَ حَبُلِ مِنَ اللّهُ وَ حَبُلِ مِنَ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ وَ حَبُلِ مِنَ اللّهُ اللّهُ وَ عَبُلِ مِن اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَ حَبُلِ مِنَ اللّهُ وَ مُعَلِل اللهُ وَ عَبُلُ وَ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ حَبُلِ مِنَ اللّهُ اللهُ الله

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هَبَآءً مَنْثُورًا. "فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ"اور "و لا تَنْجِعلَ يَدْكَ مَغُلُولةَ اللي عُنُقِكَ" بيرب أس استعاره كل تم سح

ہیں جو کہ معقول شے کے لئے محسوس شے کے ساتھ کیا جاتا ہے اوران سبھوں میں جا مع عقلی ہے۔

پنجم محسوس کے لئے معقول کا استعارہ اس کا جامع بھی عقلی ہوا کرتا ہے۔اوراس کی مثال ہے تولہ تعالی "إِنَّسا لَـمَّا طَغَا الْمَاآءُ" كه يبال ير ' طغا' ' مستعار منه ب 'تكبو' الورو عقلى جاور مستعارله بي ياني كى كثرت وه بحس اور جامع ہےاستعلاء(ا ظہار بلندی)اور ریجی عقلی چیز ہے۔ پھرای کے ما نند ہے قولہ تعالیٰ "تَسکَادُ تَمَیَّزُ مِنَ الْغَیُظِ" اور ُ "وَجَعَلُنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبُصرَةً".

استعارہ کی بینوع لفظ کے اعتبار ہے دوتسموں پرمنقسم ہوتی ہے۔

ا بیب اصلی اوروہ اس طرح کا استعارہ ہے کہ اُس میں لفظ مستعارات مجنس ہومثلاً ''بِسَحبُ لِ مِبِنَ السَلَّيهِ'' کی آیت ۔اور "مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّوُرِ "اور" فِيْ كُلِّ وَادٍ" وغيره آيتي \_

اور دوسری قتم ہے تبت ہے ہی اوراس میں لفظ مستعارات جنس نہیں ہوتا بلکہ فعل اور مشتقات میں سے ہوا کرتا ہے جس کی مثَّاليس تمام سابق ميں بيان كي َني آيتيں ہيں اور يالفظ مستعار حروف كيطرح ہوتا ہے مثلًا "فَ الْتَـقَط يهُ آلُ فِرُ عَوْنَ لَيْكُونَ لَّهُا مُ عَدُوًّا" كهاس میں التقاط برعداوت اور حزن كے ترتب كی تشبیه أی التقاط كی علت غائی كے أس برمترتب ہونے كے

ساتھ دی گئی اور پھروہ لام جو کہمشبہ یہ کے لئے موضوع تھا اُسے مشبہ میںمستعار لےلیا گیا۔ ا یک دوسر ہےا متنبار پراستعارہ کی تقشیم مرشحہ' مجردہ اور مطلقہ کی تین قسموں پر ہوتی ہے۔اُن میں سے اول یعنی مرشحہ بلیغ ترین قتم ہے اور وہ اس طرح کا استعارہ ہوتا ہے کہ مستعار منہ کے مناسب حال امر سے مقتر ن کیا جائے ۔ مثلاً "أُولَائِكَ الَّذِينَ اشتَرَوُا الصَّلالَةَ بِالْهُلاى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمُ" يَهال باجم مبادله كرنے كى خوابش اور آزمائش باہمی کے لئے اِمنت رَاء کالفظ مستعارلیا گیااور پھراُ س کواُ سی کے حسبِ حال امور رِنج اور تجارت سے مقتر ن کیا۔ووم یعنی مجردہ وہ استعارہ ہے جو کہمستعارلہ کے مناسب حال امر ہے مقتر ن کیا جائے مثلاً قولہ تعالیٰ''فَاذَا قَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوُع و الْمُسخَهِ وُفِ" یہاں جو یُ ( بھوک کے لئے لباس کالفظ مستعارلیا گیااور پھرو داڈافلۃ ( چکھانے ) ہےمقتر ن کیا گیا جو کہ

زیادہ بلنغ ہےاورا کی کووار دکیا۔ سوم یعنی استعارہ مطلق وہ ہے کہ مستعار منہ اور مستعار لہ دونوں میں ہے کئی ایک کے ساتھ بھی لفظ مستعار کا اقتر ان

مستعارلہ کے حسب حال شے ہےاورا گرای مثال کواستعار ہ ترشح بنانے کا ارادہ ہوتا تو خداوند کریم ''ف ذاقعَک'' کی جگہ

"فَ كَسَاهَا" كرتاليكن بات يه بي كه اس جكه اذاقة كے لفظ ميں باطني طور يرد كھ كا مبالغة عياں ہونے كى وجہ سے تجريد بي

۔ پھرایک اوراعتبار سےاستعارہ کی تقسیم تحقیقی تخیئلی ' مکنی اورتصریحی کی حیارقسموں پر ہوتی ہے چنانچیشم اول یعن تحقیق وہ ہے کہ اُس کے معنی از روئے حسم تحقق ہوں ۔ مثلاً ''فَا فَهَا اللّٰهُ .....'' یا از روئے عقل اُس کے معنی ثابت ہوتے ہوں مثلًا قوله تعالى "وَ أَنْسَوَلُنَا اِلْيُكُمُ نُوُرًا مُبِيئًا" لِعِنى بيإنِ واضح اورججت لامع "إهْسدِنَا الصِّوَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ" يعنى وين حق كيونكه ان دونوں میں سے ہرا یک کا ثبوت عقلی طور پریایا جا تا ہے۔

دوم پیر کہ تشبیہ کو دل میں مخفی رکھ کر اس کے ارکان میں ہے بجز مشبہ کے اور کسی رکن کی تصریح ہی نہ کر ہیں اور اُس دل ' مین مخفی رکھی ہوئی تشبیہ پر دلالت قائم کرنے کی بی<sup>قطع</sup> اختیار کی جائے کہ مشبہ کے لئے کوئی ایساا مرثابت کیا جائے جو کہ مشبہ

الاتقان في علوم القرآ ن ـ\_\_

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ".

یہ کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔اس طرح کی تشبیہ مضمر کواستعارہ بالکنا بیاورمکنی عنہا کہا جاتا ہے کیونکہاس نے مشبہ کی تصریح تو نہیں کی بلکہا س برا س کے خواص کا ذکر کے ساتھ دلالت کی ہے اور اس قتم کے استعارہ کے مقابل میں استعار ہُ تصریکی کو رکھا جا نا ہے۔اوریہی امر جو کہ مشبہ یہ کے ساتھ مخصوص ہے اُس لومشبہ کے لئے ثابت کر دینا استعار ہُ تخییلیہ کے نام سے موسوم ہوتا ہےاس واسطے کہاُ س میں مشبہ یہ کے ساتھ خصوصیت رکھنے والا امر مشبہ کے لئے مستعار لیا جا تا ہےاوراُ سی کے ذ ربعہ ہے وجہ شبہ میں مشبہ بہ کا کمال اور قوام حاصل ہوتا ہے اس لئے کہ بیہ بات مشبہ کے جنس مشبہ یہ ہے ہونے کا خیال دلا تی ہے۔اوراس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ"الَّہ ذیبُنَ یَنْ قُصُّوُنَ عَهُدَ اللَّهِ مِنْ بَعُدِ مِیْفَاقِهِ" اس میںعہد کی تشبیه جبل (رسی) ئے ساتھ کی گئی مگراس بات کو دل ہی میں مخفی ر کھ کر بجز عبد کے جو کہ مشبہ ہےاور کو ئی رکن تشبیہ کا بالتصریح بیان نہیں کیالیکن لفظ ' ' نقض' ' ( شکتگی ) کو جو کد مشبه به کی خاصیتوں میں سے ایک اہم خاصیت ہے مشبه به قبل پر دلالت کرنے کے لئے شبت كرديا \_اى طرح قولەتغالى" وَاشْسَعُ لَى السوَّائِ شَيْبًا" ميں مشيه بهُ" نار'' كا ذكر لپيپ ديااوراُس براْس كے لازم معنیٰ ' اشتعال کے ذریعہ سے دلالت بیدا کی ۔ قولہ تعالیٰ "فَاذا فَهَا اللّٰهُ ....." میں اُس شے کو جو کہ نقصان اور د کھ کے اثر ہے ا ذراک میں آتی ہے تکنح غذا کے مزہ ہے مشابہ بنایااوراُ س پراذ اقت ( دکھانے ) کے معنی واقع کئے ''حَتَہ السلُّہ وُ عَلْمي فُـلُو ُبههُ" اس کی تشبیهاس معنی میں کی گئی کہ وہ انچھی طرح مضبوط بندھی ہوئی اورمہر کی ہوئی شے کے ساتھ حق کوقبول نہیں مُرتا اور پھراُ س کے لئے ختم کالفظ ثبت کیا" جبدَادًا پُیریکُد اَنْ یَنْقَضَ " زندہاور جاندار کےانحراف کےساتھ دیوار کا مائل بسقوط : و نا مشابہ قرار دیے کراس کے لئے ارادہ کالفظ ثبت کیا حالا نکہ اراد د ذوی العقول کی خاصیت ہے اوراستعار ہ تصریحی کی مثال ہے آیت کریمہ "مَسَّتُهُهُ مُ الْبَاسَآءُ"اور"مَنُ بعَضَنَا مِنُ مَّرُقَدناً"ا یک اوراعتبار سے استعاره کی تقسیم ذیل کی قسموں میں بھی ہو لی ہے۔

\_جلدووم

الاتقان في علوم القرآن= پھرایک دوسرےا متبار ہےاس کی تقسیم ذیل کی قسموں پر ہوتی ہے۔ایک تمثیلیہ اوروہ اس طرح کا استعارہ ہے کہ أس ميں وجه شبكسى متعدد شے سے منتزع ( نكالى گئى ) موتى ہے مثلاً توله تعالىٰ "وَاعْتَ صِهُوُا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا" كه يهاں

بندہ کا خداوند کریم سے مدد چا ہنا اور اُس کی حمایت کا وثو ق رکھنا اور تکالیف سے نجات یا نا ایسے شخص کی حالت سے مشابہ گر دانا گیا جو کہ کسی گہرے غار میں گریڑا ہو مگرایک مضبوط ری کو پکڑے ہونے کی وجہ سے ہلاکت کا خوف نہ رکھتا ہواوروہ

ری کسی بلند جگہ سے لگی ہوئی ہوا وراُ س کے ٹوٹنے کا خوف نہ ہو۔ "تنبيه: گا ہےا ستعارہ دولفظوں كے ساتھ ہواكرتا ہے مثلاً "فَوَادِيُو فَوَادِيُو مِنُ فِضَّةٍ" اس سے مراديہ ہے كه وہ برتن

نہ تو شیشہ کے ہیں اور نہ جاندی کے بلکہ وہ صفائی میں شیشی کی طرح اور سفیدی مین جاندی کے ہمرنگ ہیں۔اور قولہ تعالی "فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوُطَ عَذَابِ" ميں صبت كنايہ بيدوام (جينگل) سے اور سوط كنايہ ہے إيلام ( و كادين )

ہے لہٰذااس کے معنی ہیں ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے اُن لوگوں کو دائی د کھ دینے والا عذاب دیا۔ فائدہ: ایک قوم نے مجاز ہے انکار کرنے کی بنا پراستعارہ کا بھی بالکل انکار کر دیا ہے اور ایک گروہ نے اُس کے قرآن

میں اطلاق ہونے کا انکار کیا ہے اس لئے کہ استعارہ میں ایک طرح پر حاجت کا وہم دلانا پایا جاتا ہے اور اس واسطے کہ اس کے بارہ میں شرع کی طرف سے کوئی تھم نہیں وارد ہوا ہے۔ قاضی عبدالو ہاب مالکی بھی اسی رائے پر جمے ہوئے ہیں۔ اور طرطوثیؓ نے کہا ہے کہ' اگرمسلمان لوگ قر آ ن میں استعارہ کا اطلاق کریں گےتو ہم بھی اس کا اطلاق کریں گے ورنہ وہ باز ر بیں گے تو ہم کو بھی بازر ہنا چا ہے اور یہ بات اس قبیل ہے ہوگی جیسے کہ ''اِنَّ السَّلَّــَة عَالِمَہ''ہے علم کے معنی ہیں عقل مگر ہم

بوجہ کسی تو قیف ( روایت حدیث ) نہ ہونے کے خدا تعالیٰ کا وصف عقلی کے ساتھ نہیں کرتے بعنی اس کو عاقل نہیں کہتے ۔ فائدہ دوم پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ تشبیہ بلاغت کی سب سے اعلیٰ اورا شرف نوع ہے اور بلیغ لوگوں نے اس بات پراتفاق کیا ہے کہ استعارہ اُس ہے بھی بڑھ کر ہلیغ ہے اس واسطے کہ یہ مجاز اور تشبیہ حقیقت ہے اور مجاز بہنسب حقیقت کے ابلغ ہوتا ہے۔لہذا اس حالت میں استعارہ فصاحت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہو گا اور اسی طرح پر کنا یہ تصریح ہے بلیغ تر ہےاوراستعارہ کنایہ کی نسبت ابلغ ہے جبیبا کہ کتاب عروس الافراح میں آیا ہے کہ ظاہرامریہی ہےاوراس کی دلیل یہ ہے کہ استعارہ ایبا ہے، کہ گویا وہ کنابیہ اور استعارہ دونوں امور کے مابین جامع ہے اور اس واسطے بھی کہ وہ قطعاً مجاز ہے اور کنابیہ میں اس بات کا اختلاف ہے۔ پھراستعارہ کی انواع میں سے استعارہ تمثیلیہ سب سے بڑھ کربلیغ ہے جیسا کہ کتا ب کشاف ہے سمجھ میں آتا ہے اور اس کے بعد پھراستعارہ مکنیہ کا رتبہ ہے۔اس بات کی تصریح طبی نے کی ہے اور اس کی

تحقیقیہ سے ملیغ تر ہوتا ہے۔ابلغ ہونے سے بیمراد ہے کہ تا کید مزید کا فائدہ دےاور کمال تشبیہ میں مبالغہ عیاں کرلے نہ بیہ ک معنی میں کوئی ایسی زیادتی کردے جواس استعارہ کے سواد وسر باستعارہ میں نہ پائی جاتی ہو۔ خاتمہ ایک ضروری بات ہے کہ استعارہ اور اس تشبیہ کے مابین جس کا حرف تشبیہ محذوف ہوتا ہے جوفرق ہے اُس كواچيى طرح واضح كرديا جائے ـ تشبيه محذوف الا دات كى مثال " زيسد اسىد" ہے ـ زخشرى نے قوله تعالى " صُهم بُكُم مّ عُمُیّ" کے بیان میں بیایا ہے کہ اگرتم یہاں پر کہو کہ' آیا اس آیت میں جو بات پائی جاتی ہے اُس کواستعارہ کے نام

علت یہ ہے کہ استعارہ مکنیہ مجازعقلی پرشامل ہوتا ہے۔استعارۂ ترشحیہ۔استعارۂ مجردہ سے اور مطلقہ اورتخیئلیہ استعارۂ

الاتقان في علوم القرآن: ہے موسوم کیا جائے گا؟'' تو میں اس کا جواب یوں دیتا ہو کہ بیا مرمختلف فیہ ہے اور محقق لوگ اس کو تشبیہ بلیغ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اوراستعارہ اس لئے نہیں کہتے کہ اُس میں مستعارلہ مذکور ہے جو کہ منافق لوگ ہیں اور جزیں نیست کہ استعارہ کا اطلاق أی مقام پر ہوتا ہے جہاں مستعارلہ کا ذکرته کررکھا گیا ہواور اُس سے خالی ہونے والا کلام اگر اُس پر حال کی یا فحوا ئی کلام کی دلالت نه ہوتو اس ہے منقول عنہاورمنقول لہمراد لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔اس وجہ ہے تم دیکھتے ہو کہ جا دو بیان اور پُر گوا ورخوش بیان شاعر لوگ تشبیه کو بالکل اینے دل سے فراموش کر دیتے اوراُ س کا میچھ خیال ہی نہیں کیا . کرتے ہیں۔اور سکا کی نے اس بات کی بیملت قرار دی ہے کہ استعار ہ کی ایک شرط یہ ہے کہ بظاہر کلام کا حقیقت رمجمول كرنا اورتشبيه كا فراموش كرديناممكن مو ـ پس إس حالت ميس "زَيُهـ لا اَمسَهـ "كاحقيقت مونا غيرممكن ہےاوراس واسطے أس كا استعارہ ہونا جائز نہیں ہوسکتا۔اور کتاب الفیاح کے مولف نے بھی اُسی کی بیروی کی ہے۔

کتاب عروس الا فراح میں آیا ہے'' ان دونوں صاحبوں نے جو بات کہی ہے اس کا درست ہونا محال ہے اور استعارہ کی پیشرط ہر گزنہیں کہ ظاہر میں کلام کے اندر حقیقت کی طرف پھیرے جانے کی صلاحیت یائی جائے بلکہ اگر اس قول کو برعکس کر دیا جائے اور کہیں کہ کلام میں اس کی صلاحیت نہ ہونا ضروری امر ہے کہ بیہ بات بےشبہ قریب بھہم ہوگی ۔ کیونکہ استعارہ مجاز ہے اُس کے لئے کسی قرینہ کا ہونالا زمی امر ہے۔لہذا جس وقت میں کوئی قرینہ نہ ہوگا اُس وقت اُ ہے استعارہ کی طرف پھیرنا محال ہوگا اور پھرہم اُسکواُ س کی حقیقت کی طرف لے جائیں گے۔اورہم اگراُ س کواستعارہ قرار دے سکتے تومحض کسی قرینه کی مدد ہےا ب وہ قرینه لفظی ہویا معنوی دونوں میں ہے کسی ایک قتم کا ضرور ہونا جا ہے مثلاً " زَیُدٌ اَسَدٌ" کہ اسد کے ساتھ زید کی خبر دینا ہی ایک ایسا قرینہ ہے جو کہ اُس کی حقیقت کے ارادہ سے پھیرر ہاہے صاحب عروس الا فراح کہتا ہےاور" ذَیُه لهٔ اَسُدٌ" کی مثال میں ہم جس امر کومختار مانتے ہیں وہ دونشمیں ہیں۔ بھی اُس سے تشبیہ مقصود ہوتی ہےاور اس حالت میں حرفِ تشبیہ مقدر ہوتا ہے اور گاہے اُس سے استعارہ مراد ہوتا ہے۔ اس حالت میں حرفِ تشبیہ مقدر نہیں ہوتا اورلفظ اسد کا استعال ایے حقیقی معنوں میں ہوتا ہےا ب اُس کے بعد زید کا ذکر اور اس کی خبر الیمی چیز کے ساتھ دینا کہوہ

حقیقاً اس کے لئے درست نہیں ہوتی یہی ایک قرینہ ہے جو کہ استعار ہ کی طرف پھیر لے جاتا اوراُ س پر دلاکت کرتا ہے۔ الہذااگریباں پرکوئی قرینة حرف تشبیه کوحذ ف کرنے کا قائم ہوگا تو ہم اُس کواستعال کرلیں گے اوراس طرح کا کوئی قرینہ نہ

قائم ہو گا تو اب ہم اس تذبذ ب میں رہیں گے کہ یا تو اس جگہاضار ہےاور یا استعارہ مگراستعارہ ماننا بہتر ہےاس واسطے اً ی کی جا ب جھک پڑیں گے۔اس فرق کی تصریح جن لوگوں نے کی ہےاز انجملہ ایک شخص عبداللطیف بغدا دی بھی ہےاور

اً س نے کیاب قوانین البلاغت میں اس کو درج کیا ہے اور حازم نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ'' استعارہ اور تشبیہ کے مابین فرق یے کے استعارہ میں تثبیہ کے معنی موجود ہونے کی حالت میں بھی اُس کے اندر حرف تثبیہ کی تقدیر روانہیں ہوتی ۔ اورتثبیہ بلا

حرف اس کےخلاف ہے یوں کہاُ س میں حرف تشبیہ کی تقدیروا جب ہے۔

www.KitaboSunnat.com

- جلد<sup>د وم</sup>

# نوع چون

# قرآن کے کنایات اوراس کی تعریضین

منجملہ انواع بلاغت اور اسالیب فصاحت کے کنایۃ اور تعریض بھی دونوعیں ہیں۔ پہلے یہ بات بیان ہو چگ ہے کہ کنایۃ تصریح کی نسبت سے بلاغت میں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔علم بیان کے علاء نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ '' کنایہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے اُس کے معنی لازم مرادلیا گیا ہو'۔اور طبی کہتا ہے'' کنایہ اس کا نام ہے کہ شے کی تصریح کو اُس کے مساوی فی اللزوم کے لئے ترک کر دیا جائے اور پھر اُس شے سے ملزوم کی جانب منتقل ہور ہے جن لوگوں نے قرآن میں مجاز کے وقوع سے انکار کیا ہے وہ اُس کے وقوع کا بھی اُس میں انکار کرتے ہیں اور اس بات کی بنیادیہ ہے کہ یہ ( کنایہ ) بھی مجاز ہے مگراس کے بارہ میں جواختلا ف ہے وہ اور پربیان ہو چکا۔

كناية كے كئى سبب ہيں ازانجملہ ايك سبب قدرت كى زياد تى پر آگاہ بنانا ہے جيسے قولہ تعالى ''ھُوَ الَّـذِى حَلَقَكُمُ مِنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ'' يہاں نفس واحدے آدم كى طرف كنايہ ہے۔

دوسراسب یہ ہے کہ ایک ایسے لفظ کی وجہ ہے جو کہ زیادہ خوشما ہواصل لفظ کو ترک کر دیا جائے مثلاً "اِنَّ ہا اَہْ اَنِحی لَا تَسْعُ وَ وَسَعُونَ نَعُجَةٌ وَلِی نَعُجَةٌ وَاحِدَةٌ" ( بھیڑ ) کے ساتھ عورت کی طرف کنا یہ کیا گیا کیونکہ اس بارہ میں اہل عرب کی عادت الی ہی پائی گئی ہے اور عورتوں کا ذکر تصریحی طور پرنہ کرنا زیادہ اچھا تارہوتا ہے ای وجہ سے قرآن میں فصیح لوگوں کے دستور سے خلاف کی عورت کا ذکراً س کے نام کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے اور اس میں ایک اچھا گئتہ ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ بادشاہ اور معزز لوگ عام جلسوں میں اپی بیویوں کا ذکر نہیں کیا کرتے اور اُن کا نام نہیں اچھا لتے بلکہ بیوی کا ذکر منظور ہوتو کنا یہ اور عیال یا تی طرح کے اور الفاظ استعال کیا کرتے ہیں ۔ گر لونڈ یوں کا ذکر آئے و اُن کے ناموں کے اظہار میں تامل نہیں ہوتا اور اُن کا ذکر کر کنا یا نہیں کیا جاتا ۔ چنا نچہ جس وقت نصار کی نے بی بی مریم کی شان میں جو پچھ کہنا تھا وہ کہا اس وقت خدا تعالی نے بی بی مریم کا نام صاف صاف بیان کردیا گریہ بات اُس عبود یت کی تاکید کے لئے نہ تھی جو کہ بی بی مریم کی صفت تھی بلکہ بات یہ تھی کہ حضرت عیسی آئے بی بی مریم کی صفت تھی بلکہ بات یہ تھی کہ حضرت عیسی آئے باپ تو تھے ہی نہیں جن کی طرف وہ منسوب ہوتے ۔ لہذا ماں کی جانب اُس کی نبست کی تی اور اس لئے بی بی مریم کا نام لینا ضروری ہوا۔

تیسرا سب یہ ہے کہ اصل بات کو صاف بیان کرنا اس طرح کی چیز ہوجس کا ذکر برا شار ہوتا ہے لہذا وہاں کنایہ مناسب معلوم ہوا ہے۔ مثلاً خداوند کریم نے جماع کے لئے ملامت مباشرة 'افضآء' رفث 'وخول اور سرِّ ( قولہ تعالیٰ "وَلٰکِن لاَّ تُواَعِدُو هُنَّ سِرًا" بیں ) اور غشیان ( قولہ تعالیٰ "فَلَمَّا تَعَشَّاهَا" بیں ) کے ساتھ کنا یک بران فرمایا۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' مباشرت جماع کو کہتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کنایہ فرما تا ہے''۔ اور اس راوی نے ابن عباس ہی سے یہ قول بھی روایت کیا ہے کہ اُنہوں نے کہا'' اللہ کریم ہے جس امر کو چاہتا ہے کنا یکا بیان کیا کرتا ہے اور یہ کہ رفث جماع کے معنی میں ہے'۔

خدا تعالیٰ نے ایے قول''وَرَا وَ دَتَهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتِهَا عَنُ نَفُسِه'' میں طلب جماع کے لئے لفظ مراودت کے ساتھ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كنابيفز مايا ہے۔ دوسرى جَلَّه اپن قول "هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمُ وَٱنْتُمُ لِبَاسٌ لَهُنَّ " مِين جماع يا بغلگير ہونے كے لئے لباس كے لفظ ہے كنابيفر مايا ہورا پنة قول "نِسَاوُ مُحُمُ حَرُثُ لَكُمُ" مِين مباشرت كے لئے لفظ حرث كے ساتھ كنابيفر مايا اور بيشا ب يا أسى كى مثل چيزوں كے لئے كنا پياغا كا كا لفظ ارشاد كيا جيے قولہ تعالى "أوُ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمُ مِنَ الْغَائِطِ" مِين آيا ہے اوراس كى اصل قابلِ اطمينان زمين ہے۔ اور قضائے حاجت (رفع حاجت) كے لئے اكث طَعَامُ كے ساتھ كنابية كيا چنا نچيمريم اوران كے فرزند كے ذكر مين فرما تا ہے "كَانَا يَاكُلاَنِ الطَّعَامَ "اور سرين پيٹنے كے لئے إد باركا لفظ كنا يَا استعال كيا جيبا كه فرمايا" يَصُر بُونَ وُجُوهُهُمُ وَاَدُبَارَهُمُ"

این ابی عاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد کا یہ تول روایت کیا ہے اُس نے کہا'' یعنی (استَساھُم) (اپنے چوتروں کو

ایمن ابی عاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد کا یہ تول روایت کیا ہے اُس نے کہا'' یعنی (استَساھُم) (اپنے چوتروں کو

پیٹے ہیں ) گراللہ پاک کنا یہ فرما تا ہے''۔ اور اس بیان پر تول ہ تعالیٰ" و الَّیسَی اُسے صنت فرُ جَھا"کو پیش کر کے بیا عمراض بھی

وارد کیا جاتا ہے کہ پھراس میں خدا تعالیٰ نے کیوں لفظ فرق کو بالصراحت بیان کیا ہے؟'' اور اس کا جواب یوں دیا گیا ہے

کہ اس ہے کیونکہ اس سے یہ مدعا ہے کہ وہ عورت اپنے کیڑے دامان کے ساتھ پاکدامنی کے تعبیر کرنا بہت ہی لطیف اور

عمرہ کنا یہ ہے کیونکہ اس سے یہ مدعا ہے کہ وہ عورت اپنے کیڑے کو بھی کسی مشکوک چیز سے متعلق نہیں کرتی لہذا اُس کے

کیڑے تک طاہم ہیں۔ جس طرح نیک چلنی کے لئے پاکدامنی کا لفظ کنا یہ استعال ہوا کرتا ہے۔ اور تو لہ تعالیٰ" وَ ثِیْسَابَکُ

فَطَهِرُ" ای قبیل سے ہے۔ اور یہ گمان کیونکر کیا جا سکتا ہے کہ جبریل کی پھونک بی بی مریم کی شرمگاہ میں پڑی کیونکہ جبریل فی خوت اور نیان میں پھونک ماری تھی اور اس کی نظیر تو لہ تعالیٰ" وَ لاَ یَاتِینَ بِبُھُتَانِ یَافَتُو یُنَا کَہِ اَیْ وَ اَلْحِدَ اِن مِی کہنا یہ وَ کہ کہ اُس کے

وَ اَوْ جُلِهِنَّ ' بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس اعتبار پر بی آیت میں مذکورہ سابق مجاز المجاز کے طور پر کنا بیدر کنا ہیہے۔

وَ اَوْ جُلِهِنَّ ' بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس اعتبار پر بی آیت میں مذکورہ سابق مجاز المجاز کے طور پر کنا بیدر کنا ہیہے۔

حوالے میان عور کی ایک اس میں کہتا ہوں کہ اس اعتبار پر بی آیت میں مذکورہ سابق مجاز المجاز کے طور پر کنا بیدر کنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس اعتبار پر بی آیت میں مذکورہ سابق مجاز المجاز کے طور پر کنا بیدر کنا ہیہ ہے۔

را در بوجوں کے در برا نے تا اور مبالغہ کا قصد ہے جیسے قولہ تعالیٰ "اَوَ مَنُ یُئَشَّا فِی الْحِلْمَةِ وَهُوَ فِی الْحِصَامِ غَیْرُ مُبِیُنِ" اس پین عورتوں کی نبیت یہ کنا یہ کیا ہے کہ وہ آرام پینڈی اور بناؤ سنگار کے شوق میں نبثو ونما پا کر معاملات پرغور کرنے اور بار یک معانی کو سجھنے ہے الگ رہ جاتی ہیں۔اورا گرخدا تعالیٰ یہاں پر اَلنِسَاء کالفظ لا تا تو اس سے یہ بات بھی نہ نکتی اور پھر مرادیتی کہ ملائکہ سے اس بات کی نفی کی جائے۔اور تولہ تعالیٰ "بَالُ یہدا کُهُ مَبُسُو طَتانِ "خداوند کریم کے جودو کرم کی بے نبایہ ہے۔

یا نچواں سبب اختصار کا قصد ہے مثلًا متعدد الفاظ ہے محض ایک فعل کے لفظ کے سانھ کنایہ کرنا۔ جیسے قولہ تعالیٰ ''وَلَبنُسَ مَا کَانُوُا یَفْعَلُوُنَ'' ''فَاِن لَّهُ تَفُعَلُوْا وَلَنُ تَفْعَلُواْ' یعنی پس اگروہ کوئی سورۃ قر آن کی مثل نہ لاسکیں۔

چھٹا سبب یہ ہے کہ جس تخص کا ذکر ہوتا ہے اُس کے انجام کارپر آگاہ اور متنبہ بنایا جائے۔ مثلاً قولہ تعالی "تَبَّتُ یَدَا اَبِی لَهَبِ" یعنی وہ جہنمی ہے انجام کاراُس کے جانے کی جگہ لہب (جہنم) کی طرف ہے۔ "حَدَمَ اللّهَ الْحَطَبِ فِی جِیُدِهَا حَبُلْ" یعنی لگائی بجھائی کرنے والی عورت کہ انجام میں اُس کی جانے کی جگہ کندہ دوزخ بننا ہے اس کی گردن میں طوق ہوگا۔ بدرالدین بن مالک نے کتاب المصباح میں بیان کیا ہے "صرح کا اتوں سے کنامہ کی طرف ایک بار کی کے ارادہ سے عدول کیا جاتا ہے۔ مثلاً وضاحت کرنے موصوف کا حال بیان کرنے یا اس کے حال کی مقدار بنانے کیا مدح ' ذم' اختصار کیردہ پوشی' مگہداشت 'تعمیہ اور الغاز کے قصد ہے۔ یا دشوار امرکی تعمیر آسان بات سے اور برے معنی کی تعمیر انجھے لفظ کے پردہ پوشی' میں مالک کے ساور برے معنی کی تعمیر انجھے لفظ کے

ساتھ کرنے کے لئے کنایہ کو وار دکیا جاتا ہےاورز فخشر کُٹ نے کنایہ کی ایک عجیب وغریب نوع پیراشنباط کی ہے کہ ایک ایسے جملے کی جانب عمداً قصد کیا جائے جس کے معنی ظاہر عبارت کے خلاف ہوں الیی حالت میں اُس جملہ کے مفردات ( کلمات ) کا نہ حقیقت کے طور پر اور نہ مجاز کے ساتھ کچھ بھی اعتبار نہ کیا جائے بلکہ ایک خلاصہ مطلب لے کراُ تی کے ساتھ مِقصود کی تعبیر کردی جائے جبیا کہ تولہ تعالیٰ "الرَّحُمانُ عَلَى الْعَوْشِ اسْتَوَىٰ" کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملک اور حکومت سے کنا رہے ہے کیونکہ تخت نشینی سلطنت اور حکومت ہی کے ساتھ ہوا کرتی ہے لہٰدا اس کوحکومت کا کنا بیقرار دیا گیا۔ اوراييے بى تولەتغالى "وَالْأرُصُ جَسِمِيُعًا قَبُصُهُ تُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمُونُ مُطُويَّاتٌ بِيَمِيُنِهِ " خدا تعالى كى عظمت وجلالت ے کنا یہ ہےاورقبض اور نمیین کے لفظوں سے حقیقتا یا مجاز أ دونوں جہتوں کومرا دہمیں لیا ہے۔

۔ تذنبیب: بدیع کی ایسی انواع میں ہے جو کنا ہی کی مشابہ ہیں ایک چیز ارداف بھی ہے۔ارداف اس کا نام ہے کہ متعلم ا یک معنی کا ارادہ تو کرے مگر اس کی تعبیر نہ ایسے لفظ کے ساتھ کرے جو کہ اُس کے لئے خاص کرموضوع ہوا ہے اور نہ اشارہ کی دلالت ہے اُس کے بیان میں کام لے بلکہ اُس کا ذکرای طرح کے لفظ سے کرے جواُسی معنی کا مرادف (ہم معنی ) لفظ ہے مثلاً قولہ تعالی "وَ قَصَبِی الْاَمُوُ" اس کی اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ںِ جس کے ہلاک ہونے کا تھم دیاوہ ہلاک ہوااور جس کی نجاتِ کا حکم فر مایا تھا اُس نے نجات یا لی۔ یہاں پر اتنی طویل عبارت سے عدول ( تجاوز ) کر کے محض ارداف کے لفظ پر بس کردیا کیونکہ اُس میں اختصار کے علاوہ اس بات پر بھی متنبہ بنایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے کی ہلا کت اور نجات یانے والا کا چھٹکا را پا نا بیا مرا یک فرمان پذیری کئے گئے حکمران کے حکم ہے واقع ہوااور بیرکہا یسے فرمانروا کا فرمان ہے جس کا حکم تہم پھرنہیں سکتا۔غیرازیں امر ( تھکم ) اس بات کولا زم لیتا ہے کہ اُس کا کوئی امر ( تھکم دینے والا ) ہولہٰذا اس تھکم کا پورا ہو جاناا بے حکمران کی قدرت اوراُس کی قوت و طافت پر دلالت کرتا ہے۔ پھراُ س کے سزا دینے کا خوف اوراس کے نیک بدله عطا فر مانے کی!مید دونوں باتیں اس حکمران کی فر مان پزیری پرآ مادہ بناتی ہیں اوریہسب باتیں لفظ خاص میں حاصل نهيں ہوتی ہيں۔ اورايسے ہی قوله تعالی "وَ اسْتَوَتُ عَلَى الْجُودِيّ، ميں حقيقت ہے۔ جُلَست يعنى نوح كى تتي كو وجؤدى پر بیٹھ گئی۔ مگر چونکہ فظ استواء میں یہ بات نکلتی ہے کہ بہت ٹھیک ہو کرایسے قرینہ سے بیٹھا جس میں کسی طرح کی کجی یا بے اعتدالی نکھی اورجلوس کےلفظ میں یہ بات حاصل نہیں ہو تکتی تھی اس واسطے یہاں خاص معنی کےلفظ کو چھوڑ کراس کا مراد ف لفظ استعال کیا۔ اور یونہی قولہ تعالیٰ "فِیُهِ نَ قَاصِراتُ الطَّرُفِ" میں اصلِ معنی یہ تھے کہ حوریں پاک دامن ہیں مگراس بات پر دلالت قائم کرنے کے لئے عفت کے ساتھ ہی وہ اپنے شو ہروں کے سواکسی غیرمرد پر آ نکھنہیں ڈالتیں اور اُن کے علاوہ کسی اور کی خواہش نہیں رکھتیں اُس سے عدول کر کے بیلفظ''قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ'' کا استعال کیا کیونکہ بیہ بات عفت کے لفظ ہے حاصل نہیں ہوسکتی تھی ۔

بعض علاء کا قول ہے کہ کنا بیاورار داف کے مابین فرق یہ ہے کہ کنا بیلا زم سے ملزوم کی جانب انتقال کرنے کا نام ہےاور اِرداف یہ ہے کہ کسی مذکور ہے متروک کی جانب انقال کیا جائے۔اور قولہ تعالی ''لِیَحُوِیَ الَّذِیْنَ اسَاوَٰ ا ہِمَا عَمِلُوُ ا وَيَبُونِيَ اللَّذِينَ أَحُسَنُوا بِالْحُسُنِي" بھي إرداف ہي كي مثال ہے جملہ اولي ميں باوجوداس كے كه أس ميں جمله ثانيكي طرح" بِالسُّوُءِ" كَيْنِي مطابقت يا كَي جاتى تقى تا ہم أس سے عدول كركے براہ ادب" بــمَا عَمِلُوُا" كہاور نه سُوْء (بدى ) کی اضا فت اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہوتی اور یہ بات ادب کے خلا ف تھی۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فصل

. جلد دوم

کنایہ اورتعریض کا فرق لوگوں نے مختلف عبارتوں میں بیان کیا ہے جوسب ایک دوسرے کے قریب ہی قریب ہیں۔ زخشری کہتا ہے'' ایک شے کواس کے لفظ موضوع لہ کے سوا دوسرے لفظ کے ساتھ ذکر کرنا کنا یہ ہے اورتعریض اس باب کا نام ہے کہایک شے کا ذکر اس غرض ہے کیا جائے کہ اس سے کسی غیر مذکور شے پر دلالت قائم ہو سکے۔

ابن اثیر کہتا ہے'' کنایہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جس معنی کوایک وصف جامع فیما بین حقیقت و مجاز کے ساتھ ان دونوں باتوں پر حمل کرنا جائز ہو سکے ۔ اور تعریض ایسامعنی پر دلالت کرنے والا لفظ ہے جس کے دلالت علی المعنی وضع حقیقی یا مجازی کی جہت سے نہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص جو کہ صلہ (انعام) کا متوقع ہووہ کہے۔"وَاللّٰهِ اِنِّی مُحْتَاجٌ" پس بیطلب کے لئے تعریض ہے حالا نکہ اس بات کی وضع طلب کے لئے حقیقتاً و مجاز اُدونوں میں سے ایک طریقہ پر بھی نہیں ہوئی ہے بلکہ پیطلب لفظ کے عرض یعنی اُس کے پہلوسے بچھ میں آئی ہے۔

اور علامہ سکی اپنی کہاب الاغریض فی الفرق بین الکنایہ والعریض میں لکھتا ہے'' کنایہ وہ لفظ ہے جس کا استعمال اس کے معنی میں یوں ہوا ہو کہ اُس سے معنی کالا زم مراد ہو۔ لہٰذا اُس حیثیت سے کہ لفظ کا استعمال اُسی کے معنی میں ہے کنایہ کو حقیقت کہنا سزاوار ہے اور الی چیز کے فائدہ دینے کا ارادہ جس کے لئے وہ لفظ وضع نہیں کیا گیا ہے مجاز شار ہو گا۔ اور کبھی اُس سے معنی کو مراو ہی نہیں لیا جاتا بلکہ ملزوم کے واسطہ سے لازم کی تعبیر کی جاتی ہے اور اُس وقت میں وہ کنایہ مجاز ہوا کرتا ہے۔ اُس کی مثالوں میں سے ایک مثال قولہ تعالیٰ "فُلُ نَارُ جَهَنَّمُ اَشَدُ حَرَّا" ہے کہ اُس کے بیان سے آتش دوز خ کا سخت سوز اں ہونا ظاہر کرنا مقصود نہیں ہوسکتا اس واسطے کہ یہ تو ایک تھلی ہوئی بات ہے بلکہ یہاں منظور یہ تھا کہ اس

بات سے اس کے لازم معنی کا حاصل ہو جو یہ ہے کہ گرمی کی شدت میں جہاد سے جان بچانے والے لوگ اُس میں وار دہوں گے اور اُس کی بیش میں جلائے ہے کہ وہ اپنے بی معنی میں اس غرض سے استعمال کیا گیا ہو کہ اپنے غیر کی تلویج کرے مثلاً قولہ تعالی ''بُلُ فَعَلَهُ کَبِیْرُهُمُ هذا'' کہ یہاں ابرا ہیم نے فعل کی نسبت اُن بتوں میں سے جن کو اُن کی قوم نے معبود رکھا تھا سب سے بڑے بت کی طرف کر دی تھی گویا کہ اُس نے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی پرستش ہونے پر غضبناک ہوکر ایسا فعل کیا اور انہوں نے اس اس طرح ان بتوں کے پو جنے والوں پر اشار تا یہ جب قائم کی ہونے کی خضبناک ہوکر ایسافعل کیا اور انہوں نے اس اس طرح ان بتوں کے پو جنے والوں پر اشار تا یہ جب قائم کی

لوگ عقل سے کا م لے کرغور کریں گے کہ اُن کا سب سے بڑا ہت بھی ایسے فعل سے عاجز ہے حالا نکہ خدا کو عاجز ہونا سز اوار نہیں تو انہیں اپنی غلطی اور باطل پرتی کاعلم ہوجائے گا۔ چنا نچھاسی وجہ سے تعریض ہمیشہ حقیقت ہوا کرتی ہے۔ سکا کی کابیان ہے تعریض وہ ہے جس کا سوق (بیان) کسی غیر مذکور موصوف کے لئے کیا جاتا ہے اور منجملہ تعریض کے

تمہارے بیہ بت معبود ہونے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ ابراہیم کے نز دیک بات پیھی کہ جس وقت اُن کی قوم کے

کا کی کابیان ہے تعریض وہ ہے بس کا سول (بیان) کی عیر مذلور موصوف نے سے لیا جاتا ہے اور جملہ تعریس نے ایک بات یہ ہے کہ خطاب ایک شخص کے ساتھ ہواور مرادلیا جائے اُس کا غیر۔اور تعریض کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ بات کے ایک بات یہ بہلو کی طرف جس کے ساتھ دوسرے امرکی جانب اشارہ کیا گیا ہو بہت ہی مائل ہونے والا کلام ہے۔ کہا جاتا ہے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور سکن کا بیان کہ تعریض کی دونشمیں ہیں۔ایک قتم ہے اُس کے حقیق معنی مراد لئے جاتے ہیں اور اُس سے ایک دوسرے معنی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو کہ مقصود ہوتے ہیں اور اس کی مثالیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔اور دوسری قتم تعریض کی وہ ہے کہ اُس سے حقیقی معنی مراد نہیں لئے جاتے بلکہ اُس کی غرض سیہے کہ معنی مقصود تعریض کے اُسے بطور ضرب المثل کے استعمال کیا جائے جس طرح کہ ابراہیم نے کہا تھا"بَل فَعَلَهُ کَبِیْرُهُمُ هلَدًا"

## نوع پچپن

## حصراورا خضاص

مخصوص طریق ہے کسی امرکوکسی امر کے ساتھ خاص کرنا یا کسی امر کے لئے کوئی حکم ثابت کرنا اور اُس کے ماسوا سے اُس حکم کی نفی کرنا «صرکبلا تا ہے اور «صرکوقصر بھی کہتے ہیں۔ قصر کی دونشمیں ہیں ایک قصرالموصوف علی الصفة ۔

روسرى قصرالصفة مالاللوصوبوبيلا سيرامكي بالمقفي وبمياه ركانم فهوعات بر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

قصر الموصوف ملی الصفة حقیقی کی مثال جیسے''مها زیبد الا محاتب ''نینی زید کے لئے سوائے کا تب ہونے کے اور کوئی سفت نہیں ۔ اس قسم کا قصر پایانہیں جا سکتا کیونکہ کسی شے کی تمام صفتوں پراحاطہ کرلینا تا کہ صرف ایک صفت کا اثبات اور سفت نہیں ۔ اس مکمک ساتھ میں مکمک ساتھ کے اس ساتھ اور ساتھ اور ساتھ کے ایک مناب ساتھ اور ساتھ کیا ہے۔ اس ساتھ کی مناب ساتھ کے انہوں نہیں کے ایک مناب ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ایک مناب ساتھ کی مناب ساتھ کے انہوں کی مناب ساتھ کی مناب ساتھ کے انہوں کی مناب ساتھ کی مناب ساتھ کے انہوں کی مناب سے مناب ساتھ کی مناب ساتھ کی مناب ساتھ کے انہوں کی مناب ساتھ کی مناب سے مناب ساتھ کی مناب ساتھ کی مناب ساتھ کے انہوں کی مناب ساتھ کی مناب سے کہ کے مناب ساتھ کی کے مناب ساتھ کی مناب سا

دیگر صفات کی بالکلینفی ہو سکے ناممکن ہے اس کے علاوہ بیرجی بعید ہے کہ ایک ذات کے لئے صرف ایک ہی صفت ہواور کوئی دوسری صفت نہ ہوا ہی وجہ ہے قرآن شریف میں اس قتم کا قصر نہیں آیا ہے۔ قدم لیرون مناطق میں میں میں کے مثال میں دیری رکھ کا گڑی کہ کوئٹ کا لیاجہ کے صلی دیشاں سلم سال میں مقصد معالیہ

قصرالموصوف علی الصفة مجازی کی مثال ہے۔"وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوُلٌ" یعنی محمصلی اللّه علیه و سلم رسالت پرمقصور ہیں اُس سے متجاز ہوکرموت سے جس کولوگوں نے آنخضرت کی نسبت مستعد سمجھا ہے بری نہیں ہو سکتے کیونکہ موت سے بری

ہو نا خدا کی صفت ہے۔ قصرالصفة علی الموصوف حقیقی کی مثال" لاَ اِللهُ إِلَّا اللَّهُ".

ر الصفة على الموصوف مجازى كى مثال ہے" قُلُ لاَ أَجِدُ فِيهُمَا أُوْجِيَ إِلَى مُحرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطُعَمُهَ إِلَّا أَنُ يَكُونَ قَالَةُ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى إِلَى مُعَالَى ہِے"قُلُ لاَ أَجِدُ فِيهُمَا أُوْجِيَ إِلَى مُحرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطُعَمُهَ إِلَّا أَنُ يَكُونَ فَنَاتُةً ﴾ "ماله أي قبل كرد مهالتي عمل المرث افعي سماسان بزول كرمتعلق منقال بهو دكار من كرفان حواكم مردوا ور

میُسَةً ...... '' بنا براس قول کے جوسابق میں امام شافعی کے اسباب نزول کے متعلق منقول ہو چکا ہے کہ کفار چونکہ مردہ اور خون اور کیم خنز براور نذر بغیر اللّٰد کو حلال کہتے تھے اور بہت ہے مباحات کو حراْم کھہراتے تھے اور طریق شریعت کی مخالفت اُن

کی عادت تھی۔اور یہ آبت اُن کا کذب ظاہر کرنے کے لئے اُن کے اُس اشتباہ کے ذکر میں نازل ہوئی جو بحیرہ اورسائیہ اور وصیلہ اور حامی کے بابت ان کو تھا پس گویا خدا تعالیٰ نے فر مایا کنہیں حرام ہے مگرو ہی شے جس کو کفار نے حلال گھہرار کھا ہے اور غرض اس سے پہلے کفار کی مخالفت اور اُن کی تر دید کرنا نہ حصر حقیقی اور اس کا بیان بسط کے ساتھ پہلے ہو چکا۔

روسرے اعتبارے حصر کی تین قسمیں ہیں (۱) قصرافراد (۲) قصرقلب (۳) قصرتعنین اول کا خطاب اُس کو کیا جا تا ہے جو شرک کا معتقد ہو جیسے "اِنَّہ ما اللّہ اُللّٰه وَاحِدٌ" اُن لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جو خدا کے ساتھ بتوں کو الوہیت میں

ہے ہو سرک کا معتقد ہونیتے ایسک الک کے اِلے والجباد ان تو تول تو خطاب نیا گیا ہے بوحدا کے ساتھ ہوں وا تو ہیت یں ٹریک سمجھتے ہیں۔ دوسری قتم کا خطاب اس کو کیا جاتا ہے جس کا بداعتقاد ہو کہ مشکلم نے جو حکم جس کے لئے ٹابت کیا ہے اُس کا ثبوت

دوسرے کے گئے ہے۔ جیسے "رَبِسَی اللَّذِی یُسٹینی وَ یُمِینُتُ"کا خطاب نمر ودکودیا گیا جوخودا پنے ہی کوزندہ کرنے والا اور مارنے والا اجتماع اللہ خدا کو "اَلا اِنَّهُم هُمُ السُّفَهَاءُ"کا خطاب اُن منا فقول کو کیا گیا جومومنوں کو بے عقل سجھتے تھے نہ اپنے کو اور "اَرُسَلُناکَ للِنَّاسِ رَسُوُلا "کا خطاب اُن یہودیوں کو کیا گیا جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو صرف عرب کے لئے مخصوص سمجھتے تھے۔

تیسری قتم کا خطاب اُس کو کیا جاتا ہے جس کے نز دیک دونوں امر برابر ہوں اور دوصفتوں میں سے ایک صفت کا اثبات واحد معین کے لئے نہ کرے۔

### فصىل

حصر کے طریق بہت میں (۱) نفی اوراشٹناءخواہ نفی لا کے ساتھ ہویا ماکے ساتھ یا اورکسی کے ساتھ اوراشٹناءخواہ الا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ كِ ساته مو يا غيركِ ساته جيب "لا َ إلهُ اللَّهُ" "مَا مِنُ إلهِ إلَّا اللَّهُ" "مَا قُلُتُ لَهُمْ إلَّا مَا أَمَوْتني بِهِ" اورحصر كي وجه بيه

زَیُدٌ" بعنی نبیس کھڑا ہوا کوئی گرزیداور ''مَا اکلت الا تمرا''یعنی نبیس کہایا میں نے کوئی مارکول مگرتمر۔اوریہ بھی ضروری ہے

کہ اُس مقدر کا اعرا بہمشنیٰ کےموافق ہو پس اس صورت میں قصر واجب ہو گا کیونکہ جب اَلا َکے ساتھ کسی کوالگ کرلیا تو

معلوم کے تھہرا کراس اصل سے خارج بھی کر دیا جاتا ہے جیسے "وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ" خطاب ہے صحابہ کی طرف حالا نکہ

صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ناواقف نہ تھے لیکن اُن کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت مستبعد سمجھنا

آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے نا واقف ہونے کے قائم مقام کردیا گیا کیونکہ ہررسول کے لئے موت لا بدی ہے

نز ویک باعتبار مفہوم کے لیکن ایک گروہ نے اِنگما کے مفید حصر ہونے سے انکار کیا ہے اُنہی میں سے ابوحیان بھی ہے۔

(۲)إنَّـهَا جمہور کا اس پرا تفاق ہے کہ اِنَّـهَا حصر کے واسطے ہے بعضوں کے نز دیک باعتبار منطوق کے اور بعضوں کے

حصر ثابت کرنے والوں نے کی امور ہے استدلال کیا ہے نجملہ اُس کے قول اللہ تعالیٰ کا ہے''إِنَّہ مَسا حَسرَّمَ عَلَيْكُمُ

اور منجملِداً س کے بیر ہے کد إِنَّا ثبات کے واسطے ہے اور هَا نفی کے واسطے پس ضرور ہے کہ فی اورا ثبات کے جمع ہونے

ﷺ رجملہ اُس کے بیے ہے کہ اِنَّ تا کید کے واسطے ہے اور اس طرح مَسابھی تا کید کے واسطے ہے اِس دوتا کیدوں کے جمع

اور تجمله أس ك يه ب قوله الله تعالى "قَالَ إنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الله" "قال إنَّمَا يَاتِيْكُمُ بِهِ اللَّه " "قُلُ إنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ

ہونے سے حصر حاصل ہوگا بیقول سکا کی کا ہے اور اس کار داس طور سے کیا گیا ہے کہا گر دوتا کیدوں کے جمع ہونے سے حصر

ہوتو چاہنے کہ مثل''اِنّ زیُسڈا الِی فَسائِسے''بھی حصر کے لئے ہوا وراس کا جواب بیددیا گیا ہے کہ مرا دسکا کی کی بیرہے کہ جب دو

دَ ہیں'' پس ان آیتوں میں مطابقت جواب کی اُسی وقت ہو <sup>سک</sup>تی ہے جب اِنّسما حصر کے لئے ہواور معنی ان آیتوں کے بیہوں

کہ میں اُس کونہیں لاسکتا ہوں مگر خدا تعالیٰ لاسکتا ہےاور میں اُس کونہیں جا نتا ہوں مگر خدا جا نتا ہے۔اوراسی طرح قول الله

تَعَالَّى كَا" ولِمن التصر بعد ظلمه فاولنك ما عَلَيْهِمُ من سبيل" "إنَّمَا السبيل على الذين يَظُلِمُونُ النَّاس" "ما

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الُسـمَيْعَةَ" زبر كےساتھ جس كےمعنی قراءة رفع كےمطابق يہی ہيں كنہيں حرام كيااللّٰد نےتم پرليكن مية كواور چونكه قراءت

رفع قصر کے لئے ہے پس قراءۃ نصب بھی قصر کے لئے ہوگی کیونکہاصل یہی ہے کہ دونوں قراءتوں کے معنی برابر ہوتے۔

اگر چہاصل استعال اس طریق کا بیہ ہے کہ مخاطب تھم ہے نا واقف ہومگر بھی بوجہ اعتبار مناسب کےمعلوم کو بمنز لہ نا

پس جس نے رسول کی موت کومستبعد خیال کیا اُس نے گویا اُس رسول کی رسالت کومستبعد جانا۔

ہے قبر جاصل ہولیکن اس کی تر دیدا س طرح کی گئی کہ اس میں مانا فینہیں ہے بلکہ زائدہ ہے۔

حرف تا کید کے کیے بعد دیگر ہے ساتھ ہی جمع ہوں گے تو حصر ہوگا۔

کیونکہ اخراج نہیں ہوتا مگر عام ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقدر جنسیت میں مشتنیٰ کے مناسب ہوجیسے "مسا قسام اِلّا

اُس کا ہونا ضروری ہے جس سے اخراج کیا جائے اور مراد تقدیر معنوی ہے نہ صناعی اور نیز اس مقدر کا عام ہونالا ز**ی** ہے

ہے کہ استثناءمفرع میں ضروری ہےنفی کا متوجہ ہونا ایک مقدر کی طرف جومشتنی منہ ہے کیونکہ استثناء کہتے ہیں اخراج کو پس

أس كے ماسوا كوانتفا كى صفت پر باقى رہتالا بدى ہے۔

الاتقان في علوم القرآن=

<u> -</u> جلد دوم

على المحسنين من سبيل" "إِنَّمَا السبيل علَى الذين يستاذنوك وهم اغنياء" "واذا لم تاتهم بآية قالوا لُو لا اجتبيتها. قبل انَّما اتبع ما يوحي الى من ربي " "وإن تولُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغ" ان آيتول اوران كَي مثل ديكر آیوں کے معنی بدوں حصر کے درست نہیں ہو سکتے اور إنَّ مَا کا استعمال تعریض کے موقعوں کر نہایت احسن ہوتا ہے جیسے "إنَّمَّا

يَتَذَكُّ أوله ا الإلياب" (٣) أنَّمَا بالفَتْح \_ زمُخْسر كَّ اور بيضاويٌّ نِهَا أَنَّمَا كُوطر ق حَصر مين داخل كيا حاور آيت "أنَّمَا يُوُحِي إلي أنَّمَا الهُّكُمُ الله وَاحِدٌ" كَتحت ميں كہا ہے كه أنَّما كى شے يُرْحَكم كے قفر كرنے كے لئے ياكى حكم يرشے كے قفر كرنے كے لئے آتا ہے ِ جِسے أَنَّمَا زَيُدٌ قَائِمٌ اور أَنَّمَا يَقُوُهُ زَيُدٌ اوراسَ آيت ميں دونوں با تيں جمع ہيں کيونکہ "أَنَّمَا يُوُحيٰ إِلَيٰ"مع اپنے فاعل َ کے بمنز لہ اَنَّـمَا یَقُوُمُ زَیْدٌ کے ہےاور اَنَّمَا اِلْهُکُمُ بمنز لہ اَنَّـمَا زَیْدٌ قَائِمٌ کے ہےاوراُن دونوں کے جمع ہونے کا فائدہ بیہ ہے کہ اس امریر دلالت کرے کہ جی طرف رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے مقصور ہے خدا کی وحدا نبیت ظاہر کرنے پر۔اور تنوحی نے الاصی القریب تصری کی ہے کہ اَنَّمَ حصر کے لئے ہے اور بیکہا ہے کہ جب اِنَّمَا بالکسر حصر کے لئے ہے توانَّمَا بالفَّح بھی حصر کے لئے ہوگا کیونکہ ایسما بالفتح بالکسر کی فرغ ہےاہ رجو چیز اصل کے لئے ثابت ہوتی ہے وہ فرغ کے لئے بھی ہولی ہے ا گرکوئی مانع نہ ہوا وراصل کا نہ: ونا مانع کا ہے. ۔ اور ابوحیان نے زمخشری پر بایں طور ردکیا ہے کہ اَنَّہ مَہ کوحسر کے لئے ماننے ہے وحی کا وحدا نیت میںمنحر ہونالا زم آ نے گااوراُ س کا جواب بید یا گیاہے کہ باعتبار مقام کے بیدھرمجازی ہے۔

( ۴ ) عطف لا یاب لے ساتھ ۔اہل بیان نے اس کوذ کر کیا ہےاوراس میں نسی کا خلاف نہیں بیان کیالیکن چیخ بہاؤ

الدینؒ نے اس میں نزاع کی ہےاورعروس الا فراح میں کہاہے کہلا کے ساتھ عطف میں کوئی قصر نہیں ہوتا بلکہ صرف کفی اور ا ثبات ہوا کرتا ہے جیسے ذیبد شاعر لا کانب میں سی تیسری صفت کی نفی ہے کچھ تعرض ٌ بیں ہے حالا نکہ قصر صرف أسی صفت کی گفی سے خاص نہیں ہے جس کا مخاطب اعتقاد رکھتا ہو بلکہ قصراً ی وقت ہوتا ہے جب صفت مثبت کے علاوہ حقیقتاً یا مجازاً تمام صفات کی نفی ہو۔اوربل کے ساتھ عطف تو قصر ہےاور بھی زیادہ بعید ہے کیونکہاُ س میں نفی اورا ثبات دائمی نہیں ہو

(۵)معمول کی نقدیم جیسے "اِیّاکَ نَعُبُدُ. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَوُونَ اورا یک گروه نے اس کی مخالفت کی ہے آوراس کا بان بسط کے ساتھ عتقریب آ ئے گا۔

(١) ضميرتصل جيے" فاللّه هو اله ليہ " يعني صرف خدا ہي ولي ہے نہ كوئي اور "اُوْليَّكَ هُيُّه الْمُفْلِحُوْنَ" إن هلذَا لَهُوَ الْـقَـصَـصُ الْبِحق" ان شائِنَكَ هُوَ الْاَبْتَوْ " ضميرُ فعلَ كاحصرَ كے لئے ہونا اہل بیان نے مندالبہ کی بحث میں ذکر کیا ہے اور سہلی اُ س کی بیددلیل لا یا ہے کہ ضمر قصل اُ سی امر کے متعلق لا کی گئی ہے جس وٗ انتساب غیر اللہ کی طرف کیا گیا ہے اور جس امر کی نسبت غیراللّٰد کی طرف نہیں کی گئی و ہاں ضمیر قصل بھی نہیں لا کی گئی جیسے "وَابْ ہو حلق النو حین" و ان علیہ النشاء ےة'' ''وانسه اهلک'' میں ضمیرفصل نہیں لا ئی گئی کیونکہ غیراللہ کے لئے اُس کااد عانہیں کیا گیااور انسبه هبو اضبحک.

و ابکبی وغیرہ میں ضمیرفصل لا نی گئی ہے کیونکہ غیراللّٰہ کے لئے اُس کاا دعا کیا گیا ہے ۔عروس الافراح میں کہا ہے کے میمیرفصل کا حصر ہو نا آیہ ''فَہٰ مَیْتُھا یَیووَفَ بَیْنِیارِکُیُٹَ اِلْمِیْتُ اِلْمِیْقیبَ عَلَیْهِ مُنْ خِیاسِتِ عَلَیْهِ مُنْ خِیاسِتِ اِلْمِیْقیبَ مِی اِلْمِیْتُ اِلْمِیْقیبُ مِی اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْقیبُ مِی اِلْمِیْتِ اِلِمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ الْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ الْمِیْتِ الْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْقِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِیْتِ اِلْمِی الْمِیْتِ الْمِی الْمِیْتِ الْمِیْتِ الْمِیْتِ الْمِیْتِی اِلْمِیْتِیْتِ الْمِیْتِی اِلْمِیْتِیْتِ الْمِیْتِی الْمِیْتِ الْمِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِیْتِی الْمِیْتِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِی الْمِیْتِی

کوئی خوبی نہ رہے گی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو حضرت عیسیٰ کی امت پر پہلے بھی نگہبان تھا ایس حضرت عیسیٰ کی تو فی ہے یہی

ہوا کہ سوائے خدا کے کوئی اُن کی امت کے لئے نگہ ہان نہیں باقی رہا۔اس طرح آیتہ "لاَیسُتَسوِیُ اصبحاب السنَّار و اصبحابُ البحدیٰہ اصبحاب البحدۃ ہُدُ الْفَائِدُ وُزَنَ ' ہے بھی خمیرفصل کا حصہ کے لئے ہونامتنظ ہوتا ہے کوئکہ اس آیت

و اجسحابُ السجنة اصحاب البجنة هُمُ الْفَائِزُونَ " ئے بھی ضمیر قصل کا حصہ کے لئے ہونامتنظ ہوتا ہے کیونکہ اس آیت میں اہل جنت اور اہل نار کا مساوی ہونا بیان کیا گیا ہے اور پیستن اُسی ہوگا جب ضمیر اختصاص کے لئے ہو۔

کا جملہ اتمدوننی ہمال اور لفظ بل جواضطراب کے لئے آیا ہے فیصلہ کرتا ہے کہ مرادبل انتہ لا غَیْرُ کُمُ ہے۔ علاوہ ازیں مقصوداس سے فرحت کی نفی ہے جو بوجہ ہدید کے ہونہ فرحت کا اثبات بوجہ ہدید کے عروس الا فراح میں اس کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح ہے قولہ اللہ تعالیٰ کا"لا تعلمہ میں نبخین میار سے سواکوئی اُن کونہیں جانتا۔ اور کہی تقویت و تاکید کے لئے آتا ہے نہ تخصیص کے لئے شنخ بہاءالدین نے کہا ہے کہ اس کا امتیاز نہیں ہوسکتا مگر مقتصیٰ حال اور

لقویت وتا لید کے لئے اتا ہے نہ تصلیماں کے لئے یہ بہاء الدین نے لہاہے کہ اس کا املیاز ہیں ہوسکیا مار تصلی حال اور سیاق کلام سے۔ دوسرے بید کہ مند منفی ہوجیسے انت لا تکذب پس کذب کی نفی کے لئے لا تکذب اور لا تکذب انت سے بیزیادہ

دوسرے بدادہ مند می ہوبیت انت لا تحدب ہی لاب می کے لئے لا تحدب اور لا تحدب انت سے بیزیادہ بایغ ہے۔ اور کبھی تخصیص کے لئے بھی ہوتا ہے جیے فہم لا بتساء لون تیسر ہے بید کہ مندالید نکرہ نثبت ہوجیے رجل جاء سی پس بیر مفید تخصیص و سے یا باعتبار جنس کے یا باعتبار وحدت کے پہلی صورت میں بیر مغنی ہوں گے کہ میر ہے یا سمرد آیا نہ دو۔ چوتھ یہ کہ مندالیہ پر حرف نفی ہو پس مفید عورت اور دوسری صورت میں بیر مغنی ہول گے کہ میر ہے پاس ایک مرد آیا نہ دو۔ چوتھ یہ کہ مندالیہ پر حرف نفی ہو پس مفید تخصیص کو ہوگا جیسے ما انسا قبلت ھذا یعنی میں نے بینیں کہا گومیر سے سواد وسرے نے کہا ہے اور ای قتم سے ہما انت علیک معلیما بعزیز یعنی تو مجھ پر عزیز نہیں ہے بلکہ تیری قوم عزیز ہے ای وجہ سے اس کے جواب میں کہا گیا ''ادھ مطبی اعز علیکم من اللہ'' یہ ماحسل ہے شخ عبدالقا ہر کی رائے کا اور سکا کی نے اس کی موافقت کی ہے اور پچھ شرائط اور تفصیلات کا اضافہ کیا مدر کردے کہ مدر نشہ جوان مال نہ مدر سے ایک میں ایک میں نشہ جوان میں نہ نہ میں ایک فیمن کی ہوئے کہ مدر نشہ جوان میں نہ نہ میں ایک نور سے کہا کہ ایک کی ہوئے کہا کہ میں نا بیا نہ میں بیا نہ میں ساب نہ میں نہ میں ساب نہ کے ساب نہ میں ساب نہ میں ساب نہ نہ نہ ہے کہ م

ہے جس کو ہم نے شرح الفیۃ المعانی میں بسط ہے لکھا ہے۔ ( ۸ ) مند کی تقدیم ۔ ابن اثیراور ابن نفیس وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا شخصیص کا فائدہ دیتا ہے اور صاحب فلک الدائر نے اس کی تر دید کی ہے اور کہا ہے کہ کوئی اس کا قائل نہیں ہوا مگریہ مسلم نہیں کیونکہ سکا کی وغیرہ نے

(9) مندالیه کا ذکر کرنا دیکا کی نے کہا کہ کھی مندالیه ذکر کیا جاتا ہے تا کتخصیص کا فائدہ دے اور صاحب ایضاح نے اس کی تر دیکی ہے گرز خشری نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ آیت "الله بیسط الرزق" "الله نول احسن الحدیث"

"واللَّه يقول الحق ويهدى السبيل" مين منداليه كا فر تخصيص كے لئے ہاور ممكن ہے كەزىخشر كى كا يەمطلب موكەمند اليه كى تقديم ئے تخصيص كاكامى كالوئلو و بولوين صورمنين بيمتنوع ويتين فلا مق فاقتا كى بدن الميتملومف كى آن لائن مكتب

تصری کردی ہے کہ جومرتبہ میں موخر ہوا س کومقدم کرنا اختصاص کا فائدہ دیتا ہے جیسے تعمیمی انا.

(۱۰) دونوں خبروں کی تعریف۔ امام فخر الدین نے نہایت الاعجاز میں لکھا ہے کہ دونوں خبروں کا معرفہ لا نا حصر کا فائدہ دیتا ہے خواہ حقیقتاً ہویا مبالغتۂ جیسے المصنطلق زید اوراسی قتم سے قرآن شریف میں الحمد للہ جیسا کہ زماکانی نے اسرار التزیل میں کہا ہے کہ شل ایّاک نعبد کے الحمد للہ بھی مفید حصر کو ہے یعنی تمام اللہ بی کے لئے نہ کسی اور کے لئے۔

(۱۱) مثلاً جاء زید نفسه بعض شراح بلحیض نے نقل کیا ہے کہ یہ بھی مفید حصر کو ہے۔

(۱۲) مثلاًان زیدً الَقَائمٌ بعض شراح تحیض نے اس کوبھی نقل کیا ہے۔

(۱۳) مثلًا قائم جواب میں ڈیڈ اما قائم او قاعد کے اس کوطبی نے شرح البیان میں ذکر کیا ہے۔

( ۱۴) کلمہ کے بعض حروف کا قلب کردینا بھی مفید حصر کو ہے جیسا کشاف میں قولہ تعالی "وَالَّذِیْنَ اَجْتنبوا الطاغوتَ اَنُ یَسعبدو ہا" کے تحت میں نقل کیا ہے اور لفظ طاغوت کی نبیت کہا ہے کہ قلب اختصاص کے لئے ہے کیونکہ ایک تول کی بنا پر طاغوت طغیان سے بروزن فعلوت ہے جیسے ملکوت اور رحموت پھرلام کوئین پر مقدم کر کے قلب کر دیا تو فلعوت کے وزن پر موگیا۔ اب اس میں کئی مبالغے ہول گے تسمیہ بالمصدر صیغہ مبالغہ۔ قلب اور بیا ختصاص کے لئے ہے کیونکہ شیطان کے سوا کسی اور کے لئے یہ لئے دفظ نہیں استعال ہوتا۔

تنبیه اہل بیان کا اس پر اتفاق ہے کہ معمول کا مقدم کرنا حصر کا فائدہ ویتا ہے خواہ مفعول ہو یا ظرف یا مجرورای لئے
"ایاک نَعُبُدُ وایگاک نستعین" کے بیم معنی لئے گئے ہیں کہ ہم تجھ ہی کوعبا دے اوراستعانت کے لئے خاص کرتے ہیں اور
لا اللہ تحشرون کے بیم معنی ہیں کہ خدا ہی طرف اٹھائے جائیں گئے نہ کسی اور کی طرف اور "لتہ کو نوا شہداء علی
النساس ویہ کون الرسول علی کم شہیدا" میں پہلی شہادت کا صلہ موخراور دو سری شہادت کا صلہ مقدم لایا گیا کیونکہ اول
میں مونین کی شہادت کا اثبات مقصود ہے اور ثانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ مونین کا اختصاص ثابت کرنا
مقصود ہے۔ ابن حاجب نے اس کی مخالفت کی ہے۔

شیخ بہاءالدین نے کہا کہ ایک آیت میں اختصاص بھی ہے اور عدم اختصاص بھی اور وہ آیت ہے ہے" اغیر اللّٰه محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن = تبدعيون ان كنته صيادقيين بل اياه تدعون ط" پس اول ميس تقتريم يقيناً اختصاص كے لئے نہيں ہے اور اياه ميس قطعاً انتصاص کے لئے ہےاوراُن کے والدشیخ تقی الدین نے کتاب الاقتناص فی الفوق بین الحصر والا ختصاص میں کہا ہے کہ کلام مشہوریہ ہے کہ معمول کی تقذیم اختصاص کے لئے ہے لیکن بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معمول کی نقلہ مم صرف اہتمام کے لئے ہوتی ہے اور سیبویہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ وہ لوگ اُس چیز کومقدم رکھتے ہیں جس کے ساتھ زیادہ اعتنا ہوتا ہے اور البیانیوں اس پر ہیں کہ معمول کی تقدیم اختصاص کے لئے ہوتی ہے اور بہت لوگ اختصاص سے حصر سمجھتے ہیں حالانکہ ایبانہیں ہے بلکہ اختصاص اور شے ہے ادر حصر دوسری چیز ہے اور فضلاء نے اس کی بابت حصر کا لفظ نہیں کہا ہے بلکہ اختصاص کے لفظ ہے تعبیر کیا ہے اور دونوں میں فرق سے ہے کہ حصر میں مذکور کا اثبات اور غیر مذکور کی نفی ہوتی ہےاورا خصاص میں خاص اپنی خصوصیت کی حیثیت سے مقصود ہوتا ہےاورتفصیل اس کی بیہ ہے کہ اختصاص افتعال ہےخصوص سے اورخصوص مرکب ہوتا ہے دو چیزوں سے ایک عام جومشترک ہودو چیزوں یا زیادہ میں دوسرے وہ معنی جوا س عام کے ساتھ ضم کئے گئے ہوں اوراُ س کواس کے غیر سے جدا کرتے ہوں جیسے صدر ب زید کوخاص ہے مطلق صرب سے مثلاً جبتم نے کہا صربت زیدا توتم نے خبردی ضرب عام کی جوتم سے ایک خاص مخص پروا قع ہوئی ہے ہیں یضرب عام جس کی تم نے خبر دی ہے اُس خصوصیت کی وجہ سے خاص ہوگئی جوتم سے اور زید ہے اُس کو لاحق ہوئی ہے پس بھی یہ نتیوں معانی یعنی مطلق ضرب اوراً س ضرب کاتم ہے واقع ہونا اور زید پرواقع ہونا مساوی طور پرمقصود ہوتے ہیں۔ اور بھی کسی معنی کوتر جیج دینامقصود ہوتا ہے اور اس کی شناخت کلام کے شروع کرنے سے معلوم ہوگی کیونکہ کسی شے سے کلام کا شروع کرنااس بات کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ متکلم کی غرض میں اُس کوتر جیج زیا دہ ہے مثلاً جب تم نے کہا ذیب و اصربت تو اُس

ے معلوم ہوگا کہ زید پرضرب کا خاص ہونا مقصود ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جو مرکب ہے خاص اور عام ہے اُس کے لئے دوجہتیں ہیں ۔ پس مرکب بھی اپی عمومیت کی جہت ہے اور اسی دوسری صورت کو اختصاص کہتے ہیں اور متعلم کے جہت ہے اور اسی دوسری صورت کو اختصاص کہتے ہیں اور متعلم کے نزدیک یہی اہم اور اسی کا افا دہ مقصود ہوتا ہے اور اُس کے غیر کے اثبات اور فی سے پھر تعرض نہیں ہوتا پس حصر میں بہنست اختصاص کے ایک معنی زائد ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ حصر میں نہ کور کے ماسوا کی فی ہوتی ہے اور ایسا کہ نعبد میں حصر اس لئے آیا ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ اس کے قائلین غیر اللہ کی پرسٹش نہیں کرتے ہیں اور اسی وجہ سے باتی آیوں میں مطرونہیں ہے مثلاً اگر تو لہ تعالیٰ ''اف فینُسرَ دِیْن اللّٰہ یہ عنون'' کے بیم عنی لئے جا میں کہنیں چاہتے مگر غیر دین اللہ کوتو چونکہ اُس پر ہمزہ انکار داخل ہے اس لئے لازم آئے گا کہ انکار حصر سے ہو نہ صرف غیر دین اللہ کے چاہتے سے حالانکہ یہ مراز نہیں ہے اور اس کے طرح لازم آئے گا کہ ''المھة دون اللہ تو یہ دون سے ان اور کو لہ دون کا مقدم لانا اور یو قنون کا ہم پر بین کرنا اہل کے سے باور رہے کہ ایسان کو لی انقان سے حسر کے اور زخشر کی نے نیا ہو کہ انہاں کہ جس پر موشین ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں جو تیری طرف اور تجھ سے کہ اُن کی کہتیں جو اس پر ایمان لائے ہیں جو تیری طرف اور تجھ سے پہلے نازل کیا گیا سے اور یہ کہ یہ تعدی مقدم کی تقدیم کا کہ مقدم کا یہ مقاد ہے کہ نہیں ہو اُس پر ایمان کے ہیں جو تیری طرف اور تجھ سے پہلے نازل کیا گیا سے اور یہ کہ یہ تعدی مقدم کی مقدم کی مقدم کی مقدم کی مقدم کی مقدر کی مقدم کی مقدم کو مقدم کی مقدم کی مقدر کہا ہو کہ کہتے کو مقدر کی مقد

الاتقان في علوم القرآن:

مؤمنین کا ایقان صرف آخر ۃ پر ہے نہ کسی اور شے پر ۔اس اعتر اض کی بنا پہ ہے کہ معترض نے معمول کی تقدیم کومفید حصرسمجھ لیا ہے۔ پھرمعترض نے کہا ہے کہ ہے۔ ہا تقدیم کا بیرمفاد ہے کہ بیقصرمومنین کے ساتھ مخصوص ہے یعنی مومنین نہیں یقین رکھتے ہیں مگر آخرۃ کااور اہل کتا ہے آخرۃ کے یقین کے ساتھ دوسرایقین بھی رکھتے ہیں۔ای لئے کہتے ہیں "لَنُ تَسَمَسَنَا السَّاد ''. اساعتراض کی بنامھی و ہی حصر ہے جومعترض نے سمجھ رکھا ہے حالا نکہ یہ غیرمسلم ہےاور برتقد پرتشلیم کے حصر کی تین

(۱)مااورالا کےساتھ جیسے میا قام الا زید میں بالتصریح غیرزید ہے قیام کی نفی ہےاورزید کے لئے قیام کے ثبوت کو مقتضی ہے بعضوں کے نز دیک منطوق کی رو سے اور بعضوں کے نز دیک مفہوم کی رو سے اور یہی سیجے ہے لیکن پینہایت قوی مفہوم ہے کیونکہالا سوضوع کے اشتناء کے لئے اوراشتناء کہتے ہیں اخراج کوپس الا کا اخراج پر دلالت کرنا منطوق کی رو ے ہے نہ مفہوم کی رو سے لیکن عدم قیام سے اخراج کر نابعینہ قیام نہیں ہے بلکہ قیام کوستلزم ہےاسی لئے ہم نے مفہوم کی رو ہے ہونے کوتر بھے دی ہےاوربعضوں کو چونکہاشتیا ہ ہو گیا اس لئے اُنہوں نے یہ کہددیا کہ یہمنطوق کی رو ہے ہے۔

(۲) حصرانما کے ساتھ اور یہ مُنا نحن فیہ میں اول کے قریب ہے اگر چیثبوت کی جہت اس میں اظہر ہے لیں انبعا قام زید میں قیام زید کا ثبوت منطوق کی رو ہے ہےاور زید کے غیر سے قیام کی نفی مفہوم کی رو ہے ہے۔

( ٣ ) حصر جو تقدیم کا مفا د ہے۔ یہ حصرا گرتشلیم بھی کر لیا جائے تو پہلے دونو ں حصر وں کے مثل نہیں ہوتا بلکہ یہ قوت میں دوجملوں کے ہوتا ہےایک وہ جس سےصدور کا حکم ہونفیأیا اثبا ٹااور بیمنطوق ہےاور دوسراوہ جوتقریم سے سمجھا جائے اور حسر سرف منطوق کی نفی کامقتصی ہوتا ہے نہ مفہوم کے مدلول کا کیونکہ مفہوم کا کوئی مفہوم ہیں ہوتا مثلاً جب تم نے کہاانہ الا ا کے ام الا ایساک تواس میں بیتعریض ہے کہ تمہار ہے سواد وسرا تخص مخاطب کے غیر کا اکرام کرتا ہے اوراس سے بیلازم نہیں آتا کہتم اُس کا اکرام نہیں کرتے اور اللہ تعالی نے فر مایا ہے"المؤانی لا ینکح الا زانیةً او مشرکة"اس آیت سے ر ہیز گار کا غیر زانیہ سے نکاح کرنا تو متفاد ہوا مگر زانیہ سے نکاح کرنا مسکوت عنہ ہے پس اس کے بیان کے لئے پھرخدا نِ فرمايا" والزانية لا ينكحها إلاّ زان او مشرك"

الغرض اگرخدا تعالی بالاحرة يو قنون كهتا تواس كے منطوق كاييمفا د ہوتا ہے كه مومنين كوآ خرت كا يقين ہےاوراً س کامفہوم اُس کے نز دیکہ ، جواس کا زغم کرتا ہے بیاہوتا ہے کہ مومنین غیر آخرت کا یقین نہیں رکھتے حالا نکہ مقصود بالذات بیہ نہیں ہے بلکہ مقصود بالذات یہ ہے کہ مومنوں کو آخرت کا ایسا قوی یقین ہے کہ غیر آخرت اُن کے نز دیک مثل باطل کے ے کی بیر حصر مجازی نے اور یو قسون بالا حرة لا بغیر ها کے منائر ہے اس کو محفوظ رکھوا ور آیت کی تقتریر لا یو قنون الا بالاحسرة نه بناؤ جبتم كويه معلوم مو كياكه هُمُ كي تقديم كابي فائده ہے كه غير مومنين ايسے ميں اب اگرآيت كي تقديم لا یو قسوں الا بالاحرۃ ہوتواس کے مفہوم کا مفادیہ ہوگا کہ غیرمومنین غیر آخرے کا یقین رکھتے ہیں جیسا کہ معترض نے زعم کیا ہے حالا نکہ مقصود یہ بیں ہے بلکہ مقصود رہ ہے کہ غیر مومنین آخرت کا یقین نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم نے اس امر کو کھوظ رکھا ہے کہ غرض اعظم آخرت کے یقین رکھنے کا اثبات ہے تا کہ مفہوم اُس پر غالب ہوا ورمفہوم حصر پر غالب نہیں ہوتا کیونکہ حصر اً س برایک حملہ کی زویے داالت نہیں کر تامثل مااورالااورانیما کے بلکہ حصراس پر دلالت کرتا ہے ۂیں مفہوم کی رویے جو محکم دلائل و ہراہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشنعل مفت اُن لائن آمکتبہ

منطوق نے متفاد ہوا ورایک دوسرے کی قیرنہیں ہوتا ہے تا کہتم کہو کہ مفہوم کا مفادنفی ایقان محصور کی ہے بلکہ اس کا مفادنفی مطلق ابقان کی ہے غیرمومنین ہے اور بیسب برتقد پرتتلیم حصر کے ہے اور ہم حصر کوشلیم نہیں کرتے اور بیہ کہتے ہیں کہ بیہ اختصاص ہےاورحصرواختصاص میں فرق ہے۔او کلام السبکی ۔

### نوع چھپن

## ایجازاوراطناب کے بیان میں

جا ننا جا ہے کہا یجاز اوراطنا ب بلاغت کےاعظم انواع میں سے ہے تی کہصا حب سرالصفاحۃ ین بعض اہل بلاغت کا پیقول نقل کیا ہے کہ ایجا زاوراطنا ب ہی بلاغت ہے۔

صاحب کشاف کہتا ہے کہ بلیغ کوجس طرح اجمال کےموقع پراجمال اورا بچاز کرنا واجب ہےاُ ہی طرح تفصیل کے مقام پرتفصیل اورا شاع کرنا واجب ہے جاحظ کا شعر ہے۔

> يرمون بالحطب الطوال وتارةً وحيى الملاخط خيفة الرقباء

اس میں اختلاف ہے کہ آیا ایجاز اور اطناب میں واسطہ ہے یانہیں جس کومساوا ۃ کہتے ہیں اور جوایجاز کی قتم میں داخل

ہے۔ پس سکا کی اورایک جماعت کے نز دیک مساوا ۃ ہے لیکن ان لوگوں نے مساوا ۃ کو نہمحود کھبرایا ہے نہ مذموم کیونکہ ان لوگوں کے نز دیک مساوا ۃ اُن متوسط درجہ کےلوگوں کو متعارف کلام ہے جو بلاغت کے مرتبہ پرنہیں ہیں اور متعارف عبارت ہے کم میں مقصود کا ادا کردینا ایجاز ہے اور بسط کے موقع پر متعارف عبارت سے زیادہ میں مقصود کا ادا کرنا اطناب

اورا بن اخیراورایک جماعت کے نز دیک مساوا ۃ نہیں ہےان لوگوں کا قول ہے کہ غیر زائد الفاظ میں مطلب کا بیان کر دینا ایجازے اور زائد الفاظ میں مطلب کا بیان کرنا اطناب ہے اور قروینی نے کہا ہے کہ اوائے مطلب کا یہی طریق منقول ہے کہ اصل مطلب بیان کرنے میں یا تو الفاظ اصل مراد کے مساوی ہوں گے یا کم وافی یا زائد کسی فائدہ کے لئے

پس اول مساوا ۃ ہےاور ثانی ایجاز اور ثالث اطناب ۔ وافی کی قید! خلال سے احتر از کے لئے اور لفائد ہ کی قید حشو وتطویل ہےاجتر از کے لئے لیں قز دین کے نز دیک مساوات ثابت ہےاور مقبول کی قشم ہے ہے۔

اگرتم کہو کہ زجمہ میں مساواۃ کا کیوں ذکر نہ کیا آیا اس لئے کہ اُس کی نفی کوتر جیج ہے یا اس وجہ ہے ہے کہ وہ مقبول نہیں ہے یالسی اور وجہ ہے۔

ہم کہتے ہیں کہان دونوں وجہوں ہے بھن اورا یک تیسری وجہ سے بھی اور وہ یہ کہ مساوا ۃ یا ئی نہیں جاتی خاص کرقر آن

مجير ميں اور المخيص ميں جو لا يحصق السمك السبئ الا باهله سے اور ايشاح ميں و اذا رايت اللذين يعخوضون في ، محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبه

آیاتنا سے مساواۃ کی مثال دی ہے تو اُس کا جواب بید یا گیا ہے کہ دوسری آیت میں اللدین کا موصوف محذوف ہے اور پہلی آیت میں المسی کے لفظ سے اطناب ہے کیونکہ مکونہیں ہوتا ہے مگر سبی اور اگر اشٹناء غیر مفنرغ ہوتو ایجاز بالحذف ہے لعنی باحدِ محذوف ہاوراشنناء میں ایجاز بالقصر ہاور چونکہ آیت میں ایذار سانی سے پر ہیز کرنے کے لئے برا پیختہ کیا گیا ے اس کئے کلام کا اخراج استعارہ تنبیہ پر ہے جوبطور تمثیل کے واقع ہو کیونکہ یحیق بمعنی یحیط کے ہے پس اس کا استعال ا جسام ہی میں ہوتا ہے۔

تنبیہ ایجاز اورا خصار کے ایک ہی معنی ہیں جیسا کہ مفتاح سے ماخوذ ہوتا ہے اور طبی نے اُس کی تصریح کی ہے اور بعضوں کے نز دیک اختصارصرف جملوں کے حذف کو کہتے ہیں بخلا ف ایجاز کے ۔ شیخ بہاءالدین نے کہا کہ یہ پچھنہیں ہے اور کہا گیا کہ اطناب بمعنی اسہاب ہے اور حق یہ ہے کہ اطناب اسہاب ہے اخص ہے کیونکہ اسہاب کہتے ہیں تطویل کو بافائدہ

#### فصل

ا یجاز کی دونشمیں ہیں ۔ا یجاز قصراورا یجاز حذف ۔ پس اول بااعتبارالفاظ کے مخضر ہوتا ہے۔ پینح بہاءالدین کہتے میں کہ کلام قلیل اگر کلام طویل کا کچھ حصہ ہے تو وہ ایجاز حذف ، ،اورا گر کلام قلیل کےمعنی طویل ہیں تو وہ ایجاز قصر ہے اور اوربعضوں کے نز دیک ایجاز قصریہ ہے کہ الفاظ بہ بعضوں کے نز دیک ایجاز قصریہ ہے کہ معنی کثیر ہوں اور اپنے نسبت معنی کے عادت معبود ہ ہے کم ہوں اور بیرفصاحت پر قادر ہونے کی دلیل ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او تیت جو امع الکلم.

طبی نے تبیان میں کہا ہے کہ جوا یجاز حذف ہے خالی ہواً س کی تین قسمیں ہیں:

ہویا بے فائدہ اس کوتنوخی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

(۱) ایجا زقصراوروه به ہے کہ لفظ قصر کیا جائے اپنے معنی پر جیسے قولہ تعالیٰ "انسہ میں سلیمان واتو نبی مسلمین "تک کے عنوان اور کتاب اور حاجت کو جمع کر دیا ہے اور بعضوں نے بلیغ کی تعریف بیر کی ہے کہاُس کے الفاظ معنی کے قوالب ہوں ہم کہتے ہیں کہ بیأ ستحض کی رائے ہے جومساوا قا کوا یجاز میں داخل کرتا ہے۔

(۲) ایجاز نقد براوروہ یہ ہے کہ منطوق ہے زیادہ معنی مقدر کئے جائیں اوراُس کا نام تصبیق بھی ہے اور بدرالدین بن ۔ مالک نے مصباح میں اس کا یہی نام رکھا ہے اس لئے کہ اس میں کلام القدر کم کردیا جاتا ہے کہ اُس کے الفاظ اُس کے معنی

کی مقدار سے تنگ ہوجاتے ہیں جیسے "ف من جاء ہ موعظة من ربه فانتھی فله ما سلف" یعنی اُس کی خطا کیں معاف کر دی گئیں پس وہ اُ س کے لئے ہیں نہاُ س پر ۔ ہدی لملہ متبقین یعنی وہ گمراہ لوگ جو گمراہی کے بعد تقویٰ کی طرف رجوع

( m ) ا يجاز جامع اوروه بير يح كه لفظ كل معانى كوشمل موجيد "إن السله يامس بالعدل والاحسان ....." يس عدل ے مرا دصراطِ متقیم ہے جومتوسط ہوا فراط اور تفریط میں جس سے اعتقا داور اخلاق اور عبودیت کے تمام واجبات کی طرف محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن= ا بما کیا گیا ہے اور واجبات عبودیت میں خلوص کرنا احسان ہے کیونکہ احسان کی تفسیر صدیث میں بیرے "اِن الملَّمة کانک تبراہ'' یعنی خدا کی عبادت خالص نیت اورخضو ع ہے کروگویا اُس کودیکھر ہے ہواور ایتساء ذی القسر ہی ہے مرادنوافل کی ز با د تی وا جب پر یہ پیسب یا تتیں اوامر میں ہیں کیکن نواہی اپس فحشا ءا شارہ ہےقوت شہوا نیہ کی طرف اورمنکرا شارہ ہےآ ٹا پر غصبیہ کی زیادتی پاکلمحرمات شرعیہ کی طرف اور بغی اشارہ ہےاستعلاء کی طرف جوقوت وہمیہ کی وجہ ہے ہوہم کہتے ہیں کہ اسی لئے ابن مسعودؓ نے کہا ہے کہ خیر وشر کی جامع اس آیت ہے زیادہ کوئی آیت قر آن شریف میں نہیں ہے۔اخراج کیا اُس کومتدرک میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں حسن ہے روایت کی ہے کہاُ نہوں نے ایک دن بیآیت پڑھی پھرکھہر گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تمہار ہے واسطے خیر وشرجمع کر دیا ہے پس خدا کی قتم عدل واحسان تمام طاعت الهيه کو جامع ہےاورفحشاء ومئراور بغی تمام معاصی کو جامع ہےاور سيحين کی حديث ببعثت بسجبواميع السكلم كے معنی ابن شہاب سے بیمروی ہیں کہ جوامع الکلم ہے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ امور کثیرہ جمع کردیئے جواگلی کتابوں میں ایک یا دوامروں کی بابت لکھے جاتے تھےاوراسی شم سے ہےاللہ تعالیٰ کا قول" حذ العفو ....." پس بیآیت تمام مکارم اخلاق کو جامع ہے کیونکہ عفو میں حقوق کی بابت تسابلی اورتسامح ہے اور دین کی طرف بلانے میں زمی اور ملائمت کرنا اورا مر بالمعروف میں ایذ ارسانی ہے بازر ہنااورچیثم پوشی کرنااوراعراض میںصبرحکم اورمود ت اختیار کرنا۔ ا يجاز بديع ہے ہے قول الله تعالى" أَمَّا قل هو الله أحَد" آخرتك پس اس ميں انتهائي تنزيه ہے اور حاليس فرقوں ير رد ہے جیسا کہ بہاءالدین شداد نے اس کے متعلق علیحدہ تصنیف کی ہے اور قولہ تعالیٰ" وَاَحُسِرَ جَ مسبها مساء هسا

و مبر عاها" کے دوکلموں میںمخلوق کے کھانے اور متاع کی وہ تمام چیزیں داخل ہیں جوز مین سے نکتی ہیں جیسے گھا س' درخت' اناج' کھل' زراعت' ککڑی' لباس' آ گ' نمک کیونکہ آ گ لکڑی ہے پیدا ہوتی ہےاور نمک یانی ہے۔اور قولہ تعالیٰ "لا يُـصُــدُّعُـوُنَ عَنُهَا وَلاَ يُنُوفُونَ " شراب كے تمام عيوب كوجامع ہے جيسے در دسرا ورعقل كا زائل ہونا اور مال كا تلف ہونا اور

شراب کا مٹ حانا وغیرہ ۔

اورقوله تعالى "وَقِيْلُ يَما اَرُضُ ابْلَعِيُ مَاءَ كِ ...." جامع ہے۔امر نهی خبر نداء ُلغت سمیه بلاکت بقا سعادت أ شقاوت' قصہ کواور بلاغت ایجاز بیان اور بدلیع جواس جملہ میں ہےا گراُ س کی شرع کی جاوے تو قلمیں خشک ہو جاویں اور اس آیت کی بلاغت کے متعلق میں نے علیحدہ کتاب تالیف کی ہے۔

کر مانی کی العجا بب میں ہے کہ معاندین نے باو جو دنفتیش کے جب عرب اور عجم میں کوئی ایسا کلام نہ پایا جو باوجود

ا یجاز غیر مخل کے الفاظ کی عظمت اور حسن نظم اور جودت معانی کے لحاظ ہے اس آیت کے مثل ہوتا تو اس امریرا تفاق کرلیا کہ طاقت بشری اس آیت کے مثل لانے سے قصر ہے۔

قوله تعالى "يها ايها النمل اد حلوا مساكنكم ...." كلام كي كياره جنس كوجامع بي يعني ندا كنابي تنبيه تسميه ام وقصه تجذیر' خاص' عام' اشارہ' عذر \_ پس'' یا'' ندا ہے اور'' اے'' کنایہ ہے اور'' ھا'' جنبیہ ہے اور'' انتمل'' تسمیہ ہے اور ''ادخلوا''امرے اور''مساکنکم''قصہ ہے اور''لا یحطمنکم ''تجذیراور''سلیمان''تخصیص اور جنو دہیم اور هم ا شازه اور لا یشب و درنیز رو پیمراس آیت میں بائچ حقوق کی ادائی کی طرف اشار و بھی ہے یعنی اللہ کا تق ۔ رسول کا تق ۔ اشازه اور لا بیشت مل مفتد آن لان مکتبہ الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_

ا پناحق ۔ا نی رعیت کاحق اورسلیمان کے شکر کاحق ۔

اورقوله تعالى "يا بنى آدم حدوا زينتكم عند كلّ مسجد ...."اصول كلام يعنى نداعموم فضوص ـامرـ

ا باحت نہی خبر کو جامع ہےاوربعض کہتے ہیں'' کے لموا واشر بوا ولا تسر فوا'' میں خدا تعالیٰ نے حکمت جمع کردی ہےاور

ا بن عربی نے کہا ہے کہ قولہ تعالی ''و او حیب الی ام موسی ان ارضعی ……'' باعتبار فصاحت کے قرآن شریف کی اعظم

آ بیوں سے ہے کیونکہاس میں دوا مرہیں اور دونہی اور دوخبراور دو بشارت اورا بن الاصبع نے کہاہے کہ قولہ تعالیٰ ''فساصلہ ع بما تو مو" ئے بیمعنی ہیں کہ جو وی تم کو ہواُ س کی تصریح کرد واور جو تھم تم کو پہنچےاُ س کی تبلیغ کرد واگر چے بعض با تو ں کے شاق

ہونے سے بعض دل بھٹ جائیں اورتصریح اورصدع میں بیمشا بہت ہے کہ جیسے ٹوٹے ہوئے شیشہ کا اثر ظاہر ہوتا ہے اسی طرح دل میں تصریح کے اثر کرنے ہے قبض اورانیساط اورا نکار وقبول کے آٹار چبرہ پر ظاہر ہوجاتے ہیں پس اس استعار ہ

کی جلالت اورایجاز کی عظمت کو دیکھواور جومعانی کثیرہ اُس میں اُس کوغور کرویہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض اعراب نے اس آیت کوئن کرسجدہ کیا اور کہا کہ میں نے اس کلام کی فصاحت کو سجدہ کیا ہے۔

بعضوں نے کہا ہے کہ قولہ تعالیٰ "و فیھا ما تشتھی الا نفس و تلذ الاعین" کے دولفظ اُن تمام چیز وں کوجامع ہیں كها كرتمام مخلوق جمع هوكرأن كي تفصيل كرنا جا ہے تو نہ ہو سكےاور قولہ تعالیٰ "ولسكے بھی القصاص حيوة" كےمعنی كثير ہيں

اورالفاظ کیل کیونکہ غرض اس سے بیہ ہے کہ جب انسان کو بیمعلوم ہوجائے گا کہ کسی کوفل کرنے سے خود بھی قبل کیا جائے گا تو لامحالہ کسی کے قتل کی جرائت نہ کرے گا ہیں قتل یعنی قصاص ہے قتل کثیر کا انسداد ہو گیا اور اس میں شک نہیں کے قتل کا موقوف ہوناانسان کی حیات، کا باعث ہے اس جملہ کوعرب کے قول المقتبل انتفسی لملقتل پربیس بلکہ زیادہ وجہوں سے فضیلت ہے

حالا نکہ اہل عرب کے نز دیک اس معنی کے لئے بیمثل نہایت مختصر ہے اور ابن اثیر نے اس فضیلت ہے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ خالق اور مخلوق کے کلام میں کوئی تشبینہیں ہوسکتی ۔اور وہ بیس وجوہ یہ ہیں: (۱)القصاص حيوة مين درس حروف مين اورالقتل انفي للقتل مين چوده حرف \_

(۲) قتل کی نفی حیوۃ کوستلزم نہیں اور آیت نص ہے حیات کے ثبوت پر جواصل غرض ہے۔

( m ) حیوٰ ۃ کا نکر ہ لا نا مفید تعظیم کو ہےاوراس امر پر دلالت کرتا ہے کہ قصاص میں حیوۃ طویل ہےاوراسی وجہ ہے حیوۃ

كَتْغَير بِقائِ كَلَّى بِ جِيكِ قُولَ الله تَعَالَى كا "ولت جدنهم احرص الناس على حيوة" اورالقتل انفي للقتل عي ايما

نہیں ہے کیونکہ اس میں لام جنسی ہے۔

( 8 ) آیت میں کلیت ہے اور مثل مذکور میں کلیت نہیں کیونکہ کل قتل مانع قتل کونہیں ہے بلکہ بعض قتل موجب قتل کا ہوتا

ہے ادر مانع فل صرف فل خاص ہے جو قصاص ہے پس قصاص میں حیات دائمی ہے۔

(۵) آیت میں تکرارنہیں ہےاورمثل میں قتل کالفظ مکرر ہےاور گوتکرارنخل فصاحت نہ ہومگر جو کلام تکرار سے خالی ہو گا

و ہ افضل ہوگا۔اُ س کلام ہے جس میں تکرار ہوگی ۔

(٢) آيت ميں قتد ريمذوف كي حاجت نہيں اور مثل مذكور كي تقديريه ہے المقسل فلصاصيا انسفسي للقتل فلما من

تسركمه بس مثل مفتوكير بيلاناك وجوابينل سلي فضيلن متكويعه موتاد مصوفحه وعايت مجر وهشتك محدور ق الاطفاء وتحلتها ول ك بعد قسصاصا

الاتقان في علوم القرآن 

اور مثل ثانی کے بعد ظلماً محذوف ہے۔

( 2 ) آیت میں طباق ہے اس لئے کہ قصاص مشعر ہے حیاۃ کی ضد کواور مثل مذکور میں ایسانہیں ہے۔

( ٨ ) آیت میں فن بدلیج نبے اور وہ بیر کہ احد الصدین تعنی موت کو دوسری ضدیعنی حیاۃ کامحل کیا گیا ہے اور حیاۃ کا

قائم ہونا موت میں ایک عظیم مبالغہ ہے۔ بیرکشاف میں مذکور ہےاورصا حب ایضاح نے اس کواس طرح بیان کیا ہے کہ فی

کے لانے سے قصاص کوحیا ۃ کامنبع اورمعدن گھبرادیا ہے۔

(9)مثل ندکور میں سکون بعد حرکت کے بے در بے ہاور بیمتکر ہ ہے کیونکہ لفظ منطوق میں اگر بے در پے حرکت ہوتی ہے تو زبان کوائس کے نطق میں آ سانی ہوتی ہے اور اس سے اُس کی فصاحت ظاہر ہوتی ہے بخلاف اس کے اگر ہر

حرکت کے بعدسکون ہوتا ہےتو حرکت بوجہ سکون کے منقطع ہو جاتی ہے جیسے کسی چو پایہ کو پچھ حرکت دی جائے پھر روک دیا جائے پھر کچھ حرکت دی جائے پھر روک دیا جائے تو وہ مثل مقید کے ہوجائے گا اور حرکت ورفتار پر قا در نہ ہوگا۔ (١٠) مثل ند کور میں بحسب طاہر تناقض ہے کیونکہ شےخودا بی نفی نہیں کرتی ۔

(۱۱) قلقلہ قاف کی تکراراورنون کے غنہ ہے آیت سالم ہے جوضغطہ اور شدت کا موجب ہے۔

(۱۲) آیت،مشتل ہے حروف مناسبہ پر کیونکہ آیت میں قاف سے طرف صاد کے خروج ہے اور جس طرح قاف

حروف استعلا سے ہے صادمجلی حروف استعلا اوراطباق سے ہے بخلاف خروج قاف سے طرف تا کے کیونکہ تا حرف مخفض ہونے کی وجہ سے قاف کے غیرمناسب ہےاوراس طرح خروج صا د سےطرف حاکے احسن ہےخروج لام سےطرف ہمز ہ

(۱۳) صاداور حااور تا کے تلفظ میں حسن صوت ہے بخلاف اس کے قاف وٹا کی تکرارا لیی نہیں ہے۔ (۱۴) آیت میں لفظ آلنہیں ہے جومو جب تنضر ہے بلکہ لفظ حیا ۃ ہے جوطبیعت کومقبول ہے۔

(۱۵)لفظ قصاص مشعر ہے مساوا قا کو پس اُس سے عدل طاہر ہوتا ہے بخلا ف مطلق قتل کے۔

(۱۶) آیت مینی ہےا ثبات پراورمثل ند کورمبنی ہے نفی پراورا ثبات اشرف ہے نفی سے کیونکہ اثبات اول ہےاورنفی اُس

(۱۷) مثل مذکور کے سمجھنے کے لئے پہلے میسمجھنالا زم ہے کہ قصاص میں حیاۃ ہے اور فی القصاص حیاۃ کا اول سے یہی

(۱۸) مثل نرکور میں افعل الفضیل کا صیغه فعل متعدی سے ہے اور آیت اس سے سالم ہے۔ (19)افعل مقتضی ہوتا ہے اشتراک کوپس چاہئے کہ ترک قتل بھی نافی قتل ہوا گرچہ قتل زیادہ نافی ہو حالا نکہ ایسانہیں

ہےاورآیت اس سے سالم ہے۔

(۲۰) آیت رو کنے والی ہے قتل اور جرح دونوں ہے کیونکہ قصاص دونوں کو شامل ہے اورا عضا کے قصاص میں بھی

حیا ۃ ہے کیونکہ عضو کا قطع کر نامصلحت <ا ۃ کو ناقص کرتا ہے اور بھی اس کا اثر نفس تک پہنچ کر حیا ۃ کو زائل بھی کر دیتا ہے۔ آیت کے شروع میں جومل کی چائ میں میں الصافیہ منت کھ تیویا ہی انتقادہ عملہ جوہ کات میں جوشائتمنی میں موانیں لا اور مومنین کی

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد دوم

العلاق مہر رہ سے سے معلوم ہوا کہ مرا دمومنین کی حیاۃ ہے نہ دوسروں کی گود وسروں میں بھی اس کا تحقیق ہوجاوے۔

#### تنبيهات

(۱) قد امد نے بیان کیا کہ بدلع کی ایک تئم اشارہ بھی ہے اور اُس کی یہ تغییر کی ہے کہ اشارہ وہ کلام قلیل ہے جس کے معنی کثیر ہوں اور یہ بعینہ ایجاز قصر ہے لیکن ابن ابی الاصبع نے ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایجاز کی دلالت مطابقی ہوتی ہے اور اشارہ کی دلالت تضمنی یا التزامی پس اس ہے معلوم ہوا کہ اشارہ سے وہی مراد ہے جومنطوق کی بحث میں بیان

(۲) قاضی ابوبکرنے اعجاز القرآن میں کہاہے کہ ایجاز کی ایک قتم ہے جس کوتضمین کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لفظ سے ایک معنی حاصل ہوں بدوں اس کے کہ اُس کے معنی کے لئے وہ اسم ذکر کیا جائے جس سے اُس معنی کی تعبیر کی جاتی ہے۔

اس کی دوتسمیں ہیں اول بید کہ وہ معنی صیغہ سے مفہوم ہوں جیسے قولہ تعالیٰ مَسْعُسلُوُم سے بیسمجھا جاتا ہے کہ کوئی عالم بھی ضرور ہے۔ دوسرے یہ کہ عبارت کے معنی سے مفہوم ہوئی جیسے بسسم السلّٰہ الرحمن الرحیم اس تعلیم کو تضمن ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی

ہے۔ دوسرے یہ کہ عبارت کے سی سے سہوم ہوئی ہیے بسم اللہ الوحمن الوحیم اس یہ ہو سن ہے کہ اللہ بعان کی تعظیم اوراس کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لئے ہرایک کام کواُس کے نام سے شروع کرنا چاہئے۔

(۳) ابن اشیر اور صاحب عروس الافراح وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ایجاز قصری قسموں میں سے حصر بھی ہے خواہ الاسے ہو یاانسماسے یا کسی دوسرے حرف سے کیونکہ اُس میں ایک جملہ بمز لہ دوجملوں کے ہوتا ہے اور عطف بھی قصری قسم ہے

کیونکہ حرف عطف عامل کے اعادہ سے مستغنی کردینے کے لئے موضوع ہے اور نائب فاعل بھی قصر کی قتم ہے کیونکہ وہ فاعل کے حکم میں ہونے کی وجہ سے فاعل پر دلالت کرتا ہے اور اپنی وضع کے اعتبار سے مفعول پر اور ضمیر بھی قصر کی قتم ہے کیونکہ اسم طاہر سے مستغنی کردینے کے لئے موضوع ہے اور اسی وجہ سے جب تک ضمیر متصل آسکتی ہوشمیر منفصل نہیں لائی جاتی ہے اور اسی اسک خاتم بھی قصر کی قتم ہے کیونکہ وہ متحمل ہے ایک قتم کا جود ومفعولوں کے قائم مقام ہوتا ہے بدوں حذف اب علی سے ایک قصر کی قتم ہے اگر فراکی رائے کے موافق مقدر نہ مانا جائے اور قصر کی قتم کے متعدی کولازم کے مثل کر

کے مفعول کو بغرض اقتصار حذف کر دینا اس کا بیان عنقریب آئے گا۔ قصر کی قتم سے ہےاستفہام اور شرط کے حروف کا جمع کر دینا جیسے تھے مصالک مستغنی کر دیتا ہے اہو عشرون ام خون سے اوراس طرح الی غیر النہایة ۔

اور قصر کی قسم ہے ہیں وہ الفاظ جوعموم کے لئے لازم ہیں جیسے احسد اور قصر کی قسم ہے ہے تثنیہ اور جمع کیونکہ اُس میں غرد کی تکرار کی حاجت نہیں رہتی اس لئے کہ تثنیہ اور جمع میں صرف قائم مقام مفرد کے کر دیا گیا ہے۔ابن الجی الاصبع کہتا ہے کہ بدلیج کی ایک قسم جس کا نام اقساع ہے ایجاز قصر کی قسم ہو عمق ہے اور اقساع اس کلام کو کہتے ہیں جس میں تاویل کی گنجائش

اُن معانی کےاعتبار ہے جن کااحتمال اُس کےالفاظ میں ہوسکتا ہے جیسے حروف مقطعات ۔

ا یجاز کی دور کی فتم ایجاز حذف ہے اور اُس میں بہت فوائد میں از انجملہ اختصار ہے اور عیث ہے احتر از بوجہ اُس ایجاز کی دور کی فتال و براہین سے مذین، متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله تجذیر ہے اور ذروااس میں مقدار ہے اور سقیاها اغرا ہے اور النوموا اُس میں مقدار ہے۔

الله تجذیر ہے اور ذروااس میں مقدار ہے اور سقیاها اغرا ہے اور النوموا اُس میں البلغا میں کہا ہے کہ حذف بہتر ہوتا ہے جب اُس پر دلالت تو کی ہویا اشیا کا شار کرنا مقصود ہوگر چونکہ شار کرنے میں طوالت اور دفت ہوتی ہے للبذا دلالت حال پر

اکتفا کر کے حذف کر دیا جائے اسی طرح تعجب اور تہویل کے موقعوں پر حذف کیا جاتا ہے جیے اہل جنت کے وصف میں اللہ تعالیٰ کا قول "حتی دا دا جساوا ہا و فَتِحَتُ ابوا بھا" پس اس آ یت میں جواب کو حذف کر دیا تا کہ اس بات کی دلیل ہو کہ اہل جنت جو پچھو ہاں پائیں گرجو پچھو ہاں پائیں گا و میں کا در میں گا ہیں کا وصف غیر متنا ہی اور کلام اُس کے وصف سے قاصر ہے اور عقلیں جو چاہیں مقدر کر لیل گرجو پچھو ہاں ہے اُس کی حقیقت تک رسائی نہیں ہوسکتی ۔ اس کی طرح قول اللہ تعالیٰ "اذا و قفوا علی النار" یعنی ایسا امر شنع و کھو گے کہ عبارت میں اُس کا بیان نہیں ہوسکتا ۔ اور از انجملہ تخفیف ہے کثر ہے استعال کی وجہ سے جیسے حرف ندا کا حذف ۔ مثل یو صف اور لم یکن اور جمع سالم کے نون کا حذف جیسے و المقیمی الصلو قاور و البل اذا یسو میں یا کا حذف ۔ مورج سدوسی نے انتفش ہے کہ ایس کی بابت سوال کیا پس اختش نے کہا کہ عرب کی عادت ہے کہ جب کس کا خذف ۔ مورج سدوسی نے انتقش ہے اس کے ایس کے ایک تاب کے کہ کہ کے دیا کی سے مدول کرتے ہیں تو اُس کے حرف کم کر دیا تی طرح تو لہ تعالیٰ "وَ صَاحت امک بغیا" کہ دراصل بغیہ تھا گر جب فاعل سے عدول کیا گیا تو ایک حرف کم کر دیا گیا

ازائجملہ یہ کہ بیان نہیں صالح ہے مگر محذوف کے لئے جیسے "عالم الغیب والشہادة فعال لما پرید"ازائجملہ محذوف کامشہور ہوناحتی کہ اُس کا ذکر کرنا اور نہ کرنا برابر ہوز مخشری کہتا ہے کہ بیایک قتم ہے دلالت حال کی جس کی زبان مقال کی زبان سے بھی زیادہ ناطق ہوتی ہے اورائس پر حمزہ کی قراءت تساء لون به والار حام کو محمول کیا ہے کیونکہ اس مقام پر جار کی تکرار مشہور ہے۔ پس شہرت کو بمنز لہذکر کے کردیا۔

اورازانجمله تعظیماً ذکرنه کرنا جیسے قوله تعالی "قال فرعون وَمَا رب العالمین قال رب السموات "س" اس آیت میں تین مقاموں پررب کے قبل مبتدامحذوف ہے یعنی "هُو رب واللّه ربّکم واللّه رب المشرق" کیونکه حفرت موی نے تعظیماً اللّه کانا منہیں لیا۔ اور عروس الافراح میں اس کی مثال خدا کے اس قول ہے دی ہے "رب ارنسسی انسظر اللّه کانا منہیں لیا۔ اوراز انجمله تحقیر کے لئے ذکرنه کرنا جیسے صُمّ ایکنی منافقین بہرے گو نگے ہیں۔ اوراز انجمله عموم کا قصد کرنا جیسے وایّا کی نستعین لیعنی عبادت اورا ہے کل کا موں میں تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور "واللّه فی مدعوا الی دارِ السلام" یعنی خدا ہرایک کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔

ازانجملہ رعایت فاصلہ کی ہے جیسے "ما و دعک ربّک و ما قلا" یعنی و ما قلاک اورازانجملہ ابہام کے بعد بیان کا قصد کرنا جیسا کہ مشیت کے فعل میں مثلاً فیلو شاء لھدا کم یعنی اگر خداتہ ہاری ہدایت چاہتا ایس جب کوئی شخص فیلو شاء سنے گا تو اُس کا ذیحت پھٹالا کی طریفلد فیرسے متوجہ ہو کا کوئے کوئی کوئی کوئی ملٹ کیلے کہا تھا تا ہے ہو کہ کے ذکر کے بعد

معلوم کرے گا اور پیا کثر حرف شرط کے بعد واقع ہوتا ہے کیونکہ مشیت کا مفعول نشرط کے جواب میں مذکور ہوتا ہے اور جھی جواب کے غیر ہے استدلال لانے کے لئے بدول حرف شرط کے بھی ہوتا ہے جیسے "ولا یعبطون بیشٹی من علمہ الا بیما شاء'' اوراہل بیان نے کہاہے کہ مشیت اورارا دہ کا مفعول نہیں مذکور ہوتا مگر جب کہ غریب یاعظیم ہوجیسے ''لمن مشاء منکم ان یستیقیم. لو ار دنا ان نتخذ لهوا" اور بخلاف دیگرافعال کے مثیت کامفعول بکثرت محذوف ہوتا ہے کیونکہ مثیت کو مشاء لا زم ہے بیں مشیت جو جواب کےمضمون کوشلزم ہی نہیں ہو عکتی مگر جواب ہی کی مشیت اور اس وجہ ہے مفعول کے محذ وف ہونے میں ارا د ہجھی مثل مشیت کے ہے۔ ذکر کیا اس کوز ملکا نی اور تنوخی نے الاقصی القریب میں ۔

کہتے ہیں کہ لو کے بعد کا محذوف لو کے جواب میں ضرور نہ کور ہوگا۔عروس الا فراح میں ہے کہ و قالو الو شاء ربنا

لا مٰذِ لِ ملائكة كے بیمعنی میں كها گر ہمارارسول بھیجنا جا ہتا تو بلاشك فرشتوں كونازل كرتا۔ فائدہ ﷺ عبدالقابر نے کہا ہے کہ جس حالت میں کسی اسم کا حذف کرنا لائق ہوتو اُس کا حذف اُس کے ذکر ہے۔ احسن ہے۔اورا بن جنی نے حذف کا نام شجاعت عربیدرکھا ہے کیونکہ اُس سے کلام پر شجاعت ہوتی ہے۔

(اختصاریا انتصار کے لئےمفعول کے حذف کرنے کا قاعدہ)ابن ہشام کہتا ہے کہنجویوں کی عادت جاری ہو چکی ہے کہ اختصاریا اقتصار کے لئے مفعول کومحذوف کہتے ہیں اورا ختصار ہے کسی ولیل سے محذوف ہونا مراد لیتے ہیں۔اور

۔ یہ وں کسی دلیل کےمحذ وف ہونااراد ہ کرتے ہیں ۔جیسے ٹکلُوْا وَالشُوبُوْايعنی اکل وشرب کافعل واقع کرو ۔ ا ن کے قول کے موافق تحقیق یہ ہے کہ بھی صرف فعل کا وقوع بتا نامقصود ہوتا ہے اور جس نے واقع کیا ہے اور

ے ہوا ہےاس کی تعییٰن سے کچھ غرض نہیں ہوتی ۔الی حالت میں اُس فعل کا مصدر منگےوں یَ عام کی طرف مند کر کے ، نا ہے جیسے حسل حرق اور نہب ۔اور تبھی صرف فاعل سے فعل کا وقوع بتا نامنظور ہوتا ہے۔ایسی حالت میں صرف

' عمل کا ذکر کیا جا تا ہےا ورمفعول نہ م*ذکور ہوتا ہے نہ معنوی کیونکہ معنوی مثل ٹابت کے ہے جومحذ* وف نہیں کہا جا تا۔ َ عالت میں فعل بمنز لداس فعل کے کردیا جاتا ہے جس کامفعول نہیں ہوتا۔ جیسے " رَبّسی الَّـذِی یُسخیبی وَ یُمِیّتُ "یعنی \_رب سے احیا اور امانت کافعل واقع ہوتا ہے۔ اور "هَـلُ يَسُتَوِى الَّـذِيُنَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِيْنَ الأَيَعْلَمُونَ" يعنى علم

۔ وریےعلم مساوی نہیں ہیں ۔اور ''تُحسُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْهِ فُوُا'' یعنی اکل وشرب کافعل واقع کرواوراسرا ف کوچھوڑ

٠٠٠ ـ "و اذَا رَأَيْتَ ثُمَّهُ" يعني جب تَحْصِ رويت وا فع ہو \_ اور بھی فعل کی اسنا د فاعل کی طرف اور اُس کا تعلق مفعول سے بتا نامقصود ہوتا ہے۔الیبی حالت میں دونوں کا ذکر کیا

با تا ي جيسة "لا تَسَامُكُلُوا الرَبوٰا" اور "لا تَسَقُرَبُوا الزِّنَا" اوراس صورت ميں جب محذوف مذكور نبيں ہوتا تو أس كومحذوف

کتے ہیں ۔اور جب بھی کلام میں کوئی قرینہ اُس محذوف کومتدعی ہوتا ہے تو اُس کا مقدر ہونا واجب یقین کیا جاتا ہے جیسے 'اهدا لَّذِيُ بَعَتُ اللَّهِ رَسُوُلاً . كَلاَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَى'' اوربھی حذف ہوتا اور نہ ہونا مشتبہ ہوجا تا ہے جیسے ''**قُل اَهُ عُوا** اللَّهَ أو اذعُو الرَّحُمٰن" پس اس میں اگر نادوا کے معنی لئے جائیں تو حذف نہ ہوگا اور سموا کے معنی لئے جائیں تو حذف

مذف كى مداعة شرول وكوري السام ولي موريك في في المنطق ويل فوروا تموي ويت "قِوْلُولُ المنطقة الله والمنطقة المنطقة المنط

موجود موجيد "وقِيسُلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوُا مَاذَا أُنُولَ رَبُّكُمُ قَالُوا خَيرًا "يعْنَ أَنْوَلَ خَيرًا اورقَالَ سَلامٌ قَوُمُ مُنْكِرُونَ لِعِنْ سَلاهُ عَـلَيُنكُـمُ أَنْتُـمُ قَـوُمٌ مُنْكِرُوُنَ اورمُجْمله اوله حذف كے دليل عقلي ہے۔اور وہ بيرکه بدوں محذ وف مقدر مانے ہوئے كلام كي صحت عقلاً محال ہو۔ پھریہ دلیل عقلی بھی حذف برتو دلالت کرتی ہے مگر محذوف کی تعیین پر دلالت نہیں کرتی بلکہ تعیین کے لئے د وسری دلیل ہو تی ہے۔جیسے ''حُسرٌ مَتُ عَلَیُکُمُ الْمُیُتَةُ'' میں عقل سے بہتو معلوم ہوا کہ یہاں کچھ محذ وف ہے۔ کیونکہ عقل

الاتقان في علوم القرآن=

اس بات یر دلالت کرتی ہے کہ مَیْتَهَرَام نہیں ہے۔اس لئے کہ حرمت کی نسبت اجسام کی طرف نہیں ہو علی بلکہ حلت اور مُحـرِّمَتُ کی اضافت افعال کی طرف ہوتی ہے ۔لیکن چونکہ حلت اور حرمت کامُحل عقل نہیں دریا فت کر سکتی اس وجہ ہے اُس محذوف کاتعین عقل ہی نہیں معلوم ہوا بلکہ دوسری دلیل شرعی ہے معلوم ہے اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا قول إنَّهَ مَا جَرَّهِ

اورصا حب تلخیص نے جو کہا ہے کہاس میں دلیل عقلی بھی ہے۔اور سکا کی نے بغیر سویے ہوئے اُس کی پیروی کر لی ہے۔پس بیمعتز لہ کےاصول پرمبنی ہے۔

اور کبھی دلیل عقلی ہے محذوف کی تعیین بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ جیسے وَ جَساءَ رَبُّکَ یعنی امررب جس ہے مرادعذا ب ہے۔ کیونکہ دلیل عقلی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آنے والا خدا کا امر ہے نہ خود باری تعالی ۔اس لئے کہ باری تعالی کا

آنا محال ہے بوجداس کے کہ انا حادث کے لواز مات سے ہے۔ ای طرح اُو فُوُا بالْعُقُودِ اور اُو فُو بعَهُدِ اللّهِ میں عفوا ورعہد کا مقتضا مراد ہے ۔ کیونکہ عقد اور عبد دونو ں قول ہیں جو وجودیذیریہوکرمنقصی ہو گئے ۔پس ان دونوں میں و فا اورنقض متصور نہیں ہوسکتا بلکہ و فااور نقض اُن کے مقتضاا ورا حکام میں ہوگا۔

اور بھی محذوف کی تعیین پرعادت دلالت کرتی ہے جیسے فَذلِکُنَّ الَّذِی لُمُتُنَّبِی فِیْدِ میں حذف توعقل دلالت کرتی ہے کیونکہ پوسف ملیہ السلام ملامت کے ظرف نہیں ہو تکتے ۔لیکن اس بات کا اخمال ہے کہ قَبد شَبعَ فَهَا حُبَّا کی وجہ ہے فِیمی حَبَّه مقدر ما نا جائے باتو او دفتاها کی وجہ سے فِنی مَوَ اوَ دَّتِهَا مقدر ما نا جائے ۔ پس عا دت نے ثانی کی تعیین کر دی کیونکہ عشق یرکسی کو ملامت نہیں کی جاتی ۔ بوجہاس کے کمعشق اختیار نہیں ہوتا۔ بخلا ف مراود ۃ کے کہ اُس کے دفع کرنے کی قدرت

اور بھی محذوف کی تعیین اس وجہ ہے ہوجاتی ہے کہ اُس کی نصریح دوسرے مقام پرموجود ہوتی ہے۔اور بیتوی تر دلیل تعيين كى ب جيسے "هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنَّ يَّاتِيَهُمُ اللَّهُ" لعن امرالله اوراً س دليل اَوْ يَاتِي اَمُورُ وَبِّكَ بِاور "جَنَّةَ عَرَضُهَا السَّمْواتِ" لَعِنى كَعَرَضَ اس دليل ہے كماس كى تصرح الحديدى آيت ميں ندكور ہے۔اور "رَسُنوُلُ مِنَ اللَّهِ" لَعَيْ "مِنُ عِنْدِاللَّهِ" بِدِلْيل"لِهَا جَاءَهُمُ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَهُمٌ" اورحذف كي دليلوں ميں سے ايك دليل عادت ہےاوروہ پہ کہلفظ کوائں کے طاہر پر جاری کرنے سے بدوں حذف کے عقل تو مانع نہ ہولیکن عادت منع کرے ۔ جیسے "آسو' نَعُلُمُ قِتَالًا لا تَبَعُنَاكُمُ" میں مکان قال مقدر ہے۔جس سے مراداییا مکان ہے جو قال کے لائق ہواوریہ تقدیراس لئے مانی کئی ہے کہوہ لوگ قبال ہے بخو بی واقف تھے ۔اوراس بات سے عارر کھتے تھے کہا پنے کوقبال سے ناواقف ظاہر کریں ۔

پس عا دت اس سے ملع حمنه لکنال في ولايون في الي كي، حقيقي و متعليفا الموعلي معاملا بدا معنكيله و مقت اليك الوايم متف مكان قال مقدر

ما نا ہےاوراس کی دلیل بیہ ہے کہانہوں نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نہ نکلنے کا مشورہ دیا تھا۔

اور تجمله اولہ حذف کے فعل کا شروع کرنا ہے جیسے بسم اللہ میں جس فعل کا مبدء ہوگا و ہی فعل اُس میں مقدر مانا جائے گا۔ مثلاً اگر بسم اللہ قرء ق کے وقت کہی گئی تو اَقُوءُ مصدر ہوگا۔ اور اگر کھانے کے وقت کہی گئی تواکل مقرر ہوگا۔ اہل بیان اس پر متفق ہیں۔ مگر اہل نحواس کے خلاف ہیں اور ہر جگہ ابتدء ت یا ابتدائی کا ئن بسم اللہ مقدر کرتے ہیں۔ اور اول کی صحت پر ولیل بی تصریح ہے جو تو لہ تعالی ''وَ قَالَ ارْ کُبُوا فِیُهَا بِسُمِ اللّهِ مَجُوها وَ مُوسَاهَا'' اور حدیث (بِاسُمِکَ رَبِّی وَضَعُتُ جنسی) ہیں ہے۔

اور تجملہ اولہ حذف کے صناعت نحویہ ہے۔جیسا کہ نحویوں کے زدید لا اقسم کی تقدیم لا نااقسم ہے کیونکہ فعل حال پرتم نہ ہوتی اور تاللّٰہ یَفَتُنُو کی تقدیم لا تَفُتنُو کے کیونکہ جواب تم جب مثبت ہوتا ہے تو اُس پرلام اور نون آتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ "وَسَاللّٰہ لَا حَیٰدُنَ " اور بھی اگر چہ تقدیم پرمعنی موقو نے نہیں ہوتے مگر صناعت کی وجہ سے مقدر مانے ہیں۔ جیسے نحویوں کے زدیکہ لا اللّٰه اِللّٰه اللّٰه میں خبر یعنی موجود محد دف ہے۔ امام فخر الدین نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں مقدر مانے کی حاجت نہیں اور نحویوں نے جو تقدیم مانی ہو وہ فاسد ہے کیونکہ مطلق حقیقت کی نفی حقیقت مقیدہ کی نفی سے عام ہے۔ اس وجہ سے کہ مطلقا حقیقت کی نفی سے ماہیت کی نفی ہوجاتی ہے اور کسی ایک خاص قید کے ساتھ ماہیت کی نفی ہوجاتی ہو اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ موجود کی تقدیم سے دوسری قید کے ساتھ اُس ماہیت کی نفی ہو نا اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ موجود کی تقدیم سے اللہ کے ساتھ اُس ماہیت کی نفی ہے نہ مقید کے ساتھ مقدر مانے ہیں کہ تواعد کا اور خبر کا مقدر مانا ضروری ہے کیونکہ بدوں خبر ظاہریا مقدر کے مبتدا محال ہے۔ اور نحاق اس لئے مقدر مانے ہیں کہ تواعد کا اور خبر کا مقدر مانا ضروری ہے کیونکہ بدوں خبر ظاہریا مقدر کے مبتدا محال ہے۔ اور نحاق اس لئے مقدر مانے ہیں کہ تواعد کا حق اور اگری ہیں۔ اگر چہ متنی مفہوم ہوتے ہوں۔

( تنبیه ) ابن بشام نے کہا ہے کہ دلیل کی شرط اُس وقت ہے جب پورا جملہ یا اُس کا کوئی رکن محذوف ہو یا محذوف سے جملہ میں کوئی ایسے معنی مستفاد ہوں جس پروہ جملہ بنی ہو۔ جیسے تَالِلْهِ مَا فُتُوْلِیکن فضلہ کے محذوف ہونے کے لئے کی دلیل کی شرط نہیں ہے۔ بلکہ صرف ای قد رشرط ہے کہ اُس کے حذف سے کوئی معنوی یا صناعی ضرر نہ ہو۔ کہا کہ ففظی دلیل میں بیشرط ہے کہ محذوف کے مطابق ہو۔ اور فرا کے اس قول کو کہ ایک حسنب اُلائسان اَن لَّن نَجُمَعُ عِظامُهُ بِلٰی قادِدِیُن کی معنوی یا صناعی ضرر نہ ہو۔ کہا ہے کہ نقد بربَسلی لِیَحُسِبُنا قَادِدِیُنَ ہے دوکیا ہے۔ اس واسطے کہ حبان نہ کور بمعنی ظن ہے اور حبان مقدر بمعنی علم ہے کیونکہ اعادہ میں شک کرنا جبکہ کنر ہے تو ماہور بہ نہیں ہوسکتا۔ پھر کہا کہ اس آ یت میں سیبو یہ کا قول صائب ہے جو اُس نے کہا ہے کہ قادرین حال ہے اور تقدیراً س کی نَجُعَمُهَا قَادِدِیْنَ ہے۔ کیونکہ فعل جمع بہ نبست فعل حبان کے قریب تر ہے اور نیز اس لئے کہ بلی ایجا بہ منفی کے واسطے ہوتا ہے اور وہ اس آ یت میں فعل جمع ہے نبست فعل حبان کے قریب تر ہے اور نیز اس لئے کہ بلی ایجا بہ منفی کے واسطے ہوتا ہے اور وہ اس آ یت میں فعل جمع ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ محذوف مثل جزء کے نہ ہو۔ اور اس لئے فاعل یا نائب فاعل یا کان اور اُس کے اخوات کا اسم محذوف نہیں ہونا۔ ابن بشام نے کہا ہے کہ ابن عطیہ نے جوبِنُسَ مَثَل القَوُم کی تقدیر بِنُسَ الْمِثُلَ مِثُلَ الْقَوُم بَہَا کی ہے۔ کہ اس کی غرض اعراب کی تفسیر ہے اور یہ کہ فاعل لفظ مثل ہے۔ جو محذوف ہے تب تو یہ مردود ہے اور اگر اس کی غرض معنی کی آفسیر ہے اور یہ کہ معتمد اس کی معنی کی آفسیر ہے اور یہ کہ کہ دلائیں تعمیر ایشل کی معتمد معنی کی آفسیر ہے اور یہ کہ دلائیں تعمیر ایشل کے معتمد معنی کی آفسیر ہے اور یہ کہ کہ دلائیں تعمیر ایشل کی معتمد موضوعات پد مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد دوم

تیسری شرط بیہ کہ موکد نہ ہو کیونکہ حذف تا کید کے منافی ہے۔اس لئے کہ حذف بنی ہے اختصار پراور تا کید بنی ہے طوالت پر۔اوراسی وجہ سے زجائے کے اس قول کو کہ إِنَّ هلْدَانِ لَساحِر ان کی تقدیرِانَّ هلْدَانِ لَهُ مَا سَاحِرَانِ ہے۔فارسی نے روکیا ہے اور کہا ہے کہ حذف اور تا کید باللام میں منافات ہے۔لیکن دلیل سے کسی شے کا محذوف ہونا تا کید کے منافی نہیں ہوتا کیونکہ دلیل سے کسی شے کا محذوف ہونا مثل ثابت کے ہے۔

۔ چوکھی شرط یہ ہے کہ حذف کرنے ہے مختصر کا اختصار نہ ہوتا ہو۔ ای لئے اسم فعل نہیں حذف کیا جاتا کیونکہ وہ فعل کا اختصار ہے۔

پانچویں شرمہ بیہ ہے کہ محذوف عامل ضعیف نہ ہو۔ای وجہ سے جاراور ناصب فعل اور جازم کو نہی حذف کیا جاتا۔مگر اُسی مقام سے جہاں بیعوامل کثیر الاستعال ہوں اوراُن کے حذف ہونے پر دلیل تو ی موجود ہو۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ محذ وف گسی کے عوض میں نہ ہو۔اس لئے ابن مالک نے کہا ہے کہ حرف نداادع۔و کے عوض میں نہیں ہوتی اور نہیں ہے۔ کیونکہ اہل عرب اس کا حذف جائز رکھتے ہیں اوراس وجہ سے اقامۃ اوراستقامۃ کی تا محذوف نہیں ہوتی اور

ا قام الصلوٰ ۃ اور کان کی جز کواُس پر نہ قیاس کرنا جائے ۔ کیونکہ وہ مصدر کاعوض یامثل عوض کے ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ حذف نے عامل قو کی کی ضرورت نہ ہواوراسی لئے وَ کَلاَ وَعُـدَ اللّٰهِ الْحُسُنی کی قراءت پر

سما تو یں ترط نیہ ہے کہ حدث سے عال تو می میٹر ورث نہ ہوا ورا کی سے و عاد اسکیم النصیت می تراء سے پر قیاس نہیں کیا گیا۔ میران

(فائدہ) افعش نے حذف میں جہاں تک ممکن ہوتد رہج کا اعتبار کیا ہے اوراس لئے کہا ہے کہ تولہ تعالیٰ "وَاتَّـ هُوُا يَوُمًا لَا تَجُزِى وَرَاصُلُ لاَ تَجُزِى وَرَاصُلُ لاَ تَجُزِى وَيُهِ تَعَالَ بِي بِهِ حِلَى وَرَاصُلُ لاَ تَجُزِى وَرَاصُلُ لاَ تَجُزِى وَيُهِ تَعَالَى بِهِ جَلِو فَى كَيالاً تَجُزِى وَرَاصُلُ لاَ تَجُزِى وَيُهِ تَعَالَى بِهِ بِهِ كَلَا وَلَى مَالاً تَجُزِى وَرَاصُلُ لاَ تَجُزِى فِيهِ تَعَالَى بِهِ مِنْ مِنْ فَعُسِ شَيْئًا " مِيں لاَ تَجُزِى وَرَاصُلُ لاَ تَجُزِى فِيهِ تَعَالَى بِهِ مِنْ مَنْ كَلَا تَكُولُ مَا اللّهُ مِنْ مَاللّهُ مِنْ مَاللّهُ مِنْ مَاللّهُ مَنْ مَاللّهُ مَنْ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مَاللّهُ مَاللّهُ مَنْ مَاللّهُ مَاللّهُ مَنْ مَاللّهُ مَاللّهُ مِنْ مَاللّهُ مَاللّهُ مَنْ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَا مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَنْ مَاللّهُ مَنْ مَاللّهُ مَاللّهُ مَا مَنْ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَنْ مَاللّهُ مَالّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَالّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَالّهُ مَاللّهُ مِنْ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مِنْ مَاللّهُ مَاللّ مَاللّهُ مَالّهُ مَاللّهُ مَالّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّه

( قاعدہ ) اصل یہ ہے کہ مقدر ہونائسی لفظ کا اُس کے اصلی مقام پر مانا جائے تا کہ دووجہوں سے اصل کے مخالف نہ ہو ایک حذف دوسرے وضع شے کی غیرمحل میں اس لئے زید ادائیت میں مفسر کواول میں مقدر کرنا چاہئے۔اور اہل بیان نے نحو یوں کے قول کے موافق اختصاص کے لئے اخیر میں بھی مقدر کرنا جائز رکھا ہے۔ جب کوئی مانع نہ ہوجیسے وَاِمَّا شمود فہدینا ہم کیونکہ امافعل پرنہیں آتا۔

( قاعدہ ) جہاں تک ممکن ہومقدر کم کرنا چاہئے تا کہ اصل کی مخالفت کم ہواوراتی وجہ سے فاری کا بیتول کہ و اللاتی لم یعصن میں فعد تھن ثلثة اشھر مقدر ہے ضعف کیا ہے گیا اوراولی بہ ہے کہ کذلک مقدر کیا جائے۔ شخ عز الدین نے کہا ہے کہ خجملہ محذ و فات کے اُس محذ و ف کومقدر کرنا چاہئے جومقصد کے زیادہ تر موافق اور ضیح تر ہو۔ کیونکہ عرب جبیبا کہ بولے ہوئے الفاظ میں حسن اور منا سبت کلام کا کی ظرکھتے ہیں ویبا ہی مقدر بھی اُسی لفظ کو مانتے ہیں کہ اگر اُس کا تلفظ کیا جائے تو احسن اور کلام کے مناسب ہو۔ جیسے جَعَلَ اللّهِ الْکَعْبَةَ الْحَرامِ قِیَامًا للِنّاسِ میں ابوعلی نے جَعَلَ اللّهنصب محمد دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبور و النّق کو رُق کے۔ یونکہ اللّه کی و النّق کو السّق ہور

= جلد دوم

الُسحَسرَاهَ میں حرمۃ ہی کی تقدیر تصبح ہے اور نصب کی تقدیر فصاحت سے بعید ہے۔کہا ہے کہ جب محذوف دائر ہو۔حسن اور احسن میں تواحسن کی تقدیر واجب ہے کیونکہ خدانے اپنی کتاب کی توصیف میں احسن الحدیث فر مایا ہے۔ پس جا ہے کہ اُس سکتا ہےاور فبی تصمین الحوث بھی مگر فبی تصمین الحوث مقدر کرنااولی ہے کیونکہ اس میں لتین ہے اورمجمل ہے۔

كالمحذوف بهي احسن المحذ وفات بو - جبيها كه أس كالملفوظ احسن الملفوظات ہے - كہا كه جب محذوف دائر مهو \_ مجمل اور مين مين تومين كى تقديرا حسن بجير و داو د و سليمان اذيحكمان في الحرث مين في امر الحرث بحي مقدركيا جا ( قاعدہ ) جب حذف کی دوصورتیں ہوسکتی ہوں ایک میہ کمحذوف فعل ہواور باقی فاعل دوسرے بیہ کہ محذوف مبتدا ہو اور باقی خبرتو دوسری صورت اختیار کرنا اولی ہے۔ کیونکہ مبتدا کے عین خبر ہونے کی وجہ ہے محذوف عین ثابت ہوا۔ پس محذوف مثل نہ محدُوف ہونے کے ہوگا۔ برخلاف فعل کے کہوہ فاعل کا غیر ہے۔ ہاں پہلی صورت اُس وقت اختیار کی جائے گی جب کسی روایت ہے اُس کی تا ئیر ہوتی ہو۔خواہ بیروایت اسی کلام کے بابت ہویااس کے مثل دوسرے کلام کے بابت اول کی مثال جیسے پُسَبّے کَهٔ فِیْهَا رَجَالٌ. پیسبہ کی ہا کوفتہ کی قراءت میں اس کی تقدیر پُسَبّے نه رجَالٌ ہے۔اور كذلك يُوْحَىٰ اِلَيْكَ وَالِي الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكَ اللَّهُ. يوحى كي حاكوفته كي قراءت ميں اس كي تقريريو حيه الله جان دونوں آیتوں میں خبر کومحذوف نہ ما نا جائے گا۔ کیونکہ فعل مودف کی روایت میں دونوں اسموں کی فاعلیت ٹابت ہے۔ ٹانی كى مثال جيے وَلَئِنُ سَأَلْتَهُمُ مَنُ حَلْقَهُمُ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ مِينِ حلقهم الله مقدركرنا بهتر ہے۔الله حلقهم مقدركرنے ہے بوجہاس کے کہ حَسلے قَھُنَّ الْغَوْيُوُ الْعَلِيُمَ آيا ہے۔( قاعدہ ) جب بيتر دد ہو کەمحذوف اول ہے يا ثاني تو ثاني کامحذوف ما ننا او لی ہے۔اس لیئے اتحاجونی میں نون وقامیرکا حذف مرجح ہے نہنون رفع کا اور مناد اتلظی میں تائے ثانی کا حذف مرجح ہے نەتائےمضارع كااوروَالىلّەهُ وَرَسُولُهِهُ اَحَقَّ اَنْ يُسرْضُوهُ مِين ثانى كىخبركا حذف اولى ہے نداول كىخبركا اور اَكْ حَيثٌ الشُهُ \_\_\_ و میں ثانی کے مضاف کا حذف مرج ہے۔ نہ اول کا یعنی حج اشہر مقدر ما ننااو ٹی ہے نہ شہرا کجے۔اور بھی اول کی خبر کا مُحذوف ما نناوا جب ہوتا ہے جیسے إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِ كَتِيه يُسَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ مِين مَلاَئِكَتِه كَي قراءت رفع پر كيونكه خبر ميں یُصَـلُونَ ابصیغہ جمع ہونے کی وجہ ہے ٹانی کے ساتھ مختص ہے۔اور بھی ٹانی کی خبر کا محذوف ما نناوا جب ہوتا ہے۔ بوجہ مقدم

جونے جبرے الى پرجيے إنَّ اللَّهَ بَرِي مِنَ الْمُشُركِينَ وَرُسُولِهِ مِن رَسُولِهِ كَ خبر لِعِن برى ايضاً محذوف ہے۔ قصل : حذف کی گئیشمیں ہیں پہلی نشم کا نام اقتطاع ہے بیہ ہے کہ کلمہ کے بعض حروف محذوف ہوں اورا بن اثیر نے

قر آ ن شریف میں اس قتم کے حذف ہےا نکار کیا ہے مگر اس کی تر دید بایں وجہ کی گئی ہے کہ بعضوں نے حروف مقطعات کو اسی قتم میں داخل کیا ہے بنا براس قول کے کہ حروف مقطعات اساءالہیہ کے حروف ہیں۔ جبیبا کہ پہلے بیان ہو چکا۔اور بعضوں کا دعویٰ ہے کہ وَ امُسَـ حُوْا ہِرُ وُٰسِکُمْ میں بابعض کا پہلاحرنب ہےاور باقی حروف محذوف ہیں۔اوراسی قتم سے ہے بعضول کی قراءت و نیادوا ییا میال ترخیم کے ساتھ اور بعض سلف نے اس قراءت کوس کر کہائیا اغینی اُھیل النَّها دِ عَن

التَّرُ حِيْمِ اوربعضول نے جواب دیا ہے کہ وہ لوگ کلمہ کو پور ہے طور پر تلفظ کرنے سے عاجز تھے میں وراسی قسم سے ہے۔ للکٹا هُوَ اللَّهُ رَبِّي كَيُونِكَهِ لِكُنَّااصل ميں لكُنُ اناتھا۔انا كے ہمز ہ كوتخفیف كے لئے حذف كر كے نون كونون ميں ادغا م كرويا۔اور

ای تشم سے عقر اور بھا اُنزل السَّمَآءَ اَنُ تَقَعَ عَلَى الْارُض كواصل میں اُلارُض اور بھا اُنزل اِلَيْک كواصل میں محدم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن معتبہ

دوسری قتم جس کا نام اکتفاہے یہ ہے کہ مقام اُن دو چیزوں کے ذکر کومقتضی ہو۔ جن میں ملازم اورار بتاط ہے۔لیکن کسی نکتہ کی وجہ ہے ایک ہی شے کے ذکر پر اکتفا کیا جاوے اور بیداکثر ارتباط غلطی کے ساتھ مختص ہے۔ جیسے قولہ تعالی "سَرَابِيُلَ تَقِيْكُمُ الحر" كه يهال وَالْبَو دمحذوف ہےاور بالتخصيص حركا ذكراس لئے كيا گيا كه خطاب ابل عرب كي طرف

ہےاوران کا ملک گرم ہے۔اور اُن کے نز دیک گرمی ہے محفوظ رہنا زیادہ اہم ہے کیونکہ گرمی اُن کے نز دیک سردی ہے زیادہ شدید ہے اور بعضول نے کہا ہے کہ یہال حسر کے ذکر ہراس لئے اکتفاکیا گیا کہ بسر دے محفوظ رکھنے کا حسان اس ك يهلِّ بالتَّصريُّ مَذُور بُو حِكا - جِيما كَفُر ما يا بـ - وَمَنُ أَصُوا فِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَأَشُعَارِهَا. اور وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجَبَال إِكْنَانَا ٱوروَ ٱلإِنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ فِيُهَا دِفٌ إِ

اوراسی قتم ہے ہے بیندکک السخیر کہ یہاں وَالشَّه رُمحذوف ہے اور خیر کو بالتخصیص اس لئے ذکر کیا کہ بندوں کو یہی مطلوب اور مرغوب ہے یا اس لئے کہ عالم میں خیر کا وجود زیادہ ہے یا اس لئے کہ خدا کی طرف شرکی نسبت کرنا خلاف ا دب ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے وَ الشَّس لیس الیک اور اسی قتم سے ہو کہ ف ما سَکَنَ فی اللَّیٰل والنَّهَادِ كَه يَهال وَمَا تَعَوَّك مُحذوف ہے۔اور بالتَّضيص سكون كا ذكراس لئے كيا گيا كه حيوان اور جماد وغيره كا اغلاب حال سکون ہے اور اس لئے کہ کل متحرک سکون کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اسی قتم سے ہے وَالَّـذِیْنَ یُوْمِنُوُنَ بِالْغَیْبِ کہ یبال وَ الشَّهَا وَهَ مَحذوف ہے کیونکہ ایمان غیب اورشہادت دونوں پرواجب ہے اورغیب کواس لئے اختیار کیا کہ غیب زیادہ ممروح ہے یااس لئے کہا بمان بالغیب متلزم ہے۔ایمان بالشہارة کو بدول عکس کے اوراسی قتم ہے ہے دَبُّ الْسَمَشَادِ قُ کہ يهال وَالْمَعَادِ بُ محذوف ہے اور آئی تتم سے ہے شدی لِلُمُتَقِینَ کہ یہال وَلِلْکَافِویُنَ محذوف ہے۔ بیابن الانباری کا قول ہے اوراس کی تائیر تولہ تعالی ھُدًی لِلُنَّاس ہے ہوتی ہے اوراس قتم ہے ہے اِن اَمَرَ ءٌ ھَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدَكه یہاں وَلْاَ وَالِسِدَ مُحذوف ہے۔اوراس کی دلیل میہ ہے کہ اس میں اخت کے لئے نصف واجب کیا گیا ہے اور بیاً سی وقت ہوگا جب والدبھی نہ ہو۔ کیونکہ والداخت کوسا قط کر دیتا ہے۔

تیسری قتم جس کا نام احتباک ہے سب قسموں سے زیادہ لطیف اور بدلیع ہے۔ اور اہل بلاغت میں سے بہت کم لوگ ا س ہے واقف ہوئے ہیں اور میں نے اُس کواندلسی کی شرح بدیعیہ کے سوائے کہیں نہیں دیکھااورزرکشی نے اس کو ہر ہان میں ذکر کیا ہے ۔گر اُس کا یہ نامنہیں رکھا بلکہ حذف مقابلی کے نام ہے سمی کیا ہے۔اور اہل عصر میں سے علامہ بریان الدین بقاعی نے اُس کوعلیحد وتصنیف کیا ہے۔

اندلی نے شرح بدیعیہ میں کھا ہے کہ بدلیع کی قسموں میں سے ایک قتم احتباک ہے جونوع عزیز ہے۔اوروہ میہ ہے کہ اول ہے اُس کو حذف کر دیا جائے جس کی نظیر ٹانی میں ثابت کی گئی ہے اور ٹانی ہے اُس کو حذف کر دیا جائے جس کی نظیر اول میں ثابت کی گئی ہے۔ جیسے تولہ تعالیٰ "وَمَثِلُ الَّـذِیُ کَـفَسرُوُا کَسمَشِلِ الَّـذِیُ یَنْعِقُ ……" اس کی تقدیر ہے"وَمَثلُ الْانُبِيَآءِ وَالْكُفَّارِ كَمَثَلِ الَّذِي يَنُعِقُ وَالَّذِي يَنُعَقُ بِهِ" لِي اول بِ أَلْانْبِيَآء كُوصْر ف كرديا كيونكه أَلَّذِي يَنُعَةُ أَسَّمَ محكم دلال و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبه

ولالت كرتا ہے اور ثانی سے اَلَّـذِى يَسْعِقُ بِهِ حذف كرديا كيونكه اَلَّـذِيْنَ كَفَرُوُا اُس پردلالت كرتا ہے اورا يسے بى قولهُ تعالىٰ "وَاَدُخَـلَ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيُضَاءَ"كى تقدير ہے۔ تَـدَخَـلَ غَيْرَ بَيْضَاءَ وَاَخُرَجَهَا تَخُرُجُ بَيُضَاءَ لِس اول سے تَدَخَلَ بَيُضَاءَ حذف كرديا گيا اور ثانی سے اَخُرَجَهَا كومحذوف كرديا۔

زرکشی نے کہا ہے کہ احتباک اُس کو کہتے ہیں کہ کلام میں دومتقابل مجتمع ہوں۔ پس اُن دونوں میں سے ہرایک کا مقابل حذف کر دیا جائے بوجہ اس کے کہ دوسرا اُس پر دلالت کرتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ"اَمُ یَسَفُولُونَ افْتَوْنَ افْتَوْنَ افْتَوْنِ الْمُعَلِّمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

اور تُولَدَتنا لَّ" وَيُعَذِّبُ الْسُمْنَافِقِينَ إِنُ شَاءَ اَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمُ" كَى تَقْدَرِ بَ وَيُعَذِّبَ الْسُمْنَافِقِينَ إِنُ شَاءَ اَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمُ" كَى تَقْدَرِ بَ وَيُعَذِّبَ الْسُمْنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمُ" كَى تَقْدَرِ بَ حَتَى يَطُهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَاتُوهُنَّ " كَ تَقْدَرِ بَ حَتَى يَطُهُرُنَ فَإِذَا طَهِرَنَّ فِاتُوهُنَّ اور قوله تعالى "خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَاَخَرَ سَيُئًا" يَعْنَعَمَلاً صَالِحًا بِسُنَى وَاَخَرَ سَيْئًا بِصَالِح مِن كَهَا اللهِ وَاَخْرِى كَلطِف مِن بَيْلُ اللهِ وَاَخْرَى كَلطِف مَ مَ وَلِدَتا لَى اللهِ عَلَى سَبِيلُ اللهِ وَاَخْرَى كَافِرةٌ فِي سَبِيلُ اللهِ وَاخْرَى كَافُولُورةٌ فِي سَبِيلُ الطَّاغُونُ ثَالِي اللهِ وَاخْرَى مُنَافِرةً فِي سَبِيلُ الطَّاعُونُ ثَالِي اللهِ وَاخْرَى كَافِرةٌ فِي سَبِيلُ الطَّاعُونُ ثَالِي اللهِ وَاخْرَى اللهِ وَاخْرَى اللهِ فَاخُورُى اللهِ وَاخْرَى اللهِ اللهُ اللهُ وَيُعْرَبُونَ اللهُ اللهُ وَاخْرَى اللهُ وَاخْرَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاخْرَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْوَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاخْرَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَاعُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْوَائُونُ اللّهُ وَالْوَلْمُ اللهُ اللهُ

اور کر مانی کی الغریب میں ہے کہ پہلی آیت کی تقدیر ہے۔ مَثَلُ الَّذِینَ کَفُرُوُا مَعَکَ یَا مُحَمَّدُ کَمَثَلِ الْنَاعِقِ مَعَ الْسَعَنَ مِن ہِرایک طرف ہے اس کو حذف کردیا۔ جس پردوسراطرف دلالت کرتا تھا اور اس کی نظیریں قرآن شریف میں بہت ہیں اور یہ کلام میں نہایت ہوتا ہے۔ انہی ۔ یہ تسمیہ ماخوذ ہے حبک الثوب ہے جس کے معنی ہیں۔ اشتہائے توب کے درمیان رخنوں کو حسن وخوبی کے ساتھ بند کردینا اور ثوب کو حکم اور التواء کرنا پس کلام میں حذف کے مقامات کو تشبیہ دی گئی ان رخنوں ہے جو اشتہائے ثوب کے ماہر اور بصیر نے محذوفات کو اُن مقامات میں داخل کر کے اُن رخنوں کو حسن وخوبی کے ساتھ بند کردیا۔

چوتھی قتم حذف کی وہ ہے جس کا نام اختز ال ہےاوراُ س کی کئی قتمیں ہیں کیونکہ محذوف یا ایک کلمہ ہو گا خواہ اسم ہویا فعل یاحرف باایک کلمہ ہے زیادہ محذوف ہوگا۔

## (اسم کےمحذوف ہونے کی مثالیں)

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_

مبتبداً كا حذف : استفهام كے جواب ميں مبتدا بكثرت محذوف ہوتا ہے۔ جيسے وَمَا اِذْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ لِعِن ناراور ناء جواب كے بعد جيسے مَنُ عَمَلَ صَالِحًا فَلَيْفُسِه لِعِن فَعَمَلِه لِنَفُسِه اوروَمَنُ اَسَاءَ فَعَلَيُهَا لِعِن فَاسَاءَ تُهُ عَلَيُهَا اور وَل ناء جواب كے بعد جيسے وَقَالُوا اَسَاءَ طِيُرُ الْاَوَلِيْنَ. قَالُوا اَضُغَاتَ اِحْلاَمَ اور بعداً س كے كہ خبراً س كى صفت ہومعنى كے اعتبار سے جيسے اَلتَّائِبُونَ العابِدُونُ وَرجيسے صُمِّ بُكُمْ عُمُى اوراس كے علاوہ ويكرمقاموں پر بھى مبتدا كو حذف كرديتے ہيں۔ جيسے لاَ جيسے اَلتَّائِبُونَ العابِدُونَ اللَّاعَ مِيلَ اللَّهُ عَبُولَ اللَّاعِ اللَّا عَلَى الرَّفَعَ ہو۔ اور اس لخت میں مبتدا کا حذف واجب سے جومَقُطُونُ عُ اللَّی الرَّفَعَ ہو۔

ِ خَبِرِ کَا حِذْ ف : جِیسے اُکُسلَهَا دَائِسٌ وَظِلَّهَا یعنی دائم اورکہیں احتال مبتدا کے حذف کا بھی ہوتا ہے اورخبر کے حذف کا بھی جیسے فَصَبَرٌ جَمِیٰلٌ یعنی اَجُمَلَ یا فامری صَبُرٌ اور فَتَحُریُرٌ دَقَبَةِ یعنی عَلْیه یَا فَالُواجِبُ.

موصوفكا حذف: جيسے عِسُدَهُم قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ لِين حُورٌ قَاصِرَاتٌ اور إِنَّ اَعْمَلَ سَابِغَاتٌ لَيَّىٰ دروعا سابغاتٌ اوراَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ. لِعِن اَلقَّوُمُ الْمُؤْمِنُونَ.

صفت کا حذف: جیسے یَا خُدنُ کُلُّ سَفِیْنَهَ لِین صَالِحَهُ اس دلیل سے کہ اس طرح پڑھا گیا ہے اور اس لئے کہ اس کا معیوب کردینا سفینہ ہونے سے اس کوخارج نہیں کرتا اور اُلانَ جِنُتَ بِالْحَقِّ لِین اَلُواضِع ورنہ وہ لوگ اس کے مفہوم کا انکار کرتے اور فلاَ نَقِیْمَ لَهُمْ یَوُمَ الْقِینَمَةِ وَزُنَالِینَ نَافَ!

معطوف عليہ كا حذف: جيسے إِنُ اصُوبُ بَعَصَاكَ الْبَحْرَ. فَانْفَلَقَ يَعِیٰ فَصَرَبَ فَانْفَلَقَ اور جہاں واؤ عطف كالام تليل پرداخل ہوتواس كی دوصور تیں ہوتی ہیں ایک بید کہ اُس كامعلل محذوف ہواور دوسرے بید کہ عطف كی صحت کے لئے سکی دوسری مضمر علت پر معطوف ہو جیسے قولہ تعالی وَلَیبُ لِی الْسُمُو ْمِنِینَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنا اس کے معنی برتقد براول بیہ ہیں کہ مومنین پراحسان کرنے کے لئے ایسا کیا اور برتقد برثانی بیہ مطلب ہوگا کہ ایسا اس لئے کیا تا کہ کا فروں کو عذاب دے اور مومنین كی آ زمائش کرے۔

حذف معطوف كامع عاطف كے جيك لا يَسُتَوِى مِنُكُمُ مَنُ أَنُفَقَ مِنُ قِبَلِ الْفَتُحِ وَقَاتَلَ جَهَاں پروَمِنُ أَنْفَقِ بعُدُهٔ محذوف ہاور جیے بِیَدِکَ الْخَیْرِ یہاں پروَالشَّرُ محذوف ہے۔سبدل منه كاحذف جیے وَلاَ تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ اسْ كَى تَقْرِيلِمَا تَصِفُهُ ہے اور الكَذِبُ برل ہے ھا ہے۔

فاعل كا حذف اور بينبين جائز ب مرمصد زمين جيك لا يَسُمامُ الْإِنْسَمانَ مِنُ دُعَاءِ الْحَيْرِ اس كَى تقدير دُعَمائِهِ الْحَيْرِ بَهِ الْحَيْرِ اس كَى تقدير دُعَمائِهِ الْخَيْرِ بَهِ اور حَيْرِ بَهِ اور حَتْمى اللّهِ عَلَيْهِ فَاعْلَ كَا حَذْفَ كُرنا جَائِز كَيَا بَهِ رَجِيكِ إِذَا بَلَغُتَ التَّرَاقِي مِين الرّوح محذوف بَ اور حَتْمى اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَصَحَدِين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه تو الله الله عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَصَدِين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

مفعول كا حذف: سابق ميں بيان ہو چكا كەمثىت اورارادہ كا مفعول بكثرت محذوف ہوتا ہے۔اس كے علاوہ ديگر مقاموں پر بھی مفعول كوحذف كردية ہيں۔جيسے إِنَّ اللَّذِيُنَ اتَّ حَدُولُ العجل ميں الها محذوف ہے اور كَلاً سَوُفَ تَعْلَمُونَ مِيں عَاقِبَةَ اَمُو حُمُ محذوف ہے۔ حال بكثرت محذوف ہوتا ہے جبكہ قول ہوجیسے وَالْمَلائِكَةِ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِنُ

تعلیوں میں عبد المیں کے معرف ہے۔ کُلِّ بَابِ سَلامَ مِیں قَائِلِیُنَ محذوف ہے۔ ا

وَاتَـقُوْا يَوُمًا لاَ تَجُزِى نَفُسٌ عَنُ نَفُسٍ مِي فِيهِ مَحْدُوف بَ تَيْسِرى خَرَجِي وَكَلاَ وَعُدَ اللّهِ الْحُسُنَى لَعِنَ وَعُدَهُ چوشے مال مَعْهُ الْعَبَدَ مِينَ ايوب محدُوف بِ اورْ فَقَدَرُنَا فَنِعُمَ مَالَ مِنْهُ الْعَبَدَ مِينَ ايوب محدُوف بِ اورْ فَقَدَرُنَا فَنِعُمَ مِنْ اللهِ بَعْدُوف بِ اورْ فَقَدَرُنَا فَنِعُمَ اللهِ مِنْ اللهِ بَعْدُوف بِ اورْ فَقَدَرُنَا فَنِعُمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الْقَادِرُوُن مِيں كَن مُحذوف ہے اوروَلَنِعُمَ دَارُ الْمُتَقِينَ مِيں اَلْجَنَّةَ مُحذوف ہے۔ موصول كاحذف: جيسے اهنا بِالَّذِيُ اُنُزِلَ اِلْيُكُمُ لِينِي وَالَّذِي اُنُزِلَ اِلْيُكُمُ كِينَ وَالَّذِي الْ اُسْ كَاغُونَ مِهِ حَاكُلُونِ كَامِلُ وَمِنَا أَنْزِلَ الْمُيكُمُ لِينِي وَالَّذِي الْمُؤْنِلُ اللّٰهِ وَمَا اُنُذِلَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اُنُذِلَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰفِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

أس كاغير ب جوا كلوں كى طرف نازل بوا تھا۔ اوراى كئے قولہ تعالى "فَولُوُا اَمْنَا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِللّٰيَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِللّٰي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

انته مُ ته لِكُون اورا سَعْهَام كِ جواب مِين فعل بَهْرت مَحذوف ہوتا ہے جیے وَإِذَا قِیُلَ لَهُمُ مَسَاذَا اَنُوَلَ وَاسْمَعِیلَ خیرًا مِیں اَنْوِلَ مَحذوف ہوا وراسَعْهَام كے جواب مِین فعل بَهْرت محذوف ہوتا ہے جیے وَإِذَا يَرُفَعُ اِبْرَاهِيْمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَعِیلَ خیرًا میں اَنْوِلَ محذوف ہوا ورقول كاحذف بَمُرْت ہوتا ہے جیے وَإِذَا يَرُفَعُ اِبْرَاهِيْمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَعِیلَ رَبَّنَا لِی عَمَالُوه وور مرے مقاموں پر بھی فعل محذوف ہوتا ہے۔ جیسے اِنْتَهُ وُا خَیُورًا لَّکُمُ مِیں وَاتُوا محذوف ہوتا ہے۔ جیسے وَالَّذِینُ تبورُ والدَّارَ وَالْإِیْمَانَ لِینَ وَالْفُوا الْإِیْمَانَ یَا اِعْتَقَدُوا اور جیسے اَسُکن اَنْتَ وَزَوَّ جَکَ اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن كان محذوف ہوا وروَاللّهُ مُحذوف ہے۔ اللّهُ اللّهِ مِن كان محذوف ہوا واللّهُ مُحذوف ہے۔ اور واللّهُ مُحذوف ہے۔ اللّهُ اللّهُ مِن كان محذوف ہے اور واللّهُ مُحذوف ہے۔ اور واللّهُ اللّهُ مِن كان محذوف ہوں كاللّهُ اللّهُ مُحذوف ہے۔ اور والْحِنُ وَسُولُ اللّٰهِ مِن كان محذوف ہوا واللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

# (حرف کے محذوف ہونے کی مثالیں)

ابن جی نے انحستب میں لکھا ہے کہ خردی مجھ کو ابوعلی نے کہا کہ ابو بکر نے حرف کا حذف قیاس کے موافق تو نہیں ہے کو نکہ حرف اختصار کے لئے کلام میں آتا ہے۔ پس حرف کا حذف کرنا مختصر کا اختصار ہے اور مختصر کو اختصار کرنا گویا اُس کو مٹادینا ہے۔ ہمزہ استفہام کا حذف جیسے ابن محیص کی قراءت سواء عَلَیْهِمُ اَنْذَرْتَهُمُ بغیر ہمزہ کے اور جیسے ھلذا رَبِّی تینوں مقاموں پر استفہام محذوف ہے۔ اور جیسے تِلُکَ نِعُمَةَ تَمَنَّهَا یعنی اَوْتِلُکَ.

ت پر این کا حذف این مالک نے کہا بیجائز نہیں ہے مگر اَنُ میں جیسے وَ مَنُ ایاته يُوبِكُمُ الْبَرُقِ.

ا جار كا حذف : اوريه أنُ اور أنَّ مين شاكَع ٢ - جيسي يَـ مُنُّونَ عَلَيْكَ أَنُ أَسُلَمو ااور بَـلِ اللَّه يـمن عَلَيْكُمُ أَن

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_

هَداكُمُ اوراط مع أنُ يَغُفِورُ لِيُ اوراليدكُمُ انَّكُمُ يعنى بسانكُمُ اوردوسرے مقاموں پر بھی محذوف ہوتا ہے جیسے قَـدَّرُ نَاهُ مَنِازِلَ لَيْمَى قَدَّرُنَالَهُ اور وَيَبُغُونهَا عوجا لِيني لَهَا اوريَخُوفُ أُولَياهُ لِعِنى يُحَوفَكُمُ بِاولَياهُ و اورواحتار موسى قَوْمُهُ لِعِن مَنُ قَوْمُهُ اوروَ لاَ تغنى هو عُقُدَةَ النِّكَا حِلَّتَىٰ عَلَى عُقُدَةَ النِّكَا حِ.

عاطف كاحذف: فارى نے أس كى مثال دى ہو لا عَلَى الَّذِيْنَ إذا مَا أَتَوُكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلُتَ لا أَجَدُ مَا ٱحُمِلَكُمُ عَلَيْهِ تَوَلُّوُ الْعِنْ وَقُلُتُ اور جِيبِ وُجُوهُ يَوُمَئِذٍ نَاعِمَةٌ يعنى ووجوه عظف كرك وُجُوهُ يَوُمَئِذٍ خَاشِعَةٌ يرِ

ناء جواب كاحذف أخُفَشَ نے اس كى مثال دى ہےاِنُ تَرَكَ حيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلُوَالِدَيْنِ.

حرف ندا كا حذف: اوريه بكثرت بوتا ہے۔ جیسے ها اَنْتُهُ. اَولآءِ. يُـوُسُفَ اَعُـرَضَ. قَـالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظَمَ مِنِّي. فَاطِر السَّمواتِ وَالْارُضِ.

ِ کر مانی کی العجائب میں ہے کہ چونکہ ندا میں ایک طرح کا امر ہے اس لئے قر آن شریف میں تنزییا ورتعظیم کے لئے اِب ہے حرف ندا بکثر ت محذوف ہے۔

قد كاحذف: اوربه ماضى ہے جبحه حال ہو بكثرت ہوتا ہے۔ جیسے اَوْجَاءَ كُمْ حصرت صُدُورَهُمُ اور اَنُوْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْآرُ ذَلُوُ نَ.

لاً نا فیہ کا حذف اور بیتم کے جواب میں شالع ہے ۔ جبکہ منفی مضارع ہوجیسے تَساللّٰہِ مَفُتُوُ اوراس کے علاوہ اور مقاموں مين بهي لاءنا فيه محذوف موتا ب- جيه وَعَلَى الَّذِينَ يُطُيقُونَهُ فِدُيَة تَعْنِ لا يُطِيقُونَهُ اوروَ اللَّفي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنُ تميدبكم يعنى لئلا تميد.

لام توطيه كاحذف: جيسے وَإِنْ لَمُ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ ليمسن اوروَانَ اَطَعُتَمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَمُشَرِ كُونَ. لام امر كاحذف: جيه قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ امَّنُواْ يُقِيْمُوْلِعِيْ لَيقُيمُوُ

لام لَقَ ذُكا حذف اوربيكلام طويل مين حن ہوتا ہے۔ جیسے قَدْ أَفْلَعَ مَنُ ذَكَاهَ ابْون تا كيد كا حذف جيسے ألّم

نَشُورَ حُ نصب کی قراءت پر۔ نون جمع كاحذف: جيه قراءت وَمَا هُمُ بضَارى به مَنُ أَحَدَ.

تنوين كا حذف: جيے قراءت \_ قُلُ هُوَ اللَّهُ. اَحَدُ اللَّهُ الصَّهَدُاوروَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ نصب كي قراءت يرِ \_

إعراب اوربنا كى حركت كاحذف: جيسے فَتُسوُ مُوْا إِلَىَّ بَارِئِكُمُ اور وَيَامُو كُمُ اور بَعُوْلَتِهُنَّ اَحَقَّ تتنول آيتوں ميں سكون كَى قَرْا ، تاورا ى طرحَ أَوْ يَعْفُوُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَ النِّكَاحِ اورفاُو ادِيَ سُوَّءَ ةُ أَخِيُ اورمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا.

### (ایک کلمہ سے زیادہ محذوف ہونے کی مثالیں)

ُ وومضافول كا حذف جيسے فانَّها مَن تَقُوٰى الْقُلُوُبَ لِيَحْيُ فَإِنَّ تَعُظِيُمَهَا مِنُ اَفْعَالِ ذوى تَقُوَى الْقُلُوبَ اور قَبَضَتْ مِنُ أَثُوِ الرَّسُوُلِ يَعْنُمنُ آثُو ما فرنوسَ الرَّسُوُلَ اورتدور اَعْيُنَهُمُ كَالَّذِيُ يغشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوُتِ يَعِنُ كهوران عَيْنَ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الَّذِيُ اور وَتَجُعَلُونَ رِزُقَكُمُ يَعِي بَرِل شَكر رِزُقَكُمُ.

تین متضائفات کا حذف: جیسے فَکَانَ قَابَ قَوْسَیُنَ لِعِیٰوَ کَانَ مِقْدَارَ مُسَافَةَ قُوْبَهُ مَثْلَ قَابَ پس اس بیس کَانَ کے اسم سے تینوں لفظ اور اُس کی خبر سے ایک لفظ محذوف ہے۔

باب ظن کے دونوں مفعولوں کا حذف: جیسے آیئن شُرُ گائئی اللہ یہ عَلْمُونَ یعنی تَزُعَمُونَهُمُ شُرَ کَائِی جاء مع مجرور کا حذف جیسے خیلے طُلوا عَمَلاً صَالِحًا بین بِسِینی معذوف ہے اور آخر سینا بین بِصَالِحَ محذوف ہے۔عاطف سے معطوف کا حذف اس کی مثال گزر چکی ۔

حرف شرطاوراً س كَفعل كاحذف اور يبطلب كے بعد شائع ہے۔ بيتے فيساتيب عُسوْنِسى يُستحبِبُكُ مُ اللّٰهُ يُعِيلِ إنَّ تَبَعُتَمُونِنى محذوف ہے اور قُلُ لِعِبَ ادِى الَّذِيْنَ امْنُوا يُقِيُمُوا الصَّلُوة يعنى إنْ قُلُتَ لَهُمُ يُقِيُمُوا اورزخشرى نے فَلِنُ يُستحُلِفَ اللَّهُ عَهَدَهُ كواى تَتم سے تَهِ ايا ہے۔ يعنى إن است خذائه عَيدُ دَاللَّهِ عَهدًا فَلَنُ يُتحُلِف اللَّهُ اور ابوحيان نے فَلَمُ تَقَتَلُونَ اَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبُلِ كواى تَتم مِيں داخل كيا ہے۔ يعنى إنْ كُنتُمُ امْنَتُمُ بِمَا اُنُولَ اِلْيُكُمُ فَلَمُ تَقُتُلُونَ.

شَرَطَ كَ جَوَابِ كَاحَدُ فَ: جَيِي فَإِنِ اسْتَعِطَتَ أَنُ تَبَعِى نَفَقًا فِى الْاَرُضِ اَوُ سُلَّمَا فِى السَّمَآء سِل فَالْ مُحْدُوف ہے اوروَاذَا قِیُل لَهُمُ اتَّقُوا مَا ہَیْنَ اَیْدِیکُمُ وَمَا خَلُفَکُمُ لَعَلَّکُمُ تُرُحَمُونَ شِل ما بعد کی دلیل ہے اِعْرَضُوا محذوف ہے اوراَنِنُ ذُکِرُتُمُ مِین تَطَیَّرُتُمُ محذوف ہے اوروَلَو جِئْنا بدلمِهِ مَدَدًا میں لِنَفُسِ محذوف ہے اوروَلَو تَرَیٰ اِذَا الْمُجُومُونَ نَا کِسُوارُوْسَهُمُ مِیں لَوَائِبَ امر نظیا محذوف ہے اور ﴿ لاَ فَصُلُ اللّهِ عَلَیْکُمُ وَرَجُمَتُهُ وَإِنَّ اللّهَ رُوْقَ رَحِیمٌ میں لَعَدَّ اللّهِ عَلَیْکُمُ مَدُوف ہے اور لَوُ لاَ إِنَّ رَبَطُنَا عَلَی قَلْبِهَا مِی لاَبَدَتَ بُهِ محذوف ہے۔ اور وَلَو لاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءَ مُؤْمِنَاتٌ لَمُ تَعْلَمُوهُمُ إِنَّ تَطَوَّهُمُ مِی لِسَلَطِکُمُ عَلَی اَهُلِ مَکَّةَ محذوف ہے۔ اور وَلَو لاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءَ مُؤْمِنَاتٌ لَمُ تَعْلَمُوهُمُ إِنَّ تَطَوَّهُمُ مِی لِسَلَطِکُمُ عَلَی اَهُلِ مَکَّةَ محذوف ہے۔

جواب شم كا حذف : جيرة النَّازِعَاتِ غَرُقًا الْأَيَاتِ مِن لَبُتُ عَثَنَ مَن وف بهاوروَ الْقُرانَ ذِى الذِّكِرُ مِن إِنَّهُ لَهُ عُجِزَ مَن وف بُ اور وَ الْقُرُانِ الْمَجِيدٌ مِن مَا الا امركما زعِموا محذوف بــــ

حذف اس جمله كاجوند كور كامسبب ب- جيك لِيُحقَّ الْحَقَّ وَيُبُطَلُ الْبَاطِلَ مِينُعُل ما قبل محذوف ب- متعدوجملول كاحذف جينے فَارُسَلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الْصِّدِيُقُ اس كَى تقدير ب- فَارُسِلُونِ اللّى يُوسُفَ لِاَسْتَعْبِرَهُ الرُّويَا يا تَفَعَلُوا ا نَاتَاهُ فَقَالَ لَهُ يَايُوسُفَ.

خاتمہ بھی محدوف کے قائم مقام کوئی شے نہیں ہوتی ہے جیسا کہ گزر چکا۔ اور بھی محدوف کے قائم مقام الی شے ہوتی ہے جومحدوف پر دلالت کرتی ہے جومحدوف پر دلالت کرتی ہے جیسے فَانُ تَوَلَّوا فَقَدُ اَبُلَغُتُكُمُ مَا اُرُسِلُتُ بِهِ اِلْیُكُمُ اَسَ مِسْ طَا کا جواب ابلاغ نہیں ہوسکتا کیونکہ ابلاغ تنو کہ ایک مقدم ہے۔ پس تقدیر آیت کی بیہ فَانُ تَولُّوا فَلاَ لَوُمَ عَلَی یَا فَلاَ عُدُر لَکُمُ لِلَاّئِی اَسُلُ مِنُ قَبُلِکَ یعنی فَلاَ سَحْزَنُ وَاصُبُر اوروَانُ یَعَوُدُوا فقد مَصْتُ سُنَّةُ الْا وَلِیْنَ یعنی مُصِبْهُمُ مِثْلُ ما اَصَابَهُمُ.

جس طور پرایجاز کی تقسیم ایجاز قصراورایجاز حذف کی دوقسموں میں ہوئی ہے۔ای طرح اطناب کی تقسیم بھی بسط اور زیادۃ کی دوقسموں میں ہوتی ہے۔

الاتقان في علوم القرآن

بيط كثرت جملوں كے ساتھ اطناب كرنے كانام ہے۔ جيسے قولہ تعالیٰ "إِنَّ فِي خَلُقِ السَّمُواَتِ وَالْأَرُض .....، سورة البقر ہ میں ۔اس میں پرورد گارجل شانہ نے بہت بلیغ اطنا ب فر مایا ہے ۔ کیونکہ اس جگہ رو ئے بخن ثَـ قَـلَیُن کے ساتھ ہےاور ہرا یک زمانہ اور وفت کے عالم و جاہل موافق اور منافق لوگ اس کے مخاطب ہیں ۔اور قولہ تعالیٰ ''اَلَّـذِیُنَ یَحُمَلُوُنَ الْعَرُ شَ

وَمَنُ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّهِمُ وَيُوء مِنُونَ بِهِ" مِين خداتعالى كاوَيُوء مِنُونَ بِهِ فرمانا اوراطنا بكرنا اس بناير ہے كه حاملان عرش کا ایمان لا ناایک معلوم امر ہے۔اوراس اطنا ب کی خو بی بیہ ہے کہ ایمان کا شرف اُس بررغبت دلانے کے لئے

ظا ہر کیا گیا ہے۔ اور قولہ تعالی ' وَيُلّ لِلْمُشُو كِيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكواة ' حالا نكه شرك لوگوں ميں كوئى زكوة وينے والا شخص نہیں ہوتا ۔اس بار کی پرمشمل ہے کہ مومنین کوادائے ز کو ۃ پر برا بھیختہ کرتا اورادائے ز کو ۃ سے بازر ہنے والے کے و بال سے خوف دلا تا ہے۔ یوں کہ ز کو ۃ نہا دا کر نامشرک لوگوں کا وصف بتایا گیا ہے۔

دوم یعنی زیاد ۃ کئی طرح پر ٓ تی ہے۔از انجملہ ایک نوع زیادہ کی بیہ ہے کہ ایک یا اس سے زائدحروف تا کیدکسی جملہ میں داخل ہوں۔حروف تا کید کابیان قبل ازیں اَدُوَاتُ کی نوع میں ہوچکا ہے۔اوروہ حروف پیر ہیں اِنَّ. اُنَّ . لام ابتدا.

لام قَسَمُ. ء الا استفتاحِية ( يعني افتتاح كلام مين آف والا )أمًا. هَاءَ جوكه تنبيه كي لئي آتا بـ

کَأَنَّ تا کیدتشبیہ ہیں ۔لیکنَّ تا کیداستدراک کی بابت ۔لیت تا کیدتمنی کے بارہ میں ۔لَعَلَّ تا کیدتر جی کے لئے یضمیر شان'ضمیرفصل اورامًاتا کیدشرط کے بار دبیں ۔قَائہ. سِیسَن. مسوف اورنون ثقلیہ اورنون خفیفہ تا کیدفعلیہ کی بابت ۔ لا ً

تبُسریّه کااور لَنُ اور لَمَ تا کیدُنفی کے بار دمیں ۔ان حروف کے ساتھ کلام کی تا کیداُ س وقت میں اچھی ہوتی ہے جس وقت کہ اً س کلام سے مخاطب بنایا جانے والا مخض اُ س کا منکر ہو یا اُ س کے ماننے میں تر د در کھتا ہو۔ تا کیدقو ت اور کمزوری کی ا نکار کے موافق متفاوت ہوتی ہے۔ یعنی اگرا نکار پر زور ہے تو تا کیدیر زور ہوگی ۔اورا نکار کمزور ہے تو تا کید بھی کمزور لائی جائے گی۔ جس طرح کہ اللہ یاک نے عیسیٰ " کے رسولوں (حواریوں) کے ذکر میں جبکہ وہ پہلی مرتبہ جھٹلائے گئے اُن کی ز بانی بیان فر مایا ہے۔"اِنَّا اِلَیُـکُمُ مُرُسَلُوُنَ"اور یہاںاِنَّ حرف تا کیداور جملہ کی اسمیّت کے ساتھ اُن کے قول کوموکد بنایا ہے۔اوردوسری مرتبدأن کی تکذیب ہوئی تو اُن کا قول "رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُوْسَلُوُنَ "فَسَمُ. إِنَّ. لام اور إسُمِيّة جمله چار با توں کے ساتھ موکد کر کے نقل فر مایا ہے جس کی وجہ مخاطب لوگوں کا انکار میں مبالغہ ہے ۔ کیونکہ اُن لوگوں نے کہا''مَ ا

انتُنهُ إلا بَشَرٌ مِثُلُنا وَمَا انْزَلَ الرَّحُمنُ مِنُ شَيٍّ إِنْ أَنتُمُ إلاَّ تِكُذِبُونَ "اوربهي كلام كى تاكيران حروف يحساتهالي حالت میں بھی کی جاتی ہے جبکہ مخاطب اس کلام کامنکر نہ ہو۔ گر چونکہ وہ کلام اپنے اقرار کے مقتضی پر جاری نہیں ہوتا۔ اس وجہ ہے اُس کومنکر کے بجائے قرار دیا جاتا ہے۔اور گاہے باوجو داس کے کلام منکر ہوتا ہے۔ پھر بھی تا کیدکوتر ک کر دیا جاتا

ہےاوراس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہاُ س کلام کے ساتھ کچھ کھلی ہوئی دلیلیں اس طرح کی ہوتی ہیں جن برغور کرنے ہے متکلم انية ا تكارير رُوع كرسكتا ب-اوراس كي مثال قول تعالى "ثُمَّ إنَّكُمُ بَعُدَ ذالِكَ لَمَيَّتُونَ ثُمَّمَ إنَّكُمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ تُبُعِثُونَ '' سے دی گئی ہے کہ یہال پرموت کو اگر چدا س کا افکار نہیں کیا گیا ہے۔ تا ہم اُسے دوتا کیدوں کے ساتھ موکد کیا ہے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآ ن=

اوراس کا سبب بیہ ہے مخاطب لوگوں کےخواب غفلت میں غرق ہونے کی وجہ سے انہیں ایسے خص کے مقام میں رکھا ہے کہ موت کامنکر ہو۔ پھراس کے ساتھ بعث ( قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے ) کوایک ہی تا کید ہےموکد بنایا ہے۔ گو اُ س کا برا مانا جانا اورا نکار بہت شدید طور ہے ہوتا تھا مگراس کا سبب یہ ہے کہاُ س کی دلیلیں کھلی ہوئی ہونے کے باعث وہ اس قابل تھی کہ اُس کا انکار نہ کیا جائے ۔ لہٰذا مخاطب لوگوں کو اُس کی واضح دلیلوں برغور کرنے کی آ مادگی ولانے کے واسطے اُنہیں غیرمنکرلوگوں کےمرتبہ میں رکھا۔اوراس کی نظیر ہےقو لہ تعالی "لا َ دَیْبَ فِیْبِهِ" یہاں پرقر آن سےحرف لا کےساتھ استغراق کے ڈھنگ پر دَیُبَ (شک) کی نفی کی گئی ہے۔ باد جوداس کے کہ شک کرنے والوں نے اس کے بارہ میں شک کیا تھا۔ مَّلر اُن روشٰ دلیلوں پر جواس ریب ( شک ) کوزائل بنا دیتے ہیں ۔اعتاد کر نتے ہوئے شک کرنے والوں کے شک کو ای طرح بمنز له عدم (نه ہونے کے ) مانا جس طرح کدا نکارکوای باعث سے بمنز له عدم انکار کے تصور کیا تھا۔

ز مخشری کا قول ہے کہ 'موت کی تا کید میں انسان کواس بات پر آگاہ بنانے کے لئے مبالغہ کیا گیا کہ وہ ہروقت أس كو ا پنانصب العین بنائے رہے۔اور بھی اس بات ہے غافل نہ ہو کہ اجل اُس کی تاک میں نہیں ہے کیونکہ انجام کا رانسان کی موت ہے۔ پس گویا کیموت کا جملہا یسے معنی گی وجہ ہے تین مرتبہمو گذ کیا گیا۔اس واسطےانیبان دنیا میں حد درجہ کی کوشش کرتا اور سمجھتا ہے کہ جیسے وہ ہمیشہ اُسی میں رہے گا۔اور بعث کا جملہ صرف اِنَّ کے ساتھ مؤلّد کیا گیا۔جس کا سبب بیہ ہے کہ وہ ا پیے مقطوع بہ (بقینی) امر کی صورت میں نمایاں کیا گیا ہے جس میں کوئی نزاع ممکن ہی نہیں اور وہ کسی طرح کا انکار قبول نہیں کرتا ۔اورتاج ابن انصر کاح کا قول ہے'' خدا تعالیٰ نے موت کی تا کید دہریالوگوں کی تر دید کے واسطے کی ہے جو کہ نو یًا نسان کے سقف سے لے کرخلف تک باقی اور دائم رہنے کے قائل میں اور بعث کی تا کید سے یہاں اس لئے مستغنی ہو گيا كهأس كي تا كيداوراس كےمنكر كى تر ديد بهت بى جگهوں ير ہو چكى ہے۔مثلاً قوله تعالىٰ ''فُلُ بَلْي وَ دَبِّي لَتُبْعَثُنَّ'.

تاج ابن انصر کاح کے سواکسی اور شخص کا بیان ہے'' چونکہ عطف اشراک کامقتضی ہوتا ہے اس واسطے کہ جملہ اول میں لام کا ذکر ہو جانا دوبارہ اُس کے لانے سے مستغنی بنا گیا۔اور مبھی اسی لام تا کید کے ساتھ اُس طالب خبر کے لئے تا کید کلام کی جاتی ہے۔جس کوکسی پہلے ذکر کئے ہوئے امر سے خبر کی ایک جھلک نظر آگئی ہوا دروہ اُس کا مشتاق بن گیا ہو۔مثلاً قولہ تعالیٰ" وَ لاَ تُنحَاطِبُنِے فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُواْ اِنَّهُمُ لَمُغُرَقُونَ "بعنی اےنوح تم مجھ سے اپنی قوم کے بارہ میں کچھ دعانہ کرو۔ پس بیرکلام اپنے خبر کی کچھ کچھ جھلک می دکھار ہاہے۔اور یہ بتا تا ہے کہ درحقیقت ان لوگوں پر عذاب ثابت ہو گیا۔اس وجہ ہے یہاںیامقام بن گیا جہاں مخاطب اس تر د دمیں مبتلا ہے کہ آیا اُن پرعذاب ہولیا باابھی نہیں اوراس تر د دکور فع کرنے کے لئے بتا کیدکہا گیا۔اِنَّھُمُ مُغُرَقُوُنَ بِشِک وہلوگ ڈ و بے ہی والے ہیں ۔اورا پیے ہی قولہ تعالیٰ ''یَا اَتُّھُا النَّاسُ اتَّقُوُا رَبِّے کُے ہُں' بھی ہے۔جبکہ خدا تعالیٰ نے آ دمیوں کوتقو کی کاتھکم دیااوراُ س کے ٹمرہ کاظہوراوراُ س کے ترک پرایسے عقاب (عذاب) کا ذکر فر مایا۔ جس کامحل آخرت ہے تو اب مخاطبین کی طبعیتیں رو نہ قیامت سننے کے لئے مشاق ہو گئیں اور خدا تعالى نے أے يوں تاكيد كے ساتھ بيان فرمايا "إِنَّ زَلُولَةَ السَّاعَةِ شَيٍّ عَظِيُمٌ" تاكه أس يروجوب كاتقر رجوجائے اور پھرای انداز پر ہےقولہ تعالی''وَمَا اُبُوّ ئَی نَفُسِیُ'' اس میں مخاطب اس چکراورتر ددمیں پڑ گیا کہ آخر متکلم اینےنفس کو جو کہ بری اور پاک ہےاوراً س کی عصمت اوراً س کا بدی میں نہ مبتلا ہونا ٹابت ہو چکا ہے۔ کیونکر گناہ سے بری نہیں کرسکتا؟ للہذا

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اُس كى تاكيدا پے قول" إِنَّ السَّفُسَ لَاَهَّارَةٌ بِالسُّوُءِ" ہے كردى ۔ اور بھى كلام كى تاكيدرغبت دلانے كے قصد ہے كى جاتى ہے۔جیسے"فَسَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ" یہاںا کی جملہ میں جارتا کیدیں آئیں۔جس کا مقصد بندوں کوتو بہ کی طرف رغبت دلا نا ہےاور جن ادواتِ تا کید کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ان کے معانی اورموقعوں کامفصل بیان اب سے پہلے

· حالیسویں نوع میں ہو چکا ہے۔ فا كده جس وقت كداِنًا ورالاهم الكيد كابا بهم اجمّاع موتا ہے توبيہ بات بمنزلداس كے موتى ہے كہ كويا جملہ كوتين دفعه مرر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اِنَّ ہے دو ہارتکرار کا فائدہ حاصل ہوا کرتا ہےاور پھراُ س پرلام بھی داخل ہوتو وہ تین مرتبہ تکرار ہو جاتی ہے۔ کسائی کا قول ہے لام خبر کی تا کید اور إنَّ اسم کی تا کید کے لئے بھی آتا ہے۔ مگراس بات میں ایک طرح کا مجاز ہے۔

اس لئے کہ تاکیدنسبت (حکمیہ ) کی ہوا کرتی ہے نہ کہ اسم وخبر کی ۔ اور اسی طرح نون تاکید ثقیلہ بمنز لہ تین بارفعل کے مکرر لا نے کے ہےاورنون تا کیدخفیفہاس کے دوبارہ مکرر بنانے کے مرتبہ میں ہے ۔اورسیبو پہ کہتا ہے یہا اُٹیھَا کی مثال میں آئًی میں الف اور ھا کا الحاق تا کید کے لئے ہوا تھے۔ پس گویا کہتم نے یَساحرفِ ندا کی دوبار تکرار کی اوراسم تنبیہ بن گیا۔ بیہ سیبو پیکا کلام ہےاورزمخشر ی نے بھی آئ کی پیروی کی ہے۔

فَا كَدُهُ قُولِهُ تَعَالَى "وَيْتَقُولُ الْإِنْسَانُا إِذَا مَا مِتُ لَسَوُفَ أَخُورُ جُ حَيًّا" اس كى بابت جرجاني اپني كتاب تظم القرآن میں کہتا ہے کہ''اس میں لام تا کید کانہیں ہےاس واسطے کہ یہ منکر ہےاور جس بات کا انکارکر دیا گیا ہووہ ثابت کس طرح کی

حاسکتی ہے؟ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام نقل کرنے کے طور پر کہا جو کہ آتخضرت ہے اُو اقِتا کید کے ساتھ صا در ہوا تھا۔ پھرخدا تعالیٰ نے اُس کلام کی حکایت فر مائی اوراس کلام پر آیت کا نزول ہو گیا۔

دوسری نوع کلمہ میں زائد حروف کا داخل ہونا ہے۔ ابن جن کا بیان ہے ''عرب کے کلام میں ہرایک زائد کیا جانے والاحرف دوبارہ جملہ کے اعادہ کرنے کا قائم مقام ہوتا ہے''۔اورزخشری اپنی قدیم کتاب کشاف میں بیان کرتا ہے کہ ھَا اُورلَیْسَ کی خبر میں حرفِ بااسی طرح تا کیدنفی کے واسطے آتا ہے۔جس طرح لام تا کیدا یجاب کا فائدہ دیتا ہے۔کسی عالم

ہے حرف کے ساتھ تا کیڈ کا فائدہ اوراُس کے معنی دریافت کئے گئے ۔اس لئے کہ حرف کا ساقط کر دینامعنی میں کوئی خلل نہیں پیدا کرتا تو کیوں؟ اُس عالم نے جواب دیا''اس بات کوطبیعت دارلوگ ہی جانتے ہیں جن کوحرف کی زیاد تی ہےوہ معنی حاصل ہوتے ہیں جو کہ اُس کے گرا دینے سے باقی نہیں رہتے۔اورایسے تخص کی مثال وہ آ دمی ہے جوطبعًا شعر کے وزن ( موز ونیت ) کا شناخت کرنے والا ہوتا ہے۔اور جب اُ ہے کسی نقص کی وجہ سے شعر میں کوئی تغیر محسوس ہوتا ہے تو وہ اُ سے ناپیند کر دیتا ہے۔اور کہتا ہے کہاس وقت میں اپنی طبیعت کواُ س حالت کےخلاف یا تا ہوں ۔ جیسے کہ درتی وزن کے حال میں اس شعر کے بیننے ہے کیفیت حاصل ہوا کرتی ہے'' اور اس طرخ ان حروف کے نقصان سے مطبوع کا دل

یرا گندہ ہوجاتا اوران کی زیادتی ہے اُس کی طبیعت ایک ایسے معنی کو یاتی ہے جو کہ اُس کی حالت ِنقصان کے معنی ہے خلاف ہوتے ہیں ۔ حرف اورا فعال کے بارہ میں زیادتی کا باب بہت قلیل ہے اور اساء کی زیادتی کا باب اور بھی کمتر ہے۔حروف میں

يإنْ. أنْ. إذْ إذاً. إلى. أمُ. با. في زُنُ اسنف. لام. لا. مَا. مِنُ اور واوات حروف زائدلات جات بين اوران

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد دوم

کابیان ادوات کی نوع میں بتفصیل گزر چکا ہے۔ افعال میں سے تک ان اور اَصُبَعَ صرف بیدوفعل زائد ہونے والے پائے گئے ہیں۔ کان زائدہ کی مثال ہے تولیہ تعالی" کینف نُگلِمُ مَنُ کَانَ فِی الْمَهُدِ صَبِیًّا" اور اَصُبَعَ کے زائد آنے کی مثال

دی کئی ہے۔فاصُبَحُواْ خاسِرِیْن.

رُمانی کا بیان ہے کہ 'معمول اورعادت کی بات ہے ہے جس شخص کوکوئی ایسا مرض ہوتا ہے جو کہ دات کے وقت زائد ہوجا تا ہے۔وہ شخص صبح کے وقت اُس علت سے نجات پانے کی امیدر کھا کرتا ہے۔اسی واسطے یہاں اَصُبَعَ کو استعال کیا گیا کیونکہ اس طرح اُن لوگوں کو حُسُران ( گھاٹا) اُسی وقت میں حاصل ہوا۔ جس وقت میں اُنہیں اس آ فت سے نجات پانے کی تو قع تعی لہٰذا اس جگہ بھی اَصُبِعَ زائدہ نہیں ہے' ۔اوراکسّم آء کی بابت اکثر علما ہے نحو نے صاف طور سے کہا ہے کہ وہ زائد نہیں لائے جاتے۔ مگرمفسرین کے کلام میں چند جگہوں میں اساء پر بھی زائد ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ جیسے کہ قولہ تعالیٰ 'فیانُ اَمْنُو اَ بِمُثِلِ مَا امْنُدُمُ بِهِ ' میں مثل کا لفظ جواسم ہے زائد بتایا گیا ہے۔ اوراس کے معنی محض بِ مَا امْنُدُمُ بِهِ قرار دیے گئے ہیں۔

تيسري نوع تاكيدِ صناعي ہے اوراس كى جارفتميں ہيں:

(۱) تو كيدٍ معنوى اورية تاكيد لفظ كُلُّ. أَجُمَعُ. كِلاَ اور كِلْتَاكِ ما تهه موتى ہے۔ جيسے فَسَجَدَ الْمَلْلِكُهُ كُلُّهُمُ اَجُمْعُونَ اسْ تاكيد كَا فائدہ تَوَهُمُ مَجاز كار فع كرنا اور عدم شمول ہے۔ اور فراء نے بيكها ہے كہ كُلُهُمُ كے لفظ نے اس

بات کا فائدہ دیا ہے جو کہ اوپر ندکور ہوئی اور اَجُے مَعُونَ کے لفظ نے بیدفائدہ دیا ہے کہ فرشتوں نے متفرق طور پر سجدہ نہیں کیا تھا بلکہ سب نے اسٹھا سجدہ کیا۔ (۲) تا کیدلفظی یہ پہلے لفظ کے تکرار کا نام ہے۔اس طرح کہ یا اُسی لفظ کومکرر لایا جا تا ہے اور یا اُس کے مرادف لفظ

کے ساتھ تکرار کی جاتی ہے۔ تنگویٹر بالکُمُوادِف کی مثالیں ہیں۔ضیقًا حَوَجًا کسرہَ را کے ساتھ اورغَوَ ابیئبُ سُو ڈاورصفارؓ نے اس اعتبار پر کہ قولہ تعالیٰ"مَا اِنُ مَّکَنَّاهُمُ فِیُهِ" میں مَااور اِنُ دونوں نفی ہی کے واسطے آئے ہیں۔اس کو بھی الی ہی تا کید گفظی کی قتم سے گردانا ہے۔اورصفار کے سواکسی اورشخص نے قولہ تعالیٰ"قِیْلَ ادُ جِعُواُ وَرَاءَ کُمُ فَالْتَعِسُواُ نُورًا" کو بھی اسی باپ سے قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وَ رَآء کا لفظ سال مرظر ف نہیں ہے۔اس واسطے کہ ادُ جِعُو کُولفظ خود ہی اُس کی خبر ویتا

باب سے قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وَ رَآء کالفظ یہاں پرظر ف نہیں ہے۔اس واسطے کہ اِرُجِ عُسوُ کالفظ خود ہی اُس کی خبر ویتا ہے بلکہ و دارُ جِعُوُا کے معنی میں اسم فعل ہے۔اور گویا یہاں پرخدا تعالیٰ نے فر مایا ہے۔اِرُجِ عُوُا اِرْجِعُوا اور تکرار لفظی کے ساتھ تاکید فظی اسم نعل اور حرف اور جملہ سبھوں میں آتی ہے۔اسم میں الی تاکید فظی کی مثال ہے۔قوَادِیُو قوَادِیُو اور ﴿
دَحًّا دَحًّا اور فعل کی مثال ہے فَمَهَل الْکَافِریُنَ اَمُهلُهُمُ اسم فعل کی مثال ہے۔هَیُهَاتَ هِیُهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ اور حرف کی

مثال ہے۔فَفِی الْجَنَّةِ خَالِدِیْنَ فِیُهَا اوراَیَعِدُکُمُ اَنَّکُمُ اِذا مِتُمُ وَکُنْتُمُ تُوابًا وَّعِظَامًا اَنَّکُمُ اورتا کید جملہ کی مثال ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسُرِ یُسُوّا ۖ اِنَّ مَعَ الْعُسُرِ یُسُوّا ﷺ مَرجملہ کی تا کید میں بہتر یہ ہے کہ دوسرا جملہ ثُمَّ کے ساتھ مقتر ن ہوجیہے وَمَا اَدْرَاکَ مَا یَوْمُ الدّیُن ثُمَّ مَا اَدُرَاکَ مَا یَوْمُ الدِّیُن اور کَلَّا سَوُفَ تَعُلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوُفَ تَعُلَمُونَ اَوْمُجملہ ای نوعُ

کے خمیر متصل کی تا کیر خمیر متفصل کے ساتھ ہے مثلًا اُسٹکُ نُ أَنْتَ وَ زَوُجُکُ الْجَنَّةَ. اِذُهَبُ اَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلاً اور وَامَّا اَنْ نَکُونَ نَحُنُ الْمُلْقِیْنَ اورای نوع سے ہے خمیر متفصل کی تا کیداً سی کی مثل کے ساتھ جیسے وَ ہُم بِالْاَحِرَةِ هُمُ مِعْدَ اللهُ عَلَيْهُ مُحْدَد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كَافِرُون.

چوتھی نوع تکریر ہے۔ بیتا کید ہے ابلغ ہونے کے سوا فصاحت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے اورا گرچہ کی غلطی کرنے والے نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے تا ہم وہ اختلاف معتبر نہیں ۔ تکریر کے بہت سے فائدے ہیں۔

از انجملہ ایک فائدہ تقریر (مقررکردینا) ہے۔ کیونکہ منہور مقولہ ہے "اَلْکُلاَمُ اِذَا تَکَرَّرَ تَـقَوَّرَ "یعن جس وقت کی بات کودو بارکہا گیا تو وہ بات پایٹ ہوت کو بہتی جا ورخود پروردگارِ عالم نے بندوں کووہ سبب بتا دیا ہے۔ جس کے لئے قرآن میں قصہ جات اور انذار (ڈرانے والی باتوں) کی تکرار آئی ہے۔ چنا نچہ وہ فرما تا ہے"وَصَرَّفُنَا فِیُهِ مِنَ الْوَعِیُدِ لَعَلَّهُمُ یَتَّقُونَ اَوُ یُحَدِیثَ مَعُونَ اَوْ کُورَائِین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دوسرا فائده تا کید۔

الا تقان في علوم القرآ ن \_\_\_\_\_\_\_\_

تیسراً فائدہ اس چیز پر تنبیہ گی زیادتی ہے جو کہ تہت کی نفی کرتی ہے تا کہ کلام کا مقبول ہونا مکمل ہو جائے۔ اس کی

مثال قوله تعالى "وقَالَ الَّذِيُ امَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونَ اَهُدِئُمُ سَبِيلَ الرَّشَادِ. يَا قَوُمِ اِنَّمَا هِذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ " ويكهو اس ميں اس تنبيہ كے فائدہ كے لئے نداكى تكرارآئى ہے۔

چوق الفع يه ب كه جس وقت بات برط جاتى با وريخوف پيدا موتا ب كه كلام كا آغاز بهول جائها أس وقت و وباره أس كا عاده كرد ية بين اوراً س اعاده سئ سئ الله عنه اوراً س ك عهد كى تجديد مراده واكرتى ب اس كى مثال ب قوله تعالى "ثُمَّةً إنَّ رَبَّكَ لِللَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعُدِ مَا فَتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعُدِهَا". "وَلَمَا جَاءَ هُمُ كَتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ" اللهِ" اللهِ عَنْدِ اللهِ " اللهَ وله تعالى "فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَاعَرَفُوا كَفَرُوابِه" " لا تَحْسَبَنَ اللّذِينَ يَفُرَحُونَ بِمَا اتَوُقَ يُحِدُونَ اللهُ مَن عَنْدِ اللهِ " اللهَ يَعْدَلُوا فَلا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ " اور " إِنّي رَايُتُ احَدَ عَشَرَ كُوكُ كَبًا وَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ رَايُتُهُم "

پانچواں فائدہ تعظیم اور تہویل ہے جیسے "اَلْحَاقَةُ مَّا الْحَاقَةُ" "اَلْقَادِعَةُ مَا الْقَادِعَةُ" اور "اَصُنحَابُ الْيَمِينِ مَا اَصُحَابُ الْيَمِينِ الْكُولَى يہ ہے کہ ''ینوع الیے تبل والے نوع کی ایک قیم ہے۔ کیونکہ اُس نوع میں تکرار لفظ کے ساتھ تاکید پائی جاتی ہے قبار اللہ اس کوا کہ جدا گا نہ اور مستقل نوع شار کرنا اچھائیس ہوسکتا۔ اور میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ وہ تاکید ہوتی ہونا اور اُس میں کمی کیا جانا ممکن ہوں کہ وہ تاکید ہوتی ہونا اور اُس میں کمی کیا جانا ممکن ہوں کہ وہ تاکید ہوتی ہونا اور اُس میں کمی کیا جانا ممکن رونوں کہ مثالیں پہلے بیان ہو چی ہیں۔ اور کی وقت صناعت ( قاعدہ فن ) کے اعتبار ہے تکرار لفظ تاکید نہیں ہوتی اور اُن میں موتی اُر چیا معنی وہ تاکید کو اُلے وہ نوی افظ تاکید نہیں ہوتی اور اُن کہ ہوتی وہ تاکید کا نائدہ بھی دے۔ اور اس کی مثال وہ مثال ہے جس میں کور آنے والے دونوں لفظوں کے ما بین جدائی واقع معنی وہ تاکید وَ اَتَّقُوا اللّٰهُ" اور "اِصُفَطَاکِ وَ طَهَرَکِ وَ اصْطَفَاکِ عَلٰی نِسَآءِ الْعَالَمِینَ "کہ یہ آئیس بھی ہیں جن میں طول کام کی وجہ ہی تکرار لفظ وَ اللّٰهُ" اور "اِصْفَطَاکِ وَ طَهَرَکِ وَ اصْطَفَاکِ عَلٰی نِسَآءِ الْعَالَمِینَ "کہ یہ آئیس بھی ہول کام کی وجہ ہے تکرار کی مثال ہوں مثال ہے جس بیں کئی آئیس بھی ہیں جن میں طول کلام کی وجہ ہے تکرار کی مثال ہوں مثل نور ہی ہوا ہوں کہ دوسرا کرر لفظ جس کی مثال ہے تو لہ تعلق کی متال ہے تو لہ تعلق کی تاکہ ہوتی کہ دوسرا کرر لفظ جس کی مثال ہے تو لہ تعلق کہ تاکہ ہوتا کہ ہوتا ہوں کہ وہ اور ہے اور می والار من مثل نُور ہ کیمشکو ہو فیفیا مِصْبًا کو الْمُحْورَة فیفیا کو دُور ہو کہ اُن ہو کہ گور کو اُن کھا تا ہے۔ اس کی مثال ہو تو لہ تو اُن کہ وہ اور ہوں اور کی مثال ہور من کی مثال ہور کی مثال ہور کو کہ کی اُن م تاکہ کیا ہو کہ کو کہ کو کہ گور کو گور کیا ہو آئی کو اُن کو کہ ہو کو کہ کی اُن ہور کیا ہو آن اُن کی کو کہ کے کا تھو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی کی کو کہ کو کہ کی کی کی کی کو کہ کو کہ کو کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کور کو کہ کور کو کہ کو کہ کو کہ کور کور کور کور کور کور کور کور کور

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد روم

بعض آیتی نعمہ بھی نہیں ہیں تا ہم تحذیر (ڈرانے) کے لئے تھہ (خفگی اور عذاب) کی یادد ہانی بھی ایک نعمت ہی ہے۔

کی سے وال کیا گیا تھا کہ تو لہ تعالیٰ ''کُیلُ مَنُ عَلَیْهَا فَان' ہیں کون ی نعمت (کا ذکر) ہے؟'' تو اس کئی جواب دیے گئے ہیں اوراُن ہیں سب سے اچھا جواب یہ ہے'' خدا تعالیٰ کے اس فرمان میں بیغمت کیا کم ہے کہ انسان کو دار الہموم (دنیا) سے دار السرور (آخرت) کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے اور موکن اور نیکوکار کو فاجر کے ہاتھوں سے نجات دلا دی جاتی ہے دارالسرور (آخرت) کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے اور موکن اور نیکوکار کو فاجر کے ہاتھوں سے نجات دلا دی مختلف قصوں کو بیان فرما یا اور ہرایک قصہ کے بعد یہ تول وارد کیا ہے۔ گویا کہ اُس نے بیغر مایا کہ اس قصہ کو جھٹلانے والے کی اُس دن بخت خرابی ہے۔ گویا کہ اُس نے بیغر ایک کہ اُس تھی مورۃ الشعراء میں تولہ تعالیٰ ''انَّ فِی ذالِک کَ اَلٰا کَ اُس تُحمر تبکر اُس کے نہ مرتبہ کرد کیا ہے۔ اور ہر مرتبہ ایک نے قصہ کے بعد آیا ہے۔ لہذا ہرا کہ اُس کی تو مرک کہ نوالی کو رہوایا ہے۔ اوراُس قصہ میں جس قدر کہ کہ نوالی نوار کی تو کہ کہ نوار کی تھی اُس نے اشارہ کیا گیا ہے اور قول تعالیٰ ''وَ مُلی تھی میں جس قدر کی نشانیاں اور عبر ہے دلائے گئی ہوں کی جانب اشارہ ہوا ہے جو کہ پہلے فہ کور ہولیا ہے۔ اوراُس قصہ میں جس قدر کی سے نائی درت کی نشانیاں اور عبر ہے دلائے والی باتیں ہیں اُن کی طرف بھی اس نے اشارہ کیا گیا ہے اور قولہ تعالیٰ کے البذا ہوا کہ اُس کی قوم کے نہ بہت ہی کمتر آدمی ایمان لا کے ۔ لہذا خدا تعالیٰ نے این اور کیا ناور پر عبر بان ہونے ) کا اشارہ پا یا جائے۔ ایمان لا نے دائید نشان کا اللہ اُس کی اُلؤ کی فیل کرنے والوں پر حمۃ (مہر بان ہونے ) کا اشارہ پا یا جائے۔ اور الیہ بی نو والوں پر حمۃ (مہر بان ہونے ) کا اشارہ پا یا جائے۔ اور الیہ نو نوالی کی نوالی کی کور اور کی ہے۔ اور الیہ نول کرنے والوں پر حمۃ (مہر بان ہونے ) کا اشارہ پا یا جائے۔ اور الیہ بی کور کی کی کور اور کی ہے۔

زمخشری کئے کہتا ہے''اس کی تکرار کا مدعا ہے ہے کہ لوگ اُس میں ہرا یک خبر سننے کے وقت ایک طرح کی نصیحت اور تنبیہ پائیں اورمعلوم کریں کہ اُن خبروں میں سے ہرا یک خبر اعتبار کی مستحق اور اس کے ساتھ مخصوص ہے اور انہیں متنبہ ہو جانا لازم ہے تا کہ سروراورغفلت ان برغالب نہ آجائے۔

کتاب عروس الافراح میں بیان ہوا ہے'' پس اگرتم بیکہو کہ ہرا یک آیت ہے اُس کا ماقبل مراد ہے تو یہ بات اطناب کے خیمیں بلکہ بیا لیفاظ ہیں کہ ان میں سے ہرا یک لفظ سے وہ بات مراد کی گئی ہے جو کہ دوسر لفظ کی مراد سے جداگانہ ہے؟'' تو میں اس کا بیہ جواب دیتا ہوں کہ اگر ہم لفظ کے عموم کا اعتبار کریں اور اس کے قائل بنیں تو کہیں گے کہ ہرا یک سے وہی بات مراد کی گئی ہے جو کہ دوسر سے سے مراد ہے ۔ لیکن اس کی تکرار اس لئے ہوئی ہے کہ وہ اپنی (متصل) قصہ میں نصاور مائلی کے غیر میں ظاہر رہے ۔ پھرا گرتم کہوکہ 'اس امر کے ماننے سے تاکید لازم آتی ہے''۔ تو میں کہوں گا کہ میں نصاور مائلی کے غیر میں ظاہر رہے ۔ پھرا گرتم کہوگہ 'اس امر کے ماننے سے تاکید لازم آتی ہے''۔ تو میں کہوں گا کہ میں نم سبب ہے۔ اور اس پر بیا عمر اض وار دنہ ہوگا کہ تاکید مین مرتبہ سے زائد متعدد مقاموں میں کیا جائے تو یہ ہر گرممتنع جو کہ تابع ہے اور یہ بات کہ ایک شے کا ذکر مین سے زائد متعدد مقاموں میں کیا جائے تو یہ ہر گرممتنع نہیں ہے''۔

اَسَ كَ قَرِيب قَرِيب وه قُول بَهِى بِ جَس كُوا بَن جَريَّ نَ قُول اللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ مُ وَلَقَدُ وَصَّيُنَا الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِكُمُ وَإِيَّاكُمُ اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ \* وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لَلْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ \* وَكَانَ اللَّهُ عَنِيًا حَمِيدًا" اور قول تَعَالَى "وَلِللَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ الْاَرُضِ \* وَكَانَ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا" اور قول تَعَالَى "وَلِللَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآر

تفسیر میں بیان کیا ہے۔وہ کہتا ہے''اگر کہا جائے کہ یہاں پر کیے بعد دیگر ہے دوآیتوں میں برابر قولہ تعالی'' وَلِسَلْمِ مَا فِی السَّه مُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ" كَتَكْراركي كيا وجه ہے؟ تو ہم جواب ديں گے كہاس كي وجه دونوں جگه آسانوں اور زمين كي موجودات کی خبر دہی کےمعنوں میں اختلاف ہونا ہے۔ کیونکہ دوآینوں میں سے ایک آیت میں موجودعلوی اور سفلی کے با بت جوخبر دی گئی ہے وہ اس بات کا بیان ہے کہ وہ موجودات اینے باری تعالیٰ کی مختاج ہیں ۔اور باری تعالیٰ جل شانہ اُن ، ہے بالکل غنی ہے۔اور دوسری آیت میں بیہ بیان ہوا ہے کہ اُن کا باری تعالیٰ اُن کی حفاظت کرتا' اُن کاعلم رکھتا اور اپنی تدبیر ہے اُن کا نظام قائم رکھتا ہے'۔ ابن جربر کہتا ہے بھرا گر کوئی بیہ کہا کہ جواب کی درستی کیونکر معلوم ہو عتی ہے کیونکہ يبال تو"وَ كَانَ اللَّهُ غَنِيّاً حَمِيْدًا" اور "وَ كَفَى بِاللَّهِ وَ كِيُلاً "كها كيا ہے اوراس ميں حفظ وقد بير كاكهيں بھى نامنہيں آيا؟ تو اس کے جواب میں کہنا جا ہے کہ'' پہلی آیت میں کوئی ایسی بات پائی نہیں جاتی جواپنی معیت میں خدا تعالیٰ کوحفظ و تدبیر کے وصف سے بھی موصوف بنانے کے ساتھ ختم کئے جانے کی صلاحیت رکھتی ہو''۔

اورالله بإك فرما تا هِي "وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَ رِيُهًا يَلُووُنَ ٱلْمِسنَتَهُمُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ

راغب کا بیان ہے۔ پہلا لفظ کتاب اُس نوشتہ پر دلالت کرتا ہے جسے اُن لوگوں نے اپنے ہاتھوں لکھا تھا اور جس کا ذَكر قوله تعالىٰ "فَوَيُلٌ لِلَّذِيْنَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ مِأْيُدِيْهِمُ" مِين آيا ہے۔اورووسری کتاب کےلفظ سے تو را ۃ مراو ہے۔لفظ سوم نے کُتِبَ الٰہی کی تمام ترجنس مراد ہے۔ یعنی کُتَبَ اللّٰهُ اوراس کے کلام کی ہرایک شے۔

جس کلام کوئکرار کی قتم سے خیال کیا جاتا ہے حالا نکہ وہ اس باب سے نہیں ہوتا اُس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ ''فُسلُ یا آٹیھا الْكَافِرُونَ لاَ أَعِبُهُ مَا تَعْبُدُونَ " تا آخرسورة -اس مين لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ عَدم او ب كرتم آئنده زمان مين جن كي عبادت كروك "وَلا اَنْتُمْ عَابِدُوُنَ" يعنى بحالت موجوده - "مَا اَعْبُدُ" آ تنده زمان مين "وَلاَ اَنَا عَابِدٌ" يعنى في الحال "مَا عَبَدُتَّهُ'' زِ ما نه ماضي ميں''وَ لاَ ٱلْتُسُهُ عَابِدُوُ نِ ''زِ ما نه آ ئندہ میں''هَا اَعْبُدُ'' لِعِني موجوده ز مانه میں ۔غرض که اس کا حاصل بیه ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی' حال اورا ستقبال تتیوں ز مانوں میں اس سورۃ کے ذریعہ ہے کفار کے معبود ں کی عبا دت کا انکار مقصو در کھا ہے۔

إوراس طرح قوله تعالى "فَاذْكُووا اللَّه عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُوواهُ كُمَّا هَدْكُمْ" جس كے بعد خداوند كريم فر مَا تا ہے''فَاِذَا قَضَيْتُهُ مَنَاسِكَكُهُ فَاذُكُووا اللَّهُ كِلِي مُحْرِثُكُهُ ابّاءَ كُمُ" اور بعدازيں پھرارشادكرتا ہے''وَاذُكُووا اللَّهَ فِسی اَیَّام مَعْدُورُ دَاتِ ۱۰ ان سب آینوں میں جنتی مرتبہ ذکراللہ کی تاکیدوار دہوئی ہے۔ اُن میں برایک ذکر سے ایک الیمی یا ت مراد لی گئی ہے جو کہ دوسر ہے ذکر سے مراد نہیں لی جاتی ۔

يهلي ذكر سے بمقام مزدلف قزح ميں وقوف ( تھبرنا ) كرنے كے وقت ذكركرنا مراو ہے اور قوله تعالى "وَاذْ مُحرُواهَ ئے مَا ہدَا کُمُ" اُسی ذکر کے دوبارہ اور سہ ہارہ مکرر کرنے کی جانب اشارہ نکاتا ہے۔اور اس میں پیا حمال بھی ہے کہ اس ے طواف اضافہ مرادلیا گیا ہو۔ جس کی دلیل مدے کہ اس کے عقب میں خداتعالی نے "فَاِذَا قَصَیْتُمْ" ارشادفر مایا ہے۔ اورتیسرے ذکرے "جَمْرَهٔ الْعُقْبَه" کوکنگریاں مارنے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آخری ذکر سے تشریق کے ونوں میں ،

شیطانوں کوکنگریاں مارنے کا ایماء پایاجا تاہے۔

الانقان في علوم القرآن ----

اوراس تجرار ہے قبیل سے حرف اضراب کا مکر دلانا ہی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "بَلُ قَالُوُا اَصَعْفَاتُ اَحُلامُ بَلِ افْتُواهُ بَلُ هُمُ فِي شَكِّ مِنُهَا بَلُ هُمْ مِنُهَا عَمُونَ" اوراس باب هُوَ شَاعِرْ" اورقولہ تعالیٰ "وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى الْمُهُمُ فِي الْآخِرَةِ بَلُ هُمْ فِي شَكِّ مِنُهَا بَلُ هُمْ مِنُهَا عَمُونَ" اوراس باب ہے قولہ تعالیٰ "وَمَتِعُوهُونُ فِ حَقَّا عَلَى الْمُتَقِينَ" دوسری مرتباس بات کی تکرار آیت دوم کے بعد فر مان ہوتا ہے "وَلِلْهُ مُطَلَّقَاتٍ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُونِ فِ حَقَّا عَلَى الْمُتَقِينَ" دوسری مرتباس بات کی تکرار آیت دوم میں یوں کی گئی تا کہ یکھم برایک مطلقہ ورت سے واسطے عام ہوجائے۔ کیونکہ پہلی آیت کا تھم اُس کولاق میں دی گئی ورت سے خاص تھا جس کوا دائے مہرا ورض کرنے سے قبل ہی طلاق بی تھی ہو۔ اور اس کے بارہ میں ایک تو ل یہ بھی آیا ہے کہ پہلی آیت وجوب کی مشعر (خبر دینے والی) نہ تھی ای واسطے جبکہ وہ نازل ہوئی اُس وقت کی صحافیؓ نے یہ بات کہی کہ اختیار ہے تم جا ہوتو اس کے ساتھ احسان کرواور نہ جا ہوتو نہ تھی ۔ الہذا دوسری آیت نازل ہوئی ''۔ اس روایت کا راوی ابن جریرٌ تم جا ہوتو اس کے ساتھ احسان کرواور نہ جا ہوتو نہ تھی ۔ الہذا دوسری آیت نازل ہوئی''۔ اس روایت کا راوی ابن جریرٌ میں ہے۔

اورامثال (صرب المعثلون) كا مكررلانا بهي وفياً أو لي تعالى "وَمَها يَسْتَوِى الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النَّورُ وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الْعَلَمُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلاَ الْعَلْمُ وَلاَ الْعَلْمُ وَالْمَعْرُورُ وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الْعَلْمُ وَلَا الْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهِ عَلَى مِثَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى مثال آلَ عَلِي مثال آلَ عَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

ابن العربی اپنی تناب القواصِم میں بیان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے نوٹے کا موی کا قصہ بچیس آیوں میں اور موی کا قصہ نوں میں اور موی کا فصہ نوں میں ایک مستقل کتاب ہی تالیف کرڈ ال ہے۔ جس کا نام اوسے نور کی استقل کتاب ہی تالیف کرڈ ال ہے۔ جس کا نام اس نے 'المقسن فی فوائد تکوار القصص ''رکھا ہے۔ اُس نے اس کے اس کتاب میں قصص کی کر ارکے بہت سے فائد ہے درج کئے ہیں۔

از انجملہ ایک بیفائدہ لکھا ہے کہ'' ہرایک تکرار کے موضع میں کوئی ایسی چیز قصہ میں زیادہ کردی گئی ہے۔جس کا ذکر قبل ازیں، دوسرے مقام پراُسی قصہ میں نہیں ہواتھا پایہ کہ کسی نکتہ کی وجہ سے کوئی کلمہ دوسر سے کلمہ سے بدل دیا گیا ہے اور یہ بات فن بلاغت کے جاننے والوں کی عادت میں داخل ہے۔

۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہا یک شخص قرآن کریم کا کوئی قصہ بن کراپنے وطن اور گھر بار کی طرف واپس چلا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد دوسرے لوگ ہجرت کر کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اوراُس قرآن کو سنتے تھے جو کہاُن کے بیشتر جانے والے لوگوں کے چلے جانے کے بعد نازل ہوا تھا۔ اس کئے اگر تضعی کی تکرار قر آن میں نہ ہوتی تو بید دقت پڑتی کہ ایک قوم کو کشن میں نہ ہوتی تو بید دقت پڑتی کہ ایک قوم کو کشن میں نہ ہوتی ہوتا۔ اور دوسری قوم محض عیسی کے قصد کے آگا ہ بنتی یے غرضیکہ اسی طرح تمام تصعیل کی حالت ہوتی کہ کوئی شخص کسی قصہ کو جانتا اور کسی کوکوئی قصہ معلوم ہوتا۔ لہذا خدا وند کر یم نے بیارا دو کیا کہ تمام لوگ اُن قصص کے علم میں با ہم شریک رئیس اور اس طرح اُس قصہ کی تکرار میں ایک قوم کوفائدہ پنچے تو دوسری قوم کومزید تا کید حاصل ہو۔

تعمیل با ہم شریک رئیس اور اس طرح اُس قصہ کی تکرار میں ایک قوم کوفائدہ پنچے تو دوسری قوم کومزید تا کید حاصل ہو۔

تعمیل با ہم شریک رئیس اور اس طرح اُس قصہ کی تکرار میں ایک قوم کوفائدہ پنچے تو دوسری قوم کومزید تا کید حاصل ہو۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی کلام کوکثیرنون (طریقوں) اور اسالیب (جمع اسلوب بمعنی انداز) مختلفہ کے ساتھ ظاہر کیا جائے جس کی فصاحت مخفی نہیں ہے۔ ''

چوتھا نفع یہ تھا کہ جس طرح ا دکام کی نقل ہے اُس کے دوا تل (ترغیب دلانے والی باتیں) کی توفیر (زیاد تی) ہوتی ہے اُس طرح پرفضص کے نقل ہے اُن کی جانب توجہ دلانے والے اسباب کی کثر ہے نہیں ہوا کرتی ۔اس واسطے فضص کو بار باربیان کیا گیا اورا دکام کی تکرار نہیں ہوئی ۔

بیانچوال مفیدامریہ ہے کہ خدا تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور (عرب کی) قوم اس کامثل لا سکنے سے عاجز ربی ۔ پھر پروردگار عالم نے ان کے بخز کا معاملہ یوں اور واضح کردیا کہ ایک آیک قصہ کوئی جگہوں میں مکرر ذکر کیا۔اوراس طرح انہیں جنادیا کہ وہ جس نظم کے ساتھ لانا چاہیں اور جیسے عبارت کے ساتھ تعبیر کرنا چاہیں بھی قرآن کامثل نہ لاسکیں گے اوراس بات سے عاجز ہی رہیں گے۔

چھٹا تقع یہ ہے کہ جس وقت خداتعالی نے اہل عرب سے تحدی کے طور فر مایا اور '' فیاءُ تُوُ بِسُودَ وَ مِّنُ مِّشُلِه'' اس وقت الرکوئی قصدا یک ہی جگہ میں ذکر کیا جاتا اور اُسی پر کفایت کرلی جاتی تو عربی شخص کہتا کہ'' تم ہی اس کی ایک ایک سور ق بنالا وُ'' لہذا خدا تعالیٰ نے ہرایک قصہ کو متعدد سورتوں میں نازل فر مایا تا کہ ہرایک وجہ سے مشرکین عرب کی ججت دفع کر

ساتواں نفع یہ ہے کہ ایک قصہ کی تکرار کی گئی تو ہر جگہ اُس کے الفاظ میں کی بیشی اور تقذیم و تاخیروا قع ہوئی اور ہر مقام پر اُسلوب بیان دوسر ہے مقام کے اسلوب نے جداگا نہ رہا۔ جس سے بیفائدہ حاصل ہوا کہ ایک ہی معنی کوظم عبارت کی مختلف اور ایک دوسر سے سے بالکل الگ صور توں میں بیان کرنے کا حیرت انگیز امر لوگوں کو جیران بنا گیا اور چونکہ انسانوں کی طبیعت جدت بیند ہے اس واسطے بحکم کے ل جدید للدیڈ بار باران مقص کو کمال دلچین کے ساتھ سنتے رہے۔ اور علاوہ برین قرآن کا بیہ بیجیب خاصہ بھی ظاہر ہوا کہ اُس میں باوجود ایک بات کو بار بار کہنے کے کہیں لفظی کمزوری نہیں پائی گئی ہے اور نہوگ اُس کے مکرر بیانوں کوئ کر ملول ہوتے ہیں۔ اور یہی بات اُسے مخلوق کے کلام سے تبائن اور ممتاز بناتی ہے۔ اور اس مقام پر رہوال پیدا ہوتا ہے کہ ' پھر یوسٹ کے قصہ کو مکرر نہ لانے اور اُسے بی ایک انداز پر اور ایک ہی مقام میں بیان کر نے رہ جانے کی کیا حجہ ہوسکتی میں بیان کر کے رہ جانے کی کیا حجہ ہوسکتی میں بیان کر جواب یوں دیا جائے گا کہ اس کی کئی وجہیں ہیں

(۱) یہ کہاس قصہ میں پوسف ہے عورتوں کے اظہارِعشق کرنے کا حال اورعورتوں کی زبانی پوسف کے حسن و جمال کی تو صیف بیان ہوئی ہے ۔ اوراُس خاتون اوراُن عورتوں کا حال اُس میں ندکور ہے جود نیا کے حسین ترین انسان (پوسف) محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پرفریفتہ ہوگئی تھیں لہٰذااس کا عدم تکرار بہت مناسب امر ہوا۔ کیونکہ اس میں قبائح یا شرمناک امور کے جانب سے چشم پوثی مارا گان کے بیزیں کے مصروری کے خوال اڈگئی اور ایکم نیا ہزوجہ ترک میں میں میں اسک صحیح قریب میں

ُ الا تقان في علوم القرآن=

اورلوگوں کے راز وں کی پردہ داری کی خوبی پائی گئی۔اور حاکم نے اپنے متدرک میں وہ حدیث روایت کر کے صحیح قر ار دی ہے جس میں عورتوں کوسور قریوسٹ کی تعلیم دینے ہے منع کیا گیا ہے''۔

بعدراحت وآرام حاصل ہونے کا تذکرہ ہے۔ اور دوسر ہے جس قدر تصص ہیں اُن کا مآل تابی اور بربادی کا ذکر نکلتا ہے۔ جیسے ابلیس وآ دم کا قصہ و منوح کا حال اور ہوؤ 'صالح اور دیگر انبیاء کی قوموں کے حالات ۔ چنانچے سور ہوؤ کیوسٹ کی

(۲) پیقصہ بخلاف دیگرفقص کے جواس کے سوامیں ۔ایک خصوصیت پذرکھتا ہے کہاس میں تکلیف اورمصیبت کے

یمی خونی جواوپر بیان ہوئی اس کے پڑھنے' سننے اور سمجھنے کی رغبت دلاتی ہے۔ استاذ ابواسحاق اسفرائن کا قول ہے'' خداوند تعالیٰ نے اورا نبیاء کے قصص بار باربیان کئے اور یوسٹ کا قصہ محض ایک بمی مرتبہ۔اس کی وجہ کیا ہے؟ بیر کہ اہل عرب کا قرآن کے مثل لانے میں عاجز ہونا عیاں کیا جائے۔اور گویا کہ رسول کریم

میں رہیدہ اس وجہ بیاہ میں کہ کواس پر دہ میں بیہ بات سائی ہے کہا گرقر آن میرا خودساختہ ہے تو ذراتم یوسٹ کے قصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کواس پر دہ میں بیہ بات سائی ہے کہا گرقر آن میرا خودساختہ ہے تو ذراتم یوسٹ کے قصہ میں وہ بات کر دکھاؤ جو کہ میں نے اور تمام قصصِ میں کی ہے''۔

میں کہتا ہوں اور مجھ کوایک چوتھا جواب بھی سوجھ پڑا ہے جو بیہ ہے کہ سورۃ یوسف کا نزول صحابہ کی طلب کے سبب سے ہوا تھا اور اُن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف کا قصہ بیان کرنے کی درخواست کی تھی۔ جیسا کہ حاکم نے اپنے مستدرک میں اس بات کی روایت کی ہے۔ لہٰذااش کا نزول پوری تفصیل کے ساتھ ہوا تا کہ صحابہ گواُس کے ذریعہ سے قصوں کا مقصد حاصل ہو۔ قصوں کا مقصد سے ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح بیان ہوں اُن کے سننے سے دلچین حاصل ہو۔ اور اُن کے مبتدا اور منتہا دونوں طرفوں کا احاطہ کر لیا جاسکے۔

اوران کے بیدا اور سہا اور سہا اور وں سروں اہ اطاعہ رہا جائے۔

پھر پانچواں اور قوی تر جواب ہیہ ہے کہ انبیاء کے قصص کی تکرار سوجھ سے ہوئی کہ اُس کے ذریعہ سے ان الوگوں کے بلاک ہونے کی خبروں کا افادہ منظور تھا جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹا یا تھا۔ اور چونکہ کفار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار اُس کو جھٹا یا تھا۔ اور چونکہ کفار مکہ حسلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار اُس کو جھٹا یا تھا۔ اور چونکہ کفار کو جسٹا اسے جھے۔ اُس وقت کوئی قصہ مز ول عذاب کی دھمکی دینے والا نازل ہوتا تھا۔ اور کفار کو بتایا جاتا تھا کہ اگر وہ علیہ وہٹا اُسے تھے۔ اُس موں اُس اُس اُس کی تعربار بار اُس کو جالا نازل ہوتا تھا۔ اور کفار کو بتایا جاتا تھا کہ اگر وہ خدا تعالیٰ نے کئی آبیوں میں ارشاد کیا 'فقد مُصَتُ سُنَّةُ اُلاَ وَلِیْنَ. اَلَٰمُ یَرَوُا کُمُ اَھُلکُنا مِنُ قَبُلِهِمُ مِنُ قَرُن '' اور یوسف خدا تعالیٰ نے کئی آبیوں میں ارشاد کیا 'فقد مُصَتُ سُنَّةُ الاَور لِیشی ۔ اور اس بات سے اصحاب کہف' ذی القرنین' خطز مولی 'اور یوسف کے قصہ میں یہ غرض نہیں تھی ۔ پس اُس کی تکرار غیرض وری تھی ۔ اور اس بات سے اصحاب کہف' ذی القرنین' خطز مولی 'اور عیسیٰ کی واجب یہ کہ اور اس کی تجوب کو تھی کہ اور کی تھی ہے کہ الن کہ کی طرف تھا اور دو برد وہوں کا قصہ دو بار کیوں بیان کیا گیا اور بیسورۃ مکیہ ہے اور اس کا روئے خن اہل مکہ کی طرف تھا اور دو برد وہوں کا قصہ کو بورۃ آبل عمران میں بیان کیا گیا اور بیسورۃ مذیبے ہے اُس میں اُس قصہ کے نزول کی وجہ بیتھی کہ اُس کے ساتھ اُس کے ساتھ کے اور اس کی اللہ علیہ وسورۃ آبل عمران میں بیان کیا گیا اور بیسورۃ مذیبے ہے اُس میں اُس قصہ کے نزول کی وجہ بیتھی کہ اُس کے ساتھ کے اور اس کی عیسا نیوں اور بیوں کوائس وقت می طرف تھا جورۃ مذیبے ہوائس کے ساتھ کے اور اس کی عیسا نیوں اور بیوں کوائس وقت می طرف میں اُس قصہ کے نزول کی وجہ بیتھی کہ اُس کے ساتھ کے اور اُس کے میسور تھی آبل کی تھا جبکہ وہ رسول صلی اُس کی طرف تھی کہ اُس کے ساتھ کے اور اُس کی طرف تھی طرف تھی کو اُس کے ساتھ کی اُس کی طرف تھی کہ اُس کی طرف تھی کہ اُس کے ساتھ کے اور اُس کی طرف تھی کہ اُس کی طرف تھی کور ہوا ہے۔ یہ میں اُس کے میں کی طرف تھی کھی کی اُس کے کہ کی طرف تھی کی کی کی کی کور ہوا ہے۔ یہ میان کی کی کی کور ہوا ہے۔ یہ میں کی کی کور ہوا ہے۔ یہ کی کور ہوا ہے۔ یہ کور ہوا ہے۔ یہ

الاتقان في علوم القرآن

ای سبب ہے اُس کے ساتھ باہم حجت لانے اور مباہلہ کرنے کا ذکر متصل ہوا ہے۔ یانچویں نوع صفت ہےاور بیکی اسباب سے وار دہوتی ہے۔

اول تخصيص في النكره كسبب ع مثلًا "فَتَحُوِيُو رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ".

دوم معرفه ميں توضيح يعني مزيديان كرنے كے لئے جيسے "وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّي".

سوم مدح وثنا كے واسطے اور منجملہ اس كے خداتعالى كى صفتيں ہيں۔ مثلاً "بسسم اللّه الرَّحْمَٰن الرَّحِيْم ٥ ألْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيُمِ ٥مَالِكِ يَوْمِ الدِّيُنِ" اور"هُـوَ اللَّهُ الْحَالِقُ الْبادِئُ الْمُصَوِّرُ" اوراسُ فتم ے ہے

"يَـحُكُمُ بِهَا النِّبيُّونَ الَّذِيْنَ هَادُوُا" كيونكه بيوصف مدح اوراسلام كاشرف ظا ہركرنے كے لئے ہے۔اوراس كے ذريعيه ہے تیہودیوں کی تعریض کرنا اور اُن کوملت اسلام ہے دور بتانا ہے جو کہتما م انبیاء کا دین ہے اور اُن پریہواضح کرنامقصور

ہے کہ وہ لوگ اس پا کیزہ ند ہب سے بہت دور پڑے ہیں''۔ یہ بات زخشری نے بیان کی ہے۔

جِهارَم ذم ( مَدمت ) كسبب عمثلًا "فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَان الرَّجِيْمِ".

بنجم رفع ابهام كے لئے تاكيد كسب سے -جيسے "لا تَسَّخِذُوا الهَيْنِ اثْنَيْنِ" يهال"الهُيْنِ" تثنيه كے لئے آچكا ہے لبندااس کے بعد ''اتنین'کالفظ صفت موکدہ ہےاور خدا کے ساتھ کسی اور کوشریک عبادت کرنے سے ممانعت کی غرض ہے آیا ہے۔ وہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ دومعبودوں کے اختیار کرنے ہے منع کر نامحض اس وجہ سے ہے کہ وہ معبودصرف وو اُ ہیں ۔ اور وہ ان دونوں معبودوں کے عاجز ہونے کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔اور چونکہ وحدۃ کے اطلاق سے نوعیۃ مراو لیے

جاتی ہے۔جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ((إنَّــمَـا نَــُحـنُ وبنو المطلبُ شنی وَاحِدٌ)) یعنی ہم اورمطلب کے جیٹے

ا یک ہی چیز ہیں ۔اوروحدۃ کےاطلاق سے عدۃ ( شَار ) کی نفی بھی مراد لی جاتی ہے۔اور شنیہ کےصیغہ میں بھی اُسی اطلاق کا اعتبار کیا جاتا ہے۔لہٰذا یہاں بھی اگر فقظ" لا تَشَخِیدُوُ اللھیُن" کہاجاتا تواس سے بیوہم پیدا ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی ممانعت

الد(معبودوں) کے دوجنسوں کومعبود بنانے کی بابت ہے اور بیرجائز ہے کہ ایک ہی نوع کے متعددمعبودوں کواختیار کرلیا جائے۔اورای بناپرخداتعالیٰ نے اپنے تول''إنَّــمَـــا هُــوَ اِللّــهُ وَاحِــدٌ ''کووحدۃ کےساتھ موکد بنایا ہے۔اور قولہ تعالیٰ

"فَاسُلُكُ فِيهَا مِنُ كُلِّ زَوُجَيُنِ اثْنَيُنِ كُلِّ" كُوتنوين كساتھ رياجة كاعتبار راى فتم ميں شار ہوتا ہے اور قول دتعالى "فَإِذَانُفِخَ فِي الصُّورِ نفحة "وَّاحِدَةٌ" ميںصور پھو نکے جانے کے تعدد کا وہم رفع کرنے کیلئے تا کیدوار د کی گئی ہے۔ کیونکہ بيصيغه (نَفَحَةٌ ﴾ حي كثرت بهي دلالت كرتا ہے۔ جس كي دليل ہے قوله تعالى "وَإِنُ تَسعُدُّوُا نِعُمَةَ اللهِ لاَ تُحُصُوُهَا" اس ميں

نعمة كالفظ كثرت دال يرب - مرقوله تعالى "فَانَ كَانَعَا اثْنَعَيْن" مين "كَانَتَا"كالفظ خود بى تثنيكا فائده دربالم ''اِثُنَعَیُنِ'' کے ساتھا ُ س کی تفسیر کرنے ہے کوئی مزید فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ انھش اور فارسی نے اس بات کا جواب یوں دیا ہے کہ' اُس نے (اِثُنتَیُن) صفت ہے مجر دہو کر محض عدد کا فائدہ دیا ہے کیونکہ نیہاں پر "فیان کیانتا" کے بعد صَبغیُر تَیْن یا

تحبيئو َتِين يا صَالِحَتَيُنِ ياإس كے سواا وركوئى صفت كهددى جاتى توبير بات جائز ہوتى \_گرجبكہ قائل نے إثْنَعَيُن كالفظ كهه ديا تو

اُس نے بیہ بات سمجھا دی کہ دوعورتوں کے فرض ( حصہ میراث ) نے محض اُن دونوں کے از روئے تعدا دصرف دو ہونے

کے ساتھ تعلق رکھتا ہے''۔اورینہ ایسا فائدہ ہے جو کہ مثنیٰ کی ضمیر سے حاصل نہیں ہوسکتا۔اور کہا گیا ہے کہ قائل (اللہ تعالیٰ)

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الانقان في علو القرآن

نے یہاں پر "فیان کانتا اِثْنتین فصاعِدًا" مرادلی ہاوراس کے لئے "اِثْنتین" کے لفظ سے اکتفا ( کفایت کر لینے ) کے

طور پراُس ہے کم درجہاور بالا درجہ کی تعبیر کی ہے۔ پھراس کی نظیر قولہ تعالیٰ "فاِنُ لَمُ یَکُوْمَا رَ جُلَیُنِ" ہے۔اوراس مثال میں احسِن قول یہ ہے کہ شمیر کاعود مطلق دو گواہوں پر ہوتا ہے۔قولہ تعالیٰ ''وَلاَ طَائِبِ یطیرَ بِجَناحَیْهِ'' صفت موکدہ ہی کی قتم ہے ہے۔ کیونگہ قولہ تعالیٰ یُسطِیُوُ اس بات کی تا کید کے واسطے لایا گیا ہے کہ یہاں پر"طَ ائبر" سے حقیقتاً پرُند ہی مراد ہے ورنہ بھی اس کااطلاق مجاز کےطور سے پرند کے سوااور جانو ربھی کر دیا جاتا ہے ۔اورقولہ تعالیٰ ''بے جَنَا حَیُہِ ''حقیقت طیران (اڑنے ) کی تا کید کے لئے لایا گیا ہے۔ کیونکہ بعض او قات طیران کا اطلاق مجاز اُ زور سے دوڑ نے اور تیز چلنے پرجھی کردیا جاتا ہے۔

اورای کی نظیرٰ ہے قولہ تعالیٰ''یَمَفَو کُونَ بِماَکْسِیتُھِمُ'' کیونکہ مجاز آقول کا اطلاق غیراسانی قول پربھی ہوا کرتا ہے جس کی دلیل بِقُولَهُ تِعَالَىٰ "وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمُ" اورا يسي بى قوله تعالى "وَللْكِنُ تَعُمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور "بَهِم بـــــــــــاس

واسطے کہ بھی قلب کا اطلاق ای طرح مجاز اُ آئھ پر ہوتا ہے جس طرح کہ عین کا اطلاق مجاز اُ قلب پر قولہ تعالیٰ "اَلَّسيذِيُسسَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطآءِ مَنُ ذِكُرِيُ " مِن بوا بـــــ

قاعدٰہ عام صفت خاص صفت کے بعد نہیں آیا کرتی اس واسطے" دَ جُسلٌ فَصِیئے مُعَـکَلِّہٌ"نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ

"مُتَكَلِّمٌ فَصِينَے" كِهاجائ كاراوراس قاعده پر قوله تعالى "وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًا" ےاشكال واقع ہوتا ہے۔ كيونكه بيقول ا ساعیل کے بارہ میں ہےاور نبی صفت عام ۔رسول صفت خاص کے بعد واقع ہوئی ہےاوراس کا جواب بیددیا گیا ہے کہ اس قول میں''سیّب'' حالِ واقع ہےصفت نہیں اور اس کےمعنی ہیں کہوہ اپنی نبوت کی حالت میں رسول تھے۔ چنانچہ تقتریم

تا عدہ جس وقت کسی صفت کا وقوع دوالی متضا نف (باہم مضاف ومضاف الیہ ہونے والی ) چیزوں کے بعد ہو جن میں سے پہلا لفظ عدد ہوتو اس وقت جائز ہوگا کہ اُس صفت کا اجرا مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں ہے ایک پر کیا

جائے أمضاف يرصفت كا اجرا ہونے كى مثال ہے''سَبُعَ سَموَاتٍ طِبَاقًا'' اورمضاف اليه يراجرا أَي صفت ہونے كى مثال فا کدہ جس وقت ایک ہی تحص کے لئے کر رنعتیں (صفتیں) آئیں تو احسن بیر ہے کہ صفات کے معنوں میں عطف

ك ذَرِيعِهِ سے بُعد دُّ الا جائے ۔مثلًا ''هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰحِبُ وَالسَطَّاهِ وُ الْبَاطِنُ'' اورا گراییا نه ہولیتی تکرارنعوت مخض واحد ك واسطى نه بوتو عطف كاترك كروينا اجهاب - جيت قوله تعالى "و لا تُسطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَآءِ بِنَمِيْمٍ مَّنَاعٍ

لُلْحَيْرِ مُعُتَدِ أَثِيُم عُتَلَ بَعُدَ ذَالِكَ زَنِيُمٍ". ف**ا** کدہ مدح اور ذم کے مقام میں صفتوں کا قطع میم کردینا اُن کے اجراء میکی نسبت سے بلیغ تر ہے۔ فاری کا قول ہے ا جبکہتم مدح یا ذم کےمغرض میں کیجھ سنتوں کا ذکر کروتو اچھا یہ ہے کہ اُن صفات کے اعراب کومختلف وار دکر و کیونکہ مقام اطنا ب کامقتضی ہے۔لبذا جبداعرا ب میں اختلاف واقع کیا جائے گاتو اُس ونت مقصو داکمل ہوگا کیونکہ معانی میں اختلاف کے وقت تنوع اورتفنن ہوتا ہےاوراتحاد کی حالت میں وہ ایک ہی نوع کے رہتے ہیں ۔ چنانچہ مدح میں اس کی مثال ہے قولہ

> ا التفعيُّ انتِيَّا فَالرَامِ ابِ كَانام سَيِّينَ مِنْ أُورِدُم سَاعِراب سِصفت كالرّاب جدا گاندر سے ـ م اجراء اتحادا عراب کو کہتے میں تعنی مدح وزم کااورصفت کااعراب ایک رہے۔

اورتا خیر کی نوع میں اس طرح کی کئی مثالیں بیان ہو چکی ہیں ۔

ے قولہ تعالیٰ" سَبُعَ بَقَرَاتِ سِمَان".

الا تقان في علوم القرآن:

تعالى "وَالْـمُـؤُمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنُوِلَ إِلَيُكَ وَمَا أُنُوِلَ مِنُ قَبُلِكَ". "وَالْمُقِيُمِينَ الصَّلُوةَ وَالْمُوتُونَ الزَّكُوةَ". "وَلَكِنَّ الْبُرَّ مَنُ امْنَ بِاللَّهِ .... وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِ هِمُ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ" اورشا ذطور پرايك قرأت "الْحَمُدُ لِلَّهِ رُبُ الْعَلَمِينَ" رفع ونصب 'رَبّ' كما تَصَهِى كَاتَى بِعَداور ذم يساس كى مثال جقوله تعالى "وَامُواتُكُ حَمَّالَةَ رَبُ الْعَالَمَ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَمَّالَةً مَمَّالًا مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

چھٹی نوع ہے بدل: بدل ہے ابہام کے بعد ایضاح مقصود ہوا کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہے بیان اور تا کید۔ امراول یعنی بیان کا فائدہ تو کھلا ہوا اور صاف ہے۔ اس لئے کہ جس وقت تم" دُرَایُتُ زُیُدًاء خَاکَ" کہتے ہواً س سے یہی مراد لیتے ہو کہ اس زید کودیکھا جو کہ مخاطب کا بھائی نہ کہ اُس کے غیر کو۔ اور تا کید کا فائدہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بدل تکرار عامل نیت ہو کہ اُس کے آتا ہے۔ اُس لئے گویا بدل اور مبدل منہ دو جملوں کے دولفظ ہیں۔ اور اس لحاظ ہے بھی کہ بدل اُس بات پر دلالت کرتا ہو۔ اور یہ دلالت بدل الکل میں مطابقی اور بدل البعض میں تضمنی اور بدل الا شال میں الترامی ہوا کرتی ہے۔

بدل الكلك مثال جقوله تعالى "إهدنا الصّراطَ المُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ" اور "إلى صِراطِ الْعزيز الحَمِيْدِ اللّهِ" "لَنَسُفَعًا بالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ"

بدل البعض كى مثال ہے ' وَلِـلَّـهِ عَـلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيَلاَ ''اور ' وَلَـوُ لاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضُهُمُ بِبَعُض''

اور بدل الاشتمال كى مثال بقوله تعالى "وَمَا أَنْسَانِيُهُ إِلَّا الشَّيُطَانُ أَنُ أَذُكُرَهُ "بَسْنَلُونَكَ عَنِ الشَّهُوِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيُهِ قُلُ قِتَالٌ فِيُهِ كَبِيْرِ" "فَتَلَ أَصْحَابَ الْاَحُدُو دِ النَّارُ" اور "لَجَعُلْنَا لِمَنُ يَكُمْ بِالرَّحُمْنِ لِبُيُوتِهِمْ".

الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيْرِ" "فَتَلَ أَصْحَابَ الْاَحُدُو دِ النَّارُ" اور "لَجَعُلْنَا لِمَنُ يَكُمْ بِالرَّحُمْنِ لِبُيُوتِهِمْ".

الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيْرِ اللَّكُمْ بِهِ الْكُلُمُ الْحَرَامُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْعَا

ابن السيد كابيان بي 'برايك بدل سے يمي مقصوفين بين ہوتا كه وہ مبدل منه بين عارض ہونے والے اشكال بى كور فع كرے ۔ بلكہ بعض بدل ايسے ہوتے ہيں جن سے باو جوداس بات كے كه أن كا ماقبل تاكيد سے مستغنى ہوتا ہے پھر بھى تاكيد مراد ہواكرتى ہے ۔ مثلاً قوله تعالى "وَإِنَّكَ لَتَهُدِى اللّى صِواطٍ مُسْتَقِيْمٍ صِوَاطِ اللّهِ " ويجواگراس مقام پردوسرى صراط كافر بحى ہوتا تو كوئى اس بات كا شكن نہيں كرسكا تھا كه صراط المستقيم خدا تعالى بى كى راہ ہے ۔ اور سيبويہ نے اس بات كا ذكر ته بھى ہوتا تو كوئى اس بات كا شكن نہيں كرسكا تھا كه صراط المستقيم خدا تعالى بى كى راہ ہے ۔ اور سيبويہ نے اس بات كو را دور كے ساتھ بيان كيا ہے كہ بعض بدل ايسے ہواكر تے ہيں جن كى غرض تاكيد ہوتى ہے اور ابن عبدالسلام نے قوله تعالى "وَاذُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَابِيْهِ اذَرَ "كو بيل سے قبل ہے گردانا ہے ۔ وہ كہتا ہے ' اس ميں كوئى بيان نہيں پا جا تا اس واسطے كہ بيان كا التباس غير كے ساتھ ہو بى نہيں سكن " ۔ اور اس كا بيقول اس طرح ردكر ديا گيا ہے كه أب (باپ ) كا لفظ واواكی نسبت بھی بول دیا جا تا ہے البذا ' آزر' كو يبال اُس كا بدل ڈ النا اس بات كو بيان كرنے كے قق ميں مفيد ہواكہ اس طرح مدد دو مقتمل مفت آن لائن مكتبہ محكم دلائل و بداہين سے مذہن، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

حقیقتاً باپ ہی کومرا دلیا گیا ہے۔ ت

ساتویں نوع عطف بیان ہے۔عطف بیان ایضاح کے بارہ میں صفت سے مشابہ ہے۔لیکن اس بات میں اُس سے جداگانہ پایا جا تا ہے کہ بدل کا ایضاح پر دلالت کرنے کے لئے ایک ایسے اسم کے ساتھ واضح کیا گیا ہے جو کہ اُس کے ساتھ موضوص ہوتا ہے اور عطف بیان اس کے خلاف اُسی معنی پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا گیا جو کہ اُس کے متبوع میں حاصل ہوتے ہیں۔

اورا بن کیسان نے بدل اورعطف بیان کے مابین بیفرق بتایا ہے کہ بدل خود بی مقصوداصلی ہوا کرتا ہے۔ یعنی گویا کہ تم بدل کومبدل منہ کےموضع میں مقرر کر دیتے ہو۔ اورعطف بیان اور اُس کا معطوف بید دونوں اپنی اپنی جگہ مقصود رہتے ہیں ۔

ابن ما لکُ نے کا فیہ کی شرح میں لکھا ہے'' عطف بیان اپنے متبوع کی تکمیل کے بارہ میں نعت کا قائم مقام بنآ ہے۔

مگراس میں اور نعت میں فرق اتنا ہے کہ بیا پے متبوع کی تکمیل صرف شرح اور تبین کے ساتھ کیا کرتا ہے نہ کہ متبوع میں

پائے جانے والے کس معنی یا سبیہ پر وال ہوکر۔اور اپنی ولالت کی تقویت میں تاکید کا قائم مقام ہوتا ہے۔ مگراُس سے اس قدر فرق بھی رکھتا ہے کہ بیم رفع نہیں کرتا اور استقلال کی صلاحیت رکھنے میں بدل کا قائم مقام ہوتا ہے۔لیکن اُس سے بیا متبیازی فرق پاتا ہے کہ اس سے اطراح کی نیت نہیں ہوا کرتی ۔عطف بیان کی مثالیں یہ بیں "فیٹ ایسات بیٹناٹ مقام ابُر آھیئم" اور "مین شَجَرةِ قَمُبَارَ کَمَةِ ذَیْتُونَةِ "اور بھی عطف بیان کھن مدح کے لئے آیا کرتا ہے۔اور اُس میں ایضاح کے معنی بالکل نہیں ہوتے۔اس کی مثال ہے تولہ تعالی "جَعَلَ اللّٰهُ الْکُعُبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ " بیباں پر بیت الحرام مدح کے لئے عطف بیان پڑا ہے نہ کہ ایضاح کے واسطے۔

آ مُصُّوی بِن نُوعُ دومترادف لفظول میں سے ایک کا دوسر سے پرعطف کرنا ہے اوراس سے تاکید کا بھی قصد کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے تولہ تعالیٰ "اِنَّمَا اَشْکُو بَشِی وَحُوٰینی " فَمَا وَهَنُو لِمَا اَصَابَهُمُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَمَا صَعْفُوا" "فَلاَ یَخُونُ ظُلُمًا وَلاَ هَضُمَا" "لاَ تَنَحَافُ دَرَکًا وَلاَ تَخْصُلی " " "فَمَا وَهَنُو لِمَا اَصَابَهُمُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَمَا صَعْفُوا" "فَلاَ يَخُونُ طُلُمًا وَلاَ هَضُمَا" "لاَ تَنَحَافُ دَرَکًا وَلاَ تَخْصُلی " " " آسَی فَیها عِوَجًا وَلاَ اَمُنَا" فَلِی اَللَّهِ وَمَا صَعْفُوا" "فَلاَ رَحُی فِیها عَوْجًا وَلاَ اَمُنَا فَلِی اَللَّهِ وَمَا صَعْفُوا بُونِ اَللَّهُ وَاللَّهُ مَا اَللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اَللَّهُ وَلَا اَللَّهُ وَلَا اَللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ر بن مان مرہ دیں ہے۔ ہن رس سر ہے ہیں جوں گا ہے۔ نویں نوع خاص کا عطف عام پر۔اس کا فائدہ یہ ہے کہ یوں خاص کی فضیلت پر متنبہ کر کے گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ عام کی جنس ہے نہیں ہے۔ یعنی وصف میں متغائر ہونے کو تغائر فی الذات کے مرتبہ میں رکھا جاتا ہے۔

ابوحیان نے اپنے شیخ ابی جعفر بن الزبیر ہے روایت کی ہے کہوہ کہتا تھا'' اس عطف کا نام تجرید رکھا جا تا ہے یعنی گویا كدوه جمله ہے مجر دكر كے بلحاظ تفضيل ہے منفر د بالذكركيا كيا ہے۔ اوراس كي مثال ہے قوله تعالى "حَافِي ظُوُا عَلَى الصَّلُواةِ وَالصَّلاَةِ الْوُسُطٰى'' ''مَنُ كَانَ عَدُوًّ اللَّهِ وَمَلئِكَتِهِ وَجِبُريُلَ وَمِيْكَالَ''. ''وَلُتَكُنُ مِنُكُمُ اُمَّةٌ يَّذُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُون بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" "وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ" كيونك ثمازكا قائمَ كرنا بھی تمسک بالکتا ہے ہی میں سے ہےاوراُ س کا خاص طور پر ذکر کیا جانا اُ س کا رتبہ ظاہر کرنے کے اعتبار سے ہوا ہے۔ کیونکہ نماز دین کا ستون ہےا در جبریل اور میکا ئیل کامخصوص طور پر ذکر ہونا یہودیوں کے اس دعویٰ کی تر وید کے لئے ہے جو کہ اُ نہوں نے ان دونوں فرشتوں کی عداوت کے بارہ میں کیا تھا۔اورمیکا ئیل کو جبریل کے ذکر سے منصم کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ فرشتہ رز ق ہےاور جس طرح کہ جبریل فرشتہ وحی اور وتی قلوب اور روحوں کی حیات ہے۔اُسی طرح میکا ئیل رز ق کا فرشتہ ہے جس کے ذریعہ ہے جسموں کی پرورش اور زندگی ہوا کرتی ہے۔اور کہا گیا ہے کہ جبریل اور میکائیل دونوں فرشتوں کے سر دار ہیں ۔اس واسطےان کوعام فرشتوں میں داخل نہیں کیا گیااور بہقاعدہ کی بات ہے کہ سر دار کا ذکرفوج کے مسمیٰ میں داخلِنہیں ہوا کرتا۔اس بات کو کر مانی نے اپنی کتاب عجائب میں بیان کیا ہے۔اورای قبیل کی مثال جو ولہ تعالی "ومَنْ يَعْمُل سُوءُ ا أَوْ يَظُلِمُ نَفْسَهُ" اورتُوله تعالى "وَمَنُ أَظُلَمُهُ مِمَّنِ افْتَرِيْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِليَّ وَلَمُ يُـوُ حَ اِلَيْـهِ شَيِّ ''ان مثالوں ميں صرف عطف تر ديد' اُوُ '' كااستعال ہوا ہے۔اس بنا پر كہ بيوا وَ كے ساتھ محق نہيں ہوتا۔ آبن ما لک اس کےاوراس کے ماقبل دونوں کے بارہ میں یہی رائے رکھتا ہے۔ دوسری مثال میںمعطوف کا ذکرخصوصیت کےساتھاں واسطے کیا گیا ہے کہ یہاں اُس کی مزید قیاحت پرآگاہ کرنا مدنظرتھا۔

تنعیبیہ: اس مقام میں خاص اور عام ہے وہ دوامر مراد نہیں جن میں سے پہلا امر دوسر ےامر کوشامل ہوتا ہےاور وہ خاص وعام مرادنہیں جو کہا صطلاحِ أصول کے لحاظ سے خاص و عام کہلاتا ہے۔

دسویں نوع ہے عام کا عطف خاص پر ۔ یعنی لوگوں نے علطی ہے اس طرح کے عطف کا وجود تشکیم نہیں کیا ہے۔ حالا نکہاس کا فائدہ عیاں ہے یعنی تعمیم ۔اوراوّل بعنی عام کومنفر د بالذکر کرنے کی علت اُس کے حال پر توجہ کرنا اوراُس سے خاص انتنار كھنا ہے۔ اس كى مثال ہے قولہ تعالى "إنَّ صَلاَتِني ونسُسكِني وَمَسُحِياى وَمَمَاتِيُ" كماس ميں "نُسُكُ" يمعنى عبادت كَ آيا ہےاوروہ عام تر ہے"اتيُسناكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيُ وَالْقُراآنِ الْعَظِيْمَ" "رَبَ اغْفِرُلِيُ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنُ ظَهِيُرٌ '' اورزخشر ی نے قولہ تعالیٰ '' قُلُ مَنُ يَّوزُ قُکُمُ'' کے بعدا سے قول ''وَمَنُ يُّدَبِّرُ اُلاَمُوَ'' کوبھی عطف العام علی الحاصِّ کی نظیر بتایا ہے۔

گیا رہویں نوع "اَلایُصاخ مَعُدُ الْإِبْهَام یعنی ابہام کے بعدایضاح کرنا۔ اہل بیان کا قول ہے'' اگرتم پہلے ایک گول بات کہدکر بھراُ س کوصاف اور واضح کرنا جا ہوتو یہ بات طلب شار ہوتی ہے' اس کا فائدہ یا تو یہ ہے کہ معنی کا نظارہ ا بہام اورایضاح کی دومختلف صورتوں میں ہوتا ہےاوریا پر نفع ہے کہ نفس میں وہ معنی حد سے زائد جاگزیں ہوجاتے ہیں اس واسطے کہ اب وہ طلب کے بعد واقع ہوئے ہیں اور بغیر کسی مشقت کے معلوم ہوجانے والی بات سے دقت و تکلیف اٹھا کر معلوم کی جانے والی بات کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یا بی فاکدہ مطلوب ہوتا ہے کہ اُس سے لذت علم کی پحیل ہو جائے اس لئے کہ جس وقت کسی معنی کاعلم اُس کی بہت ہی وجوہ میں سے کسی ایک وجہ کے ساتھ ہوجا تا ہے تو خواہ محوٰ اہ طبیعت میں بیشوق پیدا ہوت ہے کہ باتی وجود سے بھی اُس بات کاعلم حاصل ہوجائے اور اب باقی وجوہ کے اعتبار سے اُس کے علم کا حصول مزید لذت وسرور کا موجب ہوتا ہے۔ اور اس کی اتی خوثی ہوتی ہے جس قدر کہ ایکبارگ اُس شے کا جمیع وجوہ کے ساتھ علم ہوجائے سے ہر گرنہیں ہوتی ۔ اس کی مثال ہے " دَبِّ الشُورَ نُے لِیُ صَدُدِیُ" اِس میں "اِلشُوا نے 'متعلم کی کسی شے کا شرح طلب کرنے کے حق میں مفید ہے اور "صدری "اُس طلب کی تفیر اور اُس کا بیان کرتا ہے۔ پھر اس طرح تو لہ تعالیٰ شرح طلب کرنے کے حق میں مفید ہے اور "صدری "اُس طلب کی تفیر اور اُس کا بیان کرتا ہے۔ پھر اس طرح تو لہ تعالیٰ سے جہر اُس کے جہر کہ مصائب میں مبتال ہونے کا مخبر ہے تا کید کا اقتضاء کر دہا ہے بی تو لہ تعالیٰ اور قصیٰ آلیٰ اِلٰ فر کُ اَس مُقرم ما تا کید کا مقتضی ہاں وجہ سے کہ بیا متنان اور تسفیحیم کی جگہ ہاور ایسے بی تو لہ تعالیٰ " وَ قَصَیٰ آلِا لِیٰ ذَلِکَ الْا مُورَ اَنَّ دَاہِرَ هُو لُلُ وَ مَقُطُو عُ مُصُبِحِیْنَ "بھی ہے۔ " اُس مِس کی تعالیٰ ایک وقت سے کہ بیا متنان اور تسفیحیم کی جگہ ہاور ایسے بی تو لہ تعالیٰ " وَ قَصَیٰ آلِ اُلٰ مُورَ اَنَّ دَاہِرَ هُو لُلَ وَ مَقُطُو عُ مُصُبِحِیْنَ "بھی ہے۔ ۔ " اَلٰ ہُورَ اَنْ دَاہِرَ هُو لُلُ وَ مَقُطُو عُ مُصَبِحِیْنَ "بھی ہے۔

ابن عسکر کہتا ہے''اس کا فائدہ پہلے میں دنوں کا وعدہ کرکے پھر دوبارہ دس دنوں کا اور وعدہ کرنا ہےتا کہ وعدہ کی مدت
گزرنے کا قرب موی تا کو از سرنو معلوم ہو جائے اور وہ اس عرصہ میں کلام اللی سننے کے لئے آ مادہ رہیں' ہوش وحواس جع
رکھیں اور اُن کی طبیعت حاضر رہے۔ کیونکہ اگر اُن سے پہلے ہی چالیس دنوں کی میعاد بیان کر دی جاتی تو اُس وقت تمام
ایام متاوی ہوتے ہیں۔ مگر جبکہ دس دن کی مدت جدا کر دی گئی تو منتظر طبیعت کو مدت ِ انتظارتمام ہونے کا قرب محسوں
ہونے لگا اور اس بات سے اس کے ارادہ اور ہمت میں ایسی تازہ روح پیدا ہوگئی جو کہ اس سے پہلے نہتی ۔

اور کر ماٹی اپنی کتاب العجائب میں تولہ تعالیٰ 'تِسلُکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ '' کی تفییر کرتا ہوا اس کے متعلق آٹھ جواب تحریر کرتا ہے۔ ایک جواب تفییر کی رو ہے دیا ہے دوسرالغت کے اعتبار سے تیسرا بلحاظِ معنی اور چوتھا قاعدہ حساب سے۔ میں محکم دلائل و براہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ نے اُن تمام جوابات کواپی کتاب اسرارالتزیل میں بتفصیل بیان کیا ہے۔

بارہو یں نوع تفیر ہے۔ اور یہ اہل بیان کے قول میں کاام کے اندرالتباس اور خفاء (پوشیدگی) ہونے کا نام ہے اور اس کے لئے کوئی الی بات لائی جاتی ہے جو کہ اُس پوشیدگی کوز اکل کرتی اور اُسے واضح بنا ویت ہے۔ اور اس کی مثال ہے "اِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعُ عَلَیْ اللَّهِ عَرْوُعُ عَلَیْ اللَّهِ عَرْوُعُ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَرَوْدُ عَلَیْ اللَّهِ عَروْدُ عَلَیْ اللَّهِ عَروْدُ عَروْدُ عَلَیْ اللَّهِ عَروْدُ عَلَیْ اللَّهِ عَروْدُ عَلیْ اللَّهِ عَروْدُ عَلیْ اللَّهِ عَروْدُ عَروْدُ عَلیْ اللَّهِ عَروْدُ عَلیْ اللَّهِ عَروْدُ عَلیْ اللَّهِ عَروْدُ عَروْدُ عَلیْ اللَّهِ عَروْدُ عَروْدُ اللَّهِ عَروْدُ عَلَیْ اللَّهُ عَروْدُ اللَّهِ عَرَوْدُ اللَّهِ عَروْدُ عَروْدُ عَلَیْ اللَّهِ عَروْدُ عَلَیْ اللَّهِ عَروْدُ اللَّهُ عَروْدُ اللَّهُ عَروْدُ اللَّهِ عَروْدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَروْدُ اللَّهُ عَرَوْدُ اللَّهُ عَرَوْدُ اللَّهُ عَروْدُ اللَّهُ عَرَوْدُ اللَّهُ عَرَادُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَروْدُ اللَّهُ عَروْدُ اللَّهُ عَروْدُ اللَّهُ عَرَوْدُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّه

تیر ہویں نوع اسم ظاہر کواس مضمر کی جگہ پر رکھنا ہے۔ میں نے اس نوع کے بیان میں مستقل کتا ب ابن الصائغ کی تالیف کر دہ دیکھی ہے۔ وضع الظاہر موضع المطر کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔

ازانجمله أيك فائده تقرير قراردين) اور كمكين (جُهد ين اوراستوار بنان ) كى زياد تى يهمثلاً "قُلُ هُوَ البُّهُ اَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ" ورقوله تعالى "وَبِالُحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالُحَقِّ نَزَلَ "انَّ اللَّهَ لَذُو فَضُلِ عَلَى اللَّهُ الصَّمَدُ" اورقوله تعالى "وَبِالُحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالُحَقِّ نَزَلَ "انَّ اللَّهَ لَذُو فَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْتَرَ النَّاسِ لاَ يَشُكُرُونَ "لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ " وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ " وَعَاهُو مِنْ الْكِتَابِ " وَيَقُولُونَ هُو مِنْ الْكِتَابِ " وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ " وَمَا هُو مِنْ اللَّهِ اللَّهِ " وَمَا هُو مِنْ اللَّهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مَا هُو مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مَا هُو مُنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مَا هُو مُنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مَا هُو مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مَا هُو مُنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مَا هُو مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مَا هُو مُنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مُنْ عِنْدِاللَّهُ وَمَا هُو مَا مُوا مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مَا هُو مَا هُو مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِاللَّهُ وَمَا هُو مَا هُو مَا مُو مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مَا مُو مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُو مُنْ عِنْدِي اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ مِنْ عِنْدِاللَّهُ وَمِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمُا هُو مُنْ عِنْدِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُ

دوسرا فائده تَعْظيم كا قصد ہے۔ جیسے ''يُعَلِّـ مُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیَّ عَلِيُمَ ''اُوُلِيْکَ حِزُبُ اللَّهِ اَلاَ اِنَّ حِزُبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ'' ''وَقُرُ آنَ الْفَجُو ِ اِنَّ قُرُ آنَ الْفَجُو كَانَ مَشْهُودًا'' اور ''وَلِبَاسُ التَّقُوَىٰ ذٰلِکَ حَيُرٌ''.

َ صَوْمِ الْهَانْتَ اوْرَتَحْقِرُكَا تَصْدَبَ عَلِي "اُوَلَئِكَ حِزُبُ الشَّيْطَانِ اَلاَ اِنَّ حِزُبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوُنَ" اور" اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنُزَ عُ بَيْنَهُمُ اِنَّ الشَّيْطَانِ".

چہارم وہاں پرلسس کا زائل کرنا جس جگہ خمیراس بات کا وہم دلاتی ہو کہ وہ اول کے نواد وسری چیز ہے۔ جیسے "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلُکِ تُوْتِی الْمُلُکِ "اگر یہاں "تُوْتِیُهِ" کہا جاتا تواس سے یہ وہم پیدا ہوتا کہ خمیر کا رجوع پہلے ملک کی طرف ہے جو کہ "مَالِکُ الْمُلُکِ "میں ہے۔ یہ بات ابن الخشابؒ نے بیان کی ہے اور قولہ تعالی "یَظُنُهُونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوٰءِ عَلَیْهِمُ دَائِرَةُ السَّوٰءِ عَلَیْهِمُ دَائِرَةُ السَّوٰءِ عَلَیْهِمُ دَائِرَةُ اللَّهُ عَلَیْهِمُ دَائِرَتُهُ" فرماتا تو اُس سے وہم پیدا ہوتا کہ خمیراللہ کی طرف راجع ہے۔ اور قولہ تعالی "فَلَ وَعَاءِ اَحِیْهِ ثُمَّ اسْتَخُورَ جَهَا مِنُ وَعَاءِ اَحِیْهِ" یہاں پرخدا تعالی نے "مِنْهُ" بین فرمایا تا کہ اس ہوجائے کہ گویا وہ بذات خاص اُس فرمایا تا کہ اس ہے اُنے کی طرف خمیر کے وہ کو دہم نہ بیدا ہوا ور یہ بات ایسی ہوجائے کہ گویا وہ بذات خاص اُس بیانہ کے تُحس میں مصروف ہونا ہونا کہ کی طلب کر رہا ہے حالانکہ صورت واقعہ اس طور پرنہ تھی کیونکہ یوسف کا خود ہی پیانہ کے تجسس میں مصروف ہونا ہونا کے نگلنے کی طلب کر رہا ہے حالانکہ صورت واقعہ اس طور پرنہ تھی کیونکہ یوسف کا خود ہی پیانہ کے تجسس میں مصروف ہونا ہے ایس کے اس کے حالانکہ صورت واقعہ اس طور پرنہ تھی کیونکہ یوسف کا خود ہی پیانہ کے تجسس میں مصروف ہونا

اُن کی خود داری کے خلاف تھا۔لہٰذا یہاں پرلفظ ظاہر کا اسی بات کی نفی کے لئے اعاد ہ کیا گیا۔اور ''وِ عَسانِہ ''اس واسطے نہیں کہا تا کے خمیر کے پوسف کی طرف عود کرنے کا وہم نہ دلائے کیونکہ ''اِسْتَسْخُسوَ جَهَسا''کی ایک خمیراُن کی طرف عائد ہو

پنجم پیمقصد ہوتا ہے کہ کوئی رعب اور ہیبت دلانے کامقتضی اسم ذکر کر کے سامع کو ہیبت ز د ہ اور مرغوب بنایا جائے۔ جس طرح تم کہتے ہوکہ ''البحب لیف امیر المومنین یَامُرُکَ بِکَذا 'بِعِنی خلیفہ المومنین تم کواپیا حکم دیتے ہیں۔اورقر آن مين اسَ كِي مثال بِ"إِنَّ اللَّهَ يَاهُرُكُمُ أَنْ تُوَدُّوا الْإَمَانَاتِ إِلَى اَهُلِهَا "اور" إِنَّ اللَّهَ يَاهُرُ بِالْعَدُلِ".

ششم مامور ( جس کوتکم دیا جائے ) کے داعیۃ ( ترغیب دلانے والی چیز ) کی تقویت کا قصد ہوتا ہے۔اس کی مثال بِ"فَإِذا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ٥ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيُنَ".

ساتواں فائدہ ایک بات کوبڑا کر کے وکھانے کا ہے۔ جیسے ''اَوَ لَہُ یَسَرُوُا کَیُفَ یُبُدِاْ اللَّهُ الْبَحَلُقَ ثُمَّ یُعِیُدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَـلْـى اللَّهِ يَسِيُـرٌ" "قُـلُ سِيُرُوا فِي ٱلْاَرُض فَانُظُرُوا كَيُفَ بَدَاَ الْخَلُقَ" "هَلُ اَتَى عَلَى الْإِنْسَان حِيُنٌ مِّنَ الدَّهُو لَمْ يَكُنُ شيئنا مَّذُكُورًا ۚ إِنَّا خِلْقِنا الْإِنْسَانَ".

آ، شوال تفع يد ہے كدا يك بات كے ذكر سے لذت حاصل كى جائے ۔ مثلًا "وَ اَوْرَ ثَنَا الْأَرُضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ" ال میں"منُها،نہبیں کہا گیااوراس واسطےارض کے ذکر سے جنت کے ذکر کی طرف عدول کیا۔

نواں فائدہ ۔ظاہر سے وصف کسی بت توصل ( پہنچنے اور ملاپ کرنے ) کا قصد ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ "فيامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ" كه خداتعالى نے يہ بات اپنے رسول كِ قول"إنِّي رَسُولُ الـلُّهِ" كے ذكر كے بعد كى ہےاوررسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نے "فَالْمِنْسُوُا بِاللَّهِ رَبِيُ" اس واسطينهيں كہا كه يہال ير مذكور ہ آیت صفاّت کا اجرا برمنظورتھا تا کہ اُن اوصاف ہے معلوم ہو سکے کہ جس شخص پرایمان لا نا اور جس کی پیروی کرنا واجب ہے وہ ان صفات سے متصف ہے اور اگر اس جگہ ضمیر لائی جاتی تو بوجہ اس کے کہ ضمیر کوموصوف نہیں ڈالا جا سکتا یہ بات ناممکن نه ہوتی ۔

وسوال فائده يه بي كداس طرح تحكم كى علت (سبية ) يرتنبيك جاتى بي مثلًا "فَسَدَّلَ الَّهِ فِين ظَلَمُوا قَوُلا عَيْرَ الَّذِي قِيْـلَ لَهُمُ فَانُوَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا رجُزًا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلُكَافِرِيُنَ" يهال يرخدا تعالى نے"لَهُمُ" (ضمير )نهيں ارشاد ۔ کیا۔ کیونکہاس سے پیخبر دبی منظورتھی کہ جوشخص ان لوگوں ( رسولوں ) سے عداوت کر ہے گا وہ کا فر ہے اور خدا تعالیٰ اُس ے بوجاً سے کفر بی کے دشمنی رکھتا ہے۔"فَ مَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرِیْ عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا اَوْ کَذَّبَ بِایُاتِهِ" "إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجُومُونْ ٥ وَالَّذِيْنَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاقَامُوا الصَّلْوةَ إِنَّا لاَ نُضْيعُ اَجُرَ الْمُصْلِحِيْنِ ٥ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجُر مَنُ احْسَنَ عَمَلاً".

كيار بوي عموم كاقصد بـ مَثلًا "وَمَا أُبَرِّئُ نَفُسِي إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةٌ" يها النَّهَا نه كهني وجديد ب كركهين أس ے خاص متعلم کا اپنے نفس کی بابت بیرکہنا نہ بمجھ لیا جائے ۔اور قولہ تعالیٰ ''اُولیٹےکَ ہُمُ الْکَافِرُونَ حَقًا وَّاعْتَدُنَا لِلُکَافِرِیْنَ عَذَابًا". بار زوين خصوص كاقصد مثلًا "وَامُرَءَ ـةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنُ وَهَبَتُ نَفُسَهَا لِلنَّبِيِّ" اس جَلدتم سے يتصريحانبيس كها كدوه بات اُسی کے ساتھ خاص ہے۔

تير بوي بياشاره بوتا بى كەجملە يىلى جملە كے تكم ميں داخل نبيس بے مشلا "فان يَشَاء اللَّهُ يَخْتِهُ عَلَى قَلْبكَ وَيَمُحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ" يهال ير" دَيَمُحُ اللَّه، حَكَم شرط ميں داخل نہيں بلكه دواستناف (ازسرنو دوسراجمله شروع ہوا) ہے۔ چودھواں فائد ہ متجانس کلمات کی رعایت کرتا ہے۔اوراس کی مثال ہے قولہ تعالی''فُلُ اَعُوُذُ بِرَبَ النَّاس …'' اس بات کوشیخ عزالدین نے ذکر کیا ہے۔اورا بن الصائغ نے اس کی مثال میں قولہ تعالیٰ ''خَسلَقَ اُلاِنُسَانَ مِنُ عَلَق''کوپیش کیا ے كداس كے بعد خداتعالى نے فرمايا ہے "عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لِمُ يَعُلَمُ كُلَّا انَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُعَى " يہال پر پہلے انسان سے جنس انسان مرادیےاور دوسر ہےانسان ہے آ دم مرادیبن یاوہ محص جو کہ کتابت کوجانتا ہے۔ یاادرلیں اور تیسرےانسان ہےابوجہل مراد ہے۔

یندر ہواں امرتر صبع اورتر کیب میں الفاظ کے ہموزن ہونے کی سمراعا قریبے۔اس بات کوبعض علماء نے قولہ تعالی "انُ تَضِلَّ إِحْدَاهُما فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأَخُويٰ" كَتَحَت مِين وَكُرِكِيا ہے۔

۔ سولہواں بیامر ہے کہاسم ظاہر کسی الی ضمیر کا اختال کر ہے جو کہ ضروری ہے اوراس کی مثال ہے ۔قولہ تعالیٰ "اَتَیَا اَهُلَ قَـرُيةِ ن اسْتَطُعَهَا أَهْلَهَا" بــا راس جَله"إسْتَطُعَهَاهَاكباجا تا تؤيياس واسطيحيح نه بوتا كه خضرا ورموي في في كاول ي كھا نا طلب نہيں كہا تھا۔ با''اسْتَـطُعَمَاهُمُو'' كہا جا تا تواس كى بھى يہى جالت ہو تى كيونكه ''اِسْتَـطُعَمَا 'قريه كي صفت ہے اور قر پہ نکر ّہ ہےاور پہابل کی صفت نہیں ۔اس لئے ضرورّی ہوا کہ اہل میں کوئی شمیر ہو جو کہ قریبہ کی طرفعود کرےاور پہ بات بغیر طا ہرطور پرتصریح کرنے کے اورکسی طرح ممکن نہیں ہے۔علا مہبکی نے صلاح الصفدی کے سوال کے جواب میں جو کہ ا س نے اس آیت کے متعلق کیا تھا یونہی تحریر کیا ہے۔ چنا نجہ وہ کہتا ہے ہے

أَسَيَّهُ لِهِ نِهِ اقْسَاضِهُ اللَّهُ ضَهَاةِ وَمَنَ اذا بدا وَجُهَدهُ استحريٰ لَدهُ القَمران '' ہمارے بیر دار قاضی القضاۃ کہ جن کے رخ تاباں کے رو بروٹمس وقمرشرمند ہ ہوتے ہیں''۔ وَمِنْ كُنْ فَكِنْ فَكُنَّا وَيُسِرُاعِكِ عَــلْــى طُــرُسِـــه بَــحُــران يَـلُتيَـقَــان '' سخاوت کے دن ان کے ہاتھ اور قلم ہے ان کے پرچہ احکام کے کاغذ پر دووریا باہم ل جاتے ہیں''۔ وَمَـنُ إِنُ دَجَـتُ فِـي الْـمُشُـكَلاَتِ مَسَـائـل جَلاَهَ اللَّهِ كُرِ دَائِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَان وہ ایسے خص میں کہا گرمسائل میں بچھے مشکلات کی تاریکیاں پیدا ہوجاتی ہیں تووہ اپنی حیکنے والی تیزفہم ہے اُن کو روشن بنادیتے ہیں۔

رَأيُستُ كِتَسبابِ السلِّسبِهِ أَكْبَسرَ مُسعُرجر

جلددوم

ِلَافُ ضَ لِ مَ نُ يَّهُ دِیُ بِ ﴿ ١ اثَّ قَلاَنِ ا

میں نے کتاب اللہ کواس ذات عالی کاسب سے بڑا معجز ہ پایا۔جس کے ذریعہ سے ہر دو جہان کو ہدایت حاصل ہوئی ہے۔

وَمِنُ جُهُ لَهِ الاعُهَازَ كَوُنُ اِنُ مِصَارِهِ مِسَايُهِ جَسَانِ اللهِ مَسَانِ اللهِ اللهِ مَسَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کتاب اللہ کے اعجاز میں سے ایک مجمز ہ اُس کا اختصار ہے کہ اُس کے لفظوں میں ایجاز اور معانی میں بسط رکھا گیا ہے۔

وَلَحُنِنَ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ا پی بزرگ عادت کے ذریعہ سے میری حیرت دور کیجئے کیونکہ بیان کے وقت میں اس کی تفسیر سے عاجز رہ جاتا ہوں۔

تنعبیہ: اسم ظاہر کااعادہ اس کے معنی میں بہنست اُس کے بلفظہ اعادہ کرنے کے احسن ہے۔ جبیبا کہ "اِنّا لا نُصِیعُ اِنجہ اَلْہُ مُصُلِحِیْنَ " آنجو مَنُ اَحُسَن عَمَلا " اوراس کی مثل دیگر آ یوں میں پایا جاتا ہے۔ اور قولہ تعالی "مَا یَودُ الَّذِیْنَ کَفُو اُمِنُ اَهُ لِ الْکُحَتَابِ وَلاَ الْکُشُو کِیُنُ اَن یُنزَوَّ لَ عَلَیْکُمُ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّکُمُ وَاللّٰهُ یَخْتَصُّ بِوحُمَتِهِ مِنُ یَفُو اُمِن اَهُ لِ الْکِتَابِ وَلاَ الْکُشُو کِیُنُ اَن یُنزَوَّ لَ عَلَیْکُمُ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّکُمُ وَاللّٰهُ یَخْتَصُّ بِوحُمَتِهِ مِنُ یَشَدِ اَنْ اللّٰ اللّٰہُ یَخْتَصُ بِو کَمَتِهِ مِن یَشْتُ اِنْ اللّٰ اللّٰہُ یَکْتَابِ وَلاَ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْکُمُ مِنْ حَیْرٍ مِن اللّٰهِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

www.KitaboSunnat.com

ر نہتا۔ جس پر ضمیر کاعود ہواوراس طرح جس چیز کوشروع کیا گیا ہے وہ سامع کی فہم سے فوت نہیں ہوسکتی۔مثلاً قولہ تعالی

"وَتِلُكَ حُجَّتُنَا اتَّيْنَاهَا إِبْرَاهِيُمَ عَلَى قَوْمِهِ" اوريه بات ضراتها لى نے اپنة تول "وَإِذُ قَالَ إِبُراهِيُمُ لِآبِيُهِ ازَرَ" ك بعد فرمائی ہے۔

چودھویں نوع ہےا بغال ۔امکان کو کہتے ہیں اور اُس کی تعریف سے ہے کہ'' کلام کوکسی ایسی بات برختم کیا جائے جو کہ ' نسی ایسے نکتہ کا فائدہ دیتی ہو کہ کلام کے معنی بغیراً س نکتہ کے بھی تام ہو جاتے ہوں ۔بعض علاء نے کہا ہے کہ یہ بات شعر کے ساتھ مخصوص ہے۔ مگراس قول کی تر دیداُ س کے قر آ ن میں واقع ہونے کے ساتھ کر دی گئی ہےاوراس کی مثال ہے قولہ

تعالىٰ''يَـا قَـوُمَ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ اتَّبِعُوا مَنُ لاَّ يَسُئَلُكُمُ أَجُرًا وَهُّمُ مُهُتَدُونَ'' يهال قوله تعالىٰ''وَهُمُ مُهُتَدُونَ'' ايفال ہے اس واسطے کہ اگر اُس کو نہ کہا جاتا تو بھی کلام کےمعنی پورے ہو جاتے ۔ اس لئے کہ رسول لامحالیۃ راہ یا فتہ ہوتا ہے مگر

چونکہ اس جملہ میں لوگوں کورسولوں کی پیروی پراُ بھار نے اوراُن کواس بات کی ترغیب دلا نے میں ایک قتم کا زا کدمبالغہ تھا

اس واسطحا سے وارد کیا۔اورا بن الاصع نے قولہ تعالیٰ "وَ لاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذا وَلُّوا مُدُبِر يُنَ" کواس قبيل سے قرار دیا ہے کیونکہ یہاں قولہ تعالیٰ ''اِذا وَلَّوُا مُسدُبویُنَ'' اُن کے نفع نها ٹھانے کا مبالغہ کرنے کے لئے اصل معنی مرادیرزائد ہے کیونکہ بیدوعدہ نابت اوراس کا واقع ہونا بداہتاً معلوم ہےاُ س میں کوئی شک نہیں کرسکتا۔ پندر ہویں نوع ہے تذکیل اور وہ اس کا نام ہے کہ ایک جملہ کے پیچھے دوسرا جملہ لایا جائے اور بید دوسرا جملہ پہلے جملہ

کے منطوق پامفہوم کی تا کید کے واسطے اُس کے معنی پرشامل ہوتا کہ جس شخص نے جملہ اولی کونہیں سمجھا ہے۔اس کے لئے معنی كوظا بركرد إورجس تخص نے وہ معنى مجھ لئے أس كنز ديك ان معنوں كا تقر ركردے مثلاً " ذليكَ جَزَيْبَ الله مُهم بِمَا كَفَرُوا وَهَلُ نُحَاذِي الَّا الْكَفُورُ ''اور''وَقُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا'' ''وَمَا جَعُلَنَا لِبَشَرِ مِنُ قَبُلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِنُ مِتَّ فَهُمُ الْحَالِلُوْنَ كُلُّ نَفُسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" "وَيَوُمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرُاكَكُمُ وَلاَ

يُنَبِّئُكُ مِثْلَ خَبِيُرٍ" سولہویں نوع ہے ۔طر داورعکس طبی کہتا ہے طر داورعکس اس بات کا نام ہے کہ دو کلام اس طرح لائے جا <sup>ک</sup>یں جن میں سے پہلا کلام اپنے منطوق کے ذریعہ سے کلام ٹانی کے مفہوم کی تقریر کرتا ہو۔ اور یا اس کے برعکس ہو مثلاً قولہ تعالی

"ليسْتَافِنُكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتُ اَيْمَانَكُمُ وَالَّذِيْنَ لَمُ يَبُلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمُ ثُلاَتَ مَرَّاتِ .... لَيُسَ عَلَيْكُمُ وَلاَ عَلَيْهِمُ جُسَا حٌ بَعُدَهُنَّ'' کہ خاص کران او قات میں اجازت حاصل کرنے کامنطوق ان کے ماسوادیگر او قات میں رفع جُناح لے مفہوم کامقرر ( قر 'ردینے والا ) ہےاوراس کے بالعکس۔ پھرای طرح قولہ تعالیٰ" لاَ یَعُصُونَ اللَّهَ مَا اَمَّو هُمُ وَیَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَوُونَ '' بھی طرداورعکس کی قتم ہے ہے۔ میں کہتا ہوں کہا یجاز کی صفت میں اس نوع کے مقابل احتباک کی نوع ہے۔ ستر ہویں نوع ہے بیمیل ۔اس کا نا م احتر اس بھی رکھا جا تا ہے ۔اس کی صورت یہ ہے کہا یسے کلام میں جوخلا ف مقصود

ہونے کا وہم دلاتا ہوکوئی الیں بات لائی جائے جو کہاُ س وہم کو دفع کر دے مثلاً ''اَذِلَّةِ عَسلَبی الْسمُوفْ مِنییُنَ اَعِزَّہةِ عَسلَبیٰ الُـكَـافِويْنَ '' كەاگراس جَكْمُحُض"اَذِلَّةٍ '' يركفايت كرلى جاتى تواس سے وہم ہوتا كەپيە بات اُن كى كمزورى كے باعث سے ہے لہٰذااس وہم کوخدا تعالیٰ نے اپنے قول"اَعِبِ وَ" کے ساتھ دفع کر دیا۔اورای کی مثال ہے قولہ تعالیٰ"اَمشِہ دَّاءُ عَهٰ مَی

الْنُحُفَّادِ ذِحَمَّاءُ بِيُنَهُمُ "كَالَّرِاس مِيْن صرف "أَشِدَاءُ" پِراكَتْفَاكُرِ لَى جَالَى تَوَاس ہے وہم پيدا ہوتا كہ بيہ بات أن كى مدمزا بى كسب ہے ہے۔ تبخسر جُ بيُنظَآء مِنُ غَيْرِ سُوْءِ اور "لاَ يَسخطَ منتَّكُمُ سُلَيْهُ مَنْ وَجُنُو وُهُ وَهُمُ لاَ يَشْغُو وُنَ "احْرَاس كَى مثال ہے" فَتُصِيبُ كُمُ مَنْ فَوْر اللهِ عَلَمَ اللهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَوَسُولُهُ وَاللّهُ مَعْوَةٌ بَعْنِهِ عِلْم "اوراس طرح تولدتعالى" قَالُوا نَشُهَدُ إِنَّكَ لَوَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَوسُولُهُ وَاللّهُ يَشُهِدُ إِنَّ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ الله مِهونے كو وہم يشهدُ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِهونے كو وہم ہے محفوظ رکھے۔

إلا تقان في علوم القرآن ـ\_\_\_

کتاب عروس الافراح میں آیا ہے'' بھراگریہ کہا جائے کہ مذکورہ بالا مثالوں میں سے ہرایک نے ایک نے معنی کا فائدہ دیا ہے اس لئے بیاطنا ب میں شارنہیں ہوگا۔تو ہم اس کا بیہ جواب دیں گے کہ گواس کے فی نفسہ ایک ہی معنی میں لیکن اس حیثیت سے بیا بینے ماقبل کا اطنا ب ہے کہ اس نے اپنے غیر کا تو ہم رفع کیا ہے۔

انھارہویں نوع ہے۔ تمیم اس بات کا نام ہے کہ ایسے کلام میں جو کہ غیر مراد کا وہم نہ دلاتا ہو۔ ایک فصلة (متعلق جملہ) اس طرح کالا یا جائے جو کہ آس کلتہ کا فائدہ دے۔ مثلاً قولہ تعالی ' وَیُسطُعِہُمُونَ الطَّعُهُمَ عَلَی حُبِّه' میں ' عَلَی حُبِّه' متعلق جملہ مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے بیمعنی ہیں کہ وہ لوگ با وجود طعام کی محبت یعنی اُس کی اشتہا (خواہش) کے مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ ایس حالت میں مساکین کو کھانا کھلا نا بہت ہی زائد تواب کا موجب ہے۔ اور قولہ تعالی ' وَمَن یَعُمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ یَحَاف' میں ' وَهُوَ مُؤْمِنٌ ' کا جملہ تمیم کے لئے آیا ہے اور بینہایت خوشما تمیم ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ یَحَاف' میں ' وَهُوَ مُؤْمِنٌ ' کا جملہ تمیم کے لئے آیا ہے اور بینہایت خوشما تمیم ہے۔

انیسوین و کی جاسته از آن اوصاف کی جبتو اس بات کا نام ہے کہ تنظم ایک معنی کو لے کراً سی کا استها آ در کہ ایک کرے اور اس کے تمام ذاتی اوصاف کی جبتو اس طرح کر کے کہاً سی شخص کے بعد کوئی دوسرا آ دمی اُسی معنی کو استعال کرے تو اسے گنجائش زبان کھولنے کی نہ طحے اُسی معنی کے تمام عوارض اور لوازم بیان کرد ہے ۔ مثلاً تو لہ تعالیٰ "اَیْوَدُّ اَصَلَا کُونُ اَسْحَوٰ کُمُ اَنْ تَکُونُ لَهُ اَلَٰ اَسْعَالَ اَلَٰ اَلٰہُ اَلٰہُ کُونُ اِلٰہُ اَلٰہُ کُونُ اَلٰہُ اَلٰہُ کُونُ اللّٰهُ اَلٰہُ کُونُ اللّٰہُ اَلٰہُ کُونُ اَلٰہُ اَسْکَ کُونُ اللّٰہُ اَلٰہُ کُونُ اللّٰہُ اَلٰہُ کُونُ اللّٰہُ اَسْکَ اللّٰهِ اَلٰہُ کُونُ اللّٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ کُونُ اللّٰہُ اَلٰہُ کُونُ اللّٰہُ اَلٰہُ کُونُ اللّٰہُ اَلٰہُ اللّٰہُ اِلٰہُ کُونُ اللّٰہُ اَلٰہُ اللّٰہُ اَسْکَ اللّٰہُ اَلٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

ا بن ابی الاصبع کہتا ہے'' استقصاءاور تمیم اور تحمیل''ان نتیوں کے مابین با ہمی فرق حسب ذیل ہے۔ تتمیم کا ورود ناقص معنوں پراس لئے ہوتا ہے کہ وہ معنی تام ہو جائیں اوراس کے آنے سے وہ ممل ہوجاتے ہیں سیمیل کاورودایسے معنی پر ہوا کرتا ہے جس کےاوصاف تام ہوں ۔اوراستقصآ ءکا ورود تام اور کامل معنی پر ہوتا ہے ۔ پس وہ اُس معنی کےلوازم' عوارش' اوصاف اوراسیا ہے کی کرید کر کے تمام اُن باتوں کا استیعاب کر لیتا ہے جن پراُ سمعنی کے متعلق خیال جا سکے \_ یہاں تک کہ پھرکسی شخص کے واسطے اُ س معنی میں گفتگو کی گنجائش یا کوئی بات پیدا کرنے کی جگہ باقی نہیں رہتی ۔

بیسویں نوع ہےاعتراض ۔قدامۃ نے ای نوع کا نام التفات رکھا ہے۔اعتراض اس بات کا نام ہے کہا یک کلام یا دو کلاموں کے مابین دفع ابہام کے سوانسی اور نکتہ کے لئے ایک جملہ یا ایک سے زائد اس طرح کے جملے لائیں جن کا اعراب بين كوني كل نه مو ـ مثلاً قوله تعالى "وَيَجُعَلُونَ لِللِّهِ الْبَنَاتِ سُبُحَانَـهُ وَلَهُمُ مَا يَشُتَهُوُنَ" اس حِكه قوله تعالى ''سُبُحَانَـهُ'' خدا تعالیٰ کے بیٹیاں ہونے ہے اُس کی تنزییا ورخداوند کریم کے لئے بیٹیاں ٹھبرانے والوں کی خواری کرنے کے لئے بطور جملہ معتر ضہ کے وار دہوا ہے۔

اورقوله تعالى "لَتَدُخُلُنَّ الْمسُجِدَ الْحَرَامَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ امِنِيُنَ" مين" إِنْشَاء اللَّهُ" كاجمله جملهُ معترضه بهاور بركت حاصل کرنے کی غرض سے لایا گیا ہے۔اورا یک جملہ سے زائد جملوں کےمعتر ضہوا قع ہونے کی مثال ہے" فَسأتُسوُ هُنَّ مِنُ حَيْثُ امَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسَآءُ كُمُ حَرُثٌ لَّكُمُ " اس جَدَّوله "نِسَآءُ كُمُ "قُوله "فَاتُوهُ مَنَّ " كَءَساتِهِ متصل ہے۔ كيونكه بيأس كابيان ہے اوران دونوں جملوں كے مابين اور جس قدر جملے ہيں وہ سب معثر ضہ ہےاُن کی عرض یا کیزہ رہنے برآ مادہ بنا نااور پشت کی جانے نے مباشرت کرنے سے پر ہیز کرنے کی تا کید ہےاور قُولَهُ تِعَالُ" يَـاأَرُصُ ابْـلَـعِـىُ مَـاءَ كِـِ وَيَآ سَمَآءُ ٱقُلِعِىُ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِى ٱلْاَمُرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيْلَ بُعُدًا لِلْقَوُمِ الظَّالِمِينَ "اسْ آيت مين تين معترضه جملے ميں اوروہ به ہيں :

(١)وَغِيُضَ الْمَآءُ (٢) وَقُضِيَ الْاَمْرُ (٣) وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيُّ.

کتاب اقصی القریب میں آیا ہے کہ اس بات کا نکتہ (باریکی) یہ ہے کہ اُ مورِ مذکورہ کا بطور جملہ معترضہ آنا ان کے لامحالہ دونوں قولوں کے مابین واقع ہونے کا وثو ق ہےاس واسطےا گران کو بعد میں لایا جاتا تو ان کا متاخر ہونا نمایاں ہو جا تا اورا ب ان کے وسط میں لائے ہے بیوفا کدہ ہوا کہان کا غیرمتا خر ہو ناکھل گیا ۔ پھراس میں بیہ بات بھی ہے کہ یہاں پر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اعر اض دراعر اض ہے۔ یعی جملہ بائ معرضہ کے مابین بھی جملہ معرضہ آیا ہے اس واسطے کہ "وَقُصِہ ہے اُلاَمُهُونَ. اور وَاسْتَوَتُ "کے دونوں جملوں کے مابین جملہ معرضہ پڑا ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ "اِسْتَوَ آء 'کاحصول پانی خشکہ ہونے کے عقب بی میں ہوسکتا ہے اور تو لہ تعالیٰ "وَلِهِ مَن خَداف مَقَامَ دَبِّه جَنتَانِ ٥ فَبِايَ الَاءِ دَبِّكُما تُكُلِّبَانِ٥ فِيُهِ مَا عَيْنُونَ تَجُويَانِ٥ فَيبايَ الآء دَبِّكُما تُكُلِّبَانِ٥ فِيهُ مَا عَيْنُونَ تَجُويَانِ٥ فَيبايَ الآء دَبِّكُما تُكُلِّبَانِ٥ فِيهُ مَا عَيْنُونَ تَجُويَانِ٥ فَيبايَ الآء دَبِّكُمَا تُكُلِّبَانِ٥ فِيهُ مَا عَيْنُونَ تَجُويَانِ٥ فَيبايَ الآء دَبِّكُمَا تُكُلِّبَانِ٥ فِيهُ مَا عَيْنُونَ تَجُويَانِ٥ فَيبايَ الآء دَبِّكُمَا تُكُلِّبَانِ٥ فِيهُ مَا عَيْنُونَ تَجُويَانِ٥ فَيبايَ الآء دَبِيكُمَا تُكُلِّبَانِ٥ فِيهُ مَا عَيْنُونَ تَعْمَلُونَ وَجَنا الْجَنتَيْنُ دَانِ٥ فَيبايَ الْآء دَبِيكُمَا تُكُلِّبَانِ٥ فِيهُ مَا عَيْنُونَ تَعْمَلُونَ وَعَيْنَ اللّهَ عَلَى فُوسُ مِن اللّهُ عَلَى فُوسُ مِن اللّهُ عَلَى فُوسُ مِن اللّهُ عَلَى فُوسُ مِن اللّهُ عَلَى مُن اللهُ عَلَى مُن اللهُ عَلَى مُن اللهُ اللهُ عَلَى مُن اللهُ عَلَى مُن اللهُ اللهُ عَلَى مُن عَلَى مُن حَافَ مَقَامَ دَبِهِ اللّهُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

طبی نے کتاب تبیان میں بیان کیا ہے'' حسنِ اعتراض کی وجہ فائدہ وینے کی خوبی ہے اور اسی کے ساتھ اُس کا آنا ایک غیر مترقب (جس کی اُمیدنہ ہوالیں) چیز کا آنا ہے لہذاوہ اس وقت میں الیی خوبی کی طرح ہوگی جو کہ نامعلوم طور پریا جدھر ہے تم کواُس کے حصول اور آنے کی اطلاع نہ ہوخود بخو د آجائے اور حاصل ہوجائے۔

اکیسویں نوع ہے تعلیل اوراس کا فاکدہ تقریر (ایک بات کوقر اردے دینا) اور ابلغیت (حددرجہ کو پہنچا دینا) ہوتا ہے۔ کیونکہ ان فی طبیعتیں ایسے احکام کے قبول کرنے پرخوب آ مادہ ہوا کرتی ہیں۔ جن کی علت اُن کے سوااور امور کے ساتھ بیان کی گئی ہو۔ اور قر آن میں بیشتر تعلیل اس طرح آئی ہے کہ کسی ایسے سوال کا جواب مقدر کیا گیا ہوجس سوال کو جملہ اولی (پہلے جملہ) نے جا ہاہے۔ تعلیل کے حروف یہ ہیں لام ۔ اِنْ. اَنْ. اِذْ. بَاء. کھے . من اور لَعَلَ ۔ اور اُن کی مثالہ وله مثالہ توله مثالہ توله مثالہ توله تعالی مقتضی ہوتی ہیں ایک حکمت کا لفظ ہے مثلاً قولہ تعالی "جگھہ آئری فی ایک حکمت کا لفظ ہے مثلاً قولہ تعالی "جگھہ آئری فی اللہ دوجہ کی حکمت اور آ فرنیش کی غایت (علت غائی) کا ذکر ۔ جیسے قولہ تعالی "جُعَلَ اَکُمُ الْارُضَ مِهَادًا وَّالْحِبَالَ اَوْتَادًا".

### نوع ستاون

## خبراورانشاء

اعلیٰ درجہ کے علا فننحواورعلم بیان کے تمام علائے کلام کا انحصار خبرا ورانشاء ہی کی دوقسموں میں کرتے ہیں اوران کے سواکلام کی کوئی تیسری قشم نہیں قرار دیتے ۔ایک قوم نے بید عویٰ کیا ہے کہ کلام کی دس قسمیں حسب ذیل ہیں :

نا '، مسئلہ' امر' تشفع' تعجب' قشم' شرط' وضع' شک اور استفہام ۔ ایک قول میں استفہام کو نکال کرصر ف نوقسمیں رکھی گئ میں کیونکہ استفہام سوال میں داخل ہے۔ پھرا یک اور قول سے ہے کہ کلام کی سات قسمیں ہیں ۔ اس قول کے قائل نے شک کو بھی زکال ڈالا ہے کیونکہ وہ خبر کی ایک قشم ہے۔

اخفش کہتا ہے کہ کام کی سات قشمیں خبر ٔ استخبار انگر نہی ' نداءاور تمنی ہیں۔

م*ذ کور*ہ بالااعتراض ہے بھی سالم رہے وہ خبر ہے''۔

بعض لوگ اس سے بھی ایک کم یعنی پانچے قشمیں بتاتے ہیں۔خبر'امر'تصریح' طلب اور نداء۔پھرا یک گروہ کے نزویک خبر'اسخبار' طلب اور نداء چار ہی قشمیں ہیں اور بہت سے لوگوں نے محض میں قشمیں خبر' طلب اورانشاءقر اردی ہیں۔جس کی دلیل حصریہ ہے کہ کلام میں یا تصدیق و تکذیب کا احتمال ہوگا اور یا بیا حتمال نہ ہوگا۔ اول یعنی اگر اس میں احتمال تصدیق و تکذیب پایا جاتا ہے وہ خبر ہے۔ اور دوم یعنی جس میں بیا حتمال نہ ہواگر اُس کے معنی اُسی کے لفظ سے مقتر ن ہوں گے تو وہ انشاء ہے اور جبکہ اُس کے معنی لفظ کے ساتھ مقتر ن نہ ہوں بلکہ اُس سے متا خرر ہیں تو وہ طلب ہے۔

اہل شخقیق اس بات کے قائل ہیں کہ طلب بھی انشاء میں داخل ہے کیونکہ مثلاً لفظ اِحُسِرِ بُ کے معنی ہیں ضرب کی طلب اور بیہ معنی اپنے لفظ سے مقتر ن ہیں لیکن وہ ضرب جو کہ اس لفظ کے بعد پائی جاتی ہے وہ طلب کے متعلق ہے نہ کہ خودہی ملاسے تھے

لوگوں نے خبر کی تعریف میں اختلاف کیا ہے۔ ایک قول ہے کہ دشواری کی وجہ سے خبر کی جامع اور مانع تعریف ہوہی نہیں سکتی۔ دوسرا قول ہے کہ اُس کی تعریف یوں نہیں کی جاتی کہ وہ ایک بدیمی چیز ہے جوانسان بلاکس مزید غورو تامل کے انشاءاور خبر کے مابین فرق کر لیتا ہے۔ امام نے کتا ہے محصول میں اسی قول کوتر جیج بھی دی ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں خبر کی جامع اور مانع تعریف کی جاسمتی ہے چنا نچہ قاضی ابو بکر اور فرقہ معتزلہ کے ملاء کہتے ہیں خبر وہ کلام ہے جس میں صدق اور کذب داخل ہوتا ہو اس پر اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی خبر فقط صادق ہی ہوتی ہے۔ قاضی نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی خبر فقط صادق ہی ہوتی ہے۔ قاضی نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ خدا تعالیٰ میں تعدیق میں ضرور داخل ہو سکتی ہے اور اس پر اس تعریف میں ضرور داخل ہو سکتی ہے ساتھ وہ اور اس پر اس تعریف کا اطلاق صبح ہے اور ایک تول ہے ہے کہ ''جس کلام میں تصدیق و تکذیب داخل ہواور اس کے ساتھ وہ

ا مام ابوالحن بھری کا قول ہے'' جو کلام خود ہی کسی نسبت کا فائدہ دے وہ خبر ہے''۔اس پراعتراض بیے ہوتا ہے کہ اس

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ جلد دوم

طرح تولفظ 'فسم ''صیغه امر بھی خبر کی تعریف میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تعریف جامع و مانع نہیں رہتی ۔ کیونکہ قیام ایک منسوب امر ہے اور طلب بھی منسوب شے ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ''جو کلام ہفسہ کسی نہ کسی امر کی اضافت از روئے نفی اور اثبات کے کسی دوسرے امر کی طرف کرنے کا فائدہ دیتا ہووہ خبر ہے''۔ اور پھر یوں بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ ''جو قول اپنے صرت کُر معنی اور لفظ ) کے ذریعہ نے نفی یا اثبات کے ساتھ ایک معلوم کی نسبت دوسرے معلوم کی طرف کرنا جیا ہے وہ خبر لاتا ہے''۔

بعض متاخر ن کتے ہیں 'انثاءوہ کلام ہے جس کا مدلول کلام کے ساتھ خارج ہیں حاصل ہوتا ہواور خبروہ کلام ہے جو اس کے خلاف ہواور جن لوگوں نے کلام کا انحصار صرف تین قسموں ہیں کیا ہے۔ اُن میں ہے بعض اشخاص کا بیان ہے کہ '' کلام اگراپی وضع کے ذریعہ سے کسی طلب کا فائدہ دیتا ہوتو وہ اس بات سے خالی نہ ہوگا کہ ماہیت کے ذکر یا اُس کی سخصیل ۔ اور یا اُس سے بازر ہنے کی طلب کر ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کا کلام استفہام' دوسرا امراور تیسرا نہی ۔ لیکن اگروہ بالوضع طلب کا فائدہ نہ دیتا ہو۔ تو اس حالت میں اُس کے حملن صدق و کذب نہ ہونے کی صورت میں اُسے تنبیدا ور انشاء بالوضع طلب کا فائدہ نہ دیتا ہو۔ تو اس حالت میں اُس کے حملن صدق و کذب نہ ہونے کی صورت میں اُسے تنبیدا ور انشاء وہ کام موجود فی الخارج رہا ہو۔ تم نے اُس کو انشاء یعنی از سر نوصورت پذیر کیا ہے۔ اس بارہ میں بیسب حالتیں برابر ہیں کہ وہ کلام موجود فی الخارج رہا ہو۔ تم نے اُس کو انشاء یعنی از سر نوصورت پذیر کیا ہے۔ اس بارہ میں بیسب حالتیں برابر ہیں کہ وہ کا زم کے ساتھ طلب کا فائدہ نہ دے۔ جسے وہ کا زم کے ساتھ طلب کا فائدہ نہ دے۔ جسے وہ کا زم ہونے کی خیثیت کھو (اپنے کلام محمل کا کا کہ دیا۔ کی حیثیت کے کرتا ہوتو وہ خبر ہے۔

قصل: خبر کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو بات کا فائدہ پہنچایا جائے لیمن اُس کو کسی بات کاعلم ولایا جائے۔ بعض اوقات خیرام کے معنی میں بھی وارد ہواکرتی ہے۔ جیسے "وَالُوَالِداتُ یُرُضِعُنَ": "وَالُمطلقات یَتَوَبَّصُنَ"اور نہی کے معنی میں بھی خبر کا ورود ہوتا ہے۔ مثلاً: "لاَیَمُسُهُ اِلَّا الْمَطَهَّرُوُنَ "اور دعا کے معنی میں بھی جیسے: "وَالِیَّاک نَسْتَعِیْنُ "یعنی ہماری میں بھی خبر کا ورود ہوتا ہے۔ مثلاً: "لاَیمُسُهُ اِلَّا الْمَطَهَّرُونَ "اور دعا کے معنی میں بھی جیسے: "وَالِیَّاک نَسْتَعِیْنُ "یعنی ہماری اعانت کر۔ اورائی میں دعائے بدہ اورائیا ہی قولہ تعالیٰ: "عَصِرَتُ صُدُورُهُمُ " : کو تعالیٰ: "قَاتَلَهُمُ اللّهُ. عُلَّتُ ایُدیُهِمُ وَلُعِنُو بِمَا قَالُونُ "بھی ہاورائیک جماعت نے قولہ تعالیٰ: "حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ " : کو بھی ای قبیل سے قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ منافقین مدینہ کے حق میں بددعا ہے اس لئے کہ اُن کے دل معرکہ احد میں جنگ ہوگئے ہیں۔

ا بن العربی نے مذکورہ بالالوگوں کے ساتھ اُن کے اس قول میں کہ'' خبر امراور نہی کے معنیٰ میں بھی وارد ہوتی ہے''
نزاع کی ہے۔ اُس نے قولہ تعالیٰ: ''فہلا رَفِت'' کے بارہ میں کہا ہے کہ بیروف کے پائے جانے کی بی نفی نہیں ہے بلکہ اُس
کی مشر وعیت کی نئی ہے کیونکہ بعض لوگوں ہے رفٹ وجود میں آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی خبر کا اپنی خبر دبی کے خلاف واقع ہونا
جائین میں ۔ انبذا اب بیکی رفٹ کے وجود شرعی کی طرف راجع ہوگی نہ بید کہ اُس کے محسوس وجود کی جانب ۔ اس کی مثال ہے
'آولہ تعالیٰ: ''والمُ مُصلَقَاتُ بِسُو بَعْضُ مِنْ اُلْ اِللّٰ ہِ مِنْ اِللّٰ ہِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ مَاللہ کہ اِللّٰ اللّٰ مَاللہ کو بیا اِللّٰ اللّٰ ال

کاعودخواه نخواه شرعی حکم کی طرف ہوگانہ کہ وجود حسی کی جانب۔ اوراس طرح قولہ تعالیٰ: "لاَ یَسَمَسُهُ إِلَّا الْسُمُطَهَّرُوُنَ" بھی ہے اسے مرادیہ ہے کہ ازروئے شرع کوئی ناپاک آدمی مصحف کونہ جھوئے ۔ لہذا اگر کوئی اُس کو حالت عدم طہارت میں میں مرے بھی قوہ جمع شرت نے خلاف ورزی کرے گا'۔ ابن العربی کہتا ہے' اور بیالیا دفینہ ہے جس کوعلاء دریادت نہ کر سے اور کہنے گئے کہ خبر نبی کے معنی میں آتی ہے۔ حالانکہ میہ بات نہ بھی پائی گئی اور نہ اس کا پایا جانا صحیح ہوگا۔ کیونکہ مید دونوں امریعنی خبراور طلب (نبی) حقیقت میں ایک دوسرے مے مختلف اور ازروئے وضع با ہم تبائن ہیں۔

فرع جیح ترین قول کے امتبار پر جب خبر کی ایک قتم ہے۔ ابن الفارس کہتا ہے تعجب ایک شے کو اُس کے ما نند چیز ول پر فضیلت دینے کا نام ہے۔ اور ابن الصائع کا بیان ہے '' تعجب نام ہے اُس صفت کے قطیم بنانے کا جس کے ساتھ متعجب منہ کو اُس کے ما نندا مور سے ممتاز بنایا گیا ہو'۔ اور زخشر کی کہتا ہے' 'تعجب کے معنی سے ہیں کہ سامعین کے دلوں میں ایک امر کی عظمت قائم کی جائے ۔ کیونکہ تعجب اُس شے سے حاصل ہوتا ہے جو کہ اپنے نظائر اور جمشکلوں سے خارج ہو'۔ اور رمانی کا بیان ہے'' تعجب میں ابہام (بات کو گول بنانا) مطلوب ہوا کرتا ہے اس لئے کہ لوگوں کو عاد تا اُسی بات سے چیرت پیدا ہوتی ہوتی ہے۔ جس کا سبب نوشیدہ رہا اور تعجب ہوا سب تعجب بہتر ہوگا۔ وہ کہتا ہے اور تعجب کی اصل وہی معنی ہیں جن کا سبب پوشیدہ رہا اور انقط تعجب صرف اس وجہ سے کہ وہ ایسے معنی پردلالت کرتا ہے' مجاز اُتعجب کہا استعال تحم کی اصل وہی معنی ہیں اس کا استعال تحم کی استعال جن کی اور تعجب کے ایک خدور اور جنس میں اُس کا استعال تحم کی غرض ہے کیا گیا تا کہ تغییر تفخیم کے طریقہ پر اضار قبل الذکر کے ساتھ واقع ہو۔ پھر تعجب کے لئے چند صیفے اُس کے لفظ سے بتائے گئے گئے رُخ جُم نُ اَفُو اہم ہم'' اور "کبُر مَف تَکُورُ ہُم کِ اللّٰه'' اور "کبُر مَفَة اَس کے لفظ کے علاوہ دیگر الفاظ سے وضع ہوئے۔ مثلاً مکبر قولہ تعالیٰ: "کبَرُت کیکُرُت کیکُورُن باللّٰه'' کو کہ نافو العم ہم'' اور "کبُر مَفَة اَس کے لفظ کے علاوہ دیگر الفاظ سے وضع ہوئے۔ مثلاً مکبر قولہ تعالیٰ: "کبَرُت کیکُورُن باللّٰه'' کو کہ نُ اَفُو العم ہم'' اور "کبُر مَفَة اَس کے لفظ کے علاوہ دیگر الفاظ سے وضع ہوئے۔ مثلاً مکبر قولہ تعالیٰ ان تکبُر کیا تو کیکھ کیا تو کیر الفاظ سے وضع ہوئے۔ مثلاً مکبر قولہ تعالیٰ ان تکبُر کیا تکبُر کیا تکبُر کی کہا تا کہ کو کبر اللّٰہ اور "کبُر مَفْتُ عَامِ کیا تو کیر کیا تکبُر کیا تک کو کو کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کر اللّٰہ ان کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کیر اللّٰہ ان کو کہ کو کیر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کے کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کے کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کو کر کے کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کو کر کر کر کر کر

قاعدہ محقق لوگوں نے کہا ہے''جس وقت تعجب کاورود اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہوتو وہ مخاطب کی طرف پھیردیا جاتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ :''فَمَا اَصُبَرَهُم عَلَی النَّادِ '' یعنی ان لوگوں پرتعجب کرناوا جب ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی تو صیف تعجب کے ساتھ جہل (نا دانی) کی شرکت رہتی ہے۔ ساتھ اس کے ساتھ جہل (نا دانی) کی شرکت رہتی ہے۔ اور پروردگار تعالیٰ اس بات ہے منزہ ہے اور اس لئے ایک جماعت بجائے تعجب کے خدا تعالیٰ کے بارہ میں تعجیب کے ساتھ تعجب کے خدا تعالیٰ کے بارہ میں تعجیب کے ساتھ تعجب کے خدا تعالیٰ کے بارہ میں تعجیب کے ساتھ تعجب کے خدا تعالیٰ کے بارہ میں تعجیب کے ساتھ تعجب کے خدا تعالیٰ کے بارہ میں تعجیب کے ساتھ تعجب کے خدا تعالیٰ کے بارہ میں تعجیب کے خدا تعالیٰ کے بارہ میں تعجیب کے ساتھ تعجب میں ڈالٹا ہے' اس کی نظیر خدا ساتھ تعجب کی طرف سے دعا اور ترجی کا آنا ہے۔ اور یہ بات صرف اہل عرب کے فہم مطالبہ کرنے کے لحاظ سے کہی گئی ہے۔ یا اس کے معنی یہ ہیں کہ'' یہ ایسے لوگ میں جن کے واسطے تمہاری بول حال میں ایسا کہا جانا وا جب ہے''۔

اسی سبب سے سیبویہ نے قولہ تعالیٰ: "لَعَلَهٔ یَتَذَکُّو اَوْ یَخْشٰی" کی تفییر میں کہا ہے' اس کے معنی ہیں کہتم دونوں اپنی امیداور تو قع پر جاؤ''۔ اور قولہ تعالیٰ: "وَیُلْ لِلْمُطَفِّفِیْنَ" اور: "وَیُلْ یَوُمَئِذِ لِلْمُکَدِّبِیْنَ" کے بارہ میں کہا ہے کہ' اس کو دعا نہ کہو کیونکہ ایسا کہنا بہت براہے مگر چونکہ اہل عرب اپنی زبان میں ایسا ہی ہو گئے تھے۔ اور قرآن کا نزول اُنہی کی لغت میں ہوا اور انہی کے محاورات کی اس میں یا بندی کی گئی۔ اس لئے گویا اُن سے: "وَیُسلٌ لِّلُهُ مُطَفِّفِیْنَ" اس معنی میں کہا گیا کہ یہ لوگ اُن میں سے میں جن کے لئے الیی بات کہنا واجب ہے۔ کیونکہ یہ کلام محض شریروں اور ہلا کت میں پڑنے والوں کے لوگ اُن میں سے میں جن کے لئے الیی بات کہنا واجب ہے۔ کیونکہ یہ کلام محض شریروں اور ہلا کت میں پڑنے والوں کے

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد دوم

و اسطے کہا جاتا ہےاوراس بنا پر کہا گیا ہے کہ بیلوگ اُن میں سے ہیں جو کہ ہلا کت میں داخل ہوئے۔

فرع:خبرہی کی قسموں میں سے ایک قشم وعداوروعید بھی ہے۔مثلاً:"سَنُویُہِ مُ ایساتِنا فِی اَلاَفاقِ" اور:"سَیَـعُلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوُا" مَّرا بَن قِتیبہ کے کلام میں ایسی بات آئی ہے جواس کے انشاء ہونے کا وہنم دلاتی ہے۔

فر عُ :نفی بھی خبر کی ایک قشم بلکہ وہ پورے کلام کا ایک حصہ ہے (یعنی کلام کی دو ہی قشمیں اثبات اورنفی ہوا کرتی ہیں اس لحاظ ہےنفی ہرطرح کے کلام میں نصف حصدر کھتی ہے ) نفی اور جحد کے ما بین فرق اتنا ہے کہ دوم یعنی حجد ( کا کہنے والا ) ا گرصا دق ہوتو اس کے کلام کونفی کے نام ہے موسوم کریں گے اور حجد نہ کہیں گے ۔اورا گروہ کا ذب ہےتو اُس کو حجد اور نفی د ونوں ناموں ہے موسوم کریں گے۔اس واسطے ہرا یک حجد نفی ہوسکتا ہے مگر ہرا یک نفی حجد نہیں ہوسکتی۔اس بات کوابوجعفر نحاس نے بیان کیا ہے اور ابن الشجری وغیرہ نے بھی نفی کی مثال ہے: "هَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِ مِّنُ رَجَالِكُمْ" اور حجد كی مثال فرعون اوراً س کی قوم کا آیا ت ِموکیٰ کی نفی کرنا ہے۔اللہ پاک فرماتا ہے: ''فَلَمَّا جَآءَ تُھُمُ ایَاتُنَا مُبُصِرَهُ قَالُوُا هلذا سِـحُـرٌ مُّبِيُنٌ وَّجَـحِـدُوْا بِهَا وَاسُتَيُـقَنَتُهَا اَنْفُسُهُمُ " نَفَى كادوات (حروف )لَا. لَاتَ. لَيُسسَ. مَا. إنُ. لَمُ:اور لَـمَّا: ہیں۔ان کےمعانی سابق میں ادوات کی نوع میں بیان ہو چکے۔اوران کے فروق بھی اُسی جگہ بتادیئے گئے ہیں ہاں اس مقام پرہم ایک زائد فائدہ وار دکرتے ہیں ۔اوروہ یہ ہے کہ'' حولی نے کہا ہےادوات نفی میں سے اصل حروف صرف لا اورمـــاد وحروف ہیں کیونکہ نفی یا تو زیانۂ گذشتہ ( ماضی ) میں ہوگی اور یاز مانۂ آئندہ ( مستقبل ) میں ۔اورا ستقبال ہمیشہ ماضی کی نسبت زائد ہوتا ہے۔ پھر حرف لا بنسبت حرف ما کے خفیف تر ہے۔لہٰ داا خف کوا کثر کے لئے وضع کیا۔اس کے بعد چونکہ ماضی میں نفی کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ یعنی یا تو وہ ایک ہی استمراری نفی ہوا کرتی ہےاوریا ایسی نفی ہوتی ہے جس میں متعددا حکام ہوں اور یہی حالت نفی کی مستقبل میں بھی ہے ۔لہٰذاابِنفی کی جا رقشمیں ہو کئیں ۔اوران کے واسطے مَا:اور لْـهُ: اورلْسُ: اورلاً: حيا رکلمات اختيار کئے گئے ۔اور باقی دو کلمے إنُ: اورلَّــمها: کُوئی اصل نہيں ہيں \_پسمَااور لا ماضی اور مستقبل دونوں زمانوں میں باہم مقابل ہیں۔اور آئم ایبا ہے کہ گویاوہ لا اور ماسے ماخوذ ہےاس لئے کہ آئم لفظا ستقبال میں نفی کے واسطے آتا ہے اور معنیٰ زمانہ ماضی میں نفی کے واسطے چنانچہ لا جو کہ نفی مستقبل کے واسطے آتا ہے اُس میں سے حرف لام اور ماجو کرنفی ماضی کے لئے ہے اُس میں سے حرف میم کو لے کران دونوں کواس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لئے باہم جمع کر دیا کہ لیم میں مستقبل اور ماضی دونوں ز مانوں کی طرف اشار ہ موجو د ہےاورلام کومیم پرمقدم کرنے سے بیہ اشارہ رکھا کہ نفی کی اصل صرف لا ہے اور اس وجہ ہے اثنائے کلام میں جونفی کی جاتی ہے وہ اس حرف لا کے ساتھ آتی ہے۔مثلاً: "لَـمُ یفعل زیدٌ وَ لاَ عمرٌو" اور باقی رہالمّا: تواس میں ترکیب درتر کیب ہے گویا کہ کہنےوا لے نے کہالَمُ: اور مّا: تا کهاس سے ماضی میںمعنی نفی کی تو کید ہوا ورا ستقبال کا فائدہ بھی دے اوراسی وجہ ہے لَمَّا: استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔

۔ (۱) بعض لوً لوں نے بیہ کہا ہے کہ کسی شے سے فئی کرنے کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ منفی عنہ بھی اُسی شے کے میں گل قبل میں بڑا الم سے میں شاہد دین کرنے کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ منفی عنہ بھی اُسی شے کے

متصف مو مگرية قول پروردگارعالم كارشاد: "وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعُمَلُونَ": "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا" اور: "لاَ تاخْـذُهُ سِنَةٌ وَلاَ مَنْوُهُمْ" دَاوَيُل كِيرِي مِي مَنْظِيمِهِ لِمِنْسِجَ وَمُنْفِرُها مَيْطَى عَالِي مِنْ بھی اس لئے ہوتا ہے کہوہ شے اُس منفی عنہ شنے میں از رو ئے عقل ثار نہیں ہو سکتی ۔اور بھی پیرا نقاءاس لئے ہوا کرتا ہے کہ وہ شے منفی باو جودا مرکان وقوع کے شئے منفی عنہ ہے واقع نہیں ہو تی ۔

(۲) ذات موصوفہ کی نفی بھی ذات کے علاوہ محض صفت کی نفی ہوا کرتی ہےاور گاہے ذات اور صفت دونوں کی نفی ہو

جاتى ہے۔ پہلى صورت كى مثال: "وَمَا جَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا لا يَاكُلُونَ الطَّعَامَ" بِيعِيٰ بلكه وه جمد بين اور طعام كو كهاتے

میں اور دوسری صورت کی مثال ہے: "لا یَسُنَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا" یعنی وہ بالکل سوال بی نہیں کرتے اس لئے أن سے انحاف ( كُرُكُرُ انا) وقوع بى مين نبيس آتا ـ اوراييه بى قولدتعالى : "مَا لِلظَّالِمِينَ مِنُ حَمِيم ولا شَفِيع يُطاعُ " يعنى أن

كِ كُولَى شفيع بى نهيس \_ : "فَ مَا تَنفُعُهُمُ شَفَاعَهُ الشَّافِعِينَ" يعني أن كايسے شفاعت كرنے والے نهيں ميں جن كى شفاعت أن كونفع و ہےاوراس كى دليل ہے قوله تعالى: "فَسَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ" اوراس نوع كانا م اہل بديع كى اصطلاح ميں: "نفهى

شی سایحاسه" رکھا گیا ہے۔ اور ابن رشیق اس کی تعریف یوں کرتا ہے کہ' کلام اپنے ظاہر سے ایک شے کا ایجا ب کرتا ہواور باطن کلام سے اُس شے کی تفی پیدا ہوتی ہو۔ یوں کہ وہ کلام اس شے کی تفی کرتا ہوجوا یجاب کی سبب ہے۔مثلاً اُس کا

وصّف (ایجاب کے ساتھ )الیک حالت میں کرتا جبکہ وہ باطن میں منفی ہے۔اور کوئی دوسرا شخص ابن رشیق کے علاوہ اسی مفہوم کواس عبارت میں ادا کرتا ہے کہ'' ایک شے کی گفی مقید کے طور سے کرتا ہواور مرادیہ ہو کہ مبالغہ فی اور اس کی تا کید کی غرض ے أس شے كى مطلقاً نفى كى جائے ـ چنانچياس كى مثال ہے قولہ تعالىٰ: "وَمَنُ يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إلها احَرَ لا بُرُهَانَ لَهُ

ہے" کہ خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بلاکسی بر ہان ( دلیل ) کے ہو ہی نہیں سکتا۔اور قولہ تعالیٰ:''وَ یَسَقُتُ لُـوُنَ السَّبِيِّيِّسَ بِعَیْسِ حَــقِّ" كيونكها نبياء كأفلّ ناحق طور يربهو سَكے سواكسي اورطر عنه بن بي نہيں اور قوله تعالیٰ: " دَ فَـــعَ السَّـــمٰــوَاتِ بـــغَيـُــــو

عَمْدِتْرَوُنَهَا" اور دراصل آسان كاسائبان بلاسى ستون كَ قائم بـــ ( m ) بھی نفی ہےا بیک شے کا وصف کامل نہ ہونے اور اُس کا کوئی ثمرہ نہ حاصل ہونے کی وجہ ہے اُس کی براہِ راست

نفی مرا دہوا کرتی ۔جیبا کہ خدا تعالیٰ اہل دوز خ کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتا ہے کہ: ''لاَ یَسمُونُ فِیُهَا وَلاَ یَـحُینی'' اس مقام پر دوزخی شخص ہے موت کی نفی کر دی گئی ۔اس واسطے کہ وہ صریحی موت نہیں اور حیات کی بھی اُس ہے فی كردى كيونكه وه كونى احجى اورمفيدزندگي نبيس ہے۔قولہ : "وَتَوَاهُمُ يَنْظُرُونَ اللَّهُ وَهُمُ لاَ يُبُصِرُونَ".

معتز لہنے اس آیت ہے دیداراللی کی نفی پر ججت قائم کی ہےاور کہا ہے کہ قولہ تعالیٰ: ''اِلمبی رَبَّهَا مَاظِرَةٌ' میں ابصار ( آنکھوں ہے دیکھنے ) کامتلز منہیں ہے۔ گراُن کا بیقول اس طرح ردبھی کر دیا گیا ہے کہ دیدارِ اللّٰہی کے مرتبہ پر فائز ہونے

والےلوگ خدا تعالیٰ کواس کی جانب متوجہ ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے۔اوریپے نہ ہو گا. کہ وہ کوئی چیز آنکھوں سے و كيهة مول \_ اورقوله تعالى : "وَلَقَدُ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَراهُ مَالَهُ فِي الْاحِرَةِ مِنْ حَلاَقِ وَلَبِنُسَ مَا شَرَوُا بِهِ انْفُسَهُمُ لَوُ ئے۔انُوُا یَعُلَمُوُنَ" میں برور دگارِجل شانہ نے پہلےتو کیدسمی کےطریقہ برأن لوگوں کاوصف علم کے ساتھ کر کے بالآ خرأن کے موجب علم یرند چلنے کی وجہ سے اس وصف کو اُن سے نفی بھی کر دیا ہے۔ یہ بات سکا کی نے بیان کی ہے۔

(٣) علماء كا قول ہے كہ بخلا ف حقیقت كے مجاز كي نفي صحيح ہوا كرتی ہے ۔ مگراس قول پر قولہ تعالیٰ: '' وَمَـا رَمَيُّتَ إِذ رَمَيُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمِي" سے بیا شکال وار دہوتا ہے کہ آیت میں حقیقت کی نفی کی گئی ہے اور اس کا جواب یوں دیا گیا ہے۔ که اس جگدر می سے وہ چیز مراد ہے جو که اس پرمترتب ہوتی ہے۔اوروہ شے اُسی رمی کا کفارتک پینچنا ہے للہذا یہاں جس چیز پرنفی کا ورود ہوتا ہے وہ مجاز ہے نہ کہ حقیقت ۔اس اعتبار پر تقدیر عبارت: "مَا رَمَیُتَ خَلُقًا اِذُا رَمَیُتَ کَسَبًا. یا .مَا رَمَیُتَ اِنْتِهَا ّةً اِذُا رَمَیُتَ اِبْتِدَاءً" ہے۔

اِنتهاء اِدا رَمْیت اِبِیَداء ہے۔

(۵) استطاعت کی نفی ہے کی حالت میں قدرت اورامکان کی نفی مراد ہوا کرتی ہے۔اورگا ہے امتناع کی نفی منظور ہوتی ہے اورکسی جگہ یہ مراد ہوتا ہے کہ کلفت اورمشقت میں ببتلا ہونے کا اظہار کیا جائے۔امراول کی مثال ہے قولہ تعالی : "فَلاَ یَسْتَطِیْعُونَ تَوْصِیَةً" یعنی تم اُس کورونہیں کرتے اور قولہ تعالی : "فَسَمَ اسْتَظاعُوا اَنْ یَظُهُرُوهُ وَمَا اسْتَظاعُوا اَنْ یَسْتَظِیعُونَ تَوْصِیَةً" اورنی امتناع کی نظیر ہے قولہ تعالی : "فَسُ لَیسْتَظِیعُ دَبُّکَ" دونوں قر اَ توں (یا اور تا کے ساتھ ہونے ) کے اعتبار پر یعنی کیا خدا تعالی ایسا کرے گا۔ یا یہ کہ ''کیا تم ہماری بات منظور کر کے خدا تعالی ہے ما کدہ نازل کرنے کی استدعا کرو گے؟ '' کیونکہ اُن لوگوں کو یہ بات بخو بی معلوم تھی کہ خدا تعالی ما کدہ نازل کرنے پر قاور ہے۔اورعیسی "کوسوال کی قدرت حاصل ہے اوروقوع مشقت اورکلفت کی مثال ہے : "اِنگے کَنُ تَسْتَطِیْعَ مَعِی صَبْرًا" یعنی اگرتم میر ہے ساتھ در ہو گے تو سخت دفت میں مبتلا ہو گے۔

تا عدہ: عام کی نفی ۔ خاص کی نفی پر دلالت کیا کرتی ہے۔ مگر عام کا ثبوت خاص کے ثبوت پر دلالت نہیں کرتا۔ اور خاص کا ثبوت عام کے ثبوت پر دلانت کرتا ہے ۔لیکن خاص کی نفی عام کی نفی پر دلالت نہیں کر تی ۔اوراس میں شک نہیں کہ لفظ نے مفہوم کا زید دہ ہوناحصول لذت کا موجب ہے۔اوریہی وجہ ہے کہ عام کی نفی خاص کی نفی ہےاحسن ہوتی ہے۔اور خاص كا اثبات عام كه ثبات بي بهتر موتا ب\_اول يعن نفي عام كي مثال بة وله تعالى: "فَلَمَّا أَصَاءَ أَت مَاحَوُ لَهُ ذَهَبَ الملَّهُ بِنُورُهُمٌ " خداتعاليٰ نے اپنے قول اضاءَ ت کے بعد ببضو نہم اس لئے نہیں فرمایا کہ نور بہ نسبت ضوء کے عام تر ہے کیونکہنورکم اورزیادہ ہرطرح کی روشنی پر بولا جاتا ہے۔اورضوء خاص کرنورِ کثیر کے لئے بولا جاتا ہے چنا نچےاسی باعث سے الله ياك ﴿ فرمايا: "هُو اللَّذِي جَعَلَ الشَّمُسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَو نُورًا" غرضيكه ضوء مين نورير دلالت موجود بـاوراس طرح نور بنسبت ضو کے خاص نر ہےلہٰذا نور کا نہ ہونا ضوء کے نہ ہونے کا موجب ہوگا۔اوراس کاعکس نہیں ہوتا لیتیٰ ضوء کے نَہ یائے جانے سے نور کا نہ یایا جانالا زمنہیں آتا۔اوراس جگہ خدا تعالیٰ کا قصدیہ ہے کہ اُن لوگوں سے نور کا بالکل ازالہ فر ماد ہےاوراسی واسطےتعالیٰ شانہ نے اس آیت کےعقب میں فر مایا: "وَ تَوَ کَهُمُ فِی ظُلُمَاتِ"اوراسِ قشم کی مثال: "لَیُسَ بى ضَلاَ لَةٌ" بھى ہے كہ يہاں: "وَقَالُوا إِنَّا لَنَوَاكَ فِي ضَلاَلَ" كَي طرح ضَلاَلٌ نَبيْن كہا۔ بوجواس كے كه وه ضَلالَةٌ كَي نسبت آغیم ہے۔اوراس طرح بیقول صلال کی نفی میں بہت ہی بلیغ رہا۔اوراس طرح کی فی کود وسری عبارت میں یول تعبیر کی ہے کہ واحد کی نفی ہے بلاشبہ جنس کی نفی اوراد نیٰ کی نفی ہےاعلیٰ کی نفی لا زم آتی ہےاور دوسری شکل یعنی ثبوتِ خاص کے ثبوت عام يردلالت كرنے كى مثال ہے قولەتعالى: "وَجَنَّةِ عَـرُضُهَا السَّمٰوَ اَثُ وَالْأَرُضُ" يہاں حق سجانه وتعالىٰ نے :''و طبولهسا'' نہیں کہا جس کی وجہ یہ ہے کہ عرض (چوڑ ائی ) نسبت طول کے خاص چیز ہے۔اور ہرایک ایسی چیز جس میں عرض ہوگا طول بھی اُ س میں ضرور ہوگا مگراس کاعکس نہیں ہوسکتا۔اوراس قاعدہ کی نظیریہے ہے کہ فعل میں مبالغہ کی نفی کرنااصل فعل کی نفی کاستلز منہیں ہوتا۔

ليكن بيروآيتين (١): "وَمَارَبُّكَ بِطَلاُّم لِللْعِبَيُدِ" اور (٢): "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا" بِ شك اس قاعده ير

اشکال وارد کرتی ہیں۔ چنانچےان میں ہے کہلی آیت کے متعلق رفع اشکال کے واسطے کئی جواب دیئے گئے ہیں۔

از انجملہ ایک جواب یہ ہے کہ طبلامًا کالفظ اگر چہ کثرت کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں اُس کو"عیبہ قید" کے مقابلہ میں لایا گیا ہے۔ اور یہ صیغہ جمع کثرت کا ہے۔ پھراس کی ترشیح یوں ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے دوسری جگہہ:"عَلاَّمُ

الْغُیُوْبِ" کہہ کر قعال کا صیغہ کا جمع ہے مقابلہ کیا ہے۔اورا یک دوسری آیت میں: "عَالِمُ الْغَیْبِ"فر ما کرصیغہ فاعل کو جو کہ اصل فعل پر دلالت کرتا ہے واحد کے مقابلہ میں رکھا ہے۔

دوسرا جواب سیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ظلم کثیر کی نفی اس لئے فر مائی تا کہ اُس کے ذریعہ سے ظلم قلیل کی نفی ضرور ہ ہو جائے۔اس واسطے کہ ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو اُس سے فائدہ اٹھانے کا خوا ہاں ہوتا ہے۔ پس جبکہ باوجود زیادتی تقع کے ظلم کثیر کوترک کر دیے تو پھر ظلم فلیل کا ترک بدرجہ او کی کرے گا۔

جواب سوم يه ہے كەظلاماً يہال نسبت كے طريق برآيا ہے يعني أس كااصل مدعا: "ذِي ظُلْم بِ"اس بات كوابن ما لك

نے محققین سے روایت کیا ہے۔ جواب چہارم یہ کہ وہ صیغہ مبالغہ کانہیں بلکہ فاعل کے معنی میں آیا اور معنی کثرت سے بالکل خالی ہے۔

جواب پنجم یہ کہا گراللہ تعالیٰ ہے کم تر از کمتر مقدارظلم کی بھی وارد ہوتو وہی بہت ہوجائے گی ۔جیسا کہ شہورمقولہ ہے کہ'' جاننے والے کی ادنیٰ علطی بھی بڑی سخت قباحت ہے۔

چھٹا جواب سے کہ خداتعالی نے تاکیدنی کے لئے لیٹس ظالم کیس بظالم لیٹس بظالم الیس بظالم مرادلیا ہے۔اوراس ک تعبیر: 'لیُسَ بِظَلاَمِ'' ہے کی ہے۔

ساتواں جواب ہے کہ' نیاً س شخص کو جواب دیا گیا ہے جس نے ''ظَلاَمٌ''کہاتھا۔اورجس وفت کوئی بات خاص کلام کا جواب وارد ہو تی ہے۔ اُس وقت تکرار کا کوئی مفہوم نہیں ہوا کرتا۔

آ مھواں جواب ہے کہ صفات اللہ تعالیٰ میں مبالغہ اور غیر مبالغہ دونوں کے صیغے بحالت ا ثبات کیساں رہتے ہیں اُن

میں کسی طرح کا فرق اورا متیاز نہیں ہوتا' چنانچے نفی میں بھی اسی امر کی یا بندی کی گئی۔ نواں جواب بیہ ہے کہ یہاں تعریض کے قصد ہے ایسا ارشاد ہوا ہے اور بتا نابیہ ہے کہ دنیا میں طالم حکام بندوں پر سخت

ظلم کرتے ہیں۔اور دوسری آیت کےاشکال کا جواب بھی انہی مذکورہ بالا جوابات کےساتھ دیا جاتا ہے۔اور مزید براں اُس کے لئے دسواں جواب یہ بھی ہے کہ اُس میں آیتوں کے آغاز وں کی مناسبت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

فا ئدہ : کتاب الیا قوتہ کےمولف کا بیان ہے'' تعلب اورمبر د کا قول ہے کہ اہل عرب جس مقام پر دو کلاموں کے ما بین دو جحد لا یا کرتے ہیں و ہاں کلام خبر ہوا کرتا ہے۔اس کی مثال ہے : "وَ مَا جَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا لاَ يَا كُلُونَ الطَّعَامَ" كه اس كِ معنى: "إِنَّهَا جَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا يَاكُلُونَ الطَّعَامَ" بين يعني جم نے أن كوكھانا كھانے والےجسم بنايا۔اور جہاں كہيں جحد آغاز کلام میں لاتے ہیں و ہان حقیقی جحد ہوتا ہے مثلاً "مَا زَیْدٌ بحارج" اور جَبَه آغاز کلام میں دو جحد فراہم ہول **تو اُ**ن

میں سے ایک جحد زائد ہوگا۔ اس کی مثال ایک قول کی رُوسے "مَا اِنُ مَكَّنَّا كُمُ فِیْهِ" ہے۔

فصل ۔ انشاء کے اقسام میں نے ایک قسم استفہام ہے۔ استفہام طلب فہم کو کہتے ہیں اور وہ استخبار کے معنی میں آتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ استخبار وہ ہوتا ہے جو کہ بیشتر پہلی مرتبہ بیان ہو چکا ہواور پوری طرح سمجھ میں نہ آیا ہو۔ لہذا جبکہ تم دوبارہ اُسے دریافت کرو گے تو بیاستفسار دوم استفہام کے نام ہے موسوم ہوگا۔ اس بات کو ابن فارس نے کتاب فقد اللغة میں بیان کیا ہے۔

ادوات \_استفہام \_ہمزہ \_هل ما من ای لیم کیتا ۔ این ان متی اورایان ہیں ۔اوران کے بیان نوع اورایان ہیں ۔اوران کے بیان نوع ادوات میں گزر چکا ہے۔ابن مالک کتاب المصباح میں کہتا ہے۔ہمزہ کے علاوہ اور تمام باقی حروف اُسی کے نائب ہیں اور چونکہ استفہام اس بات کا نام ہے کہ خارجی شے کی صورت کا ذہن میں مرتم کیا جانا طلب کیا جائے ۔اس واسطے جب تک اُس کا صدور کسی اس طرح کے شک کرنے والے خص سے نہ ہوجو کہ اعلام (علم دلانے) کا مصدق ہے اُس وقت تک استفہام کے لئے یہ بات لازمی ہے کہ وہ حقیقت نہ ہو کیونکہ شک نہ کرنے والا شخص جس وقت استفہام کرے گاتو اُس کا یہ فعل تحصیل حاصل ہوگا اور اطلاع دہی کے امکان کی تصدیق نہ کرنے واستفہام کا فائدہ جاتار ہتا ہے ۔کسی امام کا قول ہے قرآن میں جو باتیں استفہام کے طور پرآئی ہیں وہ اللہ پاک کے خطاب میں بایں معنی واقع ہوتی ہیں کہ مخاطب کے زو کیک اس ثابت یا نفی کاعلم حاصل ہو' ۔ اور بھی صیغۂ استفہام میں بھی مجاز اُاستعال کرلیا جاتا ہے۔

اوراس بارہ میں علامہ تمس الدنین بن الصائغ نے ایک خاص کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام روض الافہام فی اقسام الاستفہام رکھا ہے علامہ ندکوراً می کتاب میں لکھتا ہے '' اہل عرب نے گنجائش پیدا کر کے استفہام کو چند معانی کی وجہ سے الاستفہام رکھا ہے خارج بنا دیا ہے یا بیکہ اُنہوں نے وہ معنی استفہام میں پہنائے ہیں۔ اور استفہام میں مجاز کا آنا کچھ ہمزہ ہی کی ہمزہ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ مگر اس میں صفار کا اختلاف ہے یعنی وہ مجاز فی الاستفہام کے لئے حرف ہمزہ ہی کی خصوصیت مانتا ہے اور وہ معانی حسب ذیل ہیں:

دوم معنی تو پیخ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کواز قبیل انکار ابطال بتایا ہے اور بیا نکارتو پیخ ہے۔ اور اس اعتبار پر کہاس کا مابعد (امر) واقع ہوتا ہے۔ معنی نفی کئے جانے کے سزاوار ہیں۔ اس لئے یہاں پر مذکور بالامعنی استفہام کے برعکس نفی غیر قصدی ہوتی ہے اور اثبات قصدی ہوا کرتا ہے اور اس کی تعبیر تقریع کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے تو لہ تعالیٰ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ سوم معنی بین تقریر یاس بات کانام ہے کہ ناطب کوئی ایسے امرے اقر اراوراعتراف پرآمادہ کیا جائے جو کہ اُس کے خزد کی قرار پذیر ہو چکا ہے۔ ابن جنی کہتا ہے ''جس طرح کہ تقریر ہے معنی کا استعال اور سب ادواتِ استعنہام کے ساتھ ہوتا ہے ای طرح اُس کو تباہ کا نہیں کیا جاتا''اور کندی کا قول ہے تو لہ تعالی یہ سُسمَعُو نگیمُ ساتھ ہوتا ہے ای طرح اُس کو علاء اس طرف کے ہیں کہ تقریرا ورق نئے کہ منی میں بھل ہمزہ کے ساتھ شرکت رکتا ہے۔ مگر میں نے اباعلی کواں بات ہے مشکر ہوتے دیکھا ہے۔ اور وہ اس امر میں یوں معذور ہے کہ مثال مذکورہ بالا انکار کے قبیل ہے ہوا وہ اس امر میں یوں معذور ہے کہ مثال مذکورہ بالا انکار کے قبیل ہے ہوا ورابو حیان نے سیبویہ ہے نقل کیا ہے کہ استفہام تقریر بل کے ساتھ نہیں آتا بلکہ اُس میں صرف ہمزہ استعال کیا جاتا ہے ''۔ پھر بحض لوگوں ہے نقل کیا ہے کہ ال تقریر کے طور پر بھی آتا ہے جیسا کہ تو لہ تعالی ''آلے ہوئی کے موجب استعال کیا جاتا ہے۔ ای واسطا اُس پر ضر کی موجب کی مثال ہے تو لہ تعالی ''آلے ہوئی کے موجب کے عطف ہونے کی مثال ہے تو لہ تعالی ''آلے ہوئی کے استعام اُس پر موجب کے عطف ہونے کی مثال ہے تو لہ تعالی ''آلے ہوئی کے استعام اُس پر معلوف ہونے کی مثال ہے تو لہ تعالی ''آلے ہوئی کے آلے ہوئی کے استعام اُس کی مقال ہے نواز کی موجب کے عطف ہونے کی مثال ہے تو لہ تقال نواز کی مقبل ہے گور اُس کا داخلائی بی پر ہوا۔ اور یہ ہے شدہ مسئلہ ہے کہ کی کی گئی کی فی اُس کی مقال ہے نواز کا راستفہام ہوئی کی نئی کی ہوا۔ اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ نئی کی گئی کی نئی کی ہوا۔ اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ نئی کی گئی کی نئی کی ہوا۔ اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ نئی کی گئی کی گئی کی کو ان ہوتا ہے۔ اور اُنکار کا استفہام ہو کی کی کی گئی کو کو گئی ہوتا ہے۔ اور انکار کا استفہام ہو کی کی کو کی ہوا ہوئی ہوتا ہے۔ اور انکار سے نئی ۔ پھر اُس کا داخلائی بی پر ہوا۔ اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ نئی کی گئی ہوتا ہے۔ اور انکار کا استفہام ہو کی کی ہوئی کے اُس کی کی کو کی ہوتا ہے۔ اور انکار کا استفہام ہو کی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی کی کو کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کے کو کی ہوئی کی کو کی کو کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو کو کی کو کی ہوئی کو کی ہوئی کی کو کو کی کو کی ہوئی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو

استفہام تقریری کی مثال ہے: "اَلَیْسَ اللّٰهُ بِکَافٍ عَبُدَهُ" اور: "اَلَسُتُ بِرَبِّکُمُ" اورز مُحْشری نے تولہ تعالی: "اَلَمُ تَعُلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى کُلَ شَیٰ قَدِیُرٌ" کو بھی اس کی مثال بتایا ہے۔

چو تھے معنی ہیں تعجب یا تعجب التعجب ( تعجب دلانا ) مثلاً: "کیف تکفُرُونَ باللّهِ" اور: "مَالِمَی لا اَدَی الْهُدُهُدَ" اور پیتم اور دونتم اور دونوں اس کی سابق کی قسمیں قولہ تعالی: "اَتَامُمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِ ، میں مجتمع ہوگئ ہیں۔ زخشری کہتا ہے'' اس آیت میں ہمزہ استفہام تقریر کے معنی میں مع تو نتخ اوران کی حالت سے تعجیب دونوں کے لئے آیا ہے۔ اور قولہ تعالی: "مَساوَلْهُمْ عَسنُ قِبُلْتِهِمُ" تعجب اوراستفہام حقیق ہونے کامحمل ہے۔

پانچوی معنی عمّاب (غصه ظاہر کرنا) میں۔مثلاً قوله تعالیٰ: "اَلَمْهُ یَساُنِ لِللَّذِینُ اَمَنُوُا اَنُ تَسَخُشَعَ قُلُوْ بُهُمْ لِذِ کُو السَلْهِ،" ابن مسعودٌ کا قول ہے کہ اُن لوگوں کے ایمان اور اسلام لانے اور اس آیت کے ساتھ معرض عمّا ب میں آنے کے ما بین صرف چارسال کا فاصلہ تھا۔ اس قول کو حاکم نے روایت کیا ہے اور سب سے لطیف عمّا ب وہ ہے جس کے ساتھ خدا تعالىٰ نے اٹیے خیرخلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومعتوب بنایا ہے۔ چنانچیوہ فرما تا ہے: "عَـفَـی اللّٰهُ عَنُکَ لَمُ أَذِنُتَ لَهُمُ"مُكر ز مخشری نے اپنی معمولی ہےا د بی کے انداز پراس آیت کی تفسیر میں ادب الہی کی پیروی نہیں کی ہے۔

حصے معنی ہیں تذکیر(یا د دہانی)اوراس معنی میں ایک طرح کا نصاریایا جاتا ہے۔مثلاً قولہ تعالیٰ:"اَلَمُ اَعِهُدَ اِلۡیٰکُمُ مَا بَنِي ادَمَ اَنُ لَّا تَعُبُدُوا الشَّيُطَانَ" اور: "اَلَـمُ اَقُلُ لَّكُمُ إِنِّي اَعُلَمُ غَيْبَ السَّمٰواتِ وَالْاَرُضِ" اور : "هَلُ عَلِمُتُمُ مَّا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيُهِ".

ساتوي معنى بين افتخار جيسے: "اَلَيْسَ لِيُ مُلُكُ مِصْرَ".

آ تُحُوي يتفخيم مثلًا: "مَا لِهِلْذَا الْكِتَابِ لاَ يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً".

نويت تحويل ( هول دلانا ) اورتخويف مثلاً: "ٱلْحَاقَّةُ مَالُحَاقَةٌ "اور: "ٱلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ".

ً وسويم عنى سابق كے برعكس يعنى تسهيل اور تخفيف كے معنى جيسے: "وَ مَاذَا عَلَيْهِمُ لَوُ الْمَنُوا".

كَيارِ مِو سِ تهديدِ اوروعيدِ مثلاً: "أَلَمُهُ نُهُلِكِ الْلاَوَّلِيُنَ".

بار مويت تكثير - جس طرح: "وَكُمُ مِنُ قَرْيَةِ أَهُلَكُنَاهَا".

تیر ہویں تسویۃ اور وہ ایبااستفہام ہے جو کہاس طرح کے جملہ پر داخل ہوتا ہے جس کےمحل میں مصدر کا حلول صحیح هو مِثْلًا: "سَوَاءٌ عَلَيُهِمُ اَءَ نُذَرُتَهُمُ اَمُ لَمُ تُنُذِرُهُمُ".

چودهوين امرجيسي "أَسُلَمْتُمُ" يعني "أَسُلِمُواً" "فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُواً" يعني "إِنْتَهُوا" اور أتَسصِبرُونَ : يعني تَصْبِرُو : نِدرَهُو ي تنبيه - أوروه امرك قسمول مين سے ايك قتم ہے مثلاً: "أَلَمْ تَوَ اللَّي رَبَّكَ كَيْفَ مَدَّالظِّلَّ" يعني أَنْظُرُ : "ٱلَمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصُبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخُضَرَّةً".

کشاف کےمصنف نے اس بات کی نقل سیبویہ ہے کی ہے۔اوراسی واسطے اُس کے جواب میں فعل کور فع دیا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ: '' فَایُنَ تَذُهَبُوُنَ '' بھی استفہام تنبیہ ہی کی تتم ہے گردانا گیا ہے۔اس لئے کہوہ ضلال ( گمراہی ) پرمتنبہ بناتا ہے۔اورایسے ہی قولہ تعالیٰ:''مَنُ يَّرُغَبُ عَنُ مِلَّةِ اِبُرَاهِيُمَ اِلَّا مَنُ سَفِهَ نَفُسَهُ''بھی اس باب سے ہے۔

سولهو بي نوع ترغيب كم عنى مثلًا: "مَنُ ذَا الَّذِي يُقُوضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا" اور: "هَـلُ اَدُلُّكُمُ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيُكُمُ" سرَّهُوس نَهِي جيسے:"اَتَـخُشَـوُنَهُـمُ فَاللَّهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوُهُ ٱقُولِهِ تَعالىٰ:"فَلاَ تَـخْشُـوُا النَّاسِ وَاخْشُونِيُ" كَي دلیل ہے۔اور قولہ تعالیٰ "مَاغَرَّکَ بِرَّبِکَ الْکُریُم" یعنی لاَ تَغِرِّ (غرہ نہ کر)۔

اٹھار ہویں دعااور ریکھی نہی ہی کی ظرح ہے۔ گریہ کہ دعااد نی سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے: "اَتُهُ لِ مُحنَسا بسمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ" لعني لا تُهلكنا.

انيسوي استرشاد ( طلب رہنما ئي كرنا ) جيسے" ٱتَجُعَلُ فِيْهَا مَنُ يُفْسِدُ فِيُهَا".

بيبو رئمني مثلًا "فَهَلُ لَّنَا مِنُ شُفَعِآءً"

اكيسوس استبطاء - جيسے "متىٰ نَصُورُ اللَّهِ".

بِاكْيسوين عرض" الاَ تُعجبُهُ أَذَا أَنُ يَغُفُ اللَّهُ لَكُمُ".

=جلددوم

تَئِيو ي كَضيض جيس "ألا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمُ".

`چوبيىوي تجابل مثلاً "آءُ نُزلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُمِنُ بَيْيِناً". بِجِيبِوسِ تَعظيم \_ جِيبِي "مَنُ ذَالَّذِي يَشُفَعُ عِنُدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ".

چھبیسویں تحقیر جیسے"اُھ لَذَا الَّـذِیُ ہَـعَـتُ اللَّـهُ رَسُوُلًا"اوراس معنی اوراس کے قبل کےمعنی وونوں کااحتال"مِـنُ فِرُعَوُنَ '' کی قراُت میں پایا جاتا ہے۔

ستائيسوي ا تَفاء \_ جيسے ' اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكِّبُرِيْنَ".

الْهَا ئيسوي استبعاد - جيسے "اَنِّي لَهُمُ اللَّهِ كُرِيٰ".

انتيبوي ايناس ( ٱنس دلانا ) جيسے "وَمَا تَلُكَ بِيَمِيُنِكَ يَامُوُسنى"

تَيسوين تَهكُم اوراستهزاءمثلًا ''اَصَلاتُنكَ تَأْمُوكُ ''. ''اَلاَ تَاكُلُونَ مَالَكُمُ لاَ تَنْطِقُونَ''.

اکتیبویں تاکید۔ بوجہ اُس کے جو کہ قبل ازیں ادات استفہام کے معنی میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ خلا قولہ تعالی : "أَفَمَنُ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ آفَانُتَ تُنُقِذُ مَنُ فِي النَّارِ".

موفق عبداللطیف بغدا دی کا قول ہے''اس کا مدعا یہ ہے کہ جس شخص پر کلمۃ العذاب حق ہو گیا تو اُسْ ۖ نجات نه دلا سَكَ كا اس ميں "مَنْ "مثرط كے لئے اور فيا جواب شرط بن كرة يا ہےاور "أَفَ اَنْتَ" ميں ہمزه كا دخول عود الى الستفهام كے طور برطول کام کی دجہ سے ہوا ہےاور بیرجھی انواع استفہام میں سےایک نوع ہے۔اورزمخشر ی کا بیان ہے ّہ ہمز ہُ ثانیہ وہی ہمزہ اولی ہے بٹس کی تکرار معنی انکار کی تا کیداور استبعاد کے لئے کی گئی ہے''۔ بتیسویں نوع اخبار (خبر دہی ) کے معنی بين \_اوراس كي مثال ہے"اَفِيُ قُلُوْبِهِمُ مَوَضٌ أَمِ ارْتَابُوُا"اور"هَلُ اتلي عَلَى الْإِنْسَانِ".

(۱) کیا بہ کہا جا سکتا ہے کہان مذکورہ بالا چیزوں میں استفہام کےمعنی موجود ہیں اور پھران کے ساتھ ایک اورمعنی بھی مل گیا ہے؟ یا بیا کہ یہ چیزیں استفہام کے معنی ہے بالکلیہ مجرد ہو کرانہی معنوں کے لئے مخصوص ہوگئی ہیں۔ کتا بعروس الافراح میں کہا گیا ہے کہ بیدامرغور کے قابل ہےاور جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ پہلی ہی شق ہے یعنی استفہام بیجے ساتھ ان معنوں کا شامل ہوکریایا جانا اور پھر تنوخی کا وہ قول جو کہ کتا ب اقصی القریب میں آیا ہے وہ بھی اسی کی تا ئید کرتا ہے اور وہ قول پیہے کہ 'لعلّ مع بقائے ترجی کے استفہام کے لئے ہوا کرتا ہے''۔

تنوخی کہتا ہے'' اور جس کئے ہےاس کی تر بھے ہوتی ہے۔وہ یہ ہے کہتمہار بےقول'' تکے اُدُعُووُکُ'' کے معنیٰ یہ ہیں کہ ا ب دعا اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ مجھے اُ س کی تعدا د کاعلم بھی نہیں رہا۔اس واسطے میں خواہش کرتا ہوں کہ اُ س کی تعدا دمعلوم کروں ۔اور پیامر عادت کامفتضی ہے کہ جس وقت کسی مخص سے کوئی بات بے شارسرز دہو۔اوراُ سے تعدادیا دیڈر ہے تو وہ اورلوگوں سے جود کیھنے والے تھے اُس کی تعدا د دریافت کیا کرتا ہے۔اوراُ س کےاس تعداد کی قہم طلب کرنے میں ایک' اس طرح کی بات یائی جاتی ہے جو کہ استبطآء کی مشعر ہوا کرتی ہے۔اور تعجب کی یہ کیفیت ہے کہ اُس کے ساتھ استفہام کا استمرار رہتا ہے ۔لہذا جو شخص کسی شے سے متعجب ہوتا ہے تو وہ اپنی زبانِ حال سے اُس شے کا سبب دریا فت کرتا اور گویا ہیہ

کہتا ہے کہ ''اَئُ شَنِی عَرَصَ لِیُ فِی حَال عدم رویۃ الھُدُھُد''یعنی ہد ہدکونہ دیکھنے کی حالت میں مجھ کو کیا بات لاحق ہوگئ ہے۔اور کشاف میں اس آیت کے اندراستفہام کے باقی رہنے کی تصریح کر دی گئی ہے۔اور صلال پر متنبہ کرنے کے بارہ میں جو آیت آئی ہے اُس میں استفہام حقیق ہے۔ کیونکہ ''ایُنَ تَذُھَبُ'' کے معنی ہیں''تم کہاں جاتے ہو مجھ کو بتاؤ؟'' کیونکہ میں اس بات کونہیں جانتا۔اور گِراہی کی غایت بھی بہی ہے کہ اُس کی انتہا کا بتانہ ملے۔

یں سے ہرا میں اسر کے منا روا سمبہ م سے می با می رہے ہیں۔ ابن س سے بعد ہی آ نا اوراً سے متصل رہنا ضروری ہے گر تولہ تعالیٰ: "اَفَاصُفا عِللَہٰ بِنَیْنَ" اِس قاعدہ میں اشکال دارد کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں جوام ہمزہ کے بعداً س سے مگر تولہ تعالیٰ: "اَفَاصُفا عِللَہٰ بِنِیْنَ" ہے حالا نکہ وہ محر نہیں بلکہ یہاں کفار کے قبل آیڈ بین المملیکة وَانَاتُ کا انکار کیا ہے۔ اوراس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ اصفا ہے ہے گیا ہے کہ اس جگہ دونوں والا کہا۔ یا گیا ہے۔ اوراس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ اصفا ہے ہے گا جاتا ہے کہ اس جگہ دونوں جملوں کے جموعہ پر محر ہونا مراد ہے۔ اورائن دونوں سے ل کرایک ہی کلام بنا ہے جس کی تقدیم عبارت ہے کہ اس جگہ دونوں جملوں کے جموعہ پر محر ہونا مراد ہے۔ اورائن دونوں سے ل کرایک ہی کلام بنا ہے جس کی تقدیم عبارت کی تقایم اس جگہ دونوں جملوں کے جموعہ پر محر ہونا کہ اورائی قاعدہ سے تولہ تعالیٰ: "اَقَامُورُونَ النّاسَ بِالْبِیْنَ وَاتِبِ جَالِ اللّٰ عَلَیْ وَار دہوتا ہے کہ صرف لوگوں کو نیکوکاری کا تھم دینا کوئی قابل انکارام خبیں ہوسکتا ۔ اوراس طرح کا خیال ناروا ہے۔ حالا نکہ نہ کورہ بالا قاعدہ اس کی خوابش کرتا ہے کہ "اَمُورُ السّٰ بِالْبِیْنَ" کے لئے کوئی مطلق بیں رہ جاتا ۔ بھر دونوں امور کا مجموعہ بھی کچھ مشکن ہیں۔ اس لئے کہ اُس سے عبادت کا جزءِ مشکر ہونالا زم آتا ہے۔ اور نہ اس کے سے حالت میں اُس کے نیان فنی وار بدنیان واجب ہے۔ اور بحالت ہیں اُس کے نیان مطلقاً بری چیز ہے اور بحالت اور نیان فنی خطا میں کے کھائی کی خطا میں کے کھائی کی اُس کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کام کرنے کا تھم دینا واجب ہے۔ اور بھرانسان کا اپنے سوا اور لوگوں کو نیک کام کرنے کا تھم دینا نسیان کی خطا میں کے کھائی کی خطا میں خیر کا حاصل ہونا غیر ممکن امرے" ۔

اور کتا ہے عروس الافراح میں ، یہ ہے یہ اس کا جواب یوں بھی دیا جاتا ہے'' دوسروں کو بدی ہے منع کرتے ہوئے خود

الاتقان في علوم القرآن= اً س کا مرتکب ہونا بے حدنازیباامرے ۔ کیونکہ بیوتیرہ انسان کی حالت متناقض بنادیتا ہے ۔اوراً س کےقول کوفعل کا مخالف تھبرا کرا ہے بےامتبار کرڈ التا ہے۔اوراسی واسطے جان ہو جھ کر گناہ کرنا بہنسبت نا دانی کی غلطی کے زیادہ برا ہے۔اوراس اعتبار ہے یہ جواب کہ'' خالص طاعت ( بندگی ) اُ س معصیت کو کیونکر المضاعف بناد ہے گی جو کہاُ س سے مقار ہ اوراُ س کی حنس ہے ہو؟'' بے شک خالی از دفت ٹہیں ہے۔

قصل:انثاء کی ایک قتم امر ہے۔امرطلبِ فعل کا نام ہے نہ کفعل سے بازر ہے کی طلب کا اورامر کا صیغہ اِفْ عَسلُ اور لِسَفُعَلُ ہے۔امرا یجاب کی حالت میں حقیقت ہوا کرتا ہے۔ جیسے "وَ اَقِیُـمُوا الصَّلُوةَ" اور "فَـلیُـصَلُّوا مَعَکَ "اور چند دوسرے معانی کی وجہ ہےمجاز بھی آتا ہے کہ مجملہ اُن معانی کے ایک ندب (برا پھیختہ کرنا) ہے۔مثلاً ''وَإِذا قُــرِیَ الْـقُورُ آنَ { فَانُصِتُوْ "اوراباحت جیسے" فَکَاتِبُوُهُمُ"امام شافعیؓ نے کہاہے کہاس آیت میں امراباحت کے لئے آیا ہے اوراس فتم ہے بقوله تعالى: "وَإِذَا حَلَلُتُهُمُ فَسَاصُطَادُوُا" : اوركم درجه والے كى جانب سے عالى كى طرف دعا كے لئے بھى آتا ہے جيبے ' رَبِّ اغُفِرُلِیُ" اورتهدید کے واسطے آتا ہے۔مثلاً ''اِنحُمَلُوْا مَا شِنْتُمُ" اس واسطے کہ یہاں پیمرادنہیں کہ ہرایک کا مجس . كوه هيا بين أس كرنے كا حكم ديا گيا ہو۔ اور اہانت كے معنى مين آتا ہے۔ مثلًا "ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينُو الْكَرِيْمُ" اور تسخيركَ لِحَ لِينَ دَلِيل بنانے كے واسط آتا ہے۔مثلاً: "مُحونُهُ قِسرَدَةً خَاسِئِينً" اس قول كے ساتھوان معذب لوگوں کے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف نقل کئے جانے کوتعبیر فر مایا ہے۔اور پیل اُن کو ذکیل بنانے کے واسطے ہوا تھا اس لئے يه ابانت كى نسبت سے ايك خاص ترامر ہے۔ اور تعجيز كے معنى مين آيتا ہے جيت "فَاتُسُوا بِسُسُورَةٍ مِنُ مِثْلِه" كيونكه خدا تعالیٰ کی مراد اُن سے اسْ بات کوطلب کرنے کی نہیں۔ بلکہ اُن کی عاجزی کا اظہار مقصود تھا۔اور امتنان (احسان پذیری) كَ معنى مين آيا ہے۔ جيسے "كُلُوا مِنُ ثَمَرِه إذا أَثَمَر" اور متعجب ہونے كے معنى مين آيا ہے جيسے "أنسطُر كيُف ضَرَ بُوا لَكَ الْاَمْثَالَ" اورجمعنى تسوية ( برابركردن ) جيبے "فياصُبـرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا" اورارشاد كےمعنى ميں بھي مثلاً" وَاشُهدُوا إِذَا تَبَايَعُتُمُ" اوراحْتار كَمِعْن ميں۔ جيسے"اُلُـقُوا مَا أَنْتُمُ مُلْقُونَ"اورا نذار كِمِعْن ميں جيسے"تَمَتَّعُوا"اورا گرام كےمعنی میں جیسے ''اُدُخُه لُوُهَها بِسَلاَمِ امِنِیُنَ''اورتکوین کے معنی میں اور بیمعنی تنخیر کے معنی سے بڑھے ہوئے ہیں۔جیسے ''مُحنُ' فَيَكُونُ'' اورانعا م يعنى نعمت كى يا دو بإنى كے معنى ميں مثلاً ''كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ''اور تكذيب كے معنى ميں جيسے ''قُلُ فَأَتُوا ا بِمالتَّوْرَاةِ فَاتُلُوُهَا اِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيْنَ" اور"قُـلُ هَلَّمَ شُهَدَآءُ كُمُ الَّذِيْنَ يَشُهَدُوْنَ اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هٰذَا"اورمشورت ك معنى ميں جيسے"فَانُضُو مَا ذا تَوىٰ"اورجمعنی اعتبار۔مثلًا"فَانُظُرُوْا إِلَى تَمَوهِ"اورجمعنی تعجب جيسے"اَسُمِعُ بهمُ وَاَبْصِورُ"اس بات کوسکا کی نے انشاء کے خبر کے معنوں میں استعال ہونے کے بیان میں ذکر کیا ہے۔

فصل اورنہی بھی انشاء کی ایک قتم ہے۔ نہی کی فعل ہے بازر ہنے کی طلب کو کہتے ہیں ۔ اُس کا صیغہ ہے۔ لا تَفْعَلُ ۔ نہی تحریم کے معنی میں حقیقت ہے اور مجاز کے طور پر کئی معنوں کے واسطے آیا کرتی ہے۔

ازانجمله ایک معنی کراہت ہے۔جیسے "وَلاَ تَمُشِ فِی اُلاَرُضِ مَوَحًا:

(٢) دعاجيے"رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبُنَا".

(٣)ارشاد صِيرَ : "لاَ تَسُئَلُوا عَنُ اَشُيَاءَ اِنُ تُبُدَلَكُمُ تَسُوُّ كُمُ".

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد دوم

﴿ (٣) تسوية \_جيع "أَوُلاَ تَصْبِرُوُا".

(۵) اختفا راورتقلیل کے معنی میں ۔مثلاً: "وَ لا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْنَک ....." یعنی وہ چیزقلیل اور حقیر ہے۔

(٢) بيان عاقبت مثلًا "وَلاَ تَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا بَلُ اَحْيَاءٌ " يعنى جهاد كا انجام كارِحيات ب

.. .. (

( ۷ ) ياس كے معنى ميں مثلاً "لا تَعُتَذِرُوُا". ﴿

(٨) بَمَعْنِ الإنت \_مثلَّا إِخُسَنُوْا فِيُهَا وَلاَ تُكَلِّمُونَ ".

قصل تمنی بھی انشاء کی ایک تیم ہے۔ تمنی اس کا نام ہے کہ بسبیل محبت کسی شے کے حصول کی طلب کی جائے۔اور تمنی

کئے جانے والے امر کا مکان مشر د طنہیں بخلاف متر جی کے کہ اُس کا امکان مشروط ہے لیکن ہم امر محال کی تمنی کوطلب ک نام سے مدینہ مک نے میں درین وی کر بچتا ہوں جس ام کی قد قعری نہ بیائیں کی طلب کرین کی صدرت کی ایم ج

نا م سےموسوم کرنے میں یوں نزاع کر سکتے ہیں کہ جس امر کی تو قع ہی نہ ہواُ س کےطلب کرنے کی صورت کیا ہے؟ عروس الا فرح کےمصنف نے کہا ہے'' اس لئے امام اوراُ س کے پیرولوگوں کا پیقول بہت اچھا ہے کہ تمنی' ترجی' نداء

اورقتم ۔ان چیزوں میں کوئی طلب پائی نہیں جاتی بلکہ یہ تنبیہ ہیں اور تنبیہ کا نام انشاءر کھنے میں کوئی ہرج نہیں''۔ایک قوم نے مبالغہ سے کام لے کرتمنی کوخبر کی ایک قتم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہا ُس کے معنی ہیں نفی ۔اورزخشر می اُن لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اس کے خلاف جزم کیا ہے اور پھراس کے جواب میں خبر کے داخل ہونے کا اشکال ڈالا ہے۔اشکال کی مثال قو اِن اِنْ اِنْ اِنْ اَنْ اُنْ دُوْ کَا اِنْ کا اِنْ کا اِنْ کا لائے کہ اِن کے قواب میں خبر کے داخل ہونے کا اشکال ڈالا ہے۔اشکال کی مثال قوا توالی ''ن اَذَائِ کَا اُنْ دُوْ کَا لائے کہ ہواں جواب میں خواب میں کو تا کہ کھراس کا خود دی ہوں جواب میں قواب

مثال قولہ تعالیٰ: ''یَـالَیْقَـنَا نُرَدُّو لاَ نُکَدِّبُ … وَإِنَّهُمُ لَکَاذِبُوُنَ'' کو بتا کر پھراس کا خود ہی یوں جواب بھی دیا ہے کہ بیقول معنی حدت کا متضمن ہے اور تکذیب کا تعلق اُس عدت کے معنی سے ہے۔اور زخشر می کے سواکسی دوسر مے شخص کا بیان ہے کہ تمنی میں اُنہ کے خوال کرنے نہاں کے نہاں کے نہاں کرنے نہاں کا بیان ہے کہ تمنی میں اُنہ کے خوال کرنے نہاں کرنے نہاں

کہ تمنی میں لذب صحیح نہیں ہوتا۔البتہ کذب ہوتا ہے تو اس تمنا کی گئی چیز میں جس کا وقوع بنا کرتمنا کرنے والے کے نزدیک راجج ہوتا ہے۔اس لئے الیی حالت میں کذب اُس اعتقاد پر واقع ہوتا ہے جو کیفن ہےاور طن صحیح خبر ہوا کرتا ہے۔اور قولہ

راق ہونا ہے۔ ہیں تھے ہیں جات میں عمر ب ہیں ہیں گے۔ تعالیٰ: ''اِنَّهُ بُه لَکَاذِبُوُنَ'' کے بیمعنی نہیں ہیں کہ جس امر کَ اُن لوگوں نے تمنا کی ہے وہ واقع ہونے والی چیز نہیں کیونکہ بیہ تاریخہ انگرانگر کے بیمنی کے بیمنی نہیں ہیں کہ جس امر کَ اُن لوگوں نے تمنا کی ہے وہ واقع ہونے والی چیز نہیں کیونکہ بیہ

قول اُن لوگوں کی مذمت کرنے کےمعرض میں وارو : ﴿ ہے۔اوراس تمنی میں سی طرح کا ذمنہیں بلکہا کیک قسم کی تکذیب پائی جاتی ہے جو کہ ن لوگوں کے اپنی نسبت پیخبر دینے پر ہوا ، ہوئی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اور کہ وہ ایما ندارلوگ ہیں۔

تمنی کا موضوع لہ حرف لَیْت ہے۔ جیسے ''یَا لَیْتَنَا نُنرِ ذُ' ''یا لَیُتَ قَوُمِی یَعُلَمُونَ'' ''یَا لَیْتَنِی کُنُتُ مَعَهُمُ فَافُوزُ'' اور گاہے حرف ہل کے ساتھ بھی تمنا کی جاتی ہے اور یہ ایسے مقام پر ہوتا ہے۔ جہاں کہ آرز و کئے جانے والے امر کا فقد ان معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ''فَهُ لَ لَنَا مِنُ شُفَعَآءَ فَیَشُفعُوا لَنَا'' اور لَوُ کے ساتھ بھی تمنی کی جاتی ہے۔ مثلاً''فَلَوُ اَنَّ لَنَا

ٱسْبَابِ السَّمْواتِ فَاطَّلِعَ".

قصل ترجی بھی انشاء کی ایک قتم ہے۔القرافی نے کتاب الفروق میں ترجی کے انشاء ہونے پراجماع نقل کیا ہے۔ اوراُس نے تمنی اور ترجی کے مابین فرق یہ بیان کیا ہے کہ ترجی ممکن امر کے بارہ ہوا کرتی ہے اور تمنی ممکن اور غیرممکن دونوں محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کے واسطےاستعال کی جاتی ہے۔اس کے علاوہ پیفرق بھی ہیں کہ ترجی کا استعال قریب میں اورتمنی کا استعال بعید میں ہوتا ہے۔تر جی متوقع ا مرمیں اورتمنی غیرمتوقع میں مستعمل ہے۔اور یہ کتمنی کا استعمال مشفوق لکنفس کے اندر ہوتا ہے اورتر جی اُ س کے ماسوا میں مستعمل ہوا کرتی ہے۔اور میں نے اپنے شخ علا مہ کا فیجی کو بیہ کہتے سنا ہے کہ تمنی اور عرض کے مابین جوفیر ق

الاتقان في علوم القرآن:

كے لئے جسے قولہ تعالیٰ"یَا لَیْتَنیٰ کُنْتُ تُو اَبًا".

ے وہی فرق أس کے اور تر جی کے مابین بھی ہے'' تر جی کا حرف ہے لعل اور عسبی اور بھی تر جی کا ورودمجاز أبھی ہوتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہوتا ہے جبکہ کسی محذور کی تو قع پائی جائے اوراس کا نام اشفاق (ڈردلانا) رکھا جاتا ہے مثلاً ''لَسعَسلَ السَّاعَةَ قَرِيُبٌ".

فصل: نداء یہ بھی انشاء کی قتم ہے ہے۔ندائسی ایسے حرف کے ساتھ جوقائم مقام اَدُعـوافعل کا ہوبلائے گئے ( مدعو ) ھخص کو بلا نے والے ( داعی ) کی طرف متوجہ کرنے کی طلب کا نام ہے۔اکثر حالتوں میں نداء کافعل امراور نہی کے ساتھ ر ہتا ہے۔اور بیشتر وہ مقدم ہی ہواکرتا ہے۔مثلا ''یَا اَیُّھا النَّاسُ اعُبُدُوا رَبَّکُمُ''ِ ''یَا عِبَادِیُ فَاتَقُونَ'' ''یَا اَیُّھَا الْمُزَّمِّلُ قُبِ اللَّيْلَ" 'يَا قَوُم اسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ" اور "يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كَلا تُقَدِّمُوا"اوربهي حرف بداجمله خبريه كے ساتھ آتا ہے اوراس حالت ميں أس كے عقب ميں امر كاجملير يا كرتا ہے۔مثلًا "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُوبَ مَثْلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ" اور "يَا قوم هندِه نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ ايَّةً فَذَرُوهَا" اوربهى جملها مرية أس كعقب مين نهين بهي آتا بيد جيس "يَا عِبَادِي لا حَوُق ا عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ" "أَيُّهَا النَّاسُ انْتُمُ الْفُقَر آءُ إِلَى اللَّهِ" "يَا اَبَتِ هذا تَأْوِيُلُ رُؤْيَايَ" اوربهي نداك ساته جمله استفهاميه آيا كَرِتَا بِجَسِ طرحَ"يَا اَبَتِ لِمَ تَعُبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبُصِرُ" "يَا اَيُّهَا النَّبِّي لِمَ تُحَرِّمُ" "يَا قَوْمِ مَالِي اَدْعُو كُمُ" اور ُ نَسى وفت ميں ندا كىصورت مجازاً غيرندا كے لئے بھى وار دہوتى ہے جيسے "اِغُراءَاور تَـحُـذِيُواور په بات قوله تعالىٰ" نَاقَةُ اللَّهِ وَسُـقُيَاهَا'' ميں باہم جمع ہوگئی ہے۔اوراخصاص کےواسطےآتا ہے۔مثلاً قولہ تعالیٰ ''رَحْـمَةُ البِلّهِ وَبَرَ كَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهُلَ

قاعدہ: ندا کی اصل اس بات کا بیان ہے کہ وہ حقیقتا یا حکماً بعید کے واسطے ہو مگر بھی اُس کے ساتھ قریب کی ندا بھی کر لی جاتی ہے۔اوراس امر میں کئی تکتے (باریکیاں) ہوتے ہیں ازانجملہ ایک نکتہ یہ ہے کہاس کے اقبال مدعویروا قع ہونے میں حرص کاا ظہار ہو۔مثلاً ''یَا هُوُسٹی اِفْبلُ'' اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ خطاب مثلومعتنیٰ بہ( جس امر کی طرف زیادہ توجہ کی گئی ہو الياامر ) ہو۔مثلًا 'نِيها اَتُبِها البناسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ" اورتيسرانكته شان مدعوكي بڑائي ظاہر كرما ہے۔ جيسے "يا رب" اور بے

الْبَيْتِ" اور تنبيد کے لئے جیسے قولہ تعالیٰ "اَلَّا یَسُهُ جُدُوًا" اورتعب کے واسطے مثلاً قولہ تعالیٰ "یَا حَسُرَةً عَلَى الْعِبَادِ" اورتحسر

شک پر ور دگا رتعالی نے خود بھی فر مایا ہے"اِنسی قَریُبٌ"اور چوتھا نکتہ ہیا ہے کہ مدعو کی شان کا انحطاط مقصود ہوجیسے کہ فرعون کا قُولِ"وَإِنِّي لَا ظُنَّكَ يَا مُوُسِي مَسُحُورًا". فائدہ: زخشری اور دیکرلوگوں کا قول ہے کہ قرآن میں بہنست اور حرف کے "یَا ایُّھا" کے ساتھ ندا کی کثرت ہے۔

اوراس کی وجہ بیہ ہے کہاس کلمۂ ندا میں کی وجہیں تا کید کی اورمتعددا سباب مبالغہ کے یائے جاتے ہیں ۔از انجملہ ایک بات تو بیہ ہے کہ' یا'' حرفِ نداء میں تا کیداور تنبیہ ہےاُ س کے علاوہ حرف'' ھا'' میں بھی تنبیہ کے معنی موجود ہیں اور'' آئی'' میں ابہام سے توضیح کی جانب تدرج (تدریجی ترقی) پایا جاتا ہے۔اور مقام بھی مبالغداور تاکید کے لئے مناسب ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے اوام 'نوابی' وعظ و پند' زجروتو بخ' وعداور وعیداور گزشتہ اقوام کے قصص کی قتم ہے جتنی ہاتوں کے ساتھ اینے بندوں کو ندا کیا ہے۔ اور اپنی کتاب کو اُن کے ساتھ ناطق بنایا ہے وہ سب بڑے عظیم الثان امور ہیں۔اور نہایت قابل توجہ کام۔ وہ ایسے معانی ہیں جن کی آگا ہی پانا بندوں پر واجب ہے اور اُن پر لازم ہے کہ اپنے دلوں اور بھیرتوں کے ساتھ اُس طرف ماکل ہوں حالا نکہ ہا وجوداس ہات کے بندے اُن امور کی طرف سے غافل تھے لہٰذا مقتضائے حال یہی تھا بھائی ندا استعال کیا جائے۔

قصل قسم بھی انثاء کی ایک قسم ہے۔ قُر انی نے ان کے انثاء ہونے پراجماع کونقل کیا ہے۔ قسم کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جملہ خبریہ کی تاکید کرتا اور سامع کے نزدیک اُس کی تحقیق کردیتا ہے۔ اس کامفسل بیان سڑسٹھویں نوع میں آئے گا۔ فصل اور شرط بھی انثاء کی ایک قسم ہے (اس ہے آگے مصنف نے ایک ورق کے قریب سادہ چھوڑ دیا ہے اور پچھ

## نوع اٹھاون

تفصیل نہیں دی )

# قرآن کے بدایع

ابن آبی الاصع نے اس کے بیان میں مستقل کتاب تصنیف کی ہے۔ اور اُس نے اس کتاب میں ایک سوانواع کے ۔ قریب قرآن کے بدائع بیان کئے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

مجاز استعاره کنایة - ارادف - تمثیل - تشبیه - ایجاز - اتساع - اشارة - مساوات - بسط - ایفال - تشریع - تمیم - اتفاح - نفی الثی با بیجابه - تنمیل - احتراس - استفصاً و - تذکیل - زیادة - تر دید - تکرار - تفسیر - مذہب کلامی - قول بالموجب - مناقصه - انقال - احجال - تسلیم - تمکیین و قشیم - ردالعجز علی الصدر - متشابه الاطراف - لزوم مالا یکزم - تحیر اینام کینی تورید - استخدام - النفاح مع تحیر الدیام کینی تورید - استخدام - النفاح مع النفظ مع المعنی - استخدام - انقات - انتظام او المفظ مع النفظ اینتل ف اللفظ المعنی استخدام - انتشاء - اقتصاص - ابدال - تاکید المدح بمایشه الذم - تقویف - تغائر - تقسیم - تدبیح و تقریق - تجمع مع النفریق می میم میم النفریق - تعدید - تربیب - ترقی - تدبی - تعمین - ابوناس - تجمع و تقریق - تجمع مع النفریق و التقسیم - تجمع الموتلف و انتخاص - تناب المرء نفسه - اور اس کے برعکس عنوان - فوائد - تم الفت و تناب المرء نفسه - اور اس کے برعکس عنوان - فوائد - تم الفت - مبالغة - موازنة - موادنة - مواد

بہر جال مجازے اس کے مابعد کی انواع ایضاح تک جس قدرامور ہیں اُن میں سے بعض کا بیان اس سے پہلے علیحدہ انواع میں ہو چکا ہے اور چندامور کا بیان مع دوسرے انواع مثلاً تعریف ۔ احتباک ۔ اکتفاء اوطر داور عکس کے ایجاز و اطناب کی نوع میں کیا گیا ہے ۔ اور نفی الشی با یجا بہ کا بیان اس نوع سے قبل کی نوع میں عرض کیا جا چکا۔ ند ہب الکلامی اور اُس کے بعد کی پانچے ماتوں کا ذکر مع چند دوسری مزید انواع کے تحت آگے چل کر جدل کی نوع میں اُرا آئے گا۔ اور تمکین اور الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ علد دوم

اس کے بعد کی آٹی باتیں انواع فواصل کے تحت میں درج کی جائیں گی۔ حسن انتخلص اور اسطر ادکی دونو میں آگے چل کر مناسبات کی نوع میں مذکور ہوں گی۔ اور حسن الابتداء اور براعة الختام کا بیان فواتے اور خواتیم کی دونوں انواع میں ہوگا۔ چنا نچہ ان کے علاوہ باقی چیزوں کا بیان مع ایسے زوائد اور نفائس کے اس جگہ وار دکرتا ہوں جو کہ اس کتاب کے سوااور کی کتاب میں اکجا کئے گئے دستیاب نہ ہوں گئے '۔ ایبام اس کوتوریة بھی کہتے ہیں۔ بیاس بات کا نام ہے کہ ایک ایسا ذو معنی لفظ استعال کیا جائے۔ جس کے دو معنی اشتراک تواطی یا حقیقت اور بجاز کے لحاظ ہے ہوں اور اُن میں سے کوئی ایک معنی قریب ہواور دوسرابعید مگر قصد معنی بعید کا کیا جائے ۔ اور اُس کو معنی قریب کے پردہ میں اس طرح محنی کرلیا جائے کہ سننے والا ابتدا اُس لفظ ہے اس قریب معنی کے مقصود ہونے کا وہم کرے۔ زخشری کہتا ہے' معلم بیان میں توریۃ سے بڑھ کرد قبق اور اطیف اور نافع اور متثابیات کلام الٰہی اور کلام رسول کی تاویل کر سکتے میں اعانت کردیے والا اور کوئی باب نظر ہی نہیں آ

سکتا۔اوراس کی مثال قولہ تعالیٰ:''اَلوَّ مُحمنُ عَلَی الْعَوُشِ اسْتوَی'' ہے کہ استواء کے دومعنی ہیں۔ اول استقراء فی المکان (ایک جگہ میں قرار پذیر ہونا) اور یہی معنی قریب اور موری ہے ہیں اورا پیے معنی ہیں کہ خدا

تعالی کے اس سے منز ہ ہونے کے باعث غیر مقصود ہیں۔ اور دوسرے معنی ہیں استیلآ ءاور ملک اور بیہ معنی بعید اور مقصود ہے جس کو مذکورہ بالامعنی قریب کے پر دہ میں چھپالیا گیا ہے''۔اور بیتو رہے مجر د ۃ ہے کیونکہ اس میں موریٰ ہاور موری عنہ کے لوازم میں ہے کسی لا زم کاذکر نہیں ہوا ہے۔

اور مجملہ اقسام توریۃ کی دوسری قتم توریۃ مرشحۃ ہے۔ بیاس قتم کے توریۃ کو کہتے ہیں جس میں مُوریٰ بہ یامُوری عنہ دونوں میں ہے۔ دونوں میں ہے۔ کہ است کا جنہ است کے کھولوازم بھی ذکر کئے گئے ہوں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ :''وَالسَّمَآءَ بَنَیْنَاهَا بِایْدِ'' کہ یہ بات یعنی آسان کا ہاتھوں ہے بنایا جانا۔اول تو جارحہ (کارکن عضو۔ ہاتھ) کا احتمال رکھتا ہے اور یہی جارحہ موریٰ بہ ہے۔ جس کے لوازم میں بطور ترشح کے بنیان (تقمیر کرنے) کا ذکر کیا گیا ہے۔اور دوسراا حمّال قوت اور قدرت کا رکھتا ہے جو کہ بعید اور مقصود معنی ہیں۔

ابن ابی الاصع ابنی کتاب الاعجاز میں بیان کرتا ہے کہ مجملہ توریہ کی مثالوں کے قولہ تعالیٰ: "تَسَالِسَلْہِ اِنَّکَ لَفِی صَلَالِکَ اللّہ قَدِیْہِ " بھی ہے۔ اسٹی صلال کا لفظ اول محبت اور دوم ہدایت کی ضد دومعنوں کا احمال رکھتا ہے۔ چنا نیچہ یہاں پر یعقوب کے بیٹوں نے ہدایت کی ضد (خلاف) معنی کومجت ہے تورید ڈال کراستعال کیا۔ اور تولہ تعالیٰ: "اَلْیَسُووُمَ مَی اَلْہُ بِیْکُ بِیدَدِیکَ بیدذِیکَ " میں بھی توریہ ہے۔ گر جبکہ بدن کی تغییر درع ( قمیص ) کے ساتھ کی جائے ۔ اُس وقت کیونکہ بدن کا اطلاق درع اور جسم دونوں پر ہوتا ہے اور یہال معنی بعید یعنی جسد ( جسم ) بی مراد ہے۔ اور اللہ پاک کا یہود و نصار کی میں اطلاق درع اور جسم دونوں کے ذکر کے بعد یفر مانا کہ: "وَلَسُنُ اَتَیْتَ اللّٰذِینَ اُوتُوا الْکِتَابِ بِکُلِّ اللّٰهِ مَا تَبِعُوْا قِبْلَتَکَ وَمَا اللّٰ مِن کُلُ اللّٰهِ مُن اَللّٰ کِی وَمَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَکَ وَمَا اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ مَا تَبِعُوا اللّٰ اللّٰ

شخ الاسلام ابن حجر کی تحریر سے منقول ہے کہ قرآن میں قولہ تعالیٰ: "وَ مَا اَرُسَلُنگَ اِلَّا کَافَةً لِلَنَّاسِ" تورید کی شم سے ہے۔ یوں کہ "کَافَةً "کے معنی "مَانِعُ" ہیں یعنی پیغیبرسلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گفراور خطاکاری سے روکیس۔اور حرف ھا اس میں مبالغہ کے واسطے ہے۔اوریہ معنی بعید ہیں اور جلد سجھ میں آنے والے قریبی معنی یہ ہیں کہ اس (کھافة) سے جامعة معنی جمعنی جمعی جمعی جمعی اس بات نے منع کیا کہ اس صورت میں معنی جمعی جمعی جمعی اللہ سب کے سب) مراو ہیں ۔لیکن لفظ کافیة کو اس معنی پرحمل کرنے ہے اس بات نے منع کیا کہ اس صورت میں تاکید موکد سے متراجی (کچھڑ جانے والی) ہو جانے گی ۔اس لئے کہ جس طرح تم "دَ اَیْتُ جَدِیمُ عَا النَّاسَ" نہیں کہتے و یسے ہی "دُ اَیْتُ جَدِیمُ قالنَّاسَ" نہیں کہتے و یسے ہی "دُ اَیْتُ کَامِیمُ نہیں کہ سے ۔

استخدام ۔ استخدام اور توریۃ دونوں با تیں فن بدیع کی بہترین انواع ہیں۔ یہ دونوں امورا کیساں ہیں بلکہ بعض علاء نے استخدام کوتوریۃ پرفضیلت دی ہے۔ علائے علم بدیع نے استخدام کی تعریف دوطرح کی ہے۔ اول یہ کہا کیا ایسالفظ لا یا جائے جس کے دومعنی ہوں اورا کثر مراداس ہے خملہ دومعنوں کے کوئی ایک معنی لیا جائے پھراس معنی مراد کی ضمیرلائی جائے اوراس سے لفظ کے دوسرے معنی مراد لئے جائیں۔ یہ طریقۃ سکا کی اوراس کے ہم خال لوگوں کا ہے۔

ووسری تعریف استخدام کی ہے ہے کہ پہلے ایک مشترک لفظ لایا جائے اوراس کے بعد دوایسے لفظ اور لائیں جن میں ہے ایک لفظ مشترک لفظ کے کن ایک معنی پر دلالت کرے۔ بیطریقہ بدرالدین بن جماعة کا ہے۔ کتاب المصباح میں یہی فذکور ہے۔ ابن ابی الاصبع نے بھی اسی طریقہ کی چروی کی ہے۔ اوراس کی مثال میں قولہ تعالیٰ: "لِکُلِ اَجَلِ کتاب ....."کو پیش کیا اس میں لفظ کتاب الدمحتوم (حتمی مدت) اور کتاب مکتوب ( لکھا ہوا نوشتہ ) دونوں معنوں کا احتمال رکھتا ہے۔ اور کتاب میں لفظ اجل پہلے معنی کی اور سے معنی کی خدمت کرتا ہے۔ اور ابن ابی الاصبع کے علاوہ کسی ووسرے عالم نے اس کی مثال میں تولہ تعالیٰ: "لا تَدَقُد رَبُو الصَّلُو اُو وَ اَنْتُم سُکاری ....." کو بیان کیا۔ اس میں لفظ صلو قاس بات کا احتمال رکھتا ہے کہا مثال میں تولہ تعالیٰ ورسے معنی کی خدمت کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ قرآن میں کوئی مثال سکا کی کے طریقہ پر واقع کتاب کہا ہوں کہ میں نے اپنی فکر سے کا مراد لئے جا کیں اس کے طریقہ پر نکالی میں از انجملہ ایک تولہ تعالیٰ ورسے المؤر اللّه ہیں از انجملہ ایک تولہ تعالیٰ دیس ہوئی ہے۔ میں کہت اور بیاں مراد میں۔ قیامت کا آنا۔ عذاب اور نبی سلی اللّه علیہ وسلم کی بعثت اور بیاں محکم دلائل و براہین سے مذین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لفظ امرالله سے اخیر معنی مراد لئے گئے ہیں۔ جیسا کہ ابن مردویہ سے ضحاک کے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے قولہ تعالیٰ: ''اَتیٰی اَمُوُ اللّٰهِ'' کے بارہ میں کہا'' محد (یعنی محمصلی الله علیہ وسلم آگئے ) اور ''تَسُتعَعْجِلُوُ ہُ''کی ضمیراُس پر قیامِ قیامت اور عذا ب مراد لے کرعائد کی گئی ہے۔ اور دوسری بہت ہی ظاہر مثال ہے قولہ تعالیٰ: ''وْلَقَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ

پرقیامِ قیامت اورعذاب مراد لے لرعائد لی تی ہے۔ اور دوسری بہت ہی طاہر مثال ہے تولد تعالی: "ولقد خلقنا الإنسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِیْنِ" کہاں ہے آ دم مراد ہیں۔ پھراس پر جوشمیر عائد کی گئ اُس سے فرزند آ دم کومرادلیا اوراس کے بعد فرمایا: "ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطُفَةً فِی قَرَادٍ مَّکِیْنِ" اور اس طرح قولہ تعالی: "لاَ تَسُسئَلُوْا عَنُ اَشُیآءَ اِنْ تُبُدلَکُمُ تَسُوْ مُکُمُ" بھی

اس کی مثال ہے کہ اُس کے بعد فر مایا: ''فَسدُ سَسالَهَا فَوُمْ مِنُ قَبُلُکُمُ'' بعنی تم ہے قبل ایک قوم نے دوسری چیزوں کو دریافت کیا ہے کیونکہ چھلے لوگوں نے اُن اشیاء کی نسبت سوال نہیں کیا تھا۔ جن کوسحا بدنے دریافت کیااور وہ اس کے پوچھنے ہے منع

کردیئے گئے۔

الاتقان في علوم القرآن=

التفات ۔ایک اسلوب ہے دوسرے اسلوب کی طرف کلام کونقل کر دینا یعنی اسلوب اول کے ساتھ تعبیر کرنے کے بعد تکلم' خطاب یا غیبت۔ انہی میں ہے ایک کوکسی دوسرے کی طرف نقل کرنا التفات کہلاتا ہے اور اس کی مشہور تعریف یہی ہے۔ اور سکا کی کا قول ہے کہ''یا تو یہی مذکورہ فوق تعریف ہوگی ۔اور یا کسی ایسے کلام کی دواسلوب میں سے ایک اسلوب کے ساتھ

اور سکا ک کا تول ہے کہ یا تو یہی مدلورہ تول عمر لیک ہموی ۔اور یا گی ایسے قلام می دواستوب میں سے ایک استوب کے ساتھ تعبیر کی جائے گی جس میں اُس اسلوب کے سواد وسر ہے ( متر وک ) اسلوب کے ساتھ تعبیر کئے جانے کاحق پایا جاتا ہے۔ النفات کے فوائد بہت ہیں ۔از انجملہ ایک بات کلام کی طراوت بڑھا نا اور بوجہ اس کے کہ خلقی طور پر انسانی نفوس نئ

من ہاتوں کی طرف منتقل ہونے کو پہند کرتے ہیں۔لہٰ ذااس ذریعہ سے قوت ساعت کو ملال اور پرا گندگی ہے محفوظ رکھنا ہے۔ نئی ہاتوں کی طرف منتقل ہونے کو پہند کرتے ہیں۔لہٰ ذااس ذریعہ سے قوت ساعت کو ملال اور پرا گندگی ہے محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ بھی نفع ہے کہ اس بے ذریعہ سے ایک ہی طریقہ پر برابر گفتگو کرتے رہنے کی خرابی سے پیج سکتے ہیں۔غرضیکہ بیڈتو

التفات کا عام فائدہ ہے اور اس کے علاوہ پیرکلام کے ہرائیک موضع کو اُس کے کل اور موقع کے اختلاف کے لحاظ سے عمدہ

عمدہ باریکیوں اورلطیفوں کے ساتھ خاص بنا تا ہے۔جیسا کہ ہم آ گے چل کراُ س کی مثالین بیان کریں گے۔ تکلم سے خطاب کی طرف ملتفت ہونا اوراس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والے کوآ ماد ہ بنا نا اوراُ س کو سننے پرمستعد کرنا منظور

ہوتا ہے گویا کہ متکلم نے نخاطب کی جانب رُخْ کِرے اُسے آلی عنایت کا شرف بخشا جو کہ رُودر رُوہونے کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ ''وَمَا لِی لاَ اَعْبُدُ الَّالِائِی فَطَرَنِی وَالْلَیْهِ تُرُجَعُونَ'' اصل''وَالْلَیْهِ اُرْجِعُ بھی (یعنی اور میں اس کی ا

، طرف رجوع ہوں گا ) پھر یہاں تکلم سے خطاب کی جانب النقانت کی۔اوراس کا نکتہ یہ ہے کہ پیکلم (رسول صلی اللہ علیہ وسلم ) نے خودا پنے تیئن نصیحت کرنے کےمعرض میں کلام شروع کیا۔اوراُ س کی مرادیتھی کہاپی قوم کونصیحت کرے۔گمر

اس طرح مہر بانی کے انداز سے اور بیر بتا کر کہوہ جو بچھا ہے واسطے جا ہتا ہے وہی اُن کے لئے بھی پیند کرتا ہے۔اور پھراس وجہ سے کہ وہ ( متکلم ) اُن کو ( اپنی قوم والوں کو ) عذابِ اللّٰہ سے خوف دلانے اور اُنہیں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے

مقام میں تھالبذاوہ اُن کی جانب ملتفت ہو گیا۔اس آیت کو یوں التفات کی قسم سے قرار دیا ہے مگراس میں ایک نظر ( کلام ) ہے اس لئے کہ بیر آیت التفات کی قسم سے صرف اُس حالت میں ہو یکتی ہے جبکہ دونوں جملوں میں متکلم نے اپنے نفس ہی

سے خبر دینے کا قصد کیا ہو۔ حالا نکہ اس جگہ ایسانہیں ہے کیونکہ یہاں بہ کہنا بھی جائز ہے کہ تولہ ''نٹرُ جَعُونُ'' سے مخاطب لوگ مراد لئے گئے ہوں نہ کہ مشکلم نے خاص اپنی ذات کو مراد لیا ہو۔اور اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ''اگریپر مراد ہوتی تو پھر

استفہام انکاری سیجئے نہ ہوتا کیونکہ بندہ کا اپنے آتا کی طرف رجوع لا نا اس بات کامتلزم نہیں ہے کہ اس راجع کے سوا کوئی غیر شخص اُ س کی عبادت کرے اپس یہاں می**معنی میں کہ'' می**ں کیونکراس کی عبادت نہ کروں جس کی طرف مجھے ملیٹ کر جانا بے''اور"وَالَیٰہ ِ اُرْجعُ" کہنے سے عدول کر کے "وَالَیٰہ تُسرُ جَعُونَ "محض اس لئے کہا کہ وہ پیکلم بھی انہی لوگوں میں داخل ہے۔اور باو جوداس بات کےاس التفات نے یہاں ایک عمدہ فائدہ دیا ہے جویہ ہے کہ متکلم نے مخاطب لوگوں کواس بات پر متنبہ بنایا ہے کہ جس ذات پاک کی طرف واپس جانا ہے اُس کی عبادت کے وجوب میں وہ متکلم بھی اُنہی مخاطب لوگوں ك ما نند ب\_ ـ اور قوله تعالى: " وَأُمِـرُنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنُ أَقِيْمُوا الصَّلُوة " بهني اليَّات كي مثال بـ ـ اورتكام سے غيبة كي طرف التفات كرنے كي مثال ب\_قوله تعالى: "إنَّا فَسَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ" اوراس کی اصل ''لِیَغُفِوَ لَکُ''اس کی وجہ یہ ہے کہ سما مع کوسمجھا دیا جائے کہ متکلم کا انداز بیان اوراُ س کا قصد سامع ہے وہ حاضر ہو یا غائب ہر حالت میں یہی ہے۔اور یہ کہ متکلم اپنے کلام میں ایسے لوگوں کی ماننز نہیں ہے جو کہ تلون اور توجہ کا اظہار کرتے بیں ۔اور پیٹیر پیچھےا یے گفتگو کرتے ہیں جورُ و دررُ و کلام کے خلاف ہوتی ہے۔اورای طرح ہے قولہ تعالیٰ: ''إِنَّا اعْطَيُنكَ الْكُوثَرَ فَصَلَ لِوبَكَ" كماس كَي اصل "فَصِلَ كُنَّا" اور قوله تعالى: "أَمُوا مِنُ عِنُدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرُسِلِيُنَ رَحُمَةً مِنُ رَّبِّكَ "اوراصل "زَحْمَةَ مِّنَّا" جاور قوله: "إنِّي رَسُولُ اللهِ إلَيْكُمُ جَمِيْعًا ..... فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ "كهاس كي اصل " "فَالْمِنُوا بِاللَّهِ وَبِيُ" مِونى حائة -مَّر دونكتول كسبب الله الله والكيا مَّيَا جن ميس الكيكتارية المالي ذ ات کی پاسداری کی تہت د فع کرنا منظورتھا اور دوسرا نکتہ ہیہ ہے کہ مخاطب لوگوں کو بوجہ ذکر کی گئی خصوصیتوں اورصفتوں کے اپنے مستحق اتباع ہونے پر آگاہ بنا مانظر تھا۔اور خطاب سے تکلم کی طرف انتقال کی مثال کلام الٰہی میں نہیں آئی ہے گو بعض أورًوں نے قولہ تعالیٰ: "فَاقُصْ مَا أَنْتَ قَاضِ" کے بعد خداتعالیٰ کے ارشاد: "إِنَّا امّنًا بِرَبّنا" کواس تتم کی مثال قرار دیا ہے لیکن میلی نہیں کیونکہ النفات کی شرط یہ ہے کہ اُس سے ایک ہی چیز مراد ہو ۔ یعنی مخاطب اور متکلم دونوں کے صیغوں سے ا یک ہی معنی حاصل ہوتے ہوں۔اورخطاب سے غیبة کی جانب نقل کرنے کی مثال ہے۔قولہ تعالیٰ: "حَتْنی إِذَا مُحننتُهُ فِی الُفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ" جَس كَى اصل"جَرَيْنَ بِكُمْ" بونى حاسخ ـ يهال مخاطب لوگول كے خطاب سے أن كے غير كے سٰاتھ اُن کے حکایت ِ حال کی جانب عدول کرنے کا نکتہ یہ ہے کہ اُن کے کفراور فعل ہے تعجب ظاہر کیا جائے۔اس لئے کہ ا گران لوگوں کومخاطب ہی بنانے پراستمرار کیا جاتا تو پیفائدہ فوت ہوجاتا ۔اور کہا گیا ہے کہ اس انتقال کا سبب ہے خطاب کا اً بتدأتمام انسانوں کی طرف ہونا جس میں مومن اور کا فرسجی شریک تصاوراس کی ڈلیل ہے قولہ تعالیٰ: "هُـو الَّـذِیُ بُسَيِّسُو كُمُهُ فِي الْبَوْ وَالْبَحْوِ "البذاا َّلِريبال" وَجَوَيْنَ بِكُمُ "كباجا تا تواس ہے تمام انسانوں كى مذمت لا زم آتى \_ بدينوجه اول سے دوم کی طرف النفات اور بیاشارہ فرمایا کہ اس کلام کا خصاص ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی شان اُنہی کی زبان کے آخرآیت میں ذکر ہوئی ہے۔اوراس بات کااصل مدعا خطاب عام ہے خطاب خاص کی طرف عدول کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے بعض بزرگوں کا قول اس آیت کی تو جیہ میں مذکور ہ فو ق توجہ کے برعکس دیکھا ہے اور وہ تو جیہ یہ ہے کہاس خطا ب کا آغاز خاص ہےاوراس کا آخری حصہ عام ہے۔ چنانچہابن ابی حاتم نے عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم ے روایت کی ہے کہاں نے قولہ تعالی: "حَتّی إِذَا كُنتُهُ فِي الْفُلُكِ وَجَوَيْنَ بِهِمُ" كے بارہ میں كہا'' يہلے أن لوگوں كي

باتیں بیان ہوئیں اور پھراُن کے غیر کا ذکر چھیڑویا گیا۔اور خداتعالیٰ نے "وَ جَسوَیُنَ بِکُمُ"اس واسطے نہیں فر مایا کہ اُس نے ان لوگوں کوأن کے غیروں اور جب بین کوأن لوگوں کے سواد یگرمخلوق کے ساتھ جمع کر دینامقصود تھا۔غرض کہ عبدالرحمٰن بن زید کی عبارت یہ ہے جواویر درج ہوئی ۔اوراس ہے سلف کے ایسے لطیف معاتی پر حد درجہ کا وقوف رکھنا عیاں ہوتا ہے جن کی تلاش میں پچھلے زمانہ کے لوگ مدت ہائے دراز تک سرمارا کرتے میں اور اُن کی تحقیق میں اپنی عمر گزار دیتے ہیں تا ہم اصل مدعا حاصل نہیں کر سکتے بلکہ فضول تگ و دومیں پڑے رہ جاتے ہیں ۔اوراس آیت کی تو جبیہ میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ے کہ وہ لوگ جہاز برسوار ہونے کے وقت حاضر تھے گمر وہ ہلاکت اور ہوائے مخالف کے غلبہ سے ڈرتے تھے لہذا اُن سے حاضرلوگوں کا ایبا خطاب کیا گیا۔ پھر جبکہ با مراد چلی اور وہ ہلاکت کے خوف سے مطمئن ہو گئے اُس وقت اُن کا وہ حضور قلب باقی نہیں رہا جیسا کہ ابتداء میں تھا۔ اور بیرانسان کی عادت ہے کہ وہ اطمینان قلب کی حالت میں خدا کو بھول جاتا ہے۔اور جب وہ خدا کی طرف سے غائب ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے بھی اُن کا ذکر غائب کے صیغہ سے کیا۔اور بیاشارہ صوفیہ كا بـ ـ نيزاس النفات كي مثال بـ: "وَمَا اتَّيُتُمُ مِنُ زَكُولَةٍ تُريُدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَاوُلِئِكَ هُمُ الْمُضُعِفُونَ ﴿ وَكَرَةً اِلَيُكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصَيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ \* أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمُ وَازُواجُكُمُ تُحْبَرُونَ ٥ يُطَافُ عَلَيْهِمْ" اوراصل مين عَلَيْكُمْ: بوناتها - پيراس كے بعد فرمايا - وَأَنْتُمُ فِيهَا خَالِدُوْنَ : اوراسي طرح التفات كوكرركر ديا -اورايسے التفات كى مثال ميں غيبة بے تكلم كى جانب تقل كيا موقولہ تعالىٰ: "أَلَكُ أُ الَّذِي يُسُوسِلُ الوّيَاحَ فَشُويُرُ سَحَابًا فَسُقُنَاهُ" ١٤ ور: "وَ اَوْ حِي فِي كُلّ سَمَآءٍ اَمُرَهَا وَزيَّنَّا" اور "سُبُحَانَ الَّذِي اَسُرَىٰ بِعَبُدِهِ لَيُلاّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوامِ إِلَى الْمَسْجِيدِ الْاَقْصَى الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِنُرَيَّهُ مِنُ اينًا" اوراس كے بعدووباره غبية كى طرف التفات فرمايا ہے چنانچه کہا ہے: "إِنَّهُ هُوَ السَّمِيُعُ الْبَصِيُرُ" اور حسن كى قر أت "لِيُريّهُ" بصيغة غائب كے اعتبار سے وہ "مَسارَ كُنَا" سے دوسرا التفائت موكًا اور "ايَاتِنَا" مين تيسر االتفات موكًا اور "إنّه" مين چوتھا التفات \_

کہا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں حمد کے لئے غائب کا لفظ اور عبادت کے واسطے نخاطب کا صیغہ اس واسطے اختیار کیا عمل

سے تا کہاس سے حمد کی عبادت سے رتبہ میں کم ہونے کا اشارہ عیاں ہو۔ کیونکہ آ دمی ہم چشم کی حمد کرتا ہے اور اُس کی عبادت وللمجمى نہيں كرتا ـ للبذا الحمد كالفظ صيغهُ غائب كے ساتھ اورعبادت كالفظ صيغهُ مخاطب كے ساتھ استعال ہوا تا كەمخاطبت اور مواجهت کی حالت، میں ذات عظیم تعالیٰ کی جانب بڑے رتبہ کی چیزمنسوب کی جائے اور بیاد ب کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر اسی انداز کے قریب قریب سورۃ کا آخری حصہ بھی آیا ہے۔ اُس میں کہا ہے "اَلَّا ذِیْنَ اَنْعَدُمْتَ عَلَیْهِمُ" اس مقام یرمنعم کا ذ کر صراحت کے ساتھ کیا اور اُس کی طرف لفظوں میں انعام کا اسنا دکیا ہے اور ''حِسرَ اطَ الْسُمُنُعَم عَلَيْهِمُ''نہيں کہا جس میں اس قد رتصریح نہ تھی ۔اوراس کے بعد جبکہ غضب کے ذکر پر پہنچا تو ذات واجب تعالیٰ سے غضب کا لفظ ہی دورکر دیا۔ یعنی لفظوں میں اُس کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ ایسا لفظ وارد کیا جو کہ فاعل یعنی غاضب کے ذکر ہے منحرف ہے۔ چنانچہاُ س نے رُ ودرروعرض حال کرنے کی حالت میں پروردگارِ کریم کی جانب غضب کی نسبت کرنے سےصاف پہلو بجالیا اوراسی واسطے: ''غَیْسَ الَّبذِیْسَ غَصَبُتَ عَلَیْهمْ 'نہیں کہا۔اور کہا گیا ہے کہاس کی وجہ ریکھی کہ جس وقت بندہ نے سزاوارحمہ زات یا ککا ذکر کیا اور آس پرزبُ العَالَمِیْنَ. رَحُمْنَ رَحِیْم. اور مَالِکِ یَوْم الدِّیْن ہونے کی بڑی شاندار<sup>صفت</sup>یں جاری<sup>،</sup> ' کیس ۔ تو اُس وفت علم کا تعلق ایک ایسے عظیم الثان معلوم کے ساتھ ہو گیا ۔ جواپنے غیر کے سوا معبود اور مستعان ہونے کا سزاوار ہے۔لہذا اُس کواس طرح پرمخاطب بنایا تا کہاُس کی شان کوعظمت دینے کے خیال ہےاُ سے مُدکورہ صفات کے ساتھ تمیز دی جائے ۔ یہاں تک کہ گویا بندہ نے عرض کیا''اے وہ ذات یا ک جس کی بہصفتیں ہیں میں جھی کوعبادت کرنے اور مدد ما تکنے کے ساتھ خاص بناتا ہوں نہ کہ تیرے سواکسی اورکو' اورایک قول ہے کہ اس بات کی خوبیوں میں سے بیکھی ہے کہ خلق کا مبتدا (ابتداء) اُن کا خدا تعالیٰ کی طرف ہے غائب ہونا۔اُس کے حضور میں جانے اوراُس ہے رُو دررُ وگفتگو کرنے ہے قاصرر ہنا ہےاور پھریہ ہات بھی ہے کہ بندوں کے سامنے پروردگار کی عظمت کا قحاب پڑا ہوا ہے ۔ گمر جبکہہ ' اُنہوں نے خدا تعالیٰ کی اُس کے شایان شان تعریف کی اوراُس کی ثنا طرازی کے ذریعہ ہے اُس کے قرب کا وسیلہ حاصل تحرلیا۔اُ س کی محامد کا اقر ارکیا۔اوراینے لائق حال طریقہ سے عبادت کا حق بجالا چکے تو اب وہ خدا تعالیٰ کومخاطب بنانے اوراً س نے مناجات کرنے کے اہل ہوئے ۔اورانہوں نے کہا"اِیّاک نیعبُیڈ وَاِیّاک نیستعینُ" یعنی ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اورجھی ہے مدد مانگتے ہیں۔

تنبيهس

(۱) التفات کی شرط بہ ہے کہ بتقل الیہ میں جوشمیر ہوتی ہے وہ درحقیقت منتقل عنہ کی طرف عائد ہوتی ہو۔اوراس بنا پر پہنیں لازم آتا کہ "اُنْتَ صَدِیْقِیُ" میں بھی التفات ہو۔

(۲) التفات کا دوجملوں میں ہونا بھی شرط ہے۔اس بات کی تصریح مصنف کشاف اور دیگرلوگوں نے کی ہے۔ورنہ

(٣) تنوخی نے کتاب افضی القریب میں اور ابن الا ثیر وغیرہ علاء نے التفات کی ایک غریب (ناور) نوع بیان کی ہے اور وہ فاعل فعل کے خطاب یا تکلم کے بعد فعل کوئی للمفعول (فعل مجبول) کردینا ہے۔مثلاً "اَنُعَمُتَ عَلَيْهِمُ" خدا تعالی "غَيْرِ الْمَعْضُونِ عَلَيْهِمُ" فرمانا کیونکہ یہاں بیمعنی بیں کہ ان لوگوں کے سواجن پرتو نے فضب فرمایا۔اور کتاب عروس محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ جلد وا

الا فراح کے مصنف نے اس قول میں تو قف کیا ہے۔

(٣) ابن الى الاصبع كا قول ہے'' قرآن میں ایک حد درجہ کی انوکھی قتم التفات کی آئی ہے جس کی مثال مجھ کو اشعار میں کہیں نہیں ملی ۔ اور وہ نوع یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام میں دو بالتر تیب مذکور چیزوں کو مقدم کر ۔ اور پھرائن میں سے پہلے امر کی خبر دیے گئے۔ اور اس کے بعد پھرائن میں سے پہلے امر کی خبر دیے گئے۔ اور اس کے بعد پھرائراول کی خبر دبی کر ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: "اِنَّ اُلاِنسَانَ لِوَبِهِ لَکُنُو دُّ وَابِنَّهُ عَلَیٰ ذلک لَشَهِیدٌ" کہ اس میں متکلم انسان کی خبر دیتا ہوا اس سے پلیٹ کراس کے رب (خدا تعالیٰ) کی خبر بتانے کی طرف جا پہنچا اور پھر خدا تعالیٰ کی خبر دیتے سے پلیٹنا ہوا دوبارہ انسان کی خبر دینے گا اور کہا" وَابِنَّهُ لِحُبِّ الْحَیْوِ لَشَدِیدٌ". ابن الی الاصبع کہتا ہے کہ 'اس کانام التفات الضمائر رکھنا بہت بی اچھا ہوگا۔

(۵) واحد (ایک) تنبیه (دو) یا جمع کے خطاب سے دوسر نے خص کے خطاب کی طرف کلام کو منتقل کر دینا بھی التفات کے قریب بی قریب ہے یہ بات تنوخی اور ابن اثیر نے بیان کی ہے۔ اور اس کی بھی چوشمیں ہیں۔ واحد سے اثنین (دو) کی طرف نقل کلام کرنے کی مثال ہے قولہ تعالی: "قَالُوا اَجِنتنا عَمَّا لِسَلُوا عَلَيْهِ ابّاءَ نَا وَ تَکُونَ لَکُمَا الْكِبُسِرِيَاء فِي الْاَرُضِ " اور واحد ہے جمع کی طرف نقل کرنے کی مثال ہے قولہ تعالی: "یَا اَیُّهَا النَّسِیُّ اِذَا طَلَّقُتُمُ النِسَاءَ " اثنین (دو) سے واحد کی جانب نقل کلام کرنے کی مثال ہے قولہ تعالی: "فَمَن رَبُّکُمَا يَا مُوسِلی" اور "فَلاَ النِسَاءَ " اَثِین (دو) سے واحد کی جانب نقل کلام کرنے کی مثال ہے: "وَاوُحَیْنَا اِلٰی مُوسِلی وَاَحِیْهِ اَنُ تَبَوَّا لِنَے مُومِ اللَّه مُوسِلی اللَّه عَلَيْه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ

(٢) اور ماضى مضارع ياامر الكه دوسر كى جانب نقل كلام ہونا بھى النفات كقريب بى قريب ہے۔ اسكى مثال ماضى مضارع كى جانب نقل كلام ہونے كى قولد تعالى: "أَرُسَلَ الرِّيَاحَ فَتَثِيُسُ سَحَابًا فِنَ السَّمَآءِ فَتَخَطَفُهُ كَى مثال ماضى مصارع كى جانب نقل كلام ہونے كى قولد تعالى: "أَرُسَلَ الرِّيَاحَ فَتَثِيُسُ سَحَابًا فِنَ السَّمَآءِ فَتَخَطَفُهُ الْسَّمَّةِ وَاللَّهِ " اور امركى طرف منتقل ہونے كى مثال ہے: "قُلُ اَمَسَ رَبِّى بِالْقِسُطِ وَاقِيْمُوا وُجُوهَكُمُ": "وَاُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنُعَامُ اللَّهِ مَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ فَاجُتَنِبُوا" اور مضارع سے ماضى كى جانب نقل كلام كى مثال ہے تولد تعالى: "وَيَومُ مَيُنُفَحُ فِي السَّسُورِ فَصَعِقَ ": "وَيَومُ مَنسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْاَرُصَ بَارِزَةً وَصَلَّى مَثال ہِ تَولد مَن اللَّهُ وَاشْهَدُوا الْخَي الْوَر مَن اللَّهُ وَاشْهَدُوا الْفَي الْوَلَ مِن مَقَامِ إِبُواهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدُنا" ہے۔ اور مضارع كى طرف منتقل ہونے كى مثال ہے "وَانُ اَقِيْمُوا الصَّلُوة وَاتَّقُوهُ وَهُو الَّذِي اللَّهُ يَانُونُونَ".

اطراد: اس بات کا نام ہے کہ متکلم ممدوح کے باپ دادا کے ناموں کا ذکراً می ترتیب سے کرے جو کہ بھکم ترتیب ولا دت اُن کوحاصل ہے۔ اُبن ابی الاصبع نے کہا ہے کہ قرآن میں اس کی مثال خدا تعالیٰ کا وہ قول ہے جواُس نے یوسٹ کا حال بیان کرتے ہوئے اُن کی زبانی ارشاد کیا ہے کہ: "وَاتَبَعْتُ مِلَّةَ اَبَائِیُ اِبُواهِیُمَ وَاِسْحَقَ وَیَعْفُوْبَ". ابن الی الاصبح کہتا ہے کہ گومعمول اور دستورِ عام کے طور پر آباء کا ذکر یوں ہونا چاہئے کہ پہلے باپ پھر دا دا اور پھر جداعلیٰ کا نام آئے۔
لیکن یہاں اُس کے خلاف ترتیب رکھی گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ محض باپ دا داکا نام بیان کرنا ہی مقصود نہ تھا بلکہ
یوسٹ نے اُن کا ذکر اُن کی اُس ملت (مذہب) کا بیان کرنے کے لئے کیا تھا جس کی پیروی اُنہوں نے کی تھی۔ چنانچہ
انہوں نے سب سے پہلے بانی مذہب کا ذکر شروع کیا اور پھر درجہ بدرجہ اُن لوگوں کے نام لئے جنہوں نے بانی مذہب سے
اُس ملت کو اولاً فاولاً اخذ کیا تھا۔ اور اس ترتیب کا پورا خیال رکھا۔ اور اس کے ما ننداولا دیعقوب کا یہ تول بھی ہے کہ "نَعُبُدُ
اِللَّهُ کَ وَاللَّهُ اَبَانِکَ اِبْرَاهِیْمَ وَاسْمَعِیْلَ وَاسْحَقَ"

انسجام اس کا نام ہے کہ کلام بوجہ گنجلک سے خالی ہونے کے ایسارواں ہوجیسا کہ جاری پانی کا چشمہ اپنی روانی دکھا تا ہے۔اوراپنی ترکیب کی سہولت اورشیر پنی الفاظ کی وجہ سے قریب ایسا کلام ہو جو کہ رفت کے لحاظ سے بہت آسان معلوم دے اور قرشن از سرتا پا ایسا ہی ہے۔اہل بدلیج کا قول ہے کہ'' نثر میں انسجام قوی ہوتو بلا قصد موز وزیت پیدا کرنے کے اُس کی قر اُت خود بخو دقوت انسجام کے باعث ہوجاتی ہے۔اور قرآن میں جس قدر موز وں عبارتیں واقع ہوئی ہیں وہ انسجام ہی کی قشم سے ہیں اور حسب ذیل ہیں۔

بِحُرطو مِل: "فَمَنُ شَآءَ فَلُيُؤْمِنُ وَمَنُ شَآءَ فَلُيَكُفُرُ".

بجرمديد: "وَاصُنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا".

بحربسيط:"فَاصْبَحُوالاَيُرَى اِلَّا مَسَاكِنُهُمُ".

بجروافر \_: "وَيُخْزِهِمُ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيُنَ".

بحركامل: "وَاللّهُ يَهُدِى مِنْ يَّشَآءَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ". يح مرج "فَالَقُهُ هُ عَلْ وَجُه أَدُ بَاتٍ مَصِدًا"

بحر بزج: "فَالَقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَاتِ بَصِيُرًا".

بَرِرجِز: "وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوُفُهَا تَذُلِيُلاً".

بحررَ مل: "وَجِفَانِ كَالُجَوابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَات".

﴿ بِحِرْمُ لِعُ: "أَوُ كَالَّذِي مَوَّ عَلَى قَرُيَةٍ"

بِحِمِنْسِرِح:"إِنَّا خَلُقَنَا الْإِنْسَانَ مِنُ نُطُفَةٍ". بِحِنْفِفِ:"لاَ يَكَادُونَ يَفُقَهُونَ حَديثًا".

َ بَحِمِصَارَعَ: ''يَوُمَ التَّنَادِ يَوُمَ تُوَلِّوُنَ مُدُبِرِيُنَ". ﴿ بَحِمَقَتْضِ: ''فِيُ قُلُوبِهِ مُ مَرَضٌ".

بَرِمُحِبْت: "نَبِّي عِبَادِي اَنِّي اَنَّا الْغَفُورٌ رَحِيُمُ".

بحرمتقاربَ ہے: "وَامُلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مُتِينٌ"

ا و ماج ۔ ابن ابی الاصبع کہتا ہے'' اد ماج اس بات کا نام ہے کہ تکلم ایک غرض کو دوسری غرض میں یا ایک بدلیع کو دوسرے بدلیع میں اس طرح داخل و شامل کر دے کہ کلام میں دوغرضوں میں سے صرف ایک غرض یا دو بدلیعوں میں سے موسرے بدلیع میں اس طرح داخل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن =

بباطن بیدام حقیقت ہے اس واسطے کہ دراصل دونوں جہان میں خدا تعالیٰ ہی رب الحمداور اُس کے ساتھ فرد ہونے والا ہے۔ میں کہتا ہوں کہاس آیت میں غرض میں اد ماج ہونا کہا جاتا تو بہتر تھااس واسطے کہاس سے غرض پیھی کہ خدا تعالیٰ کا وصف حمد میں منفر د ہونا بیان کیا جائے اور اُسی میں بعث (قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے ) اور جز اکا ذکر بھی چھیڑ دیا گیا ہے۔

ا فتنان \_ کلام میں دو مختلف فنون لانے کا نام ہے جیسے قولہ تعالیٰ: "کُلُّ مَنُ عَلَیُهَا فَان وَیَبُقٰی وَ جُمهُ دَیِّکُ ذُو الْبَحَلاَلِ وَالْإِکُواَمِ" میں دو محتلف فنون لانے کا نام ہے جیسے قولہ تعالیٰ : "کُلُّ مَنُ عَلَیْهَا ہِ اللّٰہ جل جلالہ نے تمام اصناف مخلوقات انسان ' جنات اور ملائکہ وغیرہ سب کو جو کہ قابلِ حیات ہیں اس آیت میں تبلی اور تسکین دی ہے اور موجودات کی نیستی کے بعد وصف بقا کے ساتھ دس لفظوں میں خودا پی مدح فرمائی ہے۔ جس کے ساتھ ہی منفرو بالبقاء موف بالبقاء موف بالبقاء ہونے کے بعدا پی ذات پاک کی صفت جلال اور اکرام کے وصفوں سے بھی کی ہے۔ اور قولہ تعالیٰ: "ثُنَّمَ نُنَّ جِسَی اللَّذِیْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

ا قتد ار۔ اس بات کا نام ہے کہ بتکلم ایک ہی معنی (مطلب) کو کئی صورتوں سے ظاہر کرے۔ جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اُسے نظم اور ترکیب کلام پرائیں قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ معانی اور اغراض کو متعدد اور طرح کے قالبوں میں اُد ھال سکتا ہے چنا نچہ بھی استعارہ کے لفظ سے۔ گاہے ارداف کی صورت میں کسی وقت ایجاز کے قالب میں اور کہیں حقیقت کے سانچہ میں اپنے مدعا کو ڈھال سکتا ہے۔ ابن ابی الاصبع کا قول ہے'' قرآن کے تمام قصائص اس طرح کے متعدد ہیں کیونکہ تم ایک ہی قصہ کو جس کے معانی ذرا بھی مختلف نہیں ہوتے۔ ایسی مختلف صورتوں میں فدکور اور اس طرح کے متعدد الفاظ کے قالبوں میں ڈھلا ہوایا وکے کہ اگر چے قریب قریب وہ قصص دوجگہوں میں با ہم مشابہ بھی ہوں گے۔ تا ہم میضرور

ہے کہ اُن کی صورت ( عبارت ) میں بظاہر فرق پایا جائے گا۔

لفظ کا لفظ کے ساتھ اورلفظ کا معنی کے ساتھ ایتلاف ۔ لفظ کا لفظ کے ساتھ ایتلاف (باہم اُلفت رکھنا) یہ ہے کہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ یوں کہ غریب لفظ اپنے مثل لفظ کے ساتھ قرین (نزدیک) کیا جائے اور متداول لفظ اپنے مثل کے قرین رہے۔ اور اس بات کا مقصد حسن جوار اور مناسبت کی رعایت ہے۔ اور لفظ کا معنی کے ساتھ ایتلاف اس طرح ہوتا ہے کہ کلام کے الفاظ معنی مراد کے مناسب حال ہوں۔ یعنی اگر معنی تھے ہوتو لفظ بھی مختم ہواور معنی نے ساتھ ایتلافظ۔ متداول معنی کے واسطے متداول لفظ۔ متوسط معنی مختصر ہوں تو لفذ بھی مختصر رہے۔ ایسے ہی غریب معنی کے لئے غریب لفظ۔ متداول معنی کے واسطے متداول لفظ۔ متوسط

معنی کے واسطے ایسا متوسط لفظ جو کہ غرابت اور استعمال کے بین بین ہوآیا کرتا ہے۔ ایتلا ف اللفظ باللفظ کے کی مثال ہے قولہ تعالیٰ: ''تَاللّٰهِ تَفُتُو تُذَکُرُ یُوسُفَ حَتَّی تَکُونَ حَرَّضًا اَوُ تَکُونَ مِنَ الْهَالِكِیْنَ''. اس آیت میں خدا تعالیٰ قتم کا بہت ہی کم استعمال ہونے والا لفظ یعنی تاء لایا ہے کیونکہ باءاور واوکی نسبت تاء کا استعمال قتم میں بہت ہی کم ہے۔ اور عام لوگوں کی سمجھ سے بھی بعیدتر۔ پھرا پیے افعال کے صیغوں میں سے جو کہ اساء کو نصب اور خبروں کور فع دیا کرتے ہیں بہت ہی غریب صیغه وارد کیا۔ کیونکہ تسفت و کی نسبت تسزال کا صیغہ افہام سے قریب تر اورا کثر استعمال ہونے والاتھا۔ اورا یسے ہی ہلاکت کے معنی کے لئے بھی نہایت غریب ( نا در ) لفظ لا یا جو کہ حرض ہے۔لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ نظم (تسلسل) عبارت میں وضع کے حسن نے یہی اقتضاء (خواہش) کیا کہ غرابت میں ہرایک لفظ اپنی ہی جنس کے لفظ سے قریب کیا جائے۔اور حسن جواراورمعانی کے الفاظ سے ایتلاف رکھنے کی رعایت ملحوظ رہے۔ تا کہ الفاظ وضع میں باہم ایک دوسرے کے معاول (مساوی) رہیں اورنظم عبارت میں اُن کا باہمی تناسب قائم رہ سکے۔اورجبکہ اس مفہوم کےسوا دوسر مےمفہوم کو ظاہر کرنے كااراده كيا أس وقت كها: "وَ أَقُسَمُ وُا بِساللُّهِ جَهُدَ أَيُمَانِهِمُ" اسْ آيت ميس تمام الفاظ اليه متداول لا ياجن ميس كو كي غُرابَت نبيس بير اورايتلا ف اللفظ بالمعنى كى مثال بي قوله تعالى: "وَ لا تَوْ كَنُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" چونكه . فلاٹم کی طرف میل کرنا اورا س پر بھروسا کرنا بغیراس کے کہ اُس کے ساتھ ظلم میں شریک ہوئے ہوں ۔اس بات کا موجب ا ہوا گہاں ظالم کے دوست پربھی عذاب ہو۔اگر چہوہ ظلم کے عذاب سے کم سہی اس واسطے یہاں مَسسس کالفظ لایا جو کہ احراق (جلانے) اور اصطلاء (آگ میں تیانے) سے كم درجه رہے۔ اور قوله تعالى: "لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا المُحَعَسَبُتُ " میں اکتساب کالفظ لا یا جو کہ کلفت کامثعراور گناہ کی جانب میں بوجہا یے تقل کے مبالغہ کے لئے مفید ہے۔اور ا پسے ہی تولہ تعالیٰ ''فَکُنْکِبُوُ فِیُهَا'' میں کُبُکِبُوُ ' کالفظ کُبُو کےلفظ سے بلیغ تر ہےاں واسطے کہوہ دوزخی لوگوں کے دوزخ میں بختی اور بری طرح اوند ھے مندڈ الے جانے پر دلالت کرتا ہے۔اور قولہ تعالیٰ: ''وَهُـهُ يَصْطُو حُونَ '' يَضُو حُونَ : کی نسبت زیادہ بلیغ ہے کیونکداس میں بیا شارہ پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ معمولی حد سے باہرز ور کے ساتھ اور بُری طرح چیختے اور چلاتے ہوں گے۔قولہ تعالیٰ: "أَخُلَهُ عَزِيُز مُقْتَدِدِ" ميں مقتدر كالفظ "فَادِرٌ" ہے زيادہ مليغ ہے كيونكه اس ميں زيادہ قدرت حاصل ہونے کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ایسی قدرت جس کا کوئی رذہبیں اور ندأس میں کوئی تعصب (نچھپڑا دینا) ڈال سکتا ہے۔ اسی کے مثل "وَاصْطَبِرْ" بھی"واصُبِرُ" ہے بلیغ ترہے۔اورالرحمٰن۔الرحیم کی نسبت ابلغ ہے کیونکہ رحیم کالفظ أسی طرح لطف اور رفق ( نرمی ) کامثعر ہے جس طرح کہ رحمٰن فخا مت اور عظمت کامثعر ہے اور ''سَفیٰی''اور ''اسیفی'' کے مابین جو فرق ہے وہ بھی اس قتم کا ہے کیونکہ تلی الی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جس کے پینے میں کسی قتم کی کلفت نہ ہو۔اورای وجبہ ے خداتعالی نے اس لفظ کو جنت کی پینے کی چیزوں کے بارہ میں وارد کیا اور فر مایا ہے: "وَسَسَقَاهُمُ وَبَّهُمُ مُ سَرَابًا طَهُ وُدًا" اوراتنی کالفظ اس شے کے لئے استعال کیا گیا ہے جس کے پینے میں کلفت ( تکلیف) ہوتی ہے اوراس لئے وہ ونیاوی شراب (پینے کی چیز ) کے ذکر میں وار دجوااور خداتعالی نے فرمایا: "وَاسْقَیْنَاکُمُ مَآءً افْراتًا" اور "لاَسُقَیْنَاکُمُ مَّاءً أَغَدَقًا" كيونكه دنيامين ييني كي چيز بھي كلفت سے خالي نہيں ہوتى \_

استدراک اوراشتناء۔ان دونوں کے منجملہ بدلیج ہونے کی شرط یہ ہے کہ پیلغوی معنی کی دلالت ہےزا کد کسی قتم کی خولى كوشامل مول \_استدراك كى مثال قوله تعالى: "قِيالَتِ الْاعْرَابُ امّنًا قُلُ لَمُ تُؤْمِنُوا وَلْكِنُ قُولُوا اَسُلَمُنَا"كه يهال پراگرخدا تعالیٰمحض اپنے قول" لَبُهُ تُسوُّمِبُوُا" برکمی کر لیتا تو اس بات سے بادیہ شینا نِ عرب کونفرت دلانے والا بن خاتا۔ کیونکہ اُنہوں نے بغیر دیل اعتقاد لےصرف شہادتین کی زبانی اقرار ہی کوایمان لا ناخیال کیا تھا۔لہٰذا بلاغت نے استدراک

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ کا ذکر واجب بنایا تا کہ معلوم ہو کہ ایمان قلب اور زبان دونوں کی موافقت کا نام ہے۔اورا گر تنہا زبان ہے اقرارشہا و تین 🕟 كياجائة واس كانام اسلام موكانه كهايمان \_اور پر الله ياك نے اين قول: "وَلَهَمَّا يَدُخُل الْإِيْمَانُ فِي قُلُو بِكُمُ" سے اس کی مزید توضیح بھی کردی۔اس لئے جبکہا سندراک ظاہر کلام اشکال کودور کر کے اُسے واضح بنانے پر منتضمن یا یا گیا تواس كومحاسن كلام مين شاركرليا كيا ـ اورا شثناء كي مثال بة وله تعالى: "فَلَبتُ فِيهُمُ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمُسِينَ عَامًا" يهال يراس ا صیغہ (لفظ) کے ساتھ اس مدت کی خبر دہی حضرت نوخ کے اپنی قوم پرائیی بدد عاکر نے کے عذر کی تمہید بن جاتی ہے جس بددعا نے اُن کی قوم کو بالکل غارت اور ہلاک کرڈ الا۔اس لئے کہا گر فیلسٹ فیُھئے تِسْعَمِاتَةِ خَمْسِینَ عَامًا: کہا جا تا تو اس میں ہرگز اتنی تہویل (ہول دلانے والی بات) نہ ہوتی جنتی کہ پہلی عبارت میں ہے۔ یوں کہ پہلی عبارت میں سب سے اول الف کا لفظ کان میں پڑ کرسامع کو باقی کلام کے سننے ہے اپنی جانب مشغول بنالیتا ہے اور اُس کے بعد جب استثناء کا لفظ آتا ہے تو پہلے گزر چکی حالت کے بعد اُس میں کوئی ایبا اثر نہیں پایا جاتا جو کہ سامع کے دل سے لفظ الف کے ذکر کی ہیئت کم بازائل کر سکے۔

ا قتصاص اس کا ذکر ابن فارس نے کیا ہے اور بیاس بات کا نام ہے کہ ایک سورۃ میں کوئی کلام أسى سورۃ يا دوسرى سورة كے كسى كلام كى ماد دلاتا ہو( أس ہے مقتص ہو ) مثلاً قوله تعالىٰ: "وَ اتَّيُـنَاهُ أَجُهِرَ هُ فِي اللُّهُنيَا وَانَّهُ فِي الْلاَحِرَ قِلْمِنَ الصَّالَحِينَ" اس آیت ہے ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی عمل صالح ہوں گے کیونکہ لفظ"صّبالِحیُنَ"ای بات پر دلالت كرر باہے ۔ حالانكه آخرت تومحض ثواب يانے كامقام ہے نه كه دارالعمل \_للبذامعلوم ہوا كه بير آيت قوله تعالىٰ: "وَمَـنُ يَأْتِيهِ مُونْمِنًا قَدُ عَمِلَ الصَّالِحْتِ فَأُولِئِكَ لَهُمُ الدَّرُجَاتُ الْعُلَى: عِمْقُص بِداورا يُوثَم سے بے وله تعالى: "وَلَوُ لَا نِعُمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْصَوِيُنَ "كميةولدتعالى: "فَأُولِيْكَ فِي الْعَذَابِ مُحْصَوُونَ " سے ماخوذ بـ اورقولدتعالى : "وَيَوُمَ يَقُوُمُ الْأَشُهَادُ" حِإِرآ يتول ہے مقتص ہے کیونکہ گواہی دینے والے لوگ چار ہیں۔اول ملائکہ قولہ تعالی: "وَ جَاءَ تُ كُلُّ نَفُس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيُدٌ " مين \_ ووم انبياء قول تعالى: "فَكَيْفَ إذا جِنْنَا مِنُ كُلّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَنْنَا بِكَ عَلَى هُوُّلآءِ شَهِيُدًا" نين -سوم امت محمَّ على الله عليه وسلم قوله تعالى "لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ" مين -اور جو تصاعضات جسم جن كابيان قوله تعالى: ''وَيَهُ وَ مَتشُهَهُ مُ عَلَيُهِ مُ ٱلْسِنَتُهُ مُ .....'' ميں ہے۔اورقوله تعالیٰ''وَيَهُ مَ التَّنَادِ''تخفيف اورتشديد دونوں طریقوں کے ساتھ قراُت کی گیا ہے۔اول قولہ تعالیٰ: "وَ نَادیٰ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ النَّادِ" سے ماخوذ ہے اوردوم لعني مشدوقر أت قوله تعالى: "يَوُمَ يَفِرُ الْمَوْءُ مِنُ أَحِيْهِ" سے اخذ مواہے۔

ا بدال کسی حرف کی جگہ دوسر ہے حرف کولانے کا نام ہے۔ابن فارس نے اسکی مثال"فانُفَلَقَ"یعنی"فانُفَرَقَ" بتائی \* ہے اور کہا ہے کہ ای لئے خدا تعالی نے اس کے بعد "فَکَان کُلُّ فِرُق کَالطَّوْدِ الْعَظِيمُ "فرمايا اور لام اور راء يدونوں حرف ہا ہم متعاقب ہیں۔اور خلیل ہے قولہ تعاثی "فَےجَاسُوا خِلالَ اللَّهِ بَانِ "کے ہارہ میں مروی ہے کہ یہاں"فَے سُوُا" مرادلیا گیا ہے۔ گر حاکی جگہ پرجیم آگئی اوراس کی قر اُت حاکے ساتھ بھی کی گئی ۔اور فارسی نے "اِنّے اُحَبَبُتُ مُبّ الُحَييْرِ" كوبھى ابدال ہى كى قتم سے قرار دیا ہے اور كہا ہے كہ يہاں خير كى جگه خيل (گھوڑ ہے ) كالفظ تھا اور وہى مراو ہے۔ اورابوعبيدہ نے قولہ تعالیٰ"الّا ْمُكَاّءً وَّتَصُدِيَةَ"كُوجِي اسى باب ہے قرار دیا ہے۔

تا كيدالمدرج بما يشبه الذم -اليه كلام كساتهدد في تاكيد كرناجوكذم به مثابه و-ابن الى الاصبح كبتا به كداس كي مثال قرآن مين نها يت عزيز الوجود به -اور مين في صرف ايك آيت اس كي مثال مين پائى به جويه به قال تعالى "فَكُ يَا اَهُلَ الْكَهَّةُ مُونَ مِنَا اللَّهِ اللَّهُ وَكُلَا اللَّهُ وَكُلُو وَ فَي اللَّهُ وَكُلُو وَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُو وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُو وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُو وَ اللَّهُ وَكُلُو وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ

تفویف ۔ اس کو کہتے ہیں کہ کلام کرنے والانتخص مختلف اور بہت ہے معانی مدح ۔ وصف اور اس کے سواویگرفنون کی ۔ قتم ہے اس طرح لائے کہ ہرایک فن (معنی) میں ایک جملہ پنے ساتھ کے دوسر نے فن کے جملہ ہے بالکل جداگانہ ہو گر ۔ اس کے ساتھ جملوں کو وزن میں باہم برابر ہونا چاہئے ۔ اور یہ بات بڑے بڑے اور اوسط درجہ کے اور چھوٹے بڑے ۔ جملوں میں سب میں ہوا کرتی ہے طویل جملوں میں تفویف کی مثال ہے"الگذری خَلَقَنِی فَھُو یَھُدِینِ وَالَّذِی ھُو یَصُعُونِی وَالَّذِی مُو یُصُعُونِی اللَّهُ مِن وَالَّذِی مُو یُصُعُونِی اللَّهُ مِن وَالَّذِی مُو یَصُعُونِی اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

تنقسيم \_موجود چيزوں کي قسموں کے استفا (ایک ایک کرکے پورا گناد ہے کا) نام ہے نہ کہ اُن چیزوں کی اقسام کا جوعقلا ممکن ہوتی ہیں ۔مثلاً فیمنہ مُ ظَالِم لِنفُسِه وَمِنهُمُ مُفُتَصِدٌ وَمِنهُمُ سَابِقٌ بِالْحَیْرَاتِ"اس واسطے کہ دنیا ان متنوں قسم کے انسانوں ہے بھی خالی نہیں رہتی یا گنهگارلوگ ہیں جواپی جان پرظم کرتے ہیں ۔ یا نیک کاموں پر سبقت کرنے والے ہیں اور یا ان دونوں کے ما بین اوسط درجہ کے لوگ ہیں جومیا نہ روی کے ساتھ اس کو بھی عمل میں لاتے ہیں اور اس کی نظیر ہے تو لہ تعالی "کو نشہ اُرُوَا جُا ثَلاثَةً فَاصُحَابُ الْمَیْمَنَةِ مَا اَصُحَابُ الْمَیْمَنَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ "اوراسی طرح تولہ تعالی" مَابَیْنَ اَیْدِیْنَا وَ ما حَلْفَنَا وَ مَا بَیْنَ ذٰلِکَ" بھی ہے اصحبُ الْمَشْمَةِ والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ "اوراسی طرح تولہ تعالی" مَابَیْنَ اَیْدِیْنَا وَ ما حَلْفَنَا وَ مَا بَیْنَ ذٰلِکَ" بھی ہے اصحبُ الْمَشْمَةِ والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ "اوراسی طرح تولہ تعالی" مَابیُنَ اَیْدِیْنَا وَ ما حَلْفَنَا وَ مَا بَیْنَ ذٰلِکَ " بھی ہے اصحبُ الْمَشْمَةِ والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ "اورا ہے اورا ہے زمانہ کی ان کے سواکوئی چوشی قسم بی نہیں ۔اورتو لہ تعالی "واللّٰه مَابُونَ کی تین مَابِی مَابِی وَمِنْهُمُ مَنْ یِمشِی عَلی رِجُلَیْنِ وَمِنْهُمُ مَنْ یَمْشِی عَلی وَمِنْهُمُ مَنْ یَمْشِی عَلی وَمِنْهُمُ مَنْ یَمْشِی عَلی وَمِنْهُمُ مَنْ یَا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰمَ عَلَی اللّٰہِ اللّٰہِ کُنُونَ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰونَ مَابِی سَالِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمَابِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

الا تقان في علو القرآن \_\_\_\_

لِمنُ يَشَاءُ وَ يَهَبُ لِمَنُ يَشَاءُ الذَّكُورُ أَوْ يُزَوِّجُهُمُ ذَكُرانا وَ إِناثا وَيَجُعَلَ مَنُ يَّشَآءُ عَقِيمًا" اس آيت ميس متزورَ اوگوں كے تمام احوال كا استفاء كرايا اوران چار حالتوں كے سوا أن كى كوئى پانچويں حالت ہوتى بى نہيں۔

تد نتے۔ بیاس بات کا نام ہے کہ متعلم چندرنگتوں کا ذکر اُن کے ساتھ توریۃ اور کنایۃ کرنے کے قصد سے ذکر کرے۔
اور ابن الی الاصبح کہتا ہے 'اس کی مثال ہے تو لہ تعالیٰ ''وَمِنَ الْہِجِمَالِ جُدَدٌ بِیُضٌ وَ حُمُو ہُو مُحُولُو اُلُھا وَ عُوابِیْبُ
اور ابن الی الاصبح کہتا ہے 'اس کی مثال ہے تو لہ تعالیٰ ''وَمِنَ الْہِجِمَالِ جُدَدٌ بِیْضٌ وَ حُمُو ہُونَ کَراستہ وہ اللہ ہِ استہ وہ روثن کر استہ وہ وہ استہ ہے ہیں بہت کثر ہے کہ ماتھ ربر وی ہوتی ہے اور بہی راستہ ہے گویا کہ بیدو ونوں راستہ و لیے بی خفاء (پوشیدگی) اور ہے کہ درجہ پر سرخ راہ اور سرخ راہ ہے اد فی درجہ پر ساہ راستہ ہے گویا کہ بیدو ونوں راہ ہے ویسے بی خفاء (پوشیدگی) اور التباس (اشتباہ) کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جس طرح بخلاف ان کے سفید اور روثن راہ ظاہر اور واضح پائی جاتی ہے اور محلہ چونکہ بیہ تینوں نہ کورہ بالا رنگیش آئی تکھوں کے سامنے نمایاں ہونے میں طرفیان (دونوں کناروں اعلیٰ وادنیٰ) اور خواء میں استے نمایاں ہونے میں طرف اعلیٰ بیاض (سفیدی) اور خفاء میں طرف ادفیٰ سواد (سیابی) ہے۔ اور سرخ رنگ ان دونوں حالتوں کے بین بین ہے لہذا رنگوں کی وضع ترکیبی کے اعتبار طرف ادنیٰ سواد (سیابی) ہے۔ اور سرخ رنگ ان دونوں حالتوں کے بین بین ہے خارج نہیں ہوتیں اور ہرا کے ایس میں تربی وجہ آئیت کر بہد میں بھی ایس بی تقسیم آئی اور اس طرح اُس میں تدبی وجہ آئیت کر بہد میں بھی ایس بی تقسیم آئی اور اس طرح اُس میں تدبی وجہ آئیت کر بہد میں بھی ایس بی تو توں ہوا۔ وسل ہوا۔

تنگیت : اس بات کا نام ہے کہ متکلم بہت ہی الیی چیزوں میں سے جو کہ سب ایک دوسرے کی قائم مقام بن سکتی ہیں۔ صرف ایک ہی چیز کومقصود بالذکر بنا لے۔ اوراس کی وجہ یہ ہوکر ذکر کی جانے والی شے میں کوئی نکتہ ایسا پایا جاتا ہے جو اُسے اُس خصوصیت کامشخی قرار دیتا ہے۔ اوراس کے لائے جانے کوائس کے ماسواپر ترجیح دیتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "وَانَّهُ هُو دَبُّ الشَّعُویٰ" یہاں دوسر سے ستاروں کے ہوتے ہوئے شعریٰ ہی کوخصوص طور پر ذکر کیا گیا۔ حالا نکہ خدا تعالیٰ ہر ایک شے کارب (پروردگار) ہے تواس کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب میں "اِبُسنَ اَبِی کُبُشَةَ عَبُدُ الشِّعُویٰ" نامی ایک شخص ظاہر ہوا تھا۔ اورائس نے لوگوں کواس ستارہ کی عبادت پر متوجہ کیا تھا۔ لہذا خداوند کر یم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ذکر کیا کہ بے شک خدا کیا گیا ہے۔

تنجرید: اس کو گہتے ہیں کہ ایک صاحبِ صفت امر سے دوسرا امراً سی کے مثل الگ کرلیں۔ اور اس بات کا مدعا میہ ہوتا ہے کہ پہلے صاحبِ صفت امر کا میں مبالغ عیاں کیا جائے۔ مثلاً "لِنی مِن فُلاَنٍ صَدِیُقٌ حَمِیمٌ" یہاں پر رجل صدیقِ سے ایک دوسرا شخص اس کا مثل صفت صداقت سے متصف الگ کیا گیا۔ اور چیسے "مَسوَدُتُ بِسالُو جُلِ الْکویُمِ وَ النَّسُمَةِ الْمُبَادَ کَةِ" کہ اس جگہ بِالرَّ جُلِ کویم سے اس کا مثل دوسرا شخص الگ کیا گیا جو کہ برکت کی صفت سے متصف ہے اور پھراس آخرکوا سی دراصل وہ دونوں ایک متصف سے اور پھراس آخرکوا سی دراصل وہ دونوں ایک متصف سے اس کا غیر ہے حالا تکہ دراصل وہ دونوں ایک متصف سے اس کی میں سے اس کے میں متحق سے متحق سے متحق سے متحق سے اس کا خیر ہے حالا تکہ دراصل وہ دونوں ایک متحق سے اس کی میں میں میں میں کی میں کو میں کی میں کی کھراس آخر کو اس کا خیر ہے حالا تکہ دراصل وہ دونوں ایک متحق سے اس کی خوال کے دراصل کے دونوں ایک متحق سے اس کی خوال کے دونوں اس کا خوال کے دونوں اس کا خوال کی دراصل کی کھراس آخر کو اس کی خوال کی دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی خوال کے دونوں اس کی دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی خوال کی دراس کی خوال کے دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کا خوال کے دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی خوال کے دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کی خوال کے دونوں اس کی خوال کی دونوں اس کو دونوں اس کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی د

بی چیز ہیں ۔اورقر آن کریم میں تجرید کی حسب ذیل مثالیں ہیں: "لَهُ مُ فِيْهَا دَارُالحُلُدِ" اس کے بیمعنی ہر گزنہیں کہ جنت میں دارالخلد ہے۔لبذا گویا کہ یہاں دار ہےا یک اور دار (گھر) کی تج ید ہوتی ہے۔اس مثال کا ذکر کتا ب انحستسب میں آ آيا ہے۔اوراس کي مثال قوله تعالیٰ''يُنحُو مُج الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخُو مُج الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيَّ 'اس اعتبارير بتانی گئی ہے کہ يهال ميت سے نطفه مراد بے۔ زمخشري کا قول ہے۔ اور عبيد بن عمير كي قراك "فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَان "رفع كي ساتھ "حَصَلَتُ مِنْهَا ورُدَة" كَمِعَىٰ مِين تَج يدك فتم سے ہے۔ اور يہ بھی قرات كی گئ ہے كہ "يَسو تُنِنى وَارتْ مِنُ ال یَسٹُ شُو'بَ ''ابن جن کہتا ہے'' یہی امرتج پد ہے یوں کہ زکریا کی مراد خداتعالیٰ ہےایک ولی بخشنے کی خواہش تھی جؤ کہ آ لِ یعقو ب کا وار ث ہو۔ حالا نکہ وہ خود ہی وارث تھے۔ پس گویا کہانہوں نے ایک اور وارث کی تجرید کی اور اس بنا پر

تعدید:مفردالفاظ کے ایک ہی ساق (انداز) پروافع کرنے کا نام ہےاور یہ بات زیادہ تر صفات میں پائی جاتی َّبِ-مثلًا قول تعالى "هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا اللهَ الَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمَتَكَبِّرُ" اورقوله تعالى" َالتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ....." اورقوله تعالى" مُسَلَمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ ....."

تر تبیب: موصوف کے اوصاف کا اُن کی خلقت طبیعی کی تر تیب کے اعتبار پراس طرح وار دکرنا کہ اُن کے ماہین کوئی ز ائدوصف داخل نہ ہونے یائے عبدالباقی تمنی نے اس کی مثال قولہ تعالیٰ ''هُو الَّمَٰ دیُ حَلَقَکُمُ مِنُ تُراب ثُمَّ مِنُ نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنُ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخُرِ جُكُمُ طِفُلاَّ ثُمَّ لِتَبُلُغُوا اَشُدَّكُمُ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا '' اورتوله تعالىٰ''فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا .....'' ك

تر فی اور تدلی: ان دونوں کا بیان تقتریم و تاخیر کی نوع میں پہلے ہو چکا ہے۔

تضمیین :اس کااطلاق کی چیزوں پر ہوتا ہے۔ازانجملہ ایک بیہ ہے کہ کسی لفظ کو اُس کے غیر کےموقع پرواقع کیا جاتا ہے۔اوراس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ وہ واقع شدہ لفظ اُسی د وسرےلفظ کےمعنی کوشامل ہوتا ہے۔ بیرمجاز کی ایک نوع ہے اور ا سی کے بیان میں پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی امر میں کوئی ایسے معنی حاصل ہوں جن کی تعبیر کرنے والےاسم کا ذکراً س امر میں نہیں آیا ہے۔اوریہ بات ایجاز کی ایک نوع ہونے کےسب سے پیشتر اپنے موقع پر بیان ہو بچکی ہے۔ تیسری بات تضمین کے ساتھ مابعدالفاصلة کاتعلق ہےاوراس کا ذکرفواصل کی نوع میں کیا گیا ہے۔ چہارم بیکہ ا ثنائے کلام میں تا کیدمعنی یاتر تیب نظم کے قصد سے غیر کا کلام درج کرلیا جائے اور یہی بات بدیعی (تضمین کی) نوع ہے۔ ابن ابی الاصع کہتا ہے'' میں نے قرآن میں بجز دوموضع کے اور کہیں اس نوع کی مثالیں نہیں یا ئیں اوروہ دومواضع ایسے ى جوكەتوز يت اورانجىل كى دوقسلوں يرشامل ہيں ـ (١) قولەتعالىٰ "وَ كَتَبُـنَا عَـلَيْهِمْ فِيُهَا أَنَّ النَّفُسَ بالنَّفُس ....." اور (٣) قوله تعالىٰ "مُـحُـمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ ...."اورا بن النقيب وغيره نے تضمين كي مثال ميں أن آيوں كوپٽيش كيا ہے جن ميں ا مخلوق کےاقوال حکایت کئے گئے ہیں ۔جیسے کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کا قول بیان کرتے ہوئے فر مایا ہے''اَتَجُعَلُ فِیُهَا مَنُ يُّفُسِدُ فِيُهَا" اورمنافقين كابيقول نُقل كياب "أنُوفِمِنُ كَمَا امَنَ السُّفَهَاءُ" "وَقَالَتِ الْيَهُودُ" اور "وَقَالَتِ النَّصَادِی'' وغیرہ اورابن النقیب ہی کہتا ہے کہ اس طرح وہ آیتیں بھی تضمین میں شار کی جاتی ہیں جن کے اندر عجمی زبانوں

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ جلد دوم

کے لغات لائے گئے ہیں۔

الجناس: (تجنیس) دولفظوں کا تلفظ میں باہم متنابہ ہونا اس نام ہے موسوم ہوتا ہے۔ کتاب '' کنز البراعة '' میں آیا ہے کہ'' اس کا فائدہ کلام کے بغور سننے کی طرف توجہ دلانا ہے کیونکہ الفاظ کا باہم مناسب ہونا ان کی جانب ایک طرح کی توجہ اورغور کرنے کی خواہش دلاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جس وقت لفظ مشترک کا حمل ایک معنی پر کیا جائے اور پھرائی لفظ کو دوسری مراد سے لائیس تو خواہ مخواہ طبیعت میں ایک طرح کا شوق اُس کی جانب پیدا ہو جاتا ہے۔ جناس کی نوعین کفظ کو دوسری مراد سے لائیس تو خواہ مخواہ طبیعت میں ایک طرح کا شوق اُس کی جانب پیدا ہو جاتا ہے۔ جناس کی نوعین بکثرت ہیں۔ از انجملہ ایک جناس تام ہور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں محائس لفظ حروف کی انواع' تعداد اور ہیکتوں میں ایک بیاں ہوں۔ مثلاً تو لہ تعالیٰ '' وَیَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُقُسِمُ الْمُجُومُونَ مَا لَبِشُواْ غَیْرَ سَاعَةِ ''اورقر آن میں جناس میں ایک مواورکوئی مثال واقع نہیں ہوئی ہے۔ مگر شخ الاسلام ابن جمز نے ایک اورجگہ بھی استنباط کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تال تعالیٰ تیکیا کہ سنا بَرُقِه یَلُهُ مَا بِالاَبْصَادِ یُقَلِّبُ اللّٰهُ اللّٰیُلَ وَ النَّهَارَ إِنَّ فِی ذَلِک لَعِبُرةٌ لِاوُلِی الاَبْصَاعَةُ 'کالفظ کی جناس میں دونوں جگہوں پر ''السَّاعَةُ 'کالفظ کی معنی میں آیا ہے۔ ۔

تجنیس : لفظ کےموافق اورمعنی کے باہم مخالف ہونے کو کہتے ہیں۔اس میں پینہیں ہوتا کہ دولفظوں میں سےایک لفظ حقیقت ہواور دوسرا مجاز بلکہ دونوں حقیقت ہی ہوتے ہیں ۔اور قیامت کا زمانہ اگر چہ دراز ہے مگر خدا تعالیٰ کے نز دیک وہ ایک ہی ساعت کے حکم میں ہے لہذا قیامت سے کلام کا تجنیس سے خروج ہوجا تا ہے کہ مثلاً اگرتم کہو" دَ کِبُتُ حِسمَادًا وَ لَقِينُتُ حِمَادًا" اوراس سے كندذ بن اوراحتى آ دى مرا دلو۔اور مصحف بھى تجنيس بى كى قتم سے ہے۔اوراُ س كانا متجنيس خطى اس لحاظ ہے رکھا جاتا ہے كەحروف كااختلاف صرف لفظوں ميں پايا جائے ۔ جيسے كەقولەتعالىٰ "وَاللَّهِ يُ هُو أَيُـطُعِمُنِيُ وَيَسُقِينُ وَإِذَا مَوضُتُ فَهُو يَشُفِينَ " كِهراً ى كَي الكِيتِم ہے محرف بياس طور پر ہوتى ہے كہ حركات ميں اختلاف واقع هو - جيئ توله تعالى "وَ لَـقَدُ أَرُسَلُنَا فِيهُمٌ مُنُدِرِيْنَ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ " اوراس مثال ميں تشحيف اور تحريف دونوں با تیں جمع ہوگئ ہیں۔قال تعالیٰ ''وَهُمُ يَحُسَبُوُنَ انَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنُعًا'' اورتجنيس كي ايك تتم ناقص بھي ہے بياسَ طور پر ہوتی ہے کہ متحانس الفاظ تعدا دِحروف میں یا ہم مختلف ہوتے ہیں ۔ا باس میں یہ بات ایکساں ہے کہ زیادہ کیا گیآ حرف كلمه كاول مين موياه سط مين اوريا اخير مين مثلًا قوله تعالى "وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بسالسَّاقِ اللي رَبِّكَ يُومُ مَئِذٍ ن الْسَمَسَاقُ" اور ''تُحَلِبِيُ مِنُ مُحَلَّ الشَّمَواتِ"اورا يَكِثَمُ تَجنيس كي مُدْلِ اسطور ہے كہ دومنجانس لفظوں میں ہے كئی ایک لفظ کے اول یا آخر میں ایک حرف سے زیادہ حروف بڑھا دیئے جائیں اور بعض علماء نے اول گلمہ میں حروف کی زیادتی کی جانے والی تجنیس کا نوم متوج رکھاہے۔اوراس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ" وَانْسُظُرُ اِلٰی اِلْھِکَ" " وَلٰکِنَّا مُحُرُسَلِیُنَ" " مَنُ الْمَنَ بِاللَّهِ " "إِنَّ رَبُّهُمُ بِهِمُ" "مُذَبُذَبِينَ بَيْنَ ذِلِكَ" اورمنجله اقسام تجنيس كے ايك فتم تجنيس مضارع بھى ہے۔اس كى . بیصورت ہے کہ دو کلمے ایسے حرف میں مختلف ہوں جو کہ مخرج میں دوسرے حرف کے قریب قریب ہیں۔اس بات کا کوئی کیا ظانہ ہوگا کہوہ مختلف حرف کلمہ کے اول میں ہے یاوسط میں اوریا آخر میں مثلاً قولہ تعالیٰ ''وَهُمُهُ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عـــُــهُ" پھرتجنیس کی ایک اورتشم تجنیس لاحق ہے۔اس میں دوکلموں کا باہمی اختلا ف غیرمتقارب اکمز ح حرف میں ہوا کرتا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الانقان في علو) القرآن \_\_\_\_\_ جلد دوم

الانقائ على المران الله المران الله المراخير كلمه مين بونى كى حالت من سابق كى ما نذا كيمال ب- جيت وله تعالى "ويُسلُ الحكُيْ هُمَوْةٍ لَمَوْةٍ لَمَوْةٍ المَوْقَةِ "وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِ الْحَيْوِ لَشَدِيدٌ " " ذَلِكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَفُوْحُونَ فِى الْاَرْضِ الْحَيْوِ لَشَدِيدٌ " " وَإِذَا جَآءَ هُمُ أَهُرٌ مِنُ الْاَمْنِ" اور تجنيس المرفق بجى أس كى ايك قتم به بياس طرح كى بهوتى به كداس كى تركيب ايك بورك كلمه اور دوسرك كمد كيعض حصه به واكرتى به مثلاً توله تعالى " بحورُفِ هادٍ فَانُهُاد " ان كعلاوه تجنيس كى حسب: يل اور تسمير بحى بين بيني نسان الموقق بين المنظى ووكلموں كا اختلاف اليس منالا توليت عالى " وُجُوفِ هيل مناسب تركعت به مثلاً خواد على " وُجُوفِ هيل مناسب تركمت بيني المنظى ووكلموں كا اختلاف اليس منالا توليت عالى " وُجُوفَ يَسُو الْهُولُولُ الله وَيَهَا مَا ظُلُوهُ " تجنيس الحلاق الله ووكلموں كرتيب توليد وكلموں كرت تيب تروف على الله وقيل عن الله وقيل الله وقيل الله وقيل عن الله وقيل الله وقيل عن الله وقيل الله وقيل عن الله وقيل المؤلفة وقيل المؤلفة وقيل الله وقيل الله

"تنبید چونکہ جناس معنوی محاس کی قتم سے نہیں بلکہ صرف لفظی محاس میں داخل ہے اسی وجہ سے معنی کی قوت کے وقت اس کوترک کردیا گیا ہے۔ مثلاً قولہ تعالی "وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِیْنَ" اس مقام پر کسی کی طرف سے بیہوال ہوا تھا کہ ' یہاں خدا تعالی نے "وَمَا أَنْتَ بِسُمُصَدِّقٍ "کیوں نہیں فر مایا حالا نکذاس بات کے کہنے سے وہی معنی ادا ہو سکتے ہوکہ "بہ مُونی جاتی تھی ہوئی جاتی تھی ؟"اوراس سوال کا جواب سے بول دیا گیا ہے کہ "مُوفِّمِن لَنَّا" میں جومعنی ہیں وہ "مُصَدِق" میں نہیں یائے جاتے۔ کیونکہ تمہارے قول "فلائ مُصَدِق" میں نہیں یائے جاتے۔ کیونکہ تمہارے قول "فلائ مُصَدِق" ۔

یوں دیا گیا ہے کہ "مُوٹِمِسِ لَنَا"میں جومعنی ہیں وہ"مُصَدِقِ" میں ہمیں پائے جاتے۔ کیونکہ تمہارے ول"فلان مُصَدِق .

لَیُ" کے معنی یہ ہیں گہا سُخْص نے مجھ سے صدَّقُتَ کہاا ور'مومنِ ''کے معنی تصدیق کی رعایت کے ساتھ ہی امن عطا کرنے کے بھی ہیں۔ اور اُن لوگوں کا مقضود تصدیق اور اُس سے سی زائد چیز کی خواہش تھی جو کہ طلب امن ہے۔ اسی واسطے یہاں مومن کے ساتھ تھیں گئی تا کہ بید ما بخو کی حاصل ہوجائے ۔ اور بعض اویب لوگوں نے قولہ تعالیٰ "اَتَدُعُونَ وَاسطے یہاں موری نے ساتھ کی نیاں موری نے تولہ تعالیٰ "اَتَدُعُونَ ''کی جگہ پر سعلا وَّ تَسَدُونُ وَنَ اُحْسَنَ الْمُحَالِقِیْنَ '' کے بارہ میں لغزش کھا کرکہا ہے کہ یہاں خداوند کریم نے "تَدُونُ ''کی جگہ پر ''تَدُعُونَ '' فی اور اُن اُخْسَنَ الْمُحَالِقِیْنَ '' کے بارہ میں لغزش کھا کرکہا ہے کہ یہاں خداوند کریم نے ''تَدَونَ ''کی جگہ پر ''تَدُعُونَ '' فر مایا ہوتا تو اس میں تجنیس کی رعایت بھی ہوجاتی ۔ امام فخر الدین نے اس بات کا جواب یوں دیا ہے کہ قر آن کی فصاحت کے جان تکلفات کی رعایت کے سیب نہیں ہے بلکہ اُس کی فصاحت کا اصلی باعث معانی کی قوت اور الفاظ کی فصاحت کے اس کی عام معانی کی قوت اور الفاظ کی میں معانی کی قوت اور الفاظ کی میں معانی کی قوت اور الفاظ کی میں میں میں کہ میں میں کہ میں میں کہ کہ کہ اُس کی فصاحت کا اصلی باعث معانی کی قوت اور الفاظ کی

کی فصاحت کچھان تکلفات کی رعایت کے سبب نہیں ہے بلکہ اُس کی فصاحت کا اصلی باعث معانی کی قوت اور الفاظ کی جزالت (اختصار) ہے۔ اور کی دوسرے عالم نے اُس کا جواب یوں دیا ہے کہ''الفاظ کی مراعا قد سے معانی کی مراعات بہتر ہے۔ اور اگر اس مقام پر دونوں جگہ اَمّدُ عُونَ اور وَ مَدْعُونَ کہا جاتا تواس سے قاری اس شبہ میں مبتلا ہوسکتا تھا کہ دونوں

لفظ ایک ہی معنی میں آئے ہیں اور یہ بات تصحیف میں شار ہوتی ۔ مگر یہ جواب خام ہے۔ اور ابن الزم کانی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جنیس ایک تتم کی تحسین (خوبی) ہے اس وجہ ہے اس کا استعال صرف وعدہ اور احسان کے مقام میں کیا جاتا ہے نہ کہ خوف دلانے اور دھمکانے کی جگہ میں ۔ الجوبی یوں جواب دیتا ہے کہ تَـذَرُ کی نسبت تَـدَ عُ کے معنی ترک شے کے بارہ

میں اخص ہیں ۔ کیونکہ اس میں کسی شے کو اُس کی جانب توجہ رکھنے کے ساتھ ترک کرنے کے معنی یائے جاتے ہیں اور اس بات کی شہادت اشتقاق ہے ہم پہنچی ہے۔ مثلاً الایسدائع ہے ودیعت (امانت) کا ترک کرنا مراد ہے مگراس طرح کہ اُس کی حالت ہے بھی اعتناء بھی رہتی ہے اور اس واسطے امانت رکھنے کے لئے ایماندار آ دمی اورمعتبر محفص چنا جاتا ہے۔ پھراسی باب سے بےلفظؤغۃ جس کےمعنی میں راحت ۔اور تَـــــــــذَرُ کےمعنی مطلقاً ترک کرنے یاایک چیز کی طرف سے بالکل ا روگر دانی کر کے اور اُسے نا قابل التفات بنا کر چھوڑ دینے کے ہیں۔راغب کہتا ہے کہا جاتا ہے''فُلاکن یَـذَرَ الشَّبِّيُّ، یعنی وہ اُس کودور پھینک دیتا ہے کیونکہ وہ چیزاُس کے زدیک بہت کم قابل التفات ہوا کرتی ہے۔اور وَ زُرَة یارہ گوشت کے معنی میں اسی لفظ سے ماخوذ ہے جوغیر معتدبہ ہونے کی وجہ سے اس نام کے ساتھ موسوم ہوتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہاں پر سیاق عبارت اورا ندازِ کلام اسی بات کے مناسب حال پایا جاتا ہے نہ کہ امراول کے حسب حال کیونکہ اس جگہ کفار کی اپنے رہ کی. طرف سے روگر دانی کا بدنما ہونا مراد ہے اور بید کھا نامقصود ہے کہاُ نہوں نے روگر دانی کوجد کمال تک پہنچا دیا۔

المجمع: دویا متعدد چیز وں کوایک ہی تھم میں جمع (اکٹھا) کردینے کا نام ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ "اَلْمَسالُ وَالْبَسُوُنَ ذِیْنَةُ الُحيوةِ الدُّنيَا" اس جَكهزينت كِحَكم ميں مال اور بييُوں كو باہم جمع كيا گيا ہے۔اوراس طرح قوله تعالیٰ "اَلشَّمُسُ وَالْقَمُورُ بِحُسُبَان وَالنَّجُمُ وَالشَّجُورُ يَسُجُدَان " مِين بَعِي دوباتون كوايك بي حَكم مِين بإجم جَمَع كيا بيد

جمع وتفر لق۔ دو چیزوں کوایک معنی میں داخل کرنے اور ادخال کی دونوں جہتوں کے مابین تفریق کرنے کا نام ہے۔ طبی نے اس کی مثال قولہ تعالیٰ"اَلملّٰهُ یَعَوَفّی الْاَنْفُسَ حِیُنَ مَوْتِهَا ....." کوقر اردیا ہے۔اس میں پہلے دونو ںنفسوں کو آ تو فی کے حکم میں باہم جمع کیا گیا ہے اور پھرتو ٹی کی دونوں جہتوں میں امساک اور ارسال کے مختلف حکم لگا کر اُن **کو ایک** دوسرے سے جدا جدا کر دیا ہے۔ لیننی اللہ تعالیٰ اُن نفوں کو وفات دیتا ہے جنہیں قبض کرلیا گیا ہے اور اُن **کوبھی جنہیں قبض** نہیں کیا ہے بھروہ مقبوضہ نفس کو پکڑ رکھتا ہے اور غیر مقبوضہ کو چھوڑ دیتا ہے۔

جمع اورنقسیم: پہلے متعدد باتوں کوایک حکم ہے تحت میں جمع کر کے پھراُن کی تقسیم کرنے کا نام ہے جیسے تولہ تعالیٰ ''فُسمّ اَوْرَثُنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمُ ظَالِمٌ لِنَفُسِهِ وَمِنْهُمُ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمُ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ".

جَمْعُ مِعِ النَّفْرِ لِقِ والنَّسْيَمِ: اس كي مثال عقوله تعالى "يَوُمَ يَـاُتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفُسٌ إلَّا بِإِذُنِهِ ..... " يهان قوله تعالى "لَا تُكَلَّمُ نَفُسٌ إِلا مِبِاذُنِهِ" ميں جمع إلى الله كارروئ معنى كنفس كى تعداد بهت ي بي كوئكه كره سياق نفى مين عام موا كرتا ب- اورقوله تعالى "فَمِنُهُمُ شَقِيٌّ وَسَعِيُدٌ" تفريق ب- اورتقسيم جةوله تعالى "فَأَمَّا الَّذِينَ شَفُوُا" اور "وَأَمَّا الَّذِينَ

جمع المؤتلف وانختلف : بیاس بات کا نام ہے کہ دو جوڑے دار چیز دن میں مساوات قائم کرنے کا ارادہ کریسے اُن کی مدح کئی ایک میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت رکھنے والے معانی لائے جا کیں۔اور اس کے بعد اُن وونوں ا چیزوں میں سےایک کودوسری پرکسی الیمی فضیلت کے ساتھ تر جیجے دینے کا قصد کیا جائے جس کی وجہ سے دوسرے کا درجہ سیجھ بھی نہ گھٹے ۔اور یہ مقصود حاصل کرنے کی غرض ہےاس طرح کے معانی لائے جا ئیں جو کہتسویتہ ( مساوات قائم کرنے )

جلدووم

کے معنوں میں سے مخالف ہوتے ہیں ۔اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ"وَ دَاؤُدَ وَسُلَيْهَانَ اِذُ يَحُكُمَان .....، یہاں پرتھم اور علم کےمعنوں میں داؤ داورسلیمان دونوں کومساوی رکھا گیا ہےاور پھرسلیمان کی بزرگیصفت فہم کے ساتھ بڑھائی گئی ہے۔ حسن النسق اس کی صورت ہیہ ہے کہ شکام کئی ایک بے دریے کلمات ایک دوسرے پر معطوف لائے اور وہ کلمات متلاحم (باہم پیوستہ ہوں ) مگراس قدر پیندیدہ طور پراورا پیےانداز ہے کہ ذوق سلیم اُس کی مخالفت نہ کرےاوران کی حثیت به ہو کہ جس وقت اُس کلام کا ہرایک جملہ الگ الگ کرویا جائے تو وہ جملہ قائم بنفسہ ہوکراینے ہی لفظ کے ساتھ معنی مستقل يردلالت بهي كريك اس كي مثال بقوله تعالى "وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ ٱقُلِعِيْ ...."كماس آیت کے تمام جملے ایک دوسرے پرواؤنسق کے ساتھ الیی ترتیب پرمعطوف ہیں جو بلاغت کے اقتضاء سے ہونی جا ہے ۔ کیونکہ ایسے اسم کے ساتھ کلام کی ابتدا ہونا جو کہ زمین ہے یانی کے گھٹنے کے لئے آیا ہے اوراس بات پراہل کشتی کی مطلوبہ بغایت بھی موقو ف تھی تینی یہ کہ یانی کم ہواور کشتی ساحل پر لگے تو وہ اُس کے زندان سے نجات یا ئیں پھراس کے بعد مادہ آ سانی کا انقطاع مذکور ہوا ہے اور اُس پر امر مذکورہ بالا کا تمام ہونا موقو ف ہے اس واسطے کہ کتی سے نکلنے کے بعد آسان ہے بارش مسدود ہونے ہی کی صورت میں تکلیف کا سامنا ہوسکتا تھا ورنہ خشکی میں اتر نامشکل ہوتا۔ پھرز مین میں جواُ مور تھے اُن کا اختلاف بیان ہوا۔اور بعدازاں یانی کے خشک ہوجانے کی خبر دی گئی ۔ مگر اُن دونوں مادوں کے منقطع ہونے کے بعد جن سے قطعاً یا نی متاخر ہے اور بعدہ اس حکم کے نفاذ کی خبر دی گئی ہے جو کہ ہلاکت مقدر میں ہونے والوں کا ہلاک ہونا سابق میں اور نجات یانے والوں کا نجات یا ناتھا اور بیچکم اینے ماقبل سے موخر کیا گیا۔ کیونکہ اس بات کاعلم اہل کشتی کواس وقت ہونا جا ہے تھا جس وقت کہوہ کتی ہے نکلے تھے اور اُن کا کتی ہے برآ مد ہونا پہلے گزری ہوئی باتوں پر موقوف تھا۔ اوراتنی سب باتوں کے بعد کتی کے قائم اور قرار پذیر ہونے کی خبر دی گئی جو کہ خوف کے جاتے رہنے اور اضطراب سے امن حاصل ہونے کے لئے مفید ہے۔ پھراس کے بعد کلام کوظالم لوگوں پر بددعا کر کے فتم کیا تا کہاس سے پیفائدہ حاصل ہو کہ غرق کی آفت اگر چہاہل زمین پر عام ہو چکی تھی لیکن وہ بجز اُن لوگوں کے اور کسی کواپنی لپیٹ میں نہ لاسکی جو کہ ظالم ہونے کی وجہ سے عذاب کے مستحق تتھے۔

تَّ عَمَّا بِ المرءنقسه: يعني آ دمي كاخودا پي نفس پرجمنجهلانا اوراس كي سرزنش كرنا -اس كي مثال ہے قوله تعالى "وَيَسوُمَ يَـعُسِضُّ السظَّالِمُ عَلَى يَدَيُهِ يَقُولُ يَالَيُتَنِيُ ..... " اور قوله تعالى "أَنْ تَـقُـولُ نَـفُسٌ يَا حَسُرَتَى عَلَى مَا فَوَّطُتُ فِي جَنُبِ اللّٰهِ .... " بھى اس كى مثال ہے ـ

علس اس کی پیشکل ہے کہ اس طرح کلام کیا جائے جس میں ایک جز کومقدم کیا گیا ہوا ور دوسر ہے جز کوموخرا ور پھر اس موخر کومقدم اور مقدم کوموخر بھی بنا دیا گیا ہو۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ''مَا عَلَیُکَ مِنُ حِسَابِهِمُ مِنُ شَیْ وَمَا مِنُ حَسَابِکَ عَلَیْهِمُ مِنُ شَیْ '''یُولِجُ اللَّیُلَ فِی النَّهُارِ فِی اللَّیْلِ '''یُخُوجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخُوجُ الْمَیِّتِ مِنَ عَلَیْهِمُ مِنُ شَیْ ''آخری مثال میں جس لفظ کا عکس السَّحییِّ '' ''هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمُ وَاَنْتُمُ لِبَاسٌ لَهُنَّ '' اور ''لا هُنَّ حِلِّ لَهُمُ وَ لا هُمُ یَجِلُونَ لَهُنَّ '' آخری مثال میں جس لفظ کا عکس السَّحییِّ '' ''هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمُ وَاَنْتُمُ لِبَاسٌ لَهُنَ '' اور ''لا هُنَّ حِلِّ لَهُمُ وَلا هُمُ یَجِلُونَ لَهُنَّ '' آخری مثال میں جس لفظ کا عکس کیا گیا ہے۔ اور گئی اور ابن المنیر 'نے اس کا یوں جواب دیا ہے۔'' اس کا فائدہ کیا گیا ہے کہ اس سے کفار کے فروع شریعت کے ساتھ مخاطب ہونے کا اشارہ نکاتا ہے''۔ اور شِحْ بدرالدین میں ایصاحب کہتا ہے کہ اس سے کفار کے فروع شریعت کے ساتھ مخاطب ہونے کا اشارہ نکاتا ہے''۔ اور شِحْ بدرالدین میں ایساحب کہتا

\_\_ جاردوم ہے ' حق پیہ ہے کہ مومنہ عورت اور کا فرمر د دونوں میں ہے ہرا یک فعل ہے جسلَ (حلت ) کی نفی کی گئی ہے۔مومنہ عورت کا تعل حرام ہونے کی دجہ یہ ہے کہ وہ مخاطب بنائی گئی ہےاور کا فر کے فعل سے حلت کی ففی اس واسطے ہوئی ہے کہ یہ وطی مفسدہ پرشامل ہے۔ چنا نچہاس مقام پر کفار خطاب کےمور دنہیں ہیں بلکہ امام اور اُن کے قائم مقام لوگ اس بات ہے منع کر نے کے لئے مخاطب بنائے گئے ہیں اور اس کی علت یہ ہے کہ شرع نے ونیا کوخرا بیوں اور برائیوں سے یاک کرنے کا حکم دیا ہے۔البذااس ہے واضح ہو گیا کہ مومنہ عورت ہے حلت کی نفی اوراعتبار ہے ہوئی ہے اور کا فرمر د ہے اُس کی نفی دوسر ہے امتبارے کی آئی۔ابن ابی الاصبح کا قول ہے'' اس نوع کے بجیب وغریب اسلوب کی مثالوں میں ہے قولہ تعالیٰ ''و مَنُ یَعُمَلُ من الصَّالحَاتِ مِنْ ذكر أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاوُلَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظُلّمُونَ نقِيُرًا ٥ومَنُ أَحُسَنُ دِيْنًا مّمَّنُ ائسلىم و جھے لم لىلە و هو مەخسىن يېال پر دوسرى آيت كانظم پېلى آيت كے نظم سے برعكس ہے كيونكه پېلى آيت ميں عمل كو ا نیان پر مقدم رکھا گیا ہے۔ اور دوسری آیت میں عمل کو اسلام ہے موخر کیا ہے۔ اور اس عکس کی ایک نوع قلب مقلوب مشوی اور "صالا یسُتجیٰلْ با لاُنعِکاس" کے نام ہے بھی موسوم ہے۔اور بیاس طرح کاعکس ہے کہا یک ہی کلمہ جس طور ی اول ہے آخر تک پڑھا جاتا ہے ویکے ہی وہ کلمہ آخر ہے اول تک بھی پڑھا جائے ۔مثلاً قولہ تعالیٰ ''کُلَّ فِیمیٰ فَلَکِ '' اور ''وربُّک فکبوَّ ''اورقر آن میں اس نوع کی بجزان دومثالوں کے کوئی تیسری مثال نہیں ہے۔

عنوان ابن ابی الاصبع اس کی یون تعریف کرتا ہے" عُنے وا"ان اس بات کا نام ہے کہ متکلم ایک غرض کو بیان کرنا شروخ کر کے اُس کی تعمیل اور تا کید کے قصد ہے کچھ مثالیں ایسے الفاظ کے ساتھ کلام میں لائے جو کہ پہلے گزری ہوئی خبروں اور گزشتہ قصوں کی عنوان ہوں ۔منجملہ اس نوع کے ایک نوع نہایت عظیم الشان ہے اور وہ نوع علوم کا عن**وان ہے**۔ یوں کہ کلام میں ایسے الفاظ ذکر کئے جائیں جو کے علموں کے مفاتیج اور مداخل ہوں ۔نوع اول یعنی عنوانِ ا خبار متقدمہ کی ا مثال بِقُولدتعالي" وَاتُلْ عَليُهِمْ نباء الَّذِي اتَّيْنَاهُ ايَاتِنَا فانُسَلَخَ مِنْهَا ..... "كديه بلعام كِقصه كاعنوان باورامردوم يعنى عنوانِ علوم كي مثال ہے تولەتعالى"ائىط لِيقُوا إلى ظِلّ ذِي ثَلَثِ شُعُبِ …" كەاس ميںعلم مندسە كاعنوان يا ياجا تا ہے۔اوراس کی تشریح ہے کہ علم ہندسہ میں مثلث شکل سب ہے کہلی شکل ہےاور جس وقت وہ اپنے اضلاع میں ہے کسی ضلع یر بھی رکھ کر دھوپ میں نصب کر دی جاتی ہے تو اُس وقت بوجہاس کے کہاُ س کے زاویوں کے سر مے محدود ہیں اُس ک**ا کوئی** . سایہ بی نہیں پڑتا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اہل جنم کوان کی حقارت ظاہر کرنے کے واسطے اُن کوالیی شکل کے سایہ کی **طرف** جانے کا حکم دیا جس کا سامیہ ہوتا ہی نہیں ۔اورا ی طرح قولہ تعالی "وَ کَسَدْلِکَ نُسریُ اِبْسِراهیْمَ مَلَکُوتَ السَّسطواتِ وَ الْآرُ صٰ ۔۔۔۔'' میں علم کلام' علم جدل' اورعلم بیئت کے عنوان یائے جاتے ہیں۔

الفرائد بینوع فصاحت کے ساتھ مخصوص ہے۔ بلاغت ہے اس کا کوئی علاقہ نہیں۔ کیونکہ فرائداس بات کا نام ہے کہ کوئی ایبالفظ کلام میں لایا جائے جو کہ سلک مروارید کے درّ یکتا کی جگہ پر قائم ہو سکے اور دریکتا اُس بڑے موتی کو کہتے ا میں جو کہ تمام لڑی میں بے مثل و بےنظیر ہوتا ہے۔اس طرح کا لفظ کلام کے فصاحت کی عظمت' اُس کی قوت عارضہ' جز الت ُنطق اورا س کلام کےاصل عربی کلام ہونے پر دلالت کیا کرتا ہے۔اور پیخصوصیت رکھتا ہے کہا گروہ **کلام میں سے نکال** ا زَالا جائِ تو پُيرِفُّتَ لوگوں کواُس کامثل لا نا دشوار ہو۔اوراس کی مثالیس بیہ ہیں قولہ تعالیٰ "اَلاَنَ حَسصَحصَ ا**لُحقُّ" مِینَ لِفظ**  صحص قول تعالى" أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ" مِن الرفث قوله تعالى "حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنُ قُلُوبِهِمُ" مِن لفظ فُزِّع ـ قوله تعالى "يَعُلَمُ خَائِنَةُ الْاَعْيُنِ" مِن لفظ حَائِنةَ الْاَعْيُنِ اور قوله تعالى "فَلَمَّا اسْتَيُنَأَسُوُا مِنْهُ خَلَصُوُا نَجِيًّا 'اور قوله تعالى "فَلَدَانَ السُّتَيُنَاسُوُا مِنْهُ خَلَصُوُا نَجِيًّا 'اور قوله تعالى "فَلَذَانَ السُّتَيُنَاسُوُا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا 'اور قوله تعالى "فَلَدَانَ السُّتَيُنَاسُوُا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا 'اور قوله تعالى "فَلَدَانَ السُّتَيُنَاسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا 'اور قوله تعالى "فَلَدَانُولَ بَسَاحَتِهِمُ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِيُنَ".

الاتقال في علوم القرآن

قسم بیاس بات کا نام ہے کہ متعکم کی شے پر حلف کرنے کا ارادہ کر ہے توالی چیز کے ساتھ حلف کے جس میں اُس کے واسطے کوئی فخر' اس کی شان کی عظمت' اُس کے مرتبہ کی بلندی یا اُس کے غیر کی ندمت ان میں ہے کوئی بات نکلتی ہو۔ یا یہ کہوہ جسم اعلیٰ درجہ کی غزل کے قائم مقام بن سے اور یا موعظت اور زہر کی جگہ پر قائم ہو سے۔ اس کی مثالیں یہ ہیں قولہ تعالیٰ "فَوَدَبِّ السَّمآءِ وَالْاَرُضِ اِنَّهُ لَحَقِّ مَثُلَ مَا اِنَّکُمُ تَنُطِقُونَ " یہاں پر خدا تعالیٰ نے اس طرح کی قسم کھائی ہے جو کہ بہت عظیم قدرت اور نہایت بڑی عظمت پر متضمن ہونے کے سبب ہے اُس کے لئے موجب فخر ہے۔ اور قولہ تعالیٰ "لَعَمُرُک اِنَّهُمُ لَفِی سَکُوتِهِمْ یَعُمَهُونَ " اس میں پروردگارِ عالم نے اپنے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے اور اُن کے مرتبہ کو بلند کرنے کے لئے اُن کی جان کی قسم کھائی ہے۔ اور آگے چل کرا قسام (قسموں) کی نوع میں بہت می ایس چیزوں کا بیان کیا جائے گا جو کہ اس نوع ہے تعلق رکھتی ہیں۔

لف ونشر بیاس بات کا نام ہے کہ دویا کی ایک چیزیں یا تواس طرح ذکر کی جائیں کہ ہرایک شے پرنف کے ساتھ تفصیل کی جائے اور یا اجمالاً ذکر کی جائیں یوں کہ کوئی ایسا لفظ لا یا جائے جو کہ متعدد معنی پرشامل ہوتا ہے۔ اور پھرائی نہ کورہ سابق اشیاء کی تعداد کے مطابق چنداور چیزیں نہ کورہوں جن میں سے ہرایک شے متقدم اشیاء میں ہے کی ایک چیز کی جانب راجع ہوتی ہواور یہ بات سامع کی عقل کے حوالہ کی جائے کہ وہ ہرایک متاخر چیز کوائس کے لائق حال متعدم چیز کی جانب راجع ہوتی ہواور یہ بات سامع کی عقل کے حوالہ کی جائے کہ وہ ہرایک متاخر چیز کوائس کے لائق حال متعدم چیز کی طرف پھیرے۔ اجمالی کی مثال ہے تو لہ تعالیٰ "وَ قَالُوا لَنُ یَلْدُ حُلَ الْسَجَسَةَ اِلّا مَنُ کَانَ هُودًا اَوُ نَصَادیٰ" یعنی کی طرف پھیرے۔ اجمالی کی مثال ہے اور کوئی ہرگز نہ داخل ہوگا۔ اور نصار کی خیدے میں نصار کی کے میں بات کی وجہ سے پائی گئی ؟ تو وہ امر بہود اور نصار کی کے مابین عناد (دشمنی) کا شوت ہے اس واسطے یہ مکن ہی نہیں معلوم ہوتا کہ دوخالف فریقوں میں سے کوئی ایک فریق دوسرے فریق کے دخولِ جنت کا قائل ہو۔ لہذا عقل کے ذریعہ سے اس بات کی وجہ سے پائی گئی ؟ تول اپنے فریق دوسرے فریق کے دخولِ جنت کا قائل ہو۔ لہذا عقل کے ذریعہ سے اس بات کی وقتی حاصل ہوا کہ ہرا کہ قول اپنے فریق دوسرے فریق حاصل ہوا کہ ہرا کہ تو کے بہود اور نشی کی طرف رد کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر التباس سے امن ہے۔ اور اس بات کے کہنے والے مدینہ کے بہود اور نہیا نہیں کی طرف رد کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر التباس سے امن ہے۔ اور اس بات کے کہنے والے مدینہ کے بہود اور نہیں کی فران کے نصار کی تھے۔

میں کہتا ہوں کہ گاہے اجمال صرف نشر میں ہوا کرتا ہے اور لف میں نہیں ہوتا۔ اس کی بیصورت ہے کہ پہلے کی متعدد کو الا پاچائے اور پھرا ایا افظ وارد کیا جائے جو کہ متعدد پر شامل اور اُن دونوں کے صالح بھی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "حَتَّی یَعَبَیْنَ لَا پاچائے اور پھرا ایا لفظ وارد کیا جائے جو کہ متعدد پر شامل اور اُن دونوں کے صالح بھی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "حَتِّی یَعَبَیْنَ لَکُیمُ الْکُیمُ اللّهُ اَن کیا ہے۔ اور تفصیل کی دونیمیں میں ۔ اول یہ کہ وہ نشر لف ہی کی ترتیب پر ہو۔ جسے قولہ تعالیٰ "جَعَلَ لَکُیمُ اللّهُ الل

الانقان في علو القرآن= تُعالَى "وَلاَ تَسَجَعَلُ يَسَدَكَ مَسْغُلُولَةُ اللِّي عُنُبِقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقُعُذَ مَلُومًا مَحُسُورًا" اس جُكراوم. ( ملامت ) بخل کی جانب اورمحسوراً اسراف ( فضول خرچی ) کی طرف راجع ہوتا ہے۔اس کئے کیمحسوراً کے معنی ہیں۔ یون محض بے تعلق اور بے دست و یا ہوکر نہ بیٹھو جبکہ تمہارے یا س کچھ بھی ندر ہے ۔ قولہ تعالیٰ ''اَلَسےُ یَسجہ دُکَ یَعیُسمُسا فَاوَىٰ ..... " كَ باره مين بير بات معلوم كرني حاسب كقوله تعالى "فَأَمَّا الْيَئِيمَ فَلاَ تَقُهَرُ" قوله تعالى "ألَّهُ يَب حُدُكَ يَتِيمًا فَاوِيْ" كَاطِرِ فِ راجِع ہے۔اورقولہ تعالیٰ"وَامَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرُ" قولہ تعالیٰ"وَ وَجَدَکِ صَالًا فَهَدَیٰ" كَي جانب راجع ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں برمحابد وغیرہ علماء کی تفسیر کے لحاظ ہے علم کا سائل مراد ہے۔اورقولہ تعالیٰ ''وَ أَمَّسا ہے مَٰمَة رَبِّكَ فَحَدِّث" قولہ"وَ وَجَدَکَ عَائِلًا فَاغُنیٰ"کی جانب راجع ہوتا ہے۔ میں بہمثال نووی کی شرح وسیط میں دیکھی ہے جس کا نام تنقیح ہے۔اور دوسری فتم نشرتفصیلی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ترتیب لف کے برعکس آئے مثلاً قولہ تعالی ''یَسوُمَ تَبُیّبُ طُنُ وَجُموُهُ ّ وَّ تَسُودَ أُوجُوهُ فِإِمَّا الَّذِيْنِ اسُوَدَّتُ وُجُوهُهُهُمْ..... '' اورا يك جماعت نِ قُولِهِ تعالىٰ ''حَتَّبِي يَـقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَهُ مَتَى نصُرُ اللَّهِ \* اَلاَ إِنَّ نَسصُوَ اللَّهِ قَرِيْبٌ " كَرَبِي مَرُكُودةَ بِالاقتم بين واخل بتايا ہے يوں كه "فَسالُوا مَتَى نَصُرُ اللَّهِ" اہل ایمان کا قول ہے اوراِنَّ مَصْوُ اللَّهِ قَریْبٌ رسول کا قول ہے۔اورزخشری نے نشرتفصیلی کی ایک اورفئم بھی بیان کی ے جوتولہ تعالی "وَمَنُ ایَاتِه مَنَامُكُمُ بِاللَّيُلِ وَالنَّهَارِ وَابِتِغَاءُ كُمُ مِنُ فَصُلِه " كِما نندے۔ زخشري كہاہے كہ بدآيت لف کے باب سے ہاوراس کی تقدیرعبارت یوں ہے۔"وَمِنُ ایّساتِ مَنَسامُ کُمُ وَابْتِغَاءُ کُمُ مِنُ فَضُلِهِ سِاللّیل وَ النَّهَارِ " كَمْرِيهِ كَهِ خَدَاتُعالَىٰ نِهِ مَنَامُكُمُ اورابُتِغَاءُ كُمُ بِاللَّيْنِ وَالنَّهَادِ كَ ما بين اس واسطف وال دياكرات اوردن دو دن دوز مانے ہیں۔اور زمانہاوراُ س کےاندروا فع ہو 👚 الی بات دونوں امورلف کواتحادیر قائم کرنے کے ساتھ ایک بی چیز کی طرح ہوا کرتے ہیں۔

مشا کلت: اس کو کہتے ہں کہایک شے کواُ س کے غیر کےلفظ کے ساتھ ذکر کیا جائے اوراس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہوہ شـُ اس غير کي صحبت ميں واقع ہوا َ بر تي ہےخواہ په وقوع تحقیقي ہو یا تقدیری۔وقوع تحقیقي کي مثال ہےقولہ تعالیٰ "تـ عُلَمُ مَا فِييُ نَـفُسِيهُ وَلاَ أَعْلَهُ ما فِي يفُسِكَ " أور "مَكُرُوا وَمَكَرَاللَّهُ" كه يهال بإرى تعالىٰ كى جانب يينس اورمكر كااطلاق أس شُے کی مشاکلت ۔ باحث کیا یا ہے جو کدائ کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ اس طرح قولہ تعالی "جَوزاءُ سَيناةٍ بمِعْلِها" میں باو جوداس کے کہ جزن ایپ امرحت ہے اور اُس کا وصف سیئۃ (برائی ) کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ پھربھی بوجہ مشاکلت کے أسے اس دوسرے فظے باتھ ذکریا" فسنس اغتسدی عَلَیُکُمْ فَاعِتَدُوْا عَلَیْسَةِ " "فَالْیَوْمَ نَنُسَاکُمُ کَسَمَا نَسِنيتُ مُ " وَيَسْحُرُونَ مِنْهُمُ" ١٠ نَّم نَحِلُ مُسْتَهْرَوُن اللَّهُ يَسْتَهَزُ ئُ بِهِمُ "ان سب مثالول مي وقوع مصاحبت تحقیقی کی وجہ سے مش کلت یا کہ جہ ہی ہے۔ ورز ساح بت تقدیر پئر کے وقوع کی مثال ہے تو لہ تعالی "صِبُ عَدُ اللَّہ بِهِ ' یعنی خدا تعالیٰ کا یاک کرنا۔ کیوئکہ ایمرینفوں السرنی و پاہر ہادیہ کرتا ہے اوراس کے بارہ میں اصل پیرہے کہ نصار کی اینے بچوں کو زردرنگ کے پانی میں غوط دیا ہے ہیں جس ٠٠٠٠٠ یہ کتے اور بچوں کے پاک کرنے کا ذریعہ بتاتے ہیں چنانچاس قرینہ کی مشاکلت کے باعث ایمان کی جیرم عنہ اللہ کے باتھ رگئی ۔

مزاوجۃ اس کا نام ہےشرط اور جزاء پیا اس چیز میں جوان دونوں کے قائم مقام ہو دومعنی کے مابین جوڑیپیدا کیا

جائے۔جیسے کہ شاعر کہتا ہے

**الاتقان في علوم القرآن=** 

إذَا مَا نهى النباهى فَهَلَجَ بِي الْهَوى الْمَاعَتُ إِلَى الْهَوى الْمَاعَتُ اللهِ اللهِ

'' جس وقت منع کرنے والے نے منع کیا توعشق نے میرے دل میں زور بائدھااور محبوب نے چغلی کھا۔ والے کی بات پر کان دھراتو خواہش جدائی نے اُس کے دل میں زور کیا''۔

إورقر آن مين اس كي مثال ع قوله تعالي "أتَيْنَاهُ ايَاتِنَا فَانُسَلَخَ مِنْهَا فَٱتْبَعَهُ الشَّيُطُنُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِيُنَ".

مبالغة اس امركانام بكم متكلم كى وصف كاكرتے ہوئ أس بين اتى زيادتى كرے كدوه معى معنى مقصود بين ابلغ ہوجائے ۔ يعنى جس معنى كامتكلم نے اراده كيا ہے أس كے باره بين صددرجه كو يُنج جائے ۔ مبالغة كى دوسمين ہيں: (۱) مبالغة بالوصف باين طور كدوه مبالغة محال ہونے كى حد تك يُنج كے داس كى مثال بقولدتعالى "يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِفَى وَلَوْ لَهُ تَسَمُ سَسُهُ فَارٌ" اور "وَ لا يَدُحُلُون الْجَنَة حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ" اور (۲) قتم دوم مبالغة بالصيغة باور مبالغة علائ جيدر حمل في سَمِّ الْخِياطِ" اور (۲) قتم دوم مبالغة بالصيغة باور مبالغة علائ جيدر حمل في سَمِّ الْخِياطِ "اور (۲) قتم دوم مبالغة بالصيغة بالائة عملائ جيدر حمل في المثلاث واب عَنْ الله الله الله الله عَنْ الله الله الله الله عَنْ الله عَنْ

فائدہ اکثر لوگوں کا قول ہے کہ فَ عِینُ انگی نبیت نے فَعَلانی کا صیغہ اَبَ لَیعُ ہے۔ چنا نچہ ای بنیاد پر اَلَسرَّ مُحسنی کُو اَلْسَرُّ مِی اِللّٰہِ مِی اِسْ قول کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ فَعَلائی کا وزن تثنیہ کا وزن ہے اور تثنیہ تضعیف ( دو چند کرنے ) کے لئے آتا ہے۔ لہذا گویا کہ اس بناء ( وزن ) میں صفت دو چند ہوگئی۔ اور ابن الا نباری اس طرف گیا ہے کہ الرحیم بنسب سے ای قول کو طرف گیا ہے کہ الرحیم بنسب سے ای قول کو ترجیح دی ہے اور یوں بھی اس قول کو مرجح رکھا ہے کہ الرحیم صیغہ جمع کے وزن پر عبیسد کی طرح آیا ہے جو کہ تثنیہ کے صیغہ سے کہیں زیادہ بلیغ ہے اور قطر ب دونوں کوا کیساں ما نتا ہے۔

فائدہ برہان رشیدی نے ذکر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جس قدر صفتیں مبالغہ کے صیغہ پر آئی ہیں وہ سب مجاز ہیں کیونکہ وہ صفتیں مبالغہ کے لئے موضوع تو ضرور ہیں۔ گرائن میں مبالغہ پایانہیں جاتا یوں کہ مبالغہ اس بات کا نام ہے کہ ایک شے کے لئے کوئی الی بات ثابت کی جائے جو کہ اُس کی موجودہ صفت سے زائد ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی صفتیں کمال کے انتہائی درجہ پر پہنچی ہوئی ہیں اُن میں بڑھا نا یا مبالغہ کر ناممکن نہیں۔ اور نیز مبالغہ اُن صفات میں کیا جاتا ہے جو کی ہیشی قبول کر سکتی ہوں اور صفاتِ اللہ ماس بات سے منزہ ہیں۔ اور شخ تقی الدین بکی نے اس کو سختین قرار دیا ہے۔ زرشی اپنی کتاب البرہان میں بیان کرتا ہے کہ 'جھیق ہے کہ مبالغہ کے صیغوں کی دو قسمیں ہیں ایک شیم ایس ہے جس میں دیادتی فعل کے موافق مبالغہ جاتا ہے۔ اور اس میں تعدد مفعولات کے مطابق مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور اس میں تعدد مفعولات کے مطابق مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور اس میں تعدد مفعولات کے مطابق مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور اس میں تعدد مفعولات کے مطابق مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور اس میں تعدد مفعولات کی مطابق مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور اس میں تعدد مفعولوں کی جماعت پر واقع ہوا کرتا ہے اور ای قسم پر صفات اللہ تعالیٰ کوقیاس کیا جائے گا جس سے اشکال دور بی مقبولات کا متعدد موافق میں بی صفات اللہ تعالیٰ کوقیاس کیا جائے گا جس سے اشکال دور بی مقال متعدد مفعولوں کی جماعت پر واقع ہوا کرتا ہے اور ای قسم پر صفات اللہ تعالیٰ کوقیاس کیا جائے گا جس سے اشکال دور

\_\_\_\_\_ جلدوم

ہوجاتا ہے۔ چنانچہ ای سبب ہے بعض علاء کا قول ہے کہ حَسِیْ میں مبالغہ کے بیم عنی ہیں کہ شریعتوں (احکام الہی) کی نسبت سے خدا تعالیٰ کے روبرواس کے بکثر تبندوں کے توبہ کرنے پردلالت کرتا ہے یااس میں مبالغہ اس معنی کر کے پایا جاتا ہے کہ خداوند کریم توبہ کے قبول کرنے میں بلیغ (حد درجہ تک پہنچا ہوا) ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے کرم کی وسعت سے قوبہ کرنے والے کو بمنز لہا لیے خص کے بنادیتا ہے جس نے بھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اور کسی فاضل نے قولہ تعالیٰ "وَاللّٰهُ عَلَی کُلِ شَنَی قَدِیْرٌ" پریسوال وارد کیا ہے کہ "قَدِیْرٌ" مبالغہ کا صیغہ ہے لہذا بہ قادر کے معنی پرزیادتی کا متلزم ہے اور قاور کے معنی پرکی تم کی زیادتی ہونا محال ہے اس واسطے کہ ایجادا یک ہی ذات سے ہوئی ہے اور اُس میں ہرایک فر دموجودات کے اعتبار سے الگ الگ ایک دوسرے پرافضل ہونا ممکن نہیں "۔ اور اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ جس وقت مبالغہ کا ہرا یک فرد پر جمل کرنا دشوار ہوتو واجب آیا کہ اُس کو اُن تمام افراد کے مجموعہ کی طرف پھیرویا جائے جن پر سیاتی کلام ولالت کرتا فرد پر جمل کرنا دشوار ہوتو واجب آیا کہ اُس کو اُن تمام افراد کے مجموعہ کی طرف پھیرویا جائے جن پر سیاتی کلام ولالت کرتا ہے لہذا یہ مبالغہ تعالی رکھنے والوں کی کشرت کی نسبت سے ہے نہ کہ کشرت وصف کے خیال ہے۔

مطابقت ای کا نام الطباق بھی ہے۔ دومتفاد باتوں کوایک بی جملہ میں جمع کردینا اس نام ہے موسوم ہوتا ہے۔
مطابقت کی دوسمیں ہیں (۱) حقیق (۲) مجازی ۔ اوردوسری سم کا نام تکافو بھی ہے پھران دونوں قسموں ہے ہرایک سم افظیٰ
ہوتی ہے یا معنوی اور یا طباق ایجا بہوتا ہے یا طباق سلب اور اس کی مثالیں ہیں "فَلُی صُحَکُو ا قَلِیُلا وَلَین بُکُو ا تَکِینُو اُ"
وَاَنَّهُ هُو اَصُحَکَ وَابْکُی وَانَّهُ هُو اَمَاتَ وَالْحِیٰ "لِکیُلا تَاسَوُ اعلیٰ مَا فَاتِکُمُ وَلا تَفَرُحُو ا بِمَا اتّا کُمُ"
وَتَحَسَبُهُمُ ایُقَاظًا وَهُمُ دُقُودٌ " یہ تو طباق حقیق کی مثالیں جس اسلاب کی مثال ہے۔ تولد تعالی "اوَمَنُ کَانَ مَینًا
فَاحَینُیاهُ " یعنی وہ گراہ تھا پھر ہم نے اس کو ہدایت دی ۔ طباق السلاب کی مثال ہے "تعلیمُ مَا فِی نَفُسِی وَ لا اَعْلَمُ مَا فِیُ
فَاحُینُیاهُ " یعنی وہ گراہ تھا پھر ہم نے اس کو ہدایت دی ۔ طباق السلاب کی مثال ہے "آن اَنْتُمُ اللَّ تَکُذِبُونَ " قَالُو ا رَبُنَا یَعُلَمُ
اِنَّا اِلْیُکُمُ لَمُوسَلُونَ " اس کے معن " رَبُنَا یَعُلَمُ اِنَّا لِصَادِقُونَ " ہیں ۔ یعنی ہمارا خداجا نتا ہے کہ ہم ہے کہ ہم ہی کہتے ہیں "جَعَلُ لَکُمُ اَلَیْکُمُ لَمُوسَلُونَ " اس کے معن" رَبُنَا یَعُلَمُ اِنَّا لِصَادِقُونَ " ہیں ۔ یعنی ہمارا خداجا نتا ہے کہ ہم ہے ہیں "جَعَلُ لَکُمُ اَلَیْکُمُ لَمُوسَلُونَ " اس کے معن" رَبُنَا یَعُلَمُ اِنَّا لِصَادِقُونَ " ہیں ۔ یعنی ہمارا خداجا نتا ہے کہ ہم ہے کہ ہم ہیں جَعَلُ لَکُمُ اَلَیْکُمُ لَمُوسَلُونَ " اس کے معن" رَبُنَا یَعُلَمُ اِنَّا لِصَادِقُونَ " ہیں ۔ یعنی ہمارا خداجا نتا ہے کہ ہم ہے کہتے ہیں "جَعَلُ لَکُمُ الْکُمُ وَ فِو الشَّا وَ السَّمَاءَ وَ السَّمَاءَ وَ السَّمَاءَ وَ اللَّقَادُ وَ اللَّاسُ وَ اللَّالَ وَ السَّمَاءَ وَ اللَّاسُ وَالْکُمُ الْکُمُ وَ اللَّا وَ السَّمَاءَ وَ اللَّا وَ السَّمَاءَ وَ اللَّاسُ وَ اللَّالَ وَ السَّمَاءَ وَ اللَّاسُ وَ الل

ابوعلی فاری کا قول ہے' چونکہ نبآ ء بنائی جانے والی چیز کو بلند کرنے کا نام تھالبذا اُس کا مقابلہ فراش ہے کیا گیا جو کہ بنآ ء کے خلاف ہے ۔ اور مجملہ اس کتاب کے ایک نوع ہے جو کہ طباق خفی کے نام ہے موسوم ہوتی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "فہ منظا یہ ہے کہ خطایا گھنے گھنے واللہ کا کا گاڑا" اس واسطے کہ غرق پانی کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یہاں اُس کو آگ کی صفت کر کے گویا یہ بات دکھا دی کہ آگ اور پانی کو ایک جاکر دیا۔ این منقذ کا قول ہے کہ یہ مطابقت قرآن میں سب سے بڑھ کر خفی تر ہے۔ اور این المعتز خوشنما اور خفی ترین مطابقت قولہ تعالیٰ "وَلَکُم فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ "کوقر اردیتا ہے کیونکہ قصاص کے معنی ہیں قبل اور قبل ( مارڈ النا ) زندگی کا سب بن گیا پیطر فیہ ما جرا ہے ۔ پھرای مطابقت کی ایک نوع ترصیحی الکلام کے نام ہے موسوم ہوتی ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ ایک شے اُس چیز کے ساتھ مقتر ن ہوجو کہ کی قدر مشترک ہیں اُس کے ہمراہ مجتمع ہوا کرتی ہوجو کہ کی قدر مشترک ہیں اُس کے ہمراہ مجتمع ہوا کرتی ہوجو کہ کی قدر مشترک ہیں اُس کے ہمراہ مجتمع ہوا کرتی ہوجو کہ کی قدر مشترک ہیں اُس کے ہمراہ خوا نا دیک کے ساتھ لایا حالانکہ اُس کا قرینہ اور طریقہ ظما ( تشکی ) کے ساتھ آنے کا تھا۔ حکم اور ندکر کیم جوع ( بھوک ) کوعری ( برہنگی ) کے ساتھ لایا جالیہ اُس کا باب ( دستور ) عری ( برہنگی ) کے ساتھ آنے کا تھا۔ قار اور خون ( تعیش آن قاب میں جانا ) کوظما کے ساتھ لایا بحالیہ اُس کا باب ( دستور ) عری ( برہنگی ) کے ساتھ آنے کا تھا۔ قوا۔ اور خون ( تعیش آن قاب میں جانا ) کوظما کے ساتھ لایا بحالیہ اُس کا باب ( دستور ) عری ( برہنگی ) کے ساتھ آنے کا تھا۔

الاتقان في علوم القرآن: گربات یہ ہے کہ خلو( خالی ہونے ) میں جوع اور عربی یا ہم مشترک ہیں کیونکہ بھوک اس کا نام ہے کہ پیٹ **کھا ہے ہے خالی** 

بواورعری ظاہرجسم کےلباس سے خالی ہونے کو کہتے ہیں۔اورظماً (تشکگی)اورشخی (تیش) کی شرکت **جلنے کی صغت میں** ہے۔ یوں کھنگی سے اندرونی اعضا جلتے ہیں اور آفتاب کی گری سے طاہر بدن کوسوزش کا سابقہ پڑتا ہے۔

اور منجملہ اس مطابقت کے ایک نوع مقابلۃ کہلاتی ہے اور اس کی صورت سیرے کہ دولفظ یا اس سے زائد نہ کور ہوئے کے بعد پھراُن کے اضداد کا بتر تیب ذکر کیا جائے۔ابن ابی الاصبع کا بیان ہے'' طباق اور مقابلہ کے مابین دووجہوں ہے فرق ہوتا ہے۔ وجداول یہ ہے کہ طباق کا وجود محض دوباہم ضدواقع ہونے والی چیزوں ہی سے ہوا کرتا ہے اور مقابلہ أن اضداد سے پیدا ہوتا ہے جو کہ چار ہے زائد ہوں دس تک ۔ وجہ دوم یہ ہے کہ مطابقت صرف اضداد کے ساتھ ہوتی ہے اور مقابلہ اضدا داورغیراضدا درونوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔اور سکا کی کہتا ہے'' مقابلہ کی خاصیت میں ایک بات پیہے کہ اگر وہ اول میں کسی امری شرط لگا تا ہے تو دوسری بات میں اُس کی ضد کومشر وط کرتا ہے۔مثلاً قولہ تعالیٰ ''فَ اَمَّامَّنُ اَعْطٰی وَ اتَّظٰی وَصَدَّقَ بِالْحُسُنِي فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسُرِي وَامَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغَنِي وَكَذَّبَ بِالْحُسُنِي فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسُرِي" يهال پر اعطاءاور بکل' انقااورا ستغنا' تصدیق اور تکذب اوریسری اورعسریٰ کے مابین مقابلہ واقع کیا گیا ہے۔اورجس وقت میں تیسیر کوا مراول میں اعطاءا تقاءا درتصدیق کے مابین مشترک بنایا۔اُسی وقت میں اُس کےضد یعنی تعسیر کواُس کے اضدا د کے مابین بھی مشترک قرار دیا۔بعض علماء کا قول ہے''مقابلہ یا توایک ہی امر کا ایک امرے ہوتا ہے اور یہ بات بہت کم پائی جَاتَى ب\_مثلاً قوله تعالى "لا تَاحُدُهُ سِنَةٌ وَلا مَوُمٌ" يا دوامر كامقابله دوامور بهوتا برجيح قوله تعالى "فَليَضُحَكُوا قَلِيُلاً وَلَيَهُكُوا كَثِيرًا" يا تين باتو ل كامقابله تين امور يه جواكرتا ب مثلاً قوله تعالى "يَسامُسُوهُمُ بالمَعُووُفِ وَيَنْهَاهُمُ عَن الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِتَ" اورتوله تعالى "وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكُفُرُونَ" ياجار باتون كا مقابله حيار باتوں سے ہوتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ "فَامَّا مَنُ أَعْطَى" تا آخر دوآ يتوں كے يا پانچ امور كامقابله يانچ امور سے ہوا كُرْتا ہے۔مثلاً قولہ تعالیٰ ''إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسُتَحِيُ اَنُ يَضُوبَ مَثَلاً مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فُوْقَهَا'' اور ما بين ''فَامَّا الَّذِيْنَ امَنُوا'' اور ''اَمَّسا الَّسِذِيُنَ كَفَرُوا'' كَ ما بين اور ''يُضِلُ ''اور''يَهُ لِدِيُ ''كاور ما بين''يَنُـ تُصُونَ ''اور''مِيُفَاقَسَهُ''. كاور ما بين "يَقُطَعُونَ" اور "أَن يُوصَلَ" كـ باچه چيزول كامقابله چه چيزول سے موتا ہے۔مثلاً قوله تعالى "زُيِّن لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّيْهَ وَاتِ....." كَهُ كِعِراسَ كِ بِعِد فرمايا بِ" قُلُ أَوُّ نَبِئُ كُيمُ ....."اوريهاں ير\_ جنات ٔ انهارُ خلدُ از واج 'تطهيرا ور رضوان ۔ کونساء ٔ بنین ' ذہب' فضۃ ' خیل المسومۃ ' انعام اورحرث کے مقابلہ میں ذکر فر مایا ہے۔

مقابلہ کی ایک دوسری قتم تین انواع پر ہے نظیری تقیضی 'اورخلاقی ۔

نوع اول کی مثال ہے پہلی مذکورۂ سابق آیت "سِنّه"کا مقابلیہ" نَسوُم" کے ساتھ کہ بید دنوں باتیں رُقاد (سونے ) ك باب سے بين -جوكرآيت كريمة "وَتَحْسَبُهُمُ أَيْقَاظًا وَهُمُ دُقُودٌ" بين بمقابلة "يَقُظَه" كواقع بواب اوريمي آیت یعنی ''وَ تَکْسَبُهُمُ .....'' دوسری نوع کی مثال ہے کیونکہ یقط اور ُر قا د دونوں امور با ہم ایک دوسر بے کے نقیض ہیں۔ اورنوع سوم كى مثال بقوله تعالى "لا نَدُرى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْآرُض آمُ أَرادَبِهِمُ رَبُّهُمُ رَشَدًا" ييل شركا مقابله لفظ رشد کے ساتھ کہ بید دونوں باہم خلاف ہونے والے امور ہیں نہ کہ نقیض کیونکہ شر کا نقیض ہے خیراور رشد کا نقیض ہے غیّ۔ الا تقان في علوم القرآن =

مُو اربیة برائےمہملہ اور بائے موحدہ کے ساتھ ۔اس بات کا نام ہے کہ متکلم کوئی الیی بات کیے جو کہ اُس سے کسی نا پند کئے جانے والے امر پر مصمن ہو۔ پھر جس وقت انکار کا حصول ہو جائے اُس وقت وہ متکلم اپنی دانائی ہے کوئی وجہ منجملہ بہت ی وجوہ کے فی الفور بیان کر دےخواہ اُس کواس امر میں کلمہ کی تحریف یاتصحیف کرنی پڑے یا کلمہ میں سیچھ کی بیشی كرنے كا اتفاق مورانين الي الاصع كهتا ہے كه اس كى مثال ہے قولہ تعالى "إرُجى عُول إلى اَبِيْكُمُ فَقُولُول يَا اَبَانَا إِنَّا اَبْنَكَ مسُرَقَ" اور پیقول یعقوبؑ کے بڑے بیٹے کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔اوراس کی قراُت''اِنَّ ابُنکک مسُرَقَ" بھی کی گئی ہے۔ ا

حالا نکہ اُس نے چوری نہیں کی تھی اسی واسطے فتہ کوضمہ ہے بدل کر اور را کوتشدیدا ورکسرہ دے کر کلام کوصحت کے اندازیر

بیان کیا۔

مراجعت ابن ابی الاصع نے اس کی یوں تعریف کی ہے کہ''متکلم اپنے کلام میں اُس مراجعت فی القول کی حکایت کرے جو کہاُ س کے اوراُ س ہے کسی گفتگو کرنے والے کے مامین ہوئی ہے اور یہ بیان نہایت ہی دجیز عبارت' مناسب انداز بیان اورشیریں الفاظ میں کیاجائے ۔اوراس کی نظیر ہے تولہ تعالیٰ "فَالَ اِنِّسیُ جَاعِـلُکَ لِلنَّاس اِمَامًا \* فَالَ وَمِنْ ذُرِّيِّتينُ. قَسالَ لا يَسَسالُ عَهُدِ الظَّالِمِينَ" اسْكُره نے جوكه آيت كاايك حصري تين مراجعتو ل كواكھا كرليا ہے اور أن مراجعتوں میں خبر' استخبار' امر' نہی' وعداور وعید' کلام کے منطوق اورمفہوم دونوںلفظوں کے ساتھ بیان ہونے والے معانی موجود ہیں''۔ میں کہتا ہوں اس ہےتو یہ کہنااحسن ہے کہاس کلام نے خبر' طلب' اثبات' نفی' تا کید' حذف' بشارت' تذارہ' وعداور وعبید تمام معنی کوا کٹھا کرلیا ہے۔

نز اہتہ : اس بات کا نام ہے کہ حروف حجی ہے مرکب الفاظ فخش ہے خالی اور یاک ہوں یہاں تک کہ اُن الفاظ کی وہ حالت ہو جو کہ ابوعمر و بن العلانے بہترین الفاظ جھی کی تعریف میں بیان کی ہے۔ سی نے ابوعمر و مذکور سے سوال کیا کہ

بہترین الفاظ کون ہں؟ اُس نے جواب دیا'' جن الفاظ سے کلام کی ترکیب ہوتی ہےاُن میں خوب ترین الفاظ وہ ہیں کہ اگر کنواری اورشرمیلیعورت پر دہ کے اندران الفاظ کواپی زبان پرلائے تو وہ اُس کی زبان سے برے نہ معلوم ہوں''۔اس

كى مثال بِقُولِهِ تَعالَىٰ"وَإِذا دُعُوُا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ إِذا فَرِيُقٌ مِنْهُمُ مُعُرضُونَ" اور پجرفر مايا:"أَفِيُ قُـلُوبهمُ مَرَضٌ أم ارْتَابُوا أمُ يَحَافُونَ أنُ يَّحِيُفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُ أُوْلِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" كَمَانَآ يات عَلَيْ جن لوگوں کی نسبت خبر وی گئی ہے اُن کے ذم کے الفاظ الیی با توں سے بالکل یاک وصاف ہیں جو کہ حروف مجھی م**یں فحش** ہونے کے لحاظ سے قباحت ڈالتے ہیں ۔اورقر آن کریم کے تمام حروف ہی اسی طرح کے ہیں ۔

۔ ابداع : باءموحد کے ساتھ ۔اس بات کا نام ہے کہ کلام بدلیع کی متعد دفسموں پرشامل ہو۔ابن الی الاصبع کا قول ہے كـ " مين نة قوله تعالى" يَما أرْضُ ابْلَعِي مَاءَ كِ وَيَاسَمآءُ اقْلِعِيْ ..... " كِما نندكوني كلام تبين ديكما بي يونكها سمين باوجوداس کے کہ بیصرف ستر ہلفظوں سے مرکب کلام ہے۔ بیس قسمیں بدلیع کی پائی جاتی ہیں۔اوریہ بات یوں ہے کہ

''ابیلعی اور قبلعی مناسبت تا مہ ہے اوراستعارہ بھی ہے۔ پھرارض اورساء کے مابین طباق ہے۔اور قولہ'' پیا مسماء'' بین عَاز ياياجاتا ہے كيونكد حقيقت كے لحاظ سے بھى "يَسا مَ طَوِ السَّمَآءِ" ہونا جا ہے ۔"وَغِيُسُ الْمَآءُ" مِن اشارہ ہے اس واسطے کہ اُس کے ساتھ بہت سے معنوں کی تعبیر کی گئی ہے یوں کہ پانی اُس وقت تک نہیں کم ہوتا جب تک کہ آسانی بارش ش

موقوف ہوجائے۔اورز مین اینے نکا لے ہوئے چشموں کو لی نہ جائے اوراس طرح جویانی روئے زمین پر آ جاتا ہے اُس میں کی ہوتی ہے۔ 'وَاسْتَوَتْ' میں إرادف ہے"وَقُصِی الْاَمُو' میں تمثیل ہے۔اور تعلیل بھی اس میں یائی جاتی ہے یون کہ یانی کا گھٹنا ہی استواء کی علت ہے۔اورصحت تقسیم یوں یائی جاتی ہے کہاس آیت میں بحالت یانی گھٹنے کے اُس کے تمام اقسام کا استعیا ب کرلیا گیا ہے اس واسطے کہ یانی کی کمی کے لئے صرف یہی تین حالتیں ضروری ہیں ۔اول آسانی بارش کا بند ہو جانا' دوسر ہے زمین سے نکلنے والے چشموں کے پانی کا مسدود ہونا اورسوم جو پانی روئے زمین پر ہےاُ س کا خشک ہوکر چلنا۔اوراحتر اس کی صنعت دعامیں پائی جاتی ہے۔تا کہاس سے بیوہم نہ پیدا ہو کہغرق ( ڈوبا دینا ) اپنے عموم کے باعث اُن لوگوں کوبھی شامل ہوتا ہے جو کہ غرق اور ہلاک کئے جانے کے مشخق نہیں ہیں ۔اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کاعدل غیر متحق پر بدد عا کرنے ہے منع کرتا ہے۔حسن النسق'ایتلا ف اللفظ مع المعنی اورا یجاز کی صنعتیں یوں پائی جاتی ہیں کہ خداوند کریم نے قصہ کو پوری طرح اور نہایت مختصر عبارت میں بیان کر دیا ہے۔ تسہیم کی صنعت اس طرح موجود ہے کہ آیت کا اول تواس کے آخریر دلالت کررہا ہے۔ تہذیب یوں موجود ہے کہ اس کلام مفردات (مفردالفاظ) خوبی کی صفات ہے متصف ہیں ہرایک لفظ ایبا ہے جس کے حروف کے مخارج مہل ہیں ۔جن پرفصاحت کی رونق موقوف ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ بدنمائی اور گنجلک ہونے بھی خالی ہیں ۔حسن بیان اس جہت سے پایا جاتا ہے کہ سامع کو کلام کے معنی سیحنے میں تو قف نہیں ہوتا۔ اور أے اس میں کوئی امرمشکل نہیں معلوم دیتا تمکین یوں موجود ہے کہ فاصلہ (آیت) ایخ کل میں متعقر اوراپی ۔ حبکہ میں مطمئن ہے نہا س میں کسی طرح کاخلل یا یا جا تا ہےاور نہ یہ بات باقی رہتی ہے کہوہ متندعا ۃ ہو۔اوران کے علاوہ انسجام کی صفت بھی حاصل ہے''۔ یہ بیان ابن الی الاصبع کا ہےاور میں کہتا ہوں کہ مزید بریں اس میں اعتراض کی صنعت بھی موجود ہے جس کو ملا کرا کیس بدیعی خو بیاں محض اس ایک جز وآیت میں پیدا ہوگئی ہیں ۔

## نوع أنستهه

## فواصل آيات

جس طرح شعرے آخری لفظ کو قافیہ اور بچع کے انتہائی لفظ کو قرینہ کہتے ہیں اُسی انداز پر آیت قر آنی کے اخیر کا کلمہ فاصلہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے ۔ اور الدانی کہتا ہے کہ جملہ کے آخری کلمہ کو فاصلہ کہتے ہیں ۔

بعیری کا قول ہے کہ یہ بات اصطلاحی قاعدہ کے خلاف ہے اور سیبویہ نے فاصلہ کی جومثال قولہ تعالیٰ ''یَـوُمَ یَائینی'' اور ''مّـا مُحنَّا نَبُغ'' کے ساتھ دی ہے اُس میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ بیقول صحیح ہے اور پھروہ دونوں تمثیلی کلمات کسی آیت کے سرے بھی نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ سیبویہ کی مراد لغوی فواصل ہیں صناعیہ (یعنی فن کے اعتبار سے فاصلہ مانی جانے والی چیزیں) اور قاضی ابو بکر کا بیان ہے کہ'' فواصل اُن جمشکل حروف کا نام ہے جو کہ کلمات کے مقاطع میں ہوتے ہیں اور اُن کے ذریعہ سے افہام معانی کا وقوع ہوا لرتا ہے۔ الدانی نے فواصل اور رؤس آیات (کے آیاتِ سُرون) کے ماہین فرق اس کو ''اِذَا یَسَّرَ'' کے ساتھ ذکر کیا ہے اور وہ با تفاق سب کے نز دیک راُس آیت ہے۔
جعبری کہتا ہے ' ' فواصل کی شناخت کے لئے دوطریقے ہیں۔ ایک توفیقی ' دوسرا قیاس ۔ توفیقی قاعدہ توبہ ہے کہ جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائماً وقف کرنا ثابت ہوا ہے۔ ہم اُس کا فاصلہ ہونا یقین کریں گے۔ اور جس چیز کو آ شخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وصل کیا ہے اُس کی نسبت ہم ثابت سمجھیں گے کہ وہ فاصلہ نہیں ہے۔ پھر جس جگہ آپ نے ایک باروقف اور دوسری مرتبہ وصل فر مایا ہے تو اُس چیز میں یہا حتال ہوگا کہ وہ فاصلہ کی تعریف کے لئے ہے یا وقف تعریف کے لئے ہے یا وقف تعریف کے واسطے۔ یابیہ بات بنانے کے لئے کہ اُس جگہ استراحت (آرام لینا) مقصود ہے اور اُس کے بعد وصل کرنا گریا ہوگا کہ وہ اسلہ جس کو اُس کی تعریف کے مقدم ہونے یہا ہے وصل کردیا ہے۔

یہ ایک حالت میں صور ہوگا جبلہ وہ مقام فاصلہ کا نہ ہو۔ اور یا فاصلہ ہوگا مراہیا فاصلہ ہیں توائی جرکف کے مقدم ہوئے یا عث وصل کر دیا ہے۔

اور قاعدہ قیا ہی ہے ہے کہ جواحمالی غیر منصوص کے مناسب امرکی وجہ سے منصوص کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہووہ بھی فاصلہ مانا جائے گا اور اس بات میں کوئی خرابی یوں نہیں ہے کہ اس میں کوئی اور بیٹی نہیں ہوتی ۔ اور خبریں نیست کہ اُس کی فاصلہ مانا جائے گا اور اس بات میں کوئی خرابی یوں نہیں ہے کہ اس میں کوئی اور بیٹی نہیں ہوتی ۔ اور خبری نیست کہ اُس کی غرض وغایت کھن اُس کا کل فصل یا کل وصل ہونا ہے۔ اور وقف ہرا یک کلمہ پرالگ الگ بھی جائز ہے اور تمام قرآن کا وصل کو نے اصلہ آب کا کوئی طرف قبل کر یقہ معلوم کرے۔ چنا نچہ ہم کہتے ہیں 'فاصلہ آبیت کی وہ مثال ہے جو کہ نٹر عبارت میں بچھ کے قرینہ کی اور نظم اشعار میں بیت کے قافیہ کی ہوا کرتی ہے۔ اور قافیہ میں جوعوب اختلا فی حرکت 'اشاع اور توجیہ کے بتائے جاتے ہیں وہ فاصلہ میں کچھ عیب نہیں ہوا کرتے ۔ فاصلہ قرینہ اور توجیہ اس میں ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف نقل کرنا جائز ہے گرقصیدہ کے قافیہ کی جانب میں آبی ہوئی کہ اس میں ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف نقل کرنا روانہیں ہوتا۔ اور اسی اصول کی بنیاد پر فواصل آبیات میں تم والے نیز کے دور کو نواب کے ہمراہ اور طار بن ٹا قب کی معیت میں آبیا ہے۔ مجر دہوکر آبی والوں نے سور قالنساء میں 'باخیویئ و لا المُحالِق کُتُ المُحقود وُن سے سالہ کی میں 'مین الظُلُمانِ آبیل النور و والی اللہ کہ کی گل شہی قبلہ نو کی اس شار آبیت کہ کہ کی گل شہی قبلہ نو اس شار آبیا ہانا ہے۔ اور اس اطراف مشاکل نہیں ہوئے ہیں وہاں شار آبی ات ترک کر دینے علی می کی قافیہ کرک کر کے خبال کھنے کہ کی گل شہی قبلہ نو اس شار کے اس کر کوئوں اطراف مشاکل نہیں ہوئے ہیں وہاں شار آبی ان کرک کر دینے علی میں گل گل گلوگ کی گل گلوگ کوئی ہو کہ انہ کہ کوئی گلوگ کوئیں کہ کی کی گل گلوگ گلوگ کی کی گل گلوگ کیا گلوگ کی کی کی کہ کہ کی کی کر کے کہ کی کی کیت کی کوئی کی کی کی کر کی کوئی کی کوئی کی کر کوئی کی کوئی کی کر کرنوں اسال کی کی کی کی کی کی کی کوئیں کی کی کی کی کی کی کی کی کر کے کہ کی کی کی کوئی کی کر کی کی کی کی کی کی کی کر کوئی کی کرنوں کی کوئی کی کی کر کھی کی کوئی کی کی کوئیں کی کر کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئیں کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی

وروں سے مورہ ہوئی ہیں ہے بوریں ویا مصار باللہ کے دونوں اطراف مشاکل نہیں ہوئے ہیں وہاں ثنار آیات ترک کردیے پرا جماع کیا ہے۔ اوراس طرح" اَفَعَیُرَ دِیُنِ اللّٰهِ یَبْغُونَ" اور" اَفْحُکُمُ الجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ" کے ترک کردیے پر بھی اجماع کیا ہے۔ اوران کے نظائر کو بوجہ مناسبت کے آیات میں ثنار کرلیا ہے۔ جیسے آل عمران میں "یک اُولِی اُلاَلُبَابِ"کہف میں "عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا" اور طامیں"اَلسَّلُو 'ی "کو آیت ثنار کیا ہے۔

اورکسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ فاصلہ کا وقوع اُس وقت ہوتا ہے جبکہ خطاب کے ساتھ استراحت کی جاتی ہے اور

اس استراحت سے کلام میں حسن وخو بی پیدا کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ اور بیا ایسا طریقہ ہے کہ اس کی وجہ سے قرآن تمام کلاموں سے بالکل الگ نمایاں رہتا ہے۔ آبیوں کا نام فواصل اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اُس جگہ دوکلام ایک دوسرے سے الگ ہوا کرتے ہیں یوں کہ آبیت کا اخیر اُس آبیت اور اُس کے مابعد کے مابین فصل ڈال دیتا ہے۔ اور بینام قولہ تعالی «سِحتاب فُصِلَتُ ایاتُهُ" سے ماخو ذہوا ہے۔ آبیات کا نام قوافی رکھنا اجماعاً ناجائز ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جس وقت قرز آن کو شعر کے نام سے الگ کرلیا تو ایسی حالت میں واجب ہوا کہ قافیہ کا اسم بھی اُس سے جدا کرلیا جائے کیونکہ قافیہ شعر میں ہوا کرتا ہے۔ اور اصطلاح میں اُس کے ساتھ خاص ہے اور جس طرح قرآن کے بارہ میں قافیہ کا استعال ممتنع ہوتا ہے۔ و یسے می شعر کے باب میں فاصلہ کو استعال کرنا بھی ممنوع ہے اس کے کہ وہ (فاصلہ ) کتاب اللہ کی صفت ہے اور ہرگز اُس سے متعدی (تجاوز کرنے والی ) نہیں ہو گئی۔

آیاتِ قرآن کے باب میں بچع کا استعال ( یعنی اُس کو بچع کہنا ) جائز ہے یا نہیں؟ اس بارہ میں اختلاف ہے۔ بمبور
اس بات سے منع کرتے ہیں اور ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ بچع کی اصل ۔ چڑیوں کا نغمہ ( بچع الطیر ) ہے اور قرآن کا رُتبہ اس
ہے بالاتر ہے کہ اُس میں ہے کسی جز کے واسطے مہمل اصل کا لفظ مستعار لیا جائے ۔ پھر یہ بھی وجہ ہے کہ قرآن ووں مہما صادث کلام کی مشارکت سے بالاتر بنانے کے لئے اُسے اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں کیا۔ اور ماسوا اس کے قرآن خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے لہٰذا اُس کا وصف اسی صفت کے ساتھ جائز نہیں ہوسکتا جس کے ساتھ اُسے موصوف کرنے کا اذن نہیں وارد ہوا ہے۔

رُ مانی کتاب اعجاز القرآن میں بیان کرتا ہے' اشعر پیر آن میں بیجی ہونے کے قول کو ممنوع قرار دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچھ اور فواصل میں بینمایاں فرق ہے کہ بچھ مقصود فی نفسہ شے ہوا کرتی ہا ور اُس کے حصول کے بعد معنی کا احالہ اُس کر کیا جاتا ہے۔ اور فواصل معانی کے تبع ہوتے ہیں اور مقصود فی نفسہ نہیں ہوا کرتے۔ ای سبب سے فواصل بلاغت میں وائل مانے گئے ہیں اور تبع کو عیب شار کیا گیا ہے'۔ اس بارہ میں قاضی ابو بکر با قلانی نے بھی رُ مانی ہی کی پیروی کی ہواور اضل مانے گئے ہیں اور تبع کو عیب شار کیا گیا ہے'۔ اس بارہ میں قاضی ابو بکر با قلانی نے بھی رُ مانی ہی کی پیروی کی ہواور اس کو ابن اللہ کیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ قرآن کا تبع ان امور میں ہے ہو کلام کی فضیلت عمیاں تبعی طابت کرنے ہیں۔ اور تبعی مؤلم کی فضیلت عمیاں کرتے ہیں۔ اور تبعی مؤلم ہوا کرتا ہے مثلاً جناس کرتے ہیں۔ اور اس بارہ میں سب سے تو می ترین شوت جس کی بنا پر استدلال کیا گیا ہے ہیہ کہ '' ہم سب ہوا کہ نہ ہوا کرتا ہے مثلاً جناس مُور سی'' کیا فاصلہ واقع ہوا کرتا ہے مثلاً جناس مُور سی'' کیا فاصلہ واقع ہوا کرتا ہے مثلاً ہوا تبعی کہ '' ہو سے موسوم کرتے ہیں۔ پھر اس مرتبہ کا وجود شعر کے معالے ہوا کہ تا ہوا کہ تو ہیں۔ پھر اس مرتبہ کا قرض مرتبہ کو جس مرتبہ کو ہم شعر کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ پھر اس مرتبہ کا وجود مصود الیہ واقع ہوا کرتا ہے۔ اب بیا بات کہ قرآن میں میں بات بنائی ہے کہ 'نہوں نے تبع کے معنی کی میں کس قدر تجع آیا ہے تو آس کی مقدار بہت نیادہ ہے اور آس کے بارہ میں یوں بات بنائی ہے کہ 'نہوں نے تبع کے معنی کی میں کس قدر تجع آیا ہے تو آس کی مقدار بہت نیادہ ہے اور آس کے بارہ میں یوں بات بنائی ہے کہ 'نہوں نے تبع کے معنی کی میں کس قدر تجع آیا ہے تو آس کی مقدار بہت نیادہ ہے اور آس کے بارہ میں یوں بات بنائی ہے کہ 'نہوں نے تبع کے معنی کی میں کس قدر تجع آیا ہے تو آس کی مقدار بہت نیادہ ہے اور آس کے بارہ میں یوں بات بنائی ہے کہ 'نہوں نے تبع کے معنی کی میں کس قدر تجع آیا ہے تو آس کی مقدار بہت نیادہ ہے اور آس کے بارہ میں یوں بات بنائی ہے کہ 'نہوں نے تبع کے معنی کی

تحدید کر دی۔ اہل لغت کا قول ہے کہ سختی ایک ہی حدیر کلام کے بے در بے لانے کا نام ہے '۔ اور ابن درید کہتا ہے

جلدوم "سَجَعَتِ الْحَمَامَةُ" كِمعنى يه بين كه كبوتر نه اپني آواز كي تظرى شروع كي \_ قاضي اس بات كوغير صحح بنا تا اوركهتا ہے كه اگر قر آن فی الواقع تجع ہوتا تو پھروہ اہل عرب کے اسالیب کلام ہے خارج نہ ہوتا اورا گر قر آن اہل عرب کے اسالیب کلام میں داخل مان جائے تو پھراُ س کا اعجاز واقع ہونا ہے اصل تھہرتا ہے۔علاوہ ازیں جبکہ کلام اللہ کو تجع معجز کہنا جائز ہوتو اس کا شعر مجز کہلا نا بھی روا ہوسکتا ہے اس واسطے کہ بچع ملک عرب کے کا بہن لوگوں کی عادت مالوف بھی پس قرآن سے بچع کی نفی اس بات کے لئے سزاوار تر ہے کہ نفی شعر کی حجت بھی بن جائے۔ کیونکہ کہانت نبوت کے منافی ہے اور شعر کی حالت اس كے خلاف ہے يعني و دمنا في نبوت نبيس اور خو درسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: '' اَسَاجُے عَ حَسَاجُع الْكَهَان ''اور اس قول میں اینے سجع کو مذموم بات قرار دیا ہے۔

قاضی کہتا ہے''لوگوں کا قرآن کی نسبت بچع ہونے کا وہم کرنا باطل ہے کیونکہ قرآن کی صورت بچع پرآنے سے بیرکب لازم آتا ہے کہ وہ بھی تبع ہو ۔ تبع میں معنی اُس لفظ کے متبع ہوا کرتے ہیں جو کہ تبع کوا داکرتا ہےاور قر آن میں جوامور حسب ا تفاق تجع کےمعنی میں واقع ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں اس واسطے کہ قر آن میں لفظ معنی کا تالع واقع ہوا ہے۔اوراس بات میں کہ ایک کلام فی نفسہ ایسے الفاظ کے ذریعہ سے منتظم ہو جو کہ اُس کلام کے معنی مقصود کوا داکرتے ہیں۔ اور مابین اس بات کے کہ معنی منتظم ہوں نہ کہ لفظ' بہت بڑا فرق ہے۔ پھر جس وقت میں معنی کا ارتباط شجع کے ساتھ ہوگا اُس وقت شجع بھی وہی ا فا مدہ دے گا جوغیر سجع سے حاصل ہوتا ہے کیکن جس حالت میں کہ خود معنی بغیر شجع کے درست اور ہم وزن ہوں گے تو وہ تھیج معنی کے علاوہ خوبی کلام کوبھی اینے اندرسمیٹ لائیں گے۔اوراس کے ماسواسجع کا ایک محفوظ ڈھنگ اورمضبوط طریقہ ایسا ہے کہ اُس میں کچھ بھی خلل انداز ہونا کلام کومخل کر کے دائرہ فصاحت سے خارج بنا دیتا ہے۔جس طرح کہ شاعرمقررہ وزن کی حد سے نکل جائے تو خطا وار ہوا کرتا ہے ۔لیکن تم قر آن کے فواصل کو متفاوت دیکھو گے اُن میں سے چندفواصل ا پیےملیں گے جن کے مقاطع قریب تیں ہیں ۔اوربعض فواصل ایسےممتد ہو جاتے ہیں کہ اُن کا ملول پہلے فاصلہ سے دگنا ہو جاتا ہے اور اُس پہلے وزن میں بھی فاصلہ کا ورود کلام کثیر کے بعد ہوا کرتا ہے جو کہ بچع کے بارہ میں ایک ناپندیدہ اور بری بات ہے۔ رہایہ قول کہ بچع کے درست ہونے اور مقاطع کے باہم مساوی پائے جانے کے باعث ایک جگہ موی " کو 'ہارون پرمقدم لایا گیا ہے اور دوسری جگہ متاخرتو بیہ بات صحیح نہیں بلکہ اس بارہ میں اصلی قاعدہ یہ ہے کہ قصہ کا اعاد ہ مختلف الفاظ میں کیا جائے اور وہ سب الفاظ ایک ہی معنی کواوا کرتے ہوں اور بیہ بڑا سخت دشوار امر ہے۔ اس میں فصاحت و بلاغت کا جو ہر کھلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ چنا نچہ ای سبب سے بہت سے قصے ایک دوسرے سے جدا گانہ ترتبیات دہرائے گئے ہیں اوراس طرح مشرکین عرب کومتنبہ کیا گیا ہے کہ وہ بہرحال قر آن کامثل لانے سے عاجز ہیں ۔ خواہ ابتدائی اسلوب بیان کے اعتبار ہے اُس کامثل لا نا جا ہیں یا متکر رطرز کلام کے ساتھ۔ ورندا گرمعارضہ کرنا اُن کے امکان میں ہوتا تو وہ لوگ ضروراً سی قصہ کوقصد کر کے ساتھ ایسے لفظوں میں بیان کرتے جو کہ اُن مذکورہ معانی تک نہ پہنچتے۔ جن کا بیان قرآن میں ہو چکا ہے یا اُسی کے ما نندمعانی کوبھی ادا نہ کر سکتے ۔غرضیکہ اسی وجہ سے بعض کلمات کوبعض پر مقدم اورمؤخركر كے اظہارا عجاز كا قصدكيا كيا ہے نہ كہ تجع كا۔اوراى طرح دلائل قائم كرتے كرتے آخر ميں قاضى نے يہ كہا ہے کہ''ان باتوں ہے واضح ہو گیا کہ جوحروف فواصل میں آئے ہیں وہ اُن نظائر کےموقع ہے متناسب ہیں جو کہ تجع میں واقع

ہوا کرتے ہیں اوران کی مناسبت اس طرح کی ہے کہ نہ وہ فواصل کو اسجاع کی حد سے بالکل خارج بنادیتی ہے اور نہ ہیکرتی ہے کہ فواصل کو بچھے جیں کہ اہل عرب ہرا یہ بچھے کی نہا ہت کہ بیان کر چکے جیں کہ اہل عرب ہرا یہ بچھے کی نہا ہت میں مدت کرتے ہیں جو اعتدال اجزاء کی حد سے خارج ہوگیا ہو بعنی یوں کہ اُس کے بعض مصرعے دوکلموں کے ہوں اور چند چار چار کلموں کے ۔ اہل عرب اس بات کو فصاحت میں داخل نہیں کرتے بلکہ وہ اس کو عجز قرار دیتے ہیں لہذا اگر وہ لوگ قرآن کو بچھے پر مشتمل سمجھے۔ تو ضرور تھا کہ کہتے'' ہم اس کا معارضہ ایسے معتدل تجھے کے ساتھ کریں گے جو کہ فصاحت میں قرآن کے طریقتہ پر نمبر بڑھالیا گیا ہو''۔

یہاں تک قاضی کا وہ کلام ختم ہولیا جو کہ اُس نے اپنی کتاب اعجاز القرآن میں لکھا ہے۔ کتاب عروس الافراح کے مصنف نے قاضی کی نسبت بیقل کی ہے کہ وہ اپنی کتاب الانتصار میں فواصل کو بچع کے نام ہے موسوم کرنا جا کز قرار دیتا ہے۔

الحفاجی کتاب سرالفصاحت میں کہتا ہے رہانی کا بیقول کہ'' ججع عیب ہے اور فواصل بلاغت ہیں' غلط ہے۔ کیونکہ اگر

الس نے بچع ہے وہ عبارت مراد لی ہے جو کہ معنی کی تعجع ہوا ور تکلف کے ساتھ اُس سے تک بندی ہی مقصود نہ ہو (لیعنی آ مد ہو) تو اس میں شک نہیں کہ ایسا کلام بلاغت ہے اور فواصل اسی کے مانند ہیں۔ لیکن اگر اُس نے اپنے اس قول سے ایسے کلام کومرا دلیا ہے کہ معانی اس کے تالع واقع ہوا کرتے ہیں اور وہ مقصود بالتکلف (لیعنی آ ورد) ہوتا ہے تو یہ بات عیب ہے اور فواصل بھی اُسی کے مانند ہیں۔ اور متماثل جو کہ مانند ہیں۔ اور میرا گمان ہے کہ علاء نے قرآن کے تمام جملوں اور آیتوں کا نام محض فواصل رکھنے واضا کہ جو کہ ہم نے بیان کو ہا نہ میں آیا کرتا ہے۔ اور وجہ تسمیہ میں اس غرض کے مزد کر نے ہیں اس خوا ہش کو اپنا دلیل راہ بنایا ہے کہ قرآن کو اُس وصف ہو کہ کہ منا جا ور فیات کے جانے والے کلام کے بارہ میں آیا کرتا ہے۔ اور وجہ تسمیہ میں اس غرض کو تیں بھواب ماننا جا ہے ور نہ حقیقت وہی ہے جو کہ ہم نے بیان کی ہے اور خلاصہ اس تمام بیان کا بیہ ہے کہ اسجاع وہ حروف ہیں جو کہ فواصل کے مقاطع میں ایک دوسرے کی مثل و مانندوا قع ہوئے ہیں۔

لیکن اگرکوئی یہ کیے کہ جس وقت میں تی تمہار ہے زدید ایک پیندیدہ امر ہے تو پھر کیا سب ہے کہ تمام قرآن مبوع نہیں وارد ہوا اوراس بات کی کیا وجہ ہے کہ پچھ قرآن مبوع آیا اور پچھ حصقر آن کا غیر مبوع آیا ؟ تو ہم اس کا جواب یوں سکے کہ قرآن کا نزول عرب کی زبان میں ہوا ہے اوراُن کے عرف وعا دات کے انداز پر فصحائے عرب کا یہ دستور تھا کہ اُن کا تمام کلام مبح نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ تجع میں آورد کی علامتیں پائی جاتی ہیں اوروہ مکروہ بھی معلوم ہوتا ہے خاص کر طول کلام میں تجع کی پابندی حد سے زیادہ نا گوار ہوتی ہے۔ چنا نچہ اس سب سے کلام الہی بھی تمام از ابتدا تا انتہا مبحع نہیں وارد ہوا تا کہ اہل عرب کے دستور اور دواج پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی لطافت اوراعلیٰ طبقہ کے کلام عرب کی پابندی کی جا سکے مگر اس کے دستور اور دواج پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ اطلیٰ درجہ کی لطافت اوراعلیٰ طبقہ کے کلام عرب کی پابندی کی جا صفت کے اعتبار پر مستحن ہوتا ہے۔ این انتھیس کہتا ہے '' جبح کی خوبی کا ثبوت اس کے حصہ میں تبح وار دہوا ہوا اس موقع پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ قرآن کی بعض آ بیتی تبح سے خالی بھی ہیں؟ اس لئے کہ خوبی بیان بھی ایک مقام اس موقع پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ قرآن کی بھی مقتفی ہوجاتی ہے''۔

عازم کا قول ہے بعض لوگ ایسی متناسبة الاطراف مقداروں میں کلام کوقطعہ قطعہ کرنا ناپسند کرتے ہیں جو کہ طول اور محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قصر میں ایک دوسرے کے قریب قریب نہ ہوں ۔اوراس نالپندیدگی کی وجہ رہے ہے کہ اس میں تکلف کرنا پڑتا ہے مگر وہ کلام جو کہ نا در کلام میں اُس کے ساتھ المام (اشارہ) واقع ہووہ اس بات ہے متثنیٰ ہے۔اوربعض اشخاص بیرائے رکھتے ہیں کہ جو تناسب کلام کو قافیہ بندی کے قالب میں ڈھالنے اوراُ سے مناسبات مقاطع کے زیور سے آ راستہ بنانے میں واقع ہوتا ہے۔ وہ حد درجہا کید (مشخکم ) ہے۔مگر بچھلوگ جواعتدال پیند ہیں اُن کی رائے میں اگر چہنجع سے کلام کی زینت ہوتی ہے لیکن کبھی وہ تکلف اور بناوٹ کا داعی بن جاتا ہے اس واسطے مناسب بیہ ہے کہ جمع کونہ تو جملۂ سارے کلام میں استعمال کیا جائے اور نہ ہی کلام اُس سے خالی رکھا جائے بلکہ جو بات خود بخو داور بلا تکلف آ مد شخن میں مسجع نکل آئے اُسے قبول کرنا سزاوار ہے۔ اور سجع کومطلقاً عیب کی بات قرار دے دینا کیونکر درست ہے؟ بحالیکہ قرآن کا نزول کلام عرب کے قصیح اسالیب (اندازوں) پر ہوا ہے اور اُس میں فواصل کا ورود کلام عرب میں ورو دِاسجاع کے بالقابل ہوا ہے؟ اور قر آن صرف ایک بی اسلوب پراس واسطے نہیں آیا کہ تمام کلام ایک ہی ڈھنگ پرمشمر ہونا اچھانہیں شار ہوتا۔ کیونکہ اس میں تکلف کیا جاتا ہے اورطبیعت اس بات سےملول ہوتی ہےاوراس وجہ ہے بھی تمام قر آن ایک ہی وتیرہ پڑہیں آیا کہایک ہی قتم پراستمرارر کھنے کی نسبت ہے اقسام فصاحت میں افتتان ہونا اعلیٰ درجہ کی بات ہے اور ای سبب سے قر آن کی سجھ آیتیں متماثلة المقاطع نا زل ہو ئیں اوربعض غیرمتماتل اتریں۔

فصل ۔ ﷺ مثمل الدین بن الصائغ حفی نے ایک کتاب احکام الرای فی احکام الآی نامی تالیف کی ہے۔ اور وہ اُس کتاب میں بیان کرتے ہیں''معلوم کرنا جاہئے کہ مناسبت عرلی زبان میں ایک ایبا مطلوب امر ہے کہ اُس کے واسطے بہت ے مخالف اصول امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔اور میں نے اس مناسبت کی رعایت کرنے کے لحاظ سے جواحکام آیتوں کے آ خری کلمہ کے بارہ میں واقع ہوئے ہیں اُن کی جنتجو اور کرید گی تو مجھ کو چالیس ہے بھی چندزا کدھکم اس بارہ میں دستیاب ہوئے اوروه حسب ذبل ہیں:

(۱) معمول کی تقدیم یاعامل پرجیسے "اَهْ وَءُ لآءِ إِیَّا کُمْ کَانُوْا مِنْعُبُدُوْنَ" اور کہا گیا ہے کہ اس قبیل ہے تولہ تعالیٰ "وَإِيَّكَ نَسْتَعِينُن " بھی ہے۔ یامعمول کی تقدیم کسی دوسر معمول پر کی جاتی ہے جس کی اصل ہی تقدیم ہو۔مثلاً "لِينُويَكَ مِنُ ايَاتِنَا الْكُبُوَىٰ" بِياً سِ حالت مِيں ہوگا جَبِهِ بِم الكَبْرِيٰ كُونَوىَ كَامْفعول وُ اليس يامفعول كي تقديم فاعل پر ہو جيے" وَلَقَدُ جَاءَ الَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ" اوراس قبيل سے ہے كان كى خبركا أس كاسم پرمقدم كرنا مثلا" وَلَهُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًّا

(٢) جو چيز كه زمانه ميں متاخر ہے اس كى تقتريم \_جيسے "فَلِلْهِ الْاحِوَةُ وَالْاُولْنِي" كه اگريباں فواصل كى مراعا ة نه ہوتى توضرورتها كهأولي كومقدم كياجا تا ـ جبيها كةوله تعالى "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِي وَالآخِرَة" ميں ہے ـ

( ٣ ) فاصل کی تقدیم افضل پر جیسے ''بِسرَ بِ هَادُونَ وَمُوْسیٰ'' اور جومصلحت اس تقدیم میں ہےاُ س کا بیان پہلے گزر

(٣)مضمر كى تقديم أس شے پر جو كه أس كى تفسير كرتى ہو۔مثلاً "فَاوُ جَسَ فِي نَفُسِه حِيُفَةً مُوُسلى"

(۵) صفة الجمله كي تقريم صفت مفروه يرجيس "و نُخر جُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُورُ رًا" محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات ير مشتمل مفت أن لائن مكتبه

- (١) ياء منقوص معرف كاحذ ف كرنا \_ جيبے ''اَلْكَبيُر الْمُتَعَال''اور''يَوُ مَ التَّنَادِ''
  - ( ٤ ) فعل غير مجر وم كى ياء كاحد ف كرنا \_ جيسے "وَ اللَّيْلِ إِذَا يَسُوِ"
- (٨) ياء اضافت كاحذف كرنا جيس "فكيف كان عَذَابي وَنُذُر "اور "فكيف كان عِقَاب"
- - (١٠) جو چیزمنصرف نہیں ہوتی أے منصرف کر ڈ النا۔ جیسے "قَوادیُو قوادیُوَ"
  - (١١) اسم عِنس كي تذكير كا ايثار (ترجيح وينا) مثلاً قوله تعالى "أغجَازُ نَحُلُ مُنْفَعِوْ"
- - "وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسُتَطَرُ"اورسورة الكهف مِن قوله تعالَىٰ "لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيُرةً إِلَّا أَحْصَاهَا" ہے۔ "وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسُتَطَرُ"اورسورة الكهف مِن قوله تعالَىٰ "لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيُرةً إِلَّا أَحْصَاهَا" ہے۔
- (۱۳) قر اُت سبعہ میں ہے دوالی جائز وجوں کی ایک ہی وجہ پر غیر قر اُت سبعہ میں اقتصار (کی) کرلینا جن کے ساتھ قر اُت کی ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "فاولئِک تَحَرَّوُ ا رَشَدًا" حالانکہ قر اُت سبعہ میں "رَشَدًا" کہیں نہیں آیا ہے۔ اور اسی طرح قولہ تعالیٰ "وَهِی لَنَا مِنُ اَمُونَا رَشَدًا" کی بھی حالت ہے۔ کیونکہ دونوں سورتوں میں فواصل حرف وسط کی حرکت کے ساتھ آئے ہیں۔ اور اس کے بالقابل "وَان یَسُووُ اسَبِیُلَ الرُّشُدِ" میں وہ ساکن الاوسط ہے اور اس بات سے فاری کا قر اُت تح کیکو بالا جماع ہونے کے ذریعہ سے پہلے گزرے ہوئے بیان میں ترجیح و بینا باطل تھم تا ہے۔ اور اس کی نظیر ہے ۔ ساتھ ہونا ہے کی اور "سَیَصُلی نَارًا ذَاتَ لَهَبِ" کی قر اُت فتح ھاء کے ساتھ اور اُس کے سکون کے ساتھ بھی اور "سَیَصُلی نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ" کی قر اُت فتح ھاء کے ساتھ صرف مراعات فاصلہ کی غرض ہے گئی ہے۔
- (۱۴) جس جملہ کے ساتھ اُس کے ماقبل کی تردید کی گئی ہوا کے اسمیۃ اور فعلیۃ میں مطابق نہ ہونے کی وجہ پروارد کرنا۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ''وَمِنَ السَّاسِ مَن یَقُولُ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیُومِ الاَّحِرِ وَمَاهُمُ بِهُومُومِنِیُنَ '' یہاں منافقین کے تول ''امَنَّا'' اوراُس جملہ کے ما بین جس کے ذریعہ سے بیقول ردکیا گیا ہے مطابقت نہیں کی اوراسی وجہ سے ''وَلَمُ يُومُنوُا'' یا''وَمَا الْمَنوُا'' نہیں فرمایا۔
- (۱۵) دوقسموں سے ہرایک قسم کا دوسری قسم کے ساتھ اس انداز پرغیر مطابق وارد کرنا۔ جیسے "وَلَیَـعُـلَمَنَّ اللّٰهَ الَّذِینَ صَدَقُوْا وَالْیَعُلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ "اور"اَلَّذِینَ کَذَبُو انہیں کہا۔
- ﴿ ١٦) دوجملوں کے دواجزامیں ہے کسی ایک چز کوأس وجہ کے علاوہ دوسری وجہ پر وارد کرنا جس پر کہ دوسرے جملہ۔ میں اُس کانظیر جز وار دکیا گیا ہے۔مثلاً ''اُوْلئِنگَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَاُولئِنگَ هُمُ الْمُتَقُونَ''
- 00 ير برود روي عي هي الم التوسيف معين عليه والتوسيف معين الم المستوى الم المستوى الم المستوى الم المراجع المر
- كبا-" لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ" يها لَ جهنم نهيل كها اورند نادكا ذكر فرمايا اورسورة المدرُّ ميل "سَأُصُلِّيهِ سَقَرُ "سُورة سأل

میں "إِنَّهَا لَظَى" اور سورة القارعة میں "بَفُامُةُ هَاوِيةً" كَيْخِ كَى وجه براكب سورة كو اصل كى مراعات بــــ محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبه (۱۸) دومشترک الفاظ میں سے ہرایک لفظ کا ایک موضع کے ساتھ خاص ہوجانا۔ جیسے قولہ "وَلِیَسلَّ تَّحُسرَ اُولُسوا

الْاَلْبَابِ"اورسورهَ طله ميں قوله تعالىٰ"وَإِنَّ فِي ذلِكَ لأيَاتٍ لِأُولِى النَّهٰى". (19)مفعول كاحذ ف كروينا - جيسے "فَامًا مَنُ اَعُطٰى وَاتَّقَىٰ" اور "مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ"اورائ قبيل سے

ے افغل الفضيل کے متعلق کا حذف کردينا۔ جيسے "يَعُلَمُ السِّرَّ وَأَخُفَى" اور "خَيُرٌ وَّا اُبْقَى".

(٢٠) افراد كے ساتھ تثنیہ ہے استغنا ہو جاتا۔ جیسے "فَلاَ يُحُو جَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشُقَى".

(۲۱) افراد ہی کے ساتھ جمع ہے مستغنی بن جانا۔ جیسے "وَاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا" کہ یہاں اُسی طرح" اَئِمَّةً "نہیں کہا جس طرح که" وَجَعَلْنَا هُمُ اَئِمَّةً یَهُدُونَ" میں کہا ہے اوراس کی دوسری مثال ہے تولہ تعالیٰ" اِنَّ الْـمُتَّقِیُهُ نَ فِی جَنَّاتِ و نَهَر " یعن" اَنْهَاد "

(۲۳) جمع کے ساتھ افراد ہے مستغنی بن جانا۔ جیسے ''لاَ بَیْسع فِیْهِ وَلاَ حِلاَل ''یعنی''وَلاَ خُلَّةٌ'' جیسا که آیت میں ہے اور یہاں اُس کومر عاۃ فاصلہ کے لحاظ سے صیغۂ جمع کے ساتھ وار دکیا۔

(۲۵)عاقل کوغیرعاقل کے جاری مجری ( قائم مقام ) بنانا ۔مثلاً قولہ تعالی " دَایُتُهُ مُ لِنی سَاجِدِیْنَ" اور " مُحلِّلٌ فِیی ک مَسْمَعُهُ دَنَ"

(٢٦) اس لفظ كا اماله كرنا جس كا ماله نهيس كياجا تا - جيبية 'طه'' اور''وَ النَّهُجِيم" كي آيتيں ۔

(٢٧) قديرُ اورعليمٌ كي طرحَ صيغه مائ مبالغه كالا نا اوراى كساته "هُوَّ الْقَادِرُ" اورعَالِمُ الْغَيْبِ كي مثالونِ مَينَ

مبالغہ کے صیغہ کوترک کردینا۔اورای حکم میں سے ہے قولہ تعالیٰ "وَمَا کَانَ وَبُّکَ مَسِیًّا".

( ۲۸ ) مبالغہ کے بعض اوصاف کوبعض پر برتری وینا۔ جیسے "اِنَّ ھنڈا لَشَیُ عُجَابٌ"کہ یہاں عجاب کومناسب فاصلہ کے لحاظ سے عجیب برتر جح دی گئی۔

. (٢٩) معطوف اورمعطوف عليه كه ما بين فصل مونا - جيسي "وَلَوُ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَّبِيكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجَلٌ سَمَّةً " سَمَّةً "

﴿ ٣٠) اسم ظاہر کواسم صفر کے موقع پرواقع کرنا۔ جیسے "وَالَّذِیْنَ یُمَسِّکُوْنَ بِالْکِتَابِ وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ اِنَّا لاَ نُضِیُعُ جُوَ الْمُصْلِحِیْنَ "اوراسَ طرح پر آیۃٔ الکہف بھی ہے۔

(٣١) مفعول كا فاعل كے موقع پرواقع ہونا۔ مثلاً قوله تعالیٰ "جِهَابًا مَسْتُورًا ٥ كَانَ وَعُدُهُ مَاتِيًّا" لَعِنْ "سَاتِوًا وراَتِيًا.

(٣٢) فاعل كامفعول كموقع بروتوع بيعيشة واضية "اور" مَآءِ دَافِق " رَضِيّة اورمَدُقُونُ قِ.

( ۳۳ ) موصوف اورصفت کے مابین فصل کرنا۔ جیسے "اَنحُرَ جَ الْمَرُعٰی فَجَعَلَهٔ غُثَاءً اَنحُویٰ"ا گراَحویٰ کوالموعیٰ کی صفت ڈ الا جائے بعنی حال بنا کر۔

ِ ( ٣٣ ) کسی حرف کود وسرے حرف کی جگه پرواقع کرنا۔ جیسے "بِانَّ رَبَّکَ اَوُ حٰسی لَهَا" اِوراصل اس کی" اَوُ حٰسی میں

(۳۵) ایسے وصف کو جوابلغ (بلیغ تر) نہیں ہے وصف ابلغ سے مؤخرلا نا۔اس کی مثال ہے"اکس مُسٹنِ اکرَّ جِیْمِ اور زَءُ وَفَّ رَجِیْمٌ" کیونکہ رافت برنست رحمت کے بلیغ تر (اعلیٰ درجہ کی صفت) ہے۔

(٣٦) فاعل كوحذ ف كركم مفعول كوأس كانا ئب بنانا . جيسي "وَمَا لِلاَحَدِ عِنْدَهُ مِنُ نِعُمَةٍ تُجُزَى "!

(٣٤) باء سكته كوثابت كرنا مثلًا "مَاسِيةُ. سُلُطَانِيَةُ. مَاهِيَهُ.

(۳۸) کئی ایک مجرور رات کوا کٹھا کر دینا۔مثلاً ''ثُبـُمَّ لاَ تَبجدُ لَککَ بِهِ عَلَیْنَا تَبیْعًا'' کہاں جگہاحسن بیرتھا کہ اُن مجرور 'دات کے مابین فصل کیا جائے لیکن فاصلہ کی مراعات نے عدم فصل اور تبیعاً کے موفر لائے جانے کا اقتضاء کیا۔

(٣٩) صَيغهُ ماضى سےصیغهُ استقبال کی جانب عدول (تجاوز کرنا۔جیسے "فَرِیُفًا کَذَّبُتُمُ وَفَرِیُفًا تَفُتُلُوُنَ"حالا لکہ ل"قَتَلْتُمُ" ہے۔

( ٢٠٠ ) بنائے کلمہ کومتغیر کروینا۔ جیسے ''وَطُورِ سِینیئنَ ''حالا نکہ اصل لفظ''سِینآء'' ہے۔

منبید ابن الصائغ کہتا ہے'' یہ بات کچھمتنع نہیں ہے کہ آیات مذکورہ میں ان کے اصل سے خارج ہونے کی وجہ بناتے ہوئے و بناتے ہوئے وجہ مناسبت کے ساتھ ہی بعض دیگراُ موربھی پائے جائیں۔ کیونکہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے قرآن گریم کے بجائب بھی ختم نہیں ہو کتے۔

۔ فصل ابن الی الاصلی ، بیان ہے کہ قرآن کے فواصل ممکین تصدیق نوشے اور ایفال ان جار چیزوں میں سے کسی ایک چیز ہے بھی خالی نہیں ہوئے ۔

www.KitaboSunnat.com سلین : جس کا نام ایتلا ف القافیة بھی ہے اس بات کا نام ہے نثر عبارت لکھنے والاشخص قرینہ کے واسطے اور شاعر ُ قافیہ کے لئے کوئی ایسی تمہیدا ٹھائے جس کے سبب سے قرینہ یا قافیہا پی جگیہ پر بالکل درست آبیٹھے۔اُ س میں کوئی خلل' غیر موز ونیت اور بدنمائی نہ یائی جائے۔ اُس کے معنی پورے کلام کے معنی کے ساتھ پورا پورا اور ایساتعلق رکھتے ہوں کہ اگروہ قافیہ یا قرینداُ س جگہ ہےا لگ کر دیا جائے یا گرا دیا جائے تومعنی میں خلل پڑ جائے اورفہم مضطرب ہو جائے اورقرینہ یا قافیہ کی پیھیٹیت ہو کہ اگر اُس کے ذکر ہے سکوت کیا جائے تو سننے والاشخص اپنی طبیعت ہی ہے اُس کومکمل کر لے۔اوراس کی مثال ہے تولہ تعالیٰ ''یَسا شُعیُبُ اَصَلاتُکَ تَسامُوُکَ اَنْ نَتُوککَ .....'' کہاس میں جیسا کہ بیشتر آیت میں بیان ہوا ہے عبادت کا ذکر ہےاوراً س کے بعد ہی اموال میں تصرف مذکور ہے۔لہذا اس بات نے حکم اور رُشد کا ذکر ترتیب کے ساتھ ہونے کی خواہش کی کیونکہ حلم عبادات کے مناسب ہےاوررشد کی مناسبت مال ودولت سے ہے۔اورقولہ تعالی ''اُوُ کُسِیمُہ يَهُ دِلَهُ مُ كُمُ اَهُلَكُنَا مِنُ قَبُلِهِمُ مِنَ الْقُرُون يَمُشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لأيَةٍ اَفَلاَ يَسُمَعُونَ اَوَلَمُ يَرَّوُا ابَّنَّا نَسُوُقَ الْمَمَاءَ ..... أَفَلاَ تُبُصِرُونَ " ان دونوں آیوں میں سے پہلی آیت کو "یَهُ دِلَهُمُ" کے لفظ ہے آغاز کر کے اُسے "يَسُهُ مَعُونَ" بِرأَ سِ واسطحتم كيا ہے كهاُ س ميں جونفيحت ہے وہ تن ہوئی بات ہے۔اوروہ امرمسموع پچھلے زمانوں كے قصَّصْ اورتاریخی حالات میں اور دوسری آیت کو 'نیَوَوُا'' ہے شروع فر ماکر ''یُبُصِرُوُنَ'' پریول فتم کر دیا کہ وہ آ تکھوں ہے ا ديلهي جانے والى بات ہے۔اور تولەتعالى "لا تَــُدرُكُـهُ الْاَبُصَارُ وَهُوَ اللَّطِيُفُ الْحَبِيُرْ" ميں لفظ' 'لطيف' 'أس شے ّكے مناسب حال ہے جس کا ادراک بھر ( آ ککھ ) کے ذریعہ سے نہیں ہوتا۔اور '' خبیُنٹ ''اس چیز کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے ، جس کاا دراک بھر کر لیتی ہے۔

اورقوله تعالى "وَلَقَمْدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنُ سُلالَةٍ مِنُ طِيُنِ .... فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" مين جوفا صلماً يا ہےوہ الین تمکین تام ہے جو کہا ینے ماقبل ہے نہایت مناسبت رکھتا ہے۔ چنانچیاس آیت کے نزول کے وقت اس کا آغاز ہوتے ہی بعض صحابہؓ گی زبان سے بےساختہ قبل اس کے کہوہ اس کا خاتمہ سنیں وہی عبارت ادا ہو گئی تھی۔ ابن ابی حاتم معمی کے طریق پرزید بن ٹابٹ سے روایت کرتا ہے کہاُ نہوں نے کہا'' رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے مجھ پریہ آیت املافر مائی "وَلَقَدُ حَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنُ سُلالَةٍ مِنُ طِين .... حَلُقًا احَرَ" تومعاذ بن جبل بول الشي "فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحُسَينُ الْحَالِقِيْنَ" رسول!للهُ صلى اللهُ عليه وتلم معا ذس كي زبان ہے يہ جمله سنتے ہي بننے لگےاورمعا ذسنے وريافت كيا'' يارسول الله آ پ کس بات کی وجہ سے بنے؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ بیرآ یت اسی جمله پرختم کی گئی ہے''۔اور بیان کیا ہے كها يك اعراني نے كى قارى كويڑ سے ہوئے سنا" فيانُ زَلِلُتُ مُ مِنُ بَعُدِ مَا جَاءَ تُكُمُ الْبَيّنَاتُ فَاعُلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ دَ حِيْبٌ " تو وہ اعرابی حالا نکہ قر آ ننہیں پڑ ھتا تھا۔ یعنی نا خوا ندہ تھا۔ پھربھی اُ س نے کہا کہ'' اگر یہ کلام الہی ہےتو خدا تعالی بھی ایپانہیں کیے گا۔ حکیم لغزش کے موقع پرغفران کا ذکر نہ کرے گا۔اس واسطے کہ بہتو اورلغزش پرا کسانے اور آ مادہ بنانے کے ہم معنی ہے۔

تنبیهیں: (۱) تبھی اوائل سورۃ النحل کی طرح فواصل کا اجتاع ایک ہی موضع میں ہو جاتا ہے اور اُن کے مابین اختلاف ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں خداوندتعالی نے افلاک کے ذکر سے کلام کی ابتدا کی ہےاور فرمایا "خَلَقَ السَّمُواتِ

وَ الْآدُ صَ بِالْحَقِّ " كِجرانيان كے نطفہ ہے بيدا كرنے كا اوراس كے بعد چرند جانوروں كى خلقت اورنيا تات كے عجائيات كَا وَكُرِفِر مَا كُرَارِ شَا وَكِيا ٢٠ "هُوَ اللَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَكُمُ مِنْهُ شَوَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ٥ يُنْبِتُ لَكُمُ بَهِ الزَّرُعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيُلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ النَّمَوَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لِأَيَةً لِّقُوم يَتَفَكَّرُونَ ٥٠ چنا نجي ضراتعا ليّ نے اس آیت کامقطع تفکر کو قرار دیا اس لئے کہ بیربیان نباتات کے مختلف انواع کا حدوث ظاہر کرنے کے ذریعہ سے خدائے قادر مختار کے وجود کا استدلال ہے۔ اور چونکہ اس مقام پر ایک سوال کا نظنہ بھی تھا جو یہ ہے کہ'' اس آ فرینش نباتات اوراُن کے حدوث کے بارہ میں موسموں کی طبیعتوں اور آفتاب و ماہتاب کی حرکات کا مؤثر ہونا کیوں جائز نہیں موتا؟''اوریپدلیل بغیراس سوال کا جواب دیئے ہوئے تا منہیں ہوتی تھی اس واسطے پیجگہ غور وفکراور تامل کی جولان گاہ تھیٰ اور خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دو وجہوں کے ساتھ دیا۔ وجہاول میہ ہے کہ اس عالم سفلی کے تغیرات حرکاتِ افلاک کے ا حوال سے مربوط ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ ان حرکات کا حصول کیونگر ہوا ہے؟ اگر ان کے حصول کا سبب پیش نظر افلاک کے سوانچھ دوسرے افلاک ہیں تو اس بات ہے شکسل لا زم آتا ہے یعنی پیسلسلہ غیر متناہی چلا جاتا ہے۔اورا گران افلاک کی حرکتو ں کاحصول خدائے خالق اور حکیم کی طرف ہے ہے تو یہی بات پرور د گارِ عالم کے وجود کا اقر ارہے اوریہی اصل مراد بِقُولِهِ تَعَالُىٰ "وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيُلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوَم مُسَخَّراتٌ باَمُره إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَاتٍ لِّقَوُم بِعُقِلُونَ" ہے۔ پس اس آیت کامقطع عقل کو بنایا اور گویا بیکہا گیا کہا گرتو عاقل ہےتو معلوم کر لے کہ بے شک تسلسل باطل ہے اوراس سے واجب ہوا کہ تمام حرکتوں کی انتہا ایک ایسی حرکت تک ہوتی ہوجس کا موجد خدائے قادراور مختار ہے۔اور دوسری وجداس سوال کے جواب دینے کی میر ہے کہ کوا کب اور طبائع کی نسبت ایک ایک ورق اور ایک ایک دانہ کے تمام ا جزاء کی طرف بالکل ایک ہی ہے مگر ہم و کیھتے ہیں کہ ایک گلا ب کی چھڑی کا ایک زُخ نہایت شوخ سرخ ہے تو دوسرا زُخ حدورجہ کا سیا ہی ماکل اس واسطے کہا جا سکتا ہے کہ اگر مؤثر موجب بالذات ہوتا تو اُس کے آثار میں ایسا تفاوت حاصل ہونا ممتنع ہوجا تااور جبکہ ایسا تفاوت متنع نہیں بلکہ پایا جاتا ہے تواسی امرے ہم کو پیلم ہوتا ہے کہ مؤثر حقیقی تا ثیرات کوا کب اور طباً كُغُنبيس بيں بلكه وه مؤثر خدائے قا درومختار ہے۔اورتوله تعالی "وَمَا ذَرَاءَ لَـکُـمُ مِنَ الْأَرُضِ مُسَحُتَـلِفًا اَلُوانُهُ إِنَّ فِيي ذالِکَ لَایَاتِ لِقَوْم یَّذَ تَکُووُنَ" ہے بھی یہی مراد ہے گویا کہ اس طور پرسمجھایا گیا ہے کہ''جس وقت تہہاری عقل میں بیہ بات جم گئی کہ واجب بالذات والطبع کی تا ثیرمختلف نہیں ہوا کرتی اورتم نے دیکھ لیا کہ ایسااختلا ف موجود ہے تو اس سےتم معلوم کر سکتے ہو کمحض طبائع ہی مؤ ترنہیں ہیں بلکہا ٹر ڈالنےوالی ذات پاک فاعل مختار کی ہےاوراس وجہ ہے آیت کامقطع تذکر(یاود ہانی) کالفظ کیا گیا۔

اورائ من عرب وله تعالى "قُلُ تَعَالَوُا اتُّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ...." كمان ميس يهلى آيت "لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ " برد وسرى "لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ " برداورتيسرى آيت قوله تعالى "لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ " برتمام كي كل كيونكه يهلي آيت میں جو صفتیں ہیں اُن کے ترک پر آ مادہ بنانے والی شے بیہ ہے کہ انسان میں بے جاخوا ہش نفسانی پر غالب آنے والی عقل نہ ہوا یں واسطے کہ خدا کے ساتھ اُس کی صفات کمال میں غیر کوشریک بنانے کا موجب الی کامل عقل کا نہ ہونا ہے جو کہ اُس کی تو حید اورعظمت پر دلالت کرے۔اور ای طرح ماں باپ کی نافر مانبر داری بھی مقتضائے عقل نہیں ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_

بچہ کے ساتھ وہ ہرطریقہ پراحسان میں سبقت کر چکے ہیں پھریونہی یہ بات بھی عقل سے بعید ہے کہ می اور کریم رزاق کے موجود ہوتے ہوئے تنگی رزق کے خوف سے بچوں کو گلا گھونٹ کر مارا جائے۔اور برے کا موں کا کرنا بھی مقتضائے عقل نہیں ہوسکتا' اور ندایسے غیظ وغضب کی وجہ سے قبل نفس درست ہوسکتا ہے جو کہ قاتل کے دل میں پیدا ہوجائے اور عقل اُس

کومتحسن نہ طہرائے غرضیکہ ان امور کے لحاظ ہے آیت کا خاتمہ ''تَعْقِلُونَ'' پر کرنا پیندیدہ ہوا۔ اور دوسری آیت کا تعلق مالی اور قولی حقوق کے ساتھ ہے لہذا جس کو پیلم ہوگا کہ اُس کے بھی بیتیم بیچے ہیں جواُس کی

وفات کے بعد بے والی اور وارث رہ جائیں گے۔اُس کو مناسب نہ ہوگا کہ وہ غیروں کے بیٹیم بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے جس کو اپنے بیٹیم بچوں کے لئے ناپند کرتا ہو۔ اور جو شخص کہ دوسرے آ دمی کے واسطے پچھ تو لٹا ناپتا۔ یا اُس کے واسطے گواہی دیتا ہے۔اگر خود اُس کو بیا تفاق پڑے کہ غیرشخص اُس کے لئے پچھ تو لئے ناپے یا اُس کے کسی معاملہ کی گواہی دے تو وہ بھی پہند نہ کرے گا کہ تو لئے ناپنے والا غیرشخص اُس کے کام میں بددیانی کرے۔ اور ایسے ہی جو آ دمی کوئی وعدہ

کرتا ہے اور وہ اپنے ساتھ خلاف وعدگی کا روا دارنہیں ہوتا وہ دوسر ہے لوگ**وں سے** حسب وعدہ برتا ؤ کرے گا تا کہ وہ لوگ بھی اُس کے اُس سے وعدہ خلافی نہ کریں ۔غرضیکہ ان با توں کا ترک اُسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ ان کا تارک غور اور

انجام بني سے غفلت كرے \_لہذااس آيت كا قوله تعالى "لَعَلَّكُمْ مَلَا تَكُووُنَ" بِرَحْتم كيا جانا ہى مناسب تھا۔

تیسری آیت میں خداتعالی نے اپنی اُن دین شریعتوں کا بیان فرمایا ہے جن کی پابندی واجب ہے اور اُن کی پیروی نہ کرنے کا متیجہ عذاب وعماب ہے لہٰذااس کا خاتمہ "لَعَدَّکُمُ مَتَقُونَ " پرمسخسن ہوا۔ یعنی تا کہتم اُن قوانینِ الٰہی کی پابندی کر کے عذابِ الٰہی سے پی سکو۔اوراس قبیل سے ہے قولہ تعالیٰ "وَ هُوَ الَّذِیُ جَعَلَ لَکُمُ النَّجُومُ ﴿ ..... "سورة الانعام میں کہ اُن آیوں میں سے پہلی آیت کا اختیام "لِقَوْم یَعْلَمُونَ " دوسری کا خاتمہ "لِقَوْم یَفْقَهُونَ " اور تیسری آیت کا خاتمہ قولہ تعالیٰ

"لِقَوُم یُوْمِنُونَ" پر ہوا ہے اس کئے کہ حساب نجوم اوراُن کے ذریعہ ہے راستوں کا پہچا ننااور ہدایت پا نااس فن کے جانئے والے علاء کے ساتھ مخصوص ہے اور آیت کا ختم ہونا" یَسٹ کَسٹ مُسوُنَ" کے لفظ پر پراس کے مناسب حال ہے۔ اورا یک نفس (ذات) سے خلائق کا پیدا کرنا' اُن کوصلب ہے رحم میں منتقل بنانا' پھر دنیا میں لا کرزندگی بخشا اور موت وینا۔ ان اسور میں غور وفکر کرنا نہایت بار یک کا کام تھا اس لئے اس کو" یَسفُقَهُونَ "کے لفظ پرختم کرنا مناسب ہوا کیونکہ فقہ کے معنی باریک اشیاء کا سمجھنا ہے۔ اور جس مقام پر خدا تعالی نے اُن باتوں کا ذکر فر مایا جواُس نے اپنے بندوں پر انعام فر مائے ہیں مثلاً روز کی کا سُرائش اور کھانے کی چیزوں کی افراط میوہ جات اور اس طرح کی دیگر اشیاء۔ وہاں کلام کو ایمان کے ذکر پرختم کرنا

مناسب تھا کیونکہ ایمان شکر نعمت اللی بجالا نے کا باعث ہے۔ اور قولہ تعالیٰ "وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِدٍ قَلِیُلاً مَا تُوْمِنُونَ وَ وَلا بِنَا کَا مِا عَثْ ہے۔ اور قولہ تعالیٰ "وَمَا هُو بِقَوْلٍ شَاعِدٍ قَلِیُلاً مَا تُوْمِنُونَ وَ وَلا بِنَا مِن کَا اس کی وہ ہے بِنَا کَا اس کی اس کی اس کی اس کی اس کے کہ قرآن کا نظم شعر سے خالف ہونا ایک کھلا ہوا اور واضح امر ہے لہذا جس شخص نے اُس کو شاعر کا قول بتایا وہ محض کفراور

عنا دکی وجہ سے ایسا کہتا تھا۔ اور اسی مناسبت ہے اس کو "فَسلِیُلاً مَّسا تُسوُّمِنُونَ" پرِختم کرنا درست ہوا۔ اور قر آن کا کا بن لوگوں کے نظم کلام اور بچع کے الفاظ سے مخالف ہونا تذکر اورغور کامختاج ہے کیونکہ کا ہنوں کی عبار تبیں اور بچع وونوں کلام نیڑ میں شامل ہیں لہٰذا جس وضاحت کے ساتھ قر آن کی مخالفت شعر سے یائی جاتی ہے اُتنی وضاحت اُس کے بچع اور عبارت

الاتقان في علوم القرآن=

کائین کی مخالفت میں نہیں ہے ہاں جس وقت قرآن کی فصاحت و بلاغت کو بنظر غور دیکھا جاتا ہے اورائس کے بدائع اور معانی پنظر کی جاتی ہے اس وقت اُس کاسب کلاموں ہے زالا ہونا معلوم ہوتا ہے اوراس بنا پر قولہ تعالیٰ "قَلِیٰ گھُلہ وُون " کے ساتھ اس آئیت کاختم ہونا موزوں اور شخس ہوا۔ اوراس نوع کی بدلیج باتوں میں ایک بات سہ ہے کہ محدث عنہ واحد ہونے کے باوجود دو دومواضع میں دو فاصلے مخلف آئے ہیں اوراس بات کا نہایت لطیف نکتہ ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ "وَان یَعُدُوا نِعُمَةَ اللّٰهِ لاَ تُحُصُونُها إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ دَّحِیْمٌ "آیا ہے۔ ابن الممیر کاقول ہے" گویا کہ پروردگار فرمایا ہے"وَان تَعُدُوا نِعُمَةَ اللّٰهِ لاَ تُحُصُونُها إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ دَّحِیْمٌ "آیا ہے۔ ابن الممیر کاقول ہے" گویا کہ پروردگار فرمایا ہے "وَان تَعُدُوا نِعُمَةَ اللّٰهِ لاَ تُحُصُونُها اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ دَّحِیْمٌ "آیا ہے۔ ابن الممیر کاقول ہے" گویا کہ پروردگار فرمایا ہے "وَان تَعَدُوا نِعُمَةَ اللّٰهِ لاَ تُحُصُونُها اِنَّ اللّٰهُ لَغَفُورٌ دَّحِیْمٌ "آیا ہے۔ ابن الممیر کاقول ہے" گویا کہ پروردگار فرمایا ہے جس وقت کہ بحر دفت کہ بحر دفت توں کو الله وقت ہوں کوا خذکرتا ہے مجھے دووصف حاصل ہوتے ہیں کہ میں غور اور دیم ہوں تیرا' خطاطوم "ہونا اور دوم تیرا' 'کھار' 'ہونا یخی بوجاس کے کہ تو اُن نعتوں کا شکرا دانہیں کرتا ۔ ان اوصاف ہوت ہیں اس کے میں تیری تھم ہوں تحری خطام کا مقابلہ (مبادلہ ) اپنے غفران سے اور تیرے کفر کا معاوضا فی رحمت سے کیا کرتا ہوں اس لئے میں تیری تھم ہوں تیرے خلام کا مقابلہ تیری تو قیر کرتا ہوں اور تیری جفا کا بدلہ وفا کے ساتھ دیتا ہوں "۔

ابن الممنیر کے سوائسی دوسر سے تحض کا قول ہے کہ'' سورۃ ابرا ہیم''مُسنُسفِہ عَسلَیُسیہ'' کے ذکر ہے اورسورٰۃ النحل "مُسنُعِمَ" کے ذکر سے خاص کی گئی ہے کیونکہ سورۃ ابراہیم کی آیت وصف انسان کے مساق میں واقع ہےاورسورۃ المحل کی آيت ميں صفات اللّٰد كاميا ق ہےاوراُ س كى الوہيت كا اثبات \_ چنا نچياس كى نظير ہے تولەتعالى "مَـنُ عَــمِـلَ جَـالِــحُـا فَلِبَنَفُسِهِ وَمَنُ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ " مورة جا ثيه ميں يول آيا ہے اور مورة فصلت ميں خاتمہ آيت پر ارشاد موتائے "وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيلِةِ" اس كا تكته بيہ ہے كہ پہلى آيت كے قبل ـ "قُلُ لِلَّذِينَ امْنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَورُجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ " آيا باوراس لحاظ سے اس آيت كافا صله بعث يرختم جونا مناسب ہوا ہے کیونکہ خداتع لی نے اس آیت سے پہلے اُن لوگوں کو بعث کامنکر بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری آیت کا اختیام ان کے مناسب حال ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کئی عمل صالح کوضا ئعنہیں کرتا اور کسی کے کاربدیر پچھزیا دتی نہیں فرما تا اور خدا وند کریم نْ مُورة النساء مين فرمايا ب: ''إِنَّ السُّلَهَ لا يَغْفِورُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشُركُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَوىٰ إِثْمًا عَظِيمًا" كِيردوبرى جَكهاس كااعاده فرمايا اوراس كواية قول "وَمَنُ يُشُركُ بالله فقد صَلَّ صَلاً لا بَبِعِیْسڈا" کےساتھ ختم کیا ہے۔اس کا نکتہ یہ ہے کہ پہلی آیت یہودیوں کے بارہ میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے خدا تعالیٰ پر ُ الیی با توں کا افتر ابا ندھا تھا جواُ س کی کتاب کریم میں نہیں تھیں اور دوسری آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی تھی جواہل كتاب نه تقهاس لئے أن كي ممرا بي تخت ترتقي \_اورسورة ما ئدہ ميں اس كى نظير ہے قولەتعالى "وَمَنْ لَهُ يَهُ حُكُمُ بِهَا انْذَلَ اللَّهُ فَالْوَلْئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" اور دوباره اس كااعاده فرمات موت "فَاوُلْئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" فرمايا بـ اوراس ك بعدتيري آيت مين ايے بي موقع ير "فَاوُ لَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" ارشاد كيا ہے۔ چنانچاس اختلاف فواصل كا كلته يہ كه پہلی آیت مسلمانوں کے احکام میں' دوسری یہودیوں کے احکام میں اور تیسری نصاریٰ کے احکام کے بارہ میں نا زل ہوئی ا

الاتقان في علوم القرآ ن: - طدووم تھی اور ایک قول پیے ہے کہ پہلی آیت کا نزول اُن لوگوں کے حق میں ہوا تھا جو کہ دانستہ خدا کی نازل کر دہ کتاب کا انکار کرتے تھے اور دوسری آیت کا نزول اُن اشخاص کے حق میں ہوا جنہوں نے باوجودعکم کے ماانز ل اللہ کے خلاف کیا اور اُس کا انکارنہیں کیا اور تیسری آیت کا نزول اُن لوگوں کے حق میں ہوا جنہوں نے نادانی کی حالت میں احکام منزل من الله کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھرا یک قول ہے بھی ہے کہ یہاں کا فز' طالم اور فاسق تینوں لفظ ایک ہی معنی میں آئے ہیں جو کہ کفر ہے اور ای ایک معنی کومختلف الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے تا کہ اس سے فائدہ کی زیادتی اور تکرار لفظ سے پہلوتہی کا نفع حاصل ہو۔اوراہم متذکرہ بالا یعنی محدث عنہ واحد ہونے کی حالت میں دومواضع پر فاصلتین کے مختلف آنے کے برعکس بات پیہوتی ہے کہ محدث عنہ مختلف ہو۔اور دونوں فاصلے منفق یائے جائیں ۔اس کی مثال ہے قولہ تعالی''یَسا أَیُّهَا الَّهٰ لِیُسُنَ امَنُوا لِيَسْتَاذِنُكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتُ آيُمَانُكُمُ .... كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْايَاتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ " مورة النور ميل ـ اور پهر دوسرى جَدْم ما يا ب وَإذا بَلَعً الْاطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَاذِنُوا كَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِينَ مِنُ قَبْلِهُم كَذَالِكَ يُبيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ "كهان دونوں مقاموں يرمحدث عنه مختلف ہيں گر فاصلتين ايكساں آئے ہيں۔ ﴿ (٢) قُولِهِ تَعَانَى "إِنْ تُعَدِّبُهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" مشكلات فواصل مي ے ہے کیونکہ تو لہ تعالیٰ "وَإِنُ تَغُفِرْ لَهُمُ" اس امر کامقتضی ہے کہ فاصلہ الْغَفُورُ" الرَّحِيْمُ ہواوراً بی کےمصحف سے بونہی منقول بھی ہےاس کے علاوہ ابن شنبو ذینے اس کی قر اُت اس طور پر کی ہے اور اس کی حکمت کے بیان میں ذکر کیا ہے کہ مستحق عذات شخصی کی مغفرت اُسی و ات قا در مطلق کافعل ہے ۔جس سسی کا تھم نہیں چل سکتا اور جوسب کا حاکم علی الاطلاق بےلہذا وہ ذات یا ک عزیز یعنی غالب (سہموں پر بالاتر ہے ) اور تھیں اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ ہر شے کواس کے محل میں رکھا کرتا ہےاور کبھی بعض افعال میں کچھ کمزور خیال کےلوگوں پر وجہ حکمت مخفی رہ جاتی ہےاور وجہ اُن کو وہم پیدا ہوتا ہے کہ بیا فعال خارج از حکمت میں حالا تکہ فی الواقع ایبانہیں ہوا کرتا۔ لہذا حکیم کے ساتھ وصف کرنے میں ایک بہت عمدہ پیش بندی اور

خارج از حکمت میں حالا نکہ فی الواقع ایبانہیں ہوا کرتا۔لہذا حکیم کے ساتھ وصف کرنے میں ایک بہت عمدہ پیش بندی اور احتر اس بھی پایا گیا لینی بیرکہ' اے خدائے برتر اگر تو اُن بندوں کو باوجود اُن کے مستحق عذاب ہونے کے بھی معاف فرما دے تو اس بارہ میں کوئی تجھ پر کچھاعتر اض نہیں کرسکتا اور جو کچھتو کرنے وہی حکمت ہے۔ پھرای کی نظیر ہے سورۃ التوبة میں

قوله تعالى "أوُللنِكَ سَيَرُ حَمْهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ "مورة الممتحة مِن قوله تعالى "وَاغُ فِرلَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيُزُ الْحَكِيمُ" ورة عافر مِن قوله "رَبَّنَا وَادْ خِلْهُمُ جَنَّاتِ عَدْنِ ..... إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ" اورسورة النور مِن "وَلَوُ لاَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمُتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ" آخرى مثال مِن بِظامِرا م "تَوَّابٌ رَحِيمٌ" اس جَكَدْ يا ده

مناسب تھا کیونکہ رحمت کا توبہ کے ساتھ لگاؤ ہے۔لیکن یہاں لفظ حکیم کے ساتھ رحمت کی تعبیراس غرض سے کی کہاس سے لعان کے مشروع ہونے کا فائدہ اشارۃ معلوم ہوجائے اوراس کی حکمت کا بھی علم حاصل ہو جو کہا یہ عظیم الشان برے کا م کی پردہ پوشی ہے۔اورایسے ہی مخفی وجوہ اختلاف فواصل میں سے سورۃ البقرہ کے اندر تولہ تعالیٰ ''ہُو الَّبِذِی حَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ السَّدَى اللَّهُ مَا السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبُعَ سَمُونِ وَهُوَ بِکُلَ شَیْ عَلِیْمٌ'' اور سورۃ آل عمران میں

"قُلُ إِنْ تُخُفُوا مَا فِي صُدُورِ كُمُ اَوْ تُبُدُوهُ يَعُلَمُهُ اللَّهُ وَيَعُلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ

سب سے پہلے ذہن میں آتا ہےاوراس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ سورۃ البقرۃ کی آیت میں زمین اوراُس کےموجودات کو بیدا کرنے کی خبر دہی اس اعتبار کے ساتھ شامل تھی کہ وہ تمام کا ئنات ارضی اہل ارض کے حاجات کے مناسب حال اور اُن کی بہبوداورفوا کد کےمطابق ہےاور بیربیان بھی اس آیت میں موجووتھا کہ آسانوں کی آفرنیش مستوی اورمحکم انداز پر بلا کسی تفاوت کے کی گئی ہےلہٰ ذاہیہ بات واجب تھی کہ اس صفت کا خالق اپنے فعل سے کلی اور جزئی اور مجمل اور مفصل طریقہ یر باخبراور دانااس واسطےاس آیت کا صفت علم کے ساتھ ختم کرنا ہی مناسب ہوا۔اور آل عمران کی آیت چونکہ کفار سے دوسی کرنے کے بارہ میں وعید کے سیاق پرآئی تھی اوراُ س میں علم کے ساتھ تعبیر کرنا عذاب وثواب کے بدلہ دینے کے لئے كناية كے طور يرركها كيا تھابدينه وجه أسے صفت قدرت يرختم كرنا مناسب تھبرا۔ اوراسي قبيل سے ہے قوله تعالى "وَإِنْ مِسنُ شَنَى إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ وَلَكِنُ لاَ تَفُقَهُونَ تَسُبِيْحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا "كراس جَكراشياء كي تسابي وَالْتَبِيحِ خواني ) کے ذکر سے بعد کلام کوحلم اورمغفرت کے ذکر پرختم کرنا با دی الرائے میں غیر ظاہرامر ہے۔اوراس کی حکمت کے بارہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ''جس صورت میں تمام چیزیں خدا کی تبیج (پاکی بیان) کرنے والی ہیں اور اُن کے حق میں کوئی عصیاں ( گنبگاری) نہیں ہے حالا نکہتم لوگ (انسان) معصیت کیا کرتے ہولہٰدا آیت کوحلم اورمغفرت کے ذکر پرختم کیا تا کہ عصیان کےمعنی کی رعایت ہو جائے جو کہ آیت میں مقدر ہیں اوراس کا ثبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرحدیث ہے کہ مکو لاَ بَهَائِئُهُ رُتَّعٌ وَشُيُونٌ خُرُكَعٌ وَاَطُفَالٌ رَضَعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا وَلَوُصٌ رَصًّا لِعِنَ الرَّحِ نِے والے چرنداور خمیدہ پشت بڈھے اور شیرِخوار بیچے نہ ہوتے تو بے شک تم لوگوں پر بے ثیار عذاب نازل ہوتا اور ہرآ ئندتم عذاب میں جکڑ دیئے جاتے''۔

اور کہا گیا ہے کہ یہاں عبارت کی تقدیر ہے خدا تعالی سبحسین کی کمی کرنے سے درگز رکرنے والا اور اُن کے گنا ہوں کومعاف کرنے والا ہے''۔اورایک قول میں آیا ہے کہ نہیں بلکہ اس جگہ عبارت کی تقدیریہ ہے کہ' خدا تعالیٰ ان مخاطب لوگوں کی حرکت کو برداشت کرنے والا ہے جو کہ خدا کی نشانیوں اور عبرت دلانے والی باتوں پرغور کرنا چھوڑ کر تسبیح کو پوری طرح نہیں سجھتے اور پنہیں کرتے کہ خداوندیا ک نے جو باتمیں اپنی مخلوقات میں ودیعت رکھی ہیں ۔اورجن کےعلم سے تنزییہ ﴿ باری کاعلم حاصل ہوتا ہے اُن کو جیسا کہ اُن کی معرفت کاحق ہے اُسی طرح شناخت کریں۔

( m ) قرآنشریف میں بعض فواصل ایسے آیئے ہیں جن کا اُس میں اور کوئی نظیر ہی نہیں ملتا ۔مثلاً خدا تعالیٰ نے سور ۃ النور مين آئلهين جهكا لينے كاتھم دينے كے بعد فر مايا ہے:"إِنَّ اللَّهَ خَبِيُرٌ بِهَا يَصْنَعُونَ" اور دعااستحابة كاتھم فر مانے كے بعد ارشاد كيا" لَعَلَّهُمُ يَوُشُدُوُنَ" كَها كيا ہے كه اس دوسرى آيت ميں ليلة القدر كى تعريض ہے اس وجہ ہے كه اس كا ذكر رمضان کے ذکر سے بعد میں کیا گیا ہے لینی اس کی مرا دیہ ہے کہ شایدوہ لوگ شب قدر کی معرفت کی جانب راہ یا ئیں۔

تصدیراس بات کا نام ہے کہ فاصلہ کا لفظ بعینہ ویا ہی لفظ ہو جو کہ آیت کے شروع میں پہلے آچکا ہے۔ اس تصدیر کا ا یک اور نام ردانعجز علی الصدر بھی ہے ۔اور ابن المعتز کا بیان ہے کہاس کی تین قسمیں ہیں ۔

اول بیر که فا صله کا آخراورصدر کلام کا آخری کلمه دونوں با ہم موافق ہوں اس کی مثال ہےقولہ تعالیٰ ''اَنُه زَلْسهٔ بعلیب وَ الْمُلائِكَةُ يَشُهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيُدًا" محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

دوم بیصدرکلام کا اول کلمه فاصله کے آخری کلمہ ہے موافق ہومثلاً قولہ تعالی "وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنُکَ رَحُمَةً ﴿ إِنَّكَ اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مُوافَقُ بُورِ نَيْكِ ''وَلَقَدُ اسُتُهُزِئَ بِرُسُلٍ مِنُ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيُنَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَا كَانُوا بِهِ يَسُتَغُفِرُونَ''. يَسُتَهَزِءُ وَنَ اور''انُظُرْ كَيْفَ فَضَّلُنَا بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ وَلَلَاْخِرَةُ آكْبَرُ ذِرَجَاتٍ وَّآكُبَرُ تَفُضِيُلاً''.

يستهوِرَ رَنَّ مُوسِدً صَوْسَيَى صَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ..... وَقَدُ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ". اور"فَقُلُتُ اسْتَغْفِرُ وُا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا". اور"فَقُلُتُ اسْتَغْفِرُ وُا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا".

الأتقان في علوم القرآن=

اورتوشی اس بات کو کہتے ہیں کہ اول کلام میں کوئی ایس بات ہو جو کہ قافیہ کی ستازم ہوتی ہے۔ توشی اورتصدیر کے مابین فرق یہ ہے کہ توشیح کی دلالت معنوی ہوتی ہے اورتصدیر کی دلالت لفظی۔مثلاً قولہ تعالیٰ "اِنَّ اللّٰمَ اصْطَفی ادَمَ

فرق یہ ہے کہ تو تی کی دلالت معنوی ہوئی ہے اور تصدیر کی دلالت تعظی ۔ مثلاً تولہ تعالیٰ "اِنَّ اللّه اصطفیٰ ادَمَ است میں "اِصطفیٰ " کا لفظ اس بات پر تفظی حیثیت ہے بھی یہ دلالت نہیں کرتا کہ اس آیت کا فاصلہ "اَلْعَالَمِینَ 'ہوگا کیونکہ اصطفیٰ کا لفظ العالمین کے لفظ سے جداگا نہ ہے ۔ گرمعنی کی جہت سے ضرور دلالت کر رہا ہے اس واسطے کے کے اصطفیٰ کے لوازم میں سے ایسی شے کا ہونا معلوم ہے جو کہ اپنی جنس پر برگزیدہ اور چیدہ ہواوران مصطفین کی جنس بیں اہل عالم ۔ یا مثلاً قولہ تعالیٰ "وَایّة لَّهُمُ اللّهُ لُلُ نَسُلَحُ ……" کہ اس بارہ میں ابن ابی الاصبح نے کہا ہے" جو تخص اس سورۃ کا حافظ اور اس بات کو سمجھنے والا ہے کہ اس سورۃ کی آیوں کے مقاطع نون مردفۃ بیں اور پھر آیت کے صدر (آغاز) میں لیل (رات) سے نہار دن ) کا انسلاخ (برآمدہونا) نا تو وہ معلوم کر لے گا کہ اس آیت کا فاصلہ مُ ظُلِمُ وُنَہوگا کیونکہ جس شخص نے اپنی لیل (دن) کا انسلاخ کیا وہ ظلمت میں داخل ہو گیا (یعن "اَظُلْمَ "معنی درظلمت شد ) غرضیکہ اس سب سے اس بدیع کا نام تو شیخ رکھا گیا۔ اس واسطے کہ جب کلام کے اول (آغاز) نے اُس کے تربعیٰ انجام پر دلالت کی تو اُس کے معنی بمزلہ وشاح رکھا گیا۔ اس واسطے کہ جب کلام کے اول (آغاز) نے اُس کے تربعیٰ انجام پر دلالت کی تو اُس کے معنی بمزلہ وشاح

(زیور) کے تھبرائے گئے اور کلام کا اوّل و آخرگردن اور کمر کی جگہ تصور کیا گیا جن کے گردزیور کا حلقہ ہوتا ہے اب رہا اپفال اُس کا بیان اطناب کی نوع میں پہلے گزر چکا ہے۔

فصل فن بدیع کے عالموں نے بچع کواوراً سی کے مانند فواصل کوبھی کئی قسموں پرتقسیم کیا ہے۔ جوحسبِ ذیل ہیں ۔ مطرف 'متوازی' مرضع' متوازن اورمتماثل ۔

مطرف: اس كو كهتي بين كه دوفا صلے وزن ميں باہم مختلف ہوں اور حروف تجع ميں باہم متفق مثلاً قوله تعالیٰ «مَالَكُمُ لاَ تَرُجُوُنَ لِلْهِ وَقَارًا وَقَدُ حَلَقَكُمُ اَطُوَارًا".

متوازی: اس کا نام ہے کہ دو فاصلے وزن اور قافیہ کی جہتوں سے باہم منفق ہوں اور پہلے فاصلہ میں جولفظ ہے وہ دوسرے فاصلہ کے فاصلہ میں جولفظ ہے وہ دوسرے فاصلہ کے لفظ سے وزن اور تقفیہ ( قافیہ بندی ) میں مقابلہ نہ ہو۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ''فِیُهَا سُسُورٌ مَسُرُ فُوُعَةٌ وَاَنْکُوابٌ مَوْضُوعَةٌ". مَوْضُوعَةٌ"

متوازن : اس كا نام ہے كه دو فاصلے وزن ميں بغير خيال تقفيه كے ہموزن اور موافق ہوں۔ جيسے توله تعالى " "ونَمَادِ في مَصْفُوفَةٌ وَّزَادِ بِيُّ مَنْفُوثَةٌ".

مرضع وہ ہے کہ دوفا صلح وزن اور تقفیہ دونوں جہتوں سے متفق ہوں اور حرمات سیلی فاصلہ میں ہے وہ دوسرے

جلد دوم

**الاتقان في علوم القرآن =** وَاصله كِي بات سے وليي ہي مقابل واقع مو جيت توله تعالى "إنَّ اللَّهُ مَا إِيَّا بَهُ مُهُ أَمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسَابَهُمُ" "إنَّ الْآبُوارَ لَفِي نَعِيُمْ وَّإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيُم".

اورمتماثل وہ ہے جو کہ تقفیۃ کے بغیر دوسر ہے فاصلہ کے ساتھ وزن میں مساوی ہواور پہلے فاصلہ کے افراد دوسر ہے فاصلہ کے افراد کے مقابلہ میں پڑیں۔اسی وجہ ہے متماثل کی نسبت مرضع کے جانب ولیمی ہی ہوتی ہے جیسی کہ متوازن کی نبيت متوازي كي طرف مواكرتي ہے۔ اس كي مثال ہے قولہ تعالى "وَاتَيْنَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِيْنَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْـمُسْتَقِيْمَ" كه يهال كتاب اورصراط كے دونو ںلفظ باہم متوازن ہيں اورا `يسے ہی مستبین اورمتنقیم کے الفاظ بھی متوازن ہیں کمیکن وہ آخری حرف میں ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے ہیں۔

تصل: متذکرہ بالا بیانات کے بعداب صرف دو بدیتی نوعیں فواصل ہے تعلق رکھنے والی باقی رہ گئیں جو حسب و مل ہیں:

اوّ ل تشریع : ابن ابی الاصع نے اس کا نام تو اُم رکھا ہے۔ اور اس کی اصل بیہ ہے کہ شاعرا پنے ہیت (شعر) کوفن عروض کے دووزنوں پر یوں بنا کرے کہا گراُ س میں ہےا یک یا دو جز ساقط کرد ئے جا ئیں تو یا قی ماندہ حصہ دوسرے وزن کا ایک بیت ہو جائے ۔ایک قوم نے کہا کہنوع تشریع صرف فن شعر کے ساتھ خاص ہے۔اور دوسر بےلوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ وہ نثر میں بھی ہوتا ہے اور یوں کہ نٹر کلام ایسے دو بچع کے فقروں برمبنی ہوا کرتا ہے کہ اُن میں سے اگر صرف ایک ہی فقرہ پراقتصار کرلیا جائے تو بھی کلام نام اور مفیدر ہے۔ اور اگراس کے ساتھ دوسرا سجعۃ بھی لاحق کر دیا جائے تو وہ کلام تمام اورمفید ہونے میں اپنی حالت پررہے گا۔اوراسی کے ساتھ جس قدر لفظی زیادتی ہوئی ہے۔اتنے زائد معنی دے گا۔ابن ا بی الاصبع کا قول 'بے'' سورۃ الرحمٰن کا بیشتر حصہاسی باب ہے آیا ہے کیونکہاس کی آیتوں میں اگر دو فاصلوں میں سےصرف إيك يهلي بن فاصله ير"فَبائى الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان"كوچھوڑ كرا قضار كرلياجائة وبھى كلام تام اورمفيدر ہے گا۔اور و وسرے فاصلہ مے محض اُس کی تھیل ہوگئ ہے۔اوراُس نے تقریراورتو بیج کے ایک زائد معنی کا فائدہ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن ابی الاصبع کی بیٹمثیل ٹھیک اور مطابق نہیں ہے۔ بہتر یہ تھا کہ مثال میں ایسی آیتیں پیش کی

جائیں ۔جن کےا ثبات میں کوئی ایس بات ہوئی ہوجو کہ فاصّلہ ہونے کے داسطے چیج ہوتی ۔جیسے قولہ تعالیٰ ''لِتَه عُلَمُوُ'ا اَنَّ اللّهَ عُلَى كُلِّ شَيٍّ قَدِيْرٌ" "وَأَنَّ اللَّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيٍّ عِلْمًا" يا ال كمشا باورآيات.

اورنوع دوم ہےاشکزام ۔اس کولزوم مالا ملیزم کے نام ہے بھیٰ موسوم کیا جاتا ہے۔اور بیاس بات کا نام ہے کہ شعریا نٹر کلام میں عدم کلفت کے حرف روی ہے پہلے ایک یا دوحرفوں کا التزام کرلیا جائے۔ایک حرف کے التزام کی مثال ہے "فَامَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقُهَرُو آمَّا السَائِلَ فَلاَ تَنهُون كه يهال راحرف ردى تَبلها كاالتزام كيا ب-اوراي كى مثال ب "اَلَمُ نَشُورَ حُ لَكَ ....." كه أن ميں كا ف تقبل را كا التزام كيا گيا ہے۔اورتولەتعالىٰ"فَلاَ اُقْسِبُهُ بِالْبُحُنَّسِ الْجَوَادِ الْکُنَّسَ" میں سین حرف ردی ہے قبل نون مشددہ کا التزام ہے۔اور قولہ تعالی "وَاللَّیْلُ وَمَا وْسَقَ وَالْقَمَر إذا تَّسَقَ" میں قاف سے پہلے میں کا التزام ہے اور دو حرفوں کے التزام کی مثال ہے قولہ تعالی "وَالطُّورِ وَ مِحسَابِ مَسُطُور " اور "وَمَا أُنْتَ بِنِعُ مَةِ رَبِّكَ بِمَجُنُون وَإِنَّ لَكَ لَا مُجُوا غَيْرَ مَمُنُونِ" اور "بَلَغَتِ التَّرِاقِي وَقَيُلَ مَنُ رَاقٍ وَظَنَّ اَنَّهُ إِنْ بِنِعُ مَةِ رَبِّكَ بِمَحْمَ دَلائل وَ بَرَابِينَ سِے مزين، متنوع و متفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن كائن مكتبہ الُفِرَاقُ" اورتين حروف كالتزام كى مثال بقوله تعالى "تَذَكَّرُوُا فَإِذا هُمُ مُبُصِرُوُنَ وَإِحوانُهُمُ يَمُدُّونَهُمُ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ".

تنبیهیں: (۱) اہل بدلیج کا قول ہے'' تیجع یا اُس کے مثل کلام میں احسن وہ کلام ہوتا ہے جس کے قرائن باہم مساوی ہوں۔ جیسے ''فیفی سِندرِ مَنْحُسُودِ وَطُلُحِ مَنْصُودِ وَطُلِّ مَمْدُودِ ''اوراس کے بعد خوبی میں اُس بیجع کا نمبر ہے۔ جس کا دوسرا قرینہ طویل ہو جائے۔ مثلاً''وَ النَّبُ ہے إِذَا هَوَىٰ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا عَوىٰ''یا تیسرا قرینہ طول پکڑے۔ جیسے ''خُدُوهُ فَعُلُوهُ ثُمَّ الْجَحِیْمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِی سِلُسِلَةِ ....''

اورا بن الا ثیر کابیان ہے کہ دوسرے قرینہ میں مساوات کا ہونا احسن ہے ورنہ تھوڑ اساطویل ہونا چاہئے اور تیسر ہے قرینہ کے بارہ میں بہت طویل ہونا خوب تر ہے۔خفاجی کہتا ہے یہ بات جائز نہیں کہ دوسرا قرینہ پہلے قرینہ سے بہت قصیر ہو۔

(۲) علما کا قول ہے کہ خوب ترین تیج وہ ہے جو کہ قصیر (چھوٹا) ہو کیونکہ کلام کی کی بیشی (انشا پرداز) کی قوت (انشا) پردلالت کیا کرتی ہے۔ اور کم از کم ایک ایسے تیج میں دو کلے ہونے چاہئیں۔ جیسے قولہ تعالیٰ "یَسا اَٹِھَ سا الْسَمُ لَدِّ لِّسُو فَلَمُ فَالْمُدُنِ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

(٣) زخشری نے اپنی کتاب کشاف قدیم میں بیان کیا ہے'' اکیلے فواصل ہی کی محافظت پندیدہ نہیں ہوتی گرید کہ اس کے معانی کوا ہے انداز بیان پراُ س طریقہ ہے باقی رکھیں جس کوخو بی نظم اور کلام کا پورا ہونا چاہتا ہے۔ ورنہ جس وقت معانی کا لحاظ نہ کر سے محض لفظ کی خو بی کا اہتمام کیا جائے۔ اور اُس کے مووا کی طرف نظر ہی نہ کریں تو یہ بات بلاغت کی اقسام میں سے نہیں ہے۔ چنا نچواس قاعدہ کی بنا پر کہا گیا ہے کہ قولہ تعالیٰ" وَبِالُا حِرَةِ هُمْ یُوُقِنُونَ '' میں" بِاللا حِرَةِ '' کی تقدیم صرف فاصلہ کے لحاظ سے نہیں کی گئی ہے۔ بلکہ یہاں اختصاص کی رعایت بھی رکھی گئی ہے۔

(٣) چونكه فواصل كامبى وقف پر ہاس كئے أن ميں مرفوع كا مقابله مجرور كے ساتھ يااس كے برعلس مونا مناسب اور جائز ہے۔ مثلاً قوله تعالى "اور جائز ہے۔ مثلاً قوله تعالى "اَور بائز ہے۔ مثلاً قوله تعالى "اَور تَّا اَور " مُسْتَعِدٌ " اور "مُسْتَعِدٌ " اور "مُسْتَعِدٌ " اور "مُسْتَعِدٌ " كے ساتھ آيا ہے اور قوله تعالى "وَيُنْشِئى السَّحَابَ النَّقَالَ "كَساتِھ آيا ہے۔ تعالى "وَيُه مِنُ والى "قوله تعالى "وَيُنْشِئى السَّحَابَ النَّقَالَ "كَساتِھ آيا ہے۔

(۵) قرآن شریف میں بکشرت فواصل کوروف مدولین اورالحاق نون کے ساتھ ختم کیا گیا ہے۔اس کی حکمت سے ہے کہاس کے ساتھ خطریب (طرب انگریزی) پر قابو پایا جائے۔جیسا کہ سبویہ کا قول ہے کہ اہل عرب تزنم کرنے کی حالت میں کلموں کے ساتھ الف 'یا اورنون کا الحاق کیا کرتے ہیں کیونکہ اُن کا ارادہ آواز میں کشش کرنے کا ہوا کرتا ہے اور جس مدت وہ ترنم نہیں کرتے ۔اُس وقت ان حروف کا الحاق کردیتے ہیں۔اور قرآن شریف میں بیر (ترنم یا الحاق) نہایت سہل موقف اور شیریں ترین مقطع برآیا ہے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(٢) فواصل كروف متماثل بوت بين يا متقارب متماثل كى مثال بي "وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعُمُورِ".

الاتقان في علوم القرآن ــــــــــــ

مُتقارب کی مثال ہے "الرَّ حُسنُ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ" اور"ق و الْفُرُ آن الْمَجِیْدِ بَلُ عَجِبُوا اَنُ جَآءَ هُمُ مُنْدِرٌ مِنْهُمُ فَقَالَ الْکَافِرُونَ هٰذَا شَیْ عَجِیْبٌ" اما مِخْرالدین اوراُن کے سوادیگرلوگوں کا قول ہے کہ قرآن شریف کے فواصل ان دونوں قسموں سے خارج نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ اُن کا انحصار متماثلہ اور متقاربہ کے اعاطمیں ہوا کرتا ہے۔ اما م فخر الدین کہتا ہے۔ اور"صِراطَ الَّذِیْنَ. اِلٰی اَحِرَها" کوایک فخر الدین کہتا ہے۔ اور "صِراطَ الَّذِیْنَ. اِلٰی اَحِرَها" کوایک آیت قرار دے کرسات آیوں کی سورۃ شار کرنے میں امام شافعی رحمته الله علیہ کا فد بہب امام ابی حنیفہ رحمۃ الله علیہ کے ذریعہ سے سورۃ شار کرنے میں امام شافعی رحمته الله علیہ کا فد بہب امام ابی حنیفہ رحمۃ الله علیہ کے دب پر مرجح بنایا جاتا ہے اس لئے کہ جمش مخص نے "اُنْ عَمْتَ عَلَیْهِمْ "کوچھٹی آیت گردانا ہے اُس کا قول اس طور سے رو کیا گیا ہے کہ وہ سورۃ کی دیگر تمام آیوں کے فواصل سے نہ تو متماثلہ کے ذریعہ سے نہ اور مقاربتہ کے وسیلہ سے کسی طرح بھی مثابہ بیں ہوتی حالانکہ فواصل میں تشابہ کی رعایت لازمی امر ہے۔

(۷) فواصل میں تضمین اور ایطاء کی کثرت اس وجہ سے پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں با تیں نثر عبارت میں کوئی عیب نہیں ہیں۔ اگر چینظم میں ان کوعیب شار کیا گیا ہے تضمین اس بات کا نام ہے کہ مابعد الفاصلہ اُس کے ساتھ متعلق ہو۔ جیسے قولہ تعالیٰ" وَإِنَّهُ كُمُ لَهُ تُمُولُونَ عَلَيْهِمْ مُصُبِحِيْنَ وَبِاللَّيُلِ" اور ایطاء تکر ار الفاصلہ بلفطھا کو کہتے ہیں۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "هَلُ مُحُنُتُ اِلَّا بَشَرًا دَّسُولُا" سورۃ الاسرامیں کہ اس کے بعد کی دوآ بیتیں اور بھی اس فاصلہ کے ساتھ ختم کی ہیں۔

## ساٹھویں نوع

## سورتوں کےفواتح

ابن ابی الاصبع نے اس بارہ میں ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے اوراُس کا نام اَلْے عواطِ السَّوانے فی اسراد الفَواتح رکھا ہے۔ اور میں اس نوع کے تحت میں اُس کتاب کا فخص مع کچھز ائد با توں کے جود میر کتب سے لی گئی ہیں درج کرتا ہوں۔

الكر مائي متشابه القرآن كے بيان مل كہتا ہے كە "شبيح ايك ايباكلمه ب جس كے ساتھ الله ياك في استيار فر مايا ہے محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه ( یعنی أسے بہت کثرت کے ساتھ یا بالکل اپنی ہی ذات کے لئے پینداوراستعال کیا ہے ) چنانچے سورۃ بنی اسرائیل کومصدر کے ساتھ آغاز فرمایا کیونکہ مصدراصل شے ہے۔ پھر سورۃ الحدیداور سورۃ الحشر میں صیغۂ ماضی کا زمانہ عال واستقبال کے دونوں زمانوں سے اسبق ہے۔ زاں بعد سورۃ الجمعہ اور سورۃ التخابن میں مضارع کا صیغہ

برتا۔اورسب سے بعدسورۃ الاعلیٰ میں امر کا صیغہ استعال کر کے اس کلمہ کا اس کی جمیع جہات سے استیعاب کرلیا۔ دوسری نوع حروف جبی ہیں۔ان کے ساتھ اُنتیس سورتوں کو آغاز کیا ہے۔اوراس کا مکمل اور بالاستیعاب بیان متشابہ

کی نوع میں پہلے کر دیا گیا ہے اور آئندہ مناسبات کی نوع میں اس کی مناسبات کی طرف بھی اشارہ آئے گا۔

تيسرى نوع نداء ہے يہ دس سورتوں ميں آئى ہے۔ پانچ سورتوں ميں رسول سلى الله عليه وسلم كونداكيا ہے۔ احزاب طلاق تحريم مزل اور مدثر بيں۔ اور پانچ سورتوں ميں امت كونداء كى گئى ہے۔ النسآء المائدة الحج التو اور المحتمد چوتھى نوع خبريہ جملے بيں۔ مثلاً "ئيسنا لُونكَ عَنِ اللهَ "بَنونكُ الْجَاتِ اللهِ " "بَوآء قيضَ اللهِ " "اَتَى اَمُو اللهِ " "اِقْتَوْبَ لِلِنَّاسِ چوتھى نوع خبريہ جملے بيں۔ مثلاً "ئيسنا لُونكَ عَنِ اللهُ " "بَنونكُ اللهِ " "بَنونكُ الْكِتَابِ " "اَلَّذِينَ كَفَرُوا" "إِنَّا فَتَحُنا " "اِقَتَوْبَ لِللهُ " اللهُ " اللهُ " "اَلُهُ اللهُ " "اِنَّا اَحْطَيْنكَ " كہ يہ سب بتيں سورتيں بيں۔ "اللهُ اللهُ " "اِنَّا اَحْطَيْنكَ " كہ يہ سب بتيں سورتيں بيں۔

یا نچوین نوع ہے جسم اوراس کے ساتھ پندرہ سورتوں کا آغاز ہوا ہے۔ازانجملہ ایک سورۃ ایی ہے جس میں ملائکہ کی قتم کھائی گئی ہے اوروہ سورۃ والصافات ہے 'دوسورتوں میں افلاک کی قتم کھائی ہے بروج اورالطارق میں ۔ جیسورتوں میں افلاک کی قتم کھائی گئی ہے۔الفجر میں دن کے مبداء کی قتم ہے الشمس میں آیۃ النہار کی قتم کھائی ہے۔الفجر میں دن کے مبداء کی قتم ہے الشمس میں آیۃ النہار کی قتم کھائی ہے۔اللیل میں زمانہ کے نصف حصہ کی قتم ہے۔السحی میں ان کے نصف حصہ کی العصر میں دن کے آخری حصہ کی یاجملۃ (تمام) زمانہ کی قتم کھائی گئی ہے۔اور دوسورتوں میں ہوا کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے لیمی سورۃ عنصر ہے دی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور دوسورتوں میں ہوا کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے لیمی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے لیمی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے لیمی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے لیمی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے لیمی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے کئی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے کئی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے کئی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے کئی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے کئی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے کئی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے کئی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے کئی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے کئی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے کئی سورۃ میں مئی کی قتم ہے۔اور بہ بھی ایک عضر ہے کئی سورتیں ہوں کی سورتیں ہیں۔

الطّور میں۔اورسورۃ والّتین میں نبات (روئیدگی) کی شم ہے ٔ۔سورۃ والنازعات میں حیوان ناطق کی شم کھائی گئی ہے۔اور سورۃ والعادیات میں چرند جانوروں کی شم ہے۔

چھٹی نوع کلام کی شرط ہے' اور بیسات سورتوں میں آئی ہے۔الواقعہ' المنافقون' الگویر' الانفطار' الانشقاق' الزلزلیۃ' اورالنصر میں ۔نوع ہفتم امر ہے اور بیہ چیسورتوں میں آیا ہے۔قل اوحی' اقر ا' قل یا ایہاا لکا فرون' قل ہواللہ احد'قل اعوذ ۔ لینی معوذ تین کی سورتیں۔ آٹھویں نوع ہے استفہام اور اس کا وقوع چیسورتوں میں ہے۔ ہل اتی 'عم پیسا ۽ لون' ہل اتاک' الم نشر 7' الم متر ۔اور ار است ۔نویں نوع ہے دعا اور بہ صرف تین سورتوں کے آغاز میں آئی ہے۔ ویل للمطففین' ویل لکل

الم نشرح' الم تر۔اورارایت۔نویں نوع ہے دعااور بیصرف تین سورتوں کے آغاز میں آئی ہے۔ ویل کمطففین' ویل لکل ہمز ة اور تبت۔دسویں نوع کلام کی تعلیل ہے اور وہ تحض ایک سورة لئلا ف قریش کی ابتداء میں آئی ہے۔ ابوشامة نے فواتح سورکوای طرح برجع کیااور کہا ہے کہ' ہم نے دعائی قتم میں جن سورتوں کا ذکر کیا ہے اُن کی نسبت یہ بھی جائز ہوسکتا ہے کہ

سورگوای طرح پرجع کیاا در کہاہے کہ''ہم نے دعا کی قتم میں جن سورتوں کا ذکر کیا ہے اُن کی نسبت یہ بھی جائز ہوسکتا ہے کہ انہیں'' خبر'' کے ساتھ ذکر کیا جائے (یعنی جملہ خبریہ شار ہوں) اور اسی طرح ثناء بھی تمام ترخبر ہی ہے۔ باشتنائے سے کیونکہ وہ امرکی قتم میں داخل ہوتا ہے۔ اور سجان کا لفظ امراور خبر دونوں کا اختال رکھتا ہے''۔ ابوشامہ نے اس تفصیل کے

بعدیہی مضمون ذیل کے دوبیوں میں نظم بھی کردیا ہے ہے

الاتقان في علوم القرآن

آثُسن عَسَلَى نَسفُسِسِهِ سُبُسَسَانَسهُ بِقَبُسوتُ الْسُورَ الْسُورَا الْسَسَفَةَ مَعَ السُّورَا وَالْعَسسِ وَالْسَفِرِ وَالشَّسرُ طِ وَالتَّسعُ لِيُسلِ وَالْفَسِم الدُّعَسَا وَالْفَسِم الدُّعَسَا حُرُوفُ التَّه حَجَسى السُّرَ فَه السَّعَا الْسَعَبَ سَرَا

'' خداوند کریم نے سورتوں کا افتتاح کرتے ہوئے اپنی ذات پاک کی ثناء ثبوت اور سلبِ حمر' امر' شرط' تعلیل' قتم دعا' حروف تہجی' استفہام اور خبر کے ساتھ کی ہے''۔

اہل بیان کا قول ہے۔ حسن الابتداء بلاغت کی جان ہے۔ حسن الابتداء اس بات کا نام ہے کہ کلام کے آغاز میں خوبی عبارت اور پا کیزگی لفظ کا بہت بڑا خیال رکھا جائے کیونکہ جس وقت کوئی کلام کا نوں میں پڑنا شروع ہوا۔اگراس وقت عبارت کا چہرہ درست ہوا تو ضرور ہے کہ سننے والا بڑی توجہ سے وہ کلام سنے اور اُ سے اینے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ور نہ عبارت کا چپرہ خراب ہونے کی صورت میں باقی کلام خواہ کتناہی یا کیزہ ہوسامع کوابتدا کے بھونڈے الفاظ س کر پچھالیی نفرت ہوگی کہ وہ بھی اُس کوسننا گوارا نہ کرے گا۔اسی وجہ سے رینروری بات ہے کہ آغاز کلام میں بہتر ہے بہتر' شیریں' سلیس' خوشنما اورمعنی کے اعتبار سے صحیح تر اور واضح' نقدیم و تاخیر' اور تعقید سے خالی' التباس اور عدم مناسبت سے بری لفظ لایا جائے۔ اور کلام مجید کی سورتوں کے فواتح بہترین وجوہ پرنہایت بلیغ اور کامل ہو کر آئے ہیں۔ مثلاً تحمیدات 'حروف جمی 'اورنداء وغیرہ ۔ اور کلام کے عمدہ ابتدا کی ایک خاص ترین نوع براعۃ الاستہلال نامی بھی ہے۔ یہاس بات كانام بكرة غاز كلام أس چيز پرشامل موجو كه متكلم فيد كے مناسب حال براور أس ميں باعث سياق كلام كا اشاره موجود ہو۔ چنانچہ اس بارہ میں سب سے اعلی اور احسن نمونہ سورۃ الفاتحہ ہے جو کہ قرآن کریم کامطلع اور أس كے تمام مقاصد پر مشتل ہے بیہقی نے اس بات کواپنی کتاب شعب الایمان میں بیان کیا ہے وہ کہتا ہے'' ابوالقاسم بن حبیب نے محمد بن صالح بن مانی سے اور اُس نے حسین بن الفضل سے بواسط عفان بن مسلم از رہتے بن صبیح حسن نے کہا'' خداوند کریم نے ا یک سوچار کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اُن سب کےعلوم چار کتابوں توریت ' بجیل' زبور اور قر آن میں ودیعت رکھ دیئے ہیں چھرتوریت'انجیل اور زبور کےعلوم قرآن میں ودیعت رکھے اورعلوم القرآن کوأس کے حصیمفصل میں امانت رکھا اور مفصل کے جملہ علوم صرف سور ۃ فاتحۃ الکتاب میں ودیعت فر مادیئے لہٰذا جو شخص فاتحۃ الکتاب کی تفسیر معلوم کرلے گاوہ گویا تمام کتب منزلہ کی تغییر سے واقف ہوجائے گا''۔اس حدیث کی توجیہ اس طرح پر کی گئی ہے کہ جس قدرعلوم پرقر آن حاوی ہےاور جوعلوم قیام ندا ہب کےار کان ہیں وہ صرف حیارعلم ہیں۔

اول علم اصول۔ اس کا مدار خدا تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی صفات کے پہچانے پر ہے اور اس کی جانب " دَبِّ الْعَلَمِينِ" اور ُ اُلرَّ حُمنِ الرَّحِيمِ" کے ساتھ اشارہ ہوا ہے۔ اور نبوتوں کی شناخت پر بھی۔ اس کی جانب " اَلَّذِیْنَ اُنْعَمُتَ عَلَیْهِمُ" کے جملہ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ اور معادیعنی خدا کی طرف لوٹ کرجانے کاعلم ہونے پر اس کی طرف" مَالِکِ یَوْمِ الدِیْنِ" کے جملہ سے اشارہ ہوا ہے۔ دوم علم عبادات اورجس کی طرف"اِیّاک مَعْبُدُ"اشارہ کررہاہے۔

سوم علم سلوک۔اور بیاس بات کا نام ہے کہ نفس کوآ داب شرعیہ کے بر ننے اور خداوند عالم کی طاعت وفر مان پذیری کرنے پر آمادہ کیا جائے اوراس کی جانب"ایّاک نَسُتَعِیْنَ اور اِهْدِنَا الصِّسَرَاطَ الْمُسْتَقِیْهُمَ".

رسے پر اورہ یا جا ہے۔ اور اس ہ ب بی بیات کسٹیل اور بھیوں اسٹیل اور بھیوں اسٹیل اسٹیل اسٹیل کے جو تفاعلم صف ہے یعنی گزشتہ زمانوں اور رافتہ تو موں کے حالات اور تاریخ کاعلم تا کہ اس بات پر مطلع ہونے والے کواطاعت اللی کرنے والوں کی سبعادت اور نافر مائوں اور کا فروں کی شقاوت کا علم ہواور تو لہ تعالی "جسب رَاطَ اللّٰہ بُنِی الْمُغُطُوٰ بِ عَلَیْهِمُ وَ لاَ الصَّالِیٰنَ " ہے اس کی سمت اشارہ کیا گیا ہے۔ غرضیکہ سورۃ الفاتحہ کا عمدہ الفاظ کے حتمام مقاصد پر آگاہ کر دیا گیا ہے اور یہ بات براعة الاستہلال کی عابت ہے۔ جس کے ساتھ ہی سورۃ الفاتحہ کا عمدہ الفاظ اور دل پہند مقاطع پر مشتمل ہونا اور بھی سونے بیس سہا گہ بن گیا ہے اور وہ انواع بلاغت پر بخو بی حاوی ہے اور اس طرح سورۃ اقراء کا شروع بھی سورۃ الفاتحہ کے مانند تمام الی ہی خوبیوں پر شامل ہے۔ اُس بیس براعۃ الاستہلال موجود ہے۔ کیونکہ وہ سب سے پہلے نازل ہونے والا قرآن ہے اور اُس میں قرائت اور خدا تعالی کے نام سے بداءت (شروع کی کیونکہ وہ سب سے پہلے نازل ہونے والا قرآن ہے اور اُس میں قرائت اور خدا تعالی کے نام سے بداءت (شروع کی کیونکہ وہ سب سے پہلے نازل ہونے والا قرآن ہے اور اُس میں قرائت اور خدا تعالی اور اُس کی ذات وصفات کے اثبات پر زور دیا گیا ہے۔ اُس میں احکام کے علم کی طرف اشارہ ہے توجید باری تعالی اور اُس کی ذات وصفات کے اثبات پر نورو دیا گیا ہے۔ کہ سورۃ اقراء عوان القرآن کی خور تو ای اور اُس کے متعان اخبار کی طرف اقرام کے تام میں جو تو میں اور اُس کے متعان اخبار کی طرف آن کیام سے موسوم کرنے گی ستی اور اُس کے کیام مقاصد کو بہت ہی مختصر عبارت میں ایت آغاز میں جو کرتا ہے۔ میں ہے گیا کہ کیا ہے۔ میں ایک کہ کار کیا ہے۔ میں ہے کہ کرتا ہے۔ میں ہے کہ کرتا ہے۔ میں ہے۔ میں ایک کیا ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے کی کی ہو کہ کرتا ہے۔ میں ہو کیا کہ کیا میں کو کوان اُس کی تیا ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے کی میں ہے کہ کرتا ہے۔ میں ہے کہ کی کی کو کرتا ہے۔ میں ہے کی کو کرتا ہے۔ میں میں ہے کی کو کرتا ہے۔ میں میں میں ہے کی کو کرتا ہے۔ میں کی کو کرتا ہے۔ میں کو کو کو کرتا ہے۔ میں میں کو کو کر کرتا ہے۔ میں میں میں کی کو کرف کی کو کر تا ہے۔ میں میں کو کرو کر کو کر کو کر تا ہے۔ میں میں کو کر کر کر کو کر کر کر کے کر کی کو کر کی کر کر

## نوع اكستهه

# سورتول کے خواتم

یہ بھی فواتح ہی کی طرح حسن وخو ہی میں طاق ہیں اس کئے کہ بیکام کے وہ مقامات ہیں جوآ خرمیں گوش زد ہوا کرتے ہیں اس سے دورای باعث سے بیسامع کوانتہائے کلام کاعلم حاصل کرانے کے ساتھ معانی بدیعۃ کے بھی متضمن ہوکرآئے ہیں بہاں تک کہ اُن کے سننے سے پھرنفس کو بعد میں ذکر کی جانے والی بات کا کوئی شوق یا انتظار باتی نہیں رہ جاتا۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ سورتوں کے خاتے وعاوں فرائض تحمید نہلیل مواعظ وعداور وعید وغیرہ امور میں سے کوئی نہ کوئی امر ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً سورة الفاتحہ کے خاتمہ میں پورے مطلوب کی تفصیل کر دی گئی ہے یوں کہ اعلیٰ درجہ کی مطلوب شے وہ ایمان ہے جو کہ خدا کا خضب نازل کرنے والی معاصی کی آلودگی اور گراہی سے محفوظ ہو۔اوران سب باتوں کی تفصیل خداوند کریم نے اپنے قول "الَّذِیْسُ اُنْ عَمْتَ عَلَیْهِمْ" کے ساتھ کر دی ہے۔ اس سے مرادمومن لوگ ہیں اوراسی واسطے خداوند کریم نے اپنے قول" الَّذِیْسُ اُنْ عَمْتَ عَلَیْهِمْ" کے ساتھ کر دی ہے۔ اس سے مرادمومن لوگ ہیں اوراسی واسطے انعام کو مطلق بلاکی قید کے وار دکیا تا کہ وہ ہرایک انعام کو شامل ہو جائے کیونکہ جس پر خدا تعالیٰ نے ایمان کی نعمت کا انعام

کیا گویا اُس پر ہرایک نعمت نازل فر مادی اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ ایمان تما منعتوں کواپنی مبعیت میں رکھتا ہے۔

اس كے بعد خداوند كريم نے أن مومن لوگوں كا وصف اين قول "غَيْر الْمَغَضُونُ بِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الصَّآلِيُنَ " كساتھ فر مایا یعنی یوں کہا کہ اُن لوگوں نے مطلق نعتوں کو جو کہ ایمان ہے اور خدا تعالیٰ کے غضب اور گمراہی سے سلامت رہنے کو باہم جمع کرلیا ہے اس واسطے کہ غضب اللی اور گمراہی کے اسباب ہیں گناہ اور خدا تعالیٰ کی حدود ہے آ گے بڑھنا۔اوراس کے سوا خواتم سورتہائے قرآن میں دعا آنے کی مثال سورۃ البقرہ کے خاتمہ کی دوآ بیتیں ہیں' وصایا (نفیحتوں اور بدايتوں ) كى نظيرسورة آ لعمران كا خاتمہ ہے يعنی تولہ تعالى" يَسا اَيُّهَا الَّـذِيْسَ امَسُوا اصْبِـوُدُا وَصَابِرُوُا وَدابِعُكُوا اِ...." فرائض پرختم ہونے کی مثال سورۃ النساء کا اختتام ہے۔ اُس میں خوبی اختتام کی بات موت کے احکام کا بیان ہے کیونکہ احکام موت ہرایک جاندار کا انجام کاراورسب سے اخیر میں نازل ہونے الے احکام ہیں۔ یا مثلاً سورة المائدہ کا خاتمہ تبہ جیل (بزرگی طاہر کرنے) اور تعظیم پر ہوا ہے۔ سورۃ انعام وعداور وعید پرختم ہوئی ہے۔ سورۃ الاعراف کا خاتمہ ملائکہ کی حالت بیان کر کے عبادت پر آ مادہ بنانے کے ساتھ ہوا ہے۔سورۃ الانفال جہاد اور صلہ رحم (عزیز وں سے میل جول ر کھنے ) پر ترغیب دلانے کے ساتھ ہوا ہے ۔ سورۃ براءۃ کا خاتمہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت 'اُن کی مدح اور تہلیل کے بیان پر کیا گیا ہے۔ سور ۃ یونس کا خاتمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسلی دینے کے ساتھ ہوا ہے اور اُسی کے مانند سور ہُ ہود کا بھی خاتمہ ہے۔ سورۃ یوسف کے خاتمہ میں قرآن کا وصف اوراُس کی مدح بیان ہوئی ہے۔ سورۃ رعد کا خاتمہ وعیدا وررسول صلی الله علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے کی تر دید کے ساتھ ہوا ہے۔اور خاتمہ سورۃ کی واضح ترین علامت سورۃ ابراہیم کا اختنام یعن قولہ تعالیٰ ''هذَا بَلاَغ للِنَّاسِ .....' ہے۔ پھراُسی کے ما نندالاحقاف خاتمہ۔اور سی طرح سورۃ الحجر کا خاتمہ قولہ تعالیٰ"وَاعُبُدُ رَبَّکَ حَتْمی یَاتِیکَ الْیَقِیُنَ" ساتھ جس کی تغییر''موت'' کی گئی ہے اور پیصد درجہ کی براعت ہے۔اور د يكهوسورة زلزلة كيونكرا بهوال قيامت كے ذكر ہے آغاز كى گئى اور تولەتعالى "فَسَمَنُ يَسْعُسَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَوَهُ " وَتَمْن يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّوَهُ" برختم مولَى بياسب ساخير مين نازل مون والى آيت "وَاتَّقُوا يهُ مَا تَوْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللِّهِ" میں کس طرح کی براعت ہے اوراُس میں وفات کی ستازم آخریت کا کیونکر پتادیا گیا ہے۔اور یوٹبی سب سے اخیر میں نازل ہونے واکی سورۃ النصرییں بھی وفاۃ کا بیّادینا موجود ہے۔

اس بات کی تخریج (روایت) بخاری سعیدین جبیر کے طریق پر ابن عباس سے کی ہے کہ عمرؓ نے صحابہؓ ہے دریافت کیا كة وله تعالى "إذا جَاءَ مَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ" بي كيام راد ب صحابة في كها ' شهرون اورمحلوب كا فتح مونا ' عمر في كها ' ' ابن عباس رضی الله عندائم کیا کہتے ہو؟ ابن عباس رضی الله عند نے جواب دیا۔ ایک میعاد ہے جومحمصلی الله علیه وسلم کے لئے مقرر کی گئی اور اُن کی وفات کی خبر دی گئی ہے''۔اور نیز بخاری نے اُسی مذکورسابق راوی (ابن عباس رضی اللہ عنہ ) سے یوں روایت کی ہے کہاُس نے کہا''عمر رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ وہ مجھ کوشیوخ بدر کے ساتھ صحبت میں بلایا کرتے تھے اور شیوخ میں ہے کی کو یہ بات دل میں ناگوارگزری چنانچہ اُس نے کہا'' پیلا کا ہمارے ساتھ کیوں واخل کیا گیا بحالیکہ ہمارے بیچ بھی اسی کے مانند ہیں؟''۔عمرنے اُس کی بیہ بات س کر جواب دیا'' ثم کو پہنچی معلوم ہے کہ بیہ ہے کون؟ پھر ا یک دن عمرٌ نے تما مشیوخ پر رکوطلب کر کے اُن ہے کہا'' قولہ تعالیٰ"اذَا جَمَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَيْهُ \* سے بارہ میں تم کیا کہتے اُسکہ دن عمرٌ نے تمام کیا کہتے اُسکہ میں میں میں میں میں کہتے ہوئیں سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت اُن کوئی منتبہ بارہ میں تم کیا کہتے

اُس وفت ہم خدا تعالیٰ کی حمد کریں اوراُس سے مغفرت کے خواہاں ہوں''۔ اور کچھلوگ خاموش رہ گئے اُنہوں نے گوئی جواب ہی نہیں دیا۔اس کے بعد عمرؓ نے مجھ ہے کہا'' ابن عباسؓ کیاتم بھی یہی کہتے ہو؟'' میں نے جواب دیا' 'نہیں'' عمرؓ نے دریافت کیا'' پھرتم کیا کہتے ہو؟'' میں نے کہا'' بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے خدا تعالیٰ نے آ پ کواس کاعلم ولا دیا اور فرمایا کہ جس وقت خدائے یاک کی مدد اور فتح آئے اور بیتمہاری اجل کی علامت ہے تو اُس وقت تم خدا کی حمد اور یا کی بیان کرنے اور اُس سے مغفرت حیا ہنا کیونکہ خدا وند کریم اعلیٰ درجہ کا توبہ قبول کرنے والا ہے''۔عمر ؓ نے بیس کر کہا '' میں اس سورۃ کی نسبت بجزاس کے جوتم کہتے ہو۔اور پچھنہیں جانتا''۔

### نوع باستعويل

## آیتوں اور سورتوں کی مناسبت

علامہ ابوجعفر بن الزبیر ﷺ ابی حیان نے اس عنوان پرایک متعل کتاب تالیف کی جس کا نام ہےالبریان فی مناسبة ترتیب سورالقرآن ۔اور ہمارے زمانہ کے لوگوں میں سے شیخ بر ہان الدین بقاعی نے اس منتخب پرایک کتاب تالیف کی ہے۔ اُس کا نام ہےنظم الدرر فی مناسبة آلا ی والسور۔اورخودمیری کتاب جس کومیں نے اسرارالنٹزیل کے بیان میں تصنیف کیا ہےاس بات کی کافل اورسورتوں آپتوں کی باہمی مناستوں کی جامع ہےاسی کےساتھاُ س میں وجوہ اعجاز اور بلاغت کے اسالیب کا بیان بھی شامل ہے۔اس کتاب سے خلاصہ کر کے میں نے سورتوں کے مناسبات کو خاص کر ایک نفیس جز ( رسالہ ) میں جمع کردیا اوراُ س کا نام تناسق الدرر فی تناسب التوررکھا ہے۔

منا سبت کاعلم نہایت شریف علم ہے ۔مفسرین نے اس کی دفت (باریکی) کی وجہ سے بہت کم اس پرتوجہ کی ہے۔ ہاں ا جن لوگوں نے بکثرت مناسبات کا بیان کیا ہے از انجملہ ایک صاحب امام فخر الدین رازی ہیں۔ اُنہوں نے اپی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ'' قریم ن شریف کے اکثر لطا نف ( خوبیاں ) اُس کی ترتیبوں اورروابط میں ودیعت رکھی گئی ہیں''۔

اورا بن العربي كتاب سراج المريدين ميں بيان كرتے ہيں'' قرآن كى آيتوں كا ايك دوسرى كے ساتھ يوں ربط دينا کہ وہ سب مل کرایک باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ اور مسلسل معانی کا کلمہ ہوجائے ۔نہایت شریف اور عظیم علم ہے۔اور بجزایک عالم کے کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے اُس نے بھی سورۃ البقرہ میں اس کواستعال کیا تھا اور پھراللہ پاک نے بیہ دروازہ ہم پر کھول دیا مگر جبکہ ہم نے اُس کے واسطے کوئی اٹھانے والا تخص نہیں پایا ( یعنی اس کا کوئی طالب نہ نظر آیا ) اور تما م خلق کوست و کابل لوگوں کی طرح دیکھا تو اس مبحث کومبر کر کے نہ کرر کھااور بیرمزا پنے اور خدا تعالیٰ کے مابین ہی تک محدود رکھ کراس کا جملہ اُسی کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ کسی اور عالم کا بیان ہے کہ'' سب سے پہلے شخ ابو بکر نیشا پوری نے علم مناسبات کو ظاہر کیا تھا۔ وہ بڑا ذی علم تحض اور شریعت اور ادب کا بہت بڑا ماہر تھا وہ آیت الکرسی کی بابت جبکہ اُس کے

سامنے پڑھی جاتی یہ کہا کرتا تھا کہ یہ آیت اس آیت کے پہلو میں کیوں رکھی گئی ہے؟ اوراس سور ۃ کوفلاں سور ۃ کے برابر اور پہلو بہ پہلولا نے میں کیا حکمت ہے؟ شخ ندکوریہ علمائے بغداد پرطعن کیا کرتا تھا کیونکہ اُن لوگوں کومنا سبت کا پچھ بھی علم • تیں''

شخ عز الدین بنعبدالسلام کا قول ہے کہ'' مناسبت ایک عمدہ علم ہے مگرار تباطِ کلام کےحسن میں بیہ بات شرط ہے کہ وہ کسی ایسے کلام کے پیچھے واقع ہو جو کہ متحد ہواوراُ س کا اول اُ س کے آخر کے ساتھ ربط رکھتا ہو ۔لہٰذاا گر کلام کا وقوع مختلف اسباب یر ہو گا تو اس میں بیار تباط بھی نہ ہو گا اور جو تحض ایسے کلام کوربط دے گا وہ خوامخو اہ ایک ان ہونی بات کرنے کی تکلیف گوارہ کرے گا اور کیک طریقہ کی پیروی کرے گا جس ہے معمولی عمدہ بات کومحفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ چہ جائے کہ بہترین کلام کی حفاظت اور قر آن کریم کا نزول ہیں سال ہے چند زائد برسوں کے عرصہ میں مختلف ا حکام کے موقع پر ہوا ہے جو کہ الگ اللہ اسباب ہے مشروع ہوئے تھے اور اس طرح کا کلام بھی باہم ربط نہیں کیا جاسکتا۔ اور شیخ ولی الدین ملوی کا قول ہے کہ جس شخص نے بیکہا ہے کہ آیات کریات کے لئے کسی مناسبات کا تلاش کرنا درست نہیں۔ وہ شخص وہم میں مبتلانظر آتا ہے۔ کیونکہ اس نے عدم ضرورت اور نا درتی کی وجہ آیات قر آن کامتفرق واقعات کی نسبت نازل ہونے کو قرار دیا ہےاوراس بات میں قول فیصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں نز ول کے اعتبار سے بحسب واقعات اتری ہیں اور حکمت کے لحاظ سے باہم ترتیب دی گئی اور وصل کی گئی ہیں ۔ چنانچےمصحف مجید بالکل اُسی قر آن کےموافق ہے جو کہلوخ محفوظ میں مندرج ہے۔اس کی تمام سورتیں اور آیتیں تو قیف کے ساتھ ترتیب دی گئی ہےاور وہ بالکل وییا ہی مرتب ہوا ہے جبیبا کہ بیت العز ۃ میں نازل کیا گیا تھا۔قر آ ن کا کھلا ہوامعجز ہ اُس کا اسلوب بیان اور روش نظم عبارت ہے۔ ہرایک آیت میں جس امر کا تلاش کرنا سزاوار ہےوہ یہ بات ہے کہ سب سے پہلے اُس آیت کا اپنے ماقبل کی پیمیل کرنے والی ہونا یا اُس کامستقل ہونا دریافت کیا جائے اور پھریہ بات معلوم کرنے کی فکر کی جائے کہ آیت مستقلہ کی اُس کے ماقبل کے ساتھ مناسبت ہونے کی کیا دجہ ہے کیونکہ اس بات میں بہت بورااور مکمل علم ہے۔اوراسی طرح سورتوں میں اُن کے ا تصال کی وجہ تلاش کرنا چاہئے کہ آخروہ اینے ماقبل کے ساتھ کس طرح کا اتصال رکھتی ہیں اور اُن کا سیاق کس سبب نے ہواہے۔الخ

امام رازی سورۃ البقرہ کے بیان میں کہتے ہیں کہ'' جو شخص اس سورۃ کے نظم کے لطا نف اوراس کی ترتیب کے بدائع میں تامل کرے گاوہ بخو بی معلوم کر لے گا کہ جس طرح پرقر آن اپنے الفاظ کی فصاحت اور اپنے معانی کے شرف کے سبب سے معجزہ ہے وہ اپنی ترتیب اور نظم آیات کے اعتبار سے بھی معجز ہے۔ اور شائد کہ جن لوگوں نے قرآن کا اپنے اسلوب بیان کی وجہ سے معجز ہونا بیان کیا ہے انہوں نے یہی بات مراد لی ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی ۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ میں نے جمہور (عام) مفسرین کو ان لطائف سے روگر دانی کرنے والا اور ان اسرار پر توجہ نہ کرنے والا دیکھا ہے۔ حالا مکہ اس بارہ میں جو بات ہے وہ ذیل کے شعر کے فول کی سے مطابق ہے۔

وَالنَّنَجُهُ مُ تَسْتَصُغِرُ الْآبُصَارُ صُورَتَهَ وَالنَّذُنُبُ لِنَّكُ طُرفِ لَا لِسَلنَّجُمِ فِي الصِّغَرِ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

''لیعنی نگا ہیں مہر درخشاں کی صورت کو چھوٹی دیکھتی ہیں حالانکہ جرم آ فتاب کو چھوٹا دیکھنے میں گناہ

آئکھوں ہی کا ہے اور آفتاب بے گناہ ہے'۔

الانقان في علوم القرآن=

قصل: مناسبت کے لغوی معنی ہم شکل اور باہم قریب قریب ہونے کے ہیں۔ اور آیات یا اُن کی مثل چیزوں میں مناسبت کا مرجع ایک امیم و خاص عقلی ہو یاحسی مناسبت کا مرجع ایک امیم و خاص عقلی ہو یاحسی اور یا خیالی وغیرہ عام و خاص ۔ یا اُس کے ماسوا علاقات کی دوسری نوعیس ہوں' یا تلازم ذہنی ہومثلاً سبب اور مسبب علت اور معلول نظیریں اور ضدیں اور انہی کے مانند دیگر امور۔

اورمناسبت کا فائدہ بیہ ہے کہ وہ اجزائے کلام میں ہےا یک دوسرے کو باہم بستہ اور پیوستہ بنا دیتی ہے اوراس طریقتہ ے ارتباط کلام کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے اور تالیف کلام کا حال اُس عمارت کی طرح ہوجا تا ہے جو کہ نہایت محکم اور متناسب اجزا ورکھنے والی ہو۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ایک آیت کا دوسری آیت کے بعد ذکر کیا جانا یا تو کلمات کے باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے اوراُ س کے محض پہلی آیت ہی کے ساتھ کلام تام نہ ہونے کے باعث ظاہرالا رتباط ہوگا اور بیر ار تباطنہایت واضح ہےاورای طرح جس وقت کہ دوسری آیت پہلی آیت کے واسطے تاکید تفسیر' اعتراض' یابدل پڑنے کی وجہ برآئے ہوگی اوراس تنم میں بھی ارتباط ہونے کی بابت کوئی کلام نہیں ہے۔اوریابیصورت ہوگی کہ ارتباط کا اظہار نہ ہوگا بلکہ ظاہریہ ہوگا کہ ہرایک جملہ دوسرے جملہ ہے متنقل اور بجائے خودا لگ ہےاوروہ اُس نوع کے بالکل خلاف ہے جس کے ساتھ کلام کی ابتدا کی گئی ہے۔ توالی حالت میں یا تو پہلی آیت دوسری آیت پرکسی ایسے حرف عطف کے ساتھ معطوف ہوگی جو کہ تھم میں شریک بنانے والا ہے اور میامعطوف نہ ہوگی ۔اگر وہ معطوف ہے تو ضروری ہے کہ اُن دونوں آپتوں کے ما بین باعتباراً س امر کے جس کی تقسیم پہلے بیان ہو چکی ہے کوئی باہم جمع کرنے والی جہت یائی جائے ۔مثلاً قولہ تعالیٰ "مَیعُلمُهُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرُضِ وَمَا يُخُرُجُ مِنُهَا وَمَا يَنُزِلُ مِنَ الشَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيُهَا" اورتولدتعالى"وَاللَّهُ يَقُبِصُ وَيَبُسُبِطُ وَالْكِيهِ تُسرُ جَسعُونَ" بوجهاس کے کقبض (بشکی) اور بسط (کشادگی) کے مابین اور دلوج ( داخل ہونے ) خروج ( نکلنے ) نزول (اترنے )اور عروج (چڑھنے ) کے مابین تضادیا یا جاتا ہےاور ساءاورارض کے مابین شبہ تضادموجود ہے۔اورالی باتوں میں سے کہ جن میں کلام کا تضاد ہوا کرتا ہے۔عذاب کے بعدرحمت کا اور رہبت ( خوف دلانے ) کے بعدرغبت ( ترغیب دینے ) کا ذکر ہے۔اور قر آن کا دستورے کہ جس موقع پروہ کچھا حکام کا ذکر کرتا ہے وہاں اُن کے بعد وعدیا وعی**د کا تذ**کرہ بھی ضرور کردیتا ہے تا کہ بیوعدہ یا دھمکی پہلے بیان کئے گئے احکام پڑمل کرنے کے لئے برا بھختہ کرےاوراس کے بعد توحید اور تنزید کی آیتیں ذکرفر ما تا ہے تا کہ اُن ہے حکم دینے والےاور نہی کرنے والے ( خدا تعالیٰ ) کی عظمت معلوم ہو۔ تم سورة البقره' مائده اورالنساء کو بغور دیکھو گے تو اُن کوالیی ہی سورتیں یا ؤ گے ۔لیکن اگر وہ دوسری آیت نیملی پر

معطوف نہ ہوتو اُس وقت میں ضروری ہے کہ کوئی قوی وجہ اتصال کلام کاعلم دلانے والی وہاں پائی جاتی ہو۔ اور یہ وجوہ معطوف نہ ہوتو اُس وقت میں ضروری ہے کہ کوئی قوی وجہ اتصال کلام کاعلم دلانے والی وہاں پائی جاتی ہو۔ اور یہ وجوہ معنوی (مخفی) قرینے ہوا کرتے ہیں جو کہ ربطِ کلام کومعلوم کراتے ہیں۔ اوران قرینوں کے بہت سے اسباب ہیں از انجملہ ایک عبب ہے تنظیر کیونکہ نظیر کا لحاق اُس کے نظیر ( مانند ) کے ساتھ عقل مندلوگوں کی شان ہے۔ مثلاً قولہ تعالی "تحسمَ سائحہ بَا اُس کے نظیر ( مانند ) کے ساتھ عقل مندلوگوں کی شان ہے۔ مثلاً قولہ تعالی " کے عقب اَنْ کُور جَکَ دَبُکَ مِنْ بَیْنِیکَ بالْحَقّ " کہ یہ بات خدا تعالیٰ نے اپنے قول"اُولیئیک ھُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا " کے عقب

میں فرمائی ہے کیونکہ یہاں اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونفسیم اموال غنیمت کے بارہ میں باوجود اُن کے اصحاب کی نارضا مندی کے اُسی طرح اپنے ہی تھم پر چلنے کا امر فرمایا جس طرح کہ وہ (رسول صلی اللہ علیہ وسلم) قافلہ قریش کی تلاش یا جنگ کے لئے اپنے گھر سے نگلنے کے بارہ میں تھم الہٰی پر کار بند ہوئے تھے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تا پیند کرتے تھے ۔ اور اُس کا مقصد سے کہ اصحاب نی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی نفسیم غنائم کے بارہ میں براما نناویسا ہی ہے جسیا کہ وہ جنگ کے لئے گھر سے نگلتے وقت برامانتے تھے اور خروج (جہادکے لئے نگلنے) کے بارہ میں فتح ونصرت اور حصول غنیمت کی بہتری کا ذکر اور اسلام کی عزت کا بیان کر دیا گیا ہے ۔ لہٰذا گویا بتایا گیا کہ ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتل تقسیم غنیمت میں بھی بہتری ہوگی اس لئے جا ہئے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھم ربانی کی اطاعت کریں اور این نفسانی خواہشوں کو ترک کر دیں ۔

دوسراسب ہیہ کہ مُصَادَہ یعنی باہم ایک دوسر ہے کی ضد (خلاف) ہونا مثلاً سورۃ البقرہ میں قولہ تعالیٰ "اِنَّ الَّلَّذِینَ کَصَفُ وُو اسَواءٌ عَلَیْهِمُ ...... کیونکہ سورۃ کا آغاز قرآن کا ذکر تھا اوراس بات کابیان کہ قرآن کی شان ایمان کے ساتھ وصف کی گئی قوم کی ہدایت ہے۔ پس جب مونین کے وصف کو کمل کر لیا تو اُس کے عقب میں کا فروں کا ذکر چھڑا اوران دونوں تذکروں کے ما بین ایک وہمی جامع موجود ہے جس کوائی وجہ سے تضاد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اوراس کی دونوں تذکروں کے ما بین ایک وہمی جامع موجود ہے جس کوائی وجہ سے تضاد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اوراس کی مشد (مخالف) کی وجہ سے فاہراور نمایاں ہواکرتی ہیں۔ لیکن اگر یہاں پر بیہا جائے کہ بیہا مع جوتم نے بیان کیا جامع بعید ہو کو کیسورۃ کے آغاز میں موشین کا ذکر ہونا ایک بالعرض امر ہے بالذات امر نہیں اور مقصود بالذات امر جو کہ سیاتی کلام کیونکہ سورۃ کے آغاز میں موشین کا ذکر اوراس کی گفتگو ہے اس واسطے کہ بات کا افتتاح اُسی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اُس کے کہا عث ہو وہ وہ وہ کی گئی ہوئی شرطنہیں لگائی جاتی ہوا دور لعید نہ ہو بلکہ وہاں تو صرف تعلق ہونا کافی ہے خواہ کی وجہ سے ہوا وہ وجہ ڈراط کے لئے یہی بات کافی ہے جہ وہ ور لیاں ہونکہ دہاں تو صرف قرآن کی تاکیداوراُس پر عمل کرنے کی اورائیان پر براہ پھنتہ بنانے کی ترغیب ہے۔ اوراس لئے جس وقت خداوند کر یم اس میان سے فراغت پائی اُسی وقت خداوند کر یم اِسی کی ہی بات کافی عیدیان "وراس قول سے پھراول کی طرف میں رجوع فر مایا۔

تیسراسب ہے استظر او ارمثلاً قُول تعالیٰ "یا بنی ادَمَ قَدُ اَنُوَلَنَا عَلَیْکُمُ لِبَاسًا یُوَادِی سَواتِکُمُ وَدِیشًا وَلِبَاسُ التَّفُوی دَلِکَ خَیْرٌ " زخشری کا قول ہے کہ بیآ بیت شرم کی جگہوں کے کھل جانے اوران پر پیوں کر پر دہ کرنے کے ذکر کے بعد بسبیل استظر ادوار دہوئی ہے اوراس سے خلقت لباس کا احسان ظاہر کرنا اور بر بنگی اور شرمگاہ کو کھو لئے کی برائی کا بتانا مقصود ہے اور بیجی عیاں کرنا مطلوب ہے کہ سرتر پوشی تقویٰ کے ابواب میں سے ایک عظیم باب ہے۔ اوراس عظر ادبی کی مثال میں قولہ تعالیٰ "لَنُ یَسُتُنکِفَ الْمُصِیعُ اَنُ یَکُونَ عَبُدًا لِلَٰهِ وَلاَ الْمَلاَئِکَةُ الْمُقَوّبُونَ "کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ کیونکہ مثال میں قولہ تعالیٰ "لَنُ یَسُتُنکِفَ الْمُصِیعُ اَنُ یَکُونَ عَبُدًا لِلَٰهِ وَلاَ الْمَلاَئِکَةُ الْمُقَوّبُونَ "کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس میں کلام کا اوّل حصہ اُن نصاریٰ کی تر دید کے لئے ذکر کیا گیا ہے جو کہ سے کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور پھر اس کے بعد اُن

آ آبات کواس طرح بیان کرنا کہ اس سے دوسری بات لازم آئے۔

ا بل عرب کی تر دید کے لئے جو کہ ملائکہ کوخدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اُس کومتطر دکیا گیا۔اوراسطر اد کے اس قدرقریب قریب کہ اُس میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔

الا تقان في علوم القرآ ن \_\_\_\_\_

ایک امرحسن انتخلص بھی ہے۔ اور بیاس بات کا نام ہے کہ متکلم نے جس چیز کے ساتھ کلام کی ابتدا کی ہے اُس سے وہ مقصود اصلی کی طرف نہایت ہل وجہ پر نتقل ہو جائے اور اس انتقال کے وقت اس قدر دقیق معنی کا اختلاس کر ہے کہ سامع کو انتقال کا پتا ہی نہ چلے اور معلوم بھی ہوتو اس وقت جبکہ متکلم امراول سے امر دوم کی طرف نتقل ہو چکے اور معنی ٹانی کا وقوع سامع پر ہوجائے اور اس کی وجہ یہ ہوکہ اُن دونوں امور کے مابین نہایت ہی التیام (میل) پایا جاتا ہو۔

باتیں ہوں کی اُن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ تخلص اور استطر ادکے مابین فرق یہ ہے کہ تخلص میں تم نے اس بات کو جسے پہلے بیان کررہے تھے گویا بالکل چھوڑ دیا اور جس امرکی طرف تخلص کر کے آئے ہوبس اب اُسی کے ہور ہے۔ اور استطر ادمیں یہ بات ہوتی ہے کہ تم جس امرکی طرف استطر ادکرتے ہواس پر کوند جانے والی بجل کی طرح چیکتے ہوئے گزر کر پھراُسے چھوڑ کراپنے اصلی مطلوب پر آجایا کرتے ہوگویا کہ منظر دچیز کا بیان کرنا تمہار امقصود نہ تھا بلکہ وہ صرف ایک عارضی بات بطور جملہ معترضہ کے اثنائے کلام میں آپڑی تھی۔ اور کہا گیا ہے کہ اس سابق کے بیان سے اعراف اور شعراء کی سور توں میں جو بات ہے وہ

تُولِ" يَـوُمَ يَـنُـفَعُ مالٌ وَلاَ بِنُوُنَ " كے ساتھ معاد كا حالِ بيان كرنا شروع كرديا ہے ۔ آيسے ہى سورة الكہف مي*ن سد كے* 

بابت ذی القرنین کا قول اُسی سد کے منہدم ہو جانے کے ذکر سے بعد میں بیان کیا ہے اور سد کا مسار ہونا قیامت کی

علامتوں میں ہے ہےاوراس کے بعدصور کھو نکے جانے اورحشر کا بیان کیا ہےاور کا فروں اورمومن لوگوں کے لئے جو

اسطراد ہی کے باب سے بنتی ہےاور تخلص کے باب سے نہیں تھہرتی۔اس واسطے کہ سورۃ اعراف میں خدا تغالیٰ نے اپنے قول' وَمِنُ قَوْم مُوُسِلی ۔....، کے ساتھ دوبارہ مویٰ کے قصہ کی جانب عود فرمایا ہے۔اور سورۃ الشعراء میں انبیاء کیہم السلام اور قوموں کے قصہ کی طرف عود کیا ہے۔

الانقان في علوم القرآن:

ت افظ هذا کے ساتھ جداگا نہ بنایا ہو یہ بھی حسن التخلص کے قریب ہے۔ مثلاً سورہ صیم میں خدا تعالی نے انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعدار شادکیا ہے ''ھا ذَا فِ کُورٌ وَّانَّ لِللَّمُتَّقِینَ لَحُسُنَ مَالٍ ''کیونکہ یقر آن بھی ذکر (یا در ہانی) کی ایک ہو ع ہوگیا تو خدا تعالی نے ایک دوسری نوع کا ذکر کرنا چاہا اور وہ جنت اور اہل جنت کا حال تھا۔ پھر جب کہ اس سے بھی فارغ ہوگیا تو ارشاد کیا" ھا ذَا وَانَّ للِطَّاغِینَ لَشَرَّ مَالٍ '' یعنی دونر خ اور دوز خی لوگوں کا ذکر فر مایا۔ ابن اثیر کہتا ہے 'اس مقام میں لفظ ھا۔ ذااس طرح کا فصل ہے جو کہ وصل سے بہت اچھا ہوا کرتا ہے اور وہ ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف خروج کرنے کے ما بین نہایت مولد علاقہ ہے۔ اور اس کے قریب خریب خریب مطلب اس بات کا نام ہے کہ پہلے وسیلہ کا بیان کر قریب خریب حسن مطلب کی نوع بھی ہے۔ زنجانی اور طبی کہتے ہیں حسن مطلب اس بات کا نام ہے کہ پہلے وسیلہ کا بیان کر

سامع کومستعداور چوکنا بنانے کے لئے ایک بات سے دوسری بات کی طرف یوں انتقال کرنا کہنی بات کو پہلی بات

لینے کے بعد پھرغرض کو بیان کریں۔ مثلاً قولہ تعالی "إیّاک مَنعُهُ اُو اِیّاکَ مَسْتَعِینُ" کہ اس میں پہلے وسلہ یعنی عبادت کا ذکر ہے اور اُس کے بعد غرض یعنی مدد چاہئے کا تزکرہ ۔ طبی کہتا ہے "اور اس طرح کی مثال جس میں حسن التخلص اور حسن مطلب دونوں با تیں اکٹھی جمع ہوگئ ہیں وہ خدّا تعالی کا بہ قول ہے جس کو اس نے اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی حکایت فرّ ما تا ہے "فَاِنَّهُ مُ عَدِّولِ لِمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِی حَلَقَنِی فَهُو یَهُدِیْنَ ..... رَبِّ هَا لِی حُکُمًا وَ اَلْحِقُنِی بِالصَّالِحِیْنَ".

بِالصَّالِحِیْنَ"

۔ قاعدہ ابعض متاخرین کا قول ہے''ایسا مفید کلی امر جو کہ تمام قرآن کی آیوں کی باہمی مناسبتوں کو ہتا سکے یہ ہے کہ مارتر ابر خرج نظر انا دریا جس کے سات کر ایس کی میں میں مکمہ اس غرض کے ایک بت سے کہ

پہلےتم اُس غرض پر نظر ڈالوجس کی وجہ سے سورہ کا سیاق (بیان) ہوا ہے۔اور بیدہ یکھواُ س غرض کے لئے کن مقد مات کی حاجت ہے۔ پھراس پر نظر ڈالو کہ وہ مقد مات مطلوب سے نز دیک اور دور ہونے میں کس مرتبہ پر ہیں اور مقد مات کلام چلنے کے وقت دیکھنا چاہئے کہ احکام اور اُس کے تابع لوازم کی جانب سامع کے نفس کو متوجہ بنانے والی کن چیزوں کو وہ مقد مات اپنا تابع بنانے چاہئے ہیں اور کیا وہ لوازم ایسے ہیں کہ اُن پر واقف ہوجانے سے باقتضائے بلاغت منتظر کو انتظار کی زحمت سے نجات مل جاتی ہے؟ بانہیں۔اور یہی وہ کلی امر ہے جو کہ تمام اجزاء قرآن کے مابین ربط دینے کے حکم پر غلبہ اور جس وقت تم اس کو مجھلو گے تو اُس وقت تم پر نفصیل کے ساتھ ہرا یک سورۃ کی آیتوں کے مابین وجہ نظم کا پوری طرح انکشان ہوجائے گا''۔

منبید بعض آیتی اس طرح کی ہیں کہ اُن کی مناسبت اُن کے ماقبل کے ساتھ مشکل نظر آتی ہے ایسی آیتوں میں سے ایک قولہ تعلقہ اللہ کے ساتھ مشکل نظر آتی ہے اوراس کی وجہ مناسبت سے ایک قولہ تعالیٰ "لاَ تُسَحِرِّکُ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعُجَلَ بِهِ ....." ہے جو کہ سورۃ القیامۃ میں واقع ہے اوراس کی وجہ مناسبت سورہ کے اول اور آخر کے ساتھ معلوم کرنا نہایت دشوار امر ہے کیونکہ یہ پوری سورۃ حالات قیامت کے بیان میں نازل ہوئی ہے یہاں تک کہ بعض رافضیوں نے یہ کہ دیا کہ اس سورۃ میں سے کوئی چیز ساقط ہوگئی ہے۔ اور قفال نے اُس بیان

میں جو اُن سے فخر رازی کا مقولہ بتایا ہے یہ کہا ہے کہ اس سورہ کا نزول اُس انسان کے بارہ میں ہوا ہے جس کا ذکر اس سے پہلے تولہ تعالیٰ ''یُنبَّاءُ اُلاِنسَانُ یَوُمَنِدِ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ '' میں ہو چکا ہے وہ کہتا ہے ''انسان کے روبرواُس کا اعمال نامہ پیش ہوگا اور وہ اُس کو پڑھنے میں خوف کی وجہ ہے لکنت کرے گا اِس واسطے وہ قر اُس میں تیزی ہے کام کر لے گا اور ایسی حالت میں اس سے کہا جائے گا کہ تو اس اعمال نامہ کی جلد جلد قر اُس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم تیرے اعمال کو جمع کریں اور پھراُن کو پڑھ کر مجھے سنا 'میں لہٰذا جبکہ اس ہم تیرے اعمال نامہ کو تیرے روبرو پڑھیں تو اُس وقت تو اُس کے پڑھنے کی جعیت اس اقرار کے ساتھ کر کہ ہاں تو نے وہ کام کئے ہیں ۔ پھر اس کے بعد ہم پڑانسان کے امر کا بیان اور جو پچھاس کی عقوبت کے متعلق ہے اس کی تفصیل واجب ہے''۔ مگریہ بات اس امر کے خالف ہے جو کہ حدیث سے جو کہ عنا بت ہوتی ہے کہ اس آیت کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نزول وہی میں زبان گو حرکت و سینے پر ہوا تھا۔

اور آئمہ نے اس کی بہت میں مناسہ ہیں بیان کی ہیں از انجملہ ایک ہیہ کہ جس وقت خدا تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا اور قیامت کی شان بیھی کہ جو خص اُس کے لئے عمل کرنے میں قصور کرتا ہووہ عاجلہ کی محبت رکھتا ہو (یعنی دنیا کی الفت میں گرفتارہو) اور دین کی اصل ہے کہ نیک کا موں کے کرنے میں جلدی ہے کام لینا مطلوب ہے لہذا خدا تعالی نے آگاہ بنایا کہ بھی اس مطلوب پرایک ایسی چیز عارض ہو جایا کرتی ہے جو کہ اس ہے اجل (برتر) ہوا کرتی ہے اور وہ وی الہی کا توجہ کے ساتھ سننا اور اُس سے وار دہونے والے مطالب کا مجھن ہے۔ اور یا دکر نے میں مشغول ہونا اس بات ہے روک دیا کرتا ہے لہذا تھم دیا گیا کہ یا دکر نے کی جلدی نہ کرو کیونکہ اُس ، دینا پروردگارِ عالم کے ذمہ ہے بس تمہارا کا مصرف اس قدر ہے کہ جو وحی اثرتی ہے اُسے غور سے سنتے جاؤ اور جب نزول وحی تمام ہو چکے تو اُس کے احکام کی بیروی کرو۔ پھر جس قدر ہے کہ جو وحی اثرتی ہے اُسے غور سے سنتے جاؤ اور جب نزول وحی تمام ہو چکے تو اُس کے احکام کی بیروی کرو۔ پھر جس وقت یہ جملہ معرضہ ہوگیا اُس وقت دوبارہ کلام کا رجوع اُسی انسان اور اس کے ہم جنسوں کے متعلقات کی طرف ہوا وقت یہ جملہ معرضہ خرایا کی کے دیا ہوئے ہوضرور ہر شے میں عجلت کیا کرو گے اور اس وجہ ہے وہ اُس کے ارشاد کیا دیا ہوئے وہ اُس کے دہر ہوئے وہ اُس کے دہر ہوئے وہ اُس کی جد کے اور اس وجہ سے میں عبلت کیا کرو گے اور اس وجہ سے عاجلۃ (جلد ہونے وہ الی چیز) کو دوست رکھو گے۔

تيسری وجەمناسبت بەپ ئەجس وقت سورة كااول حصە "ۆڭيۇ اڭىقلى مىغياذِيُرَةْ 'تىك اتر چكاس وقت اتفاقى طۇرپر

رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے اس حالت میں نازل شدہ وی کو حفظ کر لینے کی جلدی فرمائی اور سرعت کے ساتھ اس کی قرات میں زبان کوحرکت دی کیونکہ آپ کواس کے ذہان ہے اُتر جانے کا خوف تھا اورا اس وقت قولہ تعالیٰ ''لا تُعَوِّرِکُ بِهِ لِیسَافککُ لِیَنَہُ '' بازل ہوا۔ اوراس کے بعد کلام کاعوداً اس شے کے تملہ کی طرف ہوا' جس کے ساتھا ہے آغاز کیا گیا تھا۔ امام رازی کا قول ہے ''اوراس کی مثال یوں جھنی چاہے جیسے کوئی مدرس کسی طالب علم سے ایک سمتلہ بیان کرتا ہوا وار علی ہیں مارازی کا قول ہے ''اوراس کی مثال یوں جھنی چاہے جیسے کوئی مدرس کسی طالب علم سے کہے'' ہما اپنا وار موالب علم اس حالت میں کسی عارضی چیز کی طرف مشغول ہوجائے تو استاداس سے کہے'' تم اپنا ہورہ مسئلہ بیان کرتا ہوں اس کر تا ہوں اس کو بجھلوتو پھر مسئلہ کو کمل کرتے رہنا'' ۔ پس جو شخص سبب سے ناوا قف ہورہ میں کہا گا کہ بیکلام مسئلہ کے مناسب نہیں ہے مگر جوآ دی اس کا جانے والا ہے وہ اس کلام کو بے کل نہ شار کر سے گا کہ بیکلام مسئلہ کے مناسب نہیں کہ شروع میں ہوا ہے اس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافوس سے انشرف ہے گوئی عدول کیا اور گویا یہ کہا کہ عام نفوس کی شان تو وہ ہے گراہے مجموسلی اللہ علیہ وسلم تمہارانفس تمام نفوس سے انشرف ہے قولہ تعالی ''نیک نین کوئی کی شان تو وہ ہے گراہے مجموسلی اللہ علیہ بنا جوان دونوں کو برابر میں وزار میں ہوتا ہے کہ بلالوں کے احکام اور گھروں کی اندرآ نے کے ایک باب سے ہے کیونکہ بین شوس تا کہ برابر میں وزار کیا اس کی معولیٰ توں تو ایک کی شاخت کی شاخت کی شاخت کی شاخت کی اور اس کی اجواب یوں دیا گیا ہے کہ بیاست کے باب سے ہے کیونکہ جوان ان کواو تا ت جج کی شاخت کی شاخت کی اور گھروں کیا انک معمولیٰ توں تھا کہ اس آت کی طرف سے داخل ہونا زمانہ رجم میں اُن اور گھروں کا ایک معمولیٰ توں تھا کہ اس آت کی طرف سے داخل ہونا زمانہ رجم میں اُن اور گوں کا ایک معمولیٰ توں تھا جسا کہ اس آت میں ذور کیا آئی گوروں کا ایک معمولیٰ توں تھا جسا کہ اس آت سے داخل ہونا زمانہ رجم میں اُن اور گھروں کا ایک معمولیٰ توں تھا جو اس کی توں کیا گیا گور کیا گور کیا گور کیا گھروں کو کیا گھروں کیا گھروں کیا گھروں کیا گھروں کیا گھروں کیا گھروں ک

قولہ تعالیٰ "یَسُنہُ لُو اَکَ عَنِ الْاهِ اَّةِ ....." بھی ای باب ہے ہے کیونکہ بعض صورتوں میں بیا عتراض ہوتا ہے کہ بلالوں کے احکام اور گھروں کے اندر آنے کے احکام کے مابین کون سارابطہ پایا جاتا ہے جوان دونوں کو برابر میں ذکر کیا گیا؟ اوراس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ بیا سطر ادکے باب ہے ہے کیونکہ چاند گھٹٹا پڑھنا اُن کواوقات جج کی شاخت کا ذریعہ بتایا گیا اور گھروں میں بشت کی طرف ہے داخان ہونا زمانہ جج میں اُن لوگوں کا ایک معمولی فعل تھا جیسا کہ اس آیت کے سب بزول میں درج ہوچکا ہے اس لئے گھروں میں جانے کا حکم یہاں پر جواب میں سوال سے زائد امور بیان کرنے کے باب سے ذکر کیا گیا ۔ اور اس کی مثال ہے ہے کہ سمندر کے پانی کی نسبت سوال ہوا تھا تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا ہوا تھا تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا کہ نایا: ''اس کا پانی طاہر ہے اور اس کا میۃ حلال ہے'' اور تو لہ تعالی'' وَ لِسَلِّ ہِ اللہ مَشُّ وِ قُلُ اللہ علیہ وہا کہ اس کی نسبت بھی ما قبل ہے وجہ اتصال کا سوال ہو سکتا ہے اور اس کا ماقبل ہے قولہ تعالی ''وَ وَ مَنُ اَطْلَمُ مِ مَمَّ مُنَا مَ مُسَاحِدُ الله بیست بھی ماقبل ہے وجہ اتصال کا سوال ہو سکتا ہے اور اس کا ماقبل ہے قولہ تعالی 'وَ مَنُ اطْلُمُ مِ مَمَّ مُسَاحِدُ الله بیست بھی ماقبل ہے وجہ اتصال کا سوال ہو سکتا ہے اور اس کی اور اس کے اس کے ابر اس کی وجہ اتصال سابق میں ہربادی بیت المقدس کا ذکر آنے بینی ہے کہ آس کی وجہ اتصال کی بنائی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہی اس کی طرف رخ کرواس واسطے کہ مشرق اور مغرب سب خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی میں ہیں۔

#### فصيل

سورتوں کے فوات کا اورخواتم کی مناسبت بھی اسی نوع ہے ہے اور میں نے اس کے بیان میں ایک عمدہ رسالہ جداگا نہ تالیف کی ہے جس کا نام مراصد المُطَالِعُ فی تناسب المقاطع و المطالع رکھا ہے۔

سورة القصص کود کیمو۔اس کی ابتدا کیونکرموی یکی فراوراُن کی نفرت کے بیان سے ہوئی ہے اوراُس کے آغاز میں موک کا قول "فَلَنُ اکُوُنَ ظَهِیْرًا لِلْمُجُرِمِیْنَ" لایا گیا ہے۔ پھراُن کے اپنے وطن سے نکلنے کا ذکر ہوا ہے۔ اور بیسورة محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

=جلددوم

ہمارے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو یوں حکم فر مانے برختم ہوئی ہے کہ ''لاَ یَٹُےوُنُ ظَهیْسِرا لِیلُسِکَافِریُنَ''وہ کا فروں کے مدد گارنہ بنیں ۔اوراُن کومکہ مکرمہ ہے نکال دیئے جانے کے بارہ میں سلی دے کر پھراُن ہے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہتم دوبارہ اپنے وطن

میں واپس لائے جاؤگے کیونکہ سور ۃ کےاول میں خداوند جل شانہ نے ارشا دکیا ہے''إِنَّا رَادُّوٰہُ''.

زخشرى كا قول ہے'' خداوندكريم نے ايك سورة كا فاتحہ قَدُ اَفُلَعَ الْمُؤْمِنُونَ ''گردانا ہےاوراُ س كے خاتمہ ميں ''إِنَّهُ لاَ

يُـفُـلِـحُ الْكَافِرُوُنَ " واردكيا ہے۔لہذاد كِھنابہ ہے كہ يہاں فاتحہاورخاتمہ كے مابين كيباز مين وآسان كا فرق ہے۔كر مانى ا بنی کتاب عجائب میں بھی اسی طرح پر ذکر کرتا ہےاوراُس نے سورۃ ص کے بارہ میں کہاہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو'' ذکر''

كےلفظ ہے آغاز فر ماكراس برختم بھى كرديا چنانچہوہ فر ما تاہے"اِنُ هُموَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ"سورة ن كوايخ قول"هَا أنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون " ح آغاز كيا اورا ي قول "إنَّهُ لَمَجْنُونٌ " يرْخَمْ فرمايا -

ا یک سورۃ کے فاتحہ کی مناسبت اُ س سے قبل والی سورۃ کے خاتمہ کے ساتھ بھی اسی نوع میں شار ہوتی ہے یہاں تک کیہ الی مناسبت رکھنے والی سورتوں میں ہے بعض کا تعلق لفظ ہی کے اعتبار سے طاہر ہوا کرتا ہے جبیبا کہ ''فَ جَعَلَهُمُ تُعَصُّفِ مَا كُولٍ". "لِلايُلاَفِ قُرِيُش" ميں ہاس لئے كەخفش نے ان دونوں كاباجمى اتصال "فَالْتَقَطَّهُ اللهُ فِرْعَوُنَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُوًّا وَّحَزَنًا" کے باب سے قرار دیا ہے۔

الکواشی سورۃ المائدہ کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ جس وقت خدا تعالی نے سورۃ النساء کوتو حید کے ماننے اور بندوں کے ما بین عدل کرنے کے حکم پرتمام کیا تو اُس وقت اپنے قول ''یَااَیُّھَا الَّذِیْنَ امَنُوا اَوْفُواْ بِالْعُقُودِ" کے ساتھ پہلے حکم کی تا کید فر مائی اور سی دوسر سے تخص کا قول ہے کہ جب تم ہرا یک سور ۃ کے افتتاح کا اعتبا رکر و گے تو اُسے اُس کی ماقبل کی سور ۃ کے خاتمہ سے نہایت مناسبت رکھنے والا پاؤ گے۔ پھروہ مناسبت بھی مخفی ہو جاتی ہےاور دوسری مرتبہ ظاہر ہوا کرتی ہے مثلاً سورۃ الإنعام کا افتتاح الحمد کے ساتھ سورۃ مائدہ کے اختتام ہے جو کہ فیصلہ قضاء کے بابت ہے مناسبت رکھتا ہے۔جیبیا کہ خوو يروردگارِ عالم نے فرمايا ہے" وَقُصِبَى بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ" يا جس طرح سورة فاطر كا افتتاح

"الْحَمُدُ لِلَّهِ" كَساتِها سِ كَي ما قبل والى سورة ك خاتمه بي حوكة وله تعالى "وَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بأَشْيَاعِهِمُ مِنْ قَبُلُ" ہےویی ہی مناسبت رکھتا ہےجیہا کہ خداتعالی کے قول "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِيلَهِ رَبَ الْعَلْمِينَ" ميں يايا جاتا ہے۔ سورۃ الحديد كاا فتتاح تسبيح كے ساتھ ہونا سورۃ الواقعہ كے خاتمہ سے يول مناسب ہے

کہ اُس میں سیج کا تھم دیا گیاہے ۔سورۃ البقرہ کا افتتاح"آئے ذلِکُ الْکِتبُ" کے ساتھ ہونے ہے البصِرَ اطلی جانب اشاره يايا جاتا ہے جو كەقولەتغالى" اِهْدِنَا الْمَصِوَاطَ الْمُسَتِقِيْمَ" ميں ہے۔ گويا كەجس وقت أن لوگوں نے صراط متققم كى جانب ہدایت کا سوال کیا تو اُس وفت اُن ہے کہا گیا کہ جس صراط کی طرف تم راستہ دکھانے کی خواہش کرتے ہووہ کتاب

بی ہے۔اور پیعمدہ معنی ہیں اُن میں سورۃ بقرہ کا ارتباط سورۃ فاتحہ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔اورسورۃ الکوثر کے لطا کف میں ہے یہ ہے کہ وہ اپنے ماقبل کی سورۃ سے مدمقابل کے انداز پرواقع ہوئی ہے کیونکہ اس سے سابق کی سورۃ میں خدا تعالیٰ نے

منافق کی صفت میں جارامور ذکر کئے ہیں : (۱) بخل (۲) ترک نماز (۳) اور نماز کی ریا ( دکھاوا ) کرنا۔ (۴) زکو ۃ خڈ دینا۔ اورسورۃ الکوثر میں انہی حیاروں باتوں کے مقابل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حیارخوبیاں ذکر کی ہیں۔ بخل کے مقابلہ میں "إِنَّا اَعْطَیْنَاکَ الْکُوْنُوْ" لِعِنی مالِ کثیرترک صلوٰ ق کے مقابلہ میں "فَصَلِّ" بِعِنی اس پر مداومت کرریاء کے مقابل میں "لِرَبِّک " یعنی خداکی رضاجوئی کے لئے نہ کرآ دمیوں کے خوش کرنے کو۔اور مَنْعِ الْمَاعُونُ کے مقابلہ میں وَانْحَوْآیا ہے اور اس سے قربانیوں کا گوشت صدقہ کرنا مراد لہا گیا ہے۔

بعض علماء کا قول ہے ۔مصحف میں سورتو ک کے رکھنے کی ترتیب کے بہت سے ایسے اسباب ہیں جواس بات پرمطلع بناتے ہیں کہ وہ ترتیب تو فیقی ہے اور کسی حکیم سے صا در ہوئی ہے۔ازانجملہ ایک سبب بیہ ہے کہ وہ حروف کے موافق مرتب ہوئی ہیں جیسا کہ حوامیم میں ہے۔ دوسرا سبب بیر کہ سورۃ کا آغاز اُس کے ماقبل والی سورۃ کے آخر سے موافقت کھا تا ہے جیسا کہ سورۃ الحمد کا آخر معنی میں اور سورۃ البقرہ کا اول۔

تیسرا سبب لفظ میں ہم وزن ہونا ہے ۔ جیسے تبت کا آخرا درسورۃ الاخلاص کا اول ۔

الانقان في علو القرآن

چوتھا سبب سورۃ کے جملہ کا دوسرے جملہ ہے مشابہ ہونا ہے جس طرح"اَلطَّ بحی"اور"اَلَمُ نَشُرَ نے". 'کسی امام کا قبل سیسورۃ الفاتح رکویہ ہیں کہ اقبل کرین اسلام میں یرور دگان عالم کی طرف بناہ لینران سود

کسی امام کا قول ہے سورۃ الفاتحدر بوبیت کے اقرار' دین اسلام میں پروردگارِ عالم کی طرف پتاہ لینے اور یہوداور نصار کی کے دین ہے محفوظ رہنے پرشائل ہے۔ سورۃ البقرہ تو البقرہ بھران تا ہم پردلیل قائم کرنے کے ہاور آ لی عمران بھن کے شہات کا جواب دینے کے ۔ اس واسطے سورۃ آ لی عمران میں متشابہ کا ذکر آ یا ہے کیونکہ نصار کی نے متشابہ کے ساتھ تمسک کیا تھا اور آ ل عمران بی میں جو واجب کیا گیا ہے در نہ سورۃ البقرہ میں سرف جج کے مشروع ہونے کا ذکر ہوا ہے اورا س کو شروع کر لینے کے بعد اسے تمام کروانے کا تھم دیا گیا ہے۔ اور سورۃ آ ل عمران میں اُسی طرح نصار کی ہے زیادہ خطاب کیا گیا ہے جس طرح کہ سورۃ البقرہ میں یہود یوں بی کو دعوت اسلام دی تھی اورا س نے بہاد کہا تا استعال میں تھا اور اپنے نصار کی ہے۔ اور مدنی سورۃ و میں نہو کہ اس ہوا ہے جوانہ یا اور انہیا ء سب کا متفق علیہ اورا س کے کا طب بمام می تھی اورا س کے کا طب بنا نے کے ۔ اور مدنی سورۃ و میں انہی لوگوں سے خطاب ہوا ہے جوانہ یا ء کے مقراورا ہی کتاب سے پہلے مشرکین پر انسان بنا ہے گئے ۔ اور مدنی سورۃ و میں انہی لوگوں سے خطاب ہوا ہے جوانہ یا ء کے مقراورا ہی کتاب سے تھا ورمومن لوگ انسان بنا نے گئے ۔ اور مدنی سورۃ و میں اُنہی لوگوں سے خطاب ہوا ہے جوانہ یا ء کے مقراورا ہی کتاب سے تھا ورمومن لوگ انسان بنا نے گئے ۔ اور مدنی سورۃ و میں اُنہی لوگوں ۔ خطاب ہوا ہوا ہوا نہیا اللّٰذِیْنَ المَنُوْ اللّٰ کے کما ساستعال ہو جیں۔

سورة النساءان اسباب كے احكام پر مضمن ہے جوكه انسانوں كے ما بين ہيں۔ أن اسباب كى دوقتميں ہيں ايك خدا كئے بيدا كئے ہوئ اور دوسرے آدميوں كى قدرت ميں ديئے گئے۔ مثلاً نسب (رشته) اور صبر (ناطه) اس لئے خدا تعالى في بيدا كئے ہوئ افتتاح اپنے قول "إِنَّفُو اُ رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمُ مِنْ نَفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا "كَساتھ كيا اور پھر فر مايا" وَ اتَّفُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَ الْاَرْحَامِ" اب ديھوكه افتتاح ميں بيكسى عجيب مناسبت اور براعت استہلال ہے كونكه افتتاح سورة كى آيت أس شے پرشائل ہے جس كا بيان سورة كے اكثر حصد ميں كيا گيا ہے يعن عورتوں سے نكاح كرنے۔ أس كے محرمات اور مواد بث كا جوكہ ارجام ہے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح كه اس بات كى ابتداء آدم كی

آفرینش ہے ہوئی تھی پھرآ دم علیہ السلام ہے اُن کے جوڑے کی آفرینش ہوئی اور بعد ازاں ان دونوں ہے بہت ہے مرو اور عورتیں دنیا میں پھیلائی گئیں۔ اور سورۃ المائدہ عقو دکی سورۃ ہے وہ شریعتوں کی تھیل اور دین کو کا مل بنا نے والی چیزوں اور سولوں کے تول و بیان وفاکر نے اور جو اقر ارامت پر لئے گئے ہیں اُن کو بنانے کے بیان پرشامل ہے اور چونکہ اُنہی چیزوں ہے دین کا مل ہوتا ہے لبندا اس سورۃ کا نام سورۃ الکمیل ہے۔ کیونکہ ای سورۃ ہیں احرام باند ھے والے پرشکار کا جرام ہونا وار دہوا ہے اور بیب بات احرام کو پوراکر نے والی ہے۔ شراب حرام کی گئی ہے جس کے ذریعہ سے حفاظت عقل کا اور دین تکملہ ہوا ہے۔ چوروں اور محارب لوگوں کی طرح بے اعتدالیاں کرنے والوں کی سزامقرر کی گئی ہے جس سے حفاظت جان و مال کا انتظام ہوا ہے۔ پاک چیزی سالمال بنائی گئی ہیں کیونکہ بیب بات عبادت اللی کوتام اور کامل کرنے والی خصوصت رکھی ہیں تو کہ محرصلی اللہ علیہ و جوہ سے سورۃ المائدہ ہیں تمام وہ باتیں ذکر کی گئی ہیں جو کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ خصوصت رکھی ہیں شکل وضوء تیم اور ہرا کی دین دار پر قرآن کے مطابق تھم کیا جانا۔ اور ای وجہ سے اس سورۃ ہیں انک کی حوال کی خوص کی اور ای وجہ سے اس سورۃ ہیں انکال جو جو ای سے مرتد (روگرواں) ہو جو ای خوال کی خوال کی خوال کی خوص کی اندور ہو ای ہو گئی ہیں جو کہ خوص دین اسلام سے مرتد (روگرواں) واسطے وار دہوا ہے کہ ہورہ ای نین المقرہ کی آئیں جو مدنی سورتیں ہیں بیر تہ بہن ان ل ہوئی ہے۔ اور ان چاروں سورتوں یغنی المقرہ آل عمران النہ اور المائدہ کے مائین جو مدنی سورتیں ہیں بیر تہ بہا ہے انہیں اور اس سورتوں یغنی المقرہ آل عمران النہ اندار المائدہ کے مائین جو مدنی سورتیں ہیں بیں تر تہ بہا ہے اس سورتوں یغنی المقرہ آل عمران النہ اور اللہ اندہ کے مائین جو مدنی سورتیں ہیں ہیں تر تہ بہا ہے اس سال اس ان اللہ اندان کی مقرب کی ان کی سورتیں ہیں ہیں تر تب نہا ہیں المحال کی سورتیں ہیں اس کی اس کی اسلام سورتیں کی اسلام سورتیں کئی المحال کی المحال کی المحال کی سورتیں کی دور سے سے آخر میں ان کی سورتیں کی تو تب ہو تھیں کی تو تب ہو تب ہو

ابوجعفر بن الزبیر کہتا ہے خطابی نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت صحابہؓ قرآن پر اجتماع کیا اور سورۃ القدر کوسورۃ الفلق کے بعدر کھا تو اُنہوں نے اس ترتیب سے بیدلیل نکالی کہ قولہ تعالیٰ "اِنَّا اَنْهَ لُسُلَةِ الْفَلَةِ الْفَلَةِ الْفَلَدِ" میں کنا یہ کی کھا ہے اُس کے قول"اِقُواءُ"کی جانب اشارہ ہونا مراد ہے''۔قاضی ابو بکر بن العربی کہتا ہے کہ بیاستدلال بے حدنا درہے۔

#### فصل

کتاب البرہ ن میں آیا ہے کہ 'اورا نہی مناسبوں میں سے ایک بات سورتوں کا حروف مقطعہ کے ساتھ آغاز ہونا ہے اور ہرایک سورۃ کا اُنہی حروف کے ساتھ خاص ہونا جن کے ساتھ اُس کی تبدا ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ آلسر کے مقام پر آلمہ اور طسس کے موضع میں حلم کونہیں وارد کیا گیا۔ اوراس کی وجہ سے ہے کہ ہرایک سورت کی ابتدا اُسی سورۃ میں ہے کی اللہ اور فی کے مماثل ہیں البندا ہرایک سورۃ کے لئے ایک حروف کے مباتھ ہوئی ہے یوں کہ اُس کے اکثر کلمات اور حروف اُسی مبتدا ہہ کے مماثل ہیں البندا ہرایک سورۃ کے لئے سے بات سر اوار ہوئی کہ جو کلمہ اُس کے اندروار دنہیں ہوا ہے وہ اس کے مناسب بھی نہ ہواوراس وجہ سے اگرن کی جگہ پرق کو وضع کیا جاتا تو بے شک وہ تناسب نابود ہوجا تا جس کی مراعاۃ کتاب اللہ میں واجب ہے۔ سورۃ ق کے اس حرف سے ابتدا ہونے کی علت یہ ہے کہ اُس میں لفظ قاف کے ساتھ بہت سے کلے قرآن اور آ قرینش (خلق) کے ذکر میں آئے ہیں۔ مونے کی علت یہ ہے کہ اُس میں لفظ قاف کے ساتھ بہت سے کلے قرآن اور آ قرینش (خلق) کے ذکر میں آئے ہیں۔ قول کی تکریراورا س کا بار بار دہرانا۔ این آ دم سے قریب تلقی الملکین (دوفر شتوں کا باہم ملنا) عقید ۔ اور رقیب اور سابق کا قول اُلگ قیاءَ فی جَھائم اور تَ قَدُمُ ہِالُو عُدِمَ مَقین کا ذکر قلب اور قرون کا ذکر ۔ تستقیب فی الملاد (ملکوں میں پھر جانا) چانا قول اُلگ قیاءَ فی جَھائم اور تَ قَدُمُ ہِالُو عُدِمَ مَقین کا ذکر قلب اور قرون کا ذکر ۔ تستقیب فی الملاد (ملکوں میں پھر جانا) چانا

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الانقان في علوم القرآن =

ز مین کا تَشَـقَ ق ( پھٹ بھٹ جانا ) اور حقوق الوعید وغیرہ باتوں کا بیان اُس میں ہوا ہے اور بیسب الفاظ حرف ق پرشتمل میں۔

سورۃ ونس میں جس قدرکلمات واقع ہیں مجملہ ان کے دوسویا اس سے زائدکلمات میں 'السس 'مقررہوا ہے۔اس واسطے اس کا افتتاح آلو کے ساتھ ہوا۔سورۃ ص متعددخصومتوں (جھڑوں) پر مشمل ہے کیونکہ اُس میں سب سے پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصومت ہے کفار کے ساتھ اور کفار کا بیتو ل فہ کور ہے 'اَجَعَلُ الْالِهَةَ اِلهًا وَّاجِدًا'' پھر داوُد کے پاس دوخصموں کا اختصام (جھڑنا) بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد دوزخی لوگوں کی باہمی خصومت کا ذکر ہے۔ بعدہ ملاء اعلیٰ (فرشتوں) کی خصومت کا بیان ہوا ہے۔اور پھر ابلیس کا جھڑا آ دم کی شان میں اور بعدہ اولا دآ دم اور اُن کے اغواء کے بارہ میں فہورہوا ہے۔

آئے۔ نے خلق۔ زبان اور دونوں ہونٹوں کے ہرسہ نخارج کو بتر تیب جمع کرلیا ہے اور اس بات سے ابتدائے آفرینش کی طرف اشارہ ہے اور انتہائے خلقت کی جانب جو کہ میعاد کے ابتدا ہونے کا زمانہ ہے اور وسط خلقت کی جانب اشارہ نکلتا ہے جو کہ معاش (دنیاوی زندگی) ہے اور اُس میں احکام اور نوابی مشروع ہوتے ہیں۔ اور جوسور قرآلسم کے ساتھ شروع کی گئی ہے وہ ضرور ان تینوں امور پرشامل ہے سور ق الاعراف میں آلسم پر ص کا اضافہ اس لئے کیا گیا کہ اُس میں منجملہ قصص کی شرح (بیان) کے آدم کا قصہ ہے اور پھر اُن کے بعد آنے والے انبیاء علیم السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اور تنزیہ وجہ بیہ کہ اُس میں ''فلا یکٹ فی صَدُرِک حَرَجٌ ''کاذکر ہے اور ای وجہ سے کی عالم کا قول ہے کہ '' آلمَصَ کے معنی ہیں ''اَلَہ مُن نَشُرَ حُ لَک صَدُر کَ مُن سور قرعد میں آلہ پرراز انکر کی گئی ہے کوئکہ اس میں خدا تعالی نے ''رَفع عَلیہ السّمان اِس میں خدا تعالی نے ''رَفع عَلیہ السّمان اِس اِس میں رعد اور برق وغیرہ کاذکر آبیا ہے۔

ا قوام کےعہد میں ہوچکی تھیں ۔اوران کا خاتمہ آپ کے وقت مبارک میں ہو گیا ۔اورفر مایا"بُسعُئِستُ لِلُاتَسمِّم مَ کسار مَ اُلاَحُلاَقِ" یعنی میں اس واسطےمبعو شہ کیا گیا ہوں تا کہاچھی عا دتوں کو کمال کے درجہ پر پہنچا دوں اور وہ مکارم اخلاق کیا ہیں؟ دنیا' دین اورمعاد کی درتی جن کورسول علیہ السلام کے اس قول نے باہم جمع کرلیا ہے۔ارشا دہوااَلـلَّهُـمَّ اَصْلِحُ لِیہُی دِيُنِنِيُ الَّذِيُ هُوَ عِصْمَةُ اَمُرِيُ وَاَصِلَحُ لِيُ دُنيَايَ الَّتِيُ فِيْهَا مَعَاشِيُ وَاصْلِحُ لِيُ اخِرَتِي الَّتِيُ الْيُهَا مَعَادِيُ ا حضرا میرا دین درست کر دے جو کہ میرا بچاؤ' کا ذریعہ ہے' میری دنیا سدھار دے کہ وہ میری بسر زندگی کا سامان ہےاور میری آ خرت بناد ہے کہاس کی طرف مجھ کو پھر کر جانا ہے''۔

اور چونکه هرا یک صلاح میں اقیام اور احجام دو با تیں ہوا کرتی ہیں اس واسطے نتیوں جامع با توں کی تعدا دالمضاعف ہو کر چھ ہوئی اور یہی قر آن کے چھ حروف ہوئے پھراس کے بعد خدا تعالی نے ایک اور جامع ساتواں حرف مرحمت فر مایا جو کہ بالکل فرد ہےاوراُ س کا کوئی جوڑے وال نہیں اس لئے پورے سات حرف ہو گئے ہیں۔ان حروف میں سے کمتر خرف اصلاح دنیا کا حرف ہےاوراس کے دوحرف ہیں ایک حرام کا حرف کہفس و بدن کےصلاح کی صورت اُس سے یا ک ہونے پرمنحصر ہے کیونکہ و دفنن اورجسم کی تقویم ہے بہت بعید ہے۔ دوسرا حرف حلال ہے جس کے ذریعہ سےنفس اور بدن کی اصلاح ہوا کرتی ہے کیونکہ ون کی درتی ہے موافقت رکھتا ہے۔اوران دونوں حروف ِحرام وحلال کی اصل تورا ۃ میں ہے اور ان دونوں کا تمام (پورا ہونا) قرآن میں پایا جاتا ہے۔اور حرف اصلاح دنیا کے بعداُس ہے متصل ہی اصلاح معاد کے دوحرف ہیں ۔اول حرف زجراور نہی کہ آخرہ کا اُس سے طاہرر کھنا ہی مناسب ہے کیونکہ وہ آخرت کی نیکیوں سے ۔ دور ہے۔اور دوسراحرف امر ہے جس پر آخرت منحصر ہے اس واسطے کہ وہ آخرت کی بھلا ئیوں کا متقاضی ہوتا ہے۔اور ان د ونوں حرفوں کی اصل انجیل میں اور ان کا تمام (پورا ہونا) قرآن میں پایا جاتا ہے۔ پھراس کے بعد صلاحِ دین کے دوا حرفوں کا نمبر ہے کہ زانجملہ ایک حرف محکم ہے وہ حرف متثابہ ہے جس میں بندہ کے لئے اُس کے برور دگار کا خطاب رہ شن اورواضح ہوا ہےاور دوسراحرف متشابہ ہے جس میں بندہ پراس کے پروردگار کا خطاب اس جہت سے طاہر تہیں ہوتا کہ اس کی عقل خطاب ربانی کے ادراک میں قاصر رہتی ہے۔ چنانچہ یا چ حرف استعمال کے لئے میں اور یہ چھٹا حرف وقوف کے واسطے ہےاور عجز کااعتراف کرنے کے لئے اوران دونو ں حرفوں کی اصل تمام آگلی کتابوں میں ہےاوران کا تکملہ قرآن میں آ کر ہوا ہے۔ گرساتویں جامع حرف کی خصوصیت محض قرآن ہی کو حاصل ہے اور وہ حرف مثل ہے جو کہ مَثلُ الأعلى كا مبیّن ہےاور چونکہ پیحرف سابع الحمد تھالہٰذا خداوندکریم نے اُسی کے ساتھامؑ القرآن کاافتتاح فرما کراس میں ان حروف سبعہ کے جوامع اکٹھا کردیئے جو کہتمام قرآن میں تھیلے ہوئے ہیں ۔وہ اس طرح کہ پہلی آیت ساتویں حرف الحمد پرشامل ہے' دوسری آیت حلال وحرام کے دونو ں حروف پرمشتل ہے کہ اُن میں سے رحیانیۃ نے دنیا کواور رحیمیۃ نے آخرت کو درست کر کے قائم کیا ہے۔ تیسری آیت کا اشتمال اس ملک (فرمان فرما) کے امر پر ہے جو کہ امراور نہی کے دین میں اپنا اظہار کرنے والے حرفوں پرنگراں اور مختارہے۔ چوتھی آیت کاشمول محکم اور منشا بہ کے دونوں حرفوں پریوں ہے کہ حرف محکم قولْه تعالى" إِيَّاكَ نِعَبُدُ" ميں اور حرف متشابه أس كے قول "إِيَّاكَ مَسْتَعِين" ميں يايا جاتا ہے اور جب كه أم القرآن كا ا فبتتاح ساتویں جامع اورموہوب حرف ہے ہوا تواس وقت سور ۃ البقر ۃ کا افتتاح اُس چھے حرف ہے کیا گیا جس کی فہم میں

### فصل

ہوئی ہے'۔

اورائی مناسبت کی نوع سے سورتوں کے ناموں کی مناسبت اُن کے مقاصد کے ساتھ ہے اور اب سے پہلے ستر ہویں نوع میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہو چکا ہے۔ کر مانی اپنی کتاب بجائب میں کہتا ہے 'ساتوں سورتوں کا نام حمیۃ نام میں اشتراک کے ساتھ محض اس لئے رکھا گیا کہ اُن کے مامین مخصوص طرح کا تشاکل ہے اور وہ مشاکلت یہ ہے کہ اُن میں سے ہرا یک سورۃ کا افتتاح کتاب یا کتاب کی کسی صفت سے ہوا ہے اور اس کے ساتھ مقداروں طول اور قصر کے لحاظ سے باہمی قربت یائی جاتی ہے۔

### مناسبات کے بیان میں چندمتفرق فوائد

شخ تاج الدین بی کے تذکرہ میں اُنہی کے خط نے قل ہوکر مذکور ہے' امام نے سوال کیا۔ سورۃ الاسراء کے تبیج کے ساتھ اور سورۃ الکہف کے تحمید کے ساتھ شروع کئے جانے میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ' تبیج جہاں کہیں بھی آئی ہے تحمید پر مقدم ہوکر آئی ہے۔ جیسے ''فَسَبَحُ بِحَمُدِ رَبِیکَ '' اور ''سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ '' اورا بن الزملکا فی نے اس کا یوں جواب دیا ہے کہ ''سُبُحَانَ اللّٰهِ کُن سُورۃ چونکہ اس اسریٰ (رات کی سیر) کے قصہ پرشامل تھی جس کی وجہ نے اس کا یوں جواب دیا ہے کہ ''سُبُحَانَ اللّٰهِ کُن سُورۃ چونکہ اس اسریٰ (رات کی سیر) کے قصہ پرشامل تھی جس کی وجہ سے مشرکیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا یا گیا تا کہ اللہ تعالیہ وسلم کا جھٹلا نا بمز لہ اس کے ہو کہ اُس کے نبی کی حجھٹلا یا گیا اس واسطے اُس میں ''سُبُحَانَ ''کا لفظ لا یا گیا تا کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اُس کذب سے ہوجائے جو کہ اُس کے نبی کی جھٹلا یا گیا اس واسطے وہ اس بات کو بیان کرتے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اورمومنین سے اپنی تعت کا سلسلہ منقطع نہیں کیا ہے بلکہ وہ ان پر کتاب نازل فرما کرا پی نعت کو تمام اور کامل کرتا ہے لہذا اس کا افتتاح الحمد کے ساتھ مناسب ہوا کیونکہ نعت کا شکر یہ جہ سے اور اور می سے جا دا وہ وسکتا ہے۔

الجوینی کی تفییر میں آیا ہے'' سورة الفاتحد کی ابتدا قولہ تعالیٰ"اُلْحَـمُـدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ" کے ساتھ ہوئی جس میں سے وصف ہے کہ خدا تنالی تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ اور انعام' کہف سیا اور فاطر کی سورتوں میں خدا کی صفت اس بات کے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ساتھ نہیں کی گئی بلکہ اُس کی صفات کے افراد میں سے محض ایک ہی فرد کا ذکر لیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں "خَلَقَ السَّمُونِ قِ وَالْاَرُضَ وَالطُّلُمَاتِ وَالنُّوُرَ" سورۃ اللَهِف میں "وَ اَنْهِزَلَ الْکِتْبَ" بورۃ سبامیں "مٰلِکِ مَا فِی السَّمُونِ قِ مَا فِی الْاَرُضِ" اور سورۃ الفاطر میں "حَلُقِهِمَا" اُن دونوں کی تحقیق ہی کے وصف کو بیان کیا ہے تو اُس کی وجہ السَّمُونِ وَ مَا فِی الْاَرُضِ" اور سورۃ الفاطر میں "حَلُقِهِمَا" اُن دونوں کی تحقیق ہی کے وصف کو بیان کیا ہے تو اُس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اُم القرآن ناور اُس کامطلع ہے لہذا مناسب ہوا کہ اُس میں بلیغ ترین صفت اور عام اور شامل ( کامل) ترین وصف لایا جائے۔
ترین وصف لایا جائے۔

کر مانی کی کتاب العجائب میں مذکور ہے کہ''اگر کہا جائے کہ "بسٹ لمونک "چارم تبہ بغیرواؤک کیونکر آیا ہے(۱)
یَسُنَلُونُکَ عَنِ الْاَهِلَةِ" (۲) یَسُنَلُونُکَ مَا ذَا یُنُفِقُونَ" (۳) یَسُنَلُونُکَ عَنِ الشَّهُ اِلْحَرَامِ" اور (۳)
یَسُنَلُونُکَ عَنِ الْنَحَمُو اور پجر تمین مقامول پرائس کوواؤک ساتھ کیول پایا جاتا ہے؟(۱) وَیَسُنَلُونَکَ عَنِ الْنَعَفُونَ"
(۲) وَیَسُنلُونُکَ عَنِ الْنِعَامٰی " اور (۳) وَیَسُنلُونُکَ عَنِ الْمُعجیْضِ " تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اُس کی علت پہلے حادثوں ہے متفرق طور پر سوال کا واقع ہونا اور آخری حوادث سے ایک ہی وقت میں سوال کا وقوع ہے لہٰذا آخری بوال کے موقع پرائے ہے وف بحق فی اور آخری عطف جو کہ بحق کردینے کا فائدہ ویتا ہے ) کے ساتھ لایا گیا تا کہ وہ اِن المور سے اب کے سوال ہونے پردلالت کرے " ۔ پھرا گر کوئی یہ سوال کر ہے کہ ایک مقام میں "وَیَسُنلُونکَ عَنِ الْعَجِبالِ الْمُورِ اللّٰ کہ کے کہ ایک مقام میں "وَیَسُنلُونکَ عَنِ الْعِجبالِ اللّٰ اللّٰ کہ کہ یہاں تقدیم عالم کہ واللّٰ کہ ہوا کہ کہ کہ کہ اس کا جواب کے کہ تو اُللّٰ کہ اس کا جواب کہ تو اُللّٰ کہ کہ یہاں تقدیم عبارت "لَوُ سُنِلُتُ عَنُها فَقُلُ " ہے پھرا گرسوال کیا جائے کہ "وَاذَا سَالَکَ عِبَادِی عَنِی فَائِنیُ اللّٰ کہ کہ یہاں تقدیم عبال لفظ"فُلُ " کیوں آیا کہ دعا کی حالت میں بندہ جواب یہ تا ہے۔ اس کا بلوار است جو پھر عراکر میانی ) باتی نہیں رہ جاتا اور وہ برائے اس کا بلوا میا ہوا ہے کہ اس کا بلوا میا ہوا ہے جواب یا تا ہے۔

قر آن میں دوسورتیں ایسی وار دہوئی ہیں کہ ان دونوں سورتوں کا اول" نِیا اَیُّھا السَّاسُ" ہے اورقر آن کے ہرایک نصف حصہ میں ایسی ایک ایک سورۃ آئی ہے۔لہٰذا پہلے نصف قر آن میں جوسورۃ" نِیا اَیُّھا النَّاسُ" کے خطاب سے آغاز ہوئی ہے وہ مبدا کی شرح (بیان) پرمشتل ہے اور نصف ٹانی کی سورہ معاد کی شرح (تفضّل) پرشامل ہے۔

### نوع تريسٹھه

## متشابهآ يبتي

بہت لوگوں نے اس بارہ میں جداگا نہ اور مستقل کتا ہیں آگھی ہیں جن میں میرا گمان ہے کہ سب سے پہلا شخص کسائی ہے۔ اور سخاوی نے اس کونظم کیا ہے۔ کر ماٹی نے اپنی کتاب الب رھان فی متشابہ القران ای نوع کی توجیہ میں تالیف کی ہے۔

الاتقان في علوم القرآن=

اوراس ہے بہتر کتاب درَّةُ التنویل اور غوۃ التاویل الجاعبرالله الرازی کی تالیف ہے۔ پھراس ہے بھی بڑھ کرعمرہ کتاب الجی بعفرا بن الزبیر نے لکھی ہے جس کا نام صلاحی التاویل ہے گریس اُس کتاب کوند دیھے سکا اس نوع میں قاضی بدرالدین بن جماعة کی بھی ایک عمرہ کتاب کشف المصانی عن متشابیہ المطانی نامی پائی جاتی ہے۔ اوراسرارالتزیل کی کتاب میں جس کا نام قطف الانهار فی کشف الاسواد ہے بہت کی مشابہ یوں کا بیان پایا جاتا ہے۔ آتیوں کے باہم مشابہ لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی قصہ کومتفر قصورتوں میں وار داور مختلف فواصل کے ساتھ بیان کیا جائے بلکہ کوئی قصہ الکے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی قصہ کومتفر قصورتوں میں وار داور مختلف فواصل کے ساتھ بیان کیا جائے بلکہ کوئی قصہ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی قصہ کومتفر قورتوں میں وار داور مختلف فواصل کے ساتھ بیان کیا جائے بلکہ کوئی قصہ و قُولُولُ و حِظَةٌ وَادُخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا" آیا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں"و وَا الْبَابَ سُجَدًا "آیا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں"و وَا الْبَابَ سُجَدًا "آیا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں "و وَا الْبَابَ سُجَدًا "آیا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں "و وَا الْبَابَ سُجَدًا" آیا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں گوئی واردہوا ہے۔ یا ایک موضع میں کی موضع میں کی حرف کی زیادتی کے ایک مقرد اور دوسری جگہ جمع ہویا یہ کہ ایک موضع میں کی حرف کے ساتھ اور دوسری جگہ دوسر ہے حرف میں تھی اور دہوا ہو۔ یا یہ کہ ایک جگہ مقرد اور دوسری جگہ مولی کی ایک موضع میں کی حرف کے ساتھ اور دوسری جگہ دوسر ہے حرف کے ساتھ واردہوا ہو۔ یا یہ کہ ایک جگہ ماتھ میں ہیں۔

سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے" کھڈی لِلُمُتَقِینَ"اورسورۃ لقمان میں" کھڈی وَّدَ حُمَةً لِلُمُحْسِنِیْنَ"ارشاوکرتا ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ البقرۃ میں مجموع ایمان کا ذکر متقین کے ورودکومنا سب تھااورلقمان کی رحمت کا بیان ہونے کی وجہ ہے محسنین لائے جانے کی منا سبت تھی۔

الاتقان في علوم القرآن= او لی (پہلےنٹس) کی طرف راجع ہوتی ہےاور دوسرے معنی میں دوسر نےنفس کی طرف لہٰذا پہلے مفہوم میں بیان ہوا ہے کہ وہ شفاعت کرنے والا جزاد ہندہ نفس جو کہ غیر کی طرف ہے عذرخوا ہی کرتا ہےاس کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جاتی اور نہ اُس ہےکسی عدل کا اخذ کیا جاتا ہے۔اور شفاعت کواس واسطےمقدم رکھا کہ شفاعت کنندہ عذرخواہی کواُس سے بذل عدل کرنے پرمقدم رکھتا ہے۔ اور دوسرے معانی میں یہ بیان ہوا ہے کہ جونفس اینے جرم میں گرفتار مطالبہ ہوتا ہے اُس کی جانب سے نہ تو کوئی خوداس کا عدل قبول کیا جاتا ہےاور نہ کسی سفارش کی سفارش اُ سے مطالبہ ہے بچانے میں دافع پڑتی ہے یہاں عدل کی تقدیم اس لئے ہوئی کہ شفاعت کی ضرورت عدل کے رد کر دیئے جانے کے وقت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہا می باعث ہے پہلے جملہ میں''لاَ تُسقُبُلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ'' اور دوسرے جملہ میں''لاَ تَسنُفَعُهَا شَفَاعَةٌ'' کہا گیا کیونکہ شفاعت صرف ﴿ شافع کی قبول ہوتی ہےاورا س کا نفع محض اُ س شخص کو پہنچتا ہے جس کے لئے سفارش کی گئی ہو۔قولہ تعالیٰ "اِذُ سَجَيُسْ مُحمُ مِنُ ال فِوْعَوْنَ يَسُومُ مُونَكُمُ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ "اورسورة ابراجيم مين "وَيُذَبِّحُونَ" واوَ كساته فرمايا به - أس كي وجہ بیہ ہے کہ پہلی آیت میں خدا تعالیٰ کا کلام ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اس واسطے پرورد گارِ عالم نے خطاب میں عنایت فر مانے کے لحاظ ہے اُن کومصائب کی تعداد نہیں بتائی یا متعدد تکلیفوں کا اظہار ان پرنہیں فر مایا۔اور دوسری آیت مویٰ عليه السلام كا قول ہے لہٰذا أنهوں نے تكاليف كومتعد دكر كے بيان كيا اورسورۃ الاعراف ميں "يُسذَبِّ بُحوُنَ" كى جگه ير "يُقَتِلُونَ" آيا ہے اوريہ بات طرح طرح كالفاظ لانے كے قبيل سے ہے جس كوتفَتَّنُ كے نام موسوم كيا جاتا ہے قولہ تعالى" وَإِذْ قُلُفَ الْمُعَلُوا هَذِهِ الْمَقَرُيّة ...." كي بالقابل سورة الاعراف مين جوآيت آئي ہے أس كا ندرلفظون كا اختلاف ہے۔اس کا نکتہ یہ ہے کہ البقرہ کی آیت اُن لوگوں کے معرض ذکر میں وارد ہوئی ہے جن پر انعام کیا گیا ہے یوں كەخداتعالى نے فرمایا ہے" يَما بَينِي إِسُوائِيُلَ اذْكُووُا نِعُمَتِيْ" للإذا يبال خداتعالى كى جانب تول كى نببت مناسب ہوكى اوراس کے قول '' کَ غَدًا'' سے بھی مناسب طہری کیونکہ جس چیز کے ساتھ انعام کیا گیا ہے وہ کامل ترین ہے۔ پھرا یسے ہی "وَادُحُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا" كى تقريم من سب موااور "حَطَايَاكُمْ يهي مناسب مقام يرآياس واسط كهوه جمع كثرت ے اور ''وَ سِنُویُدُ'' میں واؤ کا آیا مناسب تھہرا تا کہ وہ اُن دونوں کے ما بین جمع کرنے پر دلالت کرے۔ اور ''فَکُلُوٰ'' میں حرف فا کے مناسب یول تھہری کداکل کا تر تب دخول یر ہے۔

اورالاعراف کی آیت کا فتتاح الیی بات کے ساتھ ہوا ہے جس میں بنی اسرائیل کوسرزنش کی گئی ہےاور وہ اُن لوگوں كا قول" إنجى عَلُ لَنَا إِلهًا حَمَا لَهُمُ الِهَةً" بِ يَهرأن لوَّكون كالُّوسال كومعبود بنالينا ندكور موا بهاس واسطح "وَإِذْ قِيْلَ لَهُمْ" کہنا مناسب،حال گھبرااور "دغسدًا"کوتر ک کردینا مناسب ہوا۔اورسکنی اکل کے ساتھ جمع ہونے والی چیزتھی اس کحاظ ے"وَ مُحلُوُا"کہا گیا۔مغفرت خطایا کے ذکر کی تقدیم مناسب ہوئی اور "نسئے ریُدُ"میں واوَ کا ترک کر دینااچھاتھہرا۔اور چونکہالاعزاف میں ہدایت پانے والوں کی مجعیض (معدودے چندہونے) کا بیان قولہ تعالی''وَ مِسنُ قَسوُم مُسوُسسي اُمَّةٌ يهُدُوُنَ بِالْحِقِّ" ﴾ يايا كيا تهااس لئے مناسب ہوا كەقولەتعالى "الَّهٰدِيُنَ ظلْمُوُا مِنْهُمُ" كے ذِربعِه بيعض لوگوں كا ظالم ہونا بھی بیان کر دیا جائے ۔اورسورۃ البقرہ میں اس کی ما نند کوئی بات متقدم نہیں ہوئی تھی للبذا و ہاں اس کوتر ک<sup>ر</sup> کہ یا اور

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الانقان في علوم القرآن سورۃ البقرہ میں أن لوگوں کی سلامتی کی طرف اشارہ یا یا جاتا ہے جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہے کیونکہ اُس نے انزال کی تصریح ظلم کے ساتھ وصف کئے گئے لوگوں پر کر دی ہےاورارسال بہنسبت انزال کے وقوع میں شدید ( سخت ) تر ہےاس واسطے سور ۃ البقر ہ میں ذکرنعت کا ساق اس کے مناسب ہوا۔ آیت بقر ہ یَ فُسُتُ فُونَ کے ساتھ ختم کی گئی اوراس سے ظلم لا زمنہیں آتا حالا نکہ ظلم ہے فتق فتق لازم آیا کرتا ہے لہٰذاان میں سے ہرایک لفظ اپنے سیاق کے مناسب تھہرا۔اس طرح سورۃ البقره ميں"فَانُفَجَوَتُ"اورسورۃ الاعراف ميں"أِنْبَجَسَتُ"آيا ہے کيونکه"اِنُفِجَادِ"کَثرت ماءکیصورت ميں زيادہ بليغ ہے اورای واسطے عمتوں کے ذکر کے سیاق کا اُس کے ساتھ تعبیر کیا جانا مناسب ہوا۔ قولہ تعالی "وَ قَالُوا لَنُ تَمَسَّنَا النَّادُ إِلَّا أيَّامًا مُّعُدُو دَةً" اورآ لِعمران مين"أيَّامًا مَّعُدُو دَاتٍ"آيا جـابن جماعة كمِّتا إن وجديد بكراس بات ك كني والے یہودیوں کے دوفرتے تھے منجملہ أن کے ایک فرقہ نے کہا کہ ہم لوگ دوزخ کے عذاب میں دنیاوی ایا م کی تعداد ے صرف سات دن مبتلا رکھے جائیں گے۔اور دوسرے فرقہ کا قول تھا کہ''ہم کو عِذاب دوزخ صرف حیالیس دن جمگتنا یڑے گا جتنے دنوں ہمارے باپ دا دانئے گوسالہ برتی کی ہے۔لہٰذا سورۃ البقرہ کی آیت دوسر نے فرقہ کے قصد کی محتمل ہے یوں کہا س کی تعبیر جمع کثر ت کے ساتھ ہوئی ہے۔اور آ لِعمران کی آیت میں پہلے فرقہ کا قول کے اعتبار محتمل ہے کیونکہ و ہاں جمع قلت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

ابوعبدالله الرازى كاقول ہے كه قوله تعالى "إنَّ هُلَدَى اللَّهِ هُوَ اللَّهُدَى "نَفْنَ كلام كے باب سے ہے كيونكه سورة آل عمران میں "إِنَّ اللَّهُ أَي هُدَى اللَّهِ" آيا ہے اوراس كى علت بيرے كه سورة البقره ميں اللَّهُ اى سے قبله كا پھيرا جانا مراد ہے اورآ ل عمران میں اُس ہے دین مرادلیا گیا ہے اس لئے کہ اس سے پہلے قولہ تعالیٰ 'لِلمَ نُ تَبعَ دِیْنَکُمُ" مقدم ہو چکا ہے اور أ س كِمعنى مين اين إسلام - قوله تعالى " رَبِّ الجُعَلُ هندًا بَلَدًا امِنًا " سورة البقره مين آيا ہے اور سورة ابراہيم مين "هلذَا الْبُلَدَا امِنًا" وارد مواجاس كي وجه يدي كه يهلي قول كي ساته ابراجيم عليه السلام في أس وقت دعا كي تهي جب كه وه لي في ہاجرہ اورا پنے بیٹے اساعیل کو وہاں چھوڑ آئے تھے اوراُس وفت شہر مکہ کی جگہ پرایک پہاڑی وادی (نشیمی میدان )تھی۔ اورآ پ نے اُس کے آباد شہر ہو جانے کی دعا فر مائی۔ پھر دوسری دعااس وقت کی ہے جب کہ وہاں جرہم کا قبیلہ آباد ہو گیا تھااورابرا ہیم علیہالسلام نے دوبارہ آ کراس صحرا کوآ بادشہرد یکھا تھالہٰذاانہوں نے اس کےمحفوظ ہونے کی دعا مانگی۔اور الى قبيلِ عة وله تعالى "قُولُوا امّنًا باللِّهِ وَمَا أُنُولَ إِلَيْنَا" سورة البقره مين اورتوله تعالى "قُلُ امّنًا باللَّهِ وَمَا أُنُولَ عَـلَيْكَ " سورة آل عمران میں ۔اس واسطے که پہلاقول مسلمانوں سے خطاب ہےاور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خطاب ہے اوراس کا بیسب بھی ہے کہ' اِللی'' پر ہرایک جہت ہے انتہائی ہوتی ہے گر''عللی'' پر محض ایک ہی جہت ہے انتہا ہوا کرتی ہے جو کہ علو (بلندی) ہے اور قرآن کی بیرحالت ہے کہ جتنی جہتوں ہے اس کامبلغ (تبلیغ کرنے والا) اُس کی جانب آ سکتا ہے اتنی بی جہتوں سے قرآن بھی مسلمانوں کے پاس آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک علو (بلندی) کی جہت ہے خاص کرآئے تھے لہٰذااس کا قول ''عَلَيْنَا''اوراس وجہ ہے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت میں آئی میں اُن میں ہے اکثر عملنی کے ساتھ وار دہوئی ہیں اور امت کی جہت میں آنے والی باتیں بکثرت اللی کے ساتھ آئی ہیں۔قولہ

الانقان في علوم القرآن تعالیٰ"تِلُکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقُرَبُوُهَا" کهاس کے بعدارشا دکیا ہے"فَلاَ تَعْتَدُوُهَا"اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلاقول بہت می ممانعتوں کے بعد وار د ہوا ہے اس واسطے اُن کے قریب جانے ہے منع کرنا ہی مناسب ہوا۔اور دوسرا قول بہت ہےا حکام کے بعد آیا ہےاس لئے مناسب ہوا کہ اُن احکام ہے تجاوز کرنے کی نہی کی جائے اور کہا جائے کہ اس حدیر وقوف کر دے قوله تعالى "نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ" اوردوسرى جَلدفر مايا" وَأنسَزُلَ التَّوُرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ" بياس لَيَ كَها كيا كه کتاب ( قرآن ) تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا گیا ہے لہٰذا اُس کے واسطے نَوَّ ل کالفظ لا نامناسب ہوا جو کہ تکریر (یاریان ا ہونے ) پر دلالت کررہاہے بخلاف توراۃ اورانجیل کے کہ اُس کا نزول یکبارگی ہوا ہے۔قولہ تعالیٰ "وَلاَ تَـفُتُـلُوُا اَوُلاَ دُمُحُمُ مِنُ إِمُلاَقَ" اورسورة الاسراء ميں" حَسُيةَ إِمُلاَقَ"آيا ہے۔اس کی وجہ بیہے کہ پہلاکلام اُن فقیروں کی جانب خطاب ہے جو تنگدست ہیں یعنی اُن ہے کہا گیا ہے کہا بنی اولا دکو بوجہا نے تنگدست اورمحتاج ہونے کے قبل نہ کرو۔اوراس وجہ ہےا س کے بعد "نیځنُ نَوُزُ فُکُمُ" کا آنا حیھا ہوا ہے کہ ہمتم کواپیارز ق دیں گے جس ہے تمہاری تنگدی زائل ہو جائے گی ۔اور پھر ارْشاد کیا" وَایَّساهُهُمُ" اوراُن بچوں کوبھی رز ق دیں گے بعنی تم سب کوروزی پہنچا ئیں گے ۔اور دوسری آیت کارو یخن مالدارلوگوں کی جانب ہے یعنی وہ لوگ بچوں کے سبب سے لاحق ہونے والے فقر کے خوف سے ان کوتل نہ کریں۔اس لئے يهال ير"نَحُنُ نَوُزُقُهُمُ وَإِيَّا كُمُ" ارشاد موناحس هُم ا قول تعالى "فَاسُتَعِذُ باللَّهِ وَإِنَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيُمٌ" سورة الاعراف ميس کہاس کے بالمقابل سورۃ فصلت میں"اٹے ہُو َ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ" آیا ہےتواس کی وحداین جماعۃ نے یہ بیان کی ہے کیہ سورة الاعراف كی آیت پہلے اتری ہے اور سورة فصلت والی آیت كا نزول دوسرى مرتبہ ہوا ہے لہذا اس میں تعریف (معرفه بنانا) لعنی "هُو السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ" كهنا احِها مواه بين ہے كه وه ايباسميع اورعليم ہے جس كا ذكر يهلے شيطان كے خَدشہ ڈالنے کےموقع پر ہو چکا ہے۔قولہ تعالی''اَلْـمُنسافِ قُونَ وَالْمُنافِقَاتِ بَعُضُهُمْ مِنْ بَعُض'' اورمومتین کے بارہ میں فرمايا ہے"بَعُضُهُمُ اَوْلِيَآءُ بَعُض" پَجركفار كےمعاملہ ميں ارشاد كيا ہے"وَالَّـذِيْنَ كَفَوُوْا بَعُضُهُمُ اَوْلِيَآءُ بَعُض" بيقريق -اس لئے ہے کہ منافق لوگ کسی مقرر دین اور ظاہر شریعت کی پابندی میں باہم ایک دوسرے کے مدد گارنہیں ہوتے اس لئے بعض منا فتی یہودی تھے اور بعض مشرک لہزا خدا تعالیٰ نے اُس کے بارہ میں ''مِنُ بَعُض''ارشاد کیا جس سے بیمراد ہے کہوہ لوگ شک اور نفاق میں ایک دوسرے کے ہم خیال ہیں۔اورمومن لوگ دین اسلام پر قائم ہو کر باہم ایک دوسرے کے مد د گار تھے۔ای طرح کفار جو کہ کفر کا اعلان کررہے تھے وہ بھی ایک دوسرے کے معین ویاوراورمنافقین کے بخلاف یا ہمی امداد يرمجتم تصحبيها كه خداتعالى في منافق لوكول كي نسبت فرمايا بي "تَحْسَبُهُمُ جَمِيْعًا وَقُلُوبُهُمُ شَتَّى" يعنى تم أن كومتفق خیال کرتے ہو بحابیکہ اُن کے دل پرا گندہ ہیں۔اُن میں پھوٹ پڑی ہے۔غرضیکہ یہ چندمثالیں بطور مشتے نمونہ اور از خردارے یہاں بیان کر دی گئیں جن ہےاس نوع کے اصل مدعا پرایک طرح کی روشنی پڑتی ہےاور پھراُ می روشنی کی مثمع کو ا پنادلیل راہ بنا کرمتشا بہات کی وجہ منا سبت تحقیق کی جاسکتی ہے۔اوراس کے ماسوا بہت سی متشابیہ تیوں کا بیان نقدیم و تاخیر کی نوع اور فواصل وغیرہ کی دوسری انواع میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## نوع چونسٹھہ

## اعجازِقر آن

بہت سے ملاء نے اس نوع کے متعلق مستقل کتا بیں تصنیف کی ہیں ازانجملہ خطابی' ر مانی' ر ملکانی' اما م رازی' ابن سراقتہ اور قاضی ابو بکر با قلانی بھی ہیں۔ابن عزلی کہتا ہے کہ'' با قلانی کی کتاب اس بارہ میں بےمثل ہے''۔

۔ معجزہ ایسے خارقِ عادت امر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تحدیٰ بھی کی گئی ہواوروہ معارضہ سے سالم رہے۔

معجز د کی دوقشمیں میں:(۱)حسی اور(۲)عقلی۔

قوم بنی اسرائیل کے اکثر مغزات حسی تھے جس وجہ بیٹی کہ وہ قوم بڑی کند ذہن اور کم فہم تھی۔اوراس امت محمہ سے

(صلی اللہ علیہ وسلم ) کے زیادہ تر مغزات عقلی ہیں جس کا سبب اس امت کے افراد کی ذکاوت اوران کے عقل کا کمال ہے

اور دوسرا سبب سے ہے کہ شریعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک صفحہ دہر پر باقی رہنے والی شریعت ہے اسواسطے

اس کو پیخصوصیت عطا ہوئی کہ اس کے شارع اور نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو ہمیشہ قائم و باقی رہنے والاعقلی معجزہ و یا گیا تا کہ

الل بصیرت أسے ہر وقت اور زمانہ میں دیکھیں۔ جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے '' نبیوں میں سے کوئی نبی

ہوا گر یہ کہ اُس کو کوئی ایسی چیز دی گئی کہ اس چیز کے شل آ دمی اس پر ایمان لے آئے۔اور جزیں نیست کہ جو چیز مجھے دی

گئی وہ وحی ہے کہ اُس کو فدا تعالی نے مجھ پر بھیجا ہے لہٰ دا میں نے اُمید کی میں اُن سبھوں سے زیادہ پیرور کھنے والا ہوں

گڑن ۔اس حدیث کی تخ بخاری نے کی ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کے بیمعنی ہیں'' تمام نبیوں کے مجزات اُن کے زمانوں کے فتم ہونے کے ساتھ ہی مٹ گئے اس واسطے اُن مجزوں کو صرف اُنہی لوگوں نے دیکھا جو کہ اُس زمانہ میں حاضر تصاور قرآن کا مجزور روز قیا مت تک دائی ہے وہ اسلوب بیان اور بلاغت اور نبیت کی خبریں بتانے میں خرق عادت ہے کوئی زمانہ ایبانہیں گزرے گا کہ اُس میں کوئی قرآن کی پیشین گوئی ظاہر ہو کر اُس کے دعوے کی صحت پر دلالت نہ کرے'۔اورایک قول اس کے معنی کی بابت ہے ہے کہ' گزشتہ زمانہ کے واضح مجزات حسی اور آنکھوں سے نظر آنے والے تھے مثلاً صالح علیہ السلام کی او منی اور موئ کا عصا۔ اور قرآن کا مجزوعقل وادراک کے ذریعہ سے مشاہدہ میں آتا ہے اس لئے اُس کے نبیع لوگ بکشرت ہوں گے کیونکہ آنکھوں سے دکھائی دینے والی جب میں اُن باجو باتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو باتی ہو اُن ہو جاتی ہو اُن ہو جاتی ہو جاتی ہو گئی طور پر دیکھار ہے گا۔ دکھائی دیتے ہو اُن شے ہا س کو ہرایک شخص کے بعد دیگرے دائی طور پر دیکھار ہے گا۔ دکھائی دیتے ہو اُن شے ہا س کو ہرایک شخص کے بعد دیگرے دائی طور پر دیکھار ہے گا۔

الْمُشُورِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسُمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ الرّواسِطالّراس كاسننامشرك يرجحت نه موتاتو أس كامعامله مشرک کے سانے برموقوف نہ رکھا جاتا۔اور کتاب اللہ اس وقت تک حجت ہونہیں علتی جب تک کہ وہ معجز ہ نہ ہو۔اور پھر خداوندكريم بي ارشادكرتا بوقَالُوا لَوُ لا أنُولَ عَلَيْنَا ايّاتٌ مِّنُ رَبِّه قُلُ إِنَّمَا الْأَيْتُ عِنُدَاللَّهِ وَإِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٥ اَوَلَمُ يَكُفِهِمُ أَنَّا ٱلْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ يُتُلَى عَلَيْهِمُ ويكسويها ن خداتعالى ني يخبروى كد تناب أس كي نشانيون میں ہے ایک الیی نشانی ہے جو کافی طور مر دلالت کرتی اور دوسر ہے انبیاء کے عجزات کے قائم مقام اور اُن کوعطا کی تئی نشانیوں کی جانشین ہے۔علاوہ ازیں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب ( قر آ ن ) کواہل عرب کی طرف لے کر آئے ہیں وہ ایبا وقت تھا کہ اہل عرب فصیحوں کے سرتاج اور آتش زبان مقرروں کے پیشوا تھے۔اور قر آن نے اُن سے ۔ تحدی کی اُن کوکہا کہ میرامثل پیش کرواور بہت برسوں تک انہیں مہلت بھی دیئے رکھی مگرعرب کے فصحاء سے ہرگز مقابلہ نہ ہو سکا اور وہ اُس کامثل نہ لا سکے چنانچہ خداوندیا ک فرماتا ہے فَلُیا اُتُوا بِحَدِیْثِ مِّثْلِهِ إِنْ کَانُوا صلدِقِیْنَ اوراس کے بعد رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے بفر مان الہی اہل عرب سے قر آن کی دس سورتوں کے برابرویسی ہی عبارت پیش کرنے کی تحدى فرمائى جس كى نبت خداتعالى ارشادكرتاب آمُ يَعَوُلُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَاتُوا بِعَشُر سُوَر مِبْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَن استَطَعُتُمُ مِنُ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ صَدِقِيْنَ فَإِنْ لَّمُ يَسُتَجِيْبُوا لَكُمُ فَاعْلَمُوا انَّمَا انْزَلَ بِعِلْم اللَّهِ اوراسَ ك بعد يجرأن ے ایک ہی سورہ بنانے کی تحدی فر مائی قولہ تعالیٰ اَمُ یَقُولُونَ افْتَواهُ قَلُ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ .....اور بعدازاں ایخ قول وَإِنُ كُنتُهُ فِي رَيُب مِهَا نَزَّلُنَا عَلَى عَبُدِنَا فَاتُوْا مَسُورَةٍ مِّنُ مِّثُلِهِ .... مين اسى تحدى كوكرر بحى فرماديا ـ عمر جب مشرکین عرب سے پچھ نہ بن آیا اور وہ قر آن کے مانندایک سورۃ بھی بنا کر پیش کرنے سے عاجز رہ گئے اور اُن کے خطیبوں اوربلیغوں کی کثرت کچھ بھی اُن کے کام نہ آئی تواس وقت خداوندیا ک نے بآ وازِ بلندیکار کرفر مادیا کہ مشرکین عرب عاجز مو گئا ورقر آن كام عجره مونا يا ية بوت كو بينج كيا چنانچدارشاد موتا ہے قُلُ لَنِس اجْتَ مَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى أَنُ يَاتُوُا بمِشْلَ هَلْذَا الْقُرُآن لا يَاتُونَ بمِثْلِهِ وَلَوُ كَانَ بَعُضُهُمْ لِبَعُض ظَهِيُرًا غُوركر في كامقام ب كما المعرب جواست بو ب تصیح اورزبان آ ور تھےاوران کے دلوں ہے یہ بات گی ہوئی تھی نورِاسلام کوکسی طرح فروکر دیں۔اوررسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کی بات چلنے نہ دیں۔ پس اگر قرآن کا معارضہ اُن کے امکان میں ہوتا تو وہ قطعاً اسے پیش کر دیتے اور قرآن کی تحدی تو ڑ کرا س کا جھگڑا مٹا ڈالتے لیکن کوئی روایت تک اس بارہ میں سائی نہیں دیتی کہ مشرکین عرب میں ہے کئی کے دل میں قرآن کے معارضہ کا خیال تک آیا ہویا اُس نے اس کا قصد کیا ہو بلکہ جہاں تک معلوم ہوا یہی کہ جب اُن کی حجت نہ چل کی تو دشنم اور جاہلا نہ حرکتوں پراتر آئے بھی دست وگریبان ہو جاتے اورکسی وقت تمسخراور بیجا طور ک**ا نہ اِق** کرنے لگتے اُنہوں نے قر آن کومختف اوقات میں جدا جدا ناموں ہےموسوم کیا۔ جادو' شعراورا گلے لوگوں کا فسانہ وافسوں۔ غرضیکہ سراسیمگی اور قائل ہونے کی حالت میں جو بات زبان پر آئی اُسی کو کہ گز رے ۔اور جب اس طرح بھی کام نہ چلاتو آ خرکارتلوارکو حکم بنانے پرراضی ہو گئے' جان دی' عورتوں اورلڑ کوں کو جنگی قیدی بنوا دیا۔ مال و جاہ کو فاتح مسلمانوں کے لئے مال غنیمت بنانے کو گوارا کیااوراپی حماقت کا خوب مزہ چکھا۔ بیسب آفتیں کن لوگوں برگز ری تھیں اُن اہل عرب پر جوبڑے غیرت مندنہایت ناک والے اور باحمیت تھے۔اے کاش اگر قرآن کامثل پیش کر دینا اُن کے بس میں ہوتا تووہ

کیوں اتنی ذلتیں اور تباہیاں گوارا کرتے اورا یک آسان بات کے مقابلہ میں دشوارا مرکوکس لئے پیند کرتے ۔

حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس کوقر آن پڑھ کر سنایا ولید کا دل قر آن من کرنرم ہو گیاا وریہ خبرا ابوجہل نے سی تو وہ ولید کے یاس جا کر کہنے لگا'' چیاجی! تمہاری برا دری کے لوگ جا ہتے ہیں کہ چندہ کر کے تم کو بہت سار و پیرد ہے دیں تا کہتم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس اس لئے نہ جاؤ کہ اُن کے قول کوسنو ۔ ولیدیہ بات س کر کہنے لگا'' قریش کے قبیلہ کویہ بات بخو بی معلوم ہے کہ میں اُن میں سب سے بڑھ کر مالدار ہوں''۔ ابوجہل بولا'' پھرتم اس ( قر آ ن ) کے حق میں کوئی ایسی بات کہوجس ہے تمہاری قوم کو پیر معلوم ہوکہتم اُس کونا پیند کرتے ہو''۔ولیدنے جواب دیا''میں کیا کہوں؟ خداجاتا ہے کہتم لوگوں میں مجھ سے برو ھرکرکوئی شخص شعر' رجز' قصیدہ اوراشعار کا جاننے والانہیں ہے ۔گر واللہ جو بات وہ کہتا ہےان میں ہے کسی چیز کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی اور واللہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے قول میں جس کووہ کہتے ہیں شیرینی ہے ٔ اور لطافت اور اُس کلام کا بالا کی جصہ ثمر دار ہےتو اُس کا زیریں حصہ شکر با راوراس میں شک نہیں کہ وہ کلام ضرور بالاتر ہوگا اُس پرکسی کو بلندی نہ حاصل ہوگی اور ۔ یہ بھی یقینی ہے کہ وہ اپنے سے نیچے چیز وں کو پا مال کر ڈالے گا''۔ ولید کی بیر تفتگوسن کر ابوجہل دم بخو درہ گیا اور کہنے لگا ''صاحب!ان باتوں کوئن کرتمہاری قومتم ہے ہرگز خوش نہیں ہوسکتی بھائی بندوں کی رضامندی درکاری ہےتو محمہ ( صلی الله عليه وسلم) کی کچھ مذمت کرو''۔ وليد نے کہا''اچھا مجھ کوسو چنے دو''۔اور پھر کسی قند رغور کر کے بولا'' بيتو مؤثر جادو ہے اوراس میں بیا ترکسی غیرطرف ہے آتا ہے'۔ (لیعنی جن وغیرہ کی جانب ہے)

جاحظ کا بیان ہے'' خداوند کریم نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کوا یسے وقت میں پیدا کیا جب کہ خطابت' اور شاعری میں عرب ہے بڑھ کرکوئی قوم نتھی' اُن کی زبان محکم ترین زبان تھی اوروہ الفاظ کا نہایت وافرخز اندرکھتی تھی پھراہل عرب اپنی زبان کو خوب تیار کئے ہوئے تھے بہر حال ایسے وقت اور زمانہ میں محرصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے قریب و بعید اہل عرب کو خدا کے ایک ما ننے اوراپنی رسالت کی تصدیق کی طرف بلایا اوراُس کی حجت اُن کے روبر وپیش کی ۔ پھر جب انہوں نے عذر کومنقطع کر ڈ الا اورشبہ کوزائل بنادیا اوراہل عرب کوا قرار ہے منع کرنے والی چیزمحض اُن کی نفسانی خواہش اور بے جاضد ہی رہ گئی نہ کہ جہالت اورسراسیمگی تو پھررسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے تلوار پکڑ کر اُن کوسرکشی کا مزہ چکھایا اور جنگ وجدل آغاز کر کے اُن کے بڑے بڑے سرداروں اورخویش ویگانوں کوخاک وخون میں ملا ناشروع کیا مگراس حالت میں بھی آپ اُن سے قرآن کی جنت پیش کرتے رہتے تھے اور برابران کومعارضہ کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہتے تھے کہ اگرتم قر آن کوغلط اور مجھے کو کاذب تصور کرتے ہوتو قرآن کی الی ایک سورت نہ ہی چندآ بیتی ہی پیش کر دواور جس قدرآ یہ قرآن کے ساتھان سے تندی فرماتے اورا نہی عاجز ہونے پر قائل بتاتے اُسی قدراُس کا عیب نمایاں ہوتا جا تا تھا اور اہل عرب کی نیخی کر کری ہوتی جاتی تھی۔آ خرانہوں نے ہرطرف سے تھک کریہ کہا کہتم گزشتہ قوموں کے حالات سے واقف ہوا ورہم اُن سے لاعلم ہیں لہٰذاتم الی عمدہ عبارت پیش کر سکتے ہواور ہمیں اس کی قدرت نہیں ہے۔ آپؓ نے اُن کے اس عذر کا جواب بید یا کہ احصامن گھڑت ہی باتیں ہی بناوئیکن اس پرجھی کسی مقرر اور زبان آ ور کا حوصلہ نہ پڑا کیونکہ اس میں تکلف ہے کام لینا پڑتا اور تکلف سے اہل نظرلوگوں کے نز دیکے قلعی کھل جانے کا قوی اندیشہ تھا۔

انہیں کا ذب تھر اسکتے۔
عور کرنے کا مقام ہے کہ یہ تنی زبردست تدبیر تھی جس کوائس سرآ مدھما بینی نبی ای روی فداہ نے اختیار کیا تھا اوراس غور کی خوبی اہل قریش اوراہل عرب ہے کم درج عقل ورائے رکھنے والوں ہے بھی تخفی نہیں رہ سکتی چہ جائے کہ خوداُن لوگوں سے جو کہ عجیب وغریب قصائد اللی علی درجہ کے رہز بلیخ اورطویل خطبوں اور مختر اور وجیر تقریروں کے کنتہ دان سے جن کے بائس ہا تھے کا کھیل تبح 'مزدوج اورمنثور لفظوں کا بنانا تھا اورائس پر سے لطف بید کہ ایسی ہی عبار میں پیش کرنے کے لئے اُن کے قریب ترین لوگوں کا عجز ظاہر کرکے پھر اُن کے دور ترین افراد سے بہی تحدی کی گئی اور وہ بھی سرپینگ کررہ گئے گر معارضہ نہ کر سے البذا بیہ بات بالکل محال معلوم ہوتی ہے کہ تمام اہل عرب ایک تھلی ہوئی بات اور نمایاں خطا پر غلطی بیس پڑے دوراد اور بین افراد نے بیا اور اُن کی خوبی پر اِنترانے والے لوگ جن کا سب سے بڑا اور قابل تعریف کا مائس کا کلام تھا ای کے بارہ بیس سجو بھی نہ کر سیس اوراگر چہ ضرورت کے والے لوگ جن کا سب سے بڑا اور قابل تعریف کا مائس کا کلام تھا ای کے بارہ بیس سجو بھی نہ کر سیس کے مفید کا م بیس کو کہ خوبی کو بات ہو ۔ اور انہیں بید قدرت حاصل ہو کہ وہ اس بات بیں اس تحدی کئے کلام سے بھی زائد مولی بات ہو۔ اور انہیں بید قدرت حاصل ہو کہ وہ اس بات بیں اس تحدی کئے گئام سے بھی زائد خولی پیدا کر سیس سے بیں ہوئی وہ ایس بات بیں اس تحدی کئے گئام سے بھی زائد خولی پیدا کر سیس ۔ پھر بھی وہ اُنے مراور انہیں بیاتھ رکھ کی بیدا کر سیس کے بی کلام سے بھی زائد

#### فصا

یہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ قرآن ہمارے نجی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجز ہے تواب اُس کے اعجاز کی وجہ معلوم کرنے میں توجہ کرنا واجب آیا۔ اس میں کلام نہیں کہ لوگوں نے اس امری تحقیق میں خوب خوب زور طبع دکھایا ہے اور اُن میں سے بعض لوگ مقصود کی حہ تک پہنچ گئے ہیں اور چندا شخاص راستہ سے ہٹ کر بے راہ بھی ہوگئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا بیان ہے کہ یہ تحدی اُس کلام قدیم کے ساتھ واقع ہوئی تھی جو کہ ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے اور اہل عرب کو لیسی کلام کا معارضہ کرنے کی تکلیف دی گئی تھی جو کہ اُن کی طاقت سے باہر تھا۔ ای وجہ سے وہ عاجز رہ گئے ۔ مگریہ قول مردود ہے اس واسطے کہ جو بات بھر میں نہیں آ ساتھ ہوا تھا۔ اور وہ الفاظ ہیں۔ کا وقوع کلام قدیم پر دلالت کرنے والی چیز کے ساتھ ہوا تھا۔ اور وہ الفاظ ہیں۔

پھرنظام کا قول ہے کہ قر آن شریف کا معارضہ اہل عرب سے اس لئے نہ ہوسکا کہ اللہ پاک نے اُن کی عقلوں کوسلب فر ما کرانہیں اس طرف آنے سے پھیر دیا تھا اور گویہ بات اُن کی قدرت میں دی گئی تھی تا ہم ایک خارجی امر نے اُن کواس

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ے روک دیا اوراس طرح قر آن بھی تمام دیگر معجزات کے مانند ہو گیا۔ گریقول فاسد ہےاس واسطے کہ قولہ تعالیٰ أَسنِسن اجُتَمَعَتِ اُلِإِنْسُ وَالْحِنُّ ..... اہلءرب میںمعارضہ کی قدرت موجود ہونے کے یا وجوداُن سے معارضہ سے عاجز ہونے پر دلالت کرر ہاہے ورنہا گراُن ہے قدرت معارضہ سلب کر لے جاتی تو پھراُن کے اکٹھا ہونے کا کوئی فائدہ نہ باقی رہتا کیونکہاس حالت میں اُن کا اجتماع بے جان مردوں کے اجتماع کے مثل ہونا اورمردہ لوگوں کا اجتماع کوئی لائق توجہ امرنہیں ہوسکتا اوراس بات کے علاوہ یہ بات کیسی ہے کہ قرآ ن کی جانب اعجاز کی نسبت کرنے پرتمام بزرگان سلف اور صحابہ اور آئمه کا اجماع منعقد ہے لہٰذا اگر مجز دراصل ذاتِ باری تعالیٰ ہوتی جس نے مشرکین عرب سے قر آن کے معارضہ کی قوت سلب کر لی تھی تو پھر قر آن کیوں کر معجز ہوسکتا تھا۔اور نیز ندکور بالا بیان کے قائل ہونے سے بیلازم آتا ہے کہ زمانہ تحدی کے گز رتے ہی قرآن کا اعجاز زائل ہو گیا اوروہ اعجاز ہے بالکل خالی رہ گیا حالانکہ اس بات ہے اُمت کا بیا جماع فاسد ہوا جا تا ہے کدرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان اور باقی معجز ہ ہے اوروہ باقی معجز ہقر آن کے سواکوئی دوسری چیز نہیں ۔ قاضی ابو بکر کہتا ہے۔اہل عرب کے معارضہ قرآن سے بارا دہ الہٰی پھیر دیئے جانے کا قول یوں بھی باطل ہو جاتا ہے کہ اگر معارضہ ممکن ہوتا اور اُس سے رو کنے والی شے محض یہی صرفۃ ہوتی تو کلام الٰہی معجز نہیں ہوسکتا تھا اس واسطے کہ معجز تو وہی کلام ہوگا جو کہ خودمعارض کواینے مقابلہ پر نہ آ نے دےاور جب کلام معجز نہ رہتا تو فی نفسہ اُس کوکسی دوسرے کلام پر کوئی فضیلت نہ ہوتی ۔اوراسی طرح اُن لوگوں کا قول بھی حیرت انگیز ہے جو کہتمام اہل عرب کوقر آن کامثل لا سکنے پر قادر ما نتے ہیں اور کہتے ہیں کہوہ اس بات میں ر کے رہے تو وجہ ترتیب کاعلم نہ ہونے کے باعث ور ندا گراُن کو بیعلم ہوجا تا تووہ ضرور قر آن کامثل پیش کرنے کے مرتبہ پر بہنچ جاتے پھراس ہے بھی عجیب تر چند دوسر بےلوگوں کا بیقول ہے کہ عجز کاوقوع ا نہی اہل عرب کی جانب سے ہوا جو کہ نزولِ قرآن کے عہد میں موجود ورنہ اُن کے بعد آنے والے عربوں میں قرآن کا مثل لانے کی قدرت تھی''۔لیکن ان تمام اقوال پر کوئی توجہ نہ کرنا چاہئے ۔ پچھلوگوں کا بیان ہے کہ قرآن کے اعجاز کی وجہ ا س میں آئندہ ہونے والی باتوں کی پیشین گوئیوں کا پایا جانا ہےاوراہل عرب میں اس بات کی قوت نہ بھی لہٰذا ہومعارضہ سے عاجز رہے۔اوربعض دوسرےاشخاص کہتے ہیں کہ قرآن میں اگلے وقتوں کےلوگوں اورتمام گزشتہ اقوام کےقصص بیوں بیان ہوئے میں کہ جس طرح کوئی اُن کی آنکھوں ہے دیکھنے والا بیان کرر ہاہےاس لئے عرب کےلوگوں کومعارضہ کی طاقت نہ ہوسکی ۔ پھر بعض اورلوگ ہے کہتے ہیں کہ قرآن میں ضمیروں کے ساتھ یوں خبر دی گئی ہے کہ دہ با تیں ان لوگوں کے بَسى قول يَافَعَل ہے ظاہر نہيں ہوئی ہيں ۔مثلاً قولہ تعالی اِذُ هَمَّتُ طَائِفَتَان مِنْكُمُ اَنْ تَفُشَلاَ اوروَيَقُولُونَ فِي اَنْفُسِهِمُ لَوُ ْ لاَ يُعَذَّبُنَا اللَّهُ.

قاضی ابوبکر بیان کرتا ہے۔ اعجاز قر آن کی وجہ وہ نظم و تالیف اور ترصیف ہے جواُس میں پائی جاتی ہے اور وہ کلام عرب کے تمام معمولی اور مستعمل وجوہ نظم ہے بالکل جداگانہ ہے نظم قر آن اہل عرب کے انداز خیابات سے کوئی مشابہات ہی نہیں رکھتا اور ای وجہ سے اہل عرب اُس کا معارضہ نہ کر سکے۔ اگر کوئی بیرچا ہے کہ اہل عرب نے اپنے شعر میں جس قدر بدیع کے اصناف برتے ہیں اُن کے ذریعہ سے اعجاز قر آن کی معرفت حاصل کرے تو یہ بات کس طرح ممکن نہیں اس کئے کہ وہ بدائع خارق عادت امور نہیں ہیں۔ بلکہ علم قدریب اور اُن کے ساتھ تصنع کرنے سے اُن کا اور اک کر لینا

الاتعان ممکن ہے مثلاً شعر کہنے' خطبات بیان کرنے' رسائل لکھنے کی مثق اور بلاغت میں کمال پیدا کرنے سے صنائع اور بدائع ممکن ہے مثلاً شعر کہنے خطبات بیان کرنے' رسائل لکھنے کی مثق اور بلاغت میں کمال پیدا کرنے سے صنائع اور بدائع حاصل ہو تھتی ہے اور اُن صنائع و بدائع کا ایک طریقہ مقرر ہے جس پرلوگ چلتے ہیں مگرنظم قرآن کا مرتبہ بے مثل ہے اور اُس کا کوئی نمونہ بجز اُس کے پایانہیں جاتا اس لئے با تفاق قرآن کا مثل واقع ہونا غیر سجے اور بعض دوسرے دوہ کہتا ہے اور ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن کے بعض حصہ میں اعجاز نہایت ظاہر اور واضح ہے اور بعض دوسرے حصہ میں بے حدد قیق اور غامض'' (مخفی)

ا ما م فخر الدین کا قول ہے'' قرآن کے اعجاز کی وجہ اُس کی فصاحت اسلوب بیان کی غرابت اور اُس کا تمام عیوب کلام مے محفوظ ہونا ہے۔

ز ملکانی کہتا ہے اعجاز کا مرجع قر آن کی ایک خاص تالیف ہے نہ کہ مطلق تالیف۔اور خاص تالیف یہ ہے کہ اُس کے مفر دات' ترکیب' وزن کے اعتبار سے معتدل ہوں اور اُس کے مرکبات معنی کے لحاظ سے بلند ترین مُرتبہ پر رہیں۔اس طرح کہ ہرایک فن کا وقوع لفظا اور معنا اس کے بلند ترین مرتبہ میں ہوا۔

ابن عطیہ کا بیان ہے '' وہ محج بات جس کو جمہورا وراعلیٰ درجہ ہے نبا بنا استعلاء قرآن کے اعجازی وجہ قرار دیتے ہیں یہ ابن عطیہ کا بیان ہے '' وہ محج بات جس کو جمہورا وراعلیٰ درجہ ہے زباندان علاء قرآن کے اعجازی وجہ قرار دیتے ہیں یہ ہدا وہ اپنا اللہ کا مربہ ہوا اُسی فصاحت کے باعث معجر ہے اور اس کی صورت یہ ہدا خدا وہ اور ایسے نام مال اور پہلے الفاظ کی فصاحت کے باعث معجر ہے اور اس کی صورت یہ ہوا اُسی وقت خدا تعالیٰ نے اپنا احاطہ کے ذریعہ ہے معلوم فر مالیا کہ کون سالفظ پہلے لفظ کے بعد آنے کی صلاحت رکھتا ہے اور ایسان وقت خدا تعالیٰ نے اپنا احاطہ کے ذریعہ ہے معلوم فر مالیا کہ کون سالفظ پہلے لفظ کے بعد آنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور انسان کو عام طور پر جہل نسیان اور ذبول (بخبری) لاحق رہتی ہے اور یہ بھی بدیمی طور پر معلوم ہے کہ کوئی بشرتمام کلاموں پر کوعا م طور پر جہل نسیان اور ذبول (بخبری) لاحق رہتی ہے اور یہ بھی بدیمی طور پر معلوم ہے کہ کوئی بشرتمام کلاموں پر بھی باطل ہوتا ہے جو کہ اہل عرب کے قرآن کا طفر فصاحت کے اعلیٰ ترین مرتبہ بیس آیا۔ اور اس ویل ہے اُن اور کھی عیس کہ اور اور کہتے ہیں کہ ارادہ اللی نے اُن کا کہ کوئی ہور کے اس طرف سے چھرا ہے جو کہ اہل عرب کے قرآن کا مثل لانے پر قادر ہونے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ارادہ اللی نے اُن کا ہو کہ کہ آب کہ لائق و فائق زباندان اور بلیغ شاعر کو پورے سال تک اپنا ایک خطبہ یا قصیدہ کی درتی اور تقیح میں مصروف کر خاس کہ کہ آب کہ اُس کہ کہ آب ن مانہ کے اہل عرب سے ذوق جا کے تو جو جاتی ہے گر ہم اُس کہ اُس کہ بہ آس نہ ماور جو جو جاتی ہے گر ہم اُس کہ مؤل ہوں۔

قر آن کے ذریعہ سے عرب کی دنیا پراس لئے حجت قائم ہوئی کہ وہ قصیح وبلیغ لوگ تصاوراُن کی طرف سے معارضہ ہونے کا شبہ کیا جاتا تھا اور اس بات کی مثال و لیمی ہی ہے جیسے کہ موٹ علیہ السلام کا معجز ہ ساحروں پر اورعیسیٰ علیہ السلام کا معجز ہ طبیبوں پر حجت ہوا تھا کیونکہ خدا تعالیٰ نے مشہور وجہ پر انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو اُن کے زمانہ کا بدلیع ترین امر قرار دیا ہے۔موئ" کے عہد میں سحر (جادو) درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا۔اورعیسیٰ "کے زمانہ میں طب کافن اوج کمال پرتھا۔ البذا أن کے معجزات اس طرح مقرر ہوئے جنہوں نے سحراورطب کو نیچا دکھایا۔ایسے ہی ہمارے ہادی برحق محمصلی الله علیہ وسلم کے عہد میں فصاحت اورخوش بیانی ترقی کے اعلیٰ زینہ پر پہنچ چکی تھی للبذا اُن کو وہ معجز ہ دیا گیا جس نے فصحائے عرب کا ناطقہ بند کر دیا اوراُن کا غرور تو ڑڑالا۔

حازم اپنی کتاب منہاج البلغاء میں بیان کرتا ہے'' قرآن میں وجدا عبازیہ ہے کہ اُس میں ہرطرح پراور ہرمقام میں کیساں طور پر بلاغت کا استمرار ہے کہیں بھی اس کا سلسلہ ٹوٹنا نظر نہیں آتا۔ اور یہ بات سی بشرکی قدرت میں نہیں۔ اور کلام عرب یا اُن کی زبان میں گفتگو کرنے والوں کے کلام میں مِن وَلِه إلی الحوِ ہم جگہ یکساں فصاحت و بلاغت نہیں پائی جاتی بہاں تک کہ اعلیٰ درجہ کے کلام میں بھی بہت کم حصہ ایسا ماتا ہے جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کممل ہوور نہ آگے چل کر جا انسانی فتور عقل عارض ہوجاتا اور کلام کی رونق وخو بی کوقط کر ڈالتا ہے۔ بدیں وجہ تمام کلام میں فصاحت کا استمرار نہیں رہتا بلکہ کی جزءاور چندم تفرق کمکڑوں میں اس کا وجود ہوتا ہے اور باقی عبارت درجہ فصاحت سے گری ہوئی ملتی ہے۔

اصفہانی اپنی تفسیر میں کہتا ہے معلوم کر ایس کے کہ قرآن کا عجاز دووجہوں پر مذکور ہوا ہے۔وجہاول اس کی ذات سے

کے خواص برغو رکیا عائے اور نتیجہ بیزنکتا ہے کہ قر آ ن کے اُس ذات یا ک کی طرف سے نازل شدہ ہونے کاعلم حاصل ہو جو

ازروئے علم ہرا یک شے پرا حاطہ کئے ہوئے ہے۔

الأنقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد دو

ور کے دالا بیان ہے۔ اور دوسری وجہلوگوں کے اُس کے معارضہ سے پھیرد ئے جانے کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ نفس قر آن سے تعلق رکھنے والا اعجازیا تو اُس کی فصاحت و بلاغت سے متعلق ہے اور یا اُس کے معنی سے جواعجاز قر آن کی فصاحت و بلاغت سے متعلق ہے اور یا اُس کے معنی سے جواعجاز قر آن کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے۔ اُس کو قر آن کے عضر یعنی لفظ ومعنی سے کوئی علاقہ نہیں اس لئے کہ قر آن کے الفاظ وہی ہیں جواہل عرب کے الفاظ ہیں چنا نچہ خود خدا تعالی فر ما تا ہے قُدُ آنًا عَدَ بِیّا اِسْ اِلْمَانِ عَرَبِیّا اور معانی سے تعلق نہ ہونے کا سبب سے ہے کہ ان میں سے بہت کے معانی آگئی کتابوں میں بھی موجود ہیں جس کی دلیل قولہ تعالی وَانَّهُ لَفِهِی ذُہُو اِلْاَوَائِینَ ہے۔ اُلْاَوَائِینَ ہے۔

ابر ہے قرآن کے وہ علوم الہیا ور مبد او معاد کا بیان اورغیب کی خبریں جوائس میں موجود ہیں تو اُن کا اعجاز قرآن کی طرف میں موجود ہیں تو اُن کا اعجاز قرآن کی طرف میں حیث محبوقر آن ہونے کے راجع نہیں ہوتا بلکہ اُن با توں کے اعجاز ہونے کی علت ان کا بغیر سابقہ تعلیم و تعلم کے حاصل ہونا ہے اور اخبار غیب کوخواہ اس طرح کی نظم (عبارت) میں یا دوہری عبارت میں کس طرح بھی اوا کیا جائے اور عربی زبان میں ہویا اور کسی زبان میں ۔ اور عبارت میں ہویا اشارت کے ساتھ وہ بہر حال اخبار غیب ہی رہے گا۔ للبذا اس حالت میں نظم مخصوص قرآن کی صورة ہے اور لفظ و معنی اُس کے عضر ہیں ۔ اور بیواضح بات ہے کہ ایک شے کا حکم اور نام اُن کی صورت کی اور خال نے ہوا کر تا ہے نہ کہ اُس کے عضر کے اختلاف ہے ۔ مثلاً انگوشی آویزہ اور کنگن ۔ ان کی صورتوں کے اختلاف ہوا کرتا ہے نہ کہ اُس کے عضر کے اختلاف ہے ۔ مثلاً انگوشی آن ویزہ اور کنگن ۔ ان کی صورت کے قت میں ہیں اُس وقت تک ایک ہی نام ہے موسوم ہوں گی اور جہاں اختلاف صورت ہوا فوراً نام بدل جائے گا اگر چے عضر سب کا ایک ہی ہو۔

غرضیکداس بیان سے ظاہر ہوا کہ جواعجاز قرآن کے ساتھ خاص ہے وہ ایک مخصوص نظم ہی سے تعلق رکھتا ہے۔اور نظم کے مججز ہونے کا بیان نظم کلام کے بیان پرموقو ف ہے اور پھراس بات کے بیان پربھی کہ بینظم اپنے ماسوا کلاموں کے نظم سے مخالف ہے۔لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ تالیف کلام کے مراتب یانچ ہیں۔

اول بسیط حرفوں کوایک دوسرے میں اس غرض سے ضم (شامل) کرنا تا کہ اُس سے کلمات ثلاثہ یعنی اسم ۔ فعل اور حرف کا حصول ہو۔

دوم ان کلمات کوایک دوسرے کے ساتھ ترتیب دینا اور ملانا تا کہاں طرح پرمفید جملوں کا حصول ہو سکے۔اور یمی کلام کی وہ نوع ہے جس کوتمام لوگ عموماً اپنی بات چیت اور معاملات کی گفتگو میں برتنے ہیں اور اس کو کلام منثور گہا جاتا ہے۔

سوم ا نہی مذکورہ بالا کلمات ثلاثہ کو باہم اس طرح پر ملانا کہ اُس شمول میں مبداء ٔ اور مقطع اور مداخل اور مخارج بھی پائے جائیں ۔اوراس طرح کی کلام کومنظوم کہا جاتا ہے۔

چہارم یہ کہ کلام کے آخری حصوں میں مذکورہ بالا امور کے ساتھ ہی جیج کا بھی اعتبار کیا جائے اوراس طرح کا کلام سجع لاتا ہے۔

مرتبہ پنجم یہ ہے کہ سابق میں ذکر شدہ باتوں کے ساتھ ہی کلام میں وزن کا بھی لحاظ رہےاوراس طرح کے کلام کوشعر

الانقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_280 \_\_\_\_\_\_\_\_ جلدود

کے نام سےموسوم کیا جاتا ہے۔کلام منظوم یا تو زبانی تقریر و گفتگو ہوتا ہے اُس کو خطابت کہتے ہیں۔اور یاتح پراور مکا تبت ہوا کرتا ہے اور اُس کورسالت کے نام سےموسوم کیا جاتا ہے۔

غرضیکہ کلام کے انواع ان اقسام سے خارج نہیں ہوتے اوران میں سے ہرایک کا ایک مخصوص نظم ہوتا ہے اورقر آن ان سمھوں کی خوبیوں کا جامع ہے مگرالی نظم کے ساتھ جوان چیزوں میں ہے کسی چیز کی مناسبت نہیں رکھتا اوراس بات کی دلیل میہ ہے کہ جس طرح قرآن کو کلام کہنا تھیجے ہوتا ہے اسی طرح اسے رسالۃ 'خطابۃ 'شعریا تھے کہنا تھیجے نہیں ہوتا۔اوراُس کی یہ کیفیت ہے کہ جہاں کسی بلیغ تخص نے اُسے سنا بس فوراُ وہ اُس کے اور اُس کے ماسوانظم کلام کے مابین امتیاز اور فرق معلوم کر لیتا ہےاوراس وجہ سے خدا تعالیٰ نے قرآن کی صفت میں ارشاد کیا ہے۔وَاِنَّـهُ لَـکِتنبٌ عَزِیُزٌ لاَ یَاتِیُهِ الْبَاطِلُ مِنُ بَيْنِ يَدِيْهِ وَلاَ مِنْ حَلْفِه اوراس بات كِفر مانے سے متنبہ كرديا ہے كة رآن كى تاليف ہرگز أس هيئت بينهيں ہوئى ہے جس ہیئت پرانسان اپنے کلام کی تالیف کرتا ہے اور اُس کی تغییر زیادتی یا کمی کے ساتھ ممکن ہوتی ہے اور جیسی کہ قرآن کے سوا د وسری کتابوں کی حالت ہے۔اوروہ اعجاز جو کہلوگوں کوقر آن کے معارضہ سے پھیردینے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اگر ' می۔ کا اعتبار کیا جائے تو وہ بھی ظاہر ہےاوراُ س کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام اچھا ہو یا براا بیانہیں ہوتا کہ اس کام اورکشی اُ یک انسانی گروہ کے مابین کو کی مخفی منا سبت اور پسندیدہ اتفا قات نہ ہوں ۔اس لئے کہا یک شخص جوکسی پیشہ کواور پیشوں پر ترجیح دینے والا پایا جاتا ہے اور اس پیشہ میں مصروف ہونے ہے اُس کا دل خوش ہوتا ہے بدیں وجہ وہ خوب محنت ہے اُس کام کوانجام دیتا ہے اوراُس میں اچھی مثق اورتر قی بہم پہنچا تا ہے۔لہذا جس وفت خداوندیاک نے ایسی بلنغ اورخطیب لوگوں کو جو کداینی قوت زبان آوری ہے معانی کے ہرایک دشت ومیدان کی خاک چھانے پھرتے تھے قر آن کا معارضہ کرنے کی دعوت دی اور اُن کوقر آن کامثل لا سکنے سے عاجز بنا دیا چنا نچہوہ معارضہ کرنے پر مائل نہ ہوئے ۔تو اہل دل اور صاحبانِ عقل پریہ بات واضح ہوگئ کہ کسی خداوندی طاقت نے اُن کوقر آن کے معارضہ کی طرف سے پھیردیا ہے ورنہ وہ تو اس میدان کے مرد تھے پھر کیا سبب ہے کہانی طبیعی مناسبت کے کام میں اس قدر کچیا گئے؟ اوراس سے بڑھ کر کیاا عجاز ہو سکتا ہے کہ تمام بلیغ لوگ ظا ، رئیں قر آن کے معارضہ سے عاجز رہے اور بباطن اُن کے دل اس کام سے پھیر دیئے گئے

اور کا کی کتاب المفتاح میں کہتا ہے جاننا چاہئے کہ قرآن کے اعجاز کاعلم ادراک میں تو آتا ہے مگر زبان ہے اُس کا بیان ویسا ہی غیر ممکن ہے جس طرح کہ وزن کی درتی ادراک میں آجاتی ہے مگر زبانی بیان نہیں ہو سکتی ۔ یا جیسے کہ ممکینی اور خوش آوازی کا ادراک ضرور ہوتا ہے لیکن زبان ہے اُن کی حالت کا اظہار محال ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اعجاز قرآن کا ادراک انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کو قدرت کی طرف سے طبع سلیم عطا ہوئی ہے اور ان کے ماسوا دوسرے اشخاص اُس کا ادراک حاصل کرنا چاہیں تو جب تک وہ معانی اور بیان کے دونوں علموں کواچھی طرح حاصل کر کے اُن کی خوب مثل نہ بہم بہنچا کمیں اُس وقت تک بھی قرآن کے وجوہ اعجاز اُن پر منکشف نہیں ہو سکتے ۔

اور ابوحیان توحیدی کابیان ہے کہ'' پندار فاری ہے قرآن کے اعجاز کی منزلت اور جگہ دریافت کی گئی تو اُس نے جواب دیا'' بیالیا مسئلہ ہے کہ اس میں من پر عم کیا جاتا ہے۔اور اس کی صورت میہ ہے کہ جس طرح تم سوال کروکہ''انسان

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد ووم

ے انسان کا موضع کیا ہے؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان میں انسان کا کوئی موضع نہیں ہے بلکہ جس وقت تم انسان کی طرف اشارۃ کرو گے تو اُس وقت اُ ہے محقق کر کے اُس کی ذات پر دلالت قائم کر دو گے۔ بس یہی کیفیت قرآن کی ہے کہ وہ اپنے شرف کے باعث جس مقام ہے بھی لے لیا جائے وہیں سے وہ معنی فی نفسہ ایک آیت (نشانی) اور اپنے محاول کے لئے معجز ہ اور اپنے قائل کے واسطے ہدایت ہوگا۔ یہ بات انسان کی طاقت سے بالکل باہر ہے کہ وہ خدا کے کلام میں اُس کی غرضوں کا احاط کر سکے اور اس کی کتاب میں اُس کے اسرار کا بتا لگا سکے۔ اس وجہ سے اس موقعہ پر آ کر عقلیں جیران رہ

جاتی ہیں اور بھے کم ہوجایا کرتی ہے۔
خطابی کا قول ہے کہ اکثر اہل نظر علاء کی رائے میں قرآن کا اعجاز بلاغت کی جہت ہے ہم مگر اُن لوگوں کواس کی تفصیل بتا نا دشوار پڑگیا اور آخرانہوں نے یہ کہ کر بات ٹال دی کہ اس کا پتالگا نا فدان تین پر مخصر ہے۔ پھر بھی تحقیق امر مید ہے کہ کلام کے اجناس مختلف ہوا کرتے ہیں اور بیان کے درجوں میں اس کے مرتبہ متفاوت پائے جاتے ہیں چنا نچے ہم خملہ اُن کے ایک جنس کلام کی وہ ہے جو کہ بلیغی رضین اور جزل ہوتا ہے۔ دوسری جنس کلام کی فصیح 'ترتیب اور مہل ہے اور تیسری مجنس جائز مطلق اور رسل کی ہے اور کلام کی بیشتمیں افضل اور مجود ہیں کہ ان میں سے پہلی جنس سب سے اعلیٰ درجہ کی ہے دوسرے اوسط درجہ کی اور تیسری ادنی اور قبل کی بیاضت سب سے اعلیٰ درجہ کی ہے دوسرے اوسط درجہ کی اور تیسری ادنی اور قبل میں نے ایک شعبہ لے لیا ہے چنا نچے ان اوصاف کے انتظام ( منتظم ہونے ) عدایک نوع سے آئر آن کے لئے ایک نمطام کی ایسی منتظم ہوگئی جو کہ فضیلت ( عظمت ) اور شیر پنی کی دونوں مفتوں کی جامع بنی سہولت ( آس کے مہل ہونے ) کا بیتی اپنی تعریفات کے لیاظ سے دو بالکل متفاد امور کی طرح ہیں کیونکہ کلام کی شیر پنی سہولت ( آس کے مہل ہونے ) کا بیتی اپنی تعریف اور جز الت ( اختصار ) اور متانت ( استواری ) کے ماہیں ایک تی کہ اور جز الت ( اختصار ) اور متانت ( استواری ) کے ماہیں ایک کلام کی شیر پنی مونکہ اور کی ماہی کا درجن کی بریشان بنی کو کی میں ان دونوں امور کا اس طرح جمع مونا کہ ان میں سے ہرایک دوسر سے علیحد گی اور دوری بھی رکھتا ہے بیاس می کی فضیلت ہے جو خاص کر قرآن بی کو کلی ہونا کہ ان بیل کو میں کہ تا کہ دونوں کی کم ایک کلام کی گونے کیا تیں دونوں امور کی ایسی کو کی دونوں کو کی کہ کیا کہ دونوں کی کو کی کہ میں کہ کیا گونے کیا ہو سکے۔

اورا نسان پرقر آن کامثل لاسکنا کئی با توں کی وجہ سے دشوار ہوا۔

ازائجملہ ایک بیہ بات ہے کہ انسانوں کاعلم عربی زبان کے تمام اسموں اور اُس کے جملہ اوضاع پرمحیط نہیں ہوسکتا اور
اوضاع والفاظ ہی معانی کے ظروف ہیں۔ پھر انسانوں کے افہام اُن تمام اشیاء کے معانی کا ادراک نہیں کر سکتی تھیں جو کہ
ان الفاظ پر جمل کئے گئے ہیں اور نہ اُن کی معرفت منظوم کے تمام وجوہ کو پوری طرح معلوم کرنے کے ساتھ معلوم ہوسکتی ہے
حالانکہ کلام منظوم کا باہمی ایتلاف اور اُس کا باہمی ارتباط انہی وجوہ کے سبب سے ہوا کرتا ہے اس لئے یہ بات غیر ممکن ہے
کہ وہ وہ وہ وہ کلام میں سے احسن وجوہ کو چھوڑ کر افضل وجوہ کو اختیار کرتے رہیں یہاں تک کہ قرآن کے مانند کوئی دوسراکلام
پیش کردیں۔ اور کلام کے قیام کی باعث صرف حسب ذیل تین چیزیں ہوا کرتی ہیں۔

ا یک وہ لفظ جو حاصل ہوتا ہود وسر ہے وہ معنی جواس لفظ کے ساتھے قائم ہوں اور تیسرا کو ئی ربط دینے والا امر جواس لفظ اور معنی دونوں کو باسم مسلسل اورمنظوم بنا تا ہو۔ تالیف رکھنےوالی اور عمدہ تلاوت اور تشاگل کی جا 'زنظم کا وجود نہ یا یا جائے گا۔ اب رہے قرآن کے معانی تواس کے متعلق ہرا یک سمجھ دار اور دانشمند آ دمی پیشہا دت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے ابواب میں تقدیم رکھتے اورمعانی کے اعلیٰ درجوں پر پہنچے ہوئے ہیں۔اوراس میں شک نہیں کہ مذکورہ بالا تینوں خوبیاں متفرق طور پر کلام کی تمام انواع میں یائی جاتی ہیں لیکن ان کا مجموعی طور پر ایک ہی نوع میں ملنا' بجز کلام ربانی کے اور کہیں پایانہیں گیا ہے۔ غرضیکہ اس مذکورہ فوق بیان کا نتیجہ بینکلا کہ قر آن کے معجز ہ ہونے کی وجہ اُس کا قصیح ترین الفاظ اور تالیف کے ایسے بہترین نظموں میں آتا ہے جو کہ صحیح ترین معانی کو مضمن ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی تو حید' اس کی صفات کے بارہ میں اس کی تنزییۂ طاعت اللی کی دعوت' اس کی عبادت کے طریقوں کا بیان' حلال حرام' ممنوع اور مباح کی تشریح بذریعهٔ وعظ ویند' نیک باتوں کا حکم' بری باتوں ہے منع کرنا' عدہ باتوں کی جانب رہنمائی اور بدعا دتوں سے بیخے کی تاکید بیتمام اموراُس میں موجود ہیں اوران کے علاوہ بڑی خو بی بیہ ہے کہ ہر شےا بے موقع وکل ہے وضع کی گئی ہےا یک چیز دوسری شے ہے بہتراور برتر نہیں نظر آتی اور عقل و گمان اُس چیز ہے بڑھ کرمنا سب اور سزاوار امر نہیں معلوم کرسکتا۔ گزشتہ زمانوں کے اخبار اور گزری ہوئی قوموں پر خدا کے قہر وغضب نازل ہونے کا حال عبرت دلانے کے لئے اُس میں درج ہے اور پھر آئندہ ز مانوں میں آثار قدرت کی قتم ہے ہونے والی باتوں کی پیشین گوئی بھی اُس میں موجود ہے۔اسی کے ساتھ اُس نے ججت اور مجنج کہ گویا باہم جمع کرلیا ہے اور دلیل اور مدلول علیہ دونوں کوایک ہی ساتھ وار دکیا ہے تا کہ یہ بات اُس کی دعوت میں مزید تا کیدپیدا کرنے والی ہواوراُ س کے امرونہی کی یابندی واجب ہونے پرمخلوق کومطلع بنائے اورمعلوم رہے کہا ہے امورکوایک ساتھ لا نااوران کی پراگند گیوں کو یوں جمع کردینا کہوہ باہم منتظم اور با قاعدہ ہوجا کیں ایک ایساامر ہے جوقو ہے بشری سے خارج اوراُن کی قدرت کی رسائی سے باہر ہے۔ اس واسطے مخلوق اُس کا معارضہ کرنے سے عاجز رہی اور ویبا کلام نہ پیش کرسکی با کم از کم اُس کی شکل ہی میں کسی طرح کا مناقضہ نہ پیدا کرسکی ۔ پھراُس کے بعد ہت دھرم خالفین جھی أ سے شعر كہہ كے اپنے جلے دل كے پيمپور لے كھوڑتے تھے كيونكه أن كويدكلام منظوم نظر آتا ہے اور گا ہے اپنے آپ كوأس كا معارضہ کرنے میں عاجز اوراً س کے نقض پر غیر قادر یا کرا ہے سحر کے نام سے نامز دکردیتے تھے۔ مگر بایں ہمہ کلام اللی کی وقعت ان کے دلوں پر اپنا سکہ جمار ہی تھی اور وہ اُس کے سننے سے دم بخو درہ جاتے تھے۔اُن کے دل جوسنگ خار سے بھی بڑھ کر سخت تھے کلام ربانی کے اثر ہے موم ہو جاتے اور اُن کے نفوس میں قر آن کی تا ثیر تیر جاتی تھی جس سے وہ خوف زوہ اور متحیر ہوکر بے اختیار ایک طرح ہے اس کے کلام ربانی ہونے کو مان ہی گئے اور کہنے نگے'' بے شک اس کلام میں پچھے عجیب شیرینی اور شان وشکوہ ہے' اور تبھی وہ اپنے جہل کی وجہ سے یہ کہدا ٹھتے کہ بیا گلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں ر سول الله صلی الله علیه وسلم نقل کرا کے اور لوگوں سے پڑھوا کر ہرروز صبح و شام سنتے اور پھراً ہی کوہمیں سنا دیا کرتے ہیں۔ حالا نکبہ مشرکین مکہ کواس بات کا بخو بی علم تھا کہ حضرت ختم رسالت صلی اللہ علیہ ُ وسلم بالکل ان پڑھ تھے اور آپ کی

خدمت میں کوئی ایساشخص نہ تھا جواس طرح کی با تیں لکھ کرآ پ کو سنا سکتا ۔ گر بات یہ تھی کدان باتوں کے کہنے کا موجب اُن محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ کفار کا عناو' اُن کی عداوت' جہالت اورمعارضہ ہے عاجزی تھی۔

اور میں نے اعجاز قرآن کی ایک وجدا وربھی بیان کی ہے جو دوسر بےلوگوں کے خیال میں نہیں آسکی اور وہ پیہ ہے کہ قر آن کا اثر دلوں اورطبیعتوں پرنہایت گہرایڑ تا ہے ۔تم قر آن کےسوااور کسی منظوم یامنٹور کلام کومن کر دیکھو ممرگز اس کے

سننے ہے یہ بات نامحسوں ہوگی کہ کسی وقت تو اس کے گوش ز دہو تے ہی کان بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور قلب میں ایک طرح کی علاوت اورلذت ملتی ہے اور گاہے دل میں ایک قشم کا رعب ساجا تا اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے جنانجہ اللہ

يا ك خودفرما تا بِ لَـوُ أَنُـزَلُنَا هٰذَا الْقُواانَ عَلَمي جَبَل لَّوَايُتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنُ خَشُيةِ اللَّهِ اوردوسرى جَكه يُول ارشاو

كيا إِللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَثَانِي تَقُشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمُ ا بن سراقتہ کہتا ہے کہ'' اعجاز قرآن کی وجہ میں اہل علم کا اختلا ف ہے ۔انہوں نے اس بار ہ میں بہت ہی وجہیں بیان کی

ہیں جوسب کی سب حکمت اورصوا ب ہیں مگر باایں ہمہوہ لوگ وجوہ اعجاز کے ہزاروں حصہ میں سے ایک حصہ کے حصر تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں ۔ایک گروہ کہتا ہے کہا عجاز قر آن کی وجہاُ س کاایجاز ہے بلاغت کو لئے ہوئے ۔ دوسر ہے کہتے ہیں کہ وہ بیان اورفصاحت ہے۔تیسروں کےنز دیک وصف اورنظم کا شار وجدا عجاز میں ہے۔اوربعض دوسر بےلوگ کہتے ہیں کلام

مجید کا اعجازیہ ہے کہ وہ نظم' ننز' خطب اور شعروغیرہ کلام عرب کی جنس سے باوجود اس بات کے بھی خارج ہے کہ اُس کے الفاظ اُنہی کے کلمات کی جنس ہے ہیں اُس کے حروف اُن کے کلام میں موجود ہیں اور اُس کے معانی اُن کے خطاب میں آ

یائے جاتے ہیں کیئن قر آن اُن کے کلام کی قبیل ہے الگ ایک نیا قبیل اور اُن کے اجناس خطاب ہے متمیز ایک جدا گاند. جنس خطا ب ہے یہاں تک کہ جو تخص صرف اُ س کے معانی پرا قتصار کر کے اُ س کے حروف کو ہدل دیتا ہے تو اُ س کی رونق کھو جاتی ہےاور <sup>ج</sup>س حالت میں اُ س کے معانی کوجپھوڑ کرحروف ہی پرا قنصار کیا جاتا ہےتو اُ س کا فائدہ باطل ہو جاتا ہےاوراس

بات میں قرآن کے اعجاز پر اعلیٰ درجہ کی دلالت پائی جاتی ہے۔ پچھاورلوگوں کا بیان ہے کہ قرآن کا اعجازیہ نے کہ اس کا · پڑھنے والا قراکت سے تھکتانہیں اور سننے والے کوساعت سے ملال نہیں پیدا ہوتا اگرچہ کتنا ہی بار بار کیوں نہ سننا پڑے اور کتنی

ہی دفعہ بالکراراُ س کے رو برو تلاوت کی جائے۔ بہت ہےلوگ قر آن میں گزشتہ امور کی خبر دہی ہونے کو وجہ اعجاز بتاتے ہیں ۔ایک اورگروہ کے نز دیک اُس میں علم غیب کا ہونا اور بہت سے امور کا قطع کے ساتھ تھم یا یا جانا وجدا عجاز ہے۔ پھرایک

جماعت قرآن کے اس قدر بے شارعلوم پر جامع ہونے کو وجدا عجاز قرار دیتی ہے کہ اُن علوم کا حصر وشارمشکل ہے۔ اورزرکشی اپنی کتاب البر ہان میں تحریر کرتا ہے کہ اہل تحقیق کے نز دیک اعجاز کا وقوع تمام سابق میں بیان شدہ امور کی

وجہ سے ہوتا ہے نہ کہ اُن میں سے بالانفرا دایک ایک وجہ کے ساتھ کیونکہ قر آ ن نے ان سب باتوں کوا کٹھا کرلیا ہے اس

واسطےاُ س کوان میں ہے تنہا ایک ہی بات کی طرف منسوب کرنے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے بحالیکہ وہ ان سبھوں کا بلکہاُن کےعلاوہ اوربھی بہت می خوبیوں کا جامع ہے جو کہ پہلے بیان نہیں ہوئیں اورازا نجملہ ایک بات دہ رعب ہے جو کہ اُس ہے سننے سے سامعین کے قلوب میں پیدا ہوتا ہے عام اس سے کہوہ سننے والے قر آن کے مقر ہوں یا منکر۔اور دوسری بات مید

ہے کہ قرآن ہمیشہ سے سننے والوں کو دل کش اور پسندیدہ معلوم ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی اس کی یہی حالت رہے گی اور یڑھنے والوں کو ہرز مانہ میں اُس کی قر اُت ہے ایک طرح کا لطف اور مزہ حاصل ہوگا۔ تیسری بات قر آ ن کا جز الت اور

شیرینی کی دوالی صفتوں کا اکٹھا کر لینا ہے جو کہ باہم متضاداً مور کے مانند ہیں اور غالبًا انسان کے کلام میں جمع نہیں ہوا گرتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو آسانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب اور دوسری تمام اگلی کتابوں میں سب سے آخری کتاب اور دوسری تمام اگلی کتابوں سے مستغنی بنا دیا ہے اس طرح کہ بھی کسی ایسے بیان کی حاجت پڑجایا کرتی ہے جس کے بارہ میں اس کی طرف رجوع ہی کرتے بن آتی ہے خدا تعالیٰ فرما تا ہے اِنَّ ھلدَا الْقُورُ آنَ یَقُصُّ عَلَی بَنِی اِسْرَائِیْلَ اَکْتُورَ الَّذِی هُمُ فِیْدِهِ

يُحْتَلَفُهُ رَ

الانقان في علوم القرآن

اورالرمانی کہتا ہے اعجاز قرآن کے وجوہ اِن امور سے ظاہر ہوتے ہیں کہ باوجود بکثر ت و داعی اور سخت حاجت ہونے اور تمام لوگوں کے مقابلہ پرتحدی کئے جانے کے اس کا معارضہ کی سے نہ بن آیا۔ پھر قرآن کی بلاغت اوراُس کے آکندہ معاملات میں پیشین گوئیاں۔ اوراُس کا معمول کوتو ڑدینا۔ اور پھراُس کا ہرایک مججزہ پرقیاس ہونا۔ یہ با تیں بھی اُس کے اعجاز کی مثبت ہیں۔ اور معمول کلام توڑنا اس بات کا نام ہے کہ نزول قرآن سے قبل اور اس کے عہد میں معمول اور عادات کے مطابق کلام کی کئی نوعیں رائج تھیں۔ مثلاً شعر 'جھع' خطئ رسائل اور منثور کلام جس کے ذریعہ سے لوگ معمولی بات چیت کیا کرتے ہیں۔ اور جوروز مرہ کی بول چال ہے مگر قرآن نے ان سب طریقوں سے جدا اور خارج از عادت بات چیت کیا کرتے ہیں۔ اور جوروز مرہ کی بول چال ہے مگر قرآن نے ان سب طریقوں سے جدا اور خارج از عادت ایک نیا مفرد طریقہ پیش کیا جس کا درجہ حسن میں ہرایک طریقہ پر فائق ہے بلکہ وہ کلام موز وں سے بھی خوبی میں بو ھا ہوا ہے جو کہ کلام عرب میں احسن الکلام مانا جاتا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ قرآن کو بھی اور تمام مجزوں کے روداد سے ملاکر دیکھنے ہوا میں کامجرہ میں بالکل آیک بی ڈھنگ کی اور اعجاز تھیں کیونکہ وہ معمول اور قانون قدرت کے خلافت تھیں۔ اور جانایا اس طرح کی اور باتیں بالکل آیک بی ڈھنگ کی اور اعجاز تھیں کیونکہ وہ معمول اور قانون قدرت کے خلافت تھیں۔ اور جانایا اس کی معرف کیاں دورہ معمول اور قانون قدرت کے خلافت تھیں۔ اور جانایا اس کی معارضہ نہ کرسکی۔

اور قاضی عیاض کتاب الشفا میں بیان کرتے ہیں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن بکثرت وجوہ اعجاز پرمنطوری (شامل)

ہاوراُن وجوہ کی تحصیل اس طرح پر ہوتی ہے کہ اُن کے انواع کو چار حسب ذیل وجوہ میں مضبط کرلیا جائے۔ وجہ اول تالیف قرآن کا حسن اس کے کلمات کا باہم التیام (پوند) اُس کی فصاحت اُس وجوہ ایجاز اوراُس کی وہ بلاغت ہے جس نالیف قرآن کا حسن اس کے کلمات کا باہم التیام (پوند) اُس کی فصاحت اُس وجوہ ایجاز اوراُس کی وہ بلاغت ہے جس نے میدانِ کلام کے شہوارع بول اوراس کام کے مالکوں کا ناطقہ بند کر دیا اوراُن کے واسطے خارتی عادت امر بن گئی۔ دوسری وجہ اُس کے بجیب نظم کی صورت اوراس کا وہ غریب (نادر) اسلوب ہے جو کہ کلام عرب کے اسالیب سے بالکل کا فقت خالف ہے اور جس پراُس کی آیوں کے مقاطع کا وقف اوراُس کے کلمات کے فواصل کے انتہا ہوتی ہے اورائیا نظم ونٹر نہ تو قرآن سے قبل پایا گیا ہے اور نہ اُس کے بعداُس کی کو فون کو کہ نہا ہوتی ہے اور ایسانوب غریب اپنی ذات سے یہ بھی تحقیقی کو کہ نامل کے دوران میں سے ایجاز اور بلاغت بذا تہا اور اسلوب غریب اپنی ذات سے یہ بھی تحقیقی طور پراعجاز کی ایسی نوعیں ہیں کہ اہل عرب کو ان میں سے کسی ایک کی نظیر لا سکنے کی بھی قدرت نہ ہوئی اس لئے کہ ان میں سے ہرائیک اہل عرب کی قدرت سے خارج اوران کی فصاحت اور کلام کے مبائن چرتھی ۔ اس بارہ میں اُس شخص کا اختلاف ہے جو کہ اعجاز کو بلاغت اور اسلوب کا مجموعہ قرار دیتا ہے۔ تیسری وجہ قرآن کا غیب کی خبروں پر شامل ہونا ہے اور بھی میں اُس کو تھی اُس کو تھیں اُس کی پیشین گوئی سے بالکل مطابق یا یا جانا۔ اور چھی وجہ قرآن کا گزشتہ زانوں ہلاک دخت بیس ہوئی تھی اُس کا گزشتہ زانوں ہلاک

شدہ قوموں اور محوشدہ شریعتوں کے ایسے تاریخی حالات کا بیان کرنا ہے کہ اُن میں ایک قصہ بھی بجز ایسے بے مثل علائے اہل کتاب جنہوں نے اپنی ساری عمراً می فن کے سکھنے میں صرف کی ہواور کوئی شخص نہیں جانتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قصہ کو جیسا کہ وہ دراصل تھا کتب متقدمہ کی عبارت کے مطابق سنا دیا کرتے تھے حالانکہ آپ ان پڑھ تھے نہ پڑھنا آپ کو آتا تا تھا اور نکھ نا

غرضیکہ قرآن کے اعجازی میہ چاروجہیں بالکل مین اورالیی صریح ہیں کہ ان کے بارہ میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے۔اور ان کے ماسوا قرآن کے اعجازی وجہوں میں وہ آیتی بھی شار ہوتی ہیں جوبعض معاملات میں کی قوم کو عاجز بنانے کی نسبت وارد ہوئی ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ وہ لوگ بھی اس کام کو نہ کریں گے چنا نچہ اُن لوگوں نے وہ کا منہیں کیا اور نہ اُس کے کرنے پراُن کوقدرت حاصل ہوئی۔مثلاً اُس نے یہود یوں کی نسبت فرمایا ہے فَدَمَنَوُ الْمَوُثَ اِنْ کُنتُمُ صَادِقِیْنَ وَلَنُ لَیْسَانَ مُولُدَ مِنْ اور فی الواقع یہود یوں میں سے ایک نے بھی تو موت کی تمنانہیں کی ۔اور میہ وجہ فہ کورہ بالا تیسری وجہ میں داخل ہے۔

پھر مجملہ دیگر وجوہ کے ایک وجہوہ رعب ہے جو کہ سننے والوں کے دلوں میں اُس کے سننے کے وقت واقع ہُوتا ہے اور وہ ہیبت جو کہ قر اُت کے وقت سامعین کے دلوں میں طاری ہو جاتی ہے اور بخقیق ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو کہ کلام اللّٰہی کی آیتین من کرایمان اور اسلام لائے ہیں جیسا کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللّٰہ عنہ کا واقعہ ہے کہ اُنہوں نے رسول اللّٰه سلی اللّٰہ علیہ وسلم کونما زِمغرب میں سورۃ طور پڑھتے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول الله سلی اللّٰہ علیہ وسلم اس آیت اُم خُلِقُوا اللّٰہ علیہ وسلم اَن اُنہ ہُمُ الْحَالِقُونَ کی پہنچا اور این تو لہ تعالی ''اَلْہُ مُسَیْطِرُونَ '' تک پڑھا تو اس وقت میرے دل کی بہ حالت ہوئی کہ جیسے اب وہ سینہ سے نکل پڑے گا'۔ جبیر ''کہتے ہیں یہ پہلاموقعہ تھا کہ اسلام کی خو بی میرے دل میں جم گئی۔

ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہوا ہے کہ جوآیاتِ قرآئی سنتے وقت جال بھی ہوگئے ہیں اوران کا بیان لوگوں نے مستقل کتابوں ہیں کیا ہے۔ اور پھر قرآن کا ایک باقی معجزہ ہونا کہ وہ دنیا کے باقی رہنے تک بھی معدوم نہ ہوگا اورای کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اُس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ یہ بھی اُس کے اعجاز کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پھر منجملہ وجوہ اعجاز کے یہ بھی ہے کہ قرآن کا بڑھنے والا اُس کی قرائت سے ملول نہیں ہوا کرتا۔ اور سامع اُس کے سننے سے دل تنگ نہیں ہوتا بلکہ اُس کی تلاوت میں منہمک رہنا اُس کی حلاوت کو مزید اور اُس کو بار بار پڑھنا اس کی محبت کو واجب بنا تا ہے حالا نکہ قرآن کی تلاوت میں منہمک رہنا اُس کی حلاوت کو مزید اور اُس کو بار بار پڑھنا اس کی محبت کو واجب بنا تا ہے حالا نکہ قرآن کی تلوا دوسرا کلام جہاں دہرایا گیا پھراس کا سننا گراں گزرتا ہے اور اس کی تکرار ملول بنا دیتی ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تو صیف میں فر مایا ہے کہ وہ باوجود بکثر ت سے پھیرے جانے کے (دور کرنے کے ) کہنہ نہیں ہوں؛

ایک وجدا عجازیہ بھی ہے کہ قرآن نے اپنے اندراس قدرعلوم اورمعارف جمع کر لئے ہیں جس قدر نہ تو کسی کتاب نے جمع کئے ہیں اور نہ کوئی اُن کے جانے پرا حاطہ کر سکا ہے پھر لطف یہ ہے کہ قرآن نے اُن علوم کو بہت ہی تھوڑ ہے کلمات اور معدود سے چند حروف میں ہی فراہم کرلیا ہے۔ یہ وجہ قرآن کی بلاغت میں داخل ہے اس لئے اُس کوا عجاز قرآن کا ایک معدود سے چند حروف میں ۔ اور اس وجہ سے پہلے جن وجوہ کا ذکر ہوا ہے اُن کا شار قرآن کے خواص اور فضائل میں ہونا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چاہتے پنہ کہ اُس کے اعجاز میں کیونکہ اعجاز کی حقیقت وہی جا را گلی وجہیں ہیں اور اس معاملہ میں اُنہی پراعتا وکرنا جا ہے ۔

الاتقان في علوم القرآن:

سلیبہیں (۱) قرآن کی اس مقدار میں جو کہ مجز ہوتی ہےا ختلا ف کیا گیا ہے ۔بعض معتز لی لوگ اس طرف گئے ہیں

کہاُ س کا تعلق تمام قر آن کے ساتھ ہے اور دونو ں سابق میں بیان کی گئی آیتیں اس قول کورد کئے دیتی ہیں ۔

اور قاضی کا قول ہے کئہیں اعجاز کاتعلق ایک پوری سورۃ کے ساتھ ہوتا ہے وہ سورۃ طویل ہویا قصیر۔اوراس بار ہ میں وہ خدا تعالیٰ کے قول "بسُور َ-قِ" کے ظاہر معنی سے استدلال کرتا ہے۔ اور کسی دوسری جگہ پر قاضی ہی نے بیکہا ہے کہ اعجاز قر آن کا تعلق ایک سورۃ یا باندازہ سورۃ کے کسی کلام کے ساتھ ہوا کرتا ہے مگراس حیثیت سے کدا تنے کلام میں بلاغت کی قو توں کا ایک دوسر کے پرافضل ہونا عیاں اور واضح ہو جائے''۔ وہ کہتا ہےلہٰداا گرایک ہی آیت سور ۃ کےحروف کے برابر بڑی ہوا گرچہوہ سورۃ الکوثر ہی کے برابر ہوتو بھی وہ مجز ہے''۔قاضی کہتا ہے''اوراس مقدار ہے کم حصہ میں مشرکین کے معارضہ سے عاجز ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی ہے۔اورا یک گروہ کا قول ہے کہا عجاز کاحصول ایک آیت ہے بھی نہیں ہوتا بلکہا*س کے لئے بکثر ت* آپنوں کا ہونا شرط ہے۔ پھر کچھ دوسرےلوگ کہتے ہیں کہا عجاز کا حصول قلیل اور *کثیر قر* آ ن دونُوں کے ذرایعہ سے ہوجا تا ہے بوجاس کے کہ اللہ یا ک فرما تا ہے فلکیاتُو استحدیثِ مِثْلِه إِنْ کَانُو اصلاقِیْنَ اور قاضی کہتا ہے کہا س آیت میں کوئی دلالت مذکورہ فوق دعو ہے کی صحت پرنہیں یائی جاتی ہے اس واسطے کہ پوری بات ( حدیث تام ) کی حکایت ایک جھوٹی سورۃ کے کلمات سے تمتر کلموں میں یائی نہیں جاتی ۔

(٢) ایک اس بارہ میں اختلاف کیا گیا ہے کہ آیا قرآن کا اعجاز بداہۃ معلوم کیا جاتا ہے یانہیں؟

قاضی نے کہا ابوالحن اشعری کا مذہب ہے ہے کہ اعجاز کا ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرضرورۃ (بدیہی طورپر) معلوم کیا جاتا ہے اور اس کامعجز ہونا استدلال کے ذریعہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور جو بات بیس کہنا ہوں وہ یہ ہے کہ تمی آ دمی بجز استدلال کے اُس کے اعجاز کونہیں جان سکتا اور اسی طرح جو تخص بلیغ نہیں اُس کوبھی اعجاز قر آ ن کاعلم بلا استدلا ل نہیں ہو سکتا۔گروہ بلیغ شخص جو کہ عرب کے مذاہب اورصنعت (انشا) کے غرائب کا احاطہ کر چکا ہے وہ خود بخو داینے اوراینے سوا دومر مے شخص کا بحر قر آن کامثل لا سکنے سے بالضرورت جانتا ہے۔

( m ) اس بات یرا تفاق ہوجانے کے بعد کہ قرآن کا مرتبہ بلاغت میں نہایت اعلیٰ ہے اس بارہ میں اختلاف کیا گیا ہے کہ آیا فصاحت میں بھی اس کا درجہ یوں بکساں ہے پانہیں؟ کہ تر کیب کلام میں کوئی تر کیب الیی نہیں ملتی ہو کہ اُس خاص معنی کا فائدہ دینے میں قرآن بڑھ کرمتنا سب اورمعتدل ہو؟ یا ایپانہیں؟ بلکہاُ س کے در جے متفاوت ہں؟ قاضی اس بارہ میں منع کومخنار بنا تا ہے یعنی تفاوت کونہیں مانتا کیونکہ اُس کے نز دیک قرآن کا ہرایک کلمہ فصاحت کے اعلیٰ یابیہ پر ہے اور اگر چہ بعض لوگ اُ س کے بارہ میں دوسروں کی نسبت زیادہ اچھا ہونے کا احساس کرتے ہوں ۔ اور ابونصر قشیری اور دیگر لوگ تفاوت ہونے کا قول پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں'' ہم یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ قر آن میں جو کچھ بھی ہے وہ فصاحت کے بلندنزین درجہ ہی برئینچی ہوئی چیز ہےاورای طرح اورلوگوں نے بھی کہا ہے کہ قرآن میں اقصح اور قصیح دونوں قسموں کے کلام ہیں' ۔ ﷺ عزالدین بن عبدالسلام بھی اسی قول کی طرف مائل ہوا ہے اور اُس نے اُس کو ماننے کے بعدایک سوال وارد کیا ہے جو یہ ہے کہ'' آخرتمام قر آن تصبح ترین عبارت ہی میں کیوں نہیں آیا؟''اور صدموہوب جزری نے اس سوال کا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدووم الاتقان في علوم القرآن= جواب یوں دیا ہے کہ'' اگر سارا قرآن تصیح ترین کلمات اور عبارت ہی میں آتا قوقوہ کلام عرب کے معمولی اور مستعمل طرز کے خلاف ہوتا کیونکہ اہل عرب اپنے کلام میں اقصح اور قسیح دونوں قیموں کے کلمات استعمال کیا کرتے ہیں۔اور اُن کو باہم جمع کر لیتے ہیں۔لہٰذا قرآ ن اُس کےخلاف یا اُس سے جدا گانہ آتا تو اعجاز کے بارہ میں اُس کی ججٹ تمام (پوری) نہ ا ہوتی ۔اس لئے وہ بھی اہل عرب کے معمول بہا کلام کی طرزیرآیا تا کہ اُس کے معارضہ ہے اہل عرب کے عجز کا ظہور کامل ہوجائے اورمثلاً وہ لوگ بیرنہ کہہ سکیں کہتم ایسی چیز لائے ہوجس کی جنس پرہمیں قدرت حاصل نہیں مثلاً بیر بات صحیح نہیں ہوتی کہ ایک تھلا آ دی اندھے تحض ہے کہے'' میں تچھ پراپی نظر کے ذریعہ سے غالب آیا ہوں'' کیونکہ ایسی صورت میں اندھا اُسے یہ جواب دے گا کہ''اگرمیری آئکھ بھی تیرں طرح روثن یا تجھ سے زیادہ قوی ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ تو کس طرح

غالب آسکتا تھا اور اب کہ میری آ تھے ہی نہیں اس حالت میں تجھ کو مجھ سے معارضہ کرنا کیونکر سیح ہوسکتا ہے۔ (۴) قرآن کے شعرموز وں سے منزہ بتائے جانے میں پیونکمت بیان کی گئی ہے کہ گوکلام موزوں کا رتبہ دوسر ہے کلاموں سے بالاتر ہے کیکن چونکہ قرآن حق کامنیع اور صدق کا مجمع ہے اور شاعر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حق کی صورت میں باطل کی خیالی تصویر کھینچ دے اورا ظہار حق کو حچھوڑ کریذمت اور ایذا دینے کے بارہ میں میالغہ اور بڑھا و ہے ہے کام لےاس واسطےخدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس مدے بری فر مادیا اوراسی وجہ سے کہ شعر کی شہرت کذب کے ساتھ ہوتی ا ہے اصحاب بربان نے اُن قیاسات کو جو کہ اکثر حالتوں میں کذب اور بطلان کی طرف مودّی (پہنچانے والے) ہوتے ہیں قیاسات شعریہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ کسی تحکیم کا قول ہے کہ کوئی دیندار اور راست گوشخص اینے اشعار میں رنگینی اورخو بی پیدا کرنے والانظر ہی نہیں آیا ہے''۔ابر ہی بہ بات کہ پھرقر آن میں جوبعض عبارتیں موز وں عبارت کی صورت میں ملتی ہیں اُنہیں تم کیا کہو گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہا یسے کلام کوشعر کے نام سے موسوم نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ شعر کی شرط یہ ہے کہ اُس کا قصد بھی کیا گیا ہو یعنی موزونیت قصداً پیدا کی گئی ہوور نہ اگر قر آن کی ایسی موزوں عبارتیں شعر مانی جا ئیں تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس شخص کے کلام میں بھی اتفا قاً کوئی بات موزوں ہو جائے اُسی کوشاعر کہنا چاہتے اور اس طرح تمام انسان شاعر ہوجائیں گے کیونکہ بہت کم کسی آ دمی کا کلام ایسی اتفاقی موز ونیت سے خالی ہوا کرتا ہے۔ پھرفضچ لوگوں سے توارد کے طور پر ایبا کام بہت سرز د ہوا ہے لہذا وہ اس کوشعر مانتے تو ضرور تھا کہ سب سے پہلے وہی اُس کا معارضہ کرنے پرآ مادہ ہو جاتے اوراس پرطعن کرتے کیونکہ اُن کوسب سے بڑھ کرشوق اور خیال اسی بات کا رہتا تھا کہ قرآن پرطعن کرنے کا موقع یا میں ۔مگر چونکہ یہ بات شعر میں داخل نہ تھی بلکہ اس کا وقوع کلام کے صنعت انسجام میں اعلیٰ درجہ پر پہنچ جانے کی وجہ سے ہوا تھا لہذا وہ زبان نہ کھول سکے۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف ایک بیت یا جو کلام أس کے وزن پر ہوشعز نہیں کہلاتا بلکہ شعر کم از کم دوبیق یا اس سے زائد کا ہونا چاہئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رجز کو دراصل شعر کے نام سےموسوم نہیں کرتے۔اورایک قول کے لحاظ سے کم از کم رجز کے جار بیت ہوں تب اُسے شعر کہا جاتا ہے۔اور قرآن

میں یہ بات کسی حالت میں نہیں پائی جاتی ۔ (۵) کسی عالم کا قول ہے کہ تحدی کا وقوع محض انسانوں کے حق میں ہوا تھا اور جنات اُس کے مخاطب نہ تھے اس پولئے کہ جنات اہل زبان اوراً سعر بی زبان کے زباں دان نہیں ہیں جس کے اسلوبوں پرقر آن کا نزول ہوا ہے۔ رہی یہ بات

کہ پھر قولہ تعالی فیل کینی انجتمعتِ الانس والیجی میں ان کا ذکر کیوں ہوا؟ تو اُس کا جواب ہے کہ یہاں محض قرآن کے اعجازی عظمت طاہر فرہانے کے لئے خدا تعالی نے ایبا ارشاد کیا ہے کوئکہ ہیئت اجتماعیہ (مجمع اور سوسائی) کی قوت افراد کی قوت سے بدر جہا بڑھی ہوئی ہوتی ہے لہذا جس وقت یہ فرض کیا جائے کہ قرآن کا معارضہ کے لئے مخلوق کے بید ونوں جنس باہم مجمع ہوئے اور پھرا نہوں نے ایک دوسرے کو مدد بھی دی تاہم وہ معارضہ سے عاجز رہے تو اُس وقت معلوم ہو جائے گا کہ صرف ایک فریق کا عاجز ہونا بدرجہ اولی مسلم ہے۔ اور اُس عالم کے علاوہ دوسر شخص کا قول ہے کہ نہیں بلکہ تحدی کا دقوع جنات کے لئے بھی ہوا ہے بلکہ ملائکہ بھی آیت میں مسلومی (نیت کئے گئے) ہیں کیونکہ اُن کو بھی قرآن کا مثل لا سکنے کی قدرت نہیں۔ انکر مانی کتاب غرائب النفیر میں بیان کرتا ہے کہ ''اس آیت میں محض انسانوں اور

جنات ہی کے ذکر پراس لئے اکتفا کیا گیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم انہی دونوں مخلوقات کی طرف مبعوث فرمائے گئے

تھاور ملائکہ کی جانب آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی'۔ (١) غزاليَّ ہے قولہ تعالی وَ لَـوُ كَـانَ مِـنُ عِـنُـدِ غَيُـرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيُهِ إِخْتِلاَقًا كَثِيُرًا كَمْعَن دريافت كَءُ كَـُكُو اُ نہوں نے جواب دیا۔اختلاف ایک لفظ سے بہت معنوں کے مابین مشترک ہےاور یہاں پریمرادنہیں کہلوگوں کے قر آن میں اختلاف رکھنے کی تفی کی جائے۔ بلکہ قر آن کی ذات سے اختلاف کی گفی کی گئی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ پیکلام مختلف ہے بینی اُس کا اول اُس کے آخر ہے فصاحت میں مشابہت نہیں رکھتا۔ یا پیر کہ اُس کلام کا دعویٰ مختلف ہے بینی اُس کا کوئی حصہ دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور کوئی دوسرا حصہ دنیا کی طرف بلاتا ہے۔اور وہ نظم عبارت میں مختلف ہے چنانچیہ اً س میں ہے کچھ حصہ شعر کے وزن پر ہےاور کچھ منز حف ہے بعض گلڑ ہے جزالت میں ایک خاص اسلوب پر ہیں اور بعض حصے ایسے اسلوئے پر جو کہ مذکورۂ سابق اسلوب کے مخالف ہے۔ اور کلام الٰہی ان اختلا فات سے منزہ ہے کیونکہ وہ نظم عبارت میں ایک ہی طریقہ پر اول ہے آخر تک چلا گیا ہے اُس کے آغاز کو انجام کے ساتھ کامل مناسبت ہے غایت فصاحت میں اُس کا بالکل ایک ہی درجہ ہے پنہیں ہے کہاُ س میں کھر ااور کھوٹا دونو ںقتم کا کلام شامل ہو۔اس کا سیاق بھی ا یک ہی معنی کے لئے ہوا جو کہ مخلوق کوخدا تعالیٰ کی طرف بلا نا اور اُن کو دنیا سے پھیر کر دنیا کی طرف لا نا ہےاور آ دمیوں کے کلام میں بیاختلا فات یائے جاتے ہیںاں لئے کہا گراس اعتبار پرشاعروں اورانشا پردازوں کے کلام کا اندازہ کیا جائے تو أس ميں طريقة نظم كا اختلاف' درجات فصاحت كا تفاوت' بلكه اصل فصاحت ہى ميں فرق يايا جائے گايہاں تك كه أس میں کھرے کھوٹے با کاراور بیکار ہرطرح کی ملی جلی نظر آئیں گی اور ریجھی نہ ہوگا کہصرف دورسالے یا دوقصیدے باہم مساوی ہوں ۔ بلکہایک ہی قصیدہ میں قصیح اور شحیف دونوی طرح کی بیتیں ملیں گی اوراس طرح قصائد واشعار مختلف اغراض یرمشتمل ہوں گے کیونکہ شاعراور زباں آ ورلوگ خیالا ت کی ہرا یک وادی میں سرگشتہ پھرا کر تے ہیں بھی تو وہ دنیا کی تعریف کے راگ گاتے ملیں گے اورکسی وقت اُن کی مذمت کے بلی با ندھیں گے ۔کسی موقع پر بز د لی کی مدح کر ہے اُ ہے دور اندیثی کا نام عطا کریں گے اور کہیں اُس کی برائی کا اظہار کرتے کرتے اُسے اخلاقی کمزوری بتانے لگیں گے۔ایسے ہی شجاعث کی تعریف پرآئیں گے تو اُس کوانسانی اخلاق کی اعلیٰ قوت ٹابت کر دیں گےاور برائی بیان کریں گے تواس کو ہے۔ بادلیری کالقب عطا کردیں گے ۔غرضیکہ آ دمی کا کلام برابرایسے ہی اختلا فات ہے بھرا ہوا ملے گا کیونکہان باتوں کا منشاہے

الاتقان في علوم القرآن جدا گانہ حالتوں میں اغراض کامختلف ہونا اورانسان کے احوال بدلا ہی کرتے ہیں لہٰذامسرت اورخوش دلی کے وقت اُس کی طبیعت موز وں ہوجاتی ہےاور دل گرفتگی کے حال میں کوئی مضمون ہی اُس کونہیں **سوجھ** پڑتا۔ایسے ہی اُس کے اغراض کا مجھی اختلاف ہوا کرتا ہے کہ بھی وہ ایک چیز کی طرف راغب ہوتا ہے اور دوسرے وقت اُسی چیز کی طرف سے نفرت کرنے لگتا ہے اس لئے ان باتوں سے ضروری طور پراُس کے کلام میں اختلاف پیدا ہوجا تا ہے۔اورکوئی انسان ایسانہیں مل سکتا کہوہ شیس سال کی مدت میں جو کہزول قرآن کا زمانہ ہے ایک ہی غرض اور ایک ہی طریقہ پرائیں گفتگو کرتا رہے جس میں فصاحت وبلاغت ٔ طرز بیان ٔ طریق استدلال ٔ اورمنشائے کلام کا ذرا بھی فرق وامتیاز نہ پایا جائے۔اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اُن کے احوال بدلتے ہی رہتے تھا س لئے اگر قر آن آ پ کا کلام ہوتایا آ پ کے سواکسی دوسرے انسان کا کلام تو اس میں شک نہ تھا کہ لوگ اُسے بہت کچھا ختلاف سے بھرا ہوایا تے''۔

( 4 ) قاضی کہتا ہے'' اگریہ سوال کیا جائے کہ آیاتم قر آن کے سواد وسری کتابوں کو جو کہ کلام الہی ہیں مثلاً تورا ۃ اور انجیل اورانجیل کوبھی معجز کہتے ہو؟ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہوہ کتا ہیں نظم اور تالیف میں بالکل معجز نہیں ہیں ہاں اُن با توں میں جو کہ غیبی خبروں اور پیشین گوئیوں ہے تعلق رکھتی ہیں اُن میں وہ بھی قر آن ہی کی طرح معجز مانی جائیں گی۔ اوراُن کےمعجز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قر آ ن کی طرح اُن کے وصف میں خاص با تیں ارشاد نہیں کی ہیں اور یہ بات بھی ہم کومعلوم ہو چک ہے کہ اُن کتابوں کے معارضہ کی بابت و لیی تحدی واقع نہیں ہوئی جیسے کہ قر آن کے لئے ہوئی ہے۔ پھراُن کی زبان بھی اس قتم کی نہیں کہاُ س میں فصاحت 🧢 ، وجوہ یائے جاتے ہوں جن کے ذریعہ سے کلام کا وہ باہمی تفاصل واقع ہوا کرتا ہے جو کدا عجاز کی صدتک پنچتا ہے'۔ ، ، جن نے کتاب الخاطریات میں قولہ تعالیٰ قسالُوا یک مُوسْسى إمَّا أَنْ تُلُقِى وَإِمَّا أَنُ نَكُونَ اَوَّلَ مِنُ ٱلْقَلَى كَتحت ذبركيا ہے كديهاں برقوله تعالى "وَإِمَّا أَنُ تُلْقِي" سے دو غرضوں کی وجہ سے عدول کیا گیا ہے از انجملہ ایک غرض لفظی ہے اور وہ روس آیات کی مزاوجت (میل) ہے اور دوسری وجہ معنوی ہے جو بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہاں ساحروں کی قوت نفس اور ان کے موٹ " پر دست درازی کرنے کی طاقت: بیان کرنے کا ارادہ فر مایا ہے لہٰذا اُن کی طرف سے ایسااتم اوراوفیٰ لا یا جو کہ اُن سے موٹی ہی کی طرف اسا دفعل کرنے میں استعال کئے گئے لفظ سے بدر جہابڑ ھا ہوا ہے۔ پھرابن جن نے اس مقام پرایک سوال وارد کیا ہےاوروہ یہ ہے کہ'' ہم نہیں جانتے کہ ساحرلوگ اہل زبان نہ تھے تا کہ اُن کی بابث ہم صنعت کلام کے اس مذہب پرچلیں؟'' اورخود ہی اس کا جواب یوں دیا ہے کہ'' قرآن میں جس قدر گزشتہ زمانہ کے غیراہل زبان لوگوں کے اقوال نفل کئے گئے ہیں وہ صرف اُن کے معانی کا اظہار کرتے ہیں ورنہ درحقیقت وہ اُن کے ہی الفاظ ہیں اوراس واسطےاس میں شکٹہیں کیا جاتا کہ **قولہ تعالیٰ فَالُوُ ا** إنُ هٰ ذَان لَسَاحِرَان يُريُدَان اَنُ يُنُحرِجَاكُمُ مِنُ اَرْضِكُمُ بِسُجِرِهِمَا وَ يَذُهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلَى كَلِ الكَ فَصاحت مِر گز اہل مجمّ کی زبان پر جاری نہیں ہوئی تھی۔

(٨)البارزي نے اپني کتاب انوار التحصيل في اسرار التنزيل کے آغاز ميں بيان کيا ہے کہ معلوم کرنا جا ہے کہ کھی ایک ہی معنی کی خبر چندا پیے الفاظ کے ذریعہ سے دی جاتی ہے جن میں سے بعض الفاظ بہ نسبت بعض دوسرے کے احسن ہوا کرتے ہیں اورا یہے ہی کسی وفت ایک جملہ کے دونوں جزؤں میں سے ہرایک جزء کی تعبیر دوسری جز کے مناسب

حال لفظ سے بڑھ کرفسیح لفظ کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔اور نہ بات ضروری ہے کہ جملوں کے معانی یا اُن کے مناسب حال الفاظ کا پہلے استحضار کرلیا جائے اور پھراس کے بعد اُن الفاظ یا معانی میں سے مناسب تر اور قصیح تر کواستعال کیا جائے ۔گمر ا كثر حالتوں ميں انبان بران امور كا انتخضار دشوار ہوا كرتا ہے اورعلم اللي ميں بيربات حاصل اورمہيا ہے اسى واسطے قرآن یا ک آٹسنُ الْحَدِیْث اور اَفْصَحُ الْحَدِیْتُ ہے اگر چہ وہ صیح اور اضح ، ملیح اور املح پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو۔اوراس بات کی بَهِت ي مثاليل موجود بيل \_ از انجمله قوله تعالى وَ جَسنَسي الْجَسنَتيُين وَان ہے كه اگراُس كى جُله ير" وَ تُسمَسوَ الْجَسنَتيُين قَسريْت "ارشا دفر مايا تو ہرگزيدالفاظ كى جہتول ہے پہلے الفاظ كے قائم مُقام نہ ہوتے اس واسطے كه اوّل تو "مُسلسي" اور جَنْتَكُنْ كے مابین جناس اتجنیس لفظی یا یا جاتا ہے۔ دوم اس جہت ہے کہ ''سَمَرُ 'کالفظ اس بات کا پتانہیں دیتا کہوہ پھل اب الی حالت میں آ گیا ہے جو کہ اُسے چنے جانے کے قابل کردیتی ہے اور تیسری کمی پیہوتی کہ فواصل میں مواخاۃ (ہم جنس ہونے ) کی جہت باقی ندر ہی ۔ اس طرح قولہ تعالی مَا كُنُتَ تَعْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتاب ميں "تَعْلُوا" كولفظ ت تعبير كرنابنبت "تَقُواً" كَهَ كَ زياده احِها إلى الحرك له "تَقُوأً" مِن بهز القيل جرف موجود بعقوله "الأرَيُبَ فِيُهِ" بنبت "لَا شَكَّ فِيهِ" كَاحْن بِ كُونكه شك مين ادعام كاتقل موجود ب اوريبي وجهب كقرآن مين "رَيُبِ" كا ذكر بكثرت ہوا ہے۔اورای تخفیف کی وجہ سے ذیل کی آتوں میں آنے والے کلمات کو اُن کے مراداُ ف اور مقابل کلمات سے احسن مانا كيا إلى -"وَلاَ تَهِنُوا" لاَ تَصْعَفُو بي خُوشر بي كيونكهاس مين خفت يائي جاتى بي "وَهَنَ الْعَظُمُ مِنّي" ضَعُف ي آخُف ہے کیونکہ فتے ضمہ ہے بہت بلکا ہوا کرتا ہے"اَمنَ "بنبت "صَدَقَ " کے خفیف ترین لفظ ہے ای واسطے قرآن میں تَصَدَيْقَ كَ نَبِيت سے اس كَا ذكرزياده آيا ہے۔ "اتَّوَكَ اللَّهُ" بنبت "فَضَّلَكَ اللَّهُ" كـ "اَتَى" بنبت "اَعُطى كے "أَنْذِرْ" بِنْبِيت حَوِّفُ كِ ـ اور "حَيُرٌ لَّكُمُ" بِنْبِيت "أَفُضَلُ لَكُمُ" كَخْفِفْ ترين الفاظ مِين \_ اور قوله تعالى هذا حَلْقُ اللُّهِ يُونْمِنُونَ بِالْغَيْبِ مِين "مَخُلُونَ "اورالْغَائِبُ (شتقات ) كي نسبت مصدركالا نا خفيف ترب-"نكحة" بنسبت ''تَوَوَّجَ" کے خفیف تر ہے کیونکہ فعل بانسبت تَسفَعَّلَ کے زیادہ ہلکالفظ ہے اور اس لئے قرآن میں نکاح کا ذکر کثرت ہے آیا ہے۔ اور ای تخفیف اور اختصار کی وجہ سے خداتعالی کے اوصاف میں رَحُسمَتُ. عَصَبُ. رِضَا. حُبّ اور مَفُتُ کے الفاظ قر آن میں استعال ہوئے ہیں باوجوداس کے کہ خدا تعالیٰ کی صفت ان الفاظ کے ساتھ حقیقی طوریز نہیں کی جاتی کیونکہ اگر ان اوصا ف كوهيقى لفظول كے ساتھ تعبير كى جائے توبات بڑھ جاتى ہے مثلاً بيكباجائے كە "يُعَسامِلُهُ مُعَسامَلَةِ الْمُحِبّ وَ الْمُعَاقِبَ " لَعِنى خدا تعالىٰ أس (بنده ) ہے دوست رکھنے والے اور دشمنی کرنے والے کا ایبامعاملہ کرتا ہے تو یہ ٹھیک نہ ہوگا لہٰ ذااس طرح کے موقعوں برمجاز بوجہا پی خفت ( ملکے ہونے )اورا خصار کی حقیقت ہےافضل ہےاوراُ س کےافضل ہونے کا پیسب بھی ہے کہ مجاز کی بنابلیغ ( اعلیٰ درجہ کی ) تشبیہ پر ہوتی ہے یوں کہ خدایا ک کا قول فَلَمَّ السَّفُونَا اَنْتَقَمُنا مِنْهُمُ بِهِ نبت اس كے بهت الحصاب كه بهاجائ "فَلَمَّا مَا عَامَلُونَا مُعَامَلُةَ الْغَضَب" يا "فَلَمَّا اتَّوُا اِلْيُنَا بِمَا يَاتِيهِ الْبِهُ غُصِبُ" بعنی پس جس وقت أنہوں نے ہم سے غضب کا معاملہ کیا۔ یا جس وقت ود :مارے سامنے اس بات کولائے جیسے غضبناک شخص لاتا (پیش کرتا) ہے''۔

(9) الرمانی کہتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شاید جھوٹی حچوٹی سورتوں میں معارضہ ممکن ہے۔تو جواب دیا جائے گا کہ

یہ بات اُن میں جائز نہیں ہو عکتی اس لئے کہ تحدی کا وقوع ان قصیر سورتوں کے ساتھ بھی ہوا تھا اور اُن کے معارضہ میں مجز کا اظہار ہو گیا یوں کہ اللہ یاک نے ف اتُسوُ اسسُورَ ةِ فر مایا اور اس میں بڑی یا جھوٹی سورتوں کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ پھرا گر یہ کہا جائے کہ چھوٹی سورتوں میں فواصل کا تغیرممکن ہے یعنی ہرا یک کلمہ کے بدل میں اُس کی جگہ ایسا کلمہ لا یا جائے جواُس کا قائم مقام بن جائے ۔ تو آیا یہ بات معارضہ ہوگی ؟ ' 'جواب دیا جائے گا کنہیں ۔اس وجہ سے کہایک ایسا شخص جوشا عرنہیں ہے اُس کے لئے میہ بات ممکن ہے کہ وہ صرف ایک بیت کر لے اور وہ بطبعہ مکسورا ورموز وں کے مابین قصل نہ کرے۔ پس ا گرکوئی غیرشاع شخص بهارا د و کرے کہا یک ایسے قصیدہ میں جس کے حروف روی یہ ہیں :

وَقَاتِمُ الْاعْمَاقِ خَاوى المُخْتَرِق مشتب الاعلام لَمَّاعُ الْحَفَق

بكُلّ وَفُدِ الرِّيُحِ مِنُ حَيُثِ الْخَرَق

يہلے تو انی كے بدلہ ميں دوسرا قوانى لائے چنانچہو مخترق كى جگه يرالممزق الحفق كى جگه الشفقاور انحرق كے بدله ميں انتظیاتی لے آئے تو اُس کے لئے یہ بات ممکن ہے۔اوراُس غیرشاعر کے لئے اس امر کے ذریعہ سے شعر کا کہنا ٹابت نہیں ہوا اور نہ اس قصیدہ میں حروف ردی کا معارضہ کسی ایسے تخص کے نز دیک ثبوت کو پہنچا جسے فن شعر کی تھوڑی ہی شنا خت بھی ا ہےاورا یسے ہی جوشخص فواصل کومتغیر کرد ہےتواس کے لئے بھی یہی سبیل ہے۔

### نوع پینسٹھہ

## قرآن ہے مستنبط کئے گئے علوم

الله ياك فرما تا به مَا فَوَّطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنُ شَيَّا ورارشا وكيا به وَنَوَّ لُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ إور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا" سَعَتُ ڪُون فِيتُن" يعني عنقريب وه زيانه آنے والا ہے جب كه بهت سے فتنے ہريا ہوں ا گے''۔صحابہ رضی اللّٰہ عنہ نے سوال کیا کہ اور اُن فتنوں سے نگلنے کا ذریعہ کیا ہے؟'' رسول اللّٰه صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا بحَسَابُ اللَّهِ كَهَاسَ مِينِ تَم يَ قُبل كَي سرَّكَز شت اورتم سے مابعد كى خبراور جو چيز تمہار سے مابين ہے أس كاتھم موجود ہے''۔ ا ر حدیث کی تخ تج تر مذی وغیرہ نے کی ہے۔

سعید بن منصور نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ۔۔ روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا جس شخص کا ارادہ علم حاصل کرنے کا ہو اً ہے جا ہے کہ قرآن کولازم لے اس واسطے کہ اُس میں اگلوں اور پچھلوں سب کی خبرموجود ہے'' ۔ بیہ بی کہتا ہے کہ یہاں ابن مسعودٌ نے لفظ علم ہے اصولِ علم کومرا دلیا ہے''۔

بیہق نے حسن یہ روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا خدا تعالی نے ایک سوچار کتابیں نازل فرما کیں اوران میں سے چار کتابوں میں سب کانکم ودیعت فرمایا وہ چار کتابیں تو را ق<sup>، انجی</sup>ل' زبوراورفرقائ میں اور پھرتورا ق<sup>،</sup> انجیل اور ز**بور تنیوں** کتابون کاعلم قر آن میں ودیعت رکھا''۔

الأتقان في علوم القرآن

بخاری نے ابن مسعودؓ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' خدا تعالیٰ اُن کد ناگود ہے والیوں' گدوانے والیوں' ابل اُکھڑوانے والیوں پرلعنت کر ہے جو کہ خداکی پیدائش اہل اُکھڑوانے والیوں پرلعنت کر ہے جو کہ خداکی پیدائش (خلقت) کو بدلتی ہیں' ۔ یہ بات بن اسد کے گھرانے کی ایک عورت نے بی اوراس نے آکر ابن مسعودؓ ہے کہا ہیں نے سنا ہے کہ تم نے ایسی ایسی عورتوں پرلعنت کی ہو کیا جب ہے کہ تم نے ایسی ایسی عورتوں پرلعنت کی ہے؟'' ابن مسعود نے کہا جن پر رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو کیا جب کہ میں بھی اُن پرلعنت نہ کروں اور یہ بات کتاب اللہ میں ہے''۔ اس عورت نے کہا میں نے تو قر آن میں جو پچھ کہ دونوں دفتوں کے مابین ہے ہو'۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا کاش اگرت قر آن کو پڑھتی تو ضروراس بات کو اُس میں پاتی کیا تو نے پینیں پڑھا ہے ''وَمَا اتَا کُمُ الرَّسُولُ لَا فَحُدُوهُ وَمَا اللّٰہ عَنہ نَے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس بات سے منع فرمایا ہے''۔

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_\_\_ 293 \_\_\_\_\_\_ جلد دوم

ابن سراقة نے کتاب الاعجاز میں الی بَربن مجامد سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے ایک دن کہا'' دنیا میں کوئی چیز الیک نہیں جو کہ کتاب اللہ میں نہ ہو'' اُن کی یہ بات بن کرلوگوں نے دریافت کیا اچھا بتاؤ قر آ ن میں خیانوں کا ذکر کہاں ہے؟'' الی بکر بن مجاہد نے کہا قولہ تعالی لَیُسَ عَلَیْ کُمُ جُنَاحٌ اَنُ تَدُخُلُوٰ اَبْیُوْتًا عَیْرَ مَسْکُونَةِ فِیْهَا مَتَاعٌ لَکُمُ اور یہی خانتیں ہیں''۔

اورابن برہان کہتا ہے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ کوئی چیز الی نہیں جوقر آن میں نہ ہو۔ یا اُس کی اصل قرآن میں ہے وہ قریب ہو یا بعید' جس شخص نے اُس کو سجھ لیا وہ سجھ گیا اور جس نے نہیں سمجھا وہ نہ سجھ سکا اور ایسے بی ہر ایک شے کا جس کا بھٹم دیا گیا ہے یا اُس کونا فذکر دیا گیا ہے وہ بھی قرآن ہی میں ہے ہاں بات یہ ہے کہ طلبگا رخص اس بات کو اپنے اجتہا دیے موافق سمجھ سکتا ہے جس فدر وہ کوشش کرے گایا جتنی سمجھ رکھتا ہوگا اُسی فدر قرآن سے اُس کو معلومات حاصل ہو سکے گی۔ اور کسی دوسر مے فض کا قول ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا استخراج قرآن سے اس شخص کے لئے ممکن نہ ہوجس کو خدا تعالی نے قرآن کی سمجھ عطاکی ہے یہاں تک کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تر یہ شمال قرآن سے مستعمل کی ہودی ہوتی اللہ کہ نہ فسلما فرآن کے سورۃ المنافقین میں فرمایا ہے وکئن یُوٹ بخسو کا اللہ کا نہ نہ سورۃ المنافقین میں فرمایا ہے وکئن یُوٹ بخسو کا اللہ کا اللہ علیہ وسلم کے ونیا سے اٹھ جانے میں ملمانوں کا خمارہ ہونا ظاہر کر ہے'۔

ابن ابی الفضل المری نے اپی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ قرآن نے علوم اولین اور علوم آخرین سب کو جمع کرلیا ہے مگر اس حیثیت ہے کہ و کی شخص حقیقتا ازروئے علم کے اس کا احاطر نہیں کرسکتا مگریہ کہ قرآن کے ساتھ تکلم فرمانے والا ( بعنی خدا تعالیٰ) اور پھراُس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم وہ بھی ماسوا اُن امور کے جن کاعلم خدا تعالیٰ نے محض اپنی ہی ذات یا کہ کے لئے رکھا ہے۔ اور اُس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے علم قرآن کی میراث سادات صحابہ اور اُن کے ممتاز لوگوں کو پنجی جیسے خلفائے اربعہ رضی الله تعالیٰ عنہم ابن مسعودٌ اور ابن عباس رضی الله عنہ یہاں تک کہ ابن عباس کا تو قول ہے کہ اگر میر ہے اور نے باندھنے کی رسی بھی کھو جائے تو میں اُس کو کتاب الله میں یاؤں''۔

زاں بعد صحابہ رضی الدعنہ مے اس علم کی وراثت آبِ عُونَ بِاحْسَانِ (تا بعین) کو پنجی۔اوراس کے بعد ہے ہمتیں پست ہوگئیں ارادوں میں بستی آ چلی اورائل علم میں کمزوری اور در ماندگی کا اظہار ہونے نگاوہ لوگ اُن علوم وفنون قرآنی کے حال بننے میں کپیانے لگے جن کو صحابہ اور تا بعین نے انگیز کیا تھا اور تا بعین کے بعد والے علاء نے تمام علوم وفنون قرآن پرایک ساتھ واقف ہونے میں خلل ڈال دیا یعنی اُنہوں نے علوم قرآن کی بہت می فوھیں کر ڈالیں اور ہرا کیک گروہ اُس کے فنون میں ہے کسی ایک فن کو نبھائ ڈال دیا یعنی اُنہوں نے علوم قرآن کی بہت می فوھیں کر ڈالیں اور ہرا کیک گروہ اُس کے فنون میں ہے کسی ایک فن کو نبھائے پر متوجہ ہوگیا 'کسی جماعت نے قرآن کی لغتوں کے ضبط کرنے اُس کے کلمات کی تحر رُٹی اُس کے حروف کے مخارج اور تعدا داور اُس کے کلمات 'آیات' سورتوں' احزاب' انصاف اور ارباع کی تعدا داور سجدہ ہائے قرآن کا شاراور دس آیتوں تک اُس کے تعلیم دینے کا قاعدہ وغیرہ محض اُس کے متشابہ کلموں کے حصر (شار) اور متماش آیتوں کے شار ہی پر اکتفا کیا اور قرآن کے معانی سے کوئی تعرض ہی نہ کیا اور نہ اُن فنون پر توجہ مائل کی جو کہ قرآن میں ود بعت رکھے گئے تھے۔اوران لوگوں کوقراء کے نام سے موسوم کیا گیا۔

نحویوں نے قرآن معرب اور بنی اسموں' اور فعلوں' اور عامل حرفوں وغیرہ امور پر ہی دھیان کیا اور اسموں' اُن کے تو ابع' اقسام افعال' لا زم اور متعدی' کلموں کی رسوم الخط اور اس کے متعلق ساری باتوں کی چھان بین سے کا م لیا یہاں تک کہ اُن میں سے بعض شخصوں نے مشکلات قرآن کی تعریب کردی اور پچھلوگوں نے ایک ایک کلمہ کا اعراب الگ الگ بیان کے کہ اُن میں سے بعض شخصوں نے مشکلات قرآن کی تعریب کردی اور پچھلوگوں نے ایک ایک کلمہ کا اعراب الگ الگ بیان

مفسرین کی توجہ الفاظ قرآن پرمبذول ہوئی انہوں نے اس میں ایک لفظ ایسا پایا جو کہ ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے اور دوسرالفظ دومعنوں پر دلالت کرنے والا دیکھا' پھر تیسرالفظ دو سے زائد معنوں پر دال نظر آیا للبذا أنبول نے پہلے لفظ کو اُس کے حکم پر جاری کیا اور اُس میں سے خفی لفظ کے معنی واضح کئے۔ دویا زائد معنوں والے لفظ میں متعددا خمالوں میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کے بابت غور کیا۔ ہر خص نے اپنی فکر کو استعمال کیا اور جو بات اُس کے خیال میں آئی اُسی کے

مطابق کہا۔ مطابق کہا۔ فن اصول کے عالموں نے قرآن میں پائی جانے والی عقلی دلیلوں اور اصلی اور نظری شواہد کی جانب توجہ کی مثلاً قولہ

تعالیٰ کَوُ کَانَ فِیُهِ مَا الِهَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اورانی طرح کی دوسری بکثرت آپتیں زیزغُورلائے پیراُن سے خدا تعالیٰ کی وحدا نیت اُس کے وجود بقاء قدم 'قدرت اورعلم پرولیلول کا استناط کیا اور جو با تیں ذاتِ واجب تعالیٰ کے لئے لائق نہیں تھیں اُن سے اس کا منز ہ ہونا یا یہ ثبوت کو پہنچا یا۔اوراس علم کا نام علم اصول الدین رکھا۔

ایک گروہ نے خطاب قرآن کے معانی پرغور کیا اور دیکھا کہ اُن میں ہے کچھا یسے خطابات ہیں جوعموم کے مفتضی ہیں اور بعض خطابات میں خصوص کا اقتضا پایا جاتا ہے۔ اور اس طرح کی دوسری با تیں معلوم کیں اور اس نے لغت کے احکام حقیقت ومجاز کی قتم سے استنباط کئے اور تخصیص 'اخبار' نص' ظاہر' مجمل' محکم' متشابۂ امر' نہی اور ننخ وغیرہ قیاسات استعجاب حال اور استقراء کی انواع پر کلام کیا اور اس فن کانام اصول فقدر کھا۔

اور کسی طاکفہ نے قرآن کے حلال وحرام اور اُن تمام احکام پرجو کہ اُس میں موجود ہیں محکم طریقہ سے بیجے نظراور سی فکری اور اُنہوں نے ان احکام کے اصول وفروع کی بنیا دوّالی۔ اور اس بارہ میں اچھی طرح سے قول کو بسیط کیا پھر اس کا نام علم الفروع اور علم الفقہ بھی رکھا۔ اور کسی دوسرے گروہ نے اس بات کو اپنا نصب العین بنایا کہ قرآن میں اگلی قو موں اور گزشتہ صدیوں کے کون کون سے قصص موجود ہیں چنانچہ اُنہوں نے ان کی خبروں کونقل کیا۔ اُن کے آثار اور واقعات کی تدوین کی یہاں تک کہ دنیا کی ابتداء اور تمام چیزوں کے آغاز ہونے کا ذکر کیا اور اس فن کا نام تاریخ اور قصص رکھا۔

پھر ایک جماعت قرآن کی حکمتوں اور مثلوں۔ اور اُس کی الیی تصیحتوں کی طرف مائل ہوئی جو کہ بڑے بڑے بہادروں کے دلوں کولرزاں بنادیتی میں اور پہاڑوں کو پارہ پارہ ہوجانے کے قریب کردیتی ہے پس اُنہوں نے اُس میں سے وعداور وعید'تخذیر اور تبھیر' اور موت ومعاد' نشر اور حشر' حساب اور عقاب' جنت اور دوزخ وغیرہ کے بیانات چنے اور مواعظ کی فصلیں۔ اور زخر کرنے والی باتوں کے اصول ترتیب دیئے۔ اس لحاظ ہے وہ لوگ خطیبوں اور واعظوں کے نام

ایک اورگروہ نے قرآن ہے تعبیرخواں کا اصول اخذ کئے۔اوراس کے لئے سورۃ یوسف میں واردشدہ'' سات

موئی گایوں کا خواب۔ دونوں قید بول کے خواب اورخود یوسٹ کا آفتاب و ماہتاب اورستاروں کوخواب میں اپنے تئیں سجدہ کرتے دیکھنا۔ اورای طرح کے بیانات کودلیل راہ بنا کر کتاب اللہ سے ہرایک رویا کی تعییر کا استنباط کیا اورا گراُن پر قرآن سے کی تعییر کا کانا و شوار ہوا تو حدیث کی طرف رجوع کیا کیونکہ حدیث کتاب اللہ کی شارح ہے۔ پھر حدیث میں سے بھی تعییر کا اخراج نہ بن پڑا تو حکمتوں اورا مثال کی طرف رجوع لائے اور پھراُ نہوں نے عوام کی اُس اصلاح کی طرف نظر کی جو کہ وہ لوگ اپنی روز مرہ کے بول چال میں استعال کرتے ہیں اوراُن کی معروف عادت کا خیال کیا کیونکہ اس کی جانب قرآن کریم نے قولہ وَامُورُ بِالْعُورُف کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔

بعض لوگوں نے بیان میراث کی آیت میں سہام (حصوں) اوراُن کے پانے والوں وغیرہ کا ذکر پا کراُس سے علم الفرائض کی بنیاد ڈال دی اور نصف' ثلث' ربع' ثمن اور سدس وغیرہ کی تشریح سے فرائض کا حساب اورعول کے مسائل مستنط کئے پھراُسی آیت سے وصیتوں کے احکام کا بھی استخراج کیا۔

ا یک گروہ نے قر آن کریم کی اُن واضح آیوں میں نظر کی جن کے اندررات 'دن' چاند' سورج' منازل ٹمس وقسر۔اور بروج کی اعلیٰ حکمتوں پر دلالت موجود ہےاوراُن ہے علم المواقیت کا استخراج کیا۔

انشا پرداز وں اور شاعروں نے قرآن کے الفاظ کی جزالت' بدلیے نظم' حسن سیاق' مبادی اور مقاطع سخالص اور تلوین فی الخطاب اور اطناب وایجاز وغیرہ امور کو پیش نظر رکھ کراس سے علوم معانی' بیان اور بدلیع کواخذ کیا۔

ار بابِ اشارات اوراصحاب الحقیقت (صوفیه ) نے قر آن میں اپنی نظر کو جولان دیا تو اُن پراس کے الفاظ سے بہت کچھ معانی اور باریکیاں نمایاں ہوئیں جن کے اُنہوں نے اصطلاحی اعلام مقرر کئے اور فناء بقاء \_حضور' خوف' ہیبت' اُنس' وحشت اور قبض وبسط یا اس کے مانندفنون کا انتخاب اوراسنباط کیا۔

غرضیکہ ندکورہ بالا علوم تو مسلمانوں ہی نے قرآن ہے اخذ کئے ہیں اور ان کے علاوہ بھی قرآن کریم بہت کچھ دوسرے اگلے لوگوں کے علوم پر حاوی تھا مثلاً علم طب علم جدل ہیئت ہندسہ جرومقا بلہ اور نجوم وغیرہ طب کا بدار قوت کو متحکم رکھنے اور نظام صحت کی نگہداشت پر ہے اور اس کا ہونا یوں ممکن ہے کہ متضا دکیفیتوں کے نقاعل سے مزاج کا اعتدال رہے اور قرآن نے اس بات کو ایک ہی آیت میں جمع کرلیا ہے اور وہ قولہ تعالی و کیان بینن ذلک قبو آما ہے ہم نے اس قرآن میں اُس آیت کو بھی پایا جو کہ اختلال صحت کے بعد حدوث شفاء قرآن میں اُس آیت کو بھی جا در ہو گا ہونا نے نظام اور جسم میں مرض پیدا ہوجانے کے بعد حدوث شفاء قرآن میں اُس آیت ہوں ہو کہ تعالی شفاء لیسا سے ۔ پھراجہام کے علم طب پرقرآن نے قلوب کے طب کا عم بھی مزید کیا اور قولہ تعالی شفاء لیسا ہے۔

علم ہیت کا وجود یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سورتوں کے تضاعیف میں البی آیتیں ملتی ہیں جن میں آسانوں اور زمینوں کے ملکوت (قو توں)اور عالم علوی اور عالم سفلی میں پھیلائی ہوئی مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے ۔

ہندسہ کا نیا قولہ تعالیٰ اِنْسطَلِقُوْا اِلٰی ظِلِّ ذِی ثَلَثِ شُعَبِ .... ہے ملتا ہے۔اورعلم الجدل کے متعلق قرآن کی آیتیں بر ہان مقد مات و نتائج 'قول بالموجب اور معارضہ وغیرہ شرائط مناظرہ کی قتم ہے بکثر ت باتوں پر حاوی ہیں اور اس بارہ میں سب سے بڑی اصل ابراہیم کا مناظرہ نمرود سے اور اُن کا اپنی قوم کے لئے حجت لانا ہے۔

**الانتان في علوم القرآن =** 

اب رہاجر ومقابلہ تواس کی بابت کہا گیا ہے کہ سورتوں کے اوائل میں پیچیلی قوموں کی تورائ کے متعلق مدتوں برسوں اورایام کا ذکر خوداس امت (محمدیہ) کے بقاء کی تاریخ 'مدت ایام دنیا کی تاریخ اور گزشتہ اور باقی ماندہ مدت کا ذکر بعض کو المحض دوسرے میں ضرب دینے کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے ۔ علم نجوم کا ذکر قولہ تعالی اَوُ اَسْادَةِ مِنُ عِلْمِ میں ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عند نے اس کی بہی تفسیر کی ہے۔

قول توال الله المؤرث من المؤرث من شكاركا بيان متعدد آنون مين فطرة وى كا ذكر كُلَّ بناء وعُواص وتستخرِ عُم منه خلية من ركرى كا تذكره و له تعالى والتحقيق من بغيه من بغيه من خليهم عجلا جسد من شيشه اوركا كا كا بيان و له تعالى فَو له تعلى فَو فَو على فَو فَو مِن فَو فَو على فَو فَو فَو على فَو فَو فَو على فَو فَو فَو على فَو فَو على فَو فَو على فَو فَو فَو فَو فَا مَو مَا مُن فَو فَو فَا مَا مُن فَو فَو فَو فَا مَا فَو مَع مَا فَو مُن فَو فَو عَلَى فَو فَا مِو مَا فَو مُن فَو فَو عَلَى فَو فَو فَا مَو مَا فَو مُن فَو فَو عَلَى فَو فَو فَا مَا فَو مُن فَو فَو فَا مِن مَا فَو مُن فَو فَو فَا مَا مُن مُن فَو فَا مَا مُن مُن فَو فَا مَا مُن مُن فَو فَا مُن مُن فَو فَا مُن مُن فَو فَا مَا مُن مُن فَو فَا مَا مُن مُن فَو فَا مَا مُن مُن مُن فَو فَا مَا مُن مُن مُن فَو فَا مَا مُن مُن فَو فَا مَا مُن مُن فَو فَا مَا مُن مُن مُن فَو فَا مَا مُن مُن مُن فَو فَا مَ

ابن سراقہ قرآن کے وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اُس میں خدا تعالیٰ نے اعداد حساب جمع 'تقسیم' ضرب' موافقت' تالیف' مناسبت' 'تنصیف' اور مضاعفت کا بیان فر مایا ہے تا کہ اس بات کے ذریعہ سے علم حساب کے عالموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قول میں صادق ہونے کا علم ہو جائے اور وہ جان کیں کہ فی الواقع خود اُن کا کلام نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن لوگوں میں سے نہ تھے جنہوں نے اہل علم اور فلا سفروں کی صحبت اٹھائی ہوا ور حساب و ہندسہ جانے والے علماء سے فیض حاصل کیا ہو'۔

علا مدرا غب کہتا ہے جس طرح پر کہ خدائے پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تمام انبیاء علیم السلام کی نبوت کوختم اور اُن کی شریعت کوان کی شریعت ایک وجہ پر منسوخ اور دوسری وجہ پر آپ کی شریعت کوان کی شریعتوں کی تحمیل و محکم دلائل و براہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد دوم

تمیم کرنے والی بنایا ہے ای طرح آپ پر نازل کی گئی کتاب کو بھی تمام انبیائے سابقین پرجیجی ہوئی کتابوں کے ثمرہ میں شامل فر مایا ہے۔ اوراس کے متعلق النے تول یَتُلُو اصْحُفًا مُطَهَّرةً فِیُها کُتُبٌ قَیِّمةٌ کے ساتھ لوگوں کو متنبہ بھی کر دیا ہے۔ اور خدا تعالی نے اس کتاب کریم کا ایک معجزہ یہ فر مایا ہے کہ وہ باوجود کی جم کے بہت کیر معنی پر تضمن ہے اور اُن معانی کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ انسانی عقلیں اُن کے ثار میں لانے اور دُنیوی آلات اُن کو پوری طرح جمع کر لینے میں قاصر ہیں چنانچہ پروردگار عالم اپنے قول وَلَو اُنَّ مَا فِی الاَرُضِ مِنُ شَجَرَةٍ اَفُلامٌ وَ الْبَحُورُ يَمُدُّهُ مِنُ بَعُدِه سَبَعُهُ اَبُحُومِ مَا نَفِدَتُ کَلِمَاتُ اللّٰهِ مِیں اسی بات کی اطلاع ویتا ہے اور اس کیا ظرے قرآن شریف اگر چاس صفت کا حائز ہے کہ اپنی جانب نظر کرنے والے کوکی نور کے دکھانے سے اور نفع پہنچانے سے بھی خالی نہیں رہنے دیتا پھر بھی اس کی بی حالت ہے۔

كَ الْبَدُرِ مِنُ حَيُثُ التَفَتُ وَايَّتُ وَ اَيُّتُ وَ اَيْتُ وَا الْحَالَ وَ الْمُعْمِدُ وَا الْحَالَ وَ الْمُعْمِدُ وَا الْمُعْمِدُ وَا الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَا الْمُعْمِدُ وَا الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعْمِعُمُونُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وا

'' جیسے کہ جانداس کوتم جس طرح سے بھی دیکھوضرور وہ تہاری آئکھوں کوایک شفاف اور ٹاقب نور بطور ہدیے کہ جاندا کی دوشنی روئے زمین کو مشرق ومغرب تک اپنی نورانی چاور میں ڈھانچ ہے''۔

اورابوقعیم وغیرہ لوگوں نے عبدالرحمٰن بن زیاد بن انعم سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا''مویٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے مویٰ گئی سب ساوی میں احرصلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بمز لہ ایک ایے۔ برتن کے ہے جس میں دو دھ بھرا ہواور تم جس قدر اُسے متھواسی قدر اس کا مکھن نکالتے جاؤ''۔ قاضی ابو بکر بن العربی نے کتاب قانون التاویل میں بیان کیا ہے کہ قرآن کے علوم بچاس'چارسو'سات ہزار'اورستر ہزارعلوم ہیں اور بیآ خری تعداد کلماتِ قرآن کی عدد کو جار میں ضرب

دیے ہے ہوتے ہیں اس لئے کہ ہرا یک کلمہ کا ایک ظا ہرا ایک باطن ایک حداورا یک مطلع پایا جاتا ہے اور یہ مطلق امر ہے کہ اس میں کئی ترکیب یا اُن روابط کا کچھا عتبار نہیں کیا گیا ہے جو کہ اُن کلمات کے مابین پائے جاتے ہیں کیونکہ اُن کا شار نہیں ہوسکتا اور اُن کی تعداد کاعلم خدا تعالیٰ کے سواکسی کونہیں ہے''۔ وہ کہتا ہے'' قرآن کی ام العلوم تین با تیں ہیں (۱) تو حید

(۴) تز کیر(یاود ہانی)اور(۳)احکام۔ تو حید میں مخلوقات کی معرفت اور خالق جل شانہ کی معرفت اُس کے اساء صفات ۔اور افعال کے ساتھ واخل ہوتی

ہے۔ تذکیر میں وعد' وعید' جنت' دوزخ اور صفائی ظاہر و باطن بیہ با تیں شامل ہیں۔اور احکام میں سے تمام شرعی تکلیفیں (فرائض اور واجبات) منافع اور مصرتوں کی تنہین (توضیح) امر' نہی اور ندب (مستحبات) ہیں۔اور اسی وجہ سے سورۃ

الفاتحه أم القرآن كہلائى كيونكه أس ميں يہ تينوں امور اور تشميں پائى جاتى ہيں۔ اور سورۃ الاخلاص كے ثلث قرآن كھے جانے كاسب بيہ ہے كہ وہ اقسام ثلثہ سے صرف ايك ہى تتم يعنى تو حيد كے بيان پر مشتل ہے۔

ابن جریر کا قول ہے کہ قرآن تین چیزوں پر مشتل ہے (۱) تو حید (۲) اخبار اور (۳) ندا ہب۔ اور اس لئے سور ق

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاخلاص ثلث قرآن ہے کیونکہ وہ یوری تو حید پرشامل ہے۔

ُ الاتقان في علوم القرآن =

علی بن عیسیٰ کہتا ہے کہ قر آن کاشمول تمیں چیزوں پر ہے۔اعلام' تشبیهٔ امر' نہی' وعد' وعید' وصفِ جنت' دوزخ' اسم الله' اس کی صفات' اور اُس کے افعال کے اقرار کی تعلیم' اور اُس کی نعمتوں کے اعتراف کی تعلیم' مخالفین کے مقابلہ میں اجتماع رجے میں ان 'کامل میں کار' غیرو' میں 'خز'ڈ' میں ان جبج کیا ہاں' بھی ہے کہ تاصیف 'معروفیہ کی فوز ایسٹ کی انگران ک

آس کی صفات اورائس کے افعال کے افرار کی تعلیم اور اُس کی تعتوں کے اعتراف کی تعلیم مخاصین کے مقابلہ میں اجتماع ( ( ججت لا نا ) ملحدین کارد' رغبت' رہبت' خیر' شز' حسن اور قبع کا بیان' حکمت کی توصیف' معرفت کی فضیلت' نیک لوگوں کی مدح' بدکاروں کی مذمت' اور تسلیم' تحسین' تو کیداور تقریع کا بیان اور برے اخلاق اور شریف آ داب کا بیان''۔

شیدلة کا قول ہے کہ'' یا عتبار تحقیق وہی تین باتیں جن کا بیان ابن جریر نے کیا ہے وہ ان سب مذکورہ بالا امور پر بلکہ ان سے اور دو چند باتوں پربھی شامل ہیں اس لئے کہ قر آن کے عجائبات ا دراک اور حصر میں نہیں آ سکتے''۔

میں کہتا ہوں کہ بےشک کتاب اللہ العزیز ہرایک شے پرمشمل ہے۔ انواع علوم کو لیجئے تو اس میں کوئی ایسا باب یا مسئلہ جو کہاصل الاصول ہواس طرح کانہیں ملتا کہ قرآن میں اس پر دلالت کرنے والی بات نہ موجود ہو۔

مثلاً عجائب مخنوقات کا ذکراً س میں ہے۔اورآ سانوں اور زمین کی مخفی قو توں کا بیان اُ س میں ۔اُ فق اعلیٰ اور تحت الری میں جو بات یائی جاتی ہے اُس کے ذکر ہے بھی قرآن خالی نہیں۔ ابتدائے آفرینش کا بیان اُس میں ہے۔ نامی نامی ر سولوں اور فرشتوں کے نام وہ بتا تا ہے۔ گزشتہ اقوام کے قصوں کا ماحصل اور اُن کی جان قر آن نے بیان کر دی ہے مثلاً آ دم علیہالسلام اور شیطان کا قصہ جب کہ وہ جنت ہے نکالے گئے ۔اور جب کیاُن کےاُ س مٹے کا معاملہ پیش آ یا جس کا نام آ وتم نے عبدالحارث رکھا تھا۔ اوریس کے آسان پراٹھائے جانے کا حال ، قوم نوٹے کے دریا برد کئے جانے کا ماجرا قوم عاداولی کا قصد\_اور قوم عاد ثانیه کا ذکر \_ قوم ثمود \_ ناقه (اونٹنی ) صالح \_ قوم پیس \_ قوم شعیب \_ اوراولین و آخرین \_ اور قوم کوظ ۔اوراصحاب الرس کے حالات ۔ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم سے مجاولیۃ اورنمرود سے مناظر ہ کرنے کا حال مع اُن با توں کے جو کہ ابراہیم کے اپنے فرزندا ساعیل اور اُن کی ماں بی بی ہاجرہ کو وادی بطحا ( مکہ ) میں مقیم بنانے اور بیت الله تقمير كرنے كے متعلق بيں نہايت اختصار كے ساتھ كريورا بورا بيان ہوا ہے۔ ذريخ كا قصه 'يوسٹ كا قصه نہايت ہي بسط و تفصیل کے ساتھ۔موئ "کی پیدائش' اُن کے دریامیں ڈالے جانے قبطی کوئل کرنے ۔شہرمہ بن کو جانے ۔ شعیب کی بیٹی سے نکاح کرنے ۔ خدا تعالیٰ ہے کو وطور کے پہلو میں کلام کرنے ۔ فرعون کی طرف آنے ۔ اور فرعون کے خروج اور موٹ کے دشمن کو دریا میں غرق کر دیئے جانے کا قصہ بیان ہوا ہے۔ پھر گوسالہ کا قصہ ہے اور اُن لوگوں کا ذکر آیا ہے جن کوہمراہ لے کرمویٰ" خدا تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے گئے تھے اور اُن لوگوں کو بجلی نے ہلاک کر دیا۔مقتول شخص اور اُس کے بارہ میں گائے کو ذیج کئے جانے کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔خضرعلیہ السلام اورموی" کی ملاقات اورمصاحبت کا ذکر۔اورموی" کے جبارانوگوں سے لڑنے کا بیان۔ اور اُن لوگوں کا حال جو کہ زبین کی ایک سرنگ میں ہو کر ملک چین کی طرف چلے گئے تھے۔طالوت اور داؤڈ کا قصہ جالوت کے ساتھ اور جالوت کے فتنہ کا ذکر ۔سلیمان کا قصہ اوران کا ملک ساکی ملکہ کے ساتھ ملنا اوراً ہے آ زمانا۔ان لوگوں کا قصہ جو کہ طاعون ہے بھا گئے کے لئے ملک چھوڑ کر نکلے تھے پھراللہ یاک نے اُن کوموت دے دی اور اُس کے بعدانہیں پھرزندہ کیا۔ ذی القرنین کا قصہ اُس کے مشرق ومغرب آ فتاب تک جانے اور سد بنانے کا حال -ابوب ذی انکفل اورالیاس کا قصه ـ مریم اوراُن کے پیٹی گو جننے کا قصہ اور عیسیٰ " کی رسالت \_اوراُن کے آسان

الانقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جيد دو \_

یرا ٹھائے جانے کا بیان ۔زکریّا اوراُن کے فرزند کیجیٰ" کا عال ۔اصحاب الکہف کا قصہ۔اصحاب الرقیم کا ما جرا۔ بخت نصر۔ اوراُن دونوں آ دمیوں کے قصے جن میں ہےا بیک تخص باغ کا ما لک تھا۔اصحاب جنت کا حال ۔مومن آ ل پاسین کا ذکراور اصحاب الفیل کا قصہ بھی قرآن میں موجود ہے۔اوراس میں ہارے نبی صلی الله علیہ وسلم کی شان میں ابراہیم کی دعا اورعیسیٰ عليه السلام كى بثارت مذكور ہے۔ آ ي كى بعث اور جرت كا تذكرہ ہاور آ ي كے غزوات ميں سے سورة البقرہ ميں سرية ابن الحضر مي كا بسورة الانفال ميس غزوة بدركا 'سورة آل عمران ميں أحداور بدرصغريٰ كےغزوات كا بسورة احزاب میں غزوہ خندق کا سورۃ الفتح میں غزوہ حدیبیہ 'سورۃ الحشر میں غزوہ بی النفیر اور سورۃ توبہ میں حنین اور تبوک کے غزوات ندکور ہیں۔اورسورۃ المائدہ میں ججۃ الوداع۔اورآ پ *کے ا*بی بی زینب بنت جش رضی اللہ عنہا ہے نکاح کرنے کا ذکر ہے۔اورآ پ کی سربیے کے آپ برحرام ہونے اورآ پ کی بیویوں کا آپ بر تظاہر۔ا فک کا قصہ۔اسراء۔ جاند کے دوبارہ ہونے اور یہودیوں کے آپ پرسحر کرنے کا قصہ بھی قرآن میں مذکور ہے اور قرآن ہی میں انسان کی آفرینش کے ابتداء ے اس کی موت تک کے حالات موت کی اور قبض روح کی کیفیت قبض کے بعدروح سے جوسلوک ہوتا ہے اُس کا بیان اورروح کوآ سان کی طرف چڑھا دیئے جانے کا ذکر پھریہ بیان کہمومن روح کے لئے ابواب رحمت کھل جاتے ہیں اور کا فرروح کو آسان ہے نیچے ڈال دیا جاتا ہے۔اورعذاب قبرُ سوالِ قبراورارواح کی جائے قرار کا بھی بیان اُس میں پایا جاتا ہے۔ قیامت کے بڑے بڑے اٹارمثلاً عیسی کا نزول۔ دجال کا نکلنا۔ یا جوج ماجوج دابتہ الارض اور دخان کا نمایاں ہونا۔قرآن کا اٹھ جانا۔زمین کاھنس جانا۔آ فتاب کا الٹےمغربست سے نگلنا اور درواز ہُ توبہ کا بندھ ہوجانا۔ بیسب امور بھی اُس میں مذکور ہیں ۔ پھرتین مرتبہ صور کے پھو نکے جانے ہے تمام مخلوق کا دوبارہ زندہ ہونا کہاُن میں ہے بہلا فخیر فزع كا \_ دوسرا نخه صعق كا \_ اورتيسرا نفخه قيام كا : و گا \_ اورحشر 'نشر' موقف كاموال \_ تپش آفتاب كي نخق \_ عرش ميزان ' حوض اورصراط وغیرہ کے حالات ۔ایک گروہ کا حساب ہونے اور دوسرے گروہ کے بے حساب و کتاب چھوٹ جانے کا ذکر۔ ۱عضاء کی شہادت ( گواہی )اعمال ناموں کا داینے اور یا نمیں ہاتھوں میں دیا جانا۔اوریس پشت رکھا جانا۔اورشفاعت۔ اور مقام محمود کے کوا کف۔ جنت اُس کے دروازوں اور اُس کی نہروں' درختوں' مچلوں' زیوروں' برتنوں اور درجوں کا مشرّح حال اور دیدارِ البی حاصل ہونے کی بشارت اور کیفیت' پھر دوزخ' اس کے دروازوں' اور جو پچھاُ س میں آگ کے دریا اورا نواع واقسام عذاب اورسزا دہی کے طریقے ہیں ۔اورزقوم اورگرم یا ٹی وغیرہ کا دل کومضطرب اور خا کف بنا دینے والا حال بیان ہوا ہےاور قر آن ہی میں خدا تعالیٰ کے تمام اساء حسنی بھی ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں وار د ہوا ہےاور خدا تعالیٰ کےمطلق ناموں سےقر آن میں ایک ہزار نام ہیں ۔ پھر نبی صلی اُلٹدعلیہ وسلم کے ناموں میں سےسب نام قر آ ن ہی میں پائے جائے ہیں۔ستر سے چند زائد ایمان کے شعبے اور تین سو پندرہ اسلام کے قوانین (شریعتیں) ہیسب بھی قر آن ہی میں ہیں ۔ کبائر گی تما ما نواع کا بیان قر آن ہی ہے نکلا ہےاور بہت سے چھوٹے گنا ہوں کو بھی قر آن نے بیان کردیا ہے۔اور قرآن ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وار دہونے والی ہرا یک حدیث کی تقیدیق یائی جاتی ہے غرض کہ اس کے سوااور بہت می باتیں ہیں کہان کا بیان کی ایک مجلد کتا ہوں میں ہو سکے گا میخضرا کتا باس کے لائق نہیں۔ بہت ہےلوگوں نے اُن باتوں کے متعلق جو کہ احکام کی قتم ہے قر آ ن میں پائے جاتے ہیں جدا جدااور مستقل کتابیں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الانقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ جلدودم

بھی لکھ ڈالی ہیں۔ جیسے قاضی اساعیل' ابی بحر بن العلاء ' ابی بحر الزاری' الکیا الہراس ۔ ابی بحر بن العربی ۔ عبدالمنعم بن القرس ۔ اور ابن خویر منداد ۔ اور کچھ دوسر بے لوگوں نے قرآن کے اندر پائی جانے والی علم باطن کی باتوں پر مستقل کتا ہیں لکھ ڈالی ہیں ۔ ابن بر جان نے ایک مستقل کتا ب ایسی آ بیوں کے متعلق کسی ہے جو حدیثوں کی معاضد ت پر مضمن ہیں ۔ اور خود میں نے ایک کتاب الامحلیل فسی استنباط السنویل تامی تالیف کی ہے جس میں ہرایک الیمی آ بت ورج کر ہیں جو دی ہے کہ اُس سے کوئی فقہی' اصولی یا اعتقادی مشاہ مستد ہم ہوتا ہے اور بعض آ بیتیں اس کے سواالمی بھی درج کی ہیں جو نہایت مفید اور اس نوع میں اجمالا بیان کئے ہوئے مطالب کی شرح کے قائم مقام ہیں اور جو محض اُن امور پر واقفیت حاصل کرنے کا آرز ومند ہوا ہے اس کی طرف رجوع لانا چاہئے۔

فصل: امام غزالی اور دیگرنامی علماء کابیان ہے۔ قرآن میں احکام کی آیتیں پانچے سو ہیں۔ اور بعض علماء نے صرف ایک سو بچاس آیتیں ہی بیان کی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ شانیدان لوگوں کی مرادان آیتوں سے ہے جن میں احکام کی تصریح کر دی گئی ہے کیونکہ قصص اور امثال وغیرہ کی آیتوں ہے بھی تو اکثر احکام مستبط ہوتے ہیں۔

دن کی ہے پوئد سی اور اممال و بیرہ کی ایوں سے کی وا سرا دھ مسلیط ہوئے ہیں۔

احکام سے خالی نہیں ہیں جوعمدہ آ داب اور ایجھا خلق پر مشمل ہوں اور پھر پچھآ بیں اس طرح کی ہیں جن میں احکام کی تصرح کردی گئی ہے اور بعض آ یا ہے اس میں کہ ان میں سے احکام استنباط کے طریقہ پر ماخوذ ہوتے ہیں اور بیا سنباط بیال طور پر ہوتا ہے کو ایک آ یہ کو دوسری آ یہ ہے سا کہ ان میں سے احکام استنباط کے طریقہ پر ماخوذ ہوتے ہیں اور بیا سنباط بیال طور پر ہوتا ہے کہ ایک آ یہ کو دوسری آ یہ کے ساتھ می کرے ایک بات کا بہا نکالا جائے جیے کہ تولد تعالی "وَامْسُورَالُهُ فَاللاَ اللّٰ اللّٰهِ عَلَی تعَدِی یَعَبَیْنَ لَکُمُ الْحَیْطُ الْاَبنیُطُ الْاَبنیُطُ الْاَبنیُطُ الْابنی اللّٰ کے بیا اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

کے فاعل کو پند فر مایا ہے۔ یا اُس فعل کو اپنی مرضی کا کام یا اُس کے کرنے والے کومحبوب و پیندیدہ بنایا ہے۔ یا اُس کے مثلاً کرنے والے کی صفت راست روی یا برکت' یا خوبی کے ساتھ کی ہے۔ یا اُس فعل کی یا اُس کے فاعل کی قتم کھائی ہے۔ مثلاً شفع ' وتر ' مجاہدین کے گھوڑ وں اورنفس لوامہ کی قتم کھائی ہے۔ یا اُس کواس امر کا سبب قرار دیا ہے کہ اللہ پاک اُس کے مخدا کرنے والے بندہ کو یا دکیا کرتا ہے یا اُس سے محبت رکھتا ہے۔ یا اُسے عاجل یا اجل ثواب دیتا ہے یا اُسے بندہ کے خدا

تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے یا خدا تعالیٰ کے بندہ کو ہدایت فرمانے ریا خدا تعالیٰ نے اس فعل کے فاعل ہے راضی ہونے یا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مستمل مفت ان لائن مکتبہ

اً س کے گنا ہوں کومعاف کرنے اوراس کی برائیوں کا کفارہ کردینے کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا ہے یا یہ کہ اُس نے وہ معل قبول کرلیا ہے۔ یا یہ کہ خدا تعالی اس فعل کے فاعل کی نصرت کی ہے۔ یا اُس کوکوئی بشارت دی ہے۔ یا اُس کے فاعل کوخوبی کے ساتھ موصوف بنایا ہے یافعل ہی کا وصف معروف ہو نے کے ساتھ کیا ہے۔ یا اُس کے فاعل سے حزن اورخوف کی ففی کر دی ہے یا اُس ہےامن دہی کا وعدہ فریایا ہے۔ یا اُس کو فاعل کی ولایت کا سبب قرار دیا ہے۔ یااس بات کی خبر دمی ہے کہ رسول نے اُس شے کے حصول کی دعا فرمائی۔ یا اُس شے کا وصف یوں کیا ہے کہ اُس کوقر بت (موجب ثواب) بتایا ہے۔ اوریا اُس کوکسی مدح کی صفت ہے موصوف کیا ہے۔ جیسے حیات' نوراور شفاء سےاور بیربا تیں اُس فعل کی البی مشروعیت ہم دلیل ہے جو کہ وجوب اور ندب کے مابین مشترک ہے۔اور ہرایک ایبافعل کہ شارع نے اُس کے ترک کر دینے کی طلب کی ہویا اُس کی ندمت اور یا اُس کے فاعل کی ندمت کی ہو۔ یا اُس کے فاعل پرخفگی کا اظہار کیا ہو۔ یا اُس پرعتا ب فریایا ہو۔ یا اُس کولعنت کی ہو۔ یا اُس فعل اور اُس کے فاعل کی محبت اور اُس سے راضی ہونے کی نفی فر مائی ہو۔ یا اُس فعل کے فاعل کو بہائم اورشیاطین کےمشابہ بنایا ہو۔ یا اُس تعل کو ہدایت یا نے اور درجہ قبولیت حاصل کرنے سے مانع قرار دیا ہو۔ یا اُس کا وصف کسی برائی اور کراہت کے ساتھ فر مایا ہو۔ یا بیہ کہ انبیاء نے اُس کام کے کرنے سے خدا کی پناہ ما گلی اوراُ سے برا خیال ممیا ہو۔ یا وہ فعل فی فلاح کسی جلدیا دیرییں آنے والے عذاب کسی ملامت گمراہی اورمعصیت کا سبب بنایا گیا ہو۔ یا اُس کی توصیت۔ حبث رجس اورنجس ہونے کے ساتھ کی گئی ہو۔ پااس کونسق پااٹم ہونے کے ساتھ موصوف کیا ہو۔ پاکسی اثم یا تا یا کی \_ یالعنت یاغصب' یا زوال نعت یا حلول' نقمت کا سبب بتایا گیا ہو۔ یا وہ فعل سزاؤں میں ہے کسی سزا یا نے' یا سی سنگد لی پاسی خساره یاارتهان نفس کا موجب تشهرایا گیا ہو۔ یا اُس کو (معاذ الله) خدا تعالیٰ کی عداوت اُس سے لڑائی پر آ مادگی ظاہر کرنے ۔ یا اُس سے استہزاءاور نداق کرنے کا سبب بتایا گیا ہو۔ یا پیکہ خدا تعالیٰ نے اس فعل کواس بات کا سبب قرار دیا ہو کہ جس کے باعث وہ اُس کے کرنے والے کو بھول جاتا ہے یا خود خداوندیاک نے اپنی ذات کو اُس کام پرصبر کرنے ۔ ہا اُس کی بر داشت فر مانے ۔ ہا اُس سے درگز رکرنے کے وصف سے موصوف فر مایا۔ یا اُس کام سے تو یہ کرنے کی دعوت دی ہونہ یا اُس کام کے کرنے والے کوکسی خبث یا اختقار سے موصوف کیا ہو۔ یا اس کام کی نسبت شیطانی کام کی طرف فر مائی ہو یا پیفر مایا ہو کہ شیطان اس کا م کوکر نے والے کی نظر میں زینت دیتا۔ یا وہ اُس کام کے فاعل کا دوست ہوتا ہے۔ یا پیکہ خداتعالی نے اس فعل کو کسی مذمت کی صفت ہے موصوف بنایا ہو جیسے اُس کاظلم' یا یغی یا عدوان یا اثم اور یا مرض ' ہونا بیان کیا ہو۔ یاا نبیاء نے اُس فعل ہے بری رہنے کی خواہش کی ہو۔ یا اُس کے فاعل ہے دورر ہنے کی کوشش فر مائی ہو۔ اوریا خدا تعالی کےحضور میں اُس کا م کے کرنے والے کی شکایت فر مائی ہو۔ یا اُس کے فاعل سے عداوت کا اظہار کیا ہو۔ یا اُس پرافسوس اوررنج کرنے ہے منع فر مایا ہو۔ یا وہ فعل دیریا سویراُ س کے فاعل کی ناکا می اور ریاں کا ری کا سبب تشہرایا گیا ہو۔ یا بیر کہ اُس تعلی پر جنت ہے محروم رہنے کا ترتب کیا گیا ہو۔ یا اُس کا فاعل عدواللہ بتایا گیا ہو۔ یا یہ کہ خدا تعالیٰ کو اُس فاعل کا دشمن بیان کیا گیا ہو۔ یا اُس کے فاعل کوخدا تعالیٰ اوراُس کے رسول سے جنگ کرنے کاعلم ولا یا گیا ہو۔ یا یہ کہاُس فعل کے فاعل نے غیر کا گناہ خود اٹھالیا ہو۔ یا اُس کا م کے بارہ میں کہا گیا ہو کہ بیہ بات ہزاوار نہیں یانہیں ہوتی ۔ یا بیہ کہ اً س نعل کی نسبت سوال کرنے کے وقت اُس سے پر ہیز گاری کا حکم دیا گیا ہو۔ یا اُس کے مضاد کا م کرنے کا حکم ہوا ہو۔ یا

أس كام كے فاعل سے جدائى اختيار كرنے كا تھم ديا ہو۔ يا أن كام كرنے والوں نے آخرت (متيجه) ميں ايك دوسر نے پرلعنٹ کی ہو۔ یا اُن میں ایک دوسرے سے بری الذمہ بنا ہو۔ یا اُن میں سے ہرایک نے دوسرے پر بددعا کی ہو۔ یا شارع نے اُس کام کے فاعل کوضلالت کے ساتھ موصوف کیا ہو۔ یا پیرکہا ہو کہ دہ کام خدا تعالیٰ کے نز دیک یا اُس کے رسول اور اصحاب کے نز دیک کوئی شے نہیں ہے۔ یا شارع نے اُس فعل سے اجتناب کرنا فلاح کا سبب قرار دیا ہو۔ یا أ ہے مسلمانوں کے مابین عداوت اور دشمنی ڈالنے کا سبب ٹھہرایا ہو۔ یا کہا گیا ہو کہ کیا تو بازر ہنے والا ہے؟ (یعنی اس کا م ہے ) یا انبیاءعلیم السلام کوأس کام کے فاعل کے لئے وعا کرنے ہےمنع کیا گیا ہو۔ یہ اُس فعل پرکسی ابعادیا طرد کا ترتب موا ہو۔ یا اُس کے کرنے والے کے لئے قتل کا لفظ - یاف اتعلمهٔ الله کا لفظ بهامو - یا بیخر دی موکداً سفعل کے فاعل سے خدا تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ فرمائے گا اور اُس کی طرف نظر نہ کرے گا۔ اور اُسے یاک نہ فرمائے گا۔ اور اُس کے عمل کو درست نہ کرےگا۔اوراُ س کے حیلہ کو چلنے نہ دےگا۔ یا اُ س کوفلاح نہ مے گی ۔ یا اُ س پر شیطان کومسلط کئے جانے کا اعلام کیا ہو۔ یا اُس تعل کو اُس کے فاعل کے ازاغت قلب کا سبب۔ یا اُس کے خدا کی نشانیوں کی طرف سے پھیر دینے کا با عث ۔ادراُ س سےعلت فعل کا سوال ہونے کا مو جب ٹھہرایا ہواس لئے کہ یہ بات فعل نے منع کرنے پر دلیل ہے ۔اور اُس کی دلالت بینسبت صرف کراہت پردلالت کرنے کے ظاہرتر ہے۔اورا باحت کا فائدہ حلال بنائے کےلفظ اور جناح' اثم' حرج اورمواخذۃ کی نفی ہے اٹھایا جاتا ہے اور اس کام کے بارہ میں اجازت ملنے۔اُس کومعاف کر دیئے جانے۔اور اعیان میں جومنافع میں اُن کا حسان ماننے اوراُ س کے حرام بنانے سے سکوت کرنے ۔اوراس بات کی خبر دے کر کہ وہ چیز بمارے لئے پیدا کی گئی یا بنائی گئی ہے اُس شے کوحرام بنانے والے یر نا پندید گی ظاہر کرنے سے۔اور ہمارے قبل والوں کے فعل کی خبر دینے سے مگریوں کہ اُن کی اُس فعل پر کوئی ندمت نہ کی ہو۔ پس اگر شارع کے خبر دینے کے ساتھ کوئی مدح

مقتر ن ہوتو وہ مدح اُس تعل کے وجو با یا استجاباً مشروع ہونے پر دلالت کرے گی۔ اور یہاں تک شخ عزالدین بن عبدالسلام کا قول تمام ہوگیا۔
اور شخ عزالدین کے سواکس اور شخص کا بیان ہے کہ بھی تھم کا استنباط سکوت (شارع) ہے بھی ہوتا ہے اور اس بارہ میں ایک جماعت نے قرآن کے غیرمخلوق ہونے پر یوں استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اٹھارہ جگہوں میں انسان کا ذکر فر مایا اور کہا ہے کہ وہ مخلوق ہے اور قرآن کا ذکر چون مواضع میں ہے مگر ایک جگہ بھی اُسے مخلوق نہیں بتایا اور پھر جس وقت فر مایا اور قرآن کا ذکر ایک بی جگہ میں اکٹھا کیا تو اُس و نت بھی اُن کے بیان میں مغائرت کر دی چڑنچے فر مایا ''اکسر شخصان علیہ اللہ اللہ کا ذکر کے بیان میں مغائرت کر دی چڑنچے فر مایا ''اکسر شخصان کیا تو اُس و نت بھی اُن کے بیان میں مغائرت کر دی چڑنچے فر مایا ''اکسر شخصان کا فران خلق اُلاِنسَان''

### نوع چھیاسٹھہ

## امثال قر آن

امام ابوالحسن ماوردی جو کہ ہمارے کبار اصحاب میں سے میں اُنہوں نے اس نوع کے متعلق ایک جداگات کا ب محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ تَصنيف كَيْ سَهِ ـ الله تعالى فرما تا ہے''وَلَـقَـدُ صَوبُنَا لِلنَّاسِ فِيُ هٰذَا الْقُوْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمُ يَعَذَكَّرُونَ''اورارشاد ْكُرِتَا حِ"وَتِلُكَ الْإَمْثَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ".

بیہقی نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے'' نے شک قرآن یا نچ وجوہ پر نازل ہوا ہے۔حلال' حرام' محکم' متشا ہداورامثال پر ۔ پس اگرتم لوگ حلال پڑمل کرو۔حرام ہے بچو محکم کی پیروی کرو \_ منشابه پرایمان لا ؤاد را مثال سے اعتبار ( عبرت ونصیحت ) حاصل کرو'' \_

ماور دی کا قول ہے'' قرآن کے بڑے معموں میں ہے اُس کے امثال کاعلم ہے حالا نکہ اوگ اس سے غافل ہیں اس لئے کہ وہ امثال ہی میں تھنے رہ جائے اور جن اُ مور کی نسبت وہ مثالیں دی گئی ہیں اُن کی طرف سے عافل رہتے ہیں ۔اور اصل بیہ ہے کہمثل بغیرمثل کے ایبا ہے جیسے کہ بے لگام کا گھوڑ ااورشتر بےمہار''۔اور ماور دی کےسواکسیٰ اورشخص کا قول ہے کہ''امام شافعیؓ نےعلم الامثال کومنجملہ اُن امور کےشار کیا ہے جن کی معرفت مجتہدیر واجب ہوتی ہے۔اور پھراُس کے بعدقر آن کی اُن ضرب المثلوں کی معرفت واجب ہے جو کہ طاعت باری تعالیٰ پر دلالت کرنے والی اوراُس کے نواہی ہے۔ اجتناب لا زم ہونے کی مبین ہیں''۔

یشخ عز الدین کا قول ہے'' خدا تعالیٰ نے قرآن میں امثال اس لئے وار د کی ہیں تا کہوہ بندوں کو یا دو ہانی اورنصیحت کا فائدہ دیں چنانچہ مخملہ امثال کے جو یا تیں ثواب میں تفاوت رکھنے پاکسی عمل کے ضائع کئے جانے پاکسی مدح یا ذم وغیرہ امور پرشامل ہیں وہ احکام پر دلالت کرتی ہیں''۔ایک اور صاحب کہتے ہیں قرآن کی ضرب المثلو ل سے بکثر ت باتیں مستفاد ہوتی ہیں مثلاً تذکیر'وعظ' حث' زجر' اعتبار' تقریراورتقریب المرادللعقل \_اور مراد کی محسوں صورت میں نمائش \_اس لئے کہ امثال معانی کواشخاص کی صورت میں نمایاں اور شکل پذیر کرتے ہیں کیونکہ بیرحالت بدیں وجہ کہ اس میں ذہن کو حواس ظاہری کی امدادملتی ہے۔ ذہن میں بخو بی جم جانے والی ہے اوراسی سبب ہے مثل کی غرض ہے خفی کوجلی اور غائب کو مشاہدامر کے ساتھ مشابہت دینا قیرار دی گئی ہے۔اورقر آ ن کی مثلیں تفاوت اجر کے ساتھ بیان برمشمل آ تی ہیں۔اور مدح' ذم' ثواب' عقاب' کسی امر کی تخیم یا اُس کی تحقیر \_اورایک امر کی تحقیق یا اُس کے ابطال پر بھی شامل ہوا کرتی ہیں \_اللہ یا ک فرما تا ہے"وَ صَسرَ بُنَا لَکُمُ الْاَمُثَالَ"و کیھو چونکہ امثال فوائد پر متضمن ہیں اس لئے پرور د گارِ عالم نے ہم پراپنے اس قول کے ساتھا اُن کی خو بی کو ہاستحکا م ظاہر فر مایا۔

زرتشی کتاب البریان میں ککھتا ہے کہ ضرب الامثال کی حکمت یہ بھی ہے کہ بیان کی تعلیم دی جائے اور یہ بات اسی شریعت (محمد بیسلی الله علیه وسلم) کے خصائص میں ہے ہے۔اورزمخشری کہتا ہے مثیل کی طرف جانے کامقصود صرف پیرہے کے معانی کا اکتثاف کیا جائے اور متو ہم کوشاہد ( آئکھوں دیکھنے والے ) ہے قریب بنایا جائے پس اگرمثل لہ ( جس کے لئے مثال دی جاتی ہے )عظیم (صاحب رتبہ ) ہو گا تو ممثل ہیہ (جس کے ساتھ تمثیل دی جاتی ہے ) بھی اُسی کے مثل ہوگا۔ اورممثل لہ حقیر ہے توممثل یہ بھی اُ سی کے ما نند حقیر ہوگا''۔اوراصفہا نی بیان کرتا ہے کہ اہل عزب کی ضرب اُممثلو ں اور علماءٰ کے نظائر پیش کرنے کی ایک خاص شان ہے جو تخفی نہیں روعتی اس لئے کہ یہ یا تیں تخفی باریکیوں کو ظاہر اور حقیقتوں کے چیر ہ زیا سے نقاب دُور کرنے میں بہت بڑا اثر رکھتی ہیں اور خیالی اُ مور کو تحقیقی باتوں کی صورت میں عیاں کرنا اور متوہم کو متیقن

الانقان في علو القرآن=

ُ جاتی ہے۔ قصل: امثالِ قرآن دوقسموں کی ہیں: (1) ظاہر جس کی تصریح کر دی گئی ہے۔ (۲) کامن (پوشیدہ) کہاس میں مثل " میں منافق اسلامی اسلامی میں اسلامی منافق اسلامی منافق اسلامی منافق اسلامی منافق اسلامی منافق اسلامی منافق ا كاكُونَى ذكر بي نهيس موتا يشم اول كي مثال مين قوله تعالى "مَصْلُهُ مُ كَهِ مَسْلِ الَّذِي اسْعَوْ قَدَ مَارًا ....." ہے كه اس ميں منافق لوگوں کے واسطے دومثالیں پیش کی گئی ہیں ایک آ گ کے ساتھ اور دوسرے بارش کے ساتھ۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے علی بن الی جلحہ کے طریق ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیقو ل نقل کیا ہے کہ اُنہوں نے کہا بیہ مثال خدا تعالیٰ نے اُن منافق لوگوں ، کے واسطے بیان کی ہے جو کہ قبولِ اسلام سے بظاہر عزت حاصل کیا کرتے تھے اور مسلمان لوگ اُن سے شادی بیاہ کرتے اوراُن کومیراث میں حصہ دیتے ۔اور مال غنیمت اور مال فی کی تقسیم میں اُن کوشریک بنایا کرتے تھے۔ پھر جب کہ وہ لوگ مر گئے تو ابلندیاک نے اس اعز از کو اُن ہے اُسی طرح سلب فر مالیا جس طرح کہ آ گ روشن رکھنے والے مخص ہے اس کی روشنی سلب کر لی اوراُن کواند هیرے میں (ابن عباس کہتے ہیں یعنی عذاب میں ) حچھوڑ دیا۔ یامثل صیب کے جو کہ یارش ہے اوراس کی مثال قرآن میں دی گئی ہے کہ اُس میں اندھیرا ہے'' (ابن عباسؓ کہتے ہیں یعنی ابتلاء ہے ) اور رعد ( گرج ) اور برق (چمک) یعنی تخویف ہے۔قریب ہوتی ہے بجلی کہ اُن کی نگا ہوں کو اُچک لے جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں یعنی قریب ہوتا ہے کہ قرآن کا محکم حصہ منافقین کی پوشیدہ باتوں پر دلالت کرے گا۔ جب کہ اُن کے لئے روشنی ہوتی ہے وہ اُس میں چلتے ہیں (اللہ یاک فرما تا ہے کہ جس وقت منافق لوگوں نے اسلام میں پچھیمزت یا کی تو وہ اُس کی طرف سے مطمئن ہور ہے مگر جبکہ اسلام کو کچھ صدمہ پہنچا ) تو وہ کھڑے ہور ہے ( یعنی انہوں نے اباء کیا کہ تا کہ کفر کی طرف واپس جائيں) اوراس كى مثال ہے قولہ تعالى "وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفِ ....." اورتشم اول ہى كى مثال ميں قوله تعالى "إَنَّزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أَوْ دِيَةٌ بِقَدَرِهَا ....." بَهِي بِـ

ابن ابی حاتم نے علی کے طریق ہے ابن عباس کا بیقول روایت کیا ہے کہ اُنہوں نے کہا'' یہ ایک مثال ہے جو کہ خدا تعالیٰ نے دی ہے اس میں سے قلوب نے اپنے یقین وشک کے موافق اِحمال کرلیا۔ پس بہر حال ذَبَ کَ ( بھین ) تو وہ یونہی بیار جاتا اور پھینک دیا جاتا ہے۔ اور وہ شک ہے۔ اور بہر حال وہ چیز جو کہ لوگوں کو فائدہ دیت ہے تو وہ زمین میں تھہر جاتی ہے اور یہ شے یقین ہے۔ اور اس کی مثال ہے ہے کہ جس طرح زیور کو آگ میں تیا کردیکھا جاتا ہے پھراس میں سے خالص چیز کو نکال لیا جاتا ہے اور خراب اور کھوٹی چیز کو آگ میں رہنے دیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ پاک یقین کو قبول فر مالیتا اور شک کوڑک کردیا کرتا ہے۔ اور اس راوی نے عطاء ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' یہ مثال خدا تعالیٰ نے ایک ہی مثال کا فرکیلئے دی ہے'۔ اور قادہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' یہ تین مثالیں ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ایک ہی مثال کا فرکیلئے دی ہے'۔ اور قادہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' یہ تین مثالیں ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ایک ہی مثال

الاتقان في علوم القرآن ـ\_\_

میں بنا دیا ہے وہ فرماتا ہے کہ جس طرح بیزبد ( پھین ) مطلحل ہو کر بخفاء بن گیا اور بے سود چیز ہوگیا کہ اب اُس کی برکت غیر متوقع امر ہے۔ اس طرح پر باطل بھی اہل باطل ہے دور ہو جایا کرتا ہے۔ اور جس طرح کہ وہ یائی زمین میں تھہر کر سر بزی پیدا کرتا اور اپنی برکت کوتر تی دیتا ہے اور زمین کی روئید گیاں برلاتا ہے۔ یا جس طرح کہ سونا چاندی آگ میں تپانے ہے میل سے صاف بن جاتا اور خالص نکل آتا ہے ویسے بی امرحق اپنے اہل کے لئے باتی رہ جاتا ہے۔ اور انہی سونے چاندی کے میل کی طرح کہ وہ آگ میں پڑنے سے الگ ہوجاتا ہے یونہی باطل بھی اہل باطل سے جدا ہور ہتا ہے اور مجملہ ای پہلی قسم کے ولد تعالی "وَالْبَلَدُ الطَّبِّ "بھی ہے۔

ابن ابی جاتم نے علی کے طریق پر ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا یہ مثال خدا تعالی نے مومن بندہ کیا جہ دی ہے خدا تعالی فرما تا ہے کہ بندہ مومن طیب ہے اوراً س کا عمل بھی طیب ہے جس طرح کہا چھے ملک کا میوہ بھی اچھا ہوا کرتا ہے۔ اور "والَّذِی خَبُ" یہ مثال کا فرکے لئے دی گئی ہے کہ وہ ریکتا نی اور شور زمین کے ما نند ہے اور کا فرخود ہی خبیث ہوں گے۔ اور قولہ تعالی "ایکو گھ اَ سَدُ کُونَ لَ لَهُ جَنَّة ہِ…… "اس می خبیث ہوں کے۔ اور قولہ تعالی "ایکو گھ اَ سَدُ کُونَ لَ لَهُ جَنَّة ہِ…… "اس می خبارہ میں بخاری نے ابن عباس ہے دوایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا ایک دن عمر بن الخطاب نے اصحاب النمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریا فت کیا" آیکو گھ اَ حَدُ کُھُم اُنُ تَ کُونَ لَ لَهُ جَنَّة مِنْ بخت مِن اللہ علیہ وسلم ہو کہا ہے کہا کہ دن عمر بن الخطاب "نے اصحاب النمی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہا ہوگی ہے " "آیکو کُونَ اَللہ عبن کون کر خفا ہوئے اور دیا واللہ ہوگی ہے " مرضی اللہ عنداس بات کون کر خفا ہوئے اور انہوں نے کہا یہ کوگی بات نہیں بلکہ صاف کہو کہ ہم جانے ہیں یانہیں جانے " ۔ ابن عباس ان کی طاعت کوئ کر بولے میر سے دل میں اس کی نبت ایک کی طاعت پر عمل کیا اور پھر مثال دی گئی ہے۔ عمر شمی عمل کی بابت جان عباس کی طرف شیطان کو جیجا تو اس مخف نے گنا ہوں میں منہمک ہوکر اپنے نیک اعمال کو شامت گناہ کے دریا میں خدانے اس کی طرف شیطان کو بیجا تو اس مخف نے گنا ہوں میں منہمک ہوکر اپنے نیک اعمال کو شامت گناہ کے دریا میں غرق کر دیا۔

اورالی ضرب المملوں کی مثالیں جو کہ صریحا لفظی طور پر ظاہر نہیں ہوئیں بلکہ دوسر سے الفاظ کے پردہ میں جھپی ہوئی ارہتی ہیں اُن کی نبست ماوردی نے بیان کیا ہے کہ '' میں نے ابااسحاق ابرا ہیم بن مضارب بن ابرا ہیم سے سناوہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے باپ مضارب کو یہ بیان کر نے سنا ہے کہ اس نے کہا میں نے حسن بن الفضل سے دریا فت کیا کہ تم قرآن میں نے اپنے مشارب کو یہ بیان کرتے ہوئے بھلا بتاؤ کہ آیا تم کو "خیسُو اُلاُموُدِ اَوُسَاطُهَا" کی مثلی بہت نکالا کرتے ہوئے بھلا بتاؤ کہ آیا تم کو "خیسُو اُلاُموُدِ اَوُسَاطُهَا" کی مثل بھی کتاب اللہ میں ملی ہے؟ ' حسن بن فضل نے جواب دیا'' بیشک یہ ضرب المثل قرآن میں چارمواضع میں آئی ہے (ا) قولہ تعالیٰ "لاَ فَادِضٌ وَلاَ بَسُر فُواُ وَلَمَا مُن فَادُولُ وَ کَانَ بَینُ ذَلِکَ قِوَامًا" (٣) قولہ تعالیٰ "لاَ فَادِضٌ بَسُولُولُو اللہ کہ کہ سُسِوفُواُ وَلَمَا مُن فَادُولُ وَ کَانَ بَینُ ذَلِکَ تَسُمُ مُن اللہ مُن وَلاَ تَبُسُطُهَا کُلَّ الْبَسُطِ" اور (٣) قولہ تعالیٰ "لاَ قَادَاہُ "کَولا تَسَعُ بَیْنَ ذَلِکَ سَیدُلا" مضارب کا بیان ہے کہ پھر میں نے موال کیا کیا تم نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو لا تَبُسُطُهَا کُلُ الْبَسُطِ "اور (٣) قولہ تعالیٰ "بَلُ کَدَّبُولُ کَن اللہ مِن بِعَلُولُ وَ اللہ مُن بَعَلَ مَن عَلَىٰ الْبَائُ کَدَّبُولُ کَا اللہ مُن بَعَ اللہ اور (۲) قولہ تعالیٰ "بَلُ کَذَّبُولُ اللہ فَسَیقُولُونَ هَذَا اِفْکُ قَدِیْمٌ "ورز ۲) قولہ تعالیٰ "وَاذُ لَمُ یَهُ تَدُولُ اِبِهُ فَسَیقُولُونَ هَذَا اِفْکٌ قَدِیْمٌ "

س (مضارب)"أَحُلِو شَوَّ مَنُ أَحُسَنُتَ اللهِ" كيابيش بهي قرآن مي ب؟

بد (حَسَنَ) بِ شِك ويَمِم وتُول تعالى "وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنُ أَغُنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنُ فَصُلِهِ"

س : كياييش "نَيُسَ الْحَبُو كَالْعَيَان "قرآن يس يالى جاتى ہے؟

يه : بال ديموقوله تعالى "أوَلَمْ تُوْمِنُ قَالَ مَلَى وَلَكِنَ لِيَطْمَئِنَ فَلِنِي "اس ميں اس ضرب المثل كامنهوم جلوه گر ہے '۔

الو : "فِي الْحَوَكَاتِ بَوَكَاتِ" كياريضرب المثل قرآن مي هي؟

ي: بشك تولية عالى "وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُوَاغَمًا كَثِيرًا وَّسَعَةً"ا سرروال بـــــ

س : كيار شرب المثل كه "محمّا تُدِينُ تُدَانُ قر آن مِس ہے؟ چ: بال توله تعالیٰ "وَ مَنُ يَعُمَلُ سُوّا يُهُوزي به" مِس بيمفهوم موجود ہے۔

پیر به که اور در میں بیٹ میں سور پیبوی ہے میں ہیے 'ارام درور ہے۔ میں: کہاتم کواہل عرب کی مثل "حین تقلنی مَدُد ی"بھی قر آن میں ملی ہے؟''

سو: ليائم لوائل عرب في شل "حين تقلي تلذري" بحق قر ان مين في سيخ الله

به: بإل الله پاك فرما تا بي "وَسَوُفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوُنَ الْعَذَابَ مَنُ اَضَلَّ سَبِيُلاً" . وها: اوركياتم كوييش كه "لا يَلُدَ عُ الْمُوْمِنُ مِنُ حُجُر مَوَّتَيُن أَتِي قَرْ آن مِي ملتى بيج؟ "

ج: بِ شِكَ دِيكُهُ وَولد تَعَالَى سِجَانه "هَلُ امَنُكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا امَنْتُكُمُ عَلَى أَخِيهِ مِنُ قَبُلُ"

س : اور کیاتم اس مثل "مَنُ اَعانَ ظَالِمًا سُلِطَ عَلَيْهِ" کو بھی قرآن میں یاتے ہو؟

۾ : حْروردَ كَيْحُوفر مانِ ايز دتعالي "كُتِبَ عَلَيْهِ إنَّهُ مَنُ تَوَلَّاهُ فَانَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيُهِ إلى عَذَابِ السَّعِيُرِ"

س : اوركياتم كو "لا تَلِدُ الحَيَّةُ إلا حَيَّةً " يسى قرآن من ملا ب؟"

ي: بِشَك دِيكُمُوالله فِي كُفر ما تاب "وَ لاَ يَلِدُوُا إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا"

س : توكياية شلك "لِلْجِيْطَان اذَانْ المَيْ كُور آن مين لَي بي؟ "

ب: إل الله ياك كاار شاد بَ "وَفِيْكُمُ سَمَّاعُونَ لَهُمُ"

س : اور كيا يه تل كه "اَلْجَاهِلُ مَوْزُونٌ وَالْعَالِمُ مَحُرُورٌ " كَى قرآن مي بي " "

عَوْنَ مَيْنَ قَالَ تَعَالَىٰ "مَن كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ الرَّحُمٰنُ مَدًّا"

س : اوركياتم قرآن ميں بيضرب المثل بھي پاتے ہوكہ "اَلْحَلالُ لا يَاتِينُكَ إِلَّا قُوتًا وَالْحَوَامُ لا يَاتِينُكَ إِلَّا جُزَافًا"

ج: إل يبهى أس مين موجود ہے۔ ويكھوقولەتعالى" إذْ تَأْتِيُهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوُمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوُمَ لَا يَسْبِتُونَ لاَ تَاتِيهُمْ"

حبِ ذيلَ آيتي واردكي بين: قال تعالى "لَيْسَ لَهَا مِنُ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً" "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ". أَلَانَ حَصْبِحَ صَ الْحَقُّ". وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنِسِي خَلُقَةً". ذلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ يَدَاكَ". "قُضِيَ الْاَمُرُ الَّذِيُ فِيُهِ

تَسُتَهُونَ". "اَلْيُسَ الصَّبُحُ بِقَرِيُبٍ". "وَحِيُلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشُتَهُوْنَ". لِكُلِّ نَبَاءٍ مُسْتَقَرُّ". وَلاَيَحِيُقُ الْمَكُرُ السَّى ءُ إِلَّا بِاَهْلِهِ" "قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ" "وَعَسْنَى اَنُ تَكُرَهُوُا شَيْئًا وَهُوَ خَيُرٌلِّكُمُ كُلُّ نَفُس بِمَا كَسَبَتُ. رَهِينَة " "مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاَعُ " "مَا عَلَى الْمُحُسِنِينَ مِنُ سَبِيلٍ " "هَلُ جَزَاءُ الْإَحْسَانِ إِلَّا الْلَاحِسَانُ " "كُمُ مِنُ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِنَةً كَثِيرَةً " "أَلَآنَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبُلُ " "تَحْسَبُهُمُ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمُ شَتَّى " "وَلاَ يُنبَئِكُ مِثُلُ عَبُرٍ " "كُلُّ حِرُبِ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ " وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمُ خَيْرًا لاَ سُمَعُهُمُ " " وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِى الشَّكُورُ " خَيرًا لاَ سُمَعُهُمُ " " وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِى الشَّكُورُ " " لَا يُكُولُ " " وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمُ خَيْرًا لاَ سُمَعُهُمُ " " وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِى الشَّكُورُ " " لَا يَسْتَوى الْحَيْيِثُ وَالطَّيِّبُ " " ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِ وَالْبَحْرِ " " ضَعُفَ " لاَ يُكَلِّمُ اللَّهُ فِيهُم أَلُولُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي الْبَرِ وَالْبَحْرِ " " ضَعُفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلِي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

### سڑسٹھویں نوع

# قرآن مجيد كي قسميں

ابن القیم نے اس بارہ میں ایک مجلد کتاب جداگانہ اور مستقل تھنیف کی ہے جس کا نام تبیان ہے تم سے خبر کی تحقیق اور اس کی تو کید مقصود ہوتی ہے یہاں تک کہ قولہ تعالی "وَ اللّٰهُ يَشْهِدُ إِنَّ الْمُنافِقِيْنَ لَگَاذِبُونَ " کے ما نند کلاموں کو بھی قتم قرار دیا ہے اگر چاس میں صرف شہادت ( گواہی ) کی خبر دی د ہاور اس کے تیم قرار دینے کی وجہ اس کا خبر کی تو کید کے لئے آ نا ہے اس لئے یہتم کے نام موسوم کیا گیا۔ اس موقع پرایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ خداتعالی کے تم کھانے کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ اگر وہ قتم مومن کو یقین دلانے کے لئے کھائی جاتی ہے تو مومن محض خبر دینے ہی کے ساتھ بغیر قتم کے اُس کی تھد این کرتا ہے۔ اور اگریہ تم کا فرکے لئے کھائی جاتی ہے تو اُس کے واسطے کچھ بھی مفید نہیں پڑ سکتی۔ اور اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قرآن کا نزول عرب کی نہان میں ہوا ہے اور اہل عرب کا دستور ہے کہ جس وقت وہ کسی امر کی تاکید کا ارادہ کرتے ہیں تو اُس وقت قدم کھایا کرتے ہیں۔

اورابوالقاسم قبیری نے اس اعتراض کا جواب یوں دیا ہے کہ خدا تعالی نے جت کے تملہ اوراُس کی تاکید کے واسط قسم کو ذکر فرمایا ہے اور بیاس لئے کہ تھم ( بنج یا خالف ) معاملہ اور جھڑ ہے کا فیصلہ دوہی امور کے ساتھ کیا کرتا ہے تیم کے ساتھ یا شہادت کے ساتھ ۔ لہذا خدا تعالی نے آپی کتاب میں دونوں نوعوں کا ذکر فرمادیا تاکہ منافقین کے لئے کوئی ججت باقی نہرہ جائے چنا نچی فرمایا" شیھ نہ اللّٰهُ اَنَّهُ لاَ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اَللّٰهُ اَنَّهُ لاَ اِللّٰهُ اَللّٰهُ اَنَّهُ لاَ اِللّٰهُ اَللّٰهُ وَوَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ

فتم صرف کی معظم اسم ہی کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔اوراللہ تعالیٰ نے سات جگہوں پر قر آن میں اپنی ذات پاک

كَ سَاتُهُ مَ كُمَا لَى جَاكِ تُووه آيت جَوْلِه تَعَالَى "قُلُ إِي وَرَبِّي" كَ سَاتُه مَدُور مُوكَّى - دوسرى آيت "قُلُ بَـلَى وَرَبِّي " لَيْ سَاتُهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

الانقان في علو القرآن:

المنطق (١) حوربِ من مستقبل من من الن على المنطق ال

"وَالصَّافَاتِ" "وَالشَّمْسِ" "وَاللَّيُلِ" "وَالصُّحِي" اور "فَلاَ أَقْسِمُ بِالخُنَّسِ" پِس الرَّكَها جائے كه خداتعالى فعلوق كُوتَم كِوَكَر كَها لَى جِ عالا نكه غيرالله كے ساتھ قتم كھانے كى سخت ممانعت وارد ہوئى ہے؟ تو ہم كہيں كے كه اس اعتراض كا

رہ م یو رضان ہے ماہ مدیر ملات ماط اسات میں میں میں میں اور در اور اس میں اس میں میں میں میں میں اس میں اس میں جواب کئی وجوہ کے ساتھ دیا گیا ہے۔

ايك وجديه ہے كدان مقاموں ميں مضاف حذف كرديا گيا ہے يعنی ان كی اصل "وَدَبِّ البِّيُسِ" "وَدَبِّ السزَّيُتُونِ" "وَدَبِّ الشَّمُسِ" عَلَى هٰذَا الْقِيَاسِ تَحْى -

وجہ دوم بیر ہے کہ عرب کے لوگ ان چیزوں کی تعظیم کیا کرتے اوران کی قتم کھایا کرتے تھے۔لہٰذا قر آن کا نزول بھی اُنہی کی عرف پر ہوا۔

تیسری وجہ جواب کی ہے ہے کہ تم اُنہی چیزوں کی کھائی جاتی ہے جن کی قسم کھانے والانعظیم کیا کرتا ہو۔ یا اُن کی بزرگ داشت کرتا ہو بھائیہ وہ چیزاُ سنم کھانے والے سے بالاتر ہے اور اللہ تعالی سے بالاتر تو کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اُس نے کہمی اپنی ذات پاک کی قسم کھائی ہے اس لئے کہ وہ مصنوعات باری تعالی کے وجود اور صافع کی ذات پر دلالت کرتی ہے۔

اورابن ابی الاصبح نے اسرار الفوائی میں بیان کیا ہے کہ مصنوعات کی قتم کھانا صائع کی قتم کھانے کولا زم لیتا ہے اس لئے کہ مفعول کا ذکر فاعل کے ذکر مستزم ہے اس لئے کہ بغیر فاعل کے مفعول کا وجود محال ہانا جاتا ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' بے شک اللہ پاک اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی جا ہے قتم کھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ کی آ دمی کے لئے یہ بات بھی درست نہیں کہ اللہ پاک کے سواد وسری چیز کی قتم کھائے'' معلاء کا قول ہے'' اللہ پاک نے اپنے قول اَس عَمُورُکَ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتم کھائی ہے تا کہ اس بات سے لوگوں کو آپ کی عظمت اور مرتبہ کی معرفت حاصل ہو جو کہ آپ کو خد اتعالیٰ کے نزد یک حاصل ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس گایہ قول نقل کیا ہے کہ'' خد اتعالیٰ نے محملی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرکوئی اپنے نزد یک معزز اور مکرم نفس بید انہیں کیا ہے اور میں نے سوا اس کے کہ خد اتعالیٰ نے محملی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قتم کھائی ہے اور اُس کو کسی کی جان کی قتم کھاتے نہیں سنا چنا نچہ وہ فر ما تا ہے " لَعَمُورُکَ إِنَّهُ مُ لَفِی سَکُر تِھِمُ یَعْمَهُورُنَ"

ابوالقاسم القشيرى كہتا ہے كه' ' تسى شے كی قتم كھانا دو وجوں سے خارج نہيں ہوتی ۔ يا تو تسى فضيلت كے سبب سے ايسا كيا جا تا ہے اور ياكسى منفعت كے لحاظ سے فضيلت كى مثال ہے قولہ تعالى " وَطُورِ سِيُنِيُنَ وَهَلَا الْبَلَدِ الْآمِيْنِ " اور منفعت كے خيال سے تسم كھائى جانے كی نظير تولہ تعالى " وَالدِّيْنُ وَالدَّيْنُ فَالدَّ يُتُونَ " ہے۔

اورکسی دوسرے تخص کا قول ہے'' خدا تعالیٰ نے تین چیزوں کی قتم کھائی ہے(۱) اپنی ذات کی آیاتِ سابقہ کے ما نند (۲) اپنغل کی مثلاً ''وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنهَا وَالْاَرُضِ وَمَا طَحْهَا وَ نَفُسٍ وَمَا سَوَّاهَا'' اور (۳) اپنےمفعول کی قتم کھائی ہے جیسے "وَالنَّجُمِ إِذَا هَوِی" "وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسُطُورٍ" اورتتم یا تو ظاہر ہوا کرتی ہے مثل سابق میں بیان کی گئی آیوں کے اور یامضر ہوتی ہے ۔ فتم مضر کی دو تعمیں ہیں۔ پہلی تم وہ ہے جس پر تتم کالام دلالت کرتا ہے جیسے "لَتُبُسلَوُنَّ فِسسی اَمُوالِکُمْ" اور دوسری قتم وہ ہے جس پر معنی کی دلالت پائی جاتی ہو جیسے "وَاِنُ مِنْکُمُ إِلَّا وَارِدُهَا" کہ اس میں واللہ لفظ قتم مقدرے۔

ابوعلى فارى بيان كرتا ہے كہ جوالفاظ قسم كے قائم مقام ہوا كرتے ہيں اُن كى دوقسيس ہيں۔ايك تو وہ ہيں جو كه اپنے سوا دوسر ك الفاظ بى كے ما نند ہوں لين اُن خروں كى طرح جو كه قسم نہيں ہوا كرتى ہيں اورا يسے الفاظ كا جواب قسم كے جواب كی طرح نہيں آتا مثلاً قولہ تعالى "وَ قَلْدُ اَنَّحَدُ مِيْفَاقَ كُمُ اِنْ كُنتُهُم مُوْمِنِينَ " وَرَفَعُنَا فَوُقَكُمُ الطُّورَ خُدُوا" جواب كی طرح نہيں آتا مثلاً قولہ تعالى "وَ قَلْدُ اَنْحَدُ مِيْفَاقَ كُمُ اِنْ كُنتُهُم مُوْمِنِينَ " وَرَفَعُنَا فَوُقَكُمُ الطُّورَ خُدُوا" " فَيَعَد لِفُونَ لَكُمُ " لِي بياوراسى كے مانند باتوں كاقسم ہونا بھى جائز ہے اور بيكى جائز ہے كہ حال ہو كوئكہ يہ جواب سے خالى ہے اور قسم ميں جواب ضرور آتا ہے۔اور دوسرى جائز قسم وہ ہے جو كہ جواب قسم كے ساتھ ملاتى ہوتى ہے۔ جيسے قولہ تعالى "وَاذُ اَحَدُ اللّٰهُ مِيْشَاقَ الَّذِيْنَ اُوتُهُ الْكُتْبَ لِتُبَيِّنَتُهُ لِلنَّاسِ "اور" وَاقَسَمُ وُا بِاللّٰهِ جَهُدَ اَلْمُورَتُهُمُ لَيْنُ اَمُوتَهُمُ لَيْنُ اَمُوتُهُمُ لَيْنُ اَمُوتُهُمُ لَيْنُ اَمُوتُهُمُ لَيْنُ اَمُوتُهُمُ لَيْنُ اَمُوتُهُمُ لَيْنُ اَمُوتُهُمُ لَيْنُ اَمُوتَهُمُ لَيْنُ اَمْ وَتُهُمُ لَيْنُ الْمُؤْتِهُمُ لَيْنُ اَمُوتُهُمُ لَيْنُ الْمُؤْتِهُمُ لَيْنُ الْعَالَةُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

کی عالم کابیان ہے کہ قرآن میں اکثر محذوفۃ الفعل قسمیل واوہی کے ساتھ آیا کرتی ہیں۔اورجس وقت باعظم فدکور ہوتا ہے تو اُس کے ساتھ فعل لایا جاتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "وَاقَسُمُوا بِاللّٰهِ" اور" یَتُ خَلِفُونَ بِاللّٰهِ" اور فعل کے محذوف ہونے کے ساتھ جرف یا نہی پایا جاتا ہے۔اوراس وجہ ہے جس شخص نے "بِاللّٰہِ واِنَّ الشِّرُکَ لظلم "اور" بِسمَا عَهِدَ عِبْدُکَ " بِحَقّ إِنْ کُنْتُ قُلُنَهُ فَقَدُ عَلِمُنَهُ " کوشم قرار دیا ہے اُس نے غلطی کی ہے۔

این القیم کو قول ہے معلوم کرنا چاہئے کہ اللہ سجانہ و تعالی چند امور کے ساتھ چند امور پرقتم کھایا کرتا ہے اور جزیں نبست کہ وہ اپنی ان نشانیوں کی قتم کھا تا ہے جو کہ اُس کی صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ یاا پنی اُن نشانیوں کی قتم کھا تا ہے جو کہ اُس کی صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ یاا پنی اُن نشانیوں کی قتم کھا تا ہے جو کہ اُس کی عظیم الشان نشانیوں میں ہے ہے۔ اور خدا تعالی کا اپنی بعض مخلوقات کی قتم کھا نا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ مخلوقات اُس کی عظیم الشان نشانیوں میں ہے ہے۔ پس قتم یا تو جملہ خبر یہ پر وارد ہوا کرتی ہے اور یہ پیشتر ہے مثلاً تو لہ تعالی "فَورَبِکَ لَنسَنلنَّهُمُ اَجَمُعِیْنَ عَمَّا کُانُوا السَّمَاءِ وَ الْاُرْضِ اِنَّهُ لَحَقِّ "اور یا جملہ طیبہ پر وارد ہوتی ہے مثلاً تو لہ تعالی "فَورَبِکَ لَنسَنلنَّهُمُ اَجَمُعِیْنَ عَمَّا کُانُوا السَّمَاءِ وَ الْاُرْضِ اِنَّهُ لَحَقِّ "اور یا جملہ طیبہ پر وارد ہوتی ہے مثلاً تو لہ تعالی قائد کہ است میں می خبر کے باب ہے ہوتی یعمُ کُنُوا ہے۔ اور گا ہے اس سے تسم کی تو کہ اور خین قتم کھایا جانا اچھا ہوتا ہوا کہ وہ جس کی تو کہ اور اس کھایا جانا اچھا ہوتا ہوا کہ تو جس کہ تو جس کی تو کہ اور اس کھائی جاتی ہوں اور میں نہوں اور اور مین وغیرہ تو یہ ایس کے بی جن پر خوات کہائی جائے۔ ورنہ کھلے ہوئے اور مشہورا مور مثلاً مُسَلَّ تھی جن پر خدا تعالی نے تم کھائی ہے تو وہ اُس کی آجو اس بی ہوں اور یہ بیشتر ہوئے وائی بات ہے۔ اور گا ہو جس کور یہ بیشتر ہوئے وائی بات ہے۔ اور گا ہو جس کی قدت کردیا جاتا ہے اور اس کی وجہ اُس کا علم حاصل جواب تم کود یہ بی حدف کردیا جاتا ہے اور اس کی وجہ اُس کا علم حاصل جواب تم کود یہ بی حدف کردیا جاتا ہے اور اس کی وجہ اُس کا علم حاصل جواب تم خود اُس کا علم حاصل جواب تم خود اُس کا علم حاصل جواب تا ہے اور اس کی وجہ اُس کا علم حاصل کا علم حاصل جواب تا ہے اور اس کی وجہ اُس کا علم حاصل جواب تا ہے اور اس کی وجہ اُس کا علم حاصل جواب تا ہے اور اس کی وجہ اُس کا علم حاصل جواب تا ہے اور اس کی وجہ اُس کا علم حاصل جواب تا ہے اور اس کی وجہ اُس کا علم حاصل جواب تا ہے اور اس کی وجہ اُس کا علم حاصل جواب تا ہے اور اس کی وجہ اُس کا علم حاصل جواب تا ہے اور اس کی وجہ اُس کا علم حاصل کے خواب کو کہ کو کی خواب کی کو کہ کو کی کور اُس کی کور کی خواب کو کی کور کی خواب کور کی خواب کور کی خواب کو

ہونا ہے۔ چونکہ قتم کلام میں بکٹر ت آنے والی چیز ہے اس لئے وہ مخصر کردی گئی اور بیصورت ہوگئی کہ فعل قتم کو حذف کر کے محض حرف با پراکتفا کرلیا گیا۔ پھر ظاہرا سموں میں حرف با کے عوض حرف واؤ کواور اسم اللہ تعالیٰ میں حرف تاکواستعال کیا۔ جسے قولہ تعالیٰ "قاللّٰہ کلا کیئیدنَ اَصُناهَ کُنُہ''

ابن القيم كمتا ہے پھر الله سجانہ وتعالی أن اصولِ ایمان پر بھی قتم كھاتا ہے جن كى معرفت فلق پر واجب ہے كئى مرتبہ توحيد پرقتم كھاتا ہے۔ اور بھی اس بات پر كه قرآن فق ہے۔ گاہے رسول كوت ہونے پر۔ اور كى وقت جزاء۔ وعداور وغيد پر دور كہيں انسان كے حال پرقتم كھاتا ہے۔ پس اول يعنی توحيد كی مثال ہے تولد تعالی "والمصلف آتِ صَفَّ السب إِنَّ الله كُمُ وَاحِدٌ "امر دوم كی مثال ہے تولد "فَلا اُقُیس مُ بَدَ مَواقِع النَّ جُوم وَانَّهُ لَقَسَمٌ لَوُ تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ وَانَّهُ لَقُور آن وَالمَسْاف آتِ صَفَّ السب إِنَّ الله كُمُ وَاحِدٌ "امر دوم كی مثال ہے تولد "فلا اُقُیس مُ بَدَ مَواقِع النَّ جُوم وَانَّهُ لَقَسَمٌ لَوُ تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ وَانَّهُ لَقُور آن الله عُمُ الله عَلَى الله عَلَى الله وَالله الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله وَله وَالله وَالل

ابن القيم كہتا ہے۔ اور زیادہ ترجواب اسی موقع پر حذف كیاجاتا ہے جہاں خود مقسم بدیمں كوئی دلالت مقسم علیہ پر پائی، جاتی ہو كوئد الیں حالت میں حرف مقسم بہ كے ذكر ہے مقصد حاصل ہوجاتا ہے اور مقسم علیہ كا حذف كر دینا، بلغ تر اور ذخيرہ تر ہواكرتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ "ص وَ الْحَقُورُ آنَ فِي الْفِرْ كُونِ" اس لئے كہ يہاں پر مقسم بديمن قر آن كی تعظيم اوراً س كا نہايت عمدہ وصف موجود ہے يعنی اُس كے صاحب ذكر ہونے كا وصف جو كہ بندگانِ خداكی یادد ہائی اوراُن كی ضروریات كے بیان پر شامل ہے۔ اوراس میں قر آن كا ایبا شرف اوراس طرح كا مرتبہ منہوم ہوتا ہے جو كہ قسم علیہ یعنی قر آن كون اوراس طرح كا مرتبہ منہوم ہوتا ہے جو كہ قسم عليہ یعنی قر آن كون اوراس طرح كا مرتبہ منہوم ہوتا ہے جو كہ قسم عليہ یعنی قر آن كون جانب اللہ ہونے ۔ اوراس میں قر آن كا ایبا شرف اوراس طرح كا مرتبہ منہوم ہوتا ہے جو كہ قسم علیہ یعنی قر آن كون جانب اللہ ہونے ۔ اوراس كا مرتبہ منہوم ہوتا ہے جو كہ قسم عليہ یعنی قر آن كون جانب اللہ ہونے ۔ اوراس علی اللہ علیہ والے کے بیان پر شامل ہونا ہونے کے ہون ہونے کہ بہت سے علاء كا تقولہ ہونا ہونے گوران گائے ہونا کی گھروں میں بھی مطرد ہوتی ہونا ہونے گئے ہونہ ہونا ہے كہ اس جگہ جواب كی نقد ہر "اِنَّ الْمُحَوِّد " اور آولہ "لاَ اُقُدِ ہُر اِنْ الله علیہ ہونا ہونے اللہ علیہ کی اطام کی تمام مشابہ نظیروں میں بھی مطرد ہوتی اس مقال كے ساتھ تعلق ركھتے ہیں۔ اور بیا اعلی کی عبود یہ اوراس کی عظمت کے سامنے عاجزی اور فرونی كا اظہار كرنے کے لئے سرز وہوتے ہیں۔ اور یہ این میں اُن یا توں کی تعظیم بھی ہوتی ہے جن کو گھر کی اللہ علیہ وسلم اور ایرا ہیم علیہ السلام من جانب اللہ لائے ہیں۔

ا بن القیم کہتا ہے'' اورتیم کے لطا نف میں ہے تولہ تعالیٰ" وَالمصّحٰی وَالملَّیُلِ اِذَا سَعِی '' ہے۔اس میں اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام اور اکرام فرمانے کی نسبت قسم کھائی ہے۔اوریہ امراس بات پرشامل ہے کہ گویا خدا تعالیٰ نے رسالت میں ب رہ اللہ علیہ وسلم کی تقسد بی فرمائی۔اور اس اعتبار سے وہ آپ کی نبوت کی صحت اور محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ آخرت میں آپ کے جزاپانے پر شم کھائی گئی۔اوریہ نبوت اور معاوپر شم کھانا تھہرا۔اوریہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ یہاں
اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے دو ہوی شان دارنشانیوں کی شم کھائی ہے۔ پھرتم اس شم کی مطابقت پر غور کروتو یہ لطف
محسوں ہوتا ہے کہ شم دن کی روشی ہے جو کہ رات کی تاریک کے بعد آتی ہے اور مقسم علیہ نوروجی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے پچھوز مانہ کے لئے منقطع ہو کر پھر آپ پر چیکا تھا یہاں تک کہ وحی زُک جانے کے زمانہ میں آپ کے دشمنوں نے
یہ با شروع کیا کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کے پر وردگار نے اُن کو چھوڑ دیا ہے''۔لہذا اب دیکھو کہ خدا تعالی نے رات کی تاریکی
کے بعد دن کی روشنی تھیلنے کی شم اس بات اور ایسے موقع پر کھائی ہے جب کہ وجی کے بنداور مختب ہو جانے کی تاریکی کے
بعد دوبارہ اُس کی چک اور تابش جلوہ فرما ہوئی تھی''۔

### نوع اڑسٹھہ

### قرآن كاجدل (طرزِ مجادلة )

بھم الدین حونی نے اس نوع میں ایک مفرد کتاب تصنیف کی ہے۔ علاء کا قول ہے'' قرآن عظیم برہانوں اور دلیلوں کی تمام انواع پر شتمل ہے۔ کوئی دلیل برہان تقییم اور تحذیر این نہیں جو کہ معلومات عقلیہ اور سمیعہ کے کلیات سے بناکی جاتی ہوں۔ مگریہ کہ کتاب اللہ اس کے ساتھ ضرور ناطق ہوئی ہے۔ ہاں یہ بات البتہ ہے کہ قرآن کریم نے متعلمین کے طریقوں اور اُن کی باریکیوں کو اجاع کرنے کے بغیر محض سادہ انداز کے ساتھ اہلی عرب کی عادت کے مطابق اُن کے دلائل اور براہین کو وارد کیا ہے۔ اور اس بات کی دورجہیں ہیں: (1) اس لئے کہ خدا تعالی نے خود ہی فرمایا ہے ''و مَا اَدُ سَلُنا دلائل اور براہین کو وارد کیا ہے۔ اور اس بات کی دورجہیں ہیں: (1) اس لئے کہ خدا تعالی نے خود ہی فرمایا ہے ''و مَا اَدُ سَلُنا وَمِن کُر مِن مِن ہوں اور بنا ہوگا ہو کہ ہو تھوں اور براہین کو وارد کیا ہے۔ اور اس بات کی دورجہیں ہیں: (1) اس لئے کہ خدا تعالی نے خود ہی فرمایا ہوگا ہو کہ زبردست کلام کے ساتھ جست قائم کرنے میں عاجز ہو ورنہ جو خص ایسے واضح ترین کلام کی طرف نہ جھکے گا جس کو بہت تھوڑ ہے آدی بیس کی بات ہوں کہ ہو اور ہیں ہوں اور ہرگز چیتان بچوانے کی کوشش نہ کرے گا۔ لبذا خدا تعالی نے اپنی مخلوق ہے احتجاج فرمانے کی صورت میں خطاب اقدس واشرف کا وہ ڈھنگ رکھا جو کہ نہایت واضح اور صاف ہے تا کہ عام لوگ اُس خطاب کے جلی معانی سے اپنی اور خاص آدی اُس خطاب کی خبروں سے ایسے مطالب بھی سمجھ سیس جو کہ تسلی اور لزوم جست کے مناسب حال حصہ یا لیس اور خاص آدی اُس خطاب کی خبروں سے ایسے مطالب بھی سمجھ سیس جو کہ خطیب لوگوں کی فہمیدہ باتوں یو فائق ہیں۔

ابن ابی الاصبع کہتا ہے جا حظ کا قول ہے کہ' قرآن میں مذہب کلا می کچھ بھی پایانہیں جاتا' عالا نکہ قرآن اُس فن کے قواعد اور نظائر سے بھرا پڑا ہے۔اور' نذہب کلا می' کی تعریف یہ ہے کہ جس بات کا ثابت کرنا متکلم کومنظور ہوائس پروہ علم کلام جاننے والوں کے طریقہ کے مطابق ایسی دلیل لائے جو کہ معاند (مخالف) شخص کو اُس بارہ میں قطع (بند) کردئ ۔۔ کلام جاننے والوں کے طریقہ کے مطابق ایسی دلیل لائے جو کہ معاند اس کے ذریعہ سے تحی مقدمات کی بنیاد پرضیح نتائج نکالے جاتے ہیں۔ اور مجملہ اس بات کے ایک نوعہ معندین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كونكداس علم كِمسلمان علاء في بيان كيا ب كه "سورة الحج كة غاز حقوله تعالى "وَإِنَّ اللَّهَ يُبُعَثُ مَنُ فِي الْقُبُورِ" تك يا في نتيج بين جوكه دس مقد مات كى تربيت سے بيدا موتے بين -

(۱) تولہ تعالیٰ "ذلک بِانَ اللّٰه هُوَ الْحَقِّ" اس لئے کہ ہمارے زدیک متوا تر خر (حدیث) سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ پاک نے قیامت کے ترکہ بیان فر مائی ہے۔ اور اس بات کے سیح ہونے کا قطع (پنجہ یقین) یوں کیا گیا ہے کہ بیخبراُ س ذات نے دی ہے جس کی صدافت پایڈ بوت کو پنجی ہوئی ہے اور پھر خبر بھی دی ہے تو اُس ذات پاک ومقدس کی طرف سے دی ہے جس کی قدرت ثابت ہو چکی ہے اور مزید بریں بیخبر ہماری طرف توا ترک ساتھ منقول ہوئی ہے لہذا بی خبر حق ہونے والی بات کی خبر حق (صحت اور قطع) کے ساتھ دینا حق کے سواکس اور کا کا منہیں۔ اس واسطے مانتا پڑا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔

(۲) یہ کہ خدا تعالی نے اپنے مُر دوں گوزندہ بنادینے کی خبر دی ہے۔ قولہ تعالیٰ ''اِنَّهُ یُمُعیبی الْمَعُونیٰ'' اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اُس نے روزِ قیامت کے اہوال بہت پچھ بیان فر مائے ہیں۔ اور اس خبر کے فائدہ کاحصول مردہ کوزندہ بنانے پر موقوف ہے تا کہ مشکرلوگ اُن احوال کو مشاہدہ کرلیں جن کو خدائے پاک محض اُن کی وجہ سے قبول فر ما تا ہے۔ اور پھر یہ ثابت شدہ امر ہے کہ خدائے پاک ہر چیز پر قادر ہے اور مُر دوں کا زندہ بنانا بھی اشیاء کے زمرہ میں داخل ہے۔ اس لیے مان لیا گیا کہ بے شک اللہ پاک مُر دوں کوزندہ کرتا ہے۔

(۳) اور حق سجانہ و تعالی نے اپنے ہرشے پر قادر ہونے کی خبراپنے قول"اِنَّهٔ عَلیٰی کُلِّ شَیْ فَدِیُرٌ" وغیرہ میں دی ہے۔ اس واسطے کہ اُس نے ہی اس بات کی خبر بھی دی ہے کہ جو شخص شیطانوں کی پیروی کرے گا اور خدا تعالیٰ کے بارہ میں بغیر علم کے مجادلہ کرے گا خدایاک اُس کو عذاب دوزخ کا مزہ چکھائے گا اور اس بات پراگر کسی کو قدرت ہو سکتی ہے تو اُسی کو جو کہ تمام چیزوں پر قادر مطلق ہے۔ لہٰذا خدا ہی ہرشے پر قدریہے۔

بوادیمام پیروں پر وادر سے بہرا طدابی ہر سے پر لدی ہے۔

(۳) اُس نے بیخبر دی ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کی طرح کا شک وشبہیں ۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ پاک نے خبرصا دق کے ساتھ اپنے انسان کو مٹی سے بیدا کرنے کی خبرا پنے قول 'لا گئلا یَ عُلَمَ مِنُ بَعُلِهِ عِلْمِ هَیْنَا" کہ دی ہے اور اس کی مثال میں اُس خشک زمین کی حالت پیش کی ہے جس پر پانی پڑتا ہے تو وہ جوش مسرت ہے کھل جاتی اور پرایک خوشما جوڑا آگاتی ہے۔ اور انسان کی آفرینش کی خبر جس اعتبار پر خدا تعالی نے دی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اُس کو آفرینش کے ذریعہ سے وجود میں لایا۔ پھر موت کے وسلہ سے اس کو معدوم بنا دیا۔ اور اس کے بعد بعث کے ذریعہ نے قیامت کے دن انسان کو دوبارہ بھی زندہ فربائے گا۔ اور خدائے پاک ہی زمین کوعدم کے بعد عالم وجود میں لایا۔ اور اس کو آفرینش کلو قات سے رہزی عطافر ما کر زندہ اُس کو آفرینش کلو قات سے رہزی عطافر ما کر زندہ کیا۔ اور ان سب با توں میں خدا تعالی کی خبر آئکھوں سے دیکھے جانے والے واقعات کے ساتھ عائب از نگاہ متو تع امر پر کیا۔ اور ان سب با توں میں خدا تعالی کی خبر آئکھوں سے دیکھے جانے والے واقعات کے ساتھ عائب از نگاہ متو تع امر پر کیارہ میں بھی صادتی ہوگئی۔ اور قیامت کو ہی لاسکتا ہے جس کو تبریش گئی تو اب اس بات سے خدا تعالی کی خبر قیامت اس کے کہارہ میں بھی صادتی ہوگئی۔ اور قیامت کو ہی لاسکتا ہے جس کو تبریش گئی تو اب اس بات سے خدا تعالی کی خبر قیامت اس کے کہارہ میں بھی صادتی ہوگئی۔ اور ایس سے مزین، متوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہیں سے مزین، متوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الْسَحَمَا تِحْمِیْنَ کی عدالت میں کھڑا ہونے بڑے گا۔ پس قیامت ضرور ہی آنے والی ہے اس میں کوئی شکنہیں اور خدائے سجانہ وتعالی بے شک قبروں میں گڑے ہوئے مردوں کا دوبارہ زندہ بنا کراٹھانے والا ہے۔ اور کسی دوسر شے خص نے بیان

کیا ہے کہ اللہ سجانہ وتعالی نے جسمانی معاد پر کی قسموں سے استدلال کیا ہے۔ ایک قسم تو ابتدا پرلوٹا نے کا قیاس ہے جسیا کہ ارشا دفر ما تا ہے" تک مَما بَدَاً کُمْ مَنْ عُودُوُن" " تَکَ مَا بَدَاُنَا اَوَّلَ حَلْقِ

نَّعِیُدُهُ" "اَفَعَییُنَا بِالْحَلُقِ الْاَوَّلِ". دوسری قتم معاد پراستدلال کی آسان اور زمین کی آفرینش پر بطریق اولی ہونے کے اعادہ کا قیاس ہے۔اللہ پاک

ارشادكرتا بي"اَوْلَيُسَ الَّذِي حَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرُضَ بِقَادِرٍ .....".

تیسری قتم زمین کےمُر دہ ہوجانے کے بعکر ہارش اور روئیدگی ہے اُس کے دوبارہ زندہ کرنے کا قیاس ہے۔ حیلہ مہینہ دیخہ جسس آگ کے مثلا نے براہاد دیکا قالیں ہیں اور جاکم دغیرہ نے داری اور کا

چہارم سبز درخت ہے آگ کے بڑلانے پراعادہ کا قیاس ہے۔ اور حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ ابی بن خلف ایک ہی ہڈی لئے ہوئے آیا اوراُس نے اُسے چور چور کر کے بھیر دیا۔ پھر کہا کیا خدا تعالیٰ اس ہڈی کوسڑ اورگل جانے کے بعد بھی زندہ بنادے گا؟ اُسی وقت خدائے پاک نے وحی نازل فر مائی" قُسلُ اُسٹینیکھا الَّذِی اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ" کیس یہاں خداوند جانہ وتعالیٰ نے نسسُسُاۃُ اُسٹوری کواُولی کی طرف پھیر نے اوران دونوں کے مابین حدوث کی علت کو باعث اجتماع قرار دینے کے ساتھ استدلال فر مایا۔ اوراس کے بعد جمت لانے کے بارہ میں اپنے قول" اَلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ مِّنَ الشَّجَوِ اللَّهُ حَالَ اللَّهُ مَا اِسْ دَولُوں کے مابین اللَّهُ اِس کے ایوں اس کے ایوں کے مابین کے ساتھ اور زیادہ تی کر دی اور یہ بات ایک شکواُس کی نظر کی طرف پھی نے اوران دونوں کے مابین ا

الُا حُصَّبِ مَادًا" كِساتها ورزيادتى كردى اوريه بات ايك شے وأس كى نظير كى طرف پھيرنے اوراُن دونوں كے مامين بحثيت تبديل اعراض كے اجتاع كردينے كے بارہ ميں حددرجه كى واضح اورصاف ہے۔ يانچويں تتم معادير استدلال كى قولەتعالى "وَاقْسَهُ وُا بِاللّهِ جَهُدَ اَيْهَ مَانِهِهُ لاَ يَبُعَثُ اللّهُ مَنُ يَّهُونُ ثُهُ بَلَى.

جلددوم ل**انقان في علوم القرآ**ن

لئے کہ اگر دنیا کے دوصانع ہوتے تو ہرگز اُن کی تدبیریں ایک ہی نظام پر نہ چلتیں اوراُن کا اتفاق استواری پر نہ ہوتا۔اور سروری تھا کہ اُن دونوں کو نیا اُن میں ہے ایک کو عجز لاحق ہوتا اس لئے کہ اگر اُن میں ہے ایک صانع کسی جسم کے زندہ سرنے کا ارادہ کرتا اور دوسرا صانع أى جسم كے مردہ بنانے پرتيار ہوتا تو اس صورت ميں يا أن دونوں كا ارادہ نا فذہونے کے سبب سے تناقص آیڑ تا اس وجہ ہے کہ اتفاق کوفرض کیا جائے تو تعل کی تجزی محال ہے اور اختلاف کوفرض کرنے میں

: غماع الصندين كانقص لا زم آتا ہے۔اوريا په كه أن دونوں صانعوں كا ارادہ نا فنر نه ہوتا جس كا نتيجه أن دونوں كا عجز فكلتا \_ ورياكبي ايك اورصانع كااراده نافذ نه موتا تومحض أسى كالجحز ثابت موتا حالا نكه خدا كوعا جزنه مونا حيا ہے ۔

فصل علم الجدل کی اصطلاحوں میں ہے دونوعیں سیراورتقسیم بھی ہیں۔قرآن میں منجملہ اِن نوعوں کی مثالوں کے قوله تعالى "ثَمَانِيَةَ أَزُوَاجِ مِنَ الصَّانَ اثْنَيُنِ. الْأَيْتَيُنِ ہے كيونكه جس وقت كا فروں نے ايك مرتبز چويايوں كوحرام قرار ديا اور بارد بگر مادہ چو پایوں کی حرمت مقرر کی تو اللہ پاک نے سیراورتقسیم کے طریق پر اُن کے اس فعل کی تر دیدفر مائی اور ارشاد کیا کہ بے شک آ فرینش خدا تعالی کافعل ہے اس نے تمام ندکورہ جوڑوں میں نراور مادہ دونوں طرح کے افراد پیدا کئے ہیں \_ پستم نے جن کی تحریم کا ذکر کیا ہے بیتحریم کہاں ہے آئی ؟ لینی اس کی علت کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس بات سے خالی نہیں ہوسکتی کہ یانر کی جہت ہے ہو یا ماد ہ ہونے کی جہت ہے۔اور یا اُس رحم کےاشتمال کی جہت سے جو کہ دونوں کے لئے شامل ہے۔ اور یابیہ بات ہوگی کداس تحریم کی کوئی علت معلوم ہی نہ ہوتی ہو۔ اور وہ علت تعبدی ہے بایں طور کداللہ تعالیٰ کی جانب سے ماخوذ ہے۔اورخدائے پاک سے کسی بات کا اخذ کرنا بذریعہ وحی ہوتا ہے۔ پاکسی رسول کے بھیجنے کے وسیلہ سے پا

اً س کے کلام کو بننے اور اس بات کی تعلیم اُس کی جانب سے مشاہدہ کرنے کے واسطے سے ہوا کرتا ہے۔اورقولہ تعالیٰ "اَمُ تُحنُتُ مُهُ شُهَدَآءَ إِذُ وَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِذَا " كے یہی معنی ہیں کہ آیاتم خداوند کریم کے اس بات کی فہمائش کرنے کے وقت حاضر اورموجود تھے۔ پستح یم کی بیوجہیں ایسی ہیں کہتمام چیزوں کی حرمت ان وجوہ میں سے کسی نہ کسی وجہ کے دائرہ سے ہر گز

خارج نہیں ہوسکتی۔اب وجہ اول لینی بذر بعہ وحی حرمت معلوم ہونے سے بیلا زم آتا ہے کہ تمام نر جانور حرام ہوں۔اور د وسری وجہ سے تمام مادہ چاریا یوں کی حرمت لا زم آتی ہے۔اور تیسری وجہ کے اعتباریر دونوں صنفوں کی تحریم معالا زم آتی

غرض کهان و جوه کونه یا پا گیا تو کفار کاکسی حالت میں بعض صنف کوحرا م قر ار دینااور دوسری حالت میں دوسری صنف ۔ کی حرمت کا ادعا کرنا اس لئے باطل تھہرا کہ ندکورہ فوق سبب سے علت تح یم حرمت کے اطلاق کی مقتضی ہوا کرتی ہے۔اور خدائے پاک سے بلاواسطہاخذ کرنا باطل ہےاور کفار نے اُس کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ پھررسول کے ذریعہ سے اخذ کرنے کی بھی یہی صورت اور کیفیت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قبل کفار عرب کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہ تھا۔پس جب کہ بیہ تمام صورتیں باطل ہو گئیں تو اصل مدعا یا بیشوت کو پہنچ گیا اور وہ بیہ ہے کہ کفار مکہ نے جو کچھ کہا تھا وہ محض خدا تعالیٰ پر افتر ا یر دازی اور گمرا ہی تھی ۔

اورمنجملہ اُنہی اصطلاحات فِن جدل کےا یک نوع قول بالموجب ہے۔ ا بن الى الاصبع كاقدا، ويونون الموجمين كي حقيقية و عدادي كم خصم ككالم كواً مكواً كا كوات المواجع المراد مفهوم ) سرو

کردیا جائے۔ اور کی دوسرے عالم کا تول ہے کہ تول بالموجب کی دوسمیں ہیں۔ ایک قیم اُن میں سے یہ ہے کہ غیر کے کلام میں کوئی صفت اُس شے کے کنایہ کے طور پرواقع ہوجس کے واسطے کوئی جگم خابت کیا گیا ہے اور اب وہ صفت اُس جگم کو کیام میں کوئی صفت اُس جگم کو کہا میں کوئی سے نہا گیا گیا ہے اور اب وہ صفت اُس جگم کو کہا ہے گئی گیر کے صوا کسی دوسری چیز کے لئے خابت کردے مثلاً تو لہ تعالیٰ ''یکھ وُلُوئی کَونِٹ کَ کِنایہ الْکِونَیَة کَیْنُوجِیْنَ کِیا اِسْکا اُولی کے کلام میں 'اُعَوْ'' کا لفظ اینے فریق کے لئے کنا یہ واقع ہوا ہوا ہوا ہوا کہا ہیں گئی کہ وہ مومن لوگوں کو لہ بینہ سے نکال دیں گے۔ ابندا خدا وند کریم نے اُن کی تر دید کرتے ہوئی کے لئے بیا سے کہا گیا ''کہا گیا ہے۔ اور منافق لوگوں نے اپنی گویا کہ کہا گیا'' ہاں صفت منافقین کے فرایس کے فرایس کے لئے خابت کی جو کہا للہ اور اُس کی تر دید کرتے ہوئی کہا گیا'' ہاں سے تھے ہے کہ معزز لوگ ضرور وہاں سے ذیل لوگوں کو نکال با ہر کریں گے۔ لیکن وہ ذیل اور نکالے گئے لوگ خود منافقین میں اور اللہ پاک اور اُس کا رسول اور مومنین ہیں۔ کہا گیا'' ہاں اور اللہ پاک اور اُس کی ارسول معزز نکا لئے والے ہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہا کی لفظ کو جو کہ غیر کے کلام میں واقع ہوا ہو اُس کی مراد کے خلاف پر مجمول کیا جائے گریہا ختال ایسا ہو کہ وہ لفظ اپنے متعلق کے ذکر سے اس کامحمل ہو جاتا ہو۔ اور میس نے کہا کین گئی گئی '' ہے۔ اور وہ تو لہ تعالی ہو گئی مثال پیش کی ہو۔ ہاں خود میں نے ایک آ یہ اس قسم کی پائی سے اور وہ تو لہ تعالی ایسا ہو کہ وہ گئی مثال پیش کی ہو۔ ہاں خود میں نے ایک آ یہ اس میں مدر ان کے فرائی مثال ہوں میں نے ایک آ یہ اس میں مدر ایک میں اور اُس میں مدر اُس کی مدر کی کی کی کی کی مدر کی مدر کر کے اس کو کی مدر کی کی کوئی مثال کی کی مدر کی کے کہا کی کوئی مثال کوئی مثال کوئی مثال کی کوئی مثال کوئی مثال کی کوئی مثال کوئی

پھرائی نوع کے متعلق اسجال بھی ایک اصطلاح ہے۔اوریہ اس طرح کے الفاظ لانے کا نام ہے کہ نخاطب پر خطاب کا وقوع مسجل ( ثابت ) کردیں مثلاً قولہ تعالیٰ "رَبَّنَا وَاتِهَا مَا وَعَدُتَنَا عَلَیٰ دُسُلِکَ رَبَّنَا وَادْ خِلْهُمُ جَنَّتِ عَدُنِهِ نِ الَّتِیْ وَقَوْعُ مسجل ( ثابت ) کردیں مثلاً قولہ تعالیٰ "رَبَّنَا وَاتِهَا عَلَیٰ دُسُلِکَ رَبَّنَا وَادْخِلُهُمُ جَنَّتِ عَدُنِهِ نِ الَّتِیْ وَعَدُونَ کَا اسجال یوں کیا گیا ہے کہ اُن کا وصف خدا تعالیٰ کی طرف سے اُن کا وعدہ ہونے کے ساتھ کیا گیا ہے اور خدائے یا کہ بھی وعدہ خلا فی نہیں کرتا۔

اور منجملہ اُن اصطلاحات کے ایک اور اصطلاح انقال ہے۔اور بیاس بات کا نام ہے کہ دلیل دینے والاشخص ایک دلیل دین شروع کر کے پھراُس سے غیر دلیل کی طرف منقل ہو جائے۔اوراُس کی وجہ بیہ و کہ قصم نے پہلے استدلال سے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وجہ دلالت نہیں بھی ہے لہذا دوسرے استدلال کوشروع کر دیا گیا جیسا کہ حضرت ظیل اللہ علیہ السلام اور جبار نمرود کے مناظرہ میں آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود ہے کہا" دَبِیَّ الَّذِی یُحیی وَ یُمِینُتُ" اور جبار (نمرود) نے دعویٰ کیا کہ مناظرہ میں آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود ہے کہا" دَبِی واجب القتل قیدی کوطلب کر کے اُسے رہا کر دیا اور دوسرے قیدی کو جوہز اوا قبل نہ تھا قبل کر ڈالا فیل اللہ علیہ السلام اس بات کود کی کر سمجھے گئے کہ جبار نے زندہ کرنے اور مار نے کے معنی ہی نہیں سمجھے ہیں یا وہ سمجھ گیا ہے گر اپنی اس حرکت سے مغالطہ دیتا ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام ایسے استدلال کی جانب منتقل ہوئے جس سے خلاص پانے کی جبار کوکوئی وجہ ہی نہیں مل سمی تھی ۔ اور اُنہوں نے فر مایا"ان السلام ایسے استدلال کی جانب منتقل ہوئے جس سے خلاص پانے کی جبار کوکوئی وجہ ہی نہیں مل سمی تھی داور اُنہوں نے فر مایا"ان السلام اسے ہوئی اور وہ مہوت ہوکر بند ہوگیا۔ اُس سے یہ کہتے ہی بیالشہ مُسِ مِن الْمَشُوقِ فَاتِ بِھَا مِنَ الْمَغُوبِ" اب تو جبار کی سی گم ہوگئی اور وہ مہوت ہوکر بند ہوگیا۔ اُس سے یہ کہتے ہی نہیں نکا کرتا ہے اس میں تیری خصوصیت کیا ہے۔

آفا ب تو ہمیشہ سے یونہی نکا کرتا ہے اس میں تیری خصوصیت کیا ہے۔

اورایک اوراصطلاحی نوع فن جدل کی مناقضہ ہے اور بیاس بات کا نام ہے کہ ایک امرکوکس محال شے ہے متعلق کر ویا جائے اور اس میں بیا شارہ مرکوز ہو کہ اُس امر کا وقوع محال ہے۔ مثلاً قولہ تعالی "وَلاَ یَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّمَى یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمَّ الْجَیَاطِ

اورایک دوسری نوع ہے مجاراۃ الحصم اوراس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مخالف مدمقابل کھوکر کھا کے اپنے ہی بعض مقد مات کو آس جگہ تسلیم کرلے جہاں کہ اُس کو الزام دینا اور قائل بنانا مراد ہوتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ " قَالُوا اَنُ اَنْتُمُ إِلَّا بَشَوَ مِشُلُكَ اَتُو يُدُونَ اَنُ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعُبُدُ ابّاءُ وَنَا فَأْتُونَا بِسُلُطَانِ مُبِيْنِ ٥ قَالَتُ لَهُمُ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحُنُ إِلَّا بَشَوَ مِشُلُكُمْ …… " يہاں پر سولوں کا يہ کہنا کہ ' ہے شک ہم بھی تہاری ہی طرح انسان ہیں' اس میں ایک طرح کا اقرار اُن کے بشریت ہی پر مقصود ہونے کا بھی پایا جاتا ہے۔ اور گویا کہ اس طرح انہوں نے اپنی ذاتوں سے رسالت کا انتفاء تسلیم کرلیا۔ مگریہ بات مرادنہیں ہے بلکہ قصم کی دلجوئی اور ہم آ جگی کے طور پر مجاراۃ کی ہے تا کہ وہ کھوکر کھا کے قابو میں آ جائے۔ پس گویا کہ انبیاء نے بھارے بھر ہونے کی نسبت جو پچھ کہا ہے وہ بجا ہے اور ہم اُس سے انکارنہیں کرتے گئی نہ بات پچھائس کے منافی تونہیں ہوتی کہ خدائے کریم ہم پرعہدہ رسالت عطاکر نے کافضل واحسان کرے'۔ لیکن یہ بات پچھائس کے منافی تونہیں ہوتی کہ خدائے کریم ہم پرعہدہ رسالت عطاکر نے کافضل واحسان کرے'۔

#### نوع انهتر

## قرآن میں کون سے اساء کنیتیں اور القاب واقع ہیں

قرآن میں انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کے تحبیس نام ہیں اور وہ مشاہیرا نبیاء علیہم السلام ہیں:

(۱) آ دم علیه السلام : آبوالبشرایک گروه نے بیان کیا ہے کہ آ دم ۔ اَفَعُلُ کے وزن پر آ دمة سے صفت مشتق عہاور اس ای واسطے یہ غیر منصرف ہے۔ الجوالیق کہنا ہے '' انبیاء کے نام تمام سب المجمی ہیں مگر چار نام اس سے مشتی ہیں : آ دم مُن محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد هوضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صالع 'فعيبٌ اورمخمُ صلى الله عليه وسلم ..

ابن ابی جاتم نے ابی انصحیٰ کے طریق پر ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آ دم علیہ السلام کا نام آ دم اس مناسبت سے رکھا گیا کہ وہ گندم رنگ کی زمین سے پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک قوم کا بیان ہے کہ بیاسم سریانی ہے اس کی اصل آ دام میں ناتا متھی مدین سالفہ کہ نازی کے اس کی اس کی معرفی تر مام

بروزن خاتا م تھی۔ دوسرے الف کوحذف کرے اُس کومعرب کرلیا گیا اور ثعالبی کا بیان ہے'' عبرانی زبان میں مٹی کوآ دام کہتے ہیں اس واسطے مٹی کی مناسبت ہے آ دم علیہ السلام کا بینام رکھا گیا''۔

ابن ابی ضیمہ نے کہا ہے کہ آ دم علیہ السلام (٩٦٠) سال زندہ رہے تھ'۔ اور نو دی اپنی کتاب تہذیب میں بیان

کرتا ہے کہ تواریخ کی کتابوں میں آ دم علیہ اللم کا ہزارسال زندہ رہنامشہور ہے'۔ کندی نے جمعال المام کی لیق میں سے بھر معیں میں کی زینے میں میں ن

ما بین دس قرن (صدیوں کا فاصلہ ) تھا''۔متدرک ہی میں ابن عباسؓ ہی ہے مرفوعاً مروی ہے کہ'' خدا تعالیٰ نے نوخ کو چالیس سال کی عمر میں رسالت کے ساتھ مبعوث فر مایا تھا۔ پس وہ نوسو بچپاس سال اپنی قوم میں زندہ رہ کر اُنہیں خدا کی طرف بلاتے رہے۔طوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے یہاں تک کہ اُن کے سامنے ہی آ دمیوں کی کثر ت ہوگئی اور وہ دنیا میں خوب بھیل گئے''۔ ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ نوٹے کی ولا دت وفاتِ آ دم کے ایک سوچھییں سال بعد ہوئی تھی''۔ اور نووی کی کتاب تہذیب میں آیا ہے کہ نوٹے تما م نبیوں میں باعتبار عمر بے بہت طویل عمریا نے والے شخص ہیں۔

(۳) ادر کیس علیہ السلام کہا گیا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام سے قبل گزر ہے ہیں۔ ابن اسحاق کا قول ہے ''ادر لیس علیہ السلام آدم کی اولا دمیں پہلے مخص تھے جن کو نبوت کا مرتبہ عطا کیا گیا۔ اور وہ اختو خ بن یراد بن مہلا ئیل بن انوش بن قیبان ابن شعیب بن آدم علیہ السلام ہیں۔ اور وہ ب بن منبہ کا بیان ہے ''ادر لیس علیہ السلام نوخ کے جد ہیں جن کو خنون کہا جا تا ہے اور یہنا مہریا فی زبان کا اسم ہے۔ اور ایک قول ہے کہ نہیں یہ اسم عربی زبان کا لفظ اور دراستہ ہے مشتق ہے جس کی وجہ یہ تھی کہ ادر لیس علیہ السلام صحفِ آسانی کا درس بکٹر ہو دیا کرتے تھے''۔ متدرک میں ایک کمزوری مند کے ساتھ حسن سے بواسط سمرہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا'' نبی اللہ ادر ایس سفیدرنگ وراز قامت' بڑے بیٹ والے اور چوڑے سینے والے تھے۔ اُن کی ایک آ نکھ دوسری آ نکھ ہے بڑی تھی۔ اور اُن

کے سینہ میں ایک سفید داغ تھا جومرض برص کا داغ نہ تھا۔ پھر جب کہ اللہ پاک نے اہل زمین اورا حکام اللی میں تعدی کرنے کی نہایت بری حالت دیکھی تو ادریس کو چھٹے آسان پراٹھالیا۔اوروہ ای امرکی بابت فرما تاہے"وَ دَفَعُنَاهُ مَکَانًا علیہًا" اورا بن قبیمہ نے ذکر کیا ہے کہ''جس وقت ادریس علیہ السلام آسان پراٹھا گئے ہیں اُس وقت اُن کاسِن تین سو پیاس سال کا تھا"۔ابن حبان کی صحیح میں آیا ہے کہ' ادریس علیہ السلام نبی رسول تھے اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے سال کا تھا"۔ابن حبان کی صحیح میں آیا ہے کہ' ادریس علیہ السلام نبی رسول تھے اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے

سمال 6 کھا ۔ ابن سبن کی کی این عباس کے نہ ادرین طبیعہ عمام بن رون کے ادروہ پہنے کی سے نہ انسان میں اس کے مسلم کتابت ایجاد کی ۔ مشدرک میں ابن عباس سے مروی ہے اُنہوں نے کہا کہ''نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے معامین ایک ہزار سال کی مدت کا فاصلہ تھا''۔

(۴) ابراہیم جوالیقی کہتا ہے یہ ایک قدیم اسم ہے اور عربی نہیں۔ابل عرب نے اس کا تکلم کی وجوہ پر کیا ہے جن میں سے مشہور تر ابراہیم علیہ السلام ہے۔اور انہوں نے ابراہام بھی کہا ہے قراءت سبعہ میں اُس کوابراہم حذف یا کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔اور ابرہم سریانی اسم ہے اُس کے معنی ہیں'' ابریم مہربان باپ اور کہا گیا ہے کہ ابرہم البرہمة سے مشتق ہے۔اور اس کے معنی ہیں شدہ النظر۔اس بات کی حکایت کرمانی نے اپنی کتاب العجا ئب ہیں کی ہے ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے ہیں آزر کا نام تارح ( نا اور را مفتوحہ اور آخر میں جاء مہملہ ) تھا۔ وہ ناحور ( نون اور جاء مہملہ مضمومہ کے ساتھ ) کا فرزند تھا۔اور ناحور۔شاروخ کا بیٹا ہے۔ابن راغوابن فالخ ابن عابر ابن شالخ۔ابن ارفحشد بن سام بن نوح ساتھ ) کا فرزند تھا۔اور ناحور۔شاروخ کا بیٹا ہے۔ابن راغوابن فالخ ابن عابر ابن شالخ۔ابن ارفحشد بن سام بن نوح نلیہ السلام۔واقدی کا قول ہے'' ابراہیم تخلیق آ دم کے بعد دو ہزار سال کے انتہائی سرے پر پیدا ہوئے۔اور مشدرک میں ابن المسیب کے طریق پر ابی ہر ہرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' ابراہیم نے ایک سومیس سال کے بعد ختنہ کرایا تھا اور وہ دوسوسال کی عمر پاکرفوت ہوئے'۔اور نووی وغیرہ نے ایک تول کی حکایت کی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک عمر پاکرفوت ہوئے'۔اور نووی وغیرہ نے ایک تول کی حکایت کی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک سومی سال ندہ ورہ ہے۔۔

(۲) اساعیل جوالیقی کا قول ہے کہ بینا م آخر میں ن کے ساتھ (اساعین ) بھی کہاجا تا ہے نو وی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں۔

ہ حدوہ برہ یہ ملیدہ علی ہے برے ہیں۔ ۔ (۱) اسحاق : بیاساعیل کی ولا دت کے چودہ سال بعد پیدا ہوئے اور ایک سواستی برس زندہ رہے اور بوعلی ابن

مشکویہ نے کتاب ندیم الفرید میں ذکر کیا ہے کہ عبرانی زبان میں اسحاق کے معنی ہیں ضحاک (بہت مبننے والا )

(۷) یعقوب بیایک سوسنیالیس سال زنده رہے۔

الاتقان في علوم القرآن

(۸) پوسف ابن جبان کی صحیح میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً مروی ہے ''کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابرا ہیم' ۔ اور متدرک میں حسن سے مروی ہے کہ پوسٹ بارہ سال کے تقے جب کہ وہ اند ھے کنویں میں ڈالے گئے اور وہ اس سال کے بعد اپنے باپ سے ملے اور اُنہوں نے ایک سوہیں سال کی عمر پاکر وفات پائی۔ اور صحیح حدیث میں مروی ہے کہ پوسٹ کو حسن کا نصف حصہ عطا ہوا تھا۔ اور بعض علاء نے سال کی عمر پاکر وفات پائی۔ اور بعض علاء نے بوسٹ کو مرسل (رسول) بنایا ہے جس کی دلیل خداوند پاک کا قول ''وَلَفَدُ جَاءَ کُمُ یُوسُفُ مِنُ قَبُلُ بِالْبَیّنَاتِ'' ہے۔ اور ایک ضعیف قول یہ ہے کہ وہ رسول پوسٹ بن یعقوب ہیں ۔ اور اس قول کے مشابہ وہ قول ہے کہ وہ رسول پوسٹ بن یعقوب ہیں بلکہ پوسٹ بن افرائیم بن پوسٹ بن یعقوب ہیں ۔ اور اسی قول کے مشابہ وہ قول ہی ہے جو کہ کر مانی کی کتاب العجائب میں قولہ تعالیٰ ''وَیَوثُ مِنُ الْ یَعْقُونُ بَ'' کے تحت میں منقول

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پُر مشتمل مفّت آن لائن مکتبہ

ہاور وہ یہ ہے کہ جمہور کے زو یک وہ رسول یوسف بن ما ٹان ہیں اور یہ که زکر یا علیہ السلام کی بیوی مریم بنت عمران ابن ما ٹان کی بہن تھیں' ۔ کر مانی کہتا ہے'' اور یہ کہنا کہ وہ یعقو باسخاق بن ابراہیم کے بیٹے تھے غریب (نادر بات ) ہے' ۔ اور جو کہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قول غریب ہے تو یہ شہور بات ہے۔ اور غریب وہی پہلا قول ہے۔ اور اُسی کی نظیر غریب ہونے میں نوف البکا کی کا یہ قول ہے کہ سور ۃ الکہف میں جن موگ کا ذکر خصر کے قصہ میں آیا ہے وہ بنی امرائیل کے موگ (پیغیبر) نہیں ہیں بلکہ موگ بن میشابن یوسف ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ موگ بن افرائیم بن یوسف ہیں۔ اور خقیق ابن عباس کے نے اس بارہ میں نوف البکا کی کو کا ذب قرار دیا ہے۔ اور اس امر ہے بھی بڑھ کرغریب اور سخت غریب وہ قول ہے جس کی حکایت نقاش اور ماور دی نے کی ہے کہ سور ۃ غافر میں ذکر کئے گئے یوسف قوم جن سے تھے۔ اللہ پاک نے اُن کو جنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا''۔ اور وہ قول بھی خت غریب ہے جس کو ابن عسک کی ہٹایث کیا ہے کہ آلی عمران میں ذکر کئے گئے عمران موٹ کے باپ ہیں نہ مریم کے والد''۔ اور یوسف کے لفظ میں چھنتیں آئی ہیں سین کی ہٹایث (ہر سہر کہ کا تک کے ماتھ مع واوًا ور ہمزہ کے اور در ست یہ ہے کہ وہ عجی لفظ ہے اُس کا کوئی اطتقا تی نہیں۔

(9) لوط: ابن اسحاق کہتا ہے'' وہ لوظ بن ہاران بن آزر ہیں۔اورمتدرک میں ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' لوظ ابراہیم کے بھیتیج تھے''۔

(۱۰) ہو تہ کعب رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے'' ہو تہ آ دم سے نہایت مشابہ تھے''۔اورا بن مسعود کہتے ہیں وہ بڑے مستقل مزاج اور صابر آ دمی تھے''۔ان دونوں روا تیوں کی تخر تج حاکم نے متدرک میں کی ہےاور ابن ہشام نے کہا ہے'' ہو ڈ کا نام عابر بن ارفحشد بن سام بن نوح ہے۔اور کسی دوسر شے خص کا قول ہے کہ ہوڈ کے نسب کے بارہ میں راجح قول میہ ہے کہ وہ ہوڈ بن عبداللہ بن ریاح بن حاوز بن عاد بن عوص بن ارم ابن سام ابن نوح ہیں۔

(۱۱) صاری و جہب نے کہا ہے وہ عبید کے بیٹے ہیں اور عبید بن حاریبن شمود بن حائر بن سام بن نوح علیہ السلام ہیں ۔ وہ من تمیز کوکو پہنچتے ہی اپنی تو م کی طرف مبعوث ہوئے ۔ وہ سرخ سفید رنگت کے آدی اور زم خوشما بالوں والے تھے۔ لیں وہ اپنی تو میں جا لیس سال تک رہے ۔ اور نوف الثامی بیان کرتا ہے کہ 'صابح ملک عرب کے پنجبر تھے۔ جس وقت خدا وند پاک نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا تو اس کے بعد شمود کی آبادی برخی ۔ پس اللہ تعالی نے اُن کی طرف صابح کو کو کم من نو جوان ہونے کی حالت میں نبی بنا کر بھیجا اور اُنہوں نے قوم شمود کو جب کہ وہ من رسیدہ اور تھیجڑی بالوں والے ہو چلے اُس نو جوان ہونے کی حالت میں نبی بنا کر بھیجا اور اُنہوں نے قوم شمود کو جب کہ وہ من رسیدہ اور تھیجڑی بالوں والے ہو چلے اُس کی تخر تن حاکم نے مشدرک میں کی ہے۔ ابن جراور دیگر علاء کا قول ہے کہ قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شمود کی قوم کی تخر تن حاکم نے مشدرک میں کی ہے۔ ابن جراور دیگر علاء کا قول ہے کہ قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شمود کی قوم تہذیب میں بہت ہوئی تھی کہتا ہے اور پھر نشابی ہے نو وی اپنی کتا ب تہذیب میں بہتی جی قول نور تن میاں کو اُس نے نظابی کے خطبی کہتا ہے اور پھر نشابی ہے نو وی اپنی کتا ب تہذیب میں بہتی بی قول نقل کیا ہے کہ ''صافح علیہ السلام عبید کے بیٹی نہوں اور نی شمود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح ۔ خدا نے اُن کو اُن کی قوم کی طرف مبعوث فر مایا بحالیہ وہ نو جوان شے اور اُن کی قوم کے لوگ عرب کے باشند ہے تھے اُن کے مکانات بچاز اور شام کے مامین شعے۔ صالح ان لوگوں میں میں سال تک شیم رہے۔ اور اُنہوں نے شہر مکہ میں اُن کے مکانات بچاز اور شام کے مامین شعے۔ صالح ان لوگوں میں میں سال تک شیم رہے۔ اور اُنہوں نے شہر مکہ میں اُن کے مکانات بچاز اور شام کے مامین شعے۔ صالح ان لوگوں میں میں سال تک شیم رہے۔ اور اُنہوں نے شہر مکہ میں اُن کے مکانات بھاز اور شام کے مامین شعب سال تک شیم رہے۔ اور اُنہوں نے شہر مکہ میں اُن کے مکانات بھاز اور شام کے مامین شعب سے سالت تک شیم رہے۔ اور اُنہوں نے شہر مکہ میں اُن کے مکانات بی اور اُنہوں تھوں تھے۔ سالح اُن لوگوں میں میں سال تک شیم میں اُن اُن کے مکانات کو اُن کے مکانات کو اُن کی مکانات کو میں میں اُن کے مکانات کو اُن کیا کہ میں میں کی میں کو میں کو میں میاں کی میں کو میں کی کو می میاں کو میں کو میاں کے میاں کو میں کو م

وفات پائی جب که اُن کی عمرا تفاون سال کی تھی۔

الانقان في علوم القرآن=

(۱۲)شعیب ابن اسحاق نے کہا ہے'' وہ میکا ئیل کے فرزند ہیں اور میکا ئیل بن پنجن بن لا وی بن یعقو ب علیہ السلام ہیں ۔اور میں نے نو وی کی کتاب تہذیب میں اُسی کے خط ( قلمی نسخہ ) میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ' د شعیب بن میکا ئیل بن پیچن بن مدین ابن ابراہیم خلیل الله خطیب الانبیاء کہلاتے تھے اور وہ دوقو موں کی جانب رسول بنا کرمبعوث کئے گئے تھے۔ اہل مدین اور اصحاب الایکۃ کی طرف وہ بڑے نمازی تھے اور آخر عمر میں اُن کی بینائی جاتی رہی تھی''۔ اور ایک جماعت نے اس قول کومختار قرار دیا ہے کہ مدین اور اصحاب الا یکہ دونوں ایک ہی قوم کے نام ہیں''۔ ابن کشر کا قول ہے اوراس پریہ بات دلالت کرتی ہے کہ اِن قوموں میں سے ہرا یک کونا پاورتول میں کمی نہ کرنے اور پورا پورا ہا پ تول کر ۔ دینے کی نصیحت کی گئی ہے۔اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی قوم ہیں۔اور پہلے راوی یعنی ابن اسحاق نے اُ سُ نَقَل ہے احتجاج کیا ہے جس کی تخ تج اسدی اورعکرمۃ ہے کی گئی ہے کہ اِن دونوں صاحبوں نے کہا ہے خدا تعالیٰ نے بجز شعیب علیه السلام کے اور کسی پیغیمر کو دومر تبہ نبوت کے ساتھ مبعوث نہیں فر مایا۔ اِن کوایک بارقوم مدین کی طرف جیجا۔ اوراس قوم پراللہ یاک نے ڈراونی صدا مسلط کی (بوجہ نافر مانی )اور دوسری دفعہ شعیب اصحاب الا یکہ کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اوران لوگوں نے بھی نافر مانی کے عقاب میں یوم الظلۃ ( سامیے کا دن اُن کے سروں پریباڑ جھک کرسائبان کی طرح بن گیا تھا اور آخروہ گریڑا۔جس کے نیچے سب لوگ دب کررہ گئے ۔ترجمہ ) کاعذاب بھگتا''۔اورا بن عسا کرنے ا پنی تاریخ میں عبداللہ بن عمر وکی حدیث ہے مرفو عاروایت کی ہے کہ'' قوم مدین اوراصحاب الایکة دوقو میں تھیں اورخدائے یاک نے ان دونوں قوموں کی ہدایت کے لئے شعیب علیہ السلام کومبعوث بہ نبوت فر مایا تھا''۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ بیرحدیث غریب ہےاوراس کے رفع (مرفوع بنانے) میں بھی کلام ہے۔ابن کثیر ہی کہتا ہے کہاوربعض لوگوں نے پیجھی کہا ہے کہ شعیب علیہ السلام تین قوموں کی جانب نبی مبعوث ہوئے تھےاور تیسری قوم اصحاب الرس تھے۔

(۱۳) موکی بیمران بن یصهر بن فاهث بن لا وی بن یعقوب کے بیٹے تھے۔ان کے نب میں کوئی اختلاف نہیں ہوا وہ موگ اس ہے اور موگ سریانی نہیں ہے اور موگ سریانی نہائی نہیں ہے اور موگ سریانی کا نام موگ اس کے رکھا گیا کہ وہ درخت اور پانی کے مابین ڈالے گئے بتھے چنانچ قبطی زبان میں پانی کو'' مو' اور درخت کو'' سا'' کہتے ہیں''۔ (حدیث سجح میں اُن کی صفت یوں آئی ہے کہ وہ گندم رنگ دراز قامت اور گھونگھریا لیے بالوں والے تھے کہ وہ قبیلہ) شنوۃ کے آدمی تھے' ۔ نظامی کا قول ہے کہ وہ ایک سومیس سال زندہ رہے۔

(۱۴) ہاروان موی علیہ السلام کے حقیق بھائی تھے اور ایک قول میں آیا ہے کہ صرف ماں جائے بھائی تھے۔ یہ دونوں قول کر مانی اپنی کتاب بجائب میں بیان کرتا ہے۔ ہارون موئ سے زیادہ دراز قامت اور حدورجہ کے خوش بیان شخص تھے۔ اور وہ موئ سے ایک سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ اسراء (قصہ معراج) کی بعض احادیث میں آیا ہے کہ رسول الشخص تھے۔ اور وہ موئ سے ایک سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ اسراء (قصہ معراج) کی بعض احادیث میں آیا ہے کہ رسول الشخصی الشخص نے فر مایا میں پانچویں آسان پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ہارون موجود تھے اُن کی داڑھی آ دھی ساد تھی ساور آدھی سفیداور اس قدر کم بھی کہ اُس کے ناف کے قریب پہنچنے میں کوئی کسر نہیں رہتی تھی۔ میں نے کہا اے جر مال یہ بیادون سے جبر مال نے جو اب دیا اپنی قوم میں ہردل عزیز اور محبوب ہارون بن عمران یہی ہیں۔ اور ابن مشکویہ نے ذکر کیا

ہے کہ عبرائی زبان میں ہارون کے معنی ہر دلعزیز اور محبوب کے ہیں۔

(۱۵) داؤد : ایثا کے بیٹے تھے (الف مکسوریائے ساکن اورشین معجمہ کے ساتھ ) اور ایثا بنعوبد (بروزن جعفر) ا بن باعزا بن سلمون بن پخشون بن عمی بن یارب! بن رام بن حضرون بن فارص بن میهودا بن یعقوب تنص ـ تر **ندی می**س آیا آ ہے کہ داؤڈ بڑےعبادت گزار تھے اُن کوتمام انسانوں ہے بڑھ کرعا بد کہنا جا ہے ۔اورکعب کا قول ہے کہ داؤڈ کا چپرہ سرخ تھا۔سر کے بال سید ھے اور نرم تھے۔رنگت گوری چڑتھی۔ داڑھی طویل تھی اوراً س میں سی قدرخم و چیج پایا جاتا تھا۔وہ خوش آ واز اورخوش خلق تتصاور خدا تعالیٰ نے اُن کونبوت اور دنیا دی سلطنت دونوں چیزیں اکٹھاعطا فر مائی تھیں'' ۔نو دی کا بیان ہے کہ اہل تاریخ کے قول سے داؤڈ کا ایک سو برس زندہ رہنا معلوم ہوتا ہے از انجملہ چالیس سال اُن کی حکمرانی کا زمانیہ ر ہا۔اوران کے بارہ فرزند تھے۔

(١٦) سلیمان : داؤڈ کے فرزندار جمند ہیں۔ کعب نے بیان کیا ہے کہ وہ سرخ سفید کداز بدن کشادہ پیثانی اور خوش ا ندام شخص تصاوراً ن کے مزاج میں عجز وا نکسار کی محمودصفت یائی جاتی تھی اُن کے والد ما جدداؤڈ یا وجود اِن کی کم سنی کے بہت سے اُمور میں اُن سےمشورہ لیا کرتے تھے جس کی وجہ سلیمان کا وفورعلم و دائش سے بہرہ ور ہونا تھا۔ابن جبیر نے ا بن عباسؓ ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا تمام دنیا کی سلطنت دومومنوں کوملی تھی سلیمان اور ذوالقرنین کواور دو کا فروں نے تمام روئے زمین پر حکمرانی کی ہےنمروداور بخت نصر نے اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان تیرہ سال کی عمر میں تخت سلطنت پر جلوس فر ما ہوئے اور اپنے تاریخ جلوس سے جارسال بعد بیت المقدس کی تعمیر آغاز کی اور ترین سال کی عمر میں دنیا سے رحلت فر ما گئے ۔

(۱۷) ایوب : ابن اسحاق کہتا ہے سیجے یہ ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل سے تھے۔اوراُن کےنب کے بارہ میں بجزاس بات کے اور کوئی چیج بات معلوم نہیں ہوسکی ہے کہ اُن کے والد کا نا ما بیض تھا۔اورا بن جریر نے کہا ہے کہ وہ ایوب بن موص ا بن روح بن عیص بن اسحاق ہیں ۔اورا بن عسا کرنے حکایت کی ہے کہا یوٹ کی والدہ لوظ کی بیٹی تھیں اور اُن کے والد اُن لوگوں میں سے تھے جو کہ ابرا ہمٹم پرایمان لائے تھے اور اس اعتبار پرتو وہ موکا" سے قبل گزرے ہیں۔اور ابن جریر نے کہا ہے کہ وہ شعیب کے بعد تھے۔ ابن الی خیمہ کا بیان ہے کہ ایوب نبی اللہ سلیمان کے بعد ہوئے ہیں۔ اور جس وقت وہ مرض وغیرہ کی آ ز مائش میں ڈالے گئے اُس وقت اُن کی عمرستر سال کی تھی اور سات سال کی مدت تک وہ بلا میں مبتلاً رہے اور دوقول اس مدت کے تیرہ اور تین سال ہونے کی بابت بھی آئے ہیں۔اورطبرانی نے روایت کی ہے کہ ایوب کی مدت

(۱۸) فر واللفل بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایوب کے بیٹے تھے۔ وہب سے کتاب متدرک میں مروی ہے کہ اللہ پاک نے اپوٹ کے بعداُن کے فرزند بشر بن اپوٹ کومبعوث بہ نبوت فر مایا اوراُن کا نام ذ والکفل رکھا۔اُن کوحکم دیا کہ **مخلوق کو** میری تو حید ( خدا کے ایک ماننے ) کی دعوت دو۔ وہ تمام عمر وفت وفات تک شام میں مقیم رہے اوراُ نہوں نے پچھتر سال عمر یائی۔ کر مانی کی کتاب العجائب میں آیا ہے کہ ذوالکفل کے بابت کی مختلف اقوال آئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ الیاش ہی ہیں ۔کہا گیا ہے کہوہ پوشغ بن نون ہیں ۔اور کہا گیا ہے کہوہ ایک نبی ہیں جن کا نام ہی ذوالکفل تھا۔اورا یک **تول یہ ہے کہ**و

الاتقان في علوم القرآن:

وہ ایک مردصالح تھے اُنہوں نے چند باتوں کی کفالت اور ذمہ داری کی تھی۔ اور پھراُن کو پوری طرح نباہ بھی دیا تھا (اس لئے بینا م پڑگیا) اور کہا گیا ہے کہ وہ زکر یا علیہ السلام ہیں جن کا ذکر تولہ تعالیٰ "وَ کَفَ لَهَا ذَکَوِیَّا" میں آیا ہے۔ اور ابن عساکر کہتا ہے کہ ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نبی تھے اور اللہ پاک نے اُن کے لئے یہ کفالت فر مائی تھی کہ اُن کے کل میں دوسرے انبیاء علیم السلام کے اعمال سے ذگنا اجرعطا فرمائے گا۔ قول یہ بھی ہے کہ وہ کوئی نبی نہ تھے بلکہ بات یہ بھی کہ الیسع علیہ السلام نے اُن کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اور اُنہوں نے اُن سے یہ کفالت کی تھی کہ دن کوروزہ رکھا کریں گے۔ اور شب کوعبادتِ اللی کرتے رہیں گے۔ کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ اُس نے یہ ذمہ داری کی تھی کہ ہر دوزا یک سور کعت نما زیڑھا کرے گا۔ اور ایک قول میں آیا ہے کہ وہ الیسع ہیں اور اُن کے دونام ہیں۔

(۲۹) یونس : یمتی کے بیٹے ہیں۔اورعبدالرزاق کی تغییر میں آیا ہے کہ می اُن کی والدہ کا نام تھا اورا بن جرکہتے ہیں کہ یہ قول اُس صدیث کی شہادت سے مردود ہے جو کہ ابن عباس سے صبح میں مروی ہے اورا نہوں نے یونس علیہ السلام کی نبیت اُن کے باپ کی طرف کی ہے۔ پس یہی بات صبح تر ہے۔اور مجھ کو کسی خبر میں یونس علیہ السلام کے اتصال نسب پر آگا ہی نہیں حاصل ہوئی ہے۔اور بیان کیا گیا ہے کہ یونس ایرانی ملکوک الطوائف کے زمانہ میں تھے۔ابن ابی حاتم نے مالک سے روایت کی ہے کہ یونس علیہ السلام مجھل کے شکم میں جالیس روز تک رہے تھے۔امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مات دن کی بابت کہتے ہیں۔ ضعی سے مروی ہے کہ یونس علیہ سات دن کی بابت کہتے ہیں۔ ضعی سے مروی ہے کہ یونس علیہ السلام کو مجھل نے جاشت کے وقت نگل لیا تھا اور شام کو اُنہیں پھراُ گل دیا۔لفظ یونس علیہ السلام میں چھ لفتیں ہیں۔نون کی ساتھ اور کسرہ میں جو نفتیں ہیں۔نون کی ساتھ اور کرا ہ تنے ماتھ ور مراد یہ لی ہے کہ ان کے ساتھ واؤ کے ابو حبان کہتا ہے طلحہ بن مصرف نے یونس اور یوسف۔ کسرہ کے ساتھ قراءت کی ہے اور مراد یہ لی ہے کہ ان دونوں کو نفلوں کو انس اور اسف سے مشتق قرارد ہے۔گر ویوسف۔کسرہ کے ساتھ قراءت کی ہے اور مراد یہ لی ہے کہ ان

(۲۱) الیسع ابن جبیر بیان کرتے ہیں'' وہ اخطوب بن العجو زکے فرزند ہیں۔ عام لوگ اس اسم کی قراءت ایک ہی مخفف لام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اوربعض لوگوں نے اس کی قراءت'' اللیع '' دولاموں اورتشدید کے ساتھ کی ہے۔ اس اعتبار پر بھی وہ ایسا ہی (یعنی عجمی ) ہے۔ گرایک قول اُس کے عربی اور فعل سے محتم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا منقول ہونے کا آیا ہے لینی کہوہ"وَ سِعَ یَسِعُ" ہے منقول ہے۔

(مارگزیدہ) کوسلیم کہاجا تاہے۔

(۲۲) زکر ما سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام کی ذریت میں تھے اور اپنے بیٹے کے قبل کئے جانے کے بعد ریم بھی قبل کر دیئے گئے ۔ جس روزان کوخدا تعالیٰ کی طرف ہے حصول فرزند کی بشارت ملی تھی اُس دن ان کاسن بانو سے سال کا تھا۔ اور اس بارہ میں دوقول ریم بھی آئے ہیں کہ اُن کی عمر اُس وقت ننانو ہے اور ایک سومیں سال کی باختلاف تولین تھی ۔ اور زکر یا ۔ اسم تجمی میں اُن میں جن میں ۔ مشہور ترانو ہے اور ایک سومیں میں دوقول کے بیان دورا کی ہمان دریم کی اور ا

اسم عجمی ہے اُس کے تلفظ میں سات لغتیں آئی ہیں جن میں سے مشہور تر لغت مدّ کی ہے اور دوسری لغت قصر کی ہے اور ساتوں قراءتوں میں اس کی قراءت مداور قصر دونوں کے ساتھ ہوئی ہے اور زکریا حرف یا کی تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ اور ذَ کُومِشِ فَلَمَ کے بھی پڑھا گیا ہے۔

رس کی گار کھا گیا۔ یہ بات نص قر آن سے پہلے محض ہیں جن کا نام یکی رکھا گیا۔ یہ بات نص قر آن سے خابت ہوئی ہے یہ بیٹ ملیہ السلام سے جھ ماہ قبل پیدا ہوئے تھے اور بچپن ہی میں مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ یہ ظلم سے آل گئے گئے اور اُن کے قاتلوں پر خداوند پاک نے بخت نصر کواور اُس کی فوجوں کو مسلط کیا۔ یمی ایم ہونے جمی اسم ہواور ایک قول میں اس کوعر بی اسم بتایا گیا ہے۔ واحدی کہتا ہے کہ 'بیاسم دونوں قولوں یعنی مجمی اور عربی ہونے کے اعبار پر منصر فنہیں ہوتا'۔ الکر مانی کہتا ہے کہ اور وہ دوسرے (عربی اسم ہونے کے )اعتبار پر یکی کے نام سے اس لئے موسوم ہوئے کہ خداوند کریم نے اُن کو ایمان کے ساتھ زندہ کیا تھا (حیات ایمانی دی تھی) اور کہا گیا ہے کہ اس نام کی وجہ تسمید ہیں ہے کہ اُنہوں نے اُن کو ایمان کے رحم کو حیات تو لید کھی)

خداوند کریم نے اُن کوا بیان کے ساتھ زندہ کیاتھا (حیاتِ ایمانی دی تھی) اور کہا گیا ہے کہ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اُنہوں نے اپنی ماں کے رحم کوزندہ کیاتھا (لیتنی وہ با نجھ نہیں گراا مساتھ حاملہ ہونے سے اُن کے رحم کو حیات تولید ملی) اور ایک وجہ تسمیہ ریکھی ہوئی ہے کہ وہ شہید ہوئے تھے۔اور شہید سے ہوا کرتے ہیں اس لئے اُن کا بیانام مشہور ہوا۔اور ایک قول یہ ہے کہ جی کے معنی ہیں''یکموٹ'' (وہ مرجا کیں گے ) اس طریقہ پرجس طرح کہ مَهُلَگَة کومَفَازَة اور''لدیخ''

(۲۲) عیسی علیہ السلام: ابن مریم بنت عمران - اللہ تعالی نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اُن کے حمل میں رہنے،
کی مدت ایک ساعت بھی اور کہا گیا ہے کہ وہ تین ساعتیں حمل میں رہے ۔ پھرایک قول چھ ماہ اور دوسرا قول نو ماہ تک حمل
میں رہنے کا بھی ہے۔ اُن کی والدہ مریم اُن کی ولا دت کے وقت دس سال کی اور بہ قول بعض پندرہ سال کی تھیں ۔ عیسیٰ
آسان پراُٹھا گئے گئے ۔ رفع (آسان پراٹھائے جانے) کے وقت اُن کی عمر ۳۳ سال تھی اور حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ پھر
آسان ہے اُزیں گے ۔ د جال کو ماریں گئشادی کریں گئ اُن کے اولا د ہوگی' وہ جج کریں گے اور روئے زمین پرسات

ا کان سے اور کے اور اور کے سادی کریں کے اور درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ججرۃ صدیقہ میں مدفون ہوں گ۔ حدیث صحیح میں اُن کا حلیہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ متوسط القامة اور سرخ وسفید ہیں۔اُن کی شاحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویاوہ کی جمام سے برآ مدہوئے ہیں۔عیسی سریانی یاسریانی اسم ہے۔ فاکدہ: ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے انہوں نے کہا'' نبیوں میں سے بجز حضرت عیسی اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسانہیں تھا جس کے دونام ہوئے ہوں''۔

(۲۵) محمر صلی الله علیه وسلم قرآن میں آپ کے بکثرت نام لئے گئے ہیں۔ازاں جملہ دونام محمہ اوراحہ ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد دوم

فائدہ: ابن ابی حاتم نے عمر و بن مرہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے بیان کیا'' پانچے نبیوں کا نام اُن کے عالم وجود میں آنے سے قبل ہی رکھ دیا گیا ہے:

ا محرصلى الله عليه وسلم وله تعالى "وَمُبَشِّرًا بِوَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ" مين 'احم' '-

٢ - يحلى عليه السلام قوله تعالى "إنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلاَمْ ن السَّمُهُ يَحْيَى" مَن ' يَحِيلُ" نام بـ

٣ عيسى عليه السلام ، قوله تعالى "مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ" مِن .

ہے۔ ۵۔ اسحاق اور یعقو بعلیہا السلام ، قولہ تعالیٰ "فَبَشَّرَ نَاهَا بِالسُّحٰقَ وَمِنُ وَّرَ آءِ اِسُحٰقَ یَعُقُو بَ" میں مذکور ہے۔ راغب نے کہا ہے'' عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دی ہے اس میں ''احمہ'' کالفظ اس بات پر آگاہ کرنے کے لئے خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ وہ آنے والا نبی عیسیٰ "اوراُن کے قبل گزرجانے

والے تمام انبیا علیم السلام میں سب سے احمد ( زیادہ حمد والا ) ہوگا۔

قر آن میں ملائکہ (فرشتوں) کے ناموں سے''جبریلؓ''اور''میکا ٹیل'' کے نام آئے ہیں اوران دونوں اسموں کے تلفظ میں کئی گفتیں ہیں۔

جبر ملی (جیم اور رائے کسرہ کے ساتھ بغیر ہمزہ کے ) جبریل (فتہ جیم اور کسرہ رائے ساتھ بلاہمزہ) جبرائیل (الف کے بعد ہمزہ لاکر) جبراییل (دونوں ہی بغیر ہمزہ کے ) جبرئیل (بغیرالف کے محض ہمزہ اوریا کے ساتھ ) اور جبریل (لام مشدد کے ساتھ ) اس طرح بھی قرائت میں آیا ہے۔ ابن جنی نے کہاہے کہ''جبرئیل'' کی اصل'' گوریال''

( کوریال ) تھی کثر تیاستعال اورمعرب بنائے جانے کی وجہ ہے اس کی صورت بدل کرید ہوگئی جوتم دیکھتے ہو۔ سرکیکیل کی قریب کو بین میں میکنا لایہ نہ سرکا ایال کا نہ کے ہو کہ اسکا

میکا تیل کی قر اُت بغیر ہمزہ کے اور میکئل (ہمزہ کے ساتھ اور میکال (الف کے ہمراہ) ہوئی ہے۔ ابن جریزؓ نے عکر مدؓ کے طریق پر ابن عباس سے روایت کی ہے' انہوں نے کہا جبریل' عبداللہ اور میکائل' عبیداللہ کے ہم معنی ہیں اور ہر ایک ایساسم جس میں ایل کا لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے معنی میں ہے اور اس راوی نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی ہے کہاس نے کہا'' ایل'' عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں اور ابن ابی حاتم نے عبدالعزیز بن محمد سے روایت کی ہے اس نے کہا کہ' جبریل'' کا اسم خادم اللہ کے معنی رکھتا ہے۔

فائدہ ابوحیوۃ نے ''فَارُسَلُنَا اِلَیْھَا رُوَّحُنا'' تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن مہران نے اس کی تفییریوں کی ہے روّح مشدد جبریل کا ایک نام ہے۔ اس قول کوکر مانی نے اپنی کتاب' 'العجائب'' میں نقل کیا ہے۔ ہارون اور ماروت بھی ملائکہ کے نام میں جوقر آن میں آئے ہیں۔ ابن ابی جاتم نے علیؓ سے نقل کی ہے اُنہوں نے فرمایا'' ہاروت اور ماروت دو نہ شہر میں سے نہ فقت سے میں میں اس میں میں میں میں نہ فقت سے قبلے کے ایک میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں

فرشتے ہیں آسان کے فرشتوں میں ہے۔ میں نے ان دونوں فرشتوں کے قصے کوا یک جداگا نہ رسالہ میں لکھا ہے۔

الرعد بھی فرشتہ کا نام قرآن میں آیا ہے۔ ترندی میں ابن عباس سے مروی ہے کہ یہودیوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا'' آپ ہم کو بتائیں کہ رعد کیا چیز ہے؟'' آپ نے فر مایا'' منجملہ فرشتوں کے ایک رشتہ اور ابر پرموکل ہے۔
ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت کی ہے اس نے کہا رعد ایک فرشتہ ہے جو کہ تبیج خوانی کرتا ہے''۔ اور اس راوی نے مجاہد سے روایت کی ہے کہا سے روایت کی ہے کہا تا ہے کہا '' کہا تم نہیں و کھتے ہو کہ اللہ پاک فر ماتا ہے محتم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَیُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمُدِهِ (اوررعد خداتعالیٰ کی حمد کے ساتھاُ س کی پاکی بیان کرتا ہے۔ ) برقی بھی ای فرثہ کا امرق بین میں نہیں سرکونکا این الی حاتمی نرمجرین مسلم سے وابہ ہے کی

برق بھی ایک فرشتہ کا نام قرآن میں مذکور ہے کیونکہ ابن الی حاتم نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے۔اس نے کہا ہم کویے خبر پنچی ہے کہ برق ایک فرشتہ ہے اس کے چارمنہ ہیں ۔ایک انسان کا چبرہ دوسرا بیل کا چبرہ' تیسرا گدھ کا چبرہ اور چوتھا! شیر کا چبرہ ۔جس وقت وہ اپنی دُم کو ہلاتا ہے لیس وہی برق (چیک ) ہوتی ہے۔

ما لک فرشتہ دوزخ کا داروغہ ہے اور جل بھی ایک فرشتہ ہے۔

ابن ابی حاتم نے ابوجعفرالبا قربے روایت کی ہے انہوں نے کہا''سِبخیل''ایک فرشتہ ہے اور ہاروت اور ماروت اس کے اعوان (مدد گاروں میں ہے ) تھے''۔ ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' اسجل'' ایک فرشتہ ہے۔ السدی سے روایت کی ہے'اس نے کہا'' سجل''ایک فرشتہ ہے جو کہ صحیفوں (نوشتوں یا اعمالناموں ) پرموکل ہے۔

قعید بھی فرشتہ کا نام ہے کیونکہ مجاہد ؒ نے ذکر کیا ہے کہ بینا م بدیوں کے لکھنے والے فرشتہ کا ہے۔ ابونعیم نے اس قول کی تخر ٔ ہے'' کتاب الحلیہ'' میں کی ہے۔ اس طرح بیسب تو فرشتے ہوئے جن کا نام قر آن میں آیا ہے۔

ابن ابی حاتم نے گئی ایک مرفوع موقوف اور مقطوع طریقوں سے بیروایت کی ہے کہ ذوالقر نین بھی منجملہ فرشتوں کے ایک فرشتہ ہے اورا گریتول سے جائیں ابی حاتم ہی نے ایک فرشتہ ہے اورا گریتول سے جائیں ابی حاتم ہی نے علی بن ابی طلحہ کے طریق پر ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے قولہ تعالی "یَوُم یَقُومُ الرُّو نے " کے 'بارہ میں فرما یا کہ ''روح ایک فرشتہ ہے جو کہ تمام فرشتوں میں ازروئے خلقت (جسم) کے بہت بڑا ہے اور اب فرشتوں کی تعداد گیارہ ہو گئی ہے۔ پھراس کے بعد میں نے دیکھا کہ راغب نے اپنی کتاب مفردات میں بیان کیا ہے کہ قولہ تعالی " هُو وَالَّذِی اَنْوَلَ السَّکینة فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ " میں جس" سکینینَه "کاذکر آیا ہے وہ ایک فرشتہ ہے جو کہ مومن کودل کی تعکین دیتا اور اس کو اسٹ کینینہ قبی فرشتہ ہے جو کہ مومن کودل کی تعکین دیتا اور اس کو اسٹ کینینہ قبی نیان کیا ہے موکہ مومن کودل کی تعکین دیتا اور اس کو اسٹ کینینہ قبی نیان کیا ہے موکہ مومن کودل کی تعکین دیتا اور اس کو اسٹ کینینہ قبی نیان میں ندکورہ فرشتوں کے اساء کی تعداد بارہ ہوگئی۔

صحابہ صحابہ کے جونا مقر آن میں آئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں زید بن حارثہ اور السجل اُس شخص کے ول میں جو سے کہتا ہے کہ السجل رسول اللہ علیہ وسلم کے کا تب ( منٹی اور محرر ) کا نام تھا۔ اس روایت کی تخ تج ابو داؤ داور نسائی نے ابوالجوزاء کے طریق پر ابن عباس سے کی ہے۔ انبیاء کیم السلام اور رسولوں کے علاوہ قر آن میں دوسرے اسکلے لوگوں کے بینام آئے ہیں۔ عمر ان مریم کے باپ اور کہا گیا ہے کہ موئ کے باپ کا بھی یمی نام تھا اور مریم کے بھائی ہارون کے باپ کا نام ہے۔ اور یہ ملم کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے اور وہ حدیث باپ کا نام ہے۔ اور یہ باروٹ موئ کے بھائی نہیں ہیں جیسا کہ مسلم کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے اور وہ حدیث کتاب کے آخر میں بیان کی جا ورخ پر اور تیج ایک صالح آ دمی تھا۔ جیسا کہ حاکم نے اس کی روایت کی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ نبی تھے داس بات کوکر مائی نے العجائب میں نقل کیا ہے۔ اور لقمان کہا گیا ہے کہ وہ نبی تھے اور اس بات کوکر مائی نے العجائب میں نقل کیا ہے۔ اور لقمان کہا گیا ہے کہ وہ نبی تھا در اور یہ کا کام کرتے تھے اور سورۂ غافر میں یوسف اور سورۂ مریم کے ہے۔ انہوں نے فر مایا ' لقمان ایک حبثی غلام تھے اور بڑھئی کا کام کرتے تھے اور سورۂ غافر میں یوسف اور سورۂ مریم کے آغاز میں بعقوب کا ذکر آیا ہے وہ دونوں بھی خدکورہ سابق بیان کے مطابق نبی نہ تھے اور ان کے نام قر آن میں خدکور ہیں۔

اورتقى قوله تعالى "إنيى أعُولُهُ بالرَّحُمْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا" مِن كَها كيا به كه بدايك ايسة وى كانام تقاجو كمشهورعالم اور زبانِ زدخلائق تھا۔ یہاں مرادیہ ہے کہا گرتُو نیک چلنی میں تقی کی طرح ہےتو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔اس بات کو تغلبی نے ذکر کیا ہےاور ایک قول یہ ہے کہ تق ایک شخص کا نام تھا جو کہ عورتوں کو چھیٹرا کرتا تھا اور کہا گیا ہے کہ وہ مریم کا ابن عم (چیا زاد بھائی) تھا' جبرئیل ان کے پاس اُس کی صورت میں آئے تھے۔ یہ دونوں قول الکر مانی نے اپنی کتاب ''العجائب'' میں بیان کئے ہیں۔قرآن کریم میں منجملہ عورتوں کے ناموں کے صرف ایک نام حضرت مریم کا آیا ہے اور کوئی دوسرانام مذکورنہیں ہوا۔اس بات میں ایک نکتہ ہے جو کہ کنامید کی نوع میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔عبراتی زبان میں مریم کے معنی ہیں خادم ۔اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ عورت جو کہ نو جوانوں کے ساتھ لگاوٹ کی باتیں کرتی ہو۔ یہ دونوں قول كرمانى نے بيان كئے گئے ہيں اور كہا گيا ہے كةوله تعالى "أَتَلهُ عُلُونَ بَعُلامٌ" ميں لفظ بعل ايك عورت كانام ہے جس كى بہت سے لوگ عبادت کرتے تھے (لیمن دیوی مانتے تھے) یہ بات ابن عسکر نے بیان کی ہے۔ قرآن پاک میں کا فروں کے حسب ذیل نام آئے ہیں قارون ۔ یصبر کا بیٹا تھا اورموک ی کا چیازاد بھائی جیبا کہ ابن ابی حاکم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ جالوت اور ہامان اور بھڑی جوسورہ یوسف میں ذکر کئے گئے ہیں۔ وارد ( کنوئیں پرآنے والے ) نے يكاركر"يًا بُشُوى هذا عُلام" كها تقار بيالسدى كاقول إاوراس كى تخ تج ابن ابى حاتم نے كى ہے۔ آزر يعني ابراميم كے والد کا نام بھی اسی باب ہے ہے اور کہا گیا ہے کہ اُس کا نام تارح اور آ زرلقب تھا۔ ابن ابی حاتم نے ضحاک کے طریق پر ابن عباس سے روایت کی ہے اُنہوں نے فرمایا''ابراہیم کے باپ کا نام آزرنہ تھا۔ بلکہ اُس کا نام تارح تھا۔ اس راوی نے عکرمہ کے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا آ زر کے معنی ہیں صنم (بت)''اورمجاہد سے روایت کی ہے کہاُ س نے کہا'' آزرابراہیم کے باپ نہ تھے۔ازاں جملہا یک نام النسی وبھی ہے۔

ابن ابی حاتم نے ابی وائل سے روایت کی ہے کہ اُس نے بیان کیا''بی کنا نہ کے قبیلہ سے ایک آ دی النسی نامی گزرا ہے وہ ماہ محرم کو ماہ صفر بنا ویا کرتا تھا تا کہ اس طرح سے لوٹ مار کے مال کو حلال بنا سکے قر آ ن میں جنات کے ناموں سے ان کے حید اعلیٰ ابلیس کا نام آیا ہے۔ اس کا نام پہلے عزازیل تھا۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے سعید بن جیر ؓ کے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ ان اس کا نام پہلے عزازیل تھا''۔ ابن جر رؓ نے السدی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا'' اس کا نام پہلے عزازیل تھا''۔ ابن جر رؓ نے السدی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا'' ابلیس کا نام حارث تھا''۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ عزازیل تھا'' دائن جر رؓ وغیرہ نے سامہ کی اور ابن جر رؓ وغیرہ نے تعلی الحد پارہ میں' نویزہ نو غیرہ نے تو کہ اللہ پاک نے اُس کو نے تعلی کی طریق پر ابنی عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا'' ابلیس کی وجہ تسید ہیہ ہے کہ اللہ پاک نے اُس کو جرایک جبری کی طرف سے بالکل مبلس یعنی مایوس کردیا ہے۔ ابن عسر نے کہا کہ ابلیس کے نام کے بارہ میں' نویزہ '' اور بہ جسی بیان کیا گئی ہے۔ بیا تو ال البہی نے کتاب' ' روش الانف' 'میں ذکر کے تیں۔ قبل کے ناموں کی تیم سے قر آ ن میں یک جو جو ' معاجوج' عاد' نصود' مدین' قریش اور روم کے نام آ ہے ہیں۔ اور ایک قول میں' ابولینی'' بیان کیا گئی ہے۔ بیا تو ال السہیلی نے کتاب' ' روش الانف' میں ذکر کے ہیں۔ اور ایک گئی ہے۔ بیا تو ال السہیلی نے کتاب' ' روش الانف' میں وہ ہیا ہیں۔ قوم نور ' قوم نور ' قوم اور ' قوم آخو' توم ایر اہیم' اور اصحاب الزس قوم نور کو مانور وہ می بیں۔ وہ بیاس قوم نور کو میا تی لوگ ہیں۔ یہ بیات این عباسؓ نے اللہ کیتہ۔ اور کہا گیا ہے کہ اصحاب ' ' یہ میں ہیں توم نور کے باتی لوگ ہیں۔ یہ بیات این عباسؓ نے اس کہ اللہ کیت اور کہا گیا ہے کہ اصحاب ' ' یہ میں ہیں بی اور اصحاب الزس قوم نور کے باتی لوگ ہیں۔ یہ بیات این عباسؓ نے کہ اس کے اس کے کہ اس کے کہ ان اس کی کی بیات این عباسؓ نے کہ اس کی کی بیات کی کی کی بیات این عباسؓ نے کہ کہ کی کی کور کی بیات کی کور کے کہ کی کی کور کی بیات کی کی بیات کی بیات کی بیات کی کی کی کی کور کی بیات کی کی کی کی کور کی بیات کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کو

. حلد دوم

حسب ذيل ميں

کہی ہے۔عکرمہ نے بیان کیا ہے کہ وہ اصحاب یاسین ہیں۔قیادہؓ نے کہا ہے کہ وہ قومِ شعیب ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ ''اسی بالا خدود' میں ۔ای کوابن جریرؓ نے مختار قرار دیا ہے۔قرآن میں بتوں کےایسے نام جو کہانسانوں کے نام تھے

. و د' سواع' یغوث' بعوق اورنسر \_ بیقوم نوح کےاصام میں ۔ لات' عزی' اورمنات قریش کے بتوں کے نام ہیں ۔

الرجز بھی اس مخض کی رائے میں صنم کا نام ہے جس نے اس کو ضمہ را کے ساتھ پڑھا ہے۔

اجھٹش نے کتاب'' المجمع والواحد'' میں ذکر کیا ہے کہ رجز ایک بت کا نام ہے۔ جب اور طاغوت بھی بتوں کے نام بیں۔ کیونکہ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ بعض علاء کا خیال ہے کہ بید دونوں بُت ہیں اور کہا ہے کہ مشرکین ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور پھرای راوی نے عکر میڈے روایت کی ہے کہ اس نے کہا'' جبت اور طاغوت دو بتوں کے نام ہیں ' قولہ تعالیٰ"وَ مَا اَهٰدِیْکُمُ اِلَّا سَبِیْلَ الرَّشَادِ" جوسورہَ غافر میں آیا ہے' اُس میں رشاد کا ذکر ہوا ہے۔ وہ بھی ایک بت کا نام ہے کہا گیا ہے کہ وہ فرعون کے بتوں میں سے ایک بت تھا۔ یہ بات کر مانی نے اپنی کتاب بچا ب میں بیان کی ہے۔ بعل میں

قومِ الیاس کا بت تھا۔ آزر ایک قول میں اسے بت کا نام بتایا گیا ہے۔ بخاری نے ابن عباسؓ ہے روایت کی ہے انہوں نے کہا'' ود' سواع' یغوث' بعوق اورنسر قوم نوح کے نیک لوگوں کے

نام ہیں گر جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ وہ ان لوگوں کی نشست گاہوں پر جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے پھروں کے نشانات قائم کریں اور ان پھروں کوانہی مُر دہ لوگوں کے نام ہے موسوم کریں اور ان کی ہی کی طرف اُن کی نسبت کر دیں۔ چنا نچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیالیکن ان نشانوں کی عبادت اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ وہ واقف کارلوگ مرنہ گئے۔ جب لوگوں میں سے علم اٹھ گیا تو پھران کی عبادت ہونے گی۔ ابن ابی حاتم نے عروہ سے روایت کی ہے کہ وہ سب (یعنی یغوث اور یعوق وغیرہ) آ دم کے بیٹے اور انہی کے صلب (پشت) سے تھے۔ بخاری نے ابن عباس سے حد بخاری نے ابن عباس کی تر ایت کی ہے کہ انہوں نے کہا''لات' ایک شخص تھا جو حاجیوں کے لئے ستو گھولا کرتا تھا۔ ابن جنی نے ابن عباس کی نسبت بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس کی قر اُت ''الملاق "تشدید تا کے ساتھ کی ہے اور اس کی تر اُت ''الملاق "تشدید تا کے ساتھ کی ہے اور اس کی تشر اس مذکورہ بالاقول کے مطابق فر مائی (یعنی ستو گھو لئے والا) اس بات کی ایسی ہی روایت ابن ابی حاتم نے مجاہد سے کی تفییراس مذکورہ بالاقول کے مطابق فر مائی (یعنی ستو گھو لئے والا) اس بات کی ایسی ہی روایت ابن ابی حاتم نے مجاہد سے کی تفییراس مذکورہ بالاقول کے مطابق فر مائی (یعنی ستو گھو لئے والا) اس بات کی ایسی ہی روایت ابن ابی حاتم نے مجاہد سے کی اسے کی اس میں موروں بیاں کی جاتم کی ایسی ہی روایت ابن ابی حاتم نے مجاہد سے کی انہوں کے مطابق فر مائی (یعنی ستو گھو کے والا) اس بات کی ایسی ہی روایت ابن ابی حاتم نے مجاہد سے کی انہوں کے مطابق فر مائی (یعنی ستو گھو کے والا) اس بات کی ایسی ہی روایت ابن ابی حاتم نے مجاہد سے کی انہوں کے مطابق فر ابت ابن کی ایسی ہی روایت ابن ابی حاتم نے محالی کے مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے اس کی خواہد سے کا مطابق کے مطابق کی کھول کے مطابق کے مطابق کی اس کی خواہد سے کی انہوں کے کا مطابق کی کیا ہے کہ کی کی کو میان کی کو میں کی کو کی کی کی کے کا میں کے کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کے کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو

ہے۔ شہروں خاص مقاموں مکانوں اور پہاڑوں کے اساء کی تسم سے قرآن میں حسب ذیل نام آئے ہیں العظم یعنی جو کہ دیشہر مکدکا نام ہے۔ کہا گیا ہے کہ قرف بامیم کے بدل ہے آیا ہے اوراُس کا ماخذ ہے تَ مَسلَّ کُٹُ الْعَظَم یعنی جو کہ یہ معز تقاوہ میں نے جذب کرلیا ( کھینج لیا ) اور تَ مَسکُّکُ الْفَصِیٰلُ مَا فِی ضَرُعِ النَّاقَةِ یعنی شتر بچہ نے اونکن میں جس قدر دود دھ تھا سب کھینج لیا۔ پس گویا کہ وہ شہر مکدا پی طرف ان تمام خور دونوش کے سامانوں کو کھینج لیتا ہے جو اور ملکوں میں بیدا ہوتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ تسمید ہے کہ وہ شہر تمام گنا ہوں کو چوس لیا کرتا ہے یعنی ان کو زائل کردیتا ہے۔ پھرایک قول ہے کہ وہ ال پانی کم یاب ہونے کی وجہ سے اس کا بینا مہوا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے ایس وادی کی وجہ سے بینا مرکھا گیا ہے جو کہ بارش ہونے کے وقت اپنا طراف کے پہاڑوں کا پانی جذب کرلیا کرتی ہے اور سیا باس وادی میں پہنچ کر جذب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تو فی بااصل ہے اور اس کا جذب کرلیا کرتی ہے اور سیا باصل ہے اور اس کا

ما خذہے لفظ"بکت"اس لئے کہ وہ بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں تو ڑ دیتا ہے اور وہ اُس کے سامنے عجز وانکسار سے سر جھکا دیتے ہیں ۔اور کہا گیا ہے کہاس کا ماخذ "اَلتَّبُ اکّ" ہے جس کے معنی ہیں اِز دحام' اس لئے کہ طواف کے وقت وہاں آ دمیوں کا جوم ہوتا ہےاور کہا گیا ہے کہ'' مکہ'' حرم کی سرز مین کو کہا جاتا ہےاور'' بکہ'' خاص مجدحرا م کو۔ایک اور قول ہے کہ مکہ سے مرادشہر ہےاور بکہ خانۂ کعبہاورطواف کی جگہ کا نام ہےاور پیجھی کہا گیا ہے کہ بکہ خاص کر بیت اللہ ہی کو کہا

مدینہ: سورۂ احزاب میں اس کا نام منافق لوگوں کی زبانی پیڑب ذکر کیا گیا ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں اس کا یہی نام تھا۔ اوراس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بیٹر ب ایک زمین کا نام تھا جو کہ مدینہ کی ایک ناحیہ (سمت ) میں ہےاور کہا گیا ہے کہ اُس کا یہ نام ینژ ب بن وائل کے نام پر رکھا گیا جو کہ ارم بن سام بن نوٹح کی اولا دمیں تھا اورسب سے پہلے اس مقام پروہی اتر ا تھااور مدینہ کویٹر ب کے نام ہے موسوم کرنے کی مما نعت صحیح طریقہ سے ثابت ہے۔اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو پسند نہ فرماتے تھے اور بیژب کا لفظ ثرب کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے جس کے معنی ہیں فساو۔ یا اُس میں تَفُویب ہے ماخوذ ہونے کا شبہ گزرتا ہےاوراس کے معنی ہیں'' تو پیج'' (ملامت )۔

بدر: مدینہ کے قریب ایک قربیہ ہے۔ ابن جریر نے شعبی ہے روایت کی ہے کہ''موضع بدر قبیلۂ مجہینہ کے ایک شخص ّ کی ملکیت تھا جس کا نام بدرتھا اور اس کے نام سے بیہ مقام موسوم ہوا''۔ واقدی نے کہا ہے کہ' میں نے اس بات کا ذکر عبدالله بنجعفرا ورمحمه بن صالح ہے کیا تو ان دونوں نے اس بات سے لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پھرصفراءاور رابغ کی وجہ تسمیه کیابات ہے؟ بیکوئی نئ بات نہیں بلکہ وہ ایک جگہ کا نام ہے ۔ ضحاک سے مروی ہے کہ اس نے کہابدر مکہ اور مدینہ کے درمیان وا قع ہے۔

احد: شاذطور ير"إذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلُونَ عَلى أُحُدِ" يرها كيا بي حنين بيطا نف كقريب قريب بي على مز دلفہ کو کہتے ہیں ۔مثعر الحرام: مز دلفہ میں ایک پہاڑ ہے۔نقع: کہا گیا ہے کہ بیعر فات سے مز دلفہ کے مابین جوجگہ ہے اس کانام ہے۔اس بات کوالکر مانی نے بیان کیا ہے۔مصراور بابل: سوادِعراق کا ایک شہر ہے۔الایکة اور لیکہ: ( فتحة لام کے ساتھ ) قوم شعیب کی بہتی کا نام \_اوران میں ہے دوسرااسم شہر کا نام ہے اور پہلااسم کورۃ (علاقہ ) کا نام ہے \_الحجر : قوم شود کے منازل' شام کے اطراف اوروا دی القر کی کے نز دیک ہے۔الاحقاف: حضرموت اور عمان کے مابین ریکستانی پہاڑ ہیں ۔ا بن الی حاتم نے ابن عباسؓ ہے روایت کی ہے کہوہ ملک شام کا ایک پہاڑ ہے ۔طورسینا: وہ پہاڑ ہے جس پر ہے موکیؓ

ل بعض اوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک قدیم نام ہے جو توریت و زبور میں آیا ہے۔ ملاحظہ ہو زبور کا باب۸ آیت ۲۵۔ اس کے الفاظ ہیں ''مبارک ہے دہ انسان جس میں قوت تجھ ہے ہے'ان کے دل میں تیری راہیں ہیں' وہ بکا کی وادی میں گزرتے ہوئے اسے ایک کنواں بناتے' مہلی برسات اے برکوں سے وُ حانب لیتن '۔اس میں بکاسے وہی' بکہ' مراد ہے جس کا ذکراس آیت میں ہے' إِنَّ اَوَلَ بَيْتٍ وُصِع لِللَّاسِ لِلَّذِي بِسَكِّةَ" اوركنوكيس بوءى حفرز مزم مرادب جے حضرت اجرہ نے بنایاتھا بعض كہتے ہیں كہ بيلفظ كھر خاند يا مكان كے معنى ميں آتا ہے جيسے بعث التك ایک مشہورشرکانام ہوہاں بعل دیتا کا مندرتھا۔ بعل کے معنی سرداریا اقاسورج دیتایا مشتری کانام تھاای کے نام پروہ شربعلبک کہلا مستح محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_\_علار قوم

کوباری تعالی نے پکاراتھا۔ الجودی: پیالجزیرہ میں ایک بہاڑ ہے ۔ طوی : ایک وادی کا نام ہے جیسا کہ ابن ابی حاتم نے اُس کی روایت ابن عباسؓ ہے کی ہے۔اسی راوی نے دوسر سے طریقے پرابن عباسؓ ہی ہے روایت کی ہے کہ'' اس واوی کا نام طویٰ اس وجہ ہے رکھا گیا کہ موٹ نے اس کورات کے وقت طے کیا تھا۔حسن سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا یہ داوی فلسطین میں ہے۔اس کوطویٰ اس لئے کہا گیا کہ بید و مرتبہ مقدس کی گئی۔بشر بن عبید سے نقل کیا گیا ہے کہ ' میرز مین ایک کی ایک وادی ہے جو کہ دومرتبہ برکت کے ساتھ طے ہوئی۔ الکہف ایک بہاڑ میں ترامثا ہوا گھر ہے۔ الرقیم ابن الی طائم نے ا بن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کعبؓ نے بیہ بات بیان کی ہے کدر قیم اس قربیکا نام ہے جہاں سے اصحابُ کہف نکلے تھے۔عطیہ سے مروی ہے کہ الرقیم ایک وادی ہے''۔سعید بن جبیر ہے بھی اسی طرح کا قول نقل کیا گیا ہے۔ عوفی کے طریق پر این عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا الرقیم ایک وادی ہے عقبان اور ایلہ کے ماہین فکسٹ سے ور لی طرف''۔قادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہار قیم اُس وادی کا نام ہے جس میں کہف (عار) واقع ہے۔ اس بن ما لک ہے مروی ہے کہانہوں نے کہا'' رقیم کتے کا نام ہے''۔ (اصحابِ کہف کے کتے کا)العرم: ابن الی حاتم ہے ہے گا ے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرم ایک وادی کا نام ہے۔ حرد السدی نے بیان کیا ہے کہ ہم کومعلوم ہوا ہے کہ ایک قریہ کا نام حرد ہے''۔اس روایت کی تخ تج ابن ابی حاتم نے کی ہے۔الصریم: ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت **کی** ہے کہ'' یہ ملک یمن میں ایک سرزمین ہے اور اس کا نام یہی رکھا گیا ہے'' بق : ایک پہاڑ جوزمین کے گرومحیط ہے ( کو و قاف) الجرز: کہا گیا ہے کہ بدا یک سرز مین کا نام ہے۔الطاغیہ: کہا گیا ہے کہاس مقام کا نام ہے جہاں قوم ثمود ہلاک کی گئی تھی ۔ان دونوں باتوں کوالکر مانی نے بیان کیا ہے ۔قرآن میں آخرت کے مکانوں میں سے حسب ذیل نام آ ہے ہیں۔ فردوس: جنت کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے۔علیون: کہا گیا ہے کہ یہ جنت میں سب ہے اعلیٰ جگہ ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کتاب کا نام ہے جس میں دونوں جہان کے صالح لوگوں کے اعمال تحریر ہیں۔الکوژ: جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے جنت کی ایک نہر کا نام ہے سبیل اور تسنیم جنت کے دوچشمے ہیں تجین : کفار کی روحوں کی قرار گاہ کا نام ہے۔صعود :جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ہےجیسا کہ ترندی میں ابوسعید خدریؓ سے مرفو عامروی ہے۔غی' آٹام' موبق' سعیر' ویل' سائل' اور سخق جیٹم کی وادیاں (ندیاں) ہیں' اُن میں پیپ بہتی ہے۔ ابن الی حاتم نے انس بن مالک سے قولہ تعالی ''وَجَسِعَدُ أَن ا بَرُسْنَعُ مُو مَوُبقًا" کے بارہ میں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا''موبق جہنم میں ایک کچ لہو کی ندی ہے اور تولہ تعالیٰ "مَوُبقًا" کے بارہ میں عکر مدے روایت ہے کہانہوں نے کہا'' وہ دوزخ میں ایک ندی ہے''۔ حاکم نے اپنی متدرک میں ابن مسعود ہے تولیہ تعالیٰ''فَسَوُفَ یَلْقَوُنَ غَیًّا'' کے بارہ میں روایت کی ہے کہانہوں نے کہا'' پیجہنم میں ایک وادی (ندی) ہے ترندی وغیر و نے خدریؒ سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا'' ویل جہنم کی ایک ندی ہے۔ کا فر اُس میں ایس کی شد

ا کیاں الجزیرہ سے مرادشہر جزیرۂ ابن عمر ہے جے حضرت حسن ابن عمر بن الخطاب نے ا<del>91 م</del>ے میں قائم کیا تھا۔ یہ شام میں درٹیا کے وجلہ کے کنارے واقع ہے کو ہ جودی اس شبر کے ثال مشرق میں ہے تقریباً ۴۰ کلومیٹر دور مصح

ع يوقد يم عربول كاخيال بوه دنيا كوقرص كي مانتمول مجهة تح مصح

تک پہنچنے سے قبل چالیس سال تک غوطے کھا تا پنچے کو ہی چلا جائے گا۔ ابن المنذر نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' ویل'' جہنم میں کچ لہو کی ایک ندی ہے۔ابن ابی حاتم نے کعبؓ سے روایت کی ہے۔انہوں نے بیان کیا دوزخ میں خارندیاں ہیں کہ اللہ پاک اُن میں اہلِ دوزخ کوعذاب دے گا۔غلیظ موبق اثام اورغی ۔ معید بن جبیر ٌ ہے۔ م روی ہے کہ'' سعیر جہنم میں ایک کیچ لہو کی ندی ہے اور شخق بھی دوز خ کی ایک ندی ہے۔ابوزید ہے تو لہ تعالی ''سَــــــاَلَ سَائِلٌ" کے بارہ میں وایت ہے کہ وہ جہنم کی ندیوں میں سے ایک ندی ہے اور اس کوسائل کہتے ہیں ۔الفلق: جہنم میں ایک ا ندھا کنواں ہے۔ایک مرفوع حدیث میں جس کی تخ تج ابن جربرنے کی ہے یہی آیا ہے۔ پخموم سیاہ دھوئیں کا نام ہے۔ اس کی روایت جا کم نے ابن عباسؓ سے کی ہے۔قرآن میں جگہوں کی طرف منسوب حسبِ ذیل اساء ہیں اَلاکمی: کہا گیا ہے کہ بیا م القریٰ کی طرف منسوب ہے۔عبقری کہا گیا ہے کہ بیعبقر کی جانب منسوب ہے جو کہ جنوں کی ایک جگہ ہے اور ہر ایک نا در چیزاً سی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔السامری: بیان کیا گیا ہے کہ بدایک سرز مین کی طرف منسوب ہے جس کا نام سامرون بتایا جاتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اُس کا نام سامرہ ہے۔العربی: اس کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ بیعربة کی جانب منسوب ہےاوروہ اساعیل کے گھر کاصحن (پیش خانہ اور آئگن ) تھا جس کے بارہ میں کسی شاعر نے کہا ہے ہے

وَعَـــرُبَةُ اَرُضِ مَــا يَــجِـلُ حَــرَامَهَــا مِنَ النَّاسِاسِ إلَّا السَّلُو ذَعِسَّى الْمَحَلاَحِلُ

''اوراس زمین کے میدان کی قتم ہے جس کے حرم میں بجزاوزی الحلاحل کے اور کوئی آ دمی نہیں داخل ہوسکتا''\_

شاعر نے لوذی الحلاحل ہے یہاں پررسول الله صلی الله علیہ وسلم کومرا دلیا ہے۔قر آن میں کوا کب ( ستاروں ) کے ناموں میں ہے تمس' قمر' طارق اور شعریٰ آئے ہیں۔

فائدہ بعض علاء نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پرندوں کی جیسوں میں سے وس اجناس کا نام ذکر فَرْمَانِيَ ﴾ السَّلُوي (لَوَا) البَعُوطُ ( مِجْم ) الذُّبَابُ ( كَلَي ) النَّحلُ ( شهد كَ كُلي ) الْعَنْكَبُوتَ ( كَرْي ) الْجُوادُ ( ثرُي) الْهُدُهُدُ (بَرِيدٍ) الْغُوَابُ (كوا) اَبَابِيل (حَصَدُ كِحَصَدُ ) اورنَمَلُ (چِيوَيُّ) كِونَكُمُّل يرندون مِين سے ہے جس كي وجه الله یا ک کاسلیمان علیہالسلام کے بارہ میں"و عُلِے مُنا مَنْطِقَ الطَّیْر" ارشادفر مایا ہےاورسلیمان نے ممل کا کلام سمجھ لیاتھا (لہذا اس دلیل سے تمل کا پرندوں میں ہے ہونامعلوم ہوا) این ابی حاتم نے صعبی سے روایت کی ہے کہاس نے کہا ہے کہ وہ نملہ (چیونٹی) جس کی بات سلیمان نے سمجھ لیکھی پروں دارکھی''۔

فصل : کنتیو ں کی شم ہے قرآن کریم میں بجزا بی لہب کے اور کوئی کنیت نہیں وار دہوئی ہے۔ ابی لہب کا نا م عبدالعزی تھا اسی واسطے وہ ذکرنہیں ہوا۔ کیونکہ اُس کا نام شرعاً حرام ہے۔ کہا گیا ہے کہ کنیت کے وار دکرنے ہے اس بات کی طرف

' عِنْرِجمه مَمِين بِرِندول کَي بولي سَکھا کُي گئي ہے۔

ل اس لفظ كي تشريح خودقر آن مجيد من باي الفاظ موجود ين وَمِسنُهُ سَمُ أُمِينُسونَ لا يَسعُسلَ مُسونَ السجنسابَ" (ان من ي بعض أن يره مين ج کتاب کا کچھام ہیں رکھتے )مص۔

الاتقان في علوم القرآن =

اشارہ کرنامقصود تھا کہ وہ جہنمی ہے۔اور وہ القاب جو کہ کلام الٰہی میں واقع ہوئے ہیں اُن میں ہے بیعقوب کا لقب ''اسرائیل'' ہے۔اس کے لفظی معنی ہیں عبداللہ اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی صِفوۃ اللہ ( خدا کے برگزیدہ ) ہیں۔اورایک قول ہے کہاس کے معنی ہیں ''مسَریُّ اللّٰہ'' کیونکہ جس وقت انہوں نے ہجرت کی ہےاُ س وقت وہ رات میں سفر کرتے تھے۔' ابن جریر نے عمیر کے طریق پر ابن عباس کھیے روایت کی ہے کہ اسرائیل مثل تمہارے عبداللہ کہنے کے ہے۔ اور عبداللہ بن حمید نے اپنی تفسیر میں ابی محلز سے قتل کیا ہے کہ اس نے کہا یعقوب ایک شتی گیر محص تھے۔وہ ایک فرشتہ سے ملے اور اُس ے لیٹ پڑے چنانچے فرشتہ نے اُن کوگرالیا۔اوران کی دونوں رانوں پر دباؤ ڈالا۔ یعقوبؑ نے اپنی یہ کیفیت دیکھی اور معلوم کیا کہ فرشتہ نے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو انہوں نے (سنجل کر) فرشتہ کو پچیاڑ لیا اور کہا اب میں تجھ کو اُس وقت تک نہ چھوڑ وں گا جب تک کہ تو میرا کوئی نام نہ ر کھے۔للمذا فرشتہ نے اُن کوا سرائیل کے نام سے موسوم کیا''۔ ابومجلو نے کہا ہے'' کیاتم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اسرائیل فرشتوں کے نا موں میں سے ہے۔اس نام کے تلفظ میں کئی گغتیں آئی ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہوراس کو ہمزہ کے بعد حرف یا اور لام کے ساتھ بولنا ہے۔اوراس کی قر اُت اسرائیل بغیر ہمزہ کے بھی کی گئی ہے۔

بعض علاء نے بیان کیا ہے کہ قرآن میں یہودیوں کو محض یا بنی اسرائیل ہی کہہ کر مخاطب بنایا گیا ہے اور یا بنی لیقوب کے ساتھ اُن کو خطاب نہیں کیا گیا۔اس میں ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ مخاطب بنائے گئے اور اُن کو پند ونصیحت کرنے اور خفلت سے چونکانے کے لئے اُنہیں اُن کے اسلاف (بررگوں) کا دین یا دولا یا گیا۔لہٰذاوہ ایسے نام سےموسوم کئے گئے جس میں خدا تعالیٰ کی یا دو ہانی موجود ہے کیونکہ اسرائیل ایسااسم ہے جو کہ تاویل میں اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہے۔اور جب کہ برور دگارِ عالم نے ابراہیم علیہالسلام ہےان کےعطافر مانے اور اُنہیں ان کے بشارت دینے کا ذکرفر مایا ہے وہاں اُن کا نام یعقوبٌ ہی لیا ہے۔اوراس موقع پریعقوبٌ کا کہنا اسرائیل کہنے ے اولی تھا کیونکہ وہ ایک الی موہب تھے جو کہ دوسرے بُعد میں آنے والے کے بعد تھے۔ اور اس لئے اُن کے واسطے ایسے اسم کا ذکر کرنازیادہ مناسب گھیرا جو کہ تعقیب (بعد میں آنے) پر دلالت کرے۔

اور مجملہ اُنہی القاب کے جن کا وقوع قرآن میں ہواہے' 'اسین مجمی ایک لقب ہے۔ ییسی کا لقب ہے اور اس کے ، معنی کے بارہ میں کئ قول آئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں صدیق ۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ مخض جس کے قدم اخمص (تلوے گہرے) نہ ہوں۔اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ شخص جو کسی مریض پر ہاتھ نہ پھیرے مگر رہے کہ أس كوخدا تعالىٰ تندرست بنا دے ـ اور كہا گيا ہے كه اس كے معنى ہيں'' جميل'' اورا يك قول ہے كه اس كے معنى ہيں و وصف جو کہ زمین کومسح یعنی قطع ( طے ) کرے اور اس کے سوا دوسری با تیں بھی کہی گئی ہیں ۔الیاس کہا گیا ہے کہ بیدا درلیں علیہ السلام كالقب ہے۔ ابن الى حاتم نے سندھن كے ساتھ ابنى مسعودٌ سے روایت كى ہے كہ انہوں نے كہا''الياس ہى ادريس - اوراسرائيل بى يعقوب بين "- اورأن كى قرأت مين آيا بي "إنَّ إِدْرَاسَ لَيمِنَ الْمُسُرْسَلِيُنَ " سَلامٌ عَلَى إِدُرَاسِيُنَ"ِ اوراُ بِي رضى اللَّهُ عِندَكَى قرأت مِن "وَإِنَّ إِيْلِيْسَ. سَلامٌ عَلَى إِيْلِيْسَ" آيا ہے۔

ذ والكفل كها كيا ہے كه بيالياس كالقب ہے اور بيا قوال بھى آئے ہيں كه يوشع كالقب ہے بقول بعض السع كا

لقب ۔ اور بقول بعض زکریا علیہ السلام کالقب ہے۔ اور منجملہ القاب کے نوخ بھی لقب ہے اُن کا نام عبد الغفار تھا اور لقب نوخ پڑ گیا۔ اس لئے کہ وہ اپنے خدا کی فرما نبر داری میں اپنے نفس پر بہت کثر ت سے نوحہ کیا کرتے تھے۔ اور اس بات کی روایت ابن ابی جاتم نے بزید الرقاش ہے کی ہے۔

روایت ابن ابی حاتم نے یزیدالرقائی ہے گی ہے۔

ازانجملہ ذوالقرنین ہے۔ اس کا نام اسکندرتھا۔ اور کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن ضحاک بن سعد نام تھا۔ اور ایک تول میں ''مندندرین ماء السماء ''اور دوسر ہے تول میں 'صعب بن قرین بن الہمال'' بھی اس کا نام بیان ہوا ہے۔ ان دونوں اقوال کوابن عسکر نے بیان کیا ہے۔ اس کا لقب ذوالقرنین اس لئے پڑگیا کہ وہ زمین کی دونوں شاخوں لیعنی مشرق ومغرب تک پہنچ گیا تھا۔ اور کہا گیا ہے اس لئے کہ وہ فارس اور روم کا مالکہ ہوا تھا۔ اور ایک قول ہے کہ اُس کے سر پر دونوں پہلوتا نے کہ چوٹیاں تھیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اُس کے سر پر دونوں پہلوتا نے کے چوٹیاں تھیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اُس کے سر پر دوچھوٹی چھوٹی سینگیں تھیں جن کو عمامہ مخفی رکھتا تھا۔ اور کہا گیا ہے کہ اُس کی ایک سینگ پر سرا گیا اور وہ مرگیا۔ پھر اللہ پاک نے اُس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لہذا لوگوں نے اس کی دوسری سینگ پر ضرب لگائی اور کہا گیا ہے کہ اُس کی منز ہونوں کی طرف سے عالی نسب ہونا تھا۔ اور یہ قول بھی نہ کور ہے کہ اُس کے را منہ میں دوتر ن آ دمیوں کے گزر گئے تھے۔ اوراہ ہا تی دونوں کی طرف سے عالی نسب ہونا تھا۔ اور یہ قول بھی نہ کور ہے کہ اُس کے را منہ میں دوتر ن آ دمیوں کے گزر گئے تھے۔ اوراہ ہا تھوں علام ونے کی وجہ سے پہلقب ملا۔ اور اُس کے نور اور ظلمت دونوں میں کہا گیا ہے کہ اُس کے کہ اُس کے میں دونوں علوم عطا ہونے کی وجہ سے پہلقب ملا۔ اور اُس کے نور اور قلمت دونوں میں کہا گیا ہے کہ اُس کے کہ اُس کی دونوں علوم عطا ہونے کی دجہ سے پہلقب ملا۔ اور اُس کے نور اور قلمت دونوں میں موروں میں دونوں میں دونو

دا خلہ کو بھی اس لقب کا سب قرار دیا گیا ہے۔ فرعون اس کا نام ولید بن مصعب اوراً س کی کنیت باختلا ف اقوال - ابوالعباس یا ابوالولیداور یا ابومر ہ تھی - اور کہا گیا ہے کہ فرعون شاہانِ مصر کا عام لقب ہے - ابن الی حاتم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اُس نے بیان کیا '' فرعون فارس کا باشندہ اور شہر اصطخر کے لوگوں میں سے تھا اور تع کہا گیا ہے کہ اس کا نام '' سعد بن ملکی کرب' تھا ۔ اور تع کے نام سے
یوں موسوم ہوا کہ اُس کے تابع لوگ بکثر ت تھے ۔ اور ایک قول بیہ ہے کہ تع شاہانِ بمن کا عام لقب تھا اُن میں سے ہم شخص تع کہلایا یعنی اپنے پیش رو کے بعد آنے والا جیسے کہ خلیفہ و شخص کہلاتا ہے جو کہ دوسر ہے کی جگہ پر بیٹھتا ہے۔

### نوع ستّر

## مبهمات ِقرآن

ایں بارہ میں سب سے پہلی سہلی ۔ پھر ابن عسا کر اور بعدہ قاضی بدر الدین بن جماعة نے مستقل کتا ہیں تالیف کی میں ۔ اور میری بھی اسی نوع میں ایک لطیف کتاب موجود ہے جو کہ باوجود اپنے حجم میں بے حد چھوٹی ہونے کے ان تمام مذکورہ بالا کتابوں کے فوائد کی مع دوسری زائد باتوں کے بھی جامع ہے۔ سلف صالحین میں بعض اصحاب ایسے تھے جواس بات کی جانب نہایت توجہ رکھتے تھے اور ان کے حل کرنے کی خت کا وش میں مصروف رہتے تھے۔ عکر مدکہتے ہیں کہ میں نے بات کی جانب نہایت توجہ رکھتے تھے اور ان کے حل کرنے کی خت کا وش میں مصروف رہتے تھے۔ عکر مدکہتے ہیں کہ میں نے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد دوم

قوله تعالى "أَلَّذِى حَرَجَ مِنُ بَيُتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ اَهُ رَكَهُ الْمَوُتُ" كَانْسِر چوده سال تك تلاش كى اوراس كى در پے رہا۔ قر آن میں ابہام آنے كئ ایک سبب بیں۔ ایک سبب یہ ہے كه دوسرى جگه اس چیز كابیان ہو چکنے كے باعث بار باراس كے بیان ہے استغنا ہو جاتی ہے۔ مثلًا الله پاک كاقول "فِسواطَ الَّذِینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ" اب بیہاں یہ بات گول مول رکھی گئ كه آخروه كون لوگ ہیں جن پر خدا تعالى نے انعام فر مایا ہے۔ مگراس كابیان قوله تعالى "مَسعَ الَّذِینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ مِنَ النَّبِیْنَ وَالصَّدِیْقِیْنَ وَالصَّدِیْقِیْنَ وَالصَّدِیْقِیْنَ وَالصَّدِیْقِیْنَ وَالصَّدِیْقِیْنَ وَالصَّدِیْقِیْنَ وَالصَّدِیْقِیْنَ وَالصَّدِیْنَ مِنْ اللَّهِ عِیْلِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْهِمُ مِنَ النَّبِیْنَ وَالصَّدِیْقِیْنَ وَالصَّدِیْنَ اللهِ عَلَیْ مِیْ ہو چکا ہے۔

دوسراسبب ابہام کا یہ ہے کہ وہ بات اپنے مشہور ہونے کی وجہ سے معین ہوگئ ہے۔ مثلاً قولہ تعالیٰ ''وَقُلُ لُسَا یَساادُمُ السُکُنُ اَنْتَ وَزَوْ مُحک الْحَلَّةُ '' کہ یہاں خدا تعالیٰ نے'' حواء'' نہیں فر مایا جس کی وجہ یہ ہے کہ آ دم کے کوئی دوسری بوتی بی نتھی ۔ یا قولہ تعالیٰ ''اَلَمُ تَو اِلَی الَّذِی حَاجً اِبُواهِیمَ فِی رَبِّه'' کہ یہاں نمر ودمراد ہے۔ اوراس کا بیان اس لئے نہیں کیا کہ ابرا ہیم کا نمر ودکی طرف رسول بنا کر بھیجا جانا مشہورا مرہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرعون کا نہیں کیا کہ ابرا ہیم کا نمر ودکی طرف رسول بنا کر بھیجا جانا مشہورا مرہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرعون کا ذکر اس کے نام کے ساتھ کیا ہے۔ اور نمر ودکا نام کہیں نہیں لیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون بہنست نمر ودکے زیادہ تیز فہم اور زیرک تھا۔ جبیا کہ اس کے اُن جوابوں سے عیاں ہوتا ہے جواس نے موسیٰ علیہ السلام کو اُن کے سوالات پر دیکے سے ۔ اور نمر ودسخت کند ذبن اور شمس تھا اس سب سے اُس نے زبان سے یہ کہا کہ میں ہی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اور پھر عملاً اس کو یوں ثابت کیا کہ ایک غیر واجب القتل شخص کوئل اور دوسرے گردن زدنی کور ہا اور معاف کردیا۔ اور بیہ بات اُس کی حددرجہ کی کند ذبنی پر دلالت کرتی ہے۔

تیسراسب بیہ ہے کہ جس تخص کا ذکر کیا جاتا ہواً س کی عیب پوشی مقصود ہوتی ہے تا کہ بیطریقہ اُ س کو برائی کی طرف سے پھیرنے میں زیادہ اہلنغ اورموثر ثابت ہوجیسے اللّٰہ پاک نے فر مایا ہے"وَمِنَ النَّاسِ مَنُ یُعُجِبُکَ قَوُلُهُ فِی الْحَیوٰوَّ اللّٰهُ نُیَا ......" و چھن اخنس بن شریق تھا اور بعد میں وہ بہت اچھا مسلمان ہوا۔

چوتھا سبب بیہوتا ہے کہ اُ سمبہم چیز کے متعین بنانے میں کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا۔مثلاً قولہ تعالیٰ ''اَوُ کَالَّذِیُ مَوَّعَلیٰ قَرْیَةِ ''اورقولہ تعالیٰ''وَاسْاَلُهُمُ عَنِ الْقَرْیَةِ ''

پانچواں سبب اُس چیز کے عموم اور اُس کے خاص نہ ہونے پر تنبیہ ہوا کرتی ہے یوں کہ بخلاف اس کے اگر اُس کی تعیین کردی جاتی تو اُس میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔مثلاً قولہ تعالیٰ"وَ مَنُ یَّنُحُرُ ہُے مِنُ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا".

چھٹا سبب یہ ہوتا ہے کہ بغیر نام لئے ہوئے محض وصفِ کامل کے ساتھ ندکور موصوف کی تعظیم کی جائے جیسے "وَ لاَ يَماْتَلِ اُوُلُوا الْفَصْلُ". " وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدُقِ" "وَصَدَّقَ بِهِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ" بحاليکه ان سب جگہوں میں سپا دوست ہی مراد ہے۔

اورساتواں سبب وصف ناقص کے ساتھ تحقیر کا قصد ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ "إِنَّ شَائِنَکَ هُوَ الْإِبَتُرَ".

تنبیہ زرکش نے البر ہان میں بیان کیا ہے کہ ایسے مہم کی تلاش اور کرید نہ کرفی چاہئے جس کے علم کی نسبت خدائے پاک نے فر مادیا موکداً ہے وہی سجانہ وتعالی جانتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہوا ہے "وَاحَسرِیْنَ مِنْهُمُ مُلاَ تَعُلَمُ مُونَهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَادِیْنَ مَنْهُمُ مُنَّا ہِ اللّٰهُ مَادِیْنَ مُونِیْنَ مُنْدُوعِ وَ منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الانقان في علوم القرآن = و کراس آیت میں ہواہے ) قبیلہ قریظہ والے ہیں۔ یا جنوں کی قوم میں ہے''۔اور میں کہتا ہوں کہ آیت میں کوئی الی بات نہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہو کہ اُن لوگوں کی جنس بھی نہ معلوم ہو سکے گی ۔ بلکہ یہاں پرمحض اُن کے اعیان ( خاص ذ اتوں ) کے علیم کی نفی کی گئی ہے۔اوراس سے پینہیں لا زم آتا کہ اُن کے قریظہ یا قوم جن سے ہونے کاعلم اُس نفی کے منافی یڑے ۔اورخداوندیا ک کابیقول اس سے اس قول کی نظیر ہے جو کہ باری تعالیٰ نے منافقین کے بارہ میں فرمایا ہے "وَمِسمَّنُ حُولُكُمُ مِنَ الْآغِرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَ دُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمُ نَحُنُ نَعْلَمُهُمُ " كريهال تحضان لوگوں کے اعیان ( خاص ذاتوں ) کاعلم منفی قرار پایا ہے۔ پھراُن کے بارہ میں بیقول کہ وہ قریظہ کے لوگ تھے۔ابن ابی حاتم نے مجاہد سے قتل کیا ہے اور یہ قول کہ وہ لوگ قوم جن سے ہیں ابن ابی حاتم ہی نے اُس کو بھی عبداللہ بن غریب کی حدیث سے روایت کیا ہے اور عبد الله فد کورنے وہ حدیث اینے باپ غریب کے واسطے سے مرفوعاً عَن السَّبِّي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روايت كي ہے۔لہٰذا جس نے اُن لوگول کوقریظہ یا جنات سےقرار دیا ہےاُ س نے کوئی گُتا خی نہیں گی۔ ۔ فصل معلوم کرنا حیا ہے کہ علم مبہمات کا مرجع محض نقل ہے اوررائے کو اُس میں دخل دینے کی مطلق گنجائش نہیں ۔اور چونکہ اس فن میں تالیف کی ہوئی کتابوں اور تمام تفاسیر میں صرف مبہمات کے نام اور اُن کے بارہ میں جواختلا ف ہےوہ بغیرکسی ایسےمتند بیان کےجس کی طرف رجوع ہو سکےاور بلاکسی اس طرح کی نسبت کے جس پراعتا دکیا جائے' مذکور تٹھے۔ اس لئے میں نے اسفن میںایک خاص کتاب تالیف کی اوراُس میں ہرایک قول کی نسبت اُس کے کہنے والے کی طرف ذ کرکر دی ہے۔اور بتا دیا کہوہ قائل 👚 صحابہ " تا بعین اور تبع تا بعین میں ہے ہے یا اُن کےسوااورلوگوں میں ہے۔اور پھران اقوال کی نسبت اُن صاحب کتاب لوگوں کی طرف بھی کر دی ہے جنہوں نے اپنی اسانید سے وہ اقوال روایت کئے ہیں اور میں نے اس بات کوبھی بیان کر دیا ہے کہ کسی روایت کی سندیں صححے اور کسی کی اسانید غلط ہیں ۔اس لحاظ سےوہ کتا ب ململ اوراینی نوع میں اپنی آیے ہی نظیر ہوگئی ہے۔ میں نے اُس کتاب کی ترتیب قر آن کی ترتیب پررکھی ہے۔اوریہاں میں اُس میں مجض اہم بتایں نہایت وجیز عبارت میں نسبت اور تخ تابح کو بیشتر صورتوں میں بخیال اختصار ترک کر کے بیان کئے دیتا ہوں ۔اُن کی تفصیل اورسنڈ وغیرہ کا حوالہ اُسی کتاب ( مذکور ) پرمنحصر رکھتا ہوں ۔اور میں ان مبہما ت کی ترتیب دو

قېمون برکر تا ہوں جوحسب ذیل ہیں: قتم اوِّل أن الفاظ کے بیان میں جو کہا ہے مرد' یاعورت' یا فرشتہ' یا جنی' یا ثنی' یا مجموع کے لئے بطورا بہام وارد ہوئے ہیں کہ اُن سبھو ل کے نام معلوم ہو چکے ہیں۔ یامن موصولہ اور الَّذِی موصولہ کے ساتھ ابہام ہونے کا بیان ہے جو کہ عموم کے ارادہ ہے نہیں آئے ہیں۔اوران کی مثالیں ذیل میں درج ہوتی ہیں۔قولہ تعالیٰ ''اِنّی جَاعِلٌ فِی اُلاَدُ ض خَلِیُفَةً" وہ آ دم علیہالسلام ہیں۔"و دَوُ جُسهٔ "حواءالف معرودہ کے ساتھ اوران کی وجیشمیہ بیہے کہوہ ایک جاندار یعنی آ دم علیہالسلام کے جسم سے بیداکی گئ تھیں۔"وَاِذُ قَسَلُتُهُ نَفُسًا" مقتول کا نام عامیل تھا۔"وَابُعَتُ فِیْهِمُ رَسُولًا مِنْهُمُ" وہ ہارے نبی صلی اللَّه عليه وسلم " بين \_'' وَ وَ صِّب بِهِها إِبُه َ اهْيُهُ بَنِيُهِ ''وها ساعيل اوراسحاق بين اور مان' زمران' سرخ' نفش' نفشان' اميم' کیسان ٔ سورح 'لوطان به نَسافِیشُ. اُلاُسُبَاطِ بعقو ب کی اولا دیاره آ دمی پوسٹ ٔ ردبیل ٔ شمعون ٔلا دی بیپودا' دانی' تفتانی ا ( حرف فااور تا كے ساتھ ) كا دٰيا شرُ ايثا جرُ رايلون' اور بنيامين ۔"وَمِينَ السَّاس مَنْ يُعْجبُكَ قَوْلُهُ" وه اخنس بن شريق

لاتقان في علوم القرآن: ہے۔ اور وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُوى نَفُسَهُ وه صهيب عين -إذ قَالُوا لنبيَّ لَهُمُ وه شمويل عين -اور كها كيا ہے كه وه شمعون -اورايك قول مين آيا ہے كدوه يوشع عليه السلام بين -مِنْهُمْ مَنُ كَلَّمَ اللَّهُ مجامد نے كہا كدوه موى بين -وَرَفَعَ بَعُضُهُمْ ذَرَجَاتِ اس راوی نے کہا ہے کہ وہ محصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔اَلَّیذِیُ حَساجٌ اِبْسُرَاهیْمَ فِی رَبِّم وہ نمرود بن کنعان ہے۔ اَوُ كَالَّذِي مَوَّ عَلَى قَرُيَةِ وهُ عِزيرٌ اور قول كے لحاظ ہے ارمیاء اور کہا گیا ہے كہ جز قبل علیه السلام تھے۔اِمُوأَةَ عِمْوانَ اس كا نام حنه بنت فاقو ذ تقاروَ امُرَاتِبيُ عَاقِرٌ اس كانا ما شاع \_ يا هيع بنت فاقو ذ تقار "مُنادِيًا يُنَادِيُ لُلإيْمَان" وه مُمرصلي الله عليه وسلم میں۔السطاعوت ابن عباس کا بیان ہے کہ وہ کعب بن الاشرف ہے۔اس روایت کی تخ احمد نے کی ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمُ لَمِنُ لَيْبَطِّنَنَ اس عِبِدالله بن أبي مراد ب - "وَلا تَقُولُوا لِمَنُ الْقَى اِلَيُكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا" وه عامرين الا ضبط انجعی تھا۔اور کہا گیا کہ وہ مرداس تھا۔اوراس بات کے کہنے والے چندمسلمان تھے کہ از انجملہ ابوقیا دہ اور محکم بن جثامہ بھی تھے۔اور کہا گیا ہے کہ جس شخص نے بیہ بات زبان سے کہی وہ محلم ہی تھا۔اور بیان کیا گیا ہے کمحلم ہی نے اُس کو<sup>ا</sup> تحتل بھی کیا تھا۔اورا یک قول ہے کہاہں کے قاتل مقداو بن الاسود تھے۔اور کہا گیا ہے کہنہیں بلکہاسامۃ بن زیدرضی اللہ عندن أس كُوْل كياتها-"ومَن يَتُحُرُجُ مِن بَيْتِه مُهَاجرًا إلَى اللهِ وَرَسُولِه ثُمَّ يُدُركُهُ الْمَوثُ"، ووَحَص ضمرة بن جندب تھا۔اورکہا گیا ہے کہ ابن العیص اورا بک آ دمی قبیلہ خزاعہ کا ۔اور کہا گیا ہے کہ وہ ابوضمر ۃ بن العیص تھا۔ایک قول میں اُس تشخص کا نام سبرہ بتایا گیا ہےاور کہا گیا ہے کہوہ پخض خالد بن حزام نامی تھا۔اوریہ قول حدد رجہ کاغریب ہے۔"وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ النُنيُ عَشَرَ نَقِيبًا" وه باره نقيب بيه تص شموع بن زكوررد بيل كي اولا دے ۔ شوقط بن حوري شمعون كي اولا دے ۔ سحالب بن ۔ بیوفنا یہوذا کی اولا د ہے۔ بعورک بن پوسف اشاجرہ کے سبط ہے۔ پوشع بن نون افرائیم بن پوسف علیہالسلام کی اولا د ہے پلطی بن رونو بنیامین کینسل ہے۔ کرا بیل بن سوری زبالوں کی اولا د ہے ۔ لد بن سوساس منشا بن پوسٹ کی اولا د کے ۔عمائیل بن کسل دان کی اولا دیے ۔ستور بن مخائیل اشیر کی نسل ہے ۔ پوحنا بن وقو سی تفتال کی اولا دیے ۔اورال بن موخًا كا ذلوكي ُسل ہے ۔ قَالَ رَجُلاَن وہ دونوں كہنے والا پوشع اور سحالب تھے ۔ نَبَأَ ابْسَنَى ادَمَوہ دونوں قابيل اور ہابيل تھاور ہا بیل ہی مقتول بھائی تھا۔"الَّـذِی اتَیُـنَـاهُ ایَاتِنَا فَانُسَلَحَ مِنْهَا" وہلعم اورکہاجا تا ہے کہ بلعام بن او براور کہا جا تا ہے کہ باعر یاور کہا جاتا ہے کہ باعور تھا۔اور کہا گیا ہے کہ وہ امیہ بن الی الصلت تھا۔اورا یک قول میں آیا ہے کہ فیلی بن الراہب تھا۔اور کہا گیاہے کہ وہ فرعون تھا۔اور بہروایت سب روایتوں ہے غریب تر ہے۔"وَ اِنّے پُی جَسارٌ لَّکُے پُو"اس ہے سراقة بن جنعم كومرا دليا گيا ہے''فَقَاتِلُوُا اَئِمَّةَ الْكُفُو قيا دہ نے بيان كيا ہے كہ وہ لوگ ابوسفيان' ابوجہل' اميه بن خلف' سهيل' بن عمروا ورعتبه بن ربيعه تصــ "إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِه" وه ابو بكررضي الله عنه تصــ "وَفِيْكُمُ سَمَّعُونَ لَهُمُ" مجامِد نع كها بيك وه لوگ عبدالله بن الى سلول ـ رفاعة التا بوت اوراوس بن تنظى تتھ \_ "وَمِنْهُمُ مَنُ يَقُوْلُ ائْذَنُ لِييُ" وه كنے والا جد بن قيسَ تها-"وَمِنْهُمُ مَنْنُ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ" وهُخُصْ ذوالخويصر ه تها اِنْ نَّعُفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمُ" وهُخْشى بن تمير تها -وَمِنْهُمُ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ تَعْلِيهِ بن حاطب تقا-"وَانحَرُونَ اعْتَرَفُوا بذُنُوبِهمُ ابن عباسٌ ن كها سے كدوه سات آ وى تھے ۔ ابو لبا یہ اورا س کے ساتھی لوگ اور قیا د ہ نے کہا ہے کہ وہ سات شخص انصار کے گروہ سے تھے۔ابولبا یہ' جدین قیس' حرام' اوس' كز دم'اورمرداس \_وَاحَــرُوُنَ مُـرُ جُوُنَ وه لوگ' ہلال بن اميهٔ مرارة بن الربيج اوركعب بن ما لك تتھے \_اوريمي وه تينوں آ

شخص ہیں جو کہ شرکت جنگ سے روک کرمدینہ میں چھوڑ دیئے گئے تھے۔ وَالَّذِیُنَ اتَّحَذُوُا مَسُجدًا صِوَارًا" ابن ایخل نے کہا ﷺ کہ وہ بارہ آ دمی انصار میں سے تھے حرام بن خالد تغلبہ بن حاطب ہزال بن امیہ معتب بن قشرا بوحبیۃ بن الا زعربہ عباد بن حنیف جاریته بن عامراوراً س کے دونوں بیٹے مجمع اورزید پنتل بن الحارث \_ بحرج اور بجاد بن عیمان \_اوروویعة ُبن ثابت''لِـمَـنُ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُوْ لَهُ" وه ابوعا مرالرا بهب تقاـ "أَفَـمَـنُ كَانَ عَلَى بَيّنَةِ مِنُ دَّبّه" وهجمه صلى الله عليه وسلم مَين \_" وَيَسُلُوهُ مُنسَاهِدٌ مِنْهُ" وه جبر بل عليه السلام \_اوركها كيا ہے كەقر آن \_اوركها كيا ہے كه ابو بكررضي الله عنه اوركها كيا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ہیں ۔"وَ نَادٰی نُوُ حُ نِ ابْنَهُ"اسِ لُرْ کے کا نام کنعان اور کہا گیا ہے کہ یام تھا۔وَ امْسوَ اَتُهُ قَائِمَةٌ لِي لِي کا نام ساره تفار بَنَابِ لُوُطِ ريْنا وررغونا \_يُوسُف وَأَحُوهُ بنيا مين يوسف عليه السلام كحقيقى بها كى مراد بين - "قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ" وه روبیل \_اورکہا گیا ہے کہ یہوذ ااورکہا گیا ہے کشمعون تھا۔"فَاَدُ سَلُواْ وَادِ دَهُمْ" اس کا نام مالک بن دعرتھا۔ "وَقَيْلَ الَّذِيُ الشُتَوالُهُ وه قطفير يا اطيفير تها\_"لِإ مُواتِهِ" وه عورت راعيل \_اوركها كيا ہے كه زليخاتھى \_" وَ دَحَلَ مَعَهُ السِّيجُنَ فَعَيَانِ" وہ دونوں محلث اور بنوء تھے اور بنوء ہی ساقی تھا۔اور کہا گیا ہے کہ اُن کے نام راشان اور مرطش تھے۔اورا یک قول ہے کہ اُن کے نام تھے سرہم اور سرہم ۔ اَلَّـذِي ظَنَّ انَّهُ مَا جوه ساتی (شراب پلانے والا) تھا۔ عِنْدَ رَبِّکَ وه آقا بادشاه رْ یان بن الولیدتھا۔"باَ خ لَکُمُ" وہ بھائی بنیا مین تھا۔اورا ٹس کا ذکر سورہ میں مکرر آیا ہے۔"فَقَدُ سَوَقَ اَنْے لَّهُ" براورانِ يوسف عليدالسلام في يوسف كومرادلياتها-"قَالَ كَبينُوهُم،" وه شمعون تها-اوركها كيا بي كدروبيل-"أوْى إلَيْهِ أَبُويُهِ" وه دونوں ان کے پوسٹ کے باپ اور ان کی خالد لیا تھیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اُن کی مان تھیں جن کا نام راحیل تھا۔ و عُندُہ عِلْمُ الْكِيتَ وه عبدالله بن سلام تفا- اوركها كيا ب كه جبر يلّ أمسكنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي وه اساعيل عليه السلام تص- وَلِوَ اللّه يّا براهيم علیہالسلام کے باپ کا نام تارح تھا۔اورکہا گیا ہے کہ آ زراورا یک قول میں یازر بیان ہوا ہے۔اوراُن کی ماں کا نام ثانی تھا۔اورکہا گیا ہے کہ نوفا۔اورکہا گیا ہے کہ لیوٹا نام تھا۔اِنَّا تحفیُہُ سَاکَ الْسُمُسْتَهُ زِیْنَ سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ وہ تسنحر كرنے والے يانج شخص تھے۔وليد بن المغير ة' عاصي بن وائل' ابوزمعۃ حارث بن قيس -اوراسود بن عبديغوث - رَ جُه لَيُن ٱحَدِيْهُ مَمَا ٱبْكُمُ وه كُونَكَا أسيد بن ابي العيص تفاروَ مَن يَّامُهُ بِالْعَدُل عَمَّان بن عفان رضي الله عنه مراد بين ته اور كَالَّتِيي . نِفَقَضَ اللهِ عَبِيرُ لَهَا ربط بنت سعيد بن زيد بن مناة بن تيم \_إنَّـ هَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ كفار نے اس بات كے كہنے سے عبد بن الحضر مي كو مزادلیا تھا۔اوراُ س کا نام مقیس تھا۔اور کہا گیا ہے کہاُ نہوں نے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے دوغلاموں بیاراور جبر کو مراولیا تھا۔اور کہا گیا ہے کہ اُن کی مرادشبر مکہ کے ایک آئن گر ہے تھی جس کا نام بلعام تھا۔اور کہا گیا ہے کہ مشرکین نے

رور يوسلمان فارى رضى الله عنه كومرادليا تفا- أَصُدَ عابُ الْكُهُفِي مَليْخا اوروه أن لوگول كاسر داراور كهنه والاتفاكه فَاوُوْا إِلَى الْكُهُفِ اوراً مَى نَهُ كَهَا تفاكه رَبُّكُمُ اَعُلَمُ بِمَا لَبِثُتُمُ اورتكسليمنا - جس نے كہا تفاكه كُمُ لَبِثْتُمُ اورمرطوشُ مِراقشُ ايونسُ او يسطانس اورشلطيطوس - فَابْعَنُوْا اَحَدَّكُمُ بِوَريقِكُمُ مَمليخانے كِها تفا" مَـنُ اَغْفَلُنَا قَلْبَهُ" وهُخَصَ عينيه بن حصن تفا۔

"وَاصُّسِوِبُ لَهُمُ مُثَلاً رَّ جُسلَیُنِ" وه دونوں آ دمی تملیخا اور و بی بہترین تخص تھااور فطروس تھے۔اور انہی دونوں تخص کا ذکر سور ۃ الصافات میں آیا ہے۔"قَسالُ مُسوُسلی لِفَسَّاهُ" پوشع بن نون تھے۔اور کہا گیا ہے کہ اُن کا بھائی پیژبی تھا۔"فَوَجَدَا عَبُدًا" وه خضر تھے اور اُن کا نام بلیا ہے"لَقِیَا عُلامًا" اُس لا کے کا نام جیسون جیم کے ساتھ تھا۔اور کہا گیا ہے، کہ حرف حاکے

الاتقان في علوم القرآن سَاتِه (لَعِين حيبول) تَها ـ "وَرَآءَ هُمُ مَلِكًا" وه با دشاه برد بن بدوتها ـ "وَاَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ اَبَوَاهُ" باي كانام كا زيراور مال کاسبواءتھا۔"لِغُلاَمَیُن یَتِیُمیُن" اُن دونوں کے نام اصرم اور صریم تھے۔"فَنَا دَاهَا مِنْ تَحْتِهَا" کَہا گیا ہے کہ یکار نے والے عیسیٰ تھے۔اورا یک قول ہے کہ منادی جبریل تھے۔"وَ یَسْفُولُ اُلاِنْسَانُ" وہ اُبی بن خلف۔اور بقول بعض اُ میہ بن خلف۔اورا یک قول کے اعتبار ہے ولید بن المغیر ہ ہے۔"اَفَ رَایُتَ الَّبٰذِیُ کَفَرَ"عاصی بن وائل ہے۔"وَقَتَ لُتَ مِنْهُمُ نَفُسًا" و قَبطَ شخص تِها جس كا نام قانون تها-"اَلسَّامِريُّ"اس كا نام مِوسُ بن ظفرتها-"مِنُ اَثَو الرَّسُوُلِ" وه جبريل تضوَمِنَ النَّاس مَنُ يُجَادِلُ نضر بن الحارث كا ذكر ب-"هذَان حَصْمَان" يَنخين ني الى ذرَّ بروايت كي بي كرانهول ني كهاتيه آیت حمز ہ' عبداللہ بن الحارث علی بن الی طلب ۔عتبہ۔شیبہ اور ولید بن عتبہ کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔"وَ مَنْ یُودُ فِیُهِ باِلْحَادِ" ابن عباسٌّ نے کہا ہے کہ بیآیت عبداللہ بن انیس کے بارہ میں نازل ہوئی۔اَلَّذِی جَاءُ وُ باُلاِفُکِ" وہلوگ حنان بن فابت رضى الله عنه مطلح بن ا فانه خمسه بنت جش اورعبدالله بن ابي تھے۔ "وَ يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ" ظالم سے يہاں عقبه بن الى معيط مرادي و لله أتَّ بحِلْهُ فُلانَ الحَلِيُلا وه امية بن خلف إوركها كيا بي كداني بن خلف به "و كحان الُكَافِرُ" شعى نَي كَها بِ كه وه الوجهل ب - "إمُسواً له تَيمُلِكُهُمُ" أس كانا م بلقيس بنت شراحيل تفا- "فَلَهُما جَاءَ سُلَيُمَانَ" آن والے كانام منذرتها - "قَالَ عِفُريْتٌ مِنَ الْحِنّ "اسكانام تهاكوزن - اَلَّذِي عِندَهُ عِلْم وه آصف بن برخیاسلیمان کے میرمنٹی تھےاور کہا گیا ہے کہا کی شخص ذوالنور نا می تھا۔اورا یک قول ہے کہاً س شخص کا نام اسطوم تھا۔اور کہا گیا ہے کتملیخا اورا یک قول ہے کہ بلخ نام تھا۔اور کہا گیا ہے کہ اُس کا نام تھاضبہ ابوالقبیلہ ۔اورا یک قول ہے کہوہ جبریل اُ تھاور کہا گیا ہے کہ کوئی دوسرا فرشتہ تھا۔اور بیقول بھی آیا ہے کہ وہ خضر تھے۔ "تِسْعَةَ رَهُطٍ "وہ لوگ رغمی 'عیم' ہری' ہریم' داب'صواب'رباب'مسطع اورقدار بن سالف ( ناقهُ صالح کی کونچین کا نیخه والا ) تھے۔ فَالْمَهَ قَطُهُ الْ فِرْعَوُنَ مویٰ کویا تی میں سے نکا لنے والے کا نام طابوس تھا۔اِمُ رَاۃَ فِرُعَوُنَ آسیہ بنت مزاحم۔اُھ مُوسلی پوجانڈ بنت یصبر بن لا وی۔اورکہا گیا ` ہے کہ یوخااور کہا گیا ہے کہ آباذ خت نام تھا۔"وَ قَالَتُ لِلْمُحْتِه"اُس بہن کا نام مریم۔اور کہا گیا ہے کہ کلثوم تھا۔"هٰذَا مِنُ شِيْعَتِه" سامري - "وَهلذَا مِنْ عَدُوّ ه اس كانام تفافالون - وَجَآءَ رَجُلُ مِّنُ أَقْضَى الْمَدِينَةِ يَسُعني وه آل فرعون كامؤمن شخص تھا جس کا نام سمعان تھا۔اور کہا گیا ہے کہ سمعون ۔اور بقول بعض جبراورایک قول میں صبیب اور کہا گیا ہے کہ حرقیل یّا م تھا۔اور اِمْ۔۔۔وَ اَتَیْہُ نَ تَہِدُوُ دَانَ اَن دونو لعورتو ل کا نام لیا اور صفوریا تھا اور صفوایا بی ہے مویٰ نے نکاح کیا اُن دونوں عورتوں کے باپ تھے شعیب علیہ السلام اور کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ اُن کے باپ تھے یثر ون اور شعیب علیہ السلام کے برا درزادہ تھے۔قَالَ لُـقُـمانُ لا بُنِهِ لقمان کے فرزند کا نام باختلاف اقوال باراں (با ،موحدہ کے ساتھ) وران ۔انعم اورمشکم بیان کیا گیا ہے۔ملکٹ الْموُتِ زبان ز دخلائق ہے کہ ملک الموت کا نام عز رائیل ہے۔اوراسی بات کی روایت ا بوالشیخ بن حبان نے وہب ہے کی ہے۔اَفَمَنُ کَانَ مُؤْمِنَا کِمنُ کَانَ فَاسِقًا اسْ آیت کا نزول علی بن الی طالبً اورولید بن عقبرك باره مين موا-"ويُستُ اذنُ فَوينقَ مِنهُمُ النبي السدى كهتا بكده ودو حض بى حارث مين سي تصابوعرانة بن

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اوس اوراوس بن فيظیٰ \_فیلُ لِاَزُو اجبکَ عکر مه نے کہا س آیت کے نزول کے وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نویبیاں موجودتھیں ۔ عائشۂ مفصہ ' أم حبیبۂ سودہ' أم سلمۂ صفیہ' میمونہ' زینب بنت جش اور جویر پیرضی اللّهٴنهم ۔ اورحضور کی بیٹیاں

الانقان في علوم القرآن= فاطمه زينب رقيه اورام كلثوم رضى الله عنهم تحيس - أهلَ الْبَيْتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه وه يعني اہل بيت على رضى التُدعنه فاطمه رضي التُدعنهاحسن رضي التُدعنه! ورحسين رضي التُدعنه بين \_ ٱلَّـذِي ٱنْـعَـمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمُتَ عَلَيْهِ وه زيد بن حار شرضى الله عند تھے۔اَمُسِکَ عَلَيُکَ زَوُجَکَ وه بي بِين بنت جش تھیں ۔وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ابْن عماسٌ کہتے بي كهوه حامل آ دم عليه السلام تته \_ "أرُسَـلُـنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيُنِ"وه دونوں شمعون اور يوحنا تتهے \_اور تيسر المحض تقابونس \_اور کہا گیا ہے کہوہ تینوں شخص صادق'صدوق اورشلوم تھے۔وَ جَاءَ رَجُلٌ وہ صبیب نجارتھا۔اَوَ لَمُهُ مَیرَ اُلاِنْسَانُ وہ عاصی بن واکل ہے ۔ اور کہا گیا ہے کہا بی بن خلف ۔اورا یک قول ہے کہامیہ بن خلف ۔ فَبَشَّبِ رُنَساہُ بِغُلاَم وہ اساعیل ہیں یا اسحاق ۔ بیہ دونوں مشہور قول ہیں۔ نَبُ أَلُحَ صُم وہ دونوں متخاصم دوفر شتے تھے۔ کہا گیا ہے کہوہ جبریل اور میکا ئیل تھے۔ جَسَدًاوہ شیطان ہے کہ اُس کواُسید کہا جاتا ہے اور کہا گیا ہے کہ اُس کا نام صحر ۔اورایک قول کے اعتبار سے حبقیق نام ہے۔ مَسَّنِس الشَّيُطَانُ نوف نے کہا ہے کہ وہ شیطان جس نے ایوب کومس کیا تھا اُس کومسعط کہا جاتا ہے۔ وَالَّذِی جَآءَ بالصِّدُق محمسلی الله عليه وسلم اوركها گياہے كەجبريل - وَصَدَّقَ به محمصلى الله عليه وسلم - اوركها گياہے كەابو بكرِّ - اَلَّـذِيُنَ اَضَلاَّعَا ابلَيْس اور قابيل - رَجُلُ مِّنَ الْقَرُيْعَيُنِ عَظِيمٌ اس سے وليد بن المغيرة شهر مكه سے \_اورمسعود بن عمر والتقفى كومرا دليا كيا ہے \_اوركها كيا ب كمروة بن مسعود طائف سے مرادليا كيا ہے۔"وَ لَمَّسا صُوبَ بُنُ مَوْيَمَ مَثَلاً" اس مثل كامار نے والاعبدالله بن الزبعرى تقا - طَعَامُ الْآثِيْمِ ابن جبير نے كہا ہے كه وہ ابوجہل ہے وَ شَهدَ شَاهدٌ مِنُ بَنِيُ إِسُوائِيْلَ وهُحض عبدالله بن سلام تقاراً ولُوا الْعَزُم مِنَ الرُّسُل صحيح ترين قول اس باره ميس بيرے كه اولوالعزم رسول نوح عليه السلام ابرا بيم عليه السلام موى ا على السلام' عيسى عليه السلام اور محمصلي الله عليه وسلم بين \_ يُسنَسادِ الْسمُنسادِي وه منادي اسرافيلٌ بين \_ صَيفِ إنبسرَ اهيُمَ الْمُمُكُّرَمِين عثان بن محصن نے كہا ہے وہ جارفر شتے جریل علیہ السلام' ميكائيل علیہ السلام' اسرافیل علیہ السلام اور رفائیل علیہ السلام تھے۔وَ بَشَّـرُوُ وُ بغُلاَم الکر مانی نے کہا ہے تمام مفسرین نے اس بات پرا جماع کیا ہے کہ وہ فرزنداسحاق تھے۔گر مجاہدا ختلاف کرے کہتا ہے کہ وہ اُساعیل تھے۔ شَدِیدُ الْقُوای جریل اَفَرَایُتَ الَّذِی تَوَلّٰی وہ عاصی بن وائل۔اور کہا گیا ہے کہ وہ ولید بن المغیر ۃ ہے۔ یَدُ عُ الدَّاع وہ اسرافیل ہوں گے۔ قَوُلَ الَّتِی تُجَادِلُکَ وہ عورت خولہ بنت ثعلبة تھی۔ فِیُ زَوُجِهَا اس كاشوبراوس بن الصامت تفارلِم تُعَرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ وه آيك كنيز ماريٌّ تفس رأسَوا النّبيُّ إلَى بَعُص أَزُواجه وه في في خفصة تحيل - نَسَاتُ به أنهول نے في في عائشٌ كواس راز ع خبر داركر ديا تقالي تَعُوبُ اوَإِنُ تَهَظَاهُوا وهُ دونول يبيال عا نَشَرّا ورهنصةٌ تحييل \_ وَصَسالِيحُ الْسَمُوْمِنِينَ وه دونو ل ابوبكرٌ اورعرٌ بين \_ اس روايت كي تخريج طبرانی نے کتاب اوسط میں کی ہے۔ اِمسسُراَةَ نُوُح والعد و المُسرَاةَ لُوطٍ والہداور کہا گیا ہے کہ واعلہ تھا۔ وَ لا تُسطِعُ كُلَّ حَلَّافِ مِيآيت اسود بن عبد يغوث كے بارہ ميں نازل ہوئى۔اوركہا گيا ہے كہاخنس بن شريق كے بارہ ميں۔اورا يك قول ہے کہ ولید بن المغیر و کے حق میں اتری تھی۔ سَالَ سَائِلٌ و وَنَفر بن الحارث تھا۔ رَبّ اغْفِرُ لِیُ وَلُوَ الِدَیّ ان کے باپ کا نا م لمک بن متوصلح ۔ اور اُن کی ماں کا نام تھا بنت انوش تھا۔ سَفِیهُنَا وہ اہلیس ہے۔ ذَرُنِی وَمَنُ حَلَقُتُ وَحِیدًا وہ ولید بن مغيره ہے۔فَلاَ صَـدَّقَ وَلاَ صَلَّى بِيرَ يَتِي ابي جَهل كے حق ميں نازل ہو ئيں۔"هَـلُ اَتْهي عَـلَى اُلاِنُسَان وه انسان آ دم میں ۔وَیَهُوُلُ الْکَافِرُ یَا لَیُتَنِی کُنُتُ تُرَابًا کہا گیا ہے کہ وہ ابلیس ہے۔اَنُ جَاءَهُ الْاعُمٰی وہ عبداللہ بن اَم مکتوم ہے۔اَمَّا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوا القرآن =

مَنِ اسْتَغُنَّى وه اميه بن خلف ہے۔اورکہا گیا ہے کہ وہ عتبة بن ربیعہ ہے۔لِقَوُل دَسُوُل کَریُم کہا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام \_اورا يك قول ہے كەمچەسلى الله عليه وسلم مراد بين \_ فاَمَّا الإنسانُ إذَا مَا ابْتَلَاهُ ..... بير يتي اميه بن خلف ك حق ميں نازل ہوئيں ۔وَوَالِدِوه آ دم ہيں ۔فَقَالَ لَهُـمُ رَسُولُ اللّٰهِ وه صالح عليه السلام تھے۔اُلاَشُـقَى امية بن خلف ہے۔

ٱلْاَتَــقُـيٰ ابوبکرالصدیق ہیں۔اَلَّــذِیُ یَــنُهٰ۔ی عَبُـدًاوہ منع کرنے والا ابوجہل تھا۔اورعبد نبی صلی الله علیه وسلم ہیں۔إنَّ شَــانِینَکَ وہ عاصی بن وائل تھا۔اورکہا گیا ہے کہابوجہل اورکہا گیا ہے کہ عقبہ بن الی معیط ۔اورکہا گیا ہے کہابولہب اور

ا کی تول میں آیا ہے کہ وہ کعب بن اشرف تھا۔ابی نہب کی بی بی تھی ام جمیل العورا ( کانی ) بنت حرب بن امیہ۔ د وسری قشم ان جماعتوں کے مبہم تذکروں میں ہے کہ اُن میں سے صرف بعض لوگوں کے نام ہی معلوم ہو سکے ہیں۔ اوراُ س كي مثاليس ذيل ميں درج ہوتی ہيں قوله تعالی وَ قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوُ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ان لوگوں ميں يَحْضَ ا یک شخص رافع بن حرملہ کا نام لیا گیا ہے۔ سَیَسقُولُ السُّفَهَ آءُ اس گروہ میں سے رفاعة بن قیس قر دوم بن عمرو - کعب بن اشرف رافع بن حرملة حجاج بن عمرو - اوررئع بن الي أحقيق كے نام بتائے گئے - وَإِذَا قِيْسِلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا أن ميں ہے رافع اور ما لک بنعوف کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔ یَسُ اَلُوُ نَکَ عَنِ اَلاَ هلَّةِ مُنجملہ ان لوگوں کےصرف معاذ بن جبل رضی اللّه عنها ورثعلبه بن غنم کے نام لئے گئے ہیں۔وَ یَسُسئَلُوُ نَکَ مَا ذَا یُنُفِقُوُنَ ان لوگوں میں ہےا بیک ہی شخص عمرو بن المجموع كانامليا كيا ب\_ يسُنلُونكَ عَن الْحَمُومَجُمله أن كَ فقط عمرة معادًّا ورحمزة كنام بيان موت بين - ويسنلُونك عَنِ الْيَتْهَى أَن مِينِ سے صرف عبدالله بن رواحه كانا م معلوم بوسكا ہے۔ وَيَسُسَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيُض ازانجملية ثابت بن الدحداح -عبادین بشر اوراً سیدین الحفیر (مصغر ) کے نام معلوم ہوئے ہیں ۔اَلَـمُ تَسوَ اِلَّـي الَّـذِيْسَ اُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ

الُسكِتُ ان الوگول میں سے نعمان بن عمرواور حارث بن زید کے نام لئے گئے ہیں۔اَلْسحَوَ اربُّو وَمُنجمله ان کے فطرس (پطرس) ۔ یعقوبس 'ہمس 'اندرانیس 'فیلس اور درنابوط ۔ یاسرجس کے نام لئے گئے ہیں اوریہی سرجس و چخص ہے جس

پرمسے کی مشابہت ڈالی گئی تھی۔وَ قَالَتُ طَائِفَةٌ مِنُ اَهُلِ الْحِتَابِ امِنُوا وہ بارہ خض یہودیوں میں سے تھے۔ازانجملہ عبداللہ بن صيف عدى بن زيد اورحارث بن عمروك ما معلوم موسك بيل - "كَيْفَ يَهُدِي السَّلْمَة قَدُومً الْحَفَرُوا ابْعُدَ

اِيسمَانِهِمُ" عَرمه نے كہا ہے "بيآ يت باره آ دميول كحق ميں نازل موئى ہے كماز انجملدابوعامر الراجب - حارث بن سوید بن الصامت ۔ اور وحوح بن الاسلت ہیں ۔ اوربس عسکر نے ایک شخص طعیمۃ بن ابیرق کا نام اوربھی زیادہ کیا ہے

"يَقُولُونَ هَلُ لَنَا مِنَ الْآمُو مِنُ شَيُّ"اس بات كه دالول كمنه والول ميں يے صرف عبدالله بن الى كانا م ليا كيا ہے۔ يَقُولُونَ لَوُ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمُو شَيِّي مَا قُتُلِنَا هِهُنَا اس بات كي كهنه والول ميس عبدالله بن ابي -اورمعتب بن قشير كانام

معلوم ہور کا ہے۔وَ قِیْسِلَ لَھُے مُ مَعَالُوُا قَاتِلُوُااسِ بات کا کہنے والاعبداللہ بن جابرانصاری کا باپ تھا۔اور جن لوگوں سے بیہ بات کہی گئی تھی و ہ عبداللہ بن اعمی اوراُ س کے ہمرا ہی لوگ تھے۔اَلَّیذیئنَ اسْتَجَابُواْ لِلَّهِ یہلوگ سب ستر تھے از انجملہ ابو پکر' عمرُ عثانُ علىُ زبيرُ سعدُ طلحُ ابن عوفُ ابن مسعودُ خذيفة بن اليمان اورا بوعبيدة بن الجراح رضي التعنهم ميں \_ ألَّه فيهن قبالَ لَهُمُ النَّاسُ" ان لوكول ميں سے جنہوں نے يہ بات كهي تقى ينيم بن مسعود الا تجعى كانام معلوم بوا ب- اللَّه فين قَالُوا إنَّ اللَّهَ

فَقِيبُرٌ وَّنَـحُـنُ اَغُنِيآءُ اس بات كوننحاص \_اور بقول بعض حيى بن اخطب \_اور كها گيا ہے كەكعب بن اشرف نے كها تفاؤ إنَّ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مِنُ أَهُ لِ الْكِتَابِ لِمَنُ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ بِهَ يَتَ بَا فَيُ وَاللَّهِ بِهَ يَتَ بَاللَّهِ بِهَ يَتَ مَا وَالْنَ كَ بَارَه مِينَ اوركَهَا كَيَا بَ كَعَرَاللَّهُ بِهَ اللَّهُ بِهَ مَا يَعْدُوا وَ اللَّهُ عَلَى اولاد اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن ازلَ مُوكَى فَى وَبَتَ مِتْ مُهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَآءً ابن اسحاق كَبَا بِي " وَمِعلَي اللهم كَي صلى اولاد على الله على اللهم اللهم على اللهم ا

اورامة المعیث نے نام معلوم ہوئے ہیں۔البدین تو إلی البدین اؤتوا نصیبا مِن البحتبِ یشترون الصللة عرمة نے اہا ہے کہ بیآ یت رفاعة بن زید بن الباو بت کردم بن زیدا سامة بن صبیب رافع بن ابی رافع بحری بن عمرواور جی بن اخطب کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔الّک تَسَوَ إِلَی الَّذِینَ یَوْعُمُونَ إِنَّهُمُ الْمَنُوا اللّٰ کا مزول الجلاس بن الصامت ہے۔معتب بن قشر۔رافع ابن زید۔اوربشر کے حق میں ہوا۔الّک تو الّی الَّذِینَ قِیْلَ لَهُمْ کُفُّوا ایْدِیکُمُ ان لوگوں میں ہے محض عبدالرحن بن عور رافع ابن زید۔اوربشر کے حق میں ہوا۔الّکم تو اللّی قَوْمِ ابن عبالٌ نے کہا ہے کہ بیآ یت ہلال بن عویم اسلمی اور

سراقۃ بن مالک مدلجی کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور سراقہ مذکور بی خزیمہ بن عامر ابن عبد ضاف کی اولاد میں تھا۔ سَسَجِدُونَ اَحَرِیُنَ السدی نے کہا ہے کہا س آیت کا نزول ایک جماعت کے بارہ میں ہوا کہ از انجملہ ایک شخص نغیم بن مسعود انجمی ہے۔ اِنَّ الَّذِیُنَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلْئِکَةُ ظَالِمُی اَنْفُسِهُمُ ان لوگوں میں سے عکرمہ نے علی بن امیہ بن خلف ۔ حارث بن زمعۃ ۔ اباقیس بن الولید مغیرۃ ۔ ابا العاصی بن منبہ بن الحجاج ۔ اور اباقیاس ابن الفاکہ کے نام لئے ہیں۔ اِلَّا

الْسَمُسُتَ ضُعَفِيْنَ ان لوگول میں سے ابن عباس ان کی ماں ام الفضل لبانة بنت الحارث عیاش بن الی ربیعة اور سلمہ بن بشام کے نام لئے گئے ہیں۔اَلَّ ذِیْنَ یَخْتَانُوُنَ اَنْفُسَهُمُ. بَنِیَ اَبِیُوق . بِشُور ، بَشِیْر اور مُبَشِّسُرُ. لَهَمَّتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ اَنْ يَضِلُونُ مَنْ مُنْفُرَ مِنْ مُنْفُرُ مَنْ مَنْفُرُ مَنْ اللهِ مَنْفُرُ مِنْ اللهِ مَنْفُرُ مَنْ اللهِ مَنْفُرُ مَنْ مَنْفُرُ مَنْ اللهِ مَنْفُرُ مَنْ اللهُ مَنْفُونُ مَنْ مَنْفُرُ مِنْ مَنْفُرُ مَنْ اللهُ مَنْفُرُ مَنْ اللهُ مَنْفُرُ مِنْ اللهُ مِنْفُرُ مِنْفُرُ مِنْ مَنْفُرُ مِنْ مَنْفُرُ مِنْفُرُ مَنْفُرُ مَنْفُرُ مَنْفُرُ مَنْفُرُ مَنْ اللهُ مِنْفُرُ مِنْ اللهُ مَنْفُرُ مَنْفُرُ مَنْفُرُ مِنْفُرُ مِنْفُرُ مَنْفُرُ مِنْفُرُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مَنْفُونُ مَنْفُونُ مَنْفُونُ مَنْفُونُ مَنْفُونُ مَنْفُونُ مَنْفُونُ مَنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مَنْفُونُ مِنْفُونُ مَنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مَنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مَنْفُونُ مُنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مَنْفُونُ مِنْفُونُ مُنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مُنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مُنْفُونُ مِنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مِنْفُونُ مِنْفُونُ مُنْفُونُ مُنَامُ مُنَامُ مُنْفُونُ مُنَامُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنَامِ مُنَام

اورفنحاص کے نام لئے ہیں۔ لکی السواسٹ وُن فِی الْعِلْمِ ابْن عباس نے کہا ہے کہ وہ لوگ عبداللہ بن سلام اور اُن ک اصحاب ہیں۔ یَسُتَفُتُو نَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفُتِیْکُمُ فِی الْکَلْلَةِ مُجْمِلْهِ اُن لوگوں کے جابر بن عبداللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وَلاَ اقِیْنَ الْبینَ الْحَوَامَ ان لوگوں میں سے طم بن ہند بکری کا نام لیا گیا ہے۔ یَسُنَلُو نَکَ مَاذَا اُحِلُّ لَهُمُ ان لوگوں میں سے عدی

بین حاتم طائی۔ زید بن مبلمل طائی۔ عاصم بن عدی۔ سعد بن ختمۃ ۔ اور عویمر بن ساعدۃ کے نام لئے گئے ہیں۔ اِذُھَامَّ قَلُومٌ ان یَنْهُ سُطُوُا مُجْملہ ان کے تعب بن اشرف اور جی بن اخطب کے نام ندکور ہوئے ہیں۔ وَلَتَسجِدَنَّ اَقُدرَبَهُمُ مسوَدَّةً یہ آئیتیں اُس وفد کے لوگوں کی شان میں نازل ہوئیں جو کہ نجاشی کے پاس سے آئے تھے۔ وہ بارہ شخص

یہ آیتیں اُس وفد کے لوگوں کی شان میں نازل ہوئیں جو کہ نجاتی کے پاس سے آئے تھے۔ وہ بارہ حص اور کہا گیآ ہے کہ تمین ما ماور درید کے نام معلوم اور کہا گیآ ہے کہ تمین مام اور درید کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔وَقَالُوْ اِلَوْ اَلَوْ اَلَوْ اَلَى عَلَيْهِ مَلَكُ ازانجملہ ازمین ابراہیم اشرف میں کالدہ۔ابی من خلف۔اور عاصی بن وائل کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔وَلاَ مَطُورُدِ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ ذَبَّهُمْ مُجْمِلہ ایسے لوگوں کے صیب میں ہوا کی مار خباب عاصی بن وائل کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔وَلاَ مَطُورُدِ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ ذَبَّهُمْ مُجْمِلہ ایسے لوگوں کے صیب میں ہال عمار خباب

سعد بن الى وقاص \_ ابن مسعود إورسلمان الفارئ كنام لئے كئے بيں \_ إذْ قَالُوا مَا اَنُزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِنُ شَيَّى اس محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

الا تقان في علوم القرآن ـــــ کے کہنے والوں میں سے فنحاص اور مالک بن الصیف بی کے نام لئے گئے ہیں۔ قبالُوُا لَنُ نُوْمِنَ حَتَٰى نُوْتِنَى مِثُلَ مَا أُوتِينَ رُسُلُ اللَّهِ الرَّقُولِ كَي كَهِ والول مين ہے ابوجہل اور وليدين المغير ة كے نام كئے گئے ہيں۔ يَسُتَ لُونَكَ عَن السَّاعَةِ ان میں ہے حسل بن الی قشیر اور شمو مل بن زید کے نام دریافت ہوئے ہیں۔ یَسُٹُ لُو ْنَکَ عَنِ اُلاَنْفَال اس کے دريافت كرنے والوں ميں ہے سعد بن الي و قاص كانام ليا كيا ہے۔ وَإِنَّ فَسِرِيْتُ عَالَى الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوُنَ ان لوگوں ميں ے ابوا یوب انصاریؓ کا۔ اور جن لوگوں نے مکروہ نہیں مانا تھا اُن میں سے مقداد رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا ہے۔ اَنُ تَسْتَفُتِحُوْ اان لوگوں میں ہےا ہوجہل کا نام لیا گیا ہے۔وَاذُ یَمْکُرُ ہِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُ وُ اوہ دارالندوۃ کےلوگ تھے کہ مجملہ اُن کے عتبۃ اورشیبۃ ۔ربیعہ کے دونوں بیٹوںاورابوسفیان ۔ابوجہل' جبیر بن مطعم' طعیمہ بن عدی' حارث بن عامر' نضر بن حارث' زمعة بن الاسود' حَكِيم بن حزام اوراميه بن خلف كے نام بيان ہوئے ہيں ۔وَإِذُ قَالُوا اَللَّهُمّ إِنُ كَانَ هٰذَاان لوگوں ا ميں ہے ابوجہل ۔ اورنضر بن الحارث کونا مز د کيا گيا ہے۔ إِذْ يَـقُـوُلُ الْـمُنافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَوَضٌ غَوَّهٰؤُلاَّءِ دیُنُهُ بُهُ ان میں ہے متبۃ بن ربیعۃ فیس بن الولید ۔ابوقیس بن الفا کہٴ جارث بن زمعہ اور عاصی بن منبہ کا نا م لیا گیا ہے۔ قُـلٌ لِـمَـنُ فيهِي أيْبِديْـكُمُ مِنَ الْاسُورِي وه سرّ قيدي تصريحا الانجملية عماس عقيل نوفل بن حارث اورسهيل بن بيضاء مهن بـ وَ قَـالَتِ الْيَهُوُ دُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللَّهِ ان لوَّكُول مين سے سلام بن مشكم \_نعمان بن اوفی محمد بن وحيه شاس بن قيس اور ما لِك ا بن المصيف كے نام لئے گئے ہيں۔ اَلَّـذِيْـنَ يَـلُمِزُونَ الْمُطَوَّعِيْنَ إِن مُطَوّعِيْنَ ميں ہے عبدالرحمٰن ابن عوف اور عاصم بن عدى كے نام لئے گئے ميں۔والَّـذِيْنَ لاَ يَبجـدُونَ إلَّا جُهُـدَهُـمُ ابِعُقْيل اور رفاعة بن سعد۔وَ لاَ عَسلَبي الَّهَذِيْنَ إِذَا مَا اتّب وُ کّ ان لوگوں میں ہے عریاض بن ساریہ' عبداللّٰہ بن مغفل المز فی ۔عمروالمز فی ۔عبداللّٰہ بن الا زرق الانصاري اورابو کیلی الانصاری کے نام لئے گئے ہیں۔فیٹیہ رجالٌ یُحِبُّوُنَ اَنْ یَعَطَهَّرُوُ اان میں ہے عویم بن ساعدہ کا نام بیان ہواہے۔الّا مَنُ اُکُبِوہَ وَ قَلَبُهُ مُطُهَبِنٌ بِالْإِيْمَانِ اسَ آيت كانزول ايك جماعت كے بارہ ميں ہوا ہے كہاز انجمله عمار بن باسر رضى الله عنه ـ اورعياش بن الى ربيعه تھے ـ بِسَعَثُ سَبِ عَلَيْكُ مُ عِبَ اذًا لَنَهَ اوه طالوت اوراُ س كے اصحاب تھے ـ وَإِنْ كَادُوُ ا لیفٹنٹونک ابنعباس نے کہا ہے کہا ہے کہ اس آیت کا نزول قریش کے چندسر برآ وردہ لوگوں کے بارہ میں ہوا تھا کہا زانجملہ ابوجہل اورا میہ بن خلف ہیں۔وَ قَـالُـوُا لَـنُ نُوْمِنَ لَکَ حَتّی تَفُجُرَ لَنَا مِنَ اُلَارُضِ يَنْبُوُ عَاا بنعباس نے اس بات کے کہنے والوں میں سےعبداللہ بن الی امید کا نام لیا ہے۔وَ ذُرّیَّتُهُ المیس کی اولا دمیں سےشبر'اعور' زلنو ر'مسوط اور واسم کے نام . بيان ہوئے 'ہیں۔وَ قَالُوُا اِنُ نَتَبِعِ الْهُدِی مَعَکَ اِن میں سے حارث بن عامر بین نوفل نا مز دہوا ہے۔اَ حسب النَّالسُ أَنُ ینسؤ نکو ُ ان میں ہےوہ اوگ مین جن کواسلام لانے کی وجہ ہے مکہ میں اذبیتیں برداشت کرنی پڑیں اور کفار نے ان کو بےجد ستايا۔ازانجملہ ايک صاحب عمار بن يا سررضي الله عنه ہيں۔وَ قَالَ الَّهٰ ذِيْنَ امَّنُوا إِتَّبِعُوْا سَبِيلُنَا مُجْمله ان لوگون كے وليدين المغيرة نام دموا بـ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَوى لَهُوَ الْحَدِيثِ ان مين عضر بن الحارث كانام ليا كيا بـ فمِنهُمُ مَنُ

قَبضی نَحُبَهٔ ان لوگوں میں سے انس بن النضر کا نام بیان ہوا ہے۔قَالُوا الْحَقُّ سب سے پہلے یہ بات جریل علیہ السلام کہیں گے ۔اور پھرد ومرے سپان کی پیروی کریں گے ۔وَ انْسطَلْقَ الْمَلاَءُ ازانجملہ عقبہ بن الی معیط ۔ابوجہل ۔عاصی بن وائل ۔اسود بن المطلب اوراسود بن یغوث کے نام بیان ہوئے ہیں ۔وَ قَـالُـوُا مَـا لَـنا َ لا نَبرٰی رَجَالًا کہنے والوں میں

اوراب رہے وہ مبہمات جو کہ قوموں' حیوانات جگہوں اور وقتوں وغیرہ امور کے بابت آئے ہیں توان کامفصل بیان میں نے اپنی اُس کتاب میں کردیا ہے جس کا بیان پہلے کر چکا ہوں۔

#### نوع اكهتر

## اُن لوگوں کے نام جن کے بارہ میں قرآن نازل ہوا

اس نوع میں میں نے بعض قد ماء کی ایک مفرد تالیف بھی دیکھی ہے لیکن وہ کتاب غیرمحرر ہے ( یعنی مختصراور جامع نہیں )اوراسبابِ نزول اورمبہمات کی کتابیں اس کے متعلق کوئی خالص تالیف کرنے سے مستعنی بنادیتی ہیں۔

ابن ابی حاتم نے کہا ہے حسین بن زید الطحان سے مذکور ہے کہ انبانا اسحاق بن منصور۔ انبانا قیس عن الاعمش عن الممنہال عن عباد بن عبداللہ کہ عباد بن عبداللہ نے کہا'' علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ قریش میں کوئی شخص ایسانہیں کہ اُس کے حق میں آیت نازل ہوئی ہو علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ'' پھرتمہار ہے حق میں کیا نازل ہوا ہے؟'' اُنہوں نے کہا قولہ تعالیٰ"وَیَتُلُوهُ مُناهدٌ مِنُهُ"میر ہے حق میں نازل ہوا ہے۔

اُسی کی مثالوں میں سے ایک مثال وہ بھی روایت ہے جس کی تخریجی احمد اور بخاری نے کتاب الا واب میں سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عند رضی اللہ عند نے کہا میر ہے بارہ میں چار آیتیں نازل ہوئیں (۱) یَسُنَلُوُنّکَ عَنِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الل

ابن الى حاتم ،ى نے رفاعة الفرن سے روایت كى ب كه أس نے كها آیت كريمه وَ لَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ وَس

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تشخصوں کے حق میں اتری تھی کہ از انجملہ ایک شخص میں خود ہوں اور طبر انی نے ابی جمعہ جنید بن سبع اور کہا گیا ہے کہ حبیب بن سباع سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا قولہ تعالیٰ وَلَمُو لاَ دِ جَمَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُؤْمِنَاتٌ ہمارے بارہ میں نازل ہوا ۔ ہے اور ہم لوگ نونفر تھے سات مرداور دوعور تیں۔

## نوع بهتّر

## قرآن کے فضائل

ابو بکر بن ابی شیبۃ النسائی' ابوعبید القاسم بن سلام ۔ ابن الضرلیس اور بھی کئی لوگوں نے اس نوع پر جداگانہ کتابیں تصنیف کی ہیں ۔ اور اس بارہ میں باعتبار جمال (یعنی جملۃ قرآن کے بارہ میں) صحیح حدیثیں پائی جاتی ہیں ۔ اور بعض سورتوں میں تعیین کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی فضیلت ثبوت کو پنجی ہے۔ مگر ایک بات قابل لحاظ یہ بھی ہے کہ فضائل قرآن کے بارہ میں بکثر ت حدیثیں وضع کر (گھڑ) لی گئی ہیں ۔ اس لئے میں نے ایک خاص کتاب حسائل السزھ و کی فضائل السنور نامی تصنیف کی ہے اور اس میں صرف و ہی حدیثیں تحریک ہیں جوموضوع نہیں تھیں ۔ اور اب میں اس نوع میں یہاں دو فصلیں وارد کرتا ہوں ۔

فصل اوّل وہ حدیثیں جو کے علی الجملة قرآن کی فضیلت کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں۔ ترندی اور داری وغیرہ نے حارث اعور کے طریق پرعلی رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ فرماتے تھے عقر یب وہ وقت آنے والا ہے جب کہ فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم پھراُن فتنوں سے نکلے کا کیا ذریعہ ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الله اُس میں تم ہے آبل کے علیہ وسلم پھراُن فتنوں سے نکلے کا کیا ذریعہ ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم علیہ وسلم کے فرایا کتاب الله اُس میں تم ہے آبل کا صلاح اور تم سے بعد کی خبریں اور تمہارے ما بین (موجودہ اُمور) کا حکم ہے اور وہ فصل (قول فیصل) ہے کوئی بزل کا ظرافت) نہیں۔ جو شخص جبارا سے چھوڑ دے گا خدائے پاک اُس کو تو ڑ ڈالے گا۔ اور جو شخص قرآن کے سواکسی اور ظرافت) نہیں ہدایت کو تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کو گفتہ اُس کو تو ڑ ڈالے گا۔ اور جو شخص قرآن کے سواکسی اور جو بی فرکھیں اس کے ساتھ وہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن ہی الی چیز ہے کہ اُس کو نفسانی خواہشات لغزش میں نہیں لاستیں اور زبانیں اس کے ساتھ ملتبیں نہیں ہوسکتیں ۔ علم اُس کے علم ہو آن ہی جو باتا ہو اور اُس کے علم ہو آن ہی جو باتا ہو اور اُس کے علم ہونے میں نہیں آتے ۔ اُس کے مطابق کہنے والا اور اُس کے موافق تکم و سے والا عادل ہوتا اور اُس کے موافق تکم و سے والا عادل ہوتا اور اُس کے موافق تکم و سے والا عادل ہوتا اور اُس کے موافق تکم و سے والا عادل ہوتا اور اُس کے موافق تکم و سے والا عادل ہوتا اور اُس کے موافق تکم و سے والا عادل ہوتا اور اُس کے موافق تکم و سے والا عادل ہوتا اور اُس کے موافق تکم و سے والا عادل ہوتا اور اُس کے موافق تکم و سے والا عادل ہوتا اور اُس کے موافق تکم و سے والا عادل ہوتا اور اُس کے موافق تکم و سے والا عادل ہوتا اور اُس کے موافق تکم و سے والا عادل ہوتا اور اُس کے موافق تکم و سے والا براہ دور اُس کے موافق تکم و سے والا براہ دور سے والا سے والے اُس کے موافق تکم کو سے والا براہ دور اُس کے موافق تکم کو سے والا براہ دور اُس کے موافق تکم کو سے والا براہ دور اُس کے موافق تکم کو سے والا براہ دور اُس کے موافق تکم کو سے والے موافق تکم کو سے والوں کے موافق تکم کو سے موافق تکم کو سے مور کے موافق تکم کو سے مور کی مور کی کو سے مور کی کو سے مور کی کو سے مور ک

دارمی نے عبداللہ بن عمر کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ اللہ پاک کے نز دیک آسانوں اور زمین اور جو پچھان دونوں میں ہے اُن سب سے قرآن ہی زیادہ محبوب ہے''۔احمداور تر مذی نے شداد بن اوس کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جومسلمان لیٹتے ہوئے کتاب اللہ کی کوئی سورۃ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اُس پر ایک فرشتہ کومحافظ مقرر کر دیتا ہے۔اوروہ فرشتہ کسی اذیت دینے والی چیز کواُس کے پاس نہیں آنے دیتا یہاں تک کہ جس وقت وہ مسلمان بیدار ہوتا ہے اُس وقت وہ فرشتہ بھی اپنی خدمت سے سبکدوش ہوجا تا ہے'۔

حاکم وغیرہ نے عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔ جس شخص نے قرآن کو پڑھا تو بےشک اس کے وونوں پہلوؤں کے مابین نبوت کا استدراج ہو گیا مگر فرق یہ ہے کہ اُس پر وحی نہیں بھیجی جاتی۔ صاحب القرآن کو یہ بات سزاوار نہیں ہے کہ وہ جدکلام اللہ کواپنے جوف (بیٹ) میں رکھتے ہوئے جد (متانت کا برتاؤ) کرنے والے کے ساتھ جدکرے۔ اور اُسے جہالت کرنے والے کے ساتھ جہالت بھی نہ کرنی جا ہئے۔

بزار نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس گھر میں قر آن فیڑ ھاجا تا ہے اُس میں خیر و برکت کی کثر ت ہوا کرتی ہے اور جس گھر میں قر آن نہیں پڑ ھاجا تا اُس کی خیر و برکت گھٹ جاتی ہے''۔

طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے تخر نج کی ہے کہ تین شخصوں کو بڑے تخت خوف (قیامت کے ہنگامہ) کا کیچھ بھی ڈرنہ ہوگا۔ اور اُن سے حساب نہ یو چھا جائے گا۔ بلکہ وہ مخلوق کا حساب ہونے سے فراغت کے وقت تک ایک مشک کے ٹیلہ پراستادہ رہیں گے۔(۱) وہ شخص جس نے محض خداوا سطے قرآن پڑھا ہے اور اس قرائت کی حالت میں الیم قوم کی امامت کی ہے جو کہ اُس سے راضی ہیں تا آخر حدیث'۔

ابویعلی اورطبرانی نے ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ قر آن میں الیمی تو انگری ہے کہ اُس کے بعد فقر ہوتا ہی نہیں ۔اور نہ اُس کے ہرا ہر کوئی اور تو انگری ہے۔

احمد وغیرہ نے عقبة بن عامر کی حدیث سے روایت کی ہے کہ اگر قر آن کسی کھال میں ہوتو آگ اُس کھال کونہیں جلائکتی۔ ابوعبید نے کہا ہے کہ یہاں کھال سے مؤمن کا قلب اور اُس کا باطن مراد ہوا ہے جس میں اُس نے قر آن کو بھر اللہ است

کسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ جس شخص نے قرآن کو جمع کیااور پھر بھی وہ دوزخ میں گیا تو وہ خزیر سے بھی بدتر ہے۔ ابن الا نباری نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں گه آگ اُس کو باطل نہ کرے گی۔اور نہ اُس کو اُن اسماع سے دور کر ہے گئی جنہوں نے قرآن کو حاصل کرلیا ہے جیسا کہ گئی جنہوں نے قرآن کو حاصل کرلیا ہے جیسا کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں کہا ہے۔ میں نے تم پرائیسی کتاب نازل کی ہے جس کو پانی دھونہیں سے گا یعنی اُس کو باطل نہ کر سکے گا۔اور اُس کو اُس کے پاکیزہ ظروف اور مواضع سے الگ نہ بنا سکے گا۔ کیونکہ گو

بظاہر پانی قرآن کودھوبھی ڈالے تاہم وہ بیقوت ہر گزنہیں رکھتا کہ دلوں کے صفحات سے قرآن کا نقش زائل کرسکے۔ طبرانی کے نزدیک عصمة بن مالک کی حدیث ہے آیا ہے کہ اگر قرآن کسی کھال میں جمع کردیا جائے توآگ اُس کو جلانہ سکے گی۔اوریہی راوی مہل بن معد کی حدیث سے روایت کرتا ہے کہ اگر قرآن کسی کھال میں ہوتا تو اُس کوآگ نہ چھوتی۔

طبرانی نے کتابالصغیر میں انس نہ یہ المدعنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ'' جس شخص نے قرآ ن کواس طرح پڑھا

=جلد دوم

کہ وہ دن رات اُ سے پڑھتار ہتا ہے اُ س کے حلال کو حلال اور اُ س کے حرام کوحرام بنا تا ہے تواللہ پاک اُ س کے گوشت اور خون کو آ گ برحرام کر دیے گا (یعنی آ گ اُ سے جلانہ سکے گی ) اور اُ س مخص کو بزرگ اور نیک لکھنے والوں کے ہمراہ رکھے گا یہاں تک کہ جس دن قیامت کاروز ہوگا تواس دن قر آن اُ س کے لئے حجت ہوگا۔

آبوعبید نے انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ قر آن شَافِعُ مُشَفَّعُ اور مَاجِدِ مُصَدَّق ہے جس تخص نے اُ سے اپنے آگے رکھا بیاس کو جنت کی طرف لے جائے گا اور جس نے اس کو پس پشت ڈالا بیاُ س کو دوزخ کی طرف و تھکیل دیے گا''۔اور طبرانی نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے ۔قر آن کے حاملین اہل جنت کے عرفاء (معروف

نسائی' ابن اجداور حاکم نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کداُ س نے کہا'' اہل قر آن ہی اہل اللہ اور خدا کے خاص بندے ہیں''۔

اور شناختة لوگ ) ہوں گے۔

مسلم وغیرہ نے ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا''کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس وقت وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے تو اُس وقت وہ تین بڑے بڑے اور موٹے تازیے خلفات پائے؟''ہم لوگوں نے عرض کیا'' بے شک' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تین آئیتیں جن کوتم میں سے کوئی شخص نماز میں پڑھے وہ اُس کے لئے تین موٹے تازیے خلفات سے بہتر ہیں'۔ مسلم نے جابر بن عبداللہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ بہترین گفتگو کتا ب اللہ ہے'۔

احمد نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے قر آن کو خدا لئے پڑھا وہ صدیقین' شہداءاورصالحین کی ہمراہی میں لکھ دیا گیااور بیلوگ کیسے ہی اچتھے رفیق ہیں''۔

طبرانی نے الاوسط میں ابی ہر رہ قرضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔ جو شخص اپنے بیٹے کوقر آن کی تعلیم دیے گا اُس کوقیا مٹ کے دن ایک جنتی تاج پہنایا جائے گا''۔

ابوداؤ ذاحمہ إور حاکم نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس مخص نے قر آن کو پڑھااور اس کوکامل بنا کراُ س پڑمل بھی کیا تو اُس کے باپ کو قیامت کے دن ایک تائ بہنایا جائے گا جس کی روشیٰ دنیا کے گھروں میں آفتاب کی روشیٰ سے بہتر ہوگی اگروہ تم میں ہوتی تو پھرتمہارا اُس مخص کی نسبت کیا خیال ہے جو کہ اُس پڑمل کرے'۔ تر ندی ابن ماجہ اور احمہ نے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس محض نے قر آن کو پڑھا پس اُس کو ظاہر کیا اور اُس کے گھر اور اُس کے گھر والوں میں سے دس ایس دون کے واجب ہوئی ہو۔ والوں میں سے دس ایس ایس کے گھر والوں میں سے دس ایس ایس کے لئے دوز نے واجب ہوئی ہو۔

طبرانی نے ابی آمامہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت سکھ لی ہے وہ آیت قیامت کے دن اس کا استقبال اس حالت میں کرے گی کہ وہ اس کے روبر وخنداں ہوگی۔اور شیخین وغیرہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی بید حدیث روایت کی ہے کہ قرآن کا ماہر بزرگ اور نیک کا تبول کے ہمراہ ہوگا۔اور جو شخص قرآن کو پڑھتا اور اللہ عنہا کی بید حدیث اس میں لڑکھڑا تا ہے 'بحالیکہ وہ اس پڑگراں ہے تواس کے لئے دواجر ہیں۔اور طبر انی ہی نے الا وسط میں جابر کی بید حدیث

روایت کی ہے کہ جس شخص نے قرآن کو جمع کیا خدا تعالیٰ اُس کی دعا قبول کرے گا چاہے وہ جلدتر دنیا ہی میں اُس کی دعا کا اثر ظاہر کردے۔اور چاہے اُسے آخرت میں اُس کے لئے ذخیر ہ رکھے''۔

شیخین وغیرہ نے الی موی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ جومومن قرآن پڑھتا ہے اُس کی مثال اُتر ج کی طرح ہے جس کا مزہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی پا کیزہ اور اُس مومن کی مثال جو کہ قرآن نہیں پڑھتا تھجور کی مانند ہے کہ اُس کا مزہ خوشگوار ہے لیکن اُس میں کوئی رائحۃ نہیں ۔اور اُس فاجر کی مثال جو کہ قرآن پڑھتا ہے ریحان کی طرح ہے کہ اُس کی بوعمدہ ہے مگر مزہ تلخ ۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے فاجر کی مثال اندرائن کے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی تلخ ہے اور اُس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ۔

شیخین ہی نے عثان رضی اللہ عنہ کی بیر حدیث روایت کی ہے کہتم میں سے اچھا۔ (اورایک روایت میں تم سے افضل کے الفاظ آئے ہیں ) وہ شخص ہے جو کہ قرآن کو سیکھے اوراُ سے دوسروں کو سکھائے ۔ بیہ ق نے الاساء میں اس پراتنا بڑھایا ہے کہ اور قرآن کی بزرگی تمام کلاموں پرالی ہے جیسی کہ خداکی فضیلت اُس کی تمام مخلوقات پر۔

تر فدی اور حاکم نے ابن عباس کی حدیث سے روایت کی ہے کہ بے شک وہ تخص جس کے پیٹ میں قر آن کا پچھ حصہ نہیں ہے وہ اُس گھر کی طرح ہے جو کہ ویران ہوتا ہے۔ اور ابن ماجہ نے ابی ذرکی حدیث روایت کی ہے کہ بے شک یہ بات کہ تو صبح کو قر آس کی ایک آیت سیکھے بہ نبست اس کے تیرے لئے اچھی ہے کہ تو ایک سور کعت نماز کی اواکر ہے۔ اور طبر انی نے ابن عباس کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ کو سیکھا اور پھر جو پچھا س میں ہے اس کی طبر انی نے ابن عباس کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ کو سیکھا اور پھر جو پچھا س میں ہے اس کی پیروی کی تو اللہ یاک اُسے قر آن کے وسیلہ سے گراہی سے بچاکر ہدایت دے گا اور قیا مت کے دن اُس کو حساب کی تعکیف سے محفوظ رکھے گا''۔

ابن ابی شیبۃ نے ابی شریح خزاعی کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ بیقر آن ایک ایبا سبب ہے جس کا ایک سرا خدا تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں اس لئے چاہئے کہتم اُسے مضبوط تھا م لو کیونکہ اس کے بعد تم بھی گراہ اور ہلاک نہ ہوگے''۔ اور دیلمی نے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ جس دن سایئے خدا کے بوااورکوئی سابیہ نہ ہوگا اُس دن حاملین قر آن ظل ایز دی میں کھڑے ہوں گے۔

حاکم نے الی ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن حشر میں آئے گاتو قرآن کیے گا۔ یارب اس کولباس آراستہ بہنا وے۔ چنا نچائس کو بزرگی کا تاج بہنا یا جائے گا۔ پھر قرآن کیے گایارب تو اس کواور ڈیادہ مرتبد ہے اوراس سے راضی ہوجا۔ اور خدائے پاک اُس سے راضی ہوجائے گا۔ اورائے حکم دے کہ ایک ورق پڑھ۔ اور ہرایک آیت کے عوض میں اُس کی ایک نیکی بڑھائے گا۔ اورائی راوی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندہ کی شفاعت کریں گے۔ اور پھرائی راوی نے ابی ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ تم لوگ خدا کے سامنے اُس شے سے بڑھ کرکوئی تحفہ نہ لے جاؤگے جو کہ اُس سے نکلی ہو۔ اور اس سے مراد ہے قرآن۔

قصل دُوم اُن حدیثوں کے بیان میں جو بعینہ کسی ایک سورۃ کی فضیلت کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں سورۃ الفاتخہ کی

فضیلت میں وارد ہونے والی حدیثیں۔ تر مذی نسائی اور حاکم نے اُبی بن کعب کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے تو را قاورانجیل میں کسی میں اُم القرآن کامثل نہیں نا زل فر مایا۔اوریہی سورة سبع الشانی ہے۔

احمد وغیرہ نے عبداللہ بن جابر کی بیر صدیث روایت کی ہے کہ قرآن میں سب سے اخیر سورۃ "اَلْت حَدَّ لَٰ لِلْسِهِ رَبِّ
الْعَلْمِمُنَ " ہے۔ بیبی نے شعب میں اور حاکم نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ "اَلْت مُدُ لِلْلهِ رَبِّ
الْعَلْمِمِيْنَ اَفُصَٰلُ الْقُرُ آن ہے۔ اور بخاری نے ابی سعید بن المعلی کی حدیث سے روایت کی ہے کہ قرآن میں سب سے زائد
عظمت والی سورۃ اَلْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَمِمِیْنَ ہے۔ اور عبداللہ نے اپنی مند میں ابن عباسؓ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ
د' فاتحۃ الکتاب قرآن کے دوثلث حصول کے مساوی اور ہم پلہ ہے۔

سورۃ البقرہ اور آلی عمران کی فضیلت میں واردشدہ حدیثیں: ابوعبید نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جن وقت شیطان گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی سنتا ہے وہ فوراً اس میں سے نکل بھا گتا ہے۔ اور اس میں ابن مسعود ابی ہریۃ اور عبداللہ بن مغفل ہے بھی روایتیں آئی ہیں۔ مسلم اور ترفدی نے النواس بن سمعان کی حدیث سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن قرآن اور اُن اہل قرآن کو جواس پڑمل کیا کرتے تھے اس شان سے لایا جائے گا کہ سورۃ البقرہ اور آلی غران اُن کے آگے ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِن دونوں سورتوں کی تین مثالیں ایس دی ہیں جو مجھ کو بھی نہیں بھولیں گی۔ آپ نے فرمایا گویا کہ بید دونوں سورتیں دوسیاہ رنگ کی بدلیاں بیا غیابیتیں یا دوسائے ہیں کہ درمیان اُن کے ایک شرف ہے۔ یا گویا کہ بید دونوں سورتیں دوصف با ندھ کر اُڑ نے والی چڑیوں کی قطاریں ہیں جوایے صاحب (رفیق) کے لئے احتجاج کرتی ہیں۔

اوراحمہ نے بریدۃ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ سورۃ البقرہ کو سیکھواس لئے کہ اُس کا اخذ کرنا برکت ہے اوراُ ہے چھوڑ دینا حسرت ۔ اور کابل لوگ اُس کونہیں سیکھ سکتے ۔ تم لوگ سورۃ البقرہ اور آل عمران کوضرور سیکھو کیونکہ بید دونوں نزہراوان ہیں اور قیامت کے دن بیا ہے صاحب پراس طرح سابی گن ہوں گی کہ گویا وہ دوہلکی بدلیاں ہیں۔ یا دوغیا پیتیں اور یا دوقطاریں صف باندھ کراڑنے والی چڑیوں کی ۔

اور ابن حبان وغیرہ نے سہل بن سعد کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ہرایک شے کا ایک سنام ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن کا سنام سورۃ البقرہ ہے جو شخص اُسے دن کے وقت اپنے گھر میں پڑھے گا شیطان اُس کے گھر میں تین دن تک نہ داخل ہوگا۔ اور جو شخص رات کے وقت اُسے گھر میں پڑھے گا تین را تیں شیطان اُس کے گھر میں نہ آئے گا۔ بیہ قی نے الشعب میں الصلصال کے طریق ہے روایت کی ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کو پڑھے گا اُس کو جنت میں ایک تاج پہنا یا جائے گا۔ اور ابوعبید نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے موقو فاروایت کی ہے کہ جو شخص ایک ہی رات میں سورۃ البقرہ اور آلِ عمر ان کو پڑھے گا وہ قانتین کے زمرہ میں لکھ دیا جائے گا۔ اور بیہ قی نے مرحوصل بن مکول سے روایت کی ہے کہ جو شخص جعہ کے دن سورۃ آلِ عمران پڑھے گا فر شتے اس پر رات کے وقت تک دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔

آیتہ الکری کی فضیلت میں واردشدہ حدیثیں مسلم نے ابی بن کعب کی حدیث سے روایت کی ہے کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑھ کظیم آیت آیتہ الکری ہے۔اور ترندی اور حاکم نے ابی ہر برۃ رضی اللہ عند کی حدیث سے روایت کی ہے کہ

بہ چیز کا ایک سنام (گنگورہ) ہوا گرتا ہے اور قرآن کا سنام سورۃ البقرہ ہے اور اس سورۃ بین ایک آیت تمام آیات قرآن سورۃ کی ہے کہ افضل القرآن سورۃ کی ہے کہ افضل القرآن سورۃ البقرہ ہے اور این حیان اور نسائی نے ابی امامۃ کی حدیث سے البقرہ ہے اور این حیان اور نسائی نے ابی امامۃ کی حدیث سے روایت کی ہے۔ جو تخص ہرایک فرض نماز کے بعد بی آیۃ الکری کو پڑھا کرے اُس کو دخول جنت سے کوئی چیز مانع نہ ہوگ۔ اور احمد نے انس رضی القدعنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ آیۃ الکری قرآن کا ایک چہارم حصہ ہے۔ (یعنی تواب میں آرہے قرآن کے برابرہ )

سور قر البقرہ کے خاتمہ کی دوآیوں کے بارہ میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں فن حدیث کے چھوں اماموں نے ابی مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جو خض ایک رات میں سورۃ البقرہ کے آخر سے دوآ یتیں پڑھ لے اس وہی آ بنتی اس کے لئے کافی ہوجا نمیں گی ۔ جاتم نے نعمان بن بشیر کی حدیث سے روایت کی ہے کہ اللہ پاک نے آ سانوں اور زمین کے پیدا فرمانے سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب کھی ہے۔ اور اس کتاب میں سے دوآ یتیں نازل فرما کر سورۃ البقرہ کو آئی کے ساتھ نتم فرمایا ہے جس گھر میں وہ دونوں آ یتیں پڑھی جائیں گی شیطان تین دن اُس گھر کے قرما کر سورۃ البقرہ کو آئی

خاتمہ آل عمران کی نصلیت میں واردشدہ حدیث بیہ قی نے عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ جو تخص ہے کہ جو شخص کسی رات میں سورۃ آل عمران کا آخریز ھے گا اس کے حق میں تمام قیام کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔

الانعام قرآن کے نواجب میں سے ہے۔

سبع الطوال بینی سات بڑی سورتوں کے حق میں وارد شدہ حدیث یہ ہے کہ احمد اور حاکم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے دوایت کی ہے۔ حدیث سے روایت کی ہے جس شخص نے سبع الطّوال کو حاصل کیا وہی حبر (زبر دست عالم) ہے۔

۔ سور قاہو د: طبرانی نے الا وسط میں ایک بودی می سند کے ساتھ علی رضی اللہ عند کی بیصدیث روایت کی ہے کہ براُ قاب سیسے مالین اس عرفی اس کی سنتر کی کی دافقہ میں ان کے ساتھ علی رضی اللہ عند کی بیصد میں اور ایت کی ہے کہ براُ ق

:و ْ ۔ باسین ۔الد خان اورغم پیسا ،لون کی سورتیں کوئی منافق ہی یا د ن*ہ کر ہے گا۔* • • • • باسین ۔الد خان اورغم پیسا ،لون کی سورتیں کوئی منافق ہی یا د نہ کر ہے گا۔

سورة الاسراء: كَ آخير حصدك باره مين جوحديث وارد موئى ہوه بياحد نے معاذبن انس رضى الله عنه كى حديث بيارة الله عنه كى حديث ماروايت كى به كولية عنه كالله عنه كَ مُن يَعَّخِذُ وَلَدًا وَلَهُ يَكُنُ لَّهُ شَرِيُكُ فِي الْمُلْكِ" تا آخر سورة - بيرة ية العز سميد

سورۃ الکہف: حاکم نے ابی سعیدرضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے روز جمعہ کوسورۃ الکہف پڑھی اُس کواس قد رنورعطا کیا جائے گا جو جمعہ اور اُس کے بعد آنے والے جمعہ کے مابین زمانہ کو تاباں رکھے گی۔اورمسلم نے ابی الدردا، رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کے اول سے دس آپیس حفظ کر لی

ا فضل او محض قط الحيط \_

ت ئے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_\_ جلد و م

ہوں وہ وجال کے فتنہ سے بناہ میں ہو گیا۔اوراحمہ نے معاذین انس رضی اللہ عنہ کی صدیث سےروایت کی ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کے اول اور آخر کی قر اُت کی توبیاُ س کے سرسے تابہ قدم ایک نورین جائے گی۔اور جس شخص نے بیہ پوری

نے سورۃ الکہف کے اول اور آخر کی فر آت کی توبیا س ئے سر سے تابہ قدم ایک بور بن جائے گی۔اور بس عش نے یہ پوری سورۃ پڑھی اُس کے قق میں بید آسان سے زمین تک موجب نور ہوگی۔اور بزار نے عمرو کی حدیث سے روایت کی ہے کہ حصفح میں بہتر سے ساز میں مرد وروز وقت میں ساز اور برار نے ایس کی اور برار کے عمروکی حدیث سے روایت کی ہے کہ

جس شخص نے کسی رات کو''فَ مَن نُحَانَ یَوُ جُوا لِقَآءَ رَبِّہ'' پڑھ لی تو اُس کوا تنا نور ملے گا جو کہ عدن سے مکہ تک ہوگا اوراُ س نور میں فر شتے بھرے ہوں گے۔

الم السجدة: ابوعبید نے مرسل المسیب بن رافع ہے روایت کی ہے کہ سورۃ الم السجدۃ قیامت میں اس شان سے آئے گی کہ اُس کے دوباز وہوں گے جن سے بیان خاصا حب پرسایہ کئے ہوگی اور کہتی ہوگی لاَ سَبِیْلَ عَلَیْکَ. لاَ سَبِیْلَ عَلَیْکَ اور اسی رادی نے ابن عمر سے موقو فاروایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہاتہ نہیں السبجہ بسدہ تبیار ک الْمُلْکِ کو عَلَیْکَ اور اسی رادی نے ابن عمر سے موقو فاروایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہاتہ نہیں السبجہ بسدہ تبیار ک الْمُلْکِ کو

قر آن کی دوسری سورتوں پرساٹھ درجہ کی فضیلت ہے۔ میں جو کلینٹر میں میں بیٹن گڑئی میں جان پینی قرین مغفل میں ان کی جدید شد میں ماہید ہی میرکی کلیپین قریق ہو

سور قریسین: ابوداؤ در نسائی اوراین حبان وغیرہ نے مغفل بن بیار کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ لیسین قرآن کا قلب ہے کوئی شخص اُس کو خدا تعالیٰ ہے تواب اور دار آخرت کی خوبی حاصل کرنے کا ارادہ کر کے نہ پڑھے گا مگریہ کہ اُس کی مغفرت ہو جائے گی۔تم اس سور قرکوا ہے مُر دوں پر پڑھو۔اور تر ندی اور داری نے انس رضی اللہ عنہ کی جدیث ہے روایت کی ہے کہ ہرا یک چیز کا ایک قلب ہوا کرتا ہے اور قرآن کا قلب لیسن ہے۔ جو شخص لیسین کو پڑھے خدا تعالیٰ اُس کے لئے دس مرتب قرائت قرآن کرنے کا ثواب لکھ دے گا'۔ داری اور طبرانی نے ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت

ک ہے کہ جو تخص محض رضائے البی کی طلب میں رات کے وقت کیسین کو پڑھے گا اُس کی مغفرت کر دی جائے گی' ۔ طبر انی نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ جو شخص ہر رات کو کیسین کی قر اُت پر مداومت کرے گا اور پھروہ مر جائے گا تو شہید ہوکر مرے گا' '۔

حوامیم کے بارہ میں واردشدہ حدیثیں ابوعبید نے موقو فا ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ہرا یک شے کا ایک ابالب، ہوا کرتا ہے اور قرآن کالب لباب حوامیم میں'۔ اور حاکم نے ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ سے موقو فاروایت کی ہے کہ حوامیم قرآن کی دیباج میں''۔ (یعنی دیبا بیا یک میش قیمت اور نہایت اعلیٰ درجہ کارلیٹمی کپڑ ااور فرش ہوتا ہے )

''سور قالدخان: ترندی وغیرہ نے ابی ہریر قارضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ جس تنص نے رات میں ۔ سور ق**حیم اللہ حان** پڑھی وہ الیک جالت میں صبح کرے گا کہ اُس کے واسطے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہوں گ۔ مغفی ہے۔

مفصل کے بارہ میں کون می حدیثیں وارد ہوئی ہیں؟ دارمی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے موقو فاروایت کی ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک لباب ہموتا ہے اورقر آن کالباب مفصل ہے۔

الرحمن: بیہی نے علی رضی اللہ عند کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے '' ہر شے کی ایک عروس ہوا کرتی ہے اور قراآ ان کی عروش الوحیان ہے۔

المسبحات :احمدُ ابوداؤ ذُرْ مذی اورنسائی نے عرباض بن ساریہ ہے روایت کی ہے کہ بی سلی اللہ عاٰیہ وسلم ہرایک شب کوسونے سے قبل مسبحات کی قر اُت فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سورتوں میں ایک آیت ایک ہے جو ہزار آیتوں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ علد دوم

سیاسی کی استان کیر نے اپن تفیر میں بیان کیا ہے کہ جس آیت کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہوا ہے" ہے ۔ ابن کیر نے اپن تفیر میں بیان کیا ہے کہ جس آیت کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہوا ہے" ہے و اُلاْ جور وَ السظّاهر وَ الْبَاطِنُ وَ هُو بِکُل شَیْ عَلِیْم" اور ابن اسنی نے انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ہدایت فر مائی تھی کہ جب تو اپنی خوابگاہ میں آیا کر تو سورۃ الحشر پڑھ لیا کر۔ اور فر مایا کہ اگر تو اس اثنا میں مرجائے گا تو شہید موکر مرے گا۔ اور ترفدی نے معقل بن بیار کی حدیث سے روایت کی ہے جو شخص صبح کے وقت تین آئیس سورۃ الحشر کے اخیر کی پڑھے گا خداوند کر بیم اس پرستر ہزار فرشتے مقرر کر دے گا کہ وہ شام ہونے تک اُس شخص کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور اگر وہ اس دن میں مرگیا تو شہید مرے گا۔ اور جو شخص نے ہوگا۔ اور بیبی نے ابی امامہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے کسی رات یا دن میں سورۃ الحشر کے خاتمہ کو پڑھ لیا ہے اور وہ اُسی دن یا رات میں مرگیا تو بے شک اللہ پاک نے اس کے لئے رات یا دن میں سورۃ الحشر کے خاتمہ کو پڑھ لیا ہے اور وہ اُسی دن یا رات میں مرگیا تو بے شک اللہ پاک نے اس کے لئے رہت واجب کردی ہے۔

تبارک فن صدیث کے آئمہ اربعہ اور ابن حبان اور حاکم نے ابی ہریرة رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ مخملہ قرآن کے ایک تمیں آیوں کی سورة ہے اُس نے ایک مرد کی یہاں تک کہ شفاعت کی کہ وہ بخش دیا گیا۔ تبَ سار کی اللّٰه عنہ کی مدیث سے روایت کی ہے کہ '' بہی سورة ما نعم اور منجیہ ہے اللّٰ فِی بِیدِهِ اللّٰہ مُلک اور ترفدی نے ابن عباس رضی الله عنہ ہی کہ دیث سے روایت کی ہے کہ میں نے اس بات عذاب قبر شخی ہے۔ اور حاکم نے ابن عباس رضی الله عنہ ہی کہ حدیث سے روایت کی ہے کہ میں نے اس بات کو پند کیا کہ ہرایک مومن کے قلب میں ''تبَ از ک اللّٰ فِی بِیدِهِ اللّٰہ مُلک ''ہو۔ اور نسائی نے ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے ہر رات کو تبار ک الّٰ فِی بِیدِهِ اللّٰہ مُلک 'پڑھا خدا و ند تعالی اس کے و ربعہ سے حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے ہر رات کو تبار ک الّٰ فِی بِیدِهِ اللّٰہ مُلک پڑھا خدا و ند تعالی اس کے و ربعہ سے اس کوعذا ب قبر سے محفوظ بنا دیتا ہے۔

سورۃ الاعلیٰ: ابوعبید نے ابی تمیم ہے روایت کی ہے اُس نے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میں مسجات میں ہے افضل سورۃ کا نام بھول گیا ہوں' ۔ اُ بی بن کعب رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا پس شاید کہ وہ مسَبِستِ السُسمَ رَبِّکَ الاَ عُلیٰ ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دکیا'' ہے شک' بعنی یہی ہے''۔

سورۃ القیامۃ :ابونعیم نے الصحابۃ میں اساعیل بن ابی حکیم المزنی الصحابی کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ بے شک اللہ پاک کَ مُر مَکُنِ الَّذِیْنَ کَفَرُوُا کی قراءت کوستنااور فرما تا ہے میرے بندے کو بشارت دوقتم ہے جھے کواپی عزت کی بے شک میں اُس کو جنت میں مکین بناؤں گا۔اورالیمی قدرت دوں گا کہ وہ راضی ہوجائے گا۔

سور ق الزلزلة : ترندی نے انس رضی الله عنه کی حدیث سے روایت کی ہے کہ جس تخف نے سور ق ا ذ ا زلزلت کو پڑھا بیراں کے لئے نصف قر آن کے معادل ہوجائے گی''۔

سورہ والعادیات:ابوعبیدنے مرسل حسن حدیث ہے روایت کی ہے کہ اذا ذلیز لیت نصف قر آن کے معاول ہے ادرالعادیات نصف قر آن کی معادل ہے۔

سورۃ الہالم عاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہر روز ایک ہزار آیتیں نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کون شخص بیقوت رکھتا ہے کہ ایک ہزار آیتیں پڑھے؟ فرمایا'' کیاتم میں محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ے کوئی"الْهَا کُمُ التَّکَاثُرُ" بِرِ صنے کی قوت نہیں رکھتا؟"

سورة الكافرون ترندى نے انس رضى الله عنه كى حديث سے روایت كى ہے كه "فَلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ "قرآن كا رَبِع (ايك چہارم حصه) ہے۔ اور ابوعبيد نے ابن عباس رضى الله عنه كى حدیث ہے روایت كى ہے كه "فَسلُ يَسا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ رَبِع قرآن كى معادل ہوتى ہے۔ اور احمد اور حاكم نے نوفل بن معاوية كى حدیث سے روایت كى ہے كہ تو "فَلُ الْكَافِرُونَ " كوبرُ ھاور پھراس كے خاتمه پرسوجااس لئے كہ بے شك وہ شرك سے برات ہے۔ اور ابو يعلى نے ابن عباس كى حدیث سے روایت كى ہے كہ كیا میں تم كوایسا كلمه نه بتاؤں جو كہ تہمیں خدا تعبالى كے ساتھ شرك كرنے سے نجات دلاتا ہے؟ تم این سے نے وقت "فَلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " پڑھا كرو۔

مورة النصر: ترندى نے الس رضى الله عندى حديث بروايت كى ہے كه "إِذَا جَسَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَعُحُ" رائع قرآن ہے۔

سورة الاخلاص مسلم وغيره نے ابی ہربرة رضی الله عنه کی حدیث ہے روایت کیا ہے کہ قُبلُ هُموَ السَّلْمُهُ اَحَمَّلْتُ قرآن کے معادل ہے۔ اور اس باب میں صحابہؓ کی ایک جماعت ہے ایسی ہی روایت آئی ہے۔طبرانی نے اوسط میں عبداللّٰدا بن الشخير كي حديث بروايت كي بي كه جس مخص نه اينه مرض الموت كي حالت ميں فُسلُ هُوَ السُّلهُ أحْم لا يوا ہے وہ قبر میں فتنہ میں نہ مبتلا کیا جائے گا اور فشار قبر ہے امن یائے گا۔اور قیامت کے دن فرشتے اُس کواینے ہاتھوں پراٹھا کرا ہےصراط ہے گزاردیں گےاور جنت میں پہنچادیں گےتر مٰدی نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ جس تخص نے ہرروز دوسوبارفیلُ ہُو َ اللّٰهُ اَحَدٌ کو پڑھا اس کے بچاس سال کے گناہ محوکر دیئے گئے مگریہا س پرکوئی قرض ہو ( یعن قرض کابار معاف نہ ہوگا ) اور جس مخص نے اپنے بستر پرسونے کے ارادہ سے داہنے پہلو پر لیٹ کر قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ كو ا یک سومرتبہ پڑھا۔ قیامت کا دن آئے گا تواللہ یا ک اس ہےارشاد کرے گا کہا ہے میرے بندے تواین دہنی جانب سے جنت میں داخل ہو'' مطبرانی نے ابن الدیلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ جس تخص نے فیسلُ ہُو وَ السلّب أ نے اپنی کتاب الا وسط میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جس تخص نے دہی بار قُبلُ ہُوَ اللّٰهُ اَ حَسِدٌ کویڑ ھااس کے واسطے جنت میں ایک قصرتغمیر ہو گیا اور جس نے بیس مرتبہ پڑ ھااس کے واسطے دوقصر۔اور جس نے تمیں مرتبہاً س کی قراءت کی اُس کے داسطے تین قصر جنت میں بنادیئے جاتے ہیں ۔اوراسی راوی نے اپنی کتاب الصغیر میں ا بی ہرریۃ رضی اللّٰہ عند ہی کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ جو تحض نما زصبح کے بعد بارہ مرتبہ قُبلُ ہُو َ اللّٰہُ اَحَدُّکُو پرُ حتا ہے تو گویاوہ بوراقر آن جا رمرتبہ پڑھ لیتا ہے۔اوراگروہ خدا تعالیٰ ہے ڈِر بے بھی تو اُس دن وہ اہل زبین میں سب ہےافضل

المعوذ تان احمد نے عقبہ ؓ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے (عقبہ سے ) فر مایا کیا میں جھے کو ایسی سورتیں نہ سکھاؤں جن کامثل خدا تعالیٰ نے تو را ۃ' زبور' انجیل اور فرقان میں سے کسی ایک کتاب میں بھی نازل نہیں کیا ہے؟ عقبہ کہتا ہے میں نے عرض کی بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آ پ مجھے کو ایسی سورتیں تعلیم وی درسول پاکسلی الله علیه وسلم نے ارشاد کیا قُسلُ الله اَحدٌ اور قُسلُ اَعُودُ دُبِرَبِ الْفَاقِ اور قُسلُ اَعُودُ بُوبِ النَّاسِ اور نیزای راوی نے ابن عامری حدیث سے روایت کی ہے کہ بی سلی الله علیه وسلم نے اس حفر مایا'' کیا میں جھو اس افضل چیز سے خبر دار نہ کرول جس کے ساتھ تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ ابن عامر نے کہا'' ب شک' رسول کر میم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد کیا" قُسلُ اَعُودُ بُوبِ النَّاسِ اور ابوداؤ داور تر ندی نے عبدالله بن حبر الله الله علیه وسلم نے فر مایا'' تو شام اور شیح دونوں وقت تمن بار قُسلُ الله علیه وسلم نے فر مایا'' تو شام اور شیح دونوں وقت تمن بار قُسلُ الله علیه وسلم نے فر مایا'' تو شام اور شیح دونوں وقت تمن بار قُسلُ الله علیه وسلم نے فر مایا'' تو شام اور شیح دونوں وقت تمن بار قُسلُ الله علیه وسلم نے فر مایا'' تو شام اور شیح دونوں وقت تمن بار قُسلُ الله علیه وسلم نے فر مایا'' تو شام اور شیح دونوں وقت تمن بار قُسلُ الله اُحد اور اُسلَ نے عائشہ رضی الله عنه ایک حدیث سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے نماز جعمہ کے بعد سات مرتبہ قُلُ هُو اللّهُ اَحَدُ اور قُلُ اَعُودُ بُوبِ والیا خداتھ الی اُسل کے دونوں کھی گا' نے اور اس فصل کے متعلق بچھاور میں باقی رہ گئی میں جن کو میں نے خواص قرآن کی نوع میں بیان کرنے کے لئے موخر کردیا ہے۔

قصل <sup>کم</sup>ین وہ طویل حدیث جو کہ ایک ایک سورۃ کر کے فضائل قر آن کے بارہ میں آئی ہے۔ وہ موضوع ہے جبیبا کہ جاکم نے کتاب المدخل میں ابی عمار المروزی کی طرف اُس کی سند کر کے روایت کیا ہے کہ ابی عصمہ ہے جو کہ اُس حدیث کا جامع ہے کہا گیا تجھ کوعکرمۃ کے واسطے ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اقوال فضائل قرآن کے بارہ میں ایک ا یک سورة کر کے کہاں ہے مل گئے بحالیکہ اصحاب عکر مہ کے پاس اس میں سے ایک روایت بھی نہیں ہے؟ ' ' تو الی عصمة نے جواب دیا'' میں نے لوگوں کو قر آن سے روگر داں ہو کرانی حنیفہ رحمۃ اللّٰہ کی فقہ اور ابن اسحاق کے مغازی میں مشغول ہوتے دیکھ کر بنظر نواب بیرحدیث دضع کر دی ہے'۔ اور ابن حبان نے تاریخ الضعفاء کے مقدمہ میں ابن مہدوی ہے روایت کی ہے کہ اس نے کہا'' میں نے میسرة بن عبدر بہ سے دریافت کیا کہ تو بیصدیثیں کہاں سے لایا ہے کہ جو تخص فلال ہورۃ کویڑھےاُ سے فلال ثواب ملے گا؟ میسرۃ نے جواب دیا کہ میں نے اُن احادیث کو ضع کیا ہےاوران سےلوگوں کو قرآن کی طرف رغبت دلاتا ہوں''۔اور ہم نے مومل بن اساعیل سے بیروایت یائی ہے کہ اُس نے مجھ سے ایک ﷺ نے قر آ ن کی سورتوں کے فضائل میں ایک ایک سور قر کر کے آئی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی تو اُس نے کہا کہ بیہ حدیث اُ س سے ایک شخص نے مدائن میں بیان کی تھی اور وہ ابھی زندہ ہے۔ میں اُ س راوی کے پاس گیا اور اس سے دریافت کیا کہتم سے بیحدیث کس نے روایت کی ہے؟ اُس نے کہاواسط میں ایک یین ہے اُس نے اوروہ زندہ ہے۔ میں اُس کے یاس واسط میں پہنچااور دریافت کیا کہتم کو بیروایت کس سے ملی ہے؟ اُس نے ایک شیخ کا پتا دیا جو کہ بصرہ میں تھا اور میں بھر ہ میں جا کراً س ہے بھی ملا ۔اور دریافت کیا کہاً س سے بیرحدیث کس نے بیان کی ہے؟ بھر ہ کے پینخ نے مجھ کو پتا دیا کہا ہے بیروایت مقام عبادان کےایک شیخ ہے ملی ہے۔اور میں عبادان پہنچ کراً س شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اً سے میں نے اس روایت کا ماخذ دریافت کیا تو وہ میرا ہاتھ بکڑ کر مجھےا بک مکان کےاندر لے گیا جہاں صوفیوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی اور اُن میں ایک شخ تھا۔میر ے ساتھی نے اُس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ بیرحدیث اس شخ ہے مجھ کوملی ے۔ میں نے اس شخ سے استفسار کیا کہ یا شخ آپ ہے بیحدیث کس نے روایت کی ہے؟ اُس نے جواب دیا''کسی نے بھی بیاجدیث مجھ کونبیں سائی ہے کیکن بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کوقر آن کی طرف سے بے پرواٹی کرتے دیکھا۔اس

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

واسطان کے لئے بیصدیث وضع کر دی تا کہ وہ اپنے دل قر آن کی طرف پھیر دیں''۔ابن الصلاح نے کہا ہے کہ بے شک الواحدی مفسر اور اُن تمام اہل تفاسیر نے اس بارہ میں پیلطی کی ہے کہ انہوں نے اُس موضوع حدیث کو اپنی تفسیروں میں درج کر دیا ہے۔

# نوع تعتّر

# قرآن كالضل اور فاضل حصه

اس بارہ میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا قرآ ں میں کوئی شے بدنسبت دوسری شے کے افضل ہے یا نہیں۔ امام ابوائحن اشعری و قاضی ابوبکر با قلائی اورا بن حبان ممانعت کی طرف گئے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن سب کا سب کلام اللی ہے اوراس لئے تاکہ تفصیل کا مانامفضل علیہ کے نقص کا وہم نہ دلائے۔ مالک سے بیقول روایت کیا گیا ہے کہ یکی بن یکی نے کہا قرآن کے بعض حصہ کی دوسر ہو بعض حصہ پر تفضیل خطا ہے۔ اورای واسط امام مالک نے کسی ایک سورة کا متعدد مرتباعا دہ اور دوسری سورة کے بغیرائی کی بار بارقراءت مکروہ مانی ہے '۔ ابن حبان نے کہا ہے اُلی بن کعب رضی اللہ عنہ کی مرتباعا دہ اور دوسری سورة کے بغیرائی کی بار بارقراءت مکروہ مانی ہے '۔ ابن حبان نے کہا ہے اُلی میں۔ ب شک حق صدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالی نے اُم القرآن کے ماندکوئی سورة تو رات میں نازل کی ہے اور نہ انجیل میں۔ ب شک حق سے انہ وتو اب نہ تو راۃ کے قاری کو عطافر مائی ہے جیسی فضیلت کہ اس القرآن کے قاری کو عطافر مائی ہے جیسی فضیلت کہ اس اس ورقہ کو ایک میں اللہ علی ہوئی کو اس کے سواد وسری اُمتوں پر مرحمت کی ہے۔ اور اُس نے اِس اُمت کو این کراء ت کرنے پر وہ بزرگی ملیہ وادر برتری بخش ہے جو اور دوسری امتوں کو اپنے کلام کی قراء ت پر عطافی ہوئی برتری ہے بہت زیادہ ہے۔ یہی داوری ابنا ہے کہ قول صلی اللہ علیہ والے برحاصل ہونے کی عظمت (بہتات) مراد ہے۔ یعنی را ابن حبان ) یہ بھی کہتا ہے کہ قول صلی اللہ علیہ حصل بھی اور حصہ سے افضل قرار وینا مراد ہے۔ یعنی یہت بڑی ہے نہ یہ کہ تو کہ عین بہت بڑی ہے نہ یہ کہ قرآن کی بعض حصہ بعض اور حصہ سے افضل قرار وینا مراد ہے۔

یہ کسورۃ اجر میں بہت بڑی ہے نہ یہ کدفر آن کا بعض حصہ بعض اور حصہ سے الصل فرار دینا مراد ہے۔
اور دوسر ہے علاء حدیث کے ظاہر مفہوم اور الفاظ کے خیال سے نفضیل کی سمت گئے ہیں۔ ان لو گوں میں سے اسحاق بن را ہویہ ابو بکر بن العربی اور غزالی ہیں۔ اور قرطبی نے کہا ہے کہ بے شک بیہ بات یعنی بعض قرآن کی فضیلت بعض دوسرے حصہ پر امر حق ہے۔ اور اُس کو علاء اور مشکمین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ غزالی نے اپنی کتاب جواہر القرآن میں بیان کیا ہے کہ شاید میری بابت تم ہیکہو گئے کہ تو نے قرآن کی بعض آبیوں کو بمقابلہ بعض دوسری آبیوں کے اعلیٰ اور افضل کہا ہے حالا نکہ یہ کلام ایک و مسرے سے اعلیٰ اور افضل کہا ہے حالا نکہ یہ کلام سب کا سب کلام الہی ہے اور کیونکر ہوسکتا ہے کہ خدائے پاک کا کلام ایک و وسرے سے متفاوت اور اُس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصہ سے اشرف ہو؟ تو تم کو معلوم کرنا چاہئے کہ آگر تمہاری بھمائی نہیں کرتا ہے الکری اور آبیۃ المدانیات۔ اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ تبت کے ما بین فرق کرنے کی جانب تمہاری رہنمائی نہیں کرتا ہے اور تمہارے ذیل وخوارنفس پر جو کہ تقلید کے دریا میں مستغرق ہے تقلید ہی کا اعتقاد خوشگوار ہے تو ایسی حالت میں تم رسول

الاتقان في علو القرآن

الله صلى الله عليه وسلم كى تقليد كرو \_ كيونكه و بى بين جن پرقر آن نازل كيا گيا ہے ادرا نہوں بى نے فر مايا ہے ''ليين قر آن كا قلب ہے ۔ فاتحة الكتاب قر آن كى سورتوں ميں سب سے بڑھ كرفضيات والى ہے ۔ آية الكرى قر آن كى آيتوں كى سردار ہے ۔ اور قُدلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُّ ثَدُ قر آن كى معادل ہوتى ہے ۔ اور اليي حديثيں جو كه قر آن كے فضائل اور بعض سورتوں اور آيتوں كے افضليت كے ساتھ خاص گر دانے اور اُن كى تلاوت ميں تواب كى كثرت ہونے كى بابت وارد ہوكى ہيں اُن كا شارئہيں ہوسكتا۔

اورا بن الحصار کا قول ہے کہ جوشخص اس ہارہ میں باوجود اس کے کہ تفضیل کے متعلق نصوص وارد ہوئی ہیں پھر بھی اختلاف کا نام لے اس کی نبیت بخت تعجب آتا ہے۔ شخ عز الدین بن عبدالسلام نے کہا ہے کہ اللہ ہی کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام بنسبت اس کلام کے بلیغ ترہے جو کہ اُس نے اپنے غیر کے بارہ میں فر مایا ہے پس قُسلُ ہُو اللّٰہُ اَحَدٌ بنسبت تَبُّتُ یسدًا اَسیٰ لَهَب کےافضل کلام ہے۔الجو بن کا قول ہے کہ کلام الٰہی بنسبت مخلوق کے کلام کے ابلغ ضرور ہے کیکن کیا پیکہنا جائز ہوسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بعض کلام اُسی کے بعض کلام ہے ابلغ ہے؟ ایک گروہ نے اپنی کم نظری کی وجہ ہے اس بات کو · جائز مانا ہےاورسز اوار بیہ ہے کہتم قولِ قائل "هلذَا الْسُكلامُ أَبُلَغُ مِنُ هلذَا" کے معنی یوں سمجھو کہ بیرکلام اپنی جگہ پرایک حسن اورلطف رکھتا ہےاور وہ کلاما نی جگہ حسن ولطف کا جامع ہے مگراسی کے ساتھ اس دوسر ہے کلام کاحسن اپنی جگہ میں پہنست اس حسن کے جو کلام اول کو بجائے خود حاصل تھا۔ زیادہ مکمل اور اچھاہے کیونکہ جس شخص نے قُبلُ ہُو َ اللّٰہ اَحَدٌ کوتَبُّتُ یَدَ آبٹی لَکھب سے بلیغ تر بتایا ہےوہ ذکراللہ اورا بی لہب کے ذکراورتو حیداور کا فرکے لئے بدد عاکرنے کے ماہین مقابلہ کررہا ہے اور یہ بات سیجے نہیں ۔ بلکہ سر اواریہ ہے کہ کہا جائے تَبَّتُ یَدَ أَبِیُ لَهَبِ بِدا لِي لہب کے حق میں اس کے نقصان پانے کے لئے بدد عاکی گئی ہے۔ پس کیا کوئی اور بھی بدد عائے خسران کی عبارت اس عبارت سے بڑھ کراورعمہ ہائی جاتی ہے؟ اور اس طرح قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كُوتُو حيد كے باب ميں أس سے بڑھ كروحدانيت پردلالت كرنے والى عبارت نہ يائے جاسكے گی۔اس نے عالم آ دمی جس وقت بدد عاکے باب میں تبت کواورتو حید کے باب میں قُبلُ هُوَ اللّٰهُ کود کیھے گا تواس کے لئے تھی یہ کہناممکن نہ ہوگا کہان میں سے ایک بہنبت دوسرے کے بلیغ تر ہے۔اورکسی دوسر بے تحض کا قول ہے کہاس بارہ میں لوگوں کے مختلف اقوال آئے ہیں ۔ کوئی تو پیے کہتا ہے کہ فضیلت اُس اجر کی عظمت اور زیاد تی ثواب کی طرف راجع ہوتی ا ہے جو کہ اعلیٰ درجہ کے اوصاف کے ورود کے وقت انقالات نفس' خشیت نفس اور اُس کےغور وفکر کے مطابق ہوا کرتی ہے۔اور کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ و وفضیات لفظ کی ذات کی طرف راجع ہوتی ہے اور یہ کہ قولہ تعالی "وَالهُ مُحمُ اللهُ وَّاحِدٌ" آیة الكرس 'سورة الحشر كا آخرا ورسورة الاخلاص برجن وحدانيت بارى تعالى اوراس كي صفات يمتضمن بين و ه مثلاً تَبَّـتُ يَسدَا آبی کھب میں اوراس کے مثل دوسری آیوں یا سورتوں میں موجودنہیں ہے۔لہذا تفصیل کا ہونا صرف عجیب معانی اوران کی کثر ت یرمنحصر ہے'' ۔ خلیمی نے کہا ہےاوراس کےاس قول کو پیہقی نے نقل کیا ہے کہ تفصیل کے معنی کئی چیز وں کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ ازا جملہ ایک امریہ ہے کہ پہلی آیت رعمل کرنا بنسبت دوسری آیت رعمل کرنے کے اولی اورلوگوں پر بہت زیادہ عائد ہونے والا ہو۔اوراس اعتبار پر کہا جاتا ہے کہا مزئنہی' وعداور وعید کی آیت قصص کی آیات ہے اچھی ہوتی ہے

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ جلدوا

کیونکہ ان آیوں سے محض امر'نبی' انذار اور تبشیر کی تا کید مراد لی گئی ہے اور لوگوں کو اِن امور سے استغنا حاصل نہیں ہوتا حالا نکہ وہ بعض اوقات قصص سے مستغنی ہوتے ہیں اس لئے جو چیز کہ اُن پر بہت زائد عائد ہونے والی اور اُن کے جق میں بے حد نافع ہونے کے لحاظ سے اصول کی قائم مقام تھی وہ بہنست اُس چیز کے جو کہ کسی ضروری امر کے تا لیع بنائی گئی ہے بہر خال اچھی اور مناسب تھی۔

WWW. Kitano Sunnai.com

دوسراامریہ ہے کہ کہا جائے جو آیتیں اساء اللہ تعالیٰ کے گنانے اور اس کی صفات کے بیان اور اس کی عظمت پر دلالت کرنے پریوں مشتمل ہیں کہ ان کے مخبرات (جن امور کی انہوں نے خبر دی ہے) قدر ومنزلت میں بہت بلندو برتر ہیں وہی افضل ہیں۔ اور تیسر ہے یہ کہ کہا جائے کئی سورۃ کا دوسری سورۃ سے یا کئی آیت کا دوسری آیت سے اچھا ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ قاری کو اس کے پڑھنے ہے تو اب آجل کے علاوہ کو عاجل فائدہ بھی ملتا ہے۔ اور وہ اس کی تلاوت کے ذریعہ سے کوئی عبادت رد کرتا ہے۔ مثلاً آیۃ الکری کی قراءت اور اخلاص اور معوذ تین کی قراءت کہ ان کا قاری ان کے پڑھنے سے جبیل و ڈرنے کی چیزوں سے احتراز اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اعتصام حاصل کرتا اور پھر ان کی تلاوت سے عبادت الہی بھی ادا کرتا ہے۔ کیونکہ ان سورتوں میں خدا تعالیٰ کا ذکر اُس کی برتر صفات کے ساتھ بہ سبیل اُس کا اعتقاد کے موجود ہے اور اُس ذکر کی فضیلت اور برکت سے فنس کوسکون حاصل ہوتا ہے۔

صلی الله علیہ وسلم کی ججت ہے اور وہ کتابیں نہ خود ججت تھیں اور نہ اُن انبیاء علیہم السلام کے لئے جت تھیں بلکہ وہ صرف اُن کی دعوت تھیں۔اور اُن کی جبتیں ان کتابوں کے سوا دوسرے اُمور تھے۔اوریہ قول بھی اوپر گزرے ہوئے قول کا نظیر ہوگا۔ اور بھی ایک سورۃ کا دوسری سورت سے افضل ہونا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اُس افضل سورۃ کی قراءت کووہ مزتبہ دیا ہے جو کہ اُس کے ماسوا سورتوں کے دو چنداور سہ چندیا اس سے زائد مرتبہ تک قراءت کرنے کے معادل ہوتا ہے۔ اور اُس کواس قدر رُثواب کا موجب قرار دیا ہے جو کہ دوسری سورت کی قراءت سے حاصل نہیں ہوتا۔اگر چہوہ معنی جس کی

دوسرے ایام سے اور ایک ماہ کو دوسرے مہینے ہے اس معنی کر کے افضل کہا جاتا ہے کہ اُس دن یا مہینہ میں عبادت کرنا اُس کے علاوہ دوسرے دن یا ماہ میں عبادت کرنے پرافضل ہے۔ اور اُس دن یا اُس مہینہ میں گناہ کا مرتکب ہونا بہ نسبت اور ایام اور مہینوں کے گناہ کی زیادتی اور عظمت کا موجب ہے۔ یا جس طرح پر کہ (سرزمین) حرم کو (سرزمین) حل سے افضل کہنے کا یہ باعث ہے کہ حرم کی صدود میں وہ مناسک ادا کئے جاتے ہیں جو اُس کے سواد وسری جگہوں میں ادائبیں ہوتے اور صدود حرم میں نمازیر مینے کا تو اب دوسری جگہوں سے المضاعف ملاکرتا ہے۔

وجہ ہے اُ س سور قاکواس مقدار تک پہنچایا گیا ہے ہم پرعیاں نہ ہوتے ہوں ۔اوراس کی مثال میہ ہے کہ جس *طرح ایک* دن *کو* 

ا بن اللین نے کہا ہے بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ میں تجھ کو ایک الی سور ق تعلیم کروں گا جو کہ تمام سورتوں سے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اعظم ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سورۃ کا ثواب دوسری سورتوں کے ثواب سے نہایت عظیم ہے۔ اور کسی دوسر ہے خص نے کہا ہے کہ وہ سورت تمام سورتوں سے اعظم اس لئے موئی کہ اُس نے تمام مقاصد قر آن کواپنے اندر جمع کرلیا ہے اور اس واسطے اُس کا نام ام القرآن رکھا گیا''۔

حسن بھری نے کہا ہے'' بے شک اللہ پاک نے سابقہ کتابوں کے علوم قرآن میں ودیعت رکھے ہیں اور پھر قرآن کے علوم کو سورۃ الفاتحہ میں بھردیا ہے۔ لہٰذا جو شخص اس سورۃ کی تغییر معلوم کرلے گاوہ گویا تمام کتب منزلہ کی تغییر کا عالم ہوگا۔ اس روایت کی تخریج بیہی نے کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے علوم قرآن پر شتمل ہونے کا بیان زخشری نے بیقر اردیا ہے کہ وہ سورۃ خدا تعالیٰ کی اُس کے لاکق ثنا' تعبد'نہی' وعداور وعیدان سب اُ مور پر شتمل ہے۔ اور قرآن کی آبیتی اِن اُمور میں کسی نہ کسی ایک امرے بھی خالی نہیں ہوتیں'۔

امام فخرالدین رازی کا قول ہے کہ' تمام قرآن سے صرف چاراُ مور کی تقریر (قرار دینا اور ظابت کرنا) مقصود ہے۔
(۱) الہیات (۲) معاد (۳) نبؤ ات اور (۷) خدا تعالیٰ کے لئے قضا اور قدر کا ظابت کرنا۔ الہذا قولہ تعالیٰ اَلْت سَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمَ عِینُ الہیات پردلالت کرتا ہے قولہ تعالیٰ مَالِکِ یَوْمِ الْلَّهِ یُنِ معاد پردال ہے۔ قولہ تعالیٰ اِیَّاک نَعُبُدُ وَایَّاک نَعُبُدُ وَایَّا کَ نَعُبُدُ وَایَّاک نَعُبُدُ وَایَّاک نَعُبُدُ وَایَّا کَ نَعْد رَبِی ہِ وَلَا اللّٰ کَ اللّٰ کَاللّٰ کَا اللّٰ الل

قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ بیسورۃ الیی نظری حکمتوں اور عملی حکموں پرمشمل ہے جو کہ طریق متنقیم پر چلنا اور سعید لوگوں کے مراتب اور بدبختوں کے منازل پراطلاع پانا ہے'۔اور طبی کا بیان ہے کہ بیسورۃ ان علوم کی چارانواع پرمشمل ہے جوعلوم کہ دین کے مناطبیں۔

ازا تجمله ایک علم الاصول اورالله تعالی اوراً س کی صفات کی معاقدت ہے اورای کی طرف توله تعالی "اَلُم حَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ" کے ساتھ اشارہ ہوا ہے اور نبوت کی معرفت اور توله تعالی "اَنْعَمُتَ عَلَیْهِمُ" ہے یہی مراد ہے۔ اور معاد کی معرفت جس کی طرف توله تعالی "مالیک یَوْمِ الدِّیُنِ" کے ساتھ اشارہ ہوا ہے۔ دوسراعلم فروعات کاعلم ہے اور اس کی بنیا د عبادات ہیں۔ چنانچے تولہ تعالی "اِیَّاکَ نَعْبُدُ" ہے یہی امر مقصود ہے۔

تیسراعلم اُن چیزوں کا جانا ہے جن کے ذریعہ سے کمال کا حصول ہوتا ہے اور وہ علم اخلاق ہے۔ پھرعلم اخلاق کا برزگ ترین شعبہ یہ ہے کہ انسان در بارِخداوندی تک پہنچ جائے اور خدائے واحد ویکتا کے حضور میں پناہ لے۔ اُس کے راستہ کا سالک ہے اور سلوک میں استقامة برتے۔ چنانچے تولہ تعالی "وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّوَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ" سے اسی بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

چوتھاعلم قصص اوراگلی قوموں اورا گلے زمانوں کی خبروں کاعلم ہے یعنی سیمعلوم کرنا کہان میں سے کون لوگ سعید

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلدوم

ہوئے اور کون لوگ شقی تھے۔ پھراُن کی تواریخ کے ساتھ نیکو کا روں کوعمدہ وعدے دینے اور بدکاروں کوسزا کی دھمکیاں سانے کی جن باتوں کاتعلق ہےاُن کا بھی معلوم کرنا ضرور کی ہے۔اور قولہ تعالیٰ "اَنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ غَیْرِ الْمَغُضُونِ بِعَلَيْهِمُ

وَلا الضَّالِينَ " عي امر مراد ب-

غزالی نے کہا ہے'' قر آن کے چھ مقاصد ہیں تین مقصد مہمۃ ہیں۔اور تین مقصد متمۃ ۔ پہلی قتم کے تین مقصدیہ ہیں۔ یک مدعوالیہ 'کی تعریف جیسا کہ سور ق کے صدر (آغاز) کے ساتھ اُس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ دوسری صراط متنقیم کی

ایک مدعوالیہ کی تعریف جیسا کہ سور ق کے صدر ( آغاز ) کے ساتھ اُس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ دوسری صراط متقیم کی ۔ تعریف اور اُس کی بھی اُس نین تصریح کر دی گئی ہے۔اور تیسر ہے خدا تعالیٰ کی طرف واپس جانے کے وقت جو حال ہوگا

ریک تعریف اور وہی حال آخرت کے نام ہے موسوم ہے جیسا کہ اس کی طرف"مَسالِکِ یَـوُمِ الـدِّیُـنِ" ہے اشارہ ہوا ہے۔ اور دوسری قتم کے تین مقاصد (یعنی متمۃ ) یہ ہیں :

(۱) مطیعً لوگوں کے احوال کی تعریف جیسا کہ اُس کی جانب قولہ تعالیٰ ''الَّـذِیْـنَ اَنْـعَـمُــتَ عَلَیْهِمُ'' کے ساتھ اشارہ ہوں ہے۔ سولہ س

(۲) جا حد(ا نکارکرنے والے )لوگوں کے اقوال کی حکایت ۔اوراس کی طرف اَلُــمَــغُــصُـــوُبِ عَــلَیُهِــمُ وَلاَ \* تعدیر کے سنتہ مذہب

الصَّالِيُنَ كَے ساتھ اشارہ ہوا ہے۔ دری میں کا زیاد کا تبدید میں تبدید اس تا اور ان میں کے معرف کیا جس کے میں اس کا میں میں اس کیا جس میں ا

(۳) راسته کی منزلوں کی تعریف جیسا کہ تولہ تعالی ''ایٹ اک مَعُسُدُ وَایٹ اَک مَسْتَعِیسُنَ" سے اس کی طرف اشارہ واہے۔

یہ بات اُس کے دوسری حدیث میں دوثلث قر آن کے مُعادلِ ہونے کی وصف کی پچھ بھی منافی نہیں پڑتی ہے۔اس لئے کہ بعض علاء نے اس کی تو جیہ یوں کر دی ہے کہ قر آن عظیم کی دلائیں بالمطابقت ہوا کرتی ہیں۔ یا بالتضمن یا بالالتزام بغیر مطابقہ میں کے ادب میں ترت ام مقال قر آن مرتضمیں دالتہ امریکے ماتھ بغیر مطابقہ میں دارا کہ ہی کہ تی میں ان

بغیر مطابقت کے۔اوریہ سورۃ تمام مقاصد قرآن پرتضمن والتزام کے ساتھ بغیر مطابقت کے دلالت کرتی ہے۔لہذایہ دونوں دلالتیں منجملہ تین دلالتوں کے دوثلث ہیں۔ پس بیسورۃ دوثلث قرآن کے مطابق ہوگئ''۔اس بات کوزرکشی نے پٹرے این سیس زکری کی میں

شرح التنبيه میں ذکر کیا ہے۔ ناصرالدین بن المیلق نے کہا ہے کہاورحقوق کی بھی تین قشمیں ہیں (۱) اللہ کاحق اپنے بندوں پر (۲) بندوں **کاحق** 

اپنے اللہ پراور (۳) بعض بندوں کا دوسرے بندوں پر با ہمی حق۔ اور سور ۃ الفاتحہ صریکی طور پر دونوں پہلے حقوق پر مشمل ہے اس لئے اُس کا اپنے صرح کے مفہوم کے ساتھ دوثلث ہونا ایک مناسب امرہے۔اور اس بات کی شاہدیہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسول کی زبانی ارشاد کیا'' میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دونصف کر کے تقتیم کرویا

ہے'۔ میں کہتا ہوں کہ سورالفاتحہ کے اعظم السور ہونے اور اُس دوسری حدیث کے مابین جو کہ سورۃ البقرہ کُوْسب سورتوں میں عظیم تر قرار دیتی ہے کوئی تنافی نہیں اس لئے کہ اُس حدیث سے وہ سورتیں مراد ہیں جو کہ سورۃ الفاتحہ کے ماسوا ہیں اور اُن میں احکام کی تفصیل آئی ہے۔ اور مثالیں دی گئی ہیں۔اور حجتیں قائم کی گئی ہیں۔اس لئے کہ جن با توں پر سورۃ البقرہ

مشتمل ہےان پرکوئی اورسور ۃ مشتمل نہیں یائی جاتی ۔اوریہی وجہ ہے کہسورۃ البقرہ کا نام فسطاط القرآن رکھا گیا ہے۔ ابن العربی نے اس کے احکام کے بیان میں کہا ہے کہ'' میں نے اپنے کسی شیخ سے یہ بات سنی ہے کہ سور ۃ البقر ہ میں ا ا یک ہزارا مزایک ہزار نہی'ا یک ہزار تھکم'اور ایک ہزارخبریں ہیں ۔اوراُ س کی عظیم الثان فقر ہی کی وجہ ہے ابن عمر رضی الله عنہ نے آٹھ سال تک کی مدت اُسی کی تعلیم دینے پر قائم رہنے میں صرف کی ہے۔اس روایت کو مالک ؒ نے اپنی موطامیں بیان کیا ہے اور ابن العربی نے بیجھی کہا ہے کہ' آیۃ الکری کے اعظم الایات ہونے کی صرف یہ وجہ ہے کہ اُس کامقتضی نہایت عظیم الثان ہےاورایک چیز کا شرف یا اُس کے ذاتی شرف پرمنحصر ہوتا ہے یا اُس کے مقتضا اور متعلقات کےشرف کے لحاظ سے ہوا کرتا ہے۔ آیۃ الکری قرآن کی آیوں میں وہی مرتبدر تھتی ہے جو کہ سورۃ الاخلاص کو اُس کی سورتوں میں حاصل ہے مگریہ کہ سورۃ الاخلاص دووجہوں کے ساتھ آیۃ الکری پرفضیات رکھتی ہے۔

وجداول بد ہے کہ سورة الاخلاص سورة ہے اور آیة الکری صرف آیت اور سورة کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے اس لئے کہ تحدی

کا وقوع سور ۃ ہی کے ساتھ ہوا ہے ۔لہذا و ہ آیۃ ہے بہر حال افضل ہے جس کے ساتھ تحدی کا وقوع نہیں ہوا۔ و وسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص نے تو حید کا اقتضا پندرہ حرفوں میں کیا ہے اور آیۃ الکری نے تو حید کا اقتضاء پیاس

حرفوں میں کیا ہے ۔لہذا قدرت اعجازیہیں ہے عیاں ہوگئی کہ جومعنی پچاس حرفوں میں تعبیر کئے گئے تھے پھروہی معنی بندرہ حروف میں ادا ہو گئے اور یہی امر قدرت کی بڑائی اور وحدا نیت کے ساتھ منفر د ہونے کا بیان ہے۔

آ بن المنیر نے کہا ہے کہ آیۃ الکری میں اس قدرا سائے باری تعالی شامل ہیں جو دوسری کسی آیت میں ہر گزشہیں ۔ اس کی تفصیل پیہ ہے کہ آیۃ الکری میں معز ہ جبگہیں ایس جہاں اللہ تعالیٰ کا اسم یاک آیا ہے بعض مواضع میں طاہراوربعض میں مسکن ( دریر َدَه )اوروه · واضع په ہیں:

ظَامِر:اللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومِ.

ضمير: لا تَاخُلُهُ لَلهُ عِنْدَهُ بِإِذُنِهِ يَعُلَمُ عِلْمُهُ شَآءَ كُرُسيُّهُ اور يَؤُدُهُ أور حِفْظُهُمَا كي وهميرمتنز جوك مصدر كي فاعل ہےاور هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ اورا كُرتم أن صَائرَ كا بھى شاركروجن كا احتمال ٱلْمَحيُّ الْقَيُّوْمُ. الْعَلِيُّ اور الْعَظِيْمُ ميں یا یا جا تا ہے۔اورا یک اعراب کے اعتبار پر اَلُہ بحب یہ سے قبل کی ضمیر مقدر کو بھی گنتی میں لے لوتو اس حساب سے سب بائیس صميريں ہوجاتی ہیں۔

غزالی نے کہا ہے'' آیۃ الکری کے تمام آپتوں کی سردار ہونے کی محض بیہ وجہ ہے کہ وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات' صفات اورافعال پرمشتل ہے۔اوراُ س میں اس کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے۔اوراسی بات کی معرفت علوم میں انتہائی حداور غایت ہے اور اس کے ماسواجتنی باتیں ہیں وہ سب اسی کی تابع ہیں۔اور سیّد اس متبوع کا نام ہے جو کہ مقدم ہوتا ہے۔ ' چنانچة حق سجانه وتعالیٰ کا قول''اللَّه'' ذات کی طرف اشاره ہے''لاَ اِللّٰهَ اِلَّا هُوَ 'مُو حيد ذات کی جانب اشاره ہے۔''اَلْعَمَّی الْسَقَيْسُورُهُ" ذات كى صفت اورأس كے جلال كى طرف اشارہ ہے كيونكہ قيوم كے معنى ہيں وہ ذات جو كہ قائم بنفسہ ہوتى ہے۔ اوراً س کے غیراً سی کے ساتھ قائم ہوا کرتے ہیں۔اور یہ بات جلال اورعظمت کی غایت ہے لاَ تَساخُہ ذُہ سِنَةٌ وَّلاَ مَوْمٌ أَسَى

جلدووم الاتقان في نلوم القرآن

ذ ات کی تنزیہ اور اُن حواد ث کے اوصا ف ہے اس کی تقدیس ہے جن کا وقوع اُس پرمحال سمجھا جا تا ہے۔ اور محال مجھی ا جانے والی ہاتوں یا وصفوں ہے ذات واجب تعالیٰ کی یا کی ظاہر کرنا پیمعرفت کی اقسام میں سےایک قتم ہے۔" لَمُه مَا فِی السَّنَهُ وَاتِ وَمَا فِي الْأَرُضُ "تمام افعال كي طرف اشاره ہے اور اس بات كي طرف بھي كدوه سب افعال أبي ذات سے پیدا ہوتے اوراٰ س کی جانب را جع ہوا کرتے ہیں۔" مَنُ ذَا الَّذِیْ یَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ"اسِ بات کی جانب اشارہ ہے کہ وہ ذات پاک ملک علم اور امر کے ساتھ منفر دہے۔اور بیکہ جو شخص شفاعت کا مالک ہوتا ہے وہ آسی ذات پاک کے اُس کوم تبہ شفاعت کا اعزاز عطا کرنے اور شفاعت کا حکم دینے کے سبب سے اس کا مالک ہوا کرتا ہے۔اور بیر بات اس زات یاک ہے تھم اورامرکے بارہ میں شرکت کی نفی کرتی ہے۔ ''یَغلَمُ مَا بَیُنَ اَیُدِیُهِمُ وَمَا خَلُفَهُمُ ..... شَآءَ صفت علم بعض معلومات ی تفضیل اورا پے انفراد سائے بلم کی جانب اشارہ ہے کہ اُس کے غیر کوکسی طرح کاعلم حاصل ہی نہیں مگر و معلم جو کہ أَس ذات ياك نے كسى قدراني مشيت اورارا دو كے عطافر مايا ہے۔ "وَسِعَ كُورُسِيُّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرُض" اس ذات اقدیں کے ملک کی عظمت اوران کے کمال کی قدرت کی جانب اشارہ ہے۔"وَ لاَ يُبوذُ کُوهُ جِـفُطُهُمَاصِفت قدرت اُس کے كمال اورأس كے ضعف اور نقصان ہے تنزید کی طرف اشارہ ہے۔"وَ هُوَ الْعَلِيمُّ الْعَظِيمُ"اُس ہے صفات کی دونہایت عظیم الثان اصلوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ پس جب کہتم ان معانی پرغور کرو گے اور پھراُن کو بنظر تامل دیکھو گے اوراس کے بعد قرآن کی ساری آیوں کی تلاوت بھی کرو گے توان سب باتوں کوئسی ایک آیت میں مجموعی طور سے ہر گزموجود نیہ يا ؤَكِ \_ كيونكه آيت كريمه "شَهدَ اللّهُ أنَّهُ لاَ إلهُ إلاّهُ هُوَ" ميں بجزتو حيد كے اوركوئي بات نہيں ہے ۔ سورة الاخلامی میں بھی محض تو حیداور تقدیس ہی ہے۔

اورقُبلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلَكِ مِين افعال مِين اورسورة الفاتحة مِين الرَّجة بيتينون باتين موجود مين ليكن أن كي تشريح نہیں کی گئی ہے بلکہ وہ رمز کے اندازیر وارد کی گئی ہیں ۔ مگرآیۃ الکری میں ہرسدامورایک جااورتشریح کے ساتھ آئے ہیں، اورای کے قریب قریب ان باتوں کو باہم جمع کر لینے میں سورۃ الحشر کا اخیرا ورسورۃ الحدید کا آغاز بھی ہے مگر بات یہ ہے کہ وہ دونوں متعدد آیتیں میں ۔اور آیۃ الکری صرف ایک ہی آیت ہے۔للمذاجس وفت تم آیۃ الکری کوأن آیات میں سے کسی ایک سلسلہ آیات کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھو گے تو آیۃ الکرسی ہی کوتمام مقاصد کی پوری طرح پراور بہت زیادہ جمع کرنے والی یاؤ گے ۔اورای وجہ ہے وہ سب آتیوں پر سادت (سرداری) کی مستحق ہوتی ہےاور کیوں نہ ہواس لئے کہ اس میں "الْحَقُّ الْقَيُّوهُ" كيما موجود ہے جو كه اسم اعظم ہے۔اور بيربات حديث سے ثابت -انتهى كلام العزالى -

پھرا نہوں نے بیابھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارہ میں افضل اور آیۃ الکرسی کے قل میں سید ۃ اس لئے کہا ہے کہاس میں ایک راز ہےاوروہ رازیہ ہے کہ فضل کے اقسام اوراً س کی بکثر ت نوعوں کی جا مع **چیز کا** نام افضل رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ فضل کے معنی ہیں زیاد تی ۔اورافضل کے معنی ہیں زیادہ تر اورسؤ دد ( سرداری ) اُس معنی شرف کے رسوخ کا نام ہے جو کہ متبوع ننے کامقتضی اور تابع ہونے سے احتر از کرنے والا ہے۔اورسورۃ الفاتحہ بکثرت معنوں اور مختلف معارف پر تنبید کرنے کی مضمن ہے اس واسطے وہ افضل ہوئی۔ اور آیۃ الکری کاشمول اُس عظیم القدر معرفت پر ہے جو کہ مقسو داسلی اور اس طرح کی متبوع ہے کہ تمام معارف اس کے تابع ہو کرآتے ہیں۔ لہذا اس کوسید محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد ووم

(سردار) کا نام ملنالائق ترتھا۔ پھرا نہی نے اس صدیت کے بارہ میں کہ '' سیسن' قرآن کا قلب ہے'۔ یوں کہا ہے کہ ایمان کی صحاب حشر اور نشر کے اعتراف پرموقوف ہے۔ اور بیابات اس سورۃ میں بلیغ ترین وجہ کے ساتھ مقررہوئی ہے اس لئے یہ سورۃ قرآن کا قلب قرار دی گئی ہے۔ اور امام فخر الدین الرازی نے اس قول کو بہت اچھا مانا ہے اور نسفی نے کہا ہے کہ یہاں یہ کہا جا با بھی ممکن ہے کہ اس سورۃ میں بجر اصول ٹلا ثدینی وحدانیت رسالت اور حشرکی تقریر کے اور کوئی بات نہیں ہے اور ایمان اور حشرکی تقریر کے اور کوئی بات نہیں ہے اور یہی وہ مقدار ہے جس کا تعلق قلب اور دل کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ باتیں جو کہ زبان اور ارکان (اعمال) سے تعلق رکھتی ہیں اُن کا بیان اس سورۃ کے علاوہ اور سورتوں میں آیا ہے۔ غرضیکہ لیسن میں اعمالی قلب بی کے فہ کور ہونے اور کسی دوسری بات کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے اُس کا نام قلب قرآن رکھا۔ اور اسی سبب سے جان کئی کے وقت اُس کے پڑھنے کا حکم دیا۔ کیونکہ اُس وقت میں زبان کی قوت کر ور ہوجاتی ہے۔ اور اعضاء ساقط ہوجایا جان کئی کے وقت اُس کے بڑھی جاتی ہے ان کی طرف متوجہ اور اُس کی ماسوا ہے برگشتہ ہوا کرتا ہے اور اس کی تصدیق اصول ثلاثہ کے ساتھ بڑھ میں یہ سورۃ پڑھی جاتی ہے تا کہ انسان کے قلب کی قوت زائد ہو جائے اور اُس کی تصدیق اصول ثلاثہ کے ساتھ بڑھ میں یہ سورۃ پڑھی جاتی ہے تا کہ انسان کے قلب کی قوت زائد ہو جائے اور اُس کی تصدیق اصول ثلاثہ کے ساتھ بڑھ میں یہ سورۃ پڑھی جاتی ہے تا کہ انسان کے قلب کی قوت زائد ہو جائے اور اُس کی تصدیق اصول ثلاثہ کے ساتھ بڑھ

صفتیں ہیں یافعل کی صفتیں اور یا تھم کی صفتیں ۔غرضیکہ یہ تین امور ہیں اورسورۃ الاخلاص خدا تعالیٰ کی حقیقی صفتوں پرمشمل ہے اس لئے وہ ثلث قرآن ہے۔ الجو نی کہتا ہے'' قرآن میں جومطالب ہیں اُن میں سے بیشتریہی اصول ثلاثہ ہیں جن کے حصول سے ہی اسلام کی

سحت اورا بمان کا حصول ہوتا ہے۔ اور وہ اصول یہ بین خدا تعالیٰ کی معرفت اُس کے رسول کی صدیقیت کا اعتر اِف اور یہ
اعتقاد کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے روبر و کھڑے ہوکر حساب اعمال دنیا ہوگا۔ پس جس شخص نے یہ بات جان لی کہ اللہ
بے شک واحد نہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیح ہیں۔ اور قیامت ضرور آنے والی ہے تو وہ شخص سچامومن ہوگیا۔ جو شخص ان
میں سے کسی چیز کا بھی منکر ہے وہ قطعی کا فر ہے۔ اور یہ سور ق (الاخلاص) اصل اول یعنی اقر ارتو حید باری تعالیٰ کا فائدہ دیتی
ہے۔ پس وہ اس وجہ سے ثلث قر ا ن ہے۔

اورکسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ'' قرآن کی دوشمیں ہیں (۱)خبر (۲)انشا۔اورخبر کی دوشمیں ہیں ایک یہ کہ خالق نے اپنی ہی خبر دی ہو۔اور دوسری یہ کہ مخلوق کی نسبت خبر دی گئی ہو۔ پس پیسب تین ثلث ہوئے ۔اورسورۃ الاخلاص نے مات تبدال کے نہ میں مان نہ میں میں میں میں میں میں میں تبدید

خالق تعالیٰ کی نسبت خالص طور پرخبر دی ہے۔الہٰ داوہ اس اعتبار سے ایک ٹلٹ قر آن ہے۔ کہا گیا ہے کہ سورۃ الاخلاص تواب میں ثلث قر آن کے معادل ہوتی ہے۔اوریہی بات ہے جس کی شہاوت حدیث

کے طاہرالفاظ اورمفہوم ہے بھی ملتی ہے اور سورۃ زلزلۂ النصراورا اکا فرون کے فضائل میں بھی حدیثیں وارو ہوئی ہیں اُن کے طاہر ہے بھی یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے ۔لیکن ابن عقیل نے اس مذکورہ بالا تو جیہ کوضعیف قرار دیا اور کہا ہے کہ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فر مایا ہے کہ'' جوشخص قرآن کی قراءت کرے گا اُسے ہرا کیک حرف کے معاضہ میں دس نیکیاں ملیہ گا'' باس سے مصد تال خاص سے معنیان کی قراءت کرے گا اُسے ہرا کیک حرف کے معاضہ میں دس نیکیاں

ملیں گی''۔اس سبب سے سورۃ الاخلاص کے بارہ میں یہ معنی لینا جائز نہیں ہوسکتا کہ اُس کے قاری کو ثلث ِقر آن کی قراءت کا اجر حاصل ہوگا۔

ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ اس مسلہ میں کلام کرنے ہے سکوت ہی افضل اور اسلم ہے۔ اور پھرائس نے اسحاق بن منصور کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے کہ اسحاق نے کہا'' میں نے امام احمد بن ضبل ہے دریا فت کیا کہ رسول اللہ علیہ منصور کی طرف یہ قول ''فیل گھو اللّٰه اَحَدٌ تعُدِل ثُلُث الْقُو آنِ '' کی وجہ کیا ہے؟ مگرانہوں نے مجھے اس بارہ میں کچھ نہیں بتایا''۔ اور مجھ ہے اسحاق بن را ہویہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ بیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو تمام کلاموں پر فضیلت وی تھی تو اس نے اپنے کلام کو تمام کلاموں پر فضیلت وی تھی آئس نے اپنے کلام کے بعض حصہ کو بھی تو اب میں فضیلت عطاکی تا کہ لوگوں اس کی قراء ت زیادہ کریں ۔ اور اُن کو اُس کی تعلیم پر برا مجھنے تکیا جائے ۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تحض ''فیل کھو اللّٰهُ اَحَدٌ'' کو تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ اس آ دمی کے ماند ہوجا تا ہے جس نے پور ہے تر آن کی قراء ت کی ہو۔ اس لئے کہ یہ بات تو جب بھی ٹھیک نہیں از سکتی جب کہ کوئی اس سورۃ کو دوسوم تہ بڑھے ۔

این عبدالبرنے کہا ہے کہ دیکھوان دونوں مذکورہ بالافن حدیث کے اماموں نے اس مسئلہ میں کوئی مناسب اور فیصلہ کن بات نہیں فرمائی بلکہ وہ خاموش ہور ہے۔ لہذا ہمیں بھی خاموش رہنا مناسب ہے۔ اور اس حدیث کے بارہ میں جو کہ سورۃ الزلزلہ کونصف قرآن بیان کرتی ہے بیتو جیہ کی ہے کہ قرآن شریف کے احکام دنیاوی حکموں اور احکام آخرت کی دو قسموں پر منقسم ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اس سورۃ کاشمول تمام احکام آخرت پر اجمالا ہے۔ اس واسطے اس کونصف قرآن کہا گیا ہے اور بیسورۃ القارعۃ کی سورۃ پر بوجھوں کے باہر نکال دینے اور خبروں کے بیان کرنے کا ذکر فرمانے میں بوھ گئی ہے۔ اب رہی میہ بات کہ پھر دوسری حدیث میں سورۃ الزلزلہ کوڑ بع قرآن کے نام سے کیوں موسوم کیا گیا ہے؟ تو اُس کا حمالہ میں بیس کرنے نام کے بیان کرنے کا ذکر فرمان الانامکمال کو ایس کے باہر نکال انامکمال

جواب بیہ ہے کہ تر ندی کی روایت کر دہ حدیث کے لحاظ ہے بعث ( مر نے کے بعد دوبارہ زندگی پانے ) پرایمان لا نامکمل ایمان کا ایک چہارم حضہ ہے ۔اوروہ حدیث بیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی بندہ اُس وقت تک صاحبِ ایمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حار ماتوں برایمان نہ لائے ۔ایک اس بات کی گواہی دے کہ خدا تعالیٰ کے سواکوئی معبود

ایمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چار باتوں پرایمان نہ لائے۔ایک اس بات کی گواہی دے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں ہے۔ دوہرے میری نسبت بیا قرار کرے کہ میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں اور خدا تعالیٰ نے مجھ کوحق سے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ تیسرے موت پرایمان لائے اور چوتھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پراور قدر پرایمان ا ئے۔ پس دیکھوکہ اس حدیث نے بعث پرایمان لانے کا اقتضا کیا ہے۔ اور اس بات کو بیسورۃ اُس ایمان کامل کا ایک چہارم قرار دیتی ہے جس کی طرف قر آن کریم مخلوق کو بلاتا ہے اور نیز اُسی راوی نے سورۃ الہا کم کے ایک ہزار آپیوں کے معادل ہونے کے راز میں کہا ہے کہ قر آن چھ ہزار دوسوآ بیوں سے کسر سے زائد ہے۔ لہذا جب ہم کسر کوترک کر دیں تو ایک ہزار کی تعداد قر آن کا چھٹا حصنہ ہوگی۔

امام غزالی کے حسبِ بیان قرآن کے چھ مقاصد میں تین مہمہ اور تین متمہ اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان میں سے ایک مقصد آخرت کی معرفت ہے جس پر بیسور ق مشتمل ہے۔ لہذا بیسور ق مقاصدِ قرآن کے چھے حصہ پر شامل ہوئی مگراس معنی کی تعبیر ہزار آبیوں کے لفظ ہے کرنا بہنست اس کے زیادہ افسخہ اُجُلُ اور بھاری بھر کم معلوم ہوتی ہے کہ محض سدسِ قرآن کہد دیا جائے ۔ اورای راوی نے سور قالکا فرون کے ربع قرآن اور سور قالا خلاص کے ثلث قرآن ہونے کے راز میں راوی ہے سور قالکا فرون کے ربع قرآن اور سور قالا خلاص کے ثلث قرآن ہونے کہ سور قالا خلاص بیس کی تعامل کے کہ ان دونوں سور توں میں سے ہرا یک کانام الا خلاص بی سے اور بیا بات بھی ہے کہ تو حید نام ہے معبود کی جس قدر صفات البی پر مشتمل ہے این میں اور آس کے ماسوا کی الوہیت کی نفی گا۔ اور سور قالا خلاص نے اثبات اور تقدیس کی تقریح کرنے کے بعد انہا ہوں کی جانب تلوج کردی ہے۔ اور الکا فرون نے نفی کی نضر ہم کرنے کے بعد اور تقدیس کی تلوج کی ہے۔ لہذا ان دونوں تھر بحول اور تلویحوں کے رتبوں کے مابین و بی فرق ہے جو کہ ثلث اور ربع کے مابین فرق ہوتا ہے۔ انہی کا مامہ ۔

تذنیب بہت سے عالموں نے حدیث ''اِنَّ اللَّه جَمَعَ عَلُوْمِ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاَحِوِیْنَ فِی الْکُتُبُ الْاَرْبَعِة وَعِلومها فی اللَّهُ بَهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللل

### نوع چوهتر

### مفردات قرآن

التلفي في كتاب المختار من الطيوريات ميں شعبی ہے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا''عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کسی سفر میں ایک سفود رضی اللہ عنہ نے ہے کہ اُس نے کہا ''عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رفی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اُن اوگوں سے بکار کر دریافت کرے کہ وہ کہاں ہے آرہے ہیں؟ قافلہ کے لوگوں نے جواب دیا"اَفَہ لُنَا مِنَ الله عَهِم الله عنہ نَوْ يَدُ الْبَيْتُ الْعَمْيُقِ ، (لیمن ہم لوگ منزل دور در از ہے آرہے ہیں اور بیت اللہ شریف کو جاتے ہیں ) عمر رضی اللہ عنہ نے محکم دلائل و ہواہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ جواب بن کرفر ، یا کہ'' نے شک ان لوگوں میں کوئی عالم آ دمی ہے ۔انہوں نے پھرایک شخص کوچکم دیا کہوہ اُن ہے بآ واز

بلند دریا فت کرے کہ'' کون ساقر آن عظیم ترہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں کہا"اکسکہ کا الْسَهُ إِلَّا هُوَ الْبَحَيُّ الْقَيُّوهُمُ " عمر رضي الله عنه نے اُسْتَخْص سے فر مایان سے دریا فت کر که'' کون ساقر آن احکم ہے؟ این مسعودرضي الله عندنے كہا"إِنَّ السلّبة يَساُمُهُ بِالْعَدُلِ وَالْاحِسَانِ وَايْتَآءِ ذِي الْقُرُبِيْ". عمررضي الله عندنے فرمايا إن يت دريافت كركه'' كون قرآن الجمع ( جامع تر ہے؟''ابن مسعود رضى الله عنه نے كہا''فَسمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيُرًا يَّرَهُ وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَّوَهُ" عمر رضي الله عنه نے حکم دیا کہان ہے دریافت کروکہ'' کون ساقر آن احزن کے ج''جواب ملا''مَنُ يَعْمَلُ سُوَّءً ايُّجُزَ بِهِ'' پھرعمرضی اللّهءندنے کہاان سے پوچھوکم'' آرُ جی ' قر آن کون سا ہے؟ ابن مسعود رضی اللّه عندنے کہا''فُیلُ یَا عِبَادِی الَّذِیْنَ اَسُوفُوْا عَلَی اَنْفُسِهِہُ''. یہ جوابات *ن کرغمر رضی اللّدعند نے اس جماعت سے است*فسار کیا کہ'' کیاتم لوگوں میں ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ موجود ہیں؟''انہوں نے کہا۔'' ہاں''۔اس روایت کوعبدالرزاق نے اپنی تفسیر میں اس کے طرزیر بیان کیا ہے۔

عبدالرزاق ہی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے رہ بھی روایت کی ہے کہاُ نہوں نے کہا قر آن شریف میں اعدل آیت قُولدتعالى "إنَّ اللَّهَ يَاهُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ "اوراتَكُم آيت قولدتعالى "فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ....." ہے۔

حا کم نے ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ ہی ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' قر آن شریف میں خیراورشر دونوں با توں ا

كى بهت برسي جامع آيت توله تعالى "إنَّ اللَّهَ يَاهُوُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ" ہے۔

طبرانی نے اُنہی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' قرآن شریف میں کوئی آیت بہت بڑی فرحت انگیز اس آ يت سے برُ ه كرنبيں ہے۔"قُلُ يَا عِبَادِي الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ ...."اور بيآ يت سورة الغرف عبي بي باور اس آیت سے بڑھکرتفویض کرنے والی کوئی آیت نہیں جو کہ سورۃ النساء 'القصری میں ہے قولہ تعالیٰ"وَ مَنُ یَّسَوَ مَّکُلُ عَلَی

ا بوذ رالبروی نے فضائل القرآن میں ابن یعمر کےطریق ہے بواسطدا بنعمررضی اللّه عنہما کے ابن مسعود رضی اللّه عنه ' ہے روایت کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ نے کہا'' میں نے رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم سے سنا آپ فر ماتے تھے کہ " قرآن مي سب سيري آيت" الله لا إله إلا هُو النحيُّ الْقَيُّومُ". اعدل آيت" إنَّ اللَّه يَامُرُ بالْعَدُل وَ الإحسَان ''احْوَفُ آيت''فَ مَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَّرَهُ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ'' اوراَرُجي(بهتِ برسي اميد بندهانے والی) آیت قولہ تعالیٰ "قُلُ یَا عِبَادِی الَّذِیْنَ اَسُولُوا عَلَی اَنْفُسِهِمُ لاَ تَقُنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللّهِ.... ہے''۔ اس بارہ میں کہ قر آنشریف میں ارجی آیت کون می ہے دس سے زائد مختلف اقوال آئے ہیں از انجملہ ایک قول سے

الاتقان في علوم القرآن:

لے بہت زیادہ رنج دہ۔

ع بے حدامیدافزاء۔

سے الزمر۔

. بِهِ كَدُوه سورة الزمرك آيت "قُلُ يَا عِبَادِي الَّذِينَ اَسُرَفُوا الله عِبادِي الَّذِينَ اَسُرَفُوا الله ع

دل میں عار<sup>ض</sup> ہوا کر تا ہے۔

دوسراقول یہ ہے کہ وہ قولہ تعالیٰ "اَوَلَمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلیٰ" ہے اس کی روایت عاکم نے متدرک میں کی ہے۔ اورابو
عبید نے صفوان بن سلیم ہے روایت کی ہے کہ اس نے کہا'' ابن عباس اورا بن عمر رضی اللہ عنہما دونوں ایک دوسر ہے ہے
تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا'' کتاب اللہ میں کون می آیت نہایت امیدافزاہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
نے جواب دیا" قُلُ یَا عبَادِی الَّذِیْنَ اَسُرَفُوا عَلَی اَنْفُسِهِمُ ……" یہن کرا بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہالیکن خداتعالیٰ کا
قول" وَاذُ قَالَ اِبُسُ اَهِیُ مُلِیَّ اَللہُ عَنْ اَسُوفُوا عَلَی اَنْفُسِهِمُ قَالَ اَوَلَمُ تُوفُونُ قَالَ اَلَٰ اَللہُ وَلٰکِنُ لِیَطُمُنِیْ قَلْبِیُ" (بیآیۃ
کیسی ہے؟) ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا'' پس ابراہیم علیہ السلام اپنے قول" بین' کے ساتھ راضی ہو گئے تھے (یعنی انہوں نے رضائے اللی کو تسلیم کرلیا تھا)''۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جواب من کرفر مایا'' بس یہی بات شیطانی وسوسہ ہے جو

تیسرا قول وہ ہے جس کی روایت ابونعیم نے کتاب الحلیہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے کی ہے کہ اُنہوں نے فر مایا'' اے اہل عراق کے جھوتم لوگ توبیہ کہتے ہو کہ قرآن شریف میں سب سے بڑھ کرامید دلانے والی آیت' فُسلُ یَسا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسُرَ فُوا ۔۔۔ " ہے۔ لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ارجی آیتہ قولہ تعالیٰ "وَلَسَوُفُ یُعُطِیْکَ زَبُکَ فَتَرُصٰی " ہے۔ اور وہی شفاعت ہے۔

چوتھا قول ہے جس کی روایت الواحدی نے علی بن الحسین سے کی ہے کہ اس نے کہا'' اہل دوزخ پر سخت ترین آیت

"فَلْدُو قُولُ فَلَنُ نَوِیْدَ کُمُ إِلَّا عَذَابًا" ہے۔اور قرآن شریف میں سب سے بڑھ کراہل تو حید کے لئے امیدا فزاآیت قولہ
تعالیٰ"اِنَّ اللَّهُ لاَ یَغْفِرُ اَنْ یُشُوکَ بِه ..... ہے۔اور ترندی نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا
ہے کہ انہوں نے کہا'' میرے نزدیک قرآن شریف کی سب سے بڑھ کر مجوب آیت قولہ تعالیٰ "اِنَّ السَلْسَة لاَ یَغُفِسُرُانُ
یُشُوکِ به ..... ہے۔

يا نچواں قول وہ ہے جس کومسلم نے اپنی سیح میں ابن المبارک سے نقل کیا ہے کہ'' قرآن شریف میں ارجیٰ آیت قولہ تعالیٰ''وَلاَ یَاتُلِ اُولُوا الْفَصُٰلِ مِنْکُمُ وَالسَّعَةِ ..... اَلَّا تُحِبُّونَ اَنُ یَّغُفِرَ اللّٰهُ لَکُمُ'' ہے۔

چھٹا قول وہ ہے جس کی روایت ابن ابی الدنیا نے کتاب التوبہ میں ابی عثان الہندی ہے کی ہے کہ اُرس نے کہا ''میرے نز دیک قرآن شریف میں اس امت کے لئے کوئی آیت قولہ تعالیٰ" وَاحْسُرُونَ اعْسَرَفُوْ ابِذُنُوْبِهِمُ حَلَطُوْا عَمَلاً صالِحًا وَاحِرَ سَیّنًا" ہے بڑھ کرامیدافزانہیں ہے۔

ساتوان اور آگھواں قول یہ ہے کہ ابوجعفر نحاس نے قولہ تعالیٰ "فَهَلُ یُهُلَکُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفُلِسِقُونَ " کے بارہ میں کہا ہے کہ میر ہے کہ میں ارجی آیت ہے کہ میر ہے کہ اس رضی اللہ عند نے کہا ہے کہ آت شریف میں ارجی آیت قولہ تعالیٰ "وَاِنَّ رَبَّکَ لَـذُوُا مَعُهُرَةٍ لِلْنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمٌ " ہے۔ اور اس طرح پراس کی حکایت اُن سے کمی نے بھی کی ہے۔ اور اس نے 'علی احسانهم "نہیں لکھا ہے۔

نوال تول یہ ہے کہ الہروی نے کتاب مناقب الشافعی میں ابن عبدالحکم ہے روایت کی ہے اُس نے کہا'' میں نے

شافعی ہے دریافت کیا کہ کون ی آیت نہایت امیدا فزاہے؟ انہوں نے فرمایا قولہ تعالیٰ "یَتینُهُ مَّا ذَا مَفُرَ بَقِ آوُ مِسُکِینُا ذَا مَتُسِرَ بَقِ" اوراً س نے کہا ہے کہ میں نے شافعی ہی ہے کوئی ایسی حدیث بھی دریافت کی جو کہ مردمومن کے لئے بہت امید بندھانے والی ہوتو انہوں نے بیان کیا کہ جس دن قیامت کا روز ہوگا اُس دن ہرایک مسلمان آ دمی کوایک کا فرشخص اُس کے فدیدے طور پر دیا جائے گا''۔

رسوال قول يه بي كة وله تعالى "قُلُ كُلُّ يَعُمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ" ارجَى آيت بـ

گِيار ہواں قول بيہ ہے كہ وہ قولہ تعالىٰ''هَلُ يُجَازِيُ اللَّا الْكَفُورَ" ہے۔

بارہواں قول یہ ہے کہ وہ قولہ تعالیٰ "إِنَّا قَـدُ اُوْحِـیَ اِلَیُـنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلَی مَنُ کَذَّبَ وَتَوَلِّی" ہے۔اس قول کی حکایت الکر مانی نے کتاب العجائب میں کی ہے۔

اور تیر ہواں قول بیہ کہ وہ قولہ تعالی "وَ مَا اَصَابَکُہُ مِنُ مُصِیبَةٍ فِیْمَا کَسَبَتُ اَیْدِیْکُمُ وَیَعُفُو عَنُ کَوْیُو" ہے۔
ان چاروں اقوال کی حکایت نووی نے روس المسائل میں کی ہے اور اخیر کا قول علی رضی اللہ عنہ ہے ہی ثابت ہے چنا نچہ احمد کی مند میں اُن ہے مروی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' کیا میں تم کو کتا ب اللہ کی وہ افضل آیت نہ بتا وَں جو کہ ہم سے رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے؟ وہ قولہ تعالی "وَ مَا اَصَابَہُ کُم مِنُ مُصِیبَةٍ فِیْسَمَا کَسَبَتُ اَیْدِیْکُمُ وَیَعْفُو عَنُ کَیْدِ " ہے اور آپ نے فرمایا کہ''اے علی میں اس کی تفسیر تم کو بتا تا ہوں (جو یہ ہے کہ ) تم کو دنیا میں جو مرض یا عقوبت یا بلاء کہ نے وہ تمبارے ہی باتھوں کی کمائی کے سب ہے ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک اس سے زیادہ کر یم ہے کہ سزاکو وُ ہرائے کہ پہنچی ہو آخرت میں وہ سزاند دے ) اور جس خطاہے حق سجا نہ وتعالی نے دنیا میں درگز رکی تو اللہ تعالی اس سے بہت بردھ : کر حلیم ہے کہ وہ گناہ کی معانی دینے کے بعد پھرائس کی گرفت کی طرف کو دکرے۔ (یعنی جو گناہ خدا تعالی نے معاف کر دیا پھر دوبارہ وہ اُس کی پرسش نہ فرمائے گا )۔

چۇدھواں قول يە بے كەقولەتغالى ' قُتُلُ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوُا اِنْ يَّنْتَهُوُا يَغْفِرُلَهُمْ مَا قَدُ سَلَفَ' ' بَلَى نَے كہا ہے كہ جب خدا ا تعالیٰ نے كافركوا پنے باب رحمت میں داخل ہونے كااذن دے دیا ہے جس صورت میں كہ وہ كافراُس كی تو حیداور شہادت (ربوبیت) كااظہار كرے يو كياتم خيال كر سكتے ہوكہ وہ كريم ورحيم آقا اُس شخص كوا پنے باب رحمت سے نكال دے گاجو كه اُس میں پہلے ہی ہے داخل تھا۔ اور جواس آستانه كی خدمت اور اس پر جبیں سائی كرنے میں اپنی عمر بسر كر چكا ہے''۔

پندر ہواں قول یہ ہے کہ دہ ارجی آیت ایڈ السڈیس کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں واُن کی دیوی مصلحتوں کی طرف رہنمائی کی ہے اور یہاں تک کہ اُن کے معاملات پر توجہ فر مائی کہ اُنہیں قرض کے لکھ لینے کا حکم دیا خواہ وہ زیادہ ہویا کم ۔ پس اس بات کا مقتصیٰ یہی ہے کہ اللہ پاک سے بندوں کے گنا ہوں کی معافی کی امید کی جائے اس واسطے کہ اُس کی عظیم عنایت کا اُن کے ساتھ ظہور ہو چکا ہے۔

میں کہتا ہوں کہای قول ہے وہ روایت بھی ملحق کی جاسکتی ہے جس کوابن المنذر نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ابن مسعودؓ کے روبر و بنی اسرائیل اور اُن کی اُن فضیلتوں کا ذکر آیا جو کہ خداوند کریم نے انہیں عطا کی ہیں تو اُنہوں الاتقان في علو القرآن \_\_\_\_\_ جلد دوم

نے کہا'' بنواسرائیل کی یہ کیفیت تھی کہ جس وقت اُن میں سے کو کی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا تھا تو صبح کے وقت اُس کے گناہ کا کفارہ اُس کے دروازہ کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ماتا تھا اور تمہارے گنا ہوں کا کفارہ صرف ایک قول مقرر کیا گیا ہے جس کو تم محض زبان سے کہہ لیتے بعنی تم خدا سے مغفرت چاہتے ہوا وروہ تم کومعاف کر دیتا ہے۔ اُس ذات پاک کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت عطافر مائی ہے جو کہ میرے زدیک دنیا اور ما فیہا سے محبوب تر ہے اوروہ آیت یہ ہے "وَالَّذِیْنَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوُ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمُ ذَکَرُوا اللَّهَ ......"

اوروہ آیت بھی ای سلسلہ میں ملحق ہوگی جس کو ابن الی الدنیا کتاب التوبة میں جو کہ اس اُمت کے لئے اُن چیزوں میں سب سے اچھی ہیں۔ اُن میں اُن میں سے میں میں ۔ جن پر آفتا لیان کی ہرشے سے اچھی ہیں ) اُن میں سے میں آپ کی آیت تولہ تعالیٰ ''یُریدُ کُدُ اللّٰهُ لِیُبَیّنَ لَکُمُ وَیَهُدِیکُمُ سُنَنَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبُلِکُمُ''

ُ ووسرى آيت. وَاللَّهُ يُوِينُهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُوِينُهُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ".

تيسرى آيت "يُرِيُدُ اللَّهُ أَنْ يُنْحَفِّفَ عَنْكُمُ ....."

ُ چُوَّكُنَّ آ يت"اَنُ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنُهَوُنَ عَنُهُ ........ يَا نِچُو يَنِ آ يت"اِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ......".

جُمِّنُ آ يتوَمَنُ يَّعُمَلُ سُوًا أَوْ يَظُلِمُ نَفُسَةُ ثُمَّ يَسُتَغُفِرِ اللَّهَ".

ا مَا اتَّوْ يَنَّ آيت "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ آنَ يُشُرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ .....".

اورآ صُّو يَن آيت "وَالَّذِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَهُ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمُ .... " -

وہ روایت بھی جس کوابن الی حاتم نے عکر مہ ہے روایت کیا ہے اُ س نے کہا'' ابن عباسؑ ہے کتا ب اللّٰہ کی اَر جسسی آیت کی نسبت سوال کیا گیا تو اُ نہوں نے جواب دیا کہ وہ قولہ تعالیٰ"اِنَّ الَّذِیُنَ قَالُوُا رَبُّنَااللّٰہُ ثُمَّ اسْتَقَامُوُا وَ عَلَی شَهَادَةٍ مِنْ مَدَّ مِنْ مِنْ مِنْ

انُ لَآ اِللهُ إِلَّا اللَّهُ " ہے۔

كتاب الله كي سخت ترين آيت:

ابن را بویہ نے اپنی مند میں روایت کی ہے۔ انبانا ابو عمرو والعقدی انبانا عبدالجلیل بن عطیه عن محمد بن السمنتشر کا س نے کہا ایک شخص نے عمر بن الخطاب ہے کہا کہ مجھ کو کتاب اللہ میں ایک شدید آیت معلوم ہوئی ہے ' عمر رضی اللہ عند نے بلٹ کر اُس شخص کو درہ سے مارا اور فر مایا کیا تو نے اس کا سراغ لگا کرا سے معلوم کیا ہے؟ اچھا بتا وہ کون کی آیت ہے؟ ' اُس شخص نے کہا قولہ تعالی " جَسُ نَدُ عُمَلُ سُونًا یُجُور بِه " پس ہم میں سے کوئی ایبانہیں جو کس بدی کا مرتکب ہو گر یہ کہا س کو تا ہے گئی اس وقت ہم مرتکب ہو گر یہ کہا س کی جز اللے گی عمر رضی اللہ عند نے یہ بات من کر فر مایا جس وقت یہ آیت اُری شی اُس وقت ہم بہت ویرتک اس حالت میں مبتلار ہے کہ ہمیں کھانا پینا کچھ بھی اچھانہیں معلوم ہوتا تھا۔ یہاں تک کہا للہ پاک نے اس کے بعد نیہ آیت ناز ل فر مائی اور جمیں آسانی عطاکی قال اللہ تعالیٰ " مَن یُعُمَلُ سُوءً اَ اُو یَظُلِمُ نَفُسَهُ ثُمَّ یَسُتَغُفِرِ اللّٰهَ غَفُورُ اُ رَحِیْمًا"

اور ابن ابی حاتم نے حسن سے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا'' میں نے ابا برز ق الاسلمی سے کتاب اللہ کی اُس اشد محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آیت کی نسبت دریا فت کیا جو که اہل دوزخ پر گراں تر ہے تو اس نے بیان کیا کہ وہ تولہ تعالیٰ ''فَسَدُوُ قُوُا فَسَلَنُ مَزِیْلَا مُکُمُ اِلَّا

اور صحیح بخاری میں سفیان سے مروی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' قر آن میں تولہ تعالیٰ "لَسُتُمُ عَلیٰ شَی حَتَّی تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیْلَ وَمَا اُنُولَ اِلْنِکُمْ مِنُ رَّبَکُمْ" سے بڑھ کرمیرے نزدیک کوئی آیت بخت ترنہیں ہے۔

اورا بن جزیر نے ابن عباس رضی الله عنه ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے فر مایا'' قر آن میں اس آیت ہے بڑ *ھاکر* شخت تو بیخ کرنے والی کوئی آیت نہیں" لَوُ لاَینُهَاهُهُ الرَّبَّانِیُّوُنَ وَالْاَحُبَارُ عَنُ قَوْلِهِهُ اُلِاثُهِ وَاکْلِهِهُ السُّحُتَ ....."

مبارک بن فضالہ نے کتاب الزہد میں ضحاک بن مزاحم سے روایت کی ہے کہ اُس نے قولہ تعالی کَسُو لا یَسنُهَ الْهُمُ الوَّبَائِیُونَ وَالْاَحْبَارُ ..... کویرُ ھے کہ کہا۔ خدا کی قتم ہے میر نے زدیک قرآن شریف میں کوئی خوف دلانے والی آیت اس آیت سے بڑھ کرنہیں ہے'۔ ابن ابی حاتم نے حسن سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرکوئی آیت الی نہیں نازل کی گئی جو کہ آپ پر قولہ تعالی "وَتُحُفِی فِی نَفُسِکَ مِا اللّٰهُ مُبُدِیٰهِ .....، "سے بڑھ کر سخت رہی ہو'۔

ابن المنذرن ابن سیرین رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ صحابہ رضی الله عنهم کے نزدیک اس آیت سے بڑھ کر خوف دلانے والی کوئی آیت نظمی "وَمِنَ النَّاسِ مَنُ یَقُولُ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیَوْمِ اللَّاحِرِ وَمَا هُمُ بِمُوْمِنِیْنَ "اورا بی صنیفَدِّ ہے منقول ہے کہ قرآن میں بہت زیادہ خوف دلانے والی آیت تولہ تعالی "وَاتَّفُوا النَّارَ الَّتِی اُعِدَّتُ لِلْکَافِرِیُنَ " ہے۔ اور اُن کے سواکی اور شخص کا قول ہے کہ وہ آیت تولہ تعالی "مسنَفُرُ عُ لَکُمُ اَیُّهَا النَّفَلاَنِ " ہے۔ اورای واسط کسی عالم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میں پیکلہ محلّہ کے چوکیدار کی زبان سے من لوں تو مجھے نیند ہی نہ آئے۔ اور ابن الی زید کی کتاب النواور

میں آیا ہے کہ مالک نے فرمایا''نفس پرست لوگوں پر سخت ترین آیت قولہ تعالیٰ''یَب وُمَ تَبَیّب ضُّ وُجُب وُہُ وَّتَسُب وَدُّ وُجُوہُ .....'' ہے ۔ پس انہوں نے اس کی تاویل بھی اَهُلَ الْاَهُواء (نفس پرستوں) ہی پر کی ہے''۔ اورا بن الی حاتم نے ابی ماران میں داری کی ہے کی ایس نے کا''' آیا ہوائی میں در آیتن کیسی سخور نے میں اُی شخص میر جس کی اس کی اس میں می

العالية ہے روانیت کی ہے کہ اُس نے کہا'' کتاب اللہ میں دوآ یتیں کیسی شخت تر ہیں اُس شخص پر جو کہ اُس کے بارہ میں جدال کرتا ہے؟ تولہ تعالیٰ"مَایُ جَادِلُ فِی ایْتِ اللّٰہِ اِلَّا الَّذِینَ کَفَرُوُا""وَاِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُوْا فِی الْکِتَابِ لَفِی شِقَاقِ

> بعید . السعد ی کامان سرک سور قالح قرآن کی عجبہ حزوں میں سرک

السعیدی کابیان ہے کہ سورۃ الحج قرآن کی عجیب چیزوں میں سے ہے کیونکہ اُس میں تکی مدنی مضری سفری کیا ہے '
نہاری حربی 'سلمی ' نائخ 'اورمنسوخ برطرح کی آبیتیں موجود ہیں۔ چنانچ تمیں آبیوں کے سرے سے لے کرسورۃ کے آخر
تک تکی آبیتی ہیں۔ بندر بویں آبیت کے آغاز سے تیسویں آبیت کے سرے تک مدنی آبیتیں ہیں۔ لیلی آبیتی اُس کے
اول کی پانچ آبیتیں ہیں۔ نہاری آبیتی نویں آبیت کے سرے سے لے کر بار ہویں آبیت کے سرے تک ہیں۔ اور حضری
آبیتی ہیسویں آبیت کے آغاز تک'۔ میں کہتا ہوں کہ اور سفری اُس کی پہلی آبیت ہے۔ نائخ آبیت قولہ تعالی ''اُفِذَ لِللَّذِیُنَ
اُسُفُونَ ہے اور منسوخ آبیت ہے 'اللَّهُ یَحْمُ مُنْ مُکُمُ مُنْ اُکُمُ مُنْ اُکُمُ کُمُ اُلَٰ اُلَٰ اُلَٰ اُس کے کہ اُس کو آبیة السیف سے نئح کردیا ہے اور قولہ تعالیٰ ''وُمَا

الاتقان في علوً القرآ ن.

ا جنَّف۔

الاتقان في علوم القرآن =

ارْسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رُسُلِنَا ..... بهي منسوخ بكراس كوتولدتعالي "سَنَقُرؤكَ فَلاَ تَنُسَى" نے ننخ كيا ہے۔ الكرماني نے كہا ہے'' مفسرين نے وْكركيا ہے كەقولەتغالىٰ''ئِيا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ ....''حكم اور معنى اور ۔ اعراب کی جہتوں ہے قرآن کی مشکل ترین آیت ہے۔اورکسی دوسر ٹے خص کا قول ہے کہ قولہ تعالیٰ ''یَا بَہنے ُ اَدَمَ خُخلُواُ زیْنۃ کُٹُم عِنْد کُلِّ مسْجدِ … " نے امر' نہی' ایا حت اورخبر کے تمام احکام شریعت اپنے اندرجمع کر لئے ہیں۔اورالکر مانی

تَهَابِ العِجَائِبِ مِينَ كَبِهَا سِي كِهَاللَّهُ بِأِكْ فِي السِّيخِ قُولِ "نَسُحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص" مِين قصه يوسفُ بيان

' کرنے کاایماءفر مایا ہے۔اورخدائے پاک نے اس قصہ کواحسن القصص کے نام سے اس لئے موسوم کیا کہ وہ حاسداورمحسود' ما لک اورممولک ۔شابداورمشہود' عاشق اورمعثو ق' حبس اورا طلا ق' سجن اورخلاص' فراخ سالی اورخشک سالی وغیر ہ امور کے یوں بیان ہونے پر مشمل ہے کہ ویہ بیان مخلوق انسان کی طافت سے خارج ہے۔اوراسی راوی نے کہا ہے کہ ابوعبیدہ نے

روبة كابيقول ُنْقَل كيا كه قِر آن ميں قوله تعالی فاصْدَ عُ بِهَا تُؤْمَرُ ہے بڑھ كراعراب ديا گيا كوئی قول نہيں ہے۔ اورا بن خانویہ نے کسی کتاب میں بیان کیا ہے کہ کلا معرب میں ایک حرف ( کلمہ ) کے سوااورکو کی لفظ ایسانہیں ملتا جس نے ما تا نیہ کن تمام لغتوں کوا یک جا فرا ہم کرلیا ہو۔اور وہ لفظ قر آن میں آیا ہے جس نے ماں نافیہ کی ہرسہ لغات کو جمع کیا ے کینی قولہ تعالٰ''ہماھُنَّ اُمَّھاتُھُمُ''۔ جمہور نے اس کی قراءت نصب کے ساتھ کی ہے۔اوربعض لوگوں نے رقع کے ساتھ يرُ ها ہے۔اورابن معود نے مُساهُ سَنَ سِأُمَّهَاتِهِ مُ "حرف با كے ساتھ يرُ ها ہے۔اور كہتا ہے كةر آن شريف ميں كوئى لفظ افْعُوْئُل كَے وزن يرنہيں ملتا ـ مُكرا بن عباس كي قراءِت ' ألاَ إنَّهُ مُه يَشُنُونَ صُلْدُوْ دَهُمُ'' ميں ـ بعض علاء كا قول ہے كه قر آن

شریف میں سب سے طویل تر سورۃ البقرہ ہے اور سب سے جھوئی سورۃ الکوڑ۔ اور کمبی ہے کمبی آیت دَین ( قرض) کی آیت ہے۔ اورسب سے چھوٹی آیت ہے وَالصَّحٰی اور والفحواور باعتبار رسم الخط کے قرآن شریف میں سب سے طویل کلمہ"فَاسُفَیُنَاکُمُو ُہُ" ہے۔اورقر آنشریف میں دوآ یتیںاس طرح کی ہیں جن میں سے برایک نے حروف مجم کوجع کرلیا بَ إِدروه بِهِ بَانَ 'ثُمَّ أَنُوْلَ عَلَيْكُمُ مِنُ بَعُدِ الْغَمِّ أَمَنَةً ..... '' اورمُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّه اورقر آن شريف ميں حا كے بعد حا

> بلاتیں حاجز ( رکاوٹ یا فاصل ) کے صرف دوجگہوں میں آئی ہے: (١) عُقُدةُ النِّكَا حِ حَتَى

(۲) لا اَبُوَ حَ حَتَّى اورا ی طرح دو کاف بھی بلائسی فاصل کے دوہی جگہ پرآئے ہیں: (١)مَنَاسكُكُمُ

(٢) مَا سَلَكَكُمُ" اور يونى دومين باكسي حرف فاصل كايك جكديس آئة مين" وَمَن يَبْعَع عَيْرَ الْأسِلام دِیْٹُ اور کوئی آیت بجز آیت وَ بن کے الی نہیں جس میں عیس کا ف آئے ہوں ۔اور نہ کوئی دوآیتیں بجز مواریث کی د ونواں آیتوں کےالیی ہں جن میں تیرہ وقف آئے ہیںاور نہ کوئی تین آیتوں کی الیمی سورت ہے جس میں دیں واؤ ہوں ۔ مگرو السعصير پوري۔اورنہ بجزالبه حیمٰن کےکوئی اکیاون آپتوں کی الیمسورت ہےجس میں یاون وقف ہوں۔ان مذکورہ مالا ہاتوں میں ہے اکثر ہاتوں کا ذکرا بن خالوبہ نے کیا ہے۔

ا بوعبداللہ الخبازی المقری نے بیان کیا ہے کہ جس وقت میں سب سے پہلی مرتبہ سلطان محمود بن ملک شاہ کے یاس گیا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علو القرآن \_\_\_\_\_ جلد دوم

ہوں تو اُس وقت اُس نے مجھ ہے کی این آیت کو دریافت کیا جس کے اول میں غین ہوں۔ میں نے جواب ویا کہ ایسی آیتیں تین ہیں۔ایک قولہ تعالیٰ غَافِرِ الذَّنُبِ اور دوآیتی کی قدراختلاف کے ساتھ غُلِبَتِ الرُّوُمُ اور غَیْرِ الْمَغُضُوبِ

اور شِیْخ الاسلام ابن حجرهٌ کے خط سے منقول ہے کہ قرآن شریف میں جار پے در پے شدات (تشدیدیں) قولہ تعالیٰ "نَسِیًّا رَّبُّ السَّموتِ. فِی بَحُرِ لُجِی یَعُشَاهُ مَوُجٌ. قَوُلاً مِنُ رَّبِ دَحِیُم. اور وَلَقَدُ زَیَّنَا السَّمَآءَ مِیں آئے ہیں۔

### نوع پچھتر

## خواص قر آ ن

ایک جماعت نے اس نوع میں مفرد کتامیں تالیف کی ہیں کداز انجملہ تمیں اور ججۃ الاسلام غزالی ہیں اور متاخرین میں سے یافعی نے اس مبحث پرمستقل کتاب کھی ہے۔اور اس بارہ میں جو با تیں ذکر کی جاتی ہیں اُن میں سے بیشتر باتوں کامتند صالحین اور درویشوں کے تجربے ہیں۔اوریہاں میں اس نوع کو پہلے اُن باتوں سے شروع کرتا ہوں جو کہ حدیث شریف میں وار دہوئی

اور درویتوں کے جربے ہیں۔اوریہاں میں اس بوع کو پہلے ان بانوں سے شروع کرتا ہوں جو کہ حدیث شریف میں وار دہوتی ہیں ہیں اور اس کے بعد اُن خاص خاص باتوں کو چنوں گاجن وسٹ کے بزرگوں اور نیک و پارسالوگوں نے ذکر کیا ہے۔ ایس اسٹر غیر سے نہیں مسعد پڑک کے میں خدوں سے سے کہ یہ کہ یہ خوا کس باز مراز اور ایک عسل (ش ) اور

ابن ماجہ وغیرہ نے ابن مسعودؓ کی حدیث ہے رہ ت کی ہے کہ تم کو دوشفائیں لازم لینا چاہئے عسل (شہد) اور قرآن' اوراسی راوی نے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے تخریج کی ہے کہ' بہترین دواقر آن ہے' اورابوعبید نے طلمۃ بن مصرف ہے روایت کی ہے کہ اس نے کہا'' کہا جاتا تھا کہ جس وقت مریض کے قریب قرآن پڑھا جائے تو وہ بیاراس بات مصرف ہے روایت کی ہے کہ اس نے کہا'' کہا جاتا تھا کہ جس وقت مریض کے قریب قرآن پڑھا جائے تو وہ بیاراس بات کے سبب سے پچھ تحفیف پاتا ہے'' یبیجی نے الشعب میں واثلہ بن الاسقع ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی آللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے حلق میں در دہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا'' تو قرآن پڑھ'۔ ابن مردویہ نے ابی

الله عليه وسلم كے حضور ميں اپنے حاق ميں در د ہونے لی شکايت لی تو آپ نے فر مایا''تو فر آن پڑھ'۔ابن مردويہ نے الی سعيد خدری رضی الله عنہ سے روايت کی ہے اُنہوں نے کہاا يک شخص رسول الله حلی الله عليه وسلم کے پاس آيا اور اُس نے کہا مجھے بچھ بينہ کی شکايت ہے''۔آپ نے فر مايا تو قر آن شريف پڑھ۔الله پاک فر ما تا ہے"وَشِفاءٌ لِّمَّا فِی الصَّدُورِ'' بيہ فی وغيرہ نے عبدالله بن جابر کی بیحدیث روایت کی ہے کہ فاتحة الکتاب میں ہرا یک پیاری کی شفاہے'۔اور خلعی نے اپنے فوائد میں انہی عبداللہ بن جابر سے بیحدیث بیان کی ہے کہ فاتحة الکتاب ہر چیز سے شفاء کا سبب ہے مگر سام سے اور سام

سعید بن منصور اور بیمبی وغیرہ نے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ فاتحۃ الکتاب سم (زہر) سے شفا ہے' ۔ اور بخاری نے انہی ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا ہم ایٹ ایک شفا ہے' ۔ اور بخاری نے انہی ایک چھوکری آئی اور اُس نے کہا'' فتبیلہ (یا محلّہ ) کے سر دارکوسانپ نے کا ٹا ہے۔ آیا تم اوگوں میں کوئی جھاڑ نے کھو کئے والا بھی ہے؟'' یہن کر ہم میں سے ایک شخص اُس کے ساتھ ہولیا اور اُس نے جاکر محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مارگزیدہ کوام القرآن پڑھ کر جھاڑ دیا اور وہ شخص اچھا ہو گیا۔ پھریہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکری گئ تو آپ نے فرمایا'' اُس کو کیامعلوم تھا کہ یہ سورت رقبہ (منتر) ہے؟''

داری نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے موقو فا روایت کی ہے کہ جو تخص سورۃ البقرہ کے اول کی چار آیتیں' آیۃ الکری اور آیۃ الکری کے بعد کی دوآیتیں اور تین آیتیں سورۃ البقرہ کے آخیر کی پڑھے گا تو اُس دن نہ تو اُس کے اور اس کے گھر والوں کے سی کے بزد کیک بھی شیطان نہ آسے گا۔ اور نہ کوئی چیز اُس کورنج پہنچائے گی۔ اور بی آیتیں جس مجنون پر پڑھ کر دم کی جا کیس گی وہ تندرست ہوجائے گا۔ بخاری کے صدقہ کے قصہ میں ابی ہر بیۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک جن نے اُس کی ہر بیۃ اُس حالت میں تم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جن نے اُس کے کہا تھا۔ کہ بخاری کے صدقہ کے قصہ میں ابی ہر بیۃ رضی اللہ عنہ سے کہا تو آیۃ الکری پڑھ لیا کہ وہ تند سے کہا تا ہے جائیاں مقررہ وجائے گا اور شح تک شیطان تمہارے قریب نہ پھٹک سکے گا'۔ پس رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا درکھوا س جن نے کہا ہے بحالیہ وہ خت جھوٹا ہے''۔ الحالیٰ نے اپنے نوائد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا درکھوا س جن کہا ہے جائیکہ وہ خت جھوٹا ہے''۔ الحالیٰ نے اس سودن اللہ اِس میں مودش اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا'' یا رسول اللہ اُآ پ جھے کوئی ایس چیز میں اس مودش کی ہو اُس کے گا اور تیرے گھر کی دو آیۃ الکری پڑھ۔ پس بے شک وہ تیری اور تیر کی مخاطت کرے گی اور تیرے گھر کی دفاظت کرے گی اور تیرے گھر کی دوائے گھروں کی بھی''۔ آپ نے ارشاد کیا'' نے شک کہ تیرے گھر کے گردوالے گھروں کی بھی''۔ آپ کی تاک میں ہے۔ لبند آجب کی علیہ السام میرے پاس وہ بیا کہ ایک عفر یہ کہ کہا کہا کہ کہ میں ہے۔ لبند آجب آپ بستر پر جا کمیں تو ہے آیت میں سے آپ کی تاک میں ہے۔ لبند آجب آپ بستر پر جا کمیں تو ہے آیت سے موحکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_\_ علام القرآن \_\_\_\_\_\_ علام القرآن \_\_\_\_\_\_ علام القرآن \_\_\_\_\_

الکری پڑھ لیا کریں''۔اور کتاب الفردوس میں ابی قادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ'' جو مخص تکلیف اور بختی کے وقت آیۃ الکری پڑھے گا اللہ یاک اُس کی فریاد کو پہنچے گا''۔

دارمی نے مغیرہ بن سبیع سے جو کہ عبداللہ کے اصحاب میں سے تھا روایت کی ہے کہاس نے کہا جو مخص سوتے وقت سورۃ البقرہ کی دس آیتیں پڑھے گاوہ قر آن شریف کو نہ بھولے گا۔ جار آیتیں اس کے اول سے ۔ آیۃ اککری اوراس کے بعد کی دوآ بیتی اور تین آپیتی اس سورۃ کے آخر کی ۔اور دیلمی نے آبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ دوآ یتیں ایسی میں کہ وہی دونوں قرآن میں اور وہی شفا دیتی میں ۔اور وہی دونوں خدا تعالیٰ کی محبوب چیزوں میں سے ہیں۔اوروہسورۃ البقرہ کےاخیر کی دوآ یتیں ہیں۔طبرانی نے معاذرضی اللہ عنہ سےروایت کی ہے کہ'' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' کیا میں تجھ کوا یک ایسی دعا نہ سکھا ؤں کہ تو اُس کو پڑھے تو اگر تجھ پر''میبر'' کے برا برقرض ہوتو اللہ پاک أحضروراداكرادك كا"قُبل اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ ..... بِغَيْرِ حِسَابِ" رَحُمَنَ اللُّهُنَيَا وَرَحِيُمُهَا تُعُطِيُ مَنُ تَشَآءُ مِنُهُمَا وَتَمُنَعُ مَنُ تَشَآءُ اَرُحِمُنِي رَحَمةٌ تَغُنِنِي بِهَا عَنُ رَحُمَةٍ مَنُ سِوَاكَ '' اورتيهِ فَلَ فَ کتاب الدعوات میں ابن عباس رضی الله عنه ہے روایت کی ہے کہ جس وقت تم میں ہے کسی شخص کی سواری کا جانور کچھ دنوں تک سواری لیا جانا ترک ہونے کے باعث شرارت اور بدی کرنے لگے تو اُسے چاہئے کہ بیآیت اُس کے دونوں كَانُولَ بِين يرِّهُ كُرُوم كُرُوك - "اَفَ غَيُسَ دِيُسَ السَّهِ يَبُغُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُوتِ وَالْآرُض طَوْعًا وَكُوهًا وَالْيُهِ تُوُ جَعُوُ ذَ" اور بیہتی نے الشعب میں ایک الیی سند کے ساتھ جس میں ایک غیرمعروف راوی بھی پڑتا ہے علی رضی اللّٰدعنہ ہے موقو فأروايت كى ہے كہ كسى بيار پرسورة الانعام نه پڑھى جائے گى مگريد كه الله تعالى أس كوشفا عطا فرمائے گا''۔اورابن السنى نے بی بی فاطمیہ سے روایت کی ہے کہ جس وقت أن كے بچہ ہونے كا وقت قريب آيا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بی بی ا مسلمةً اور بی بی زینبَّ کو چکم دیا که وه فاطمة الزهرارضی الله عنها کے پاس بیٹھ کرآیة الکرسی اور 'اِنَّ رَبَّ مُحُمُ اللَّهُ'' پڑھیس اور معو ذیتن پڑھ کران پر دَ م کریں''۔اوراسی راوی نے بیجھی روایت کی ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے بیصدیث بیان کی ے''میری اُمت کے لئے ڈو بے سے امان ہے جب کہ وہ جہاز پرسوار ہوتے ہی بیا آیت پڑھ لیا کریں ''ہسُسے السلّبِ بِهِ ُمَجُويُهَا وَمُوْسُهَا إِنَّ رَبَى لَغَفُورٌ رَّحِيُمٌ " إور "وَمَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ " اورا بن الي حاتم نے لیٹ سے روایت کی ہے ّ اُس نے کہا'' مجھ کواطلاع ملی ہے کہ بیآ یتیں جادو سے شفاد ہے والی ہیں ان کو پڑھ کرایک یانی سے بھرے ہوئے ظرف میں دم کیا جائے اور پھروہ یانی جادو کے مارے ہوئے شخص کے سر پر ڈالا جائے۔ایک وہ آیت جو کہ سورۃ یونس میں ہے "فلمَّا الْقَوْا قَالَ مُوْسِني مَا جنُتُمْ به السِّيحُرُ..... ٱلْمُجُرمُونَ اورقوله تعالىٰ "فَوَقَع الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ "جارِ آ يتولَ كَآ خرتك \_اورقوله تعالىٰ''إِنَّهَا صَنعُوُا كَيُدُ سَاحِهِ .....اورحاكم وغيره نے ابی ہربرۃ رضی الله عند کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ مجھ کوکٹی امر نے تکلیف نہیں پہنچائی مگریہ کہ جبریل علیہ السلام کسی صورت میں میرے سامنے آئے اور انهوں بنے کہا''اےمجد(صلی اللہ علیہ وَسلم)تم کہو''تَوَ گُلُتُ عَلَى الْحَتَى الَّذِي لاَ يَمُوُثُ. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَّجِدُ

ل کمدے ایک پہاڑ کا نام ہے۔

الانقان في علوم القرآن مسيح الدوم

بیہقی۔ ابن السنی اور ابوعبید نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ'' انہوں نے ایک مبتلا (مریض) کے کان میں ( کوئی آیت ) پڑھی تو وہ فوراً اچھا ہو گیا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اُن سے دریا فت کیا کہتم نے اُس بیار کے دونوں کا نوں میں کیا پڑھاتھا؟''ابن مسعو درضی الله عنہ نے جواب دیا"اَف حَسِبُتُ مُ اَنَّمَا حَلَقُنَا کُمُ عَبَفًا.....''تا آخرُ سورة ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا'' اگر كوئى صاحب يقين آ دى اس كوكسى پہاڑ پر پڑھ كر دم كرتا تو بےشك وہ پہاڑ بھی زائل ( نابود ) ہوجا تا دیلمی اور ابوالشیخ ابن حبان نے اپنی کتاب فضائل میں ابی ذررضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ'' کوئی مُر وہ ایبانہیں مرتا کہ اُس کے یاس سورۃ کٹیین پڑھی جائے گریہ کہ اللہ یاک اُس پر ( قبض روح میں ) آ سانی فر ما دیتا ہے''۔محاملی نے اپنی امالی میں عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ'' جوشخص سور ۃ کیلین کوانی کسی حاجت کے آ گے رکھے گا اس کی وہ حاجت ضرور پوری کر دی جائے گی ۔اوراس حدیث کی شاہدایک اور مرسل حدیث دارمی کے یا س بھی ہے۔اورمشدرک میں ابی جعفر محمد بن علی ہے مروی ہے کہ جوشخص اینے قلب میں کسی سختی کو محسوس کرتا ہوا ہے جا ہے کہ ایک کٹورہ میں زعفران اور گلا ب سے سور ہیں کیا کھ کریل جائے''۔اورابن الفریس نے سعید بن جبیر ہے روایت کی ہے کہا نہوں نے ایک دیوانہ آ دمی پرسورۂ پیسین پڑھ کردم کی پس وہ اچھا ہو گیا۔اوراسی راوی نے یجیٰ بن کثیر ہے بھی روایت کی ہے کہا س نے کہا کہ جو تخص صبح ہوتے وقت سورہ پیسیس پڑھے گا وہ شام تک فرحت اور آ مسرت سے مالا مال رہے گا اور جو تحض اُس کوشام کے وقت پڑھ لے گا وہ صبح ہونے تک شاداں بنارہے گا''۔ ہم سے بیر بات أس محف نے بیان کی ہے جواس کا تجربہ کر چکا ہے۔ ترندی نے الی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ جوِّخص سورة دخان کو پوری اورسورهٔ غافر کا آغاز قوله تعالی «وَالَیْهِ الْسَمَصِیْرُ» تک اور آییة انکری بوقت شام پڑھے گاوہ صبح ہونے تک ان کی حفاظت میں رہے گا اورا یہے ہی اگر صبح ہوتے وقت پڑھ لے گا تو شام تک محفوظ رہے گا''۔ دارمی نے اس محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حدیث کی روایت اس لفظ کے ساتھ کی ہے کہ'' اُس کوکوئی مکروہ بات پیش نہ آئے گی'' اور بیہ بی اور حارث بن اُسامۃ اورا ہو عبید نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جو تحض ہررات کوسورۃ الواقعہ پڑھتار ہے گا اُس کو بھی فاقہ کی آ فت میں مبتلا نہ ہونے پڑے گا'' ۔ بیہق نے کتاب الدعوات میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موقو فأروایت کی ہے کہ جس عورت کوعسر ولا دت لاحق ہواس کے بارہ میں انہوں نے کہاا یک کاغذ میں بیآیتیں لکھ کراوریا نی میں گھول کرعورت کو ملا دیا جائِ"بسُم اللَّهِ الَّذِي لاَ إِلهُ إلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى رَبُّ الْعَرُش الْعَظِيم. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَلْمِيْنَ. كَانَّهُمْ يَوُمَ يَرَوُنَهَا لَمُ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ صُبِحْهَا. كَانَّهُمْ يَوُمَ يَرَوُنَ مَا يُوْعَدُونَ لَمُ يَلَبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنُ نَهَاد. بَلاَعْ فَهَلُ يُهُلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفُسِقُونَ" ابوداؤد نے ابن عباس رضى الله عند سے روایت كى بكانهول نے كها ا كَرْتُوابِيِّ دَلِ مِينَ بِهِي (لِعِنْ وسونمه ) يائة توبيكه "هُو الْاَوَّلُ وَالْاَحِدُ وَالنَّظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلَّ شَيَّ عَلِيْمٌ "اور طبرانی نے علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے اُنہوں نے فر مایا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھو نے کا ٹا تھا تو آ پ نے ياني اور نمك منكوا كرزخم يرملنا شروع كيااورآب بيسورتين يرصح جاتے تھے۔ "قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. قُلُ أعُودُ مِرَبّ الْفَلْق. اور قُسلُ اَعُوْ ذُهُ بِرَبِّ النَّاسِ". اورابوداؤ دُنسائی'ابن حبان اور حاکم نے ابن مسعود رضی اللّه عنه ہے روایت کی ہے ا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم بجزمعو ذات کے اورکسی چیز کے ساتھ حھاڑ پھونک کرنا براسمجھتے تھے''۔اورتر مذی اورنسائی نے الی سعید ہے روایت کی ہے کہانہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم جنوں اورانسانوں کی نظر بدیے معو ذات کے نزول س کے وقت تک تعوذ کیا کرتے تھے مگر جب بیسورتیں نا زل ہو کیں تو آپ نے انہی کواختیار کرلیا اوران کے سوااور با توں کو ترک فرمادیا۔غرض کہخواص قرآن شریف کے بارہ میں حدوضع (موضوع نہ ہونے کی حد) تک نہ پہنچنے والی پہل حدیثیں ا مجھ کوملی ہں اوران میں صحابہ اور تابعین کی موقو ف حدیثیں بھی ہیں ۔اوروہ یا تیں جن کی بابت کوئی اثر ( قول ) وار زنہیں ہوا ہے لوگوں نے بہت کثریت کے ساتھ بیان کی ہیں اور اُن کی صحت کاعلم خدا ہی کو ہے اور اس بارہ میں لطیف قول وہ ہے جس کوابن الجوزی نے ابن ناصر سے روایت کیا ہے اور ابن ناصر نے اُس کوایئے شیوخ کے واسطے سے میمونۃ بنت شاقول بغدا دیہ ہے نقل کیا ہے کہا س نے کہا'' میرےایک پڑوی نے مجھ کو بہت اذیت پہنچائی تھی۔لہذا میں نے دورکعت نمازلفل بڑھی اور ہرایک سورۃ کے آغاز ہےایک آیت کی قراءت کر کے سارا قر آن شریف اس طرح ختم کردیا۔اور میں نے کہا بارالباتو مجھ کواُس کے ہاتھ ہے نجات دلا''۔اس کے بعد میں سور ہی اور جس وقت میں نے اپنی آ ٹکھ کھو لی ہےاُ س وقت

تنبیہ ابن الین نے کہاہے''معو ذات وغیرہ خدا تعالیٰ کے ناموں سے جھاڑ پھونک کرنا ہی روحانی طب ہے جس وقت کہ یہ بات خلن کے نیک لوگوں کی زبان سے ہوتو بھکم اللی شفا حاصل ہوتی ہے اور جب کہ اس نوع کا دستیاب ہونا دشوار ہوتا ہے تو اُس وقت لوگ مجبوراً طب جسمانی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔

وہ خض احا یک مبیح ہوتے وقت بلندی ہے اُتر تا تھا کہاُ س کا قدم پھسلا اوروہ گر کرمر گیا۔

اور میں کہتا ہوں کہ رسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم کا بیار شاد کہ'' کاش اگر اس کوکوئی موقن (صاحب یفین ) آ دمی پڑھ کر پہاڑ پر َ م کر دیتا تو وہ فنا ہو جاتا''اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی یہی بتا تا ہے کہ خدا کے پاک بندوں کی ہی زبان ہے ایسی جھاڑ پھونک میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ القرطبی کا قول ہے کہ'' اللّہ پاک کے کلام اور اس کے اساء کے ساتھ جھاڑ

بھونک کرنا جائز ہے پس اگروہ ماثو رقول ہوتو یہ تعل مستحب ہوگا۔اور رئیج کا بیان ہے کہ میں نے شافعیؒ سے جھاڑ بھونک کی بابت سوال کیا تھا تو اُنہوں نے کہا'' اُس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔اگر کتاب اللہ کے ساتھ حجھاڑ بھونک کی جائے یا اُس ذکرالی کے ساتھ جو کہ معروف ہے''۔اورابن بطال نے کہا ہے کہ''معو ذات میں وہ راز ہے جو کہاُن کے ماسوا قرآ ن شریف کی کسی سورۃ یا آیت میں نہیں پایا جا تا۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہان سورتوں کا اشتمال ایسی دعا کے جامع کلمات پر ہے۔ جو کہ سحر' حسد' شیطان کے شراور اُس کے وسوسہ وغیرہ بری باتو ں کے لئے عام ہیں اوراسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض انہی سورتوں پراکتفا فرمایا کرتے تھے۔ابن القیم سورۃ الفاتحہ کے ساتھ حجماڑ بھونک کئے جانے کی حدیث کے بارہ میں کہتا ہے کہ'' جس وقت بعض کلاموں میں خاصیتوں اورفوا ئد کا ہونا ثبوت کو پہنچ گیا ہے تو پھرر ب العالمین کے کلام کے ہماتھ کیا گمان ہے۔اورخصوصاً سورۃ الفاتحۃ کے بارہ میں جوالیی سورت نئے کہ نہ خودقر آن شریف ہی میں اور نہاس کے سوا دوسری آ سانی کتابوں میں کہیں اس کے مانند کوئی سورۃ نازل ہوئی ہے کیونکہ بیسورۃ تمام کتاب کے معانی پرشامل ہے''۔اس میں اساءاللی کے اصول اور مجامع ( یعنی جامع اسم وصفت اساء ) معا د کا ثبوت ۔تو حید کا ذکر خدا تعالیٰ سے مدو طلب کرنے میں اُس کی طرف محتاج ہونا اور ہدایت کا اُسی تعالیٰ کی جانب ہونا۔ بیسب باتیں اکجاموجود ہیں ۔ اور مزید بریں افضل ترین دعا کا بھی اُس میں ذکر ہےاوروہ صراطمتنقیم کی جانب ہدایت طلب کرنا ہے جو کہاُس کی معرفت' تو حید اورعبادت کے کمال پر مصمن ہے یوں کہ جس بات کا اُس نے حکم دیا ہے اُسے کیا جائے اور جس امر سے منع کیا ہے اُس ہے پر ہیز رکھا جائے ۔اوراُ س راہ راست پراستقامت کی جائے ۔اوراُ س میں اصناف خلائق کا ذکر ہےاوراُن کی تقسیم متعدد قسموں پر ہوئی ہے۔ایک وہ جن پرانعام کیا گیا ہے اور انعام ہونے کی وجہ اُن کی حَق شناسی اورحق پرعمل کرنا ہے۔ د وسری قشم ان لوگوں کی ہے جن برغضب نا زل ہوا ہے اس لئے کہ اُنہوں نے حق کو پہچان لینے کے بعد بھی اُس سے عدول <sup>ہ</sup> کیا۔اور تیسری قشم اُس گراہ مخص کی ہے جس نے معرفت حق سے بہرہ نہیں پایا۔اوراسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس سورة میں قدر کا اثبات 'شرع اساء باری تعالیٰ معاذ' توبهٔ تز کینفس اوراصلاح قلب کا بیان اورتمام اہل بدعت کی تر دید میہ سب امور بھی شامل ہیں ۔پس جس سور ق کی کچھشان میہ وجو کہ اویر بیان ہوئی وہ اس امر کی مستحق اور شایاں ہے کہ اُس کے نو ربعیہ ہے ہرایک <sub>ن</sub>جاری کی شفاءطلب کی جائے۔

مسئلہ نووی نے مہذب کی شرح میں بیان کیا ہے کہ اگر کسی برتن میں قرآن شریف لکھ کر پھراُ ہے دھو کے کسی مریض مسئلہ نووی نے مہذب کی شرح میں بیان کیا ہے کہ اگر اور اوز اعلی نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی خرا بی نہیں ۔ اور نحعی نے اس کوئروہ مانا۔ اور نووی نے کہا ہے کہ ہمارے ند ہب کا مقتضاء یہ ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ۔ کیونکہ قاضی حسین اور بغوی وغیرہ کا قول ہے کہ اگر کسی شیر بنی یا کھانے کی چیز پر پچھ قرآن لکھا جائے تو اس کے کھانے میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہوتا۔ زریشی کا قول ہے اور جن لوگوں نے ظرف کے اندر قرآن شریف لکھے جانے کے مسئلہ میں تصریح کردی ہے از انجملہ ایک شخص عماد النہی ہے کہ اس نے صاف طور پر یہ بھی کہ دیا ہے کہ جس ورق میں کوئی آبر تکھی ہوائیں کا نگل جانا غیر جائز ہے''۔ مگر ابن عبد السلام نے پینے کی بھی ممانعت کا فتو کی دیا ہے کہ جس ورق میانی اندرونی نجاست سے جاکر مل جاتا جائز ہے''۔ مگر ابن عبد السلام نے پینے کی بھی ممانعت کا فتو کی دیا ہے کیونکہ آخروہ پائی اندرونی نجاست سے جاکر مل جاتا ہے'' اور اس میں نظر ہے۔

## نوع چھھتر

# قرآن کارسم خطاوراس کی کتابت کے آداب

ایک گروہ نے اس نوع میں مستقل کتا ہیں تصنیف کی ہیں جن میں متقد مین اور متاخرین دونوں فرقوں کے لوگ ہیں اور ابوعم والدانی بھی از انجملہ ایک مشہور مولف گزرا ہے۔ ابوالعباس مراکشی نے قرآن شریف کے خلاف قاعدہ خط باتوں کی توجیہ کرنے میں ایک خاص کتاب عنوان الدلیل فی موسوم حط التنزیل نامی تالیف کی ہے وہ اس کتاب میں بیان کرتا ہے کہ'' اِن حروف کے لفظی اختلاف کے باعث ان کے کلمات کا معنوں میں مختلف ہونا ہے یعنی جس جگہ ایک کلمہ کے معنی ہیں وہاں اس معنی ہیں وہ معنی بدل گئے ہیں وہاں اس کی لفظی صورت بھی بدلی ہوئی ہے۔ اور جس موضع میں وہ معنی بدل گئے ہیں وہاں اس کی لفظی صورت بھی بدلی ہوئی ہے۔ اور انشاء اللہ میں اس مقام پر اُن کے مقاصد کی طرف اشارہ کروں گا۔

ا بن رشتہ نے کتا ب المصاحف میں کعب الاحبار کی سند سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا سب سے پہلے جس نے عربی کتابت اورسریانی خط بلکه تمام خطوط وضع کئے وہ آ دم علیہ السلام تھے۔انہوں نے اپنی وفات ہے تین سوسال قبل لکھنے کافن ایجاد کیا تھا اور پہلے انہوں نےمٹی کی اینوں پرلکھ کرانہیں آ گ میں پکالیا تھا۔ پھر جب کہ طوفان کا عہد آیا اورسب آ دمی غرق ہو گئے تو اس کے بعد دوبارہ نسل انسان دنیا میں پھلنے گئی اور ہرا یک قوم کوایک ایک اینٹ اُنہی آ دمی علیہ السلام کی تحریر کردہ اینٹوں میں سے ملی ۔ چنانجے انہوں نے اُسی کے مطابق اپنی کتابت کا ڈھنگ ڈالا۔ اورا ساعیل علیہ السلام کووہ ا بین دستیاب ہوئی جس میں عربی خطامح سرتھا اور اُن کی کتابت اسی خط میں آغاز ہوئی ۔ پھراسی راوی نے عکرمہ کے طریق پر ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا''عربی خط کے پہلے موجدا ساعیل علیہ السلام تھے اُنہوں نے تحریر کی بنیا د تلفظ کرنے اور بولنے کے انداز پر ڈالی تھی اور بعد میں اُس کوا یک مسلسل خط کی صورت میں منتقل کرویا کہ تمام عبارت زنجیرہ نما خط میں لکھتے تھے یہاں تک کہا ساعیل کے بیٹوں نے اُس میں تفریق قائم کی یعنی اساعیل علیہ السلام نے تمام کلمات کواس طرح با ہم وصل کر دیاتھا کہ حروف کے مابین کوئی فرق ہی نہ تھالیکن بعد میں اُن کے بیٹوں میں سے ہمیسع اور قیذر نے حروف کی شکلوں میں فرق قائم کیا۔ پھر سعید بن جبیر کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آسان سے نازل کی وہ ابجد ہے (یعنی حروف حجی ) اور ابن فارس نے کہا ہے'' ہم جس بات کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خط ( کاعلم ) تو فیقی (من جانب اللہ بتایا گیا) ہے اور اس کی دلیل بِقُولِهِ قَعَالَى "عَلَمَ بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ" اوردوسرى جَلَّه يول ارشادكيا بِ"نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ" إور یہ کہ حروف اُن اٹیاء کے زمرہ میں داخل ہیں جن کی تعلیم خدا تعالیٰ نے آ دم علیہالسلام کو کی تھی۔اورا بجد کے معاملہ اور کتابت کی ابتداء کے بارہ میں بہت سی خبریں (حدیثیں ) وارد ہوئی ہیں کہ اُں کے مفصل بیان کا پیمحل نہیں ۔اور میں نے ا یک منتقل تالیف میں اُن کو بسط وتفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

فصل عربی قاعدہ یہ ہے کہ لفظ کی کتابت حروف ہجا کے ساتھ اس طور پر ہو کہ ساتھ ہی ساتھ اُس سے ابتداء کرنے اور اُس پر وقف کئے جانے کی بھی مراعا ق کی جائے ۔اور فن نحو کے عالموں نے اس بات کے لئے بہت سے اصول اور قواعد تیار کر دیتے ہیں۔ مگر بعض حروف میں مصحف امام (وہ مصحف جس کوعثان رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا) کی رسم خط علائے نحو کے مقرر کر دہ قواعد کتابت سے خالف ہے۔ اور اہب نے کہا ہے کہ مالک سے دریا فت کیا گیا تھا کہ 'آیا مصحف کولوگوں کے بتائے ہوئے ہجاء کے مطابق لکھنا چاہئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ اُس کو پہلی کتابت کے انداز پر لکھنا چاہئے''۔اس قول کوالدانی نے المقع میں روایت کیا ہے اور اس کے بعد اُس نے کہا ہے کہ اس قول کا علم نے امت میں ہے کوئی بھی مخالف نہیں یا یا گیا ہے۔ اور اس رادی نے ایک دوسری جگہ پر بیان کیا ہے کہ اُس کو اواور الف کے مانند

قرآن شریف کے حروف کی نسبت دریافت کیا گیا که آیا تمہاری بیرائے ہے کہا گرمصحف میں اس طرح پایا جائے تو اُس کو متغیر متغیر کر دیا جائے؟ مالک ؒ نے جواب دیا کہ ہر گزنہیں''۔ابوعمر و کہتا ہے کہ اس سے وہ واو کاورالف مراد ہیں جو کہ رسم خط

( لکھنے ) میں زائد آتے ہیں اور لفظ میں اُن کا تلفظ نہیں ہوا کرتا۔ مثلاً اولوا میں واقع شدہ واواور الف اور امام احمد نے کہا ہے کہ واؤیا اور الف وغیرہ کے بارہ میں مصحف عثان رضی اللّہ عنہ کے رسم خط کی مخالفت حرام ہے۔

بیہ قی نے شعب الا یمان میں بیان کیا ہے کہ جو مخص مصحف کو لکھے اُس کے لئے سزاوار ہے کہ وہ اُنہی حروف جبی کی حفاظت کر ہے جن کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان مصاحف کولکھا ہے اور اس میں اُن سے اختلاف نہ کر ہے اور اُن کی ہوئی چیز میں سے کسی شے کومتغیر نہ کر ہے اس واسطے کہ وہ لوگ بہ نسبت ہمارے بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ اُن کے قلب اور اُن کی زبانیں بہت ہی صادق تھیں ۔ اور وہ امانت میں ہم سے بدر جہابڑ ھے ہوئے تھے۔ اس لئے ہے بھی مناسب نہیں کہ ہم اینے تئیں ان کی کی پورا کرنے اولا گمان کریں'۔

میں کہتا ہوں کہرسم خط کا معاملہ حسبَ ذیل چیقواعد میں منحصر ہوتا ہے۔ حذف زیاد تی 'ہمزہ لا نا'بدل ڈالنا'وصل کرنا' اورفصل ڈالنا۔اور وہ لفظ کہ اُس میں دوقراء تیں تھیں مگر ککھی ایک ہی گئی ہے۔

پہلا قاعدہ حذف کے بیان میں ۔الف ان جگہوں سے حذف کیا جاتا ہے۔نداء کی یا سے جیسے "یَا آیُھا النَّاسُ" یَا الْاَمُ وَرِ اَور یَا عِبَادِی "هاء تنبیہ سے مثلًا هؤ لآءِ اور ها اَنْتُمُ اورنا سے کی خمیر کے معیت میں جس طرح "اَنْجَیْنَا کُمُ اور اَتَیْنَاهُ اور ذَٰلِکَ. اُولَیْنِکَ. لکِنُ اور تَبَارَکَ اور فروع اربعۃ سے اور الله اور الله سے جہاں کہیں بھی ان کا وقوع ہوا ہے۔ اور اور اَلْرَّ حُمْن اور سُبُحَانَ سے جہاں کہیں بھی بیآئے ہیں۔ گرایک مقام "قُلُ سُبُحَانَ رَبِیُ" اس قید سے متثنیٰ ہے۔ اور لام کے بعد آنے والا الف بھی حذف کیا گیا ہے جیسے "حَلْنِفَ وَسُولِ اللّهِ. سَلَمٌ، عُلَمٌ اَیُلْفِ اور یُللّهُ وَالیس اور دولاموں کے ما بین سے بھی الف کو حذف کیا ہے جیسے "اِنْسُوهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اور مَللّهُ اور مِنْ کُلُوتُ . ها مَانَ . مِنْلُ حُدُلُو وَ مَن حَول سے زائد ہا لف کو حذف کیا گیا ہے جیسے "اِنْسُوهِ مِنْ کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور میں کے اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ اُس کا واؤ حذف ہو چکا ہے۔ اور مین کیا کہ ویکٹو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کو کو کیا ہو کیا ہے۔ اور مین کو کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو کو کیا ہو کیا کیا کو کیا ہو ک

اسرائیل میں الف کونہ حذف کرنے کی وجہ اس کی (ی) کا حذف ہو چکنا ہے۔ اور ھارُوُتَ اور مَارُوُتَ اور ہرایک اسم یا فعل کے صیغہ تثنیہ میں حذف الف کے بابت احملاف کیا گیا ہے بشرطیکہ وہ (الف) طرف میں نہ پڑے جیسے رَجُلاَنِ. محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ =جلد دوم

یُعَلِمان . اَصَلَانا اوراِنُ هِذَانِ مُرایک مثال "بِمَا قَدَّمَتُ یَدَاک " میں الف کالا نا ضروری ہے۔ اور اس طرح ہرایک جمع سفی ذکر یامؤنث میں ہے بھی الف کا حذف کرنا مختلف فیدا مرہے۔ جیسے اللَّاعِنُونَ اور مُلاَ قُوُارَ بِقِیمُ مُرسورة الذاریت اور سفی نورة الطّور میں "طَاعُونَ" کا لفظ دیجہ وَ امّا تحاتِبینَ اور دَوُضَاتِ سورة شور کی ایاتِنَا اور ایاتِنَا اور ایاتِنَا اور ایاتِنَا اور ایاتِنَا اور ایاتِنَا مورة الطّور میں "طَاعُونَ" کا لفظ دیجہ وَ اللّه عَلَی کہ الفاظ فہ کورہ سابق قاعدہ ہے مشخل ہیں۔ اور اسی طرح اگر الف کے بعد ہی اُس سے ملا ہوا ہمزہ آئے تو بھی الف کوحذف نہیں کیا جاتا ہے۔ جس طرح "الصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ " میں ہے۔ یا یہ کہ الف کے بعد ہی تشکر یہ ہوت بھی اُسے تا بت رکھیں گے۔ مثلاً "اَلصَّائِنَ اور اَلصَّافَاتِ اور اگر کلمہ میں کوئی دوسر االف بھی ہوگا تو وہ بھی می تشد یہ ہوت بھی اُسے تا بت رکھیں گے۔ مثلاً "اَلصَّائِنَ اور اَلصَّافَاتِ اور اگر کلمہ میں کوئی دوسر االف بھی ہوگا تو وہ بھی صدف کردیا جائے گا۔ مُرایک مقام پر اس قاعدہ کی با ہندی نہیں ہوئی ہے یعنی سورة فصلت میں تو لہ تعالی "سَبُسسے مَد فَ کردیا جائے گا۔ مُرایک مقام پر اس قاعدہ کی با ہندی نہیں ہوئی ہے یعنی سورة فصلت میں تو لہ تعالی "سَبُسسے مَا صَدْ فَ کَرَا ہے۔ ۔

ہرا یک صیغہ جمع ہے جومفاعل کے وزن پر ہویا اس کے مشابہ ہوالف حذف ہوگا ( کتابت میں ) مثلاً اُلسمَسَاجہ أ. مَسَاكِنُ. ٱلْيَتَامِي. ٱلنَّصَارَىٰ. ٱلْمَسَاكِيُنُ ٱلْحَبَائِثُ اوراَلْمَلاَئِكَةُ اورحَطَايَا دوسراالف حذف ہوگا جہال کہیں بھی اُس کا وتوع ہو۔اور ہرا یک اسم عدد ہے بھی الف حذف ہوگا جیسے شَلْتُ اور فَلْثَةٌ اور سِپ حُورٌ کا الف بھی حذف ہوگا مگرا یک مقام پر سورۃ الذاریت کے آخر میں حذف نہیں ہوا ہے۔اورا گرساحر کو تثنیہ کے صیغہ کے ساتھ لائیں تو اُس کے دونوں الف كَتَابِت مِين حذف كرويَ جات بين - اورقيامة. شَيُطَان. سُلُطَان. تَعَالَى. اَللَّا تِي. اَللَّائِي. خَلاَق. عَالِمٌ. بقادِر. ٱلْاصْحَابِ. ٱلْأَنْهَارُ. ٱلْكِتَابَةُ اوراَلشَّلاتَةُ كمنكَر (كرواسم) ع بهى الف كوكتابت مين جذف كيا كيا يا كيكن جار م اضع اس قاعده ہے منتنیٰ ہیں ۔لِکُلَ اَجَل کِتَابٌ کِتاب معلوم اور کتباب ربّک سورۃ کہف میں اور کِتابٌ بینٌ سورة النمل میں اور ''بسُسم اللَّهِ مَجُوَاهَا''میں بسم اللّٰہ ہے الف کوحذف کیا گیا ہے۔''سَأَلَ'' میں امر کے شروع سے اور برايسے لفظ ہے الف کوحذ ف کيا گيا ہے جس ميں دويا تين الف اکٹھا جمع ہو گئے ہيں ۔مثلًا ادَمَ. الحَبِرُ. أَأَشُهُ فَعُشُمُ. أَأْنُذَرَتَهُمُ اورغِنَاءَ ہے اورلفظ"وَرَاءً" ہے جہاں بھی وہ آیا ہوالف حذف کیا گیا ہے کیکن مَارَأَی اور لَقَذُ رَأَی ہے سورۃ النجم میں نَـاٰی کےلفظ ہےالف حذف نبیں ہوا ہے۔اورلفظ آلان ہے بھی الف کوحذف نہیں کیا گیا ہے مگر ''فَـمَـنُ يَسْعَيمِع اُلأنَ" میں حذف ہوا ہے۔اوراً لَا یُٹ کَمَۃ کے دونوں الف حذف نہیں کئے گئے ہیں ۔لیکن سورۃ الحجرییں اورسورۃ ق میں ۔اور ی کو ہرا یک ایسے اسم منقوص سے حذف کیا گیا ہے جو کہ منون ہور فعاً اور جرَّ اُجیسے بَاغ وَ لا َ عَادِ اوری کی طرف کوئی اور کلمہ مضاف ہوا ہوتو بحالت منا دی ہونے کے بھی اُس کی کوحذف کیا ہے گراس قید سے ''یَسا عِبَسادِیَ الَّـذِیُنَ اَسُوفُوا'' اور پَسا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ امَنُوُا سورۃ العِنکبوت کے دو کلمے بری ہیں۔ یا وہ کلمہ منا د کی نہ ہوتو بھی ی کوحذ ف کیا گیا ہے کیکن اس شق ہے ِ سورة طهاورهم ميں قُلُ بعِبَادِیُ اوراَسُو بِعِبَادِیُ کی مثالیں مشتنیٰ ہیں۔اور فیادُ خُلِیُ فِی عِبَادِیُ وَادُ خُلِیُ جَنَّتِیُ بھی۔اور کی کواً س وفت بھی کتابت میں حذف کردیا گیاہے جب کہ وہ اپنے مثل ( یعنی دوسری ی ) کے ساتھ جمع ہوئی ہے۔مثلاً وَلِنتی ٱلْحَوَارِيِّيُنَ اورمُتَّكِنِينَ مَّراس عِمْتَنَىٰ بِيعِلِيّيْنَ. يُهَيّئُ. هَيْ اورمَكُو السِّيْنِي. سَيّنُهُ. اَلسَّينَةُ. اَفَعَييُنَا اوريُحُييُ كَالفَظ صمير كے ساتھ نەكەمفرد ہونے كى حالت ميں \_اور جہال كہيں بھى \_اَطِيْبِعُونَ. اِتَّقُون. خَافُون. اِدُهَبُون. فَارُسِلُون اور اُنْحُبُدُون کے الفاظ آئے میں ہر جگہ ان کی محذوف ہی یائی گئی ہے۔ مگر سور ۃ ینسین می کواس کے ساتھ کتابت میں لکھا ہے آ

ی محدُوف ہے کیکن اس مقام پر''فَکِیْدُوْ نِنی جَمِیْعًا'' میں ی کتابت میں آئی ہے۔اور وَاتَّبِغُوْ نَ میں بھی ی محذوف ہے۔گر ] ل عمران اورط كي سورتوں ميں اپيانہيں كيا گيا ہے۔ نيز لا تُنُه ظِيرُوُنَ. لاَ تَسْعَبُ عِلُونَ. لاَ تَكُفُرُونَ. لاَ تَقُر بُونَ. لاَ تُخُزُونَ. لاَ تُفْضِيحُونَ. يَهُدِيُن. سَيَهُدِيُن. كَذَّبُون. يَقْتُلُونَ. اَنْ يُكُذِّبُون. وَعِيْدِ. اَلْجَوَار. بالَوُادِ. اوْراَلُمُهُتَدِيْن ی محذوف فی الکتابت ہے لیکن سورۃ الاعراف میں اَلْمُهْتَدِیُ ی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔

اورواؤ دُوسرے واؤکے تماتھ ذیل کی مثالوں میں محذوف فی الکتابت ہے۔ کلا یَسُتَوُنَ. فَأَءُ وُ. اِذِ الْمُوَّءُ وُ دَةُ اور يَوُسًا مِين \_ اورلام مرعم اين مثل مين محذوف في الكتابت موتاب جيسے اَللَّيْل. الَّذِي إلَّا اللَّهُ. اللَّهُمَّ. اللُّغَةُ اوراس ك فروعْ ـ اَللَّهُوُ. اَللُّغُوُ. اَللُّولُوْ. اَللَّاتُ. اَللَّمَهُ. اَللَّهَبُ. اَللَّطِيْفُ اوراَللَّوَامَةُ ميس ـ

اس حذف کے بیان میں جو کہ قاعدہ کے تحت میں داخل نہیں ہوا ہے اوراُس کی مثالیں حسب ذیل ہیں۔ملِلکَ الْمُلُکِ. ذُرِّيَّةً ضِعْفًا. مُرغِمًا. خُدِعَهُمُ. أَكُّلُونَ لِلسُّحْتِ. بلِغٌ. لِيُجْدِلُو كُمُ اوربطِلٌ مَا كَانُوا الاعراف اورجورٌ كى سورتوں مين - ٱلْسَعِيد بسورة الانفال مين تُسرَابًا .سورة الرعد مين اورسورة النمل اور عبقه موق مين - جُهِ أَذًا . يُسلسو عُونَ . أيُّهُ اْلُمُوَّمِنُونَ. اَيَّهُ السَّحُو. اَيَّهُ الثَّقَلَانِ. اُمَّ مُوُسلي فلرغًا هَلُ يُجُزيُ مَنُ هُوَ كَاذِبٌ اورلِلُقلسِيَةِ مورةِ الزمر الثلَّرَةِ. علهَ ذَ عَلَيْهُ اللَّهَ أُوروَ لا تَحِذَّا بامين الف كوخلاف قاعده حذف كيّا ہے۔

اوراسي طرح ي كوسورة البقره ميں \_ا براہيم سے حذف كيا گيا ہے \_اورسورة الرعداورغا فرميں اَلسدًا ع إِذَا دَعَانِ. مَنِ اتَّبَعَنِ. سَوُفَ يُوْبِ اللَّهُ. وَقَدُ هَدَن. نُنُج الْمُؤْمِنِيْنَ فَلاَ تَسْئَلُنِ مَا. يَوُمَ يَأْتِ لاَ تُكَلِّمُ. حَتَّىٰ تُؤْتُون مَوْثِقًا. تُـفَيِّدُون. ٱلْمُتَعَالِ. مَتَاب. مَاب. إورعِقَاب ے حذف كيا كيا ہے۔ اورفيُهَا عَذَاب. اَشُرَكْتُمُون مِنُ قَبُلُ. وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ: لَئِنُ ٱخَّرُتَنِ. ٱنُ يَهُدِيَنِ. إِنُ تَرَن. ٱنُ يُّؤْتِينِ. ٱنُ تُعَلِّمَنِ اورنبغ كَى مثالول ميں سے سورة الكہف ميں كى كتابت میں حذف کیا گیا ہے۔ مورۃ طہمیں ''اُنُ لَا تَتَبعل'' کی مثال میں ی محذوف ہوئی ہے۔اور وَالْبَادِ. وَإِنَّ اللّه لَهَادِ. اَنُ يَّـحُـضَرُوْن ' رَبِّ ارْجِعُوُن. وَلاَ تُكَلِّمُوُن. يُسُقِيُن. يَشُفِيُن. يُحُييُن. وَادِالنَّمُل. أَتُمِدُّوُنَن. فَمَا اتَان. تُشُهَدُون. بْهْلْدِالْعُمْلِي. كَالْجَوَابِ. إِنْ يُرِدُن الرَّحُمْنِ. لاَّ يُنْقِذُون. وَاسْمَعُون. لَتُرْدِيْنِ. صَالِ الْجَحِيْمِ. اَلتَّلاَقِ. اَلتَّنَادِ. تَسْرُ جُهِمُ وُن. فَاعْتَزِلُونَ. يُنَادِ الْمُنَادِ. لِيَعْبُدُونَ. يُطُعِمُونَ. تُغُنِ. اَلدًا ع دومرتبر سورة القمريل \_يَسُوِ اَكُومَنِ اوروَلِيَ دِیُن کی مثالوں میں بھی یا خلاف قاعدہ محذوف فی الکتابت یائی جاتی ہے۔

وَاوَكُوكَا بِنَ مِين حسب ذيل جَلْبُول عَ خلاف قاعده حذف كيا كياب - وَيَدُعُ الْإِنْسَانَ. وَيَمُحُ اللّهُ سورة شوري مِين \_ اوريَوُمَ يَدُعُ الدَّاع اورسَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ مِين بَعِي \_

المراکشی کا قول ہے کہ''ان چارجگہوں ہے واؤ کو کتابت میں حذف کرنے کا راز وقوع فعل کی سرعت اور أس کے فاعل پرآ سان ہونے کی تنبیہ اوراس بات برآ گاہ بنا تا ہے کہ منفعل اُس کے ساتھ وجود میں بشدت اثر قبول کرتا ہے۔ اور محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن=

"وَيَهُ دُعُ الْإِنْسَانُ" اس بات پردلالت كرتا ب كه وه دعاانسان پر اس به اور كهانسان دعاكر نے پروليى بى سرعت ك ساتھ آماده ہوتا ہے جس طرح وہ بہترى كى طرف بسرعت بڑھتا اور أس كے حاصل كرنے ميں جلدى كيا كرتا ہے۔ بلكہ انسان كى طرف أس كى ذات كى جہت ہے شركا اثبات بہ نسبت بھلائى كے أس كى جانب قريب ترہے۔ اور وَيَهُ مُحُ اللّهُ الْبُاطِلَ مِيں واؤكا حذف كيا جانا اس اشاره كى غرض ہے ہے كہ باطل بہت سرعت كے ساتھ فنا اور مضمحل ہو جايا كرتا ہے۔ اور "يَهُ دُعُ اللَّذَاع" ميں واؤكا حذف ہونا سرعت وعا اور دعاكر نے والوں كے سرعت اجابت كى طرف اشاره كرنے كے لئے ہے۔ اور آخرى مثال" يسَدَدُعُ الزَّبَانِيَةُ" ميں سرعت العلى اور اجابت زبانيا ورقوت بطش كى طرف اشارہ ہے۔

سے ہے۔ اورا کری مثال مسلم علی الزبانیہ میں سرعت کی اوراج بتیں رہائید اوروج سے کی حمر کا اسارہ ہے۔

دوسرا قاعدہ زیادتی کے بیان میں: اسم مجموع کے آخر میں واؤجع کے بعد کتابت میں ایک الف زائد کیا گیا
ہے۔ جیسے بنٹو ایسرَانِیُل. مُلاقُوا رَبِّهِمُ اوراُولُوا الْالْبَابِ اورمفرد میں ایسانہیں ہوتا یعنی اس میں واؤک بعد الف زائد نہیں کھاجا تا جیسے لَنڈو عِلْمِ . الرِّبو ااوروَانِ امُروَّا هَلکَ کی دومثالیں اس کلیہ سے مشتیٰ ہیں کہ ان میں باوجود اسم مفرو نہیں کھا جونے کے واؤک بعد الف زائد فی الکتابت کھا گیا ہے۔ اورا یسے ہی فعل مفرد یا جمع مرفوع یا منصوب کے آخر میں بھی واؤک بعد الف زائد فی الکتاب کھا گیا ہے۔ اورا یسے ہی فعل مفرد یا جمع مرفوع یا منصوب کے آخر میں بھی واؤک بعد الف زائد نہیں کھا جاتا ہیں۔ اور عَسَوْل عَنْهُمُ میں سورة النساء میں اور سَعَوُا فِی ایاتِنَا میں سورة سامیں واؤک بعد الف زائد کھا گیا ہے۔

اورایسے ہی اُس ہمزہ کے بعد بھی الف زائد کتابت میں آیا ہے جو کہ واؤکی شکل میں مرسوم ( مکتوب) ہوتا ہے مثلًا "تفُتؤا" میں ۔ اور مَائِدٌ اور الفلندون السَّسُولاً. اَلسَّبِیُلاً. وَلاَ تَقُولُنَّ لِشَآءٍ. وَلاَ اَذُبَحَنَّهُ. وَلاَ اَوْصَعُواْ. وَلاَ اَلْمِي اللّٰهِ. وَلاَ اَلْمَ عَنْ اللّٰهِ. وَلاَ اَلْمَ عَنْ اللّٰهِ. وَلاَ اَلْمَ عَنْ اللّٰهِ مَاللّٰهِ مَاللّٰهِ مَاللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللَّ

سورة الزمراورسورة والفجر میں "جَائِی" کی مثال میں ما بین کی اور جیم کے الف زائد مکتوب ہوا ہے مگران دونوں جگہوں میں مطلق ہمزہ کے ساتھ "جِئی "کھی کھا گیا ہے۔ اور "نَبَائِی الْمُوسَلِیْنَ . وَ مَلاقِهِ. وَ مَلاهِمُ . وَمِنُ انَائُ اللَّیُلِ میں سورة ط میں مِنْ قِلْقَائِی نَفُسِیُ اور مِنُ وَ دَائُ حِجَابٍ میں سورة شور کی میں ہمزہ مرسومہ کے بعد ایک یا زائد کی گئی ہے۔ اور ایسے ہی ذیل کی مثالوں میں بھی یا زائد مکتوب ہوئی ہے۔ سورة النحل میں "اِیْتَائِی فِی الْقُرْبِی" سورة الروم میں "بِبلِقَائِی الْاَحِوَةِ" اور "بِاَیّدِکُمُ الْسُمَفُتُونَ . بَنَیْنَاهَا بِایُدٍ. اَفَائِنُ مَّاتَ اور اَفَائِنُ مَّتَ مِیں اور "اُولُولُ" اور اُس کے فروع میں ہمزہ مرسومہ کے بعدواؤ زائد لکھا گیا ہے اور ایسے ہی سَاوُر یُکُمْ" میں بھی ۔

المرائش نے نہاہے کہ جائی اور نَبائی وغیرہ کے ما نندکلمات میں یہ ندکورہ بالاحروف محض اس لئے زائد کئے گئے ہیں تا کہان کے ذریعہ سے تہویل تخیم 'تہدیداوروعید کا نفع حاصل ہو۔اور جیسے کہ ''بِسائید' میں یَساکوخدا تعالیٰ کی اُس قوت کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے بڑھایا گیا ہے جس قوت سے اُس نے آسان کو بنایا۔اور جس قوت کے مشابہ کوئی اور قوت ہرگز نہیں ہے''۔

اور کر مانی نے اپنی کتاب العجائب میں بیان کیا ہے کہ عربی خط کی ایجاد سے قبل دنیا کے مروجہ خطوط میں فتحہ کی صوت الف ضمہ کی صورت واوَ اور کسر ہ کی صورت یاء کی تھی اس لئے "لا اَوْ صَسعُوْا" اوراُس کے مانندالفاظ بجائے فتحہ کے الفاظ کے ساتھ لکھے گئے۔اور ایُنٹائیی ذِی الْقُرُنبی" بجائے کسرہ کے یَا کے ساتھ لکھنے میں آیا۔اور اُوُلٹِیک بجائے ضمہ کے واؤ کے ساتھ لکھا گیا۔ کیونکہ اہل عرب کاوہ زیانہ فن کتابت کے آغاز کے عہدسے بہت ہی قریب تھا۔

أَنِينَكُمُ لَتَكُفُرُونَ اوراً بِنَا لَمُخُورَجُونَ سُورة النمل مين النِنَا لَتَارِكُوا الِهَتِنَا اوراً بِنَ لَنَاسُورة الشعراء مين أَئِذَا مِتْنَا. آئِنُ ذَكَرُتُمُ اللهَ عَلَا اللهَ عَلَا اللهَ عَلَا اللهَ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اَوْ نَبِئُكُمْ مِیں هِوُٰ لاَ ءِواو كے ساتھ لکھا گیا ہے۔ گار مہر متر كار مير

اگر ہمز و متحرک وسط کلمہ میں ہوتو اُس کی کتابت ایسے حرف کے ساتھ کی جائے گی جو کہ خوداس کی حرکت کے موافق ہے ۔ مثلاً سَالَی سُنِی اَ سُنِیلَ اَ سُنِیلَ اَ سُنِیلَ اَ اَللّٰ جَزَاؤَہُ اورلفظ ''یُوسُف'' میں ہر سہ وفق حرکات حروف یعنی واؤ ۔ یا۔اورالف کے ساتھ ۔اور لاَ مُلاَنَّ اوراِمُتَلاُتِ . وَاشُمَازَت اوروَ طُمَانُوُ امیں ہمز ہ کو کتابت سے حذف کر دیا گیا ہے یعنی ان کوامُتلَنَتِ . اِشُمْنَذَّ اوراِطُمَنَنُو اَکُ مُل میں لکھا گیا ہے ۔لیکن مذکورہ بالا حالتوں کے سواا گرہمزہ کے ماقبل کو کسرہ یا گیا ہواور خود ہمزہ مفتوح ہو۔ یا ہمزہ مضموم ہواور اُس کا ماقبل مکسور ۔ تو ان حالتوں میں اس کی کتابت حرکت ماقبل کے موافق حرف علت کے ساتھ کی جائے گی ۔ جیسے اَلُحَ اطِنَهُ فُوادَک اور سَنُ قُونُک اورا گرہمزہ متحرکہ کا ماقبل ساکن ہوتوالی حالت میں ہمزہ حذف کر دیا جاتا ہے مثلاً یُسُنُلُ اور لاَ تَجُورُ وَ اُگر اس قاعدہ سے اَلْنَشُا اُور مَوْ لِلا کی دومثالیں سورۃ الکہف میں مشتی ہیں ۔

اگر ماقبل ہمزہ کے الف ہواور ہمزہ مفتوح ہوتو یہ بات پہلے بیان ہوچکی ہے کہ وہ حرکت ہمزہ کے موافق حرف حذف کیا جائے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ اُس کا اجتماع اپنے ہی مثل الف کے ساتھ ہوا ہے اور اس لئے کہ ایس حالت میں ہمزہ کی کتابت اُسی کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے اُنہاءَ نیا اور یہ بھی ہوا ہے کہ الف مفتوحہ کے ساتھ آنے کی حالت میں حرکت ہمزہ کے موافق حرف فی حرف فی حرف مذف کردیا گیا ہے۔ جیسے سورۃ یوسف اور الزخرف میں قُرُ انساکا لفظ ہے۔ اور اگر ماقبل ہمزہ الف ہو اور ہمزہ کوضمہ یا کسرہ کی حرکت ہوتو حرکت ہمزہ کے موافق حروف کو حذف نہ کیا جائے گا۔ مثلاً اہاؤ کھ اور اہاتی ہم حسب ذیل مواقع اس قاعدہ سے مشتی ہیں۔ و قَالَ اُولِیَاؤُ ھُمُ اِلٰی اَولِیَا نِیھِمُ سورۃ الانعام میں اِنَّ اَولِیَاءُ فسورۃ الانعال میں۔ اور اگر ہمزہ محرکہ کے بعد کوئی حرف اُس کا (یعنی حرکت ہمزہ کا) ہم جنس ہوتو ہی بہتے بیان ہو چکی ہے کہ اُسے حذف کردیا جائے گا جیسے شَنان کی حسب مسلم مفت آن لائن محتبہ میں مستمل مفت آن لائن محتبہ معرہ کا میں مستمل مفت آن لائن محتبہ معرہ کا اور اگر ہمزہ آخر کلمہ میں مستمل مفت آن لائن محتبہ ماقع میں مستمل مفت آن لائن محتبہ معرہ کے مناوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ

آئواس کی کتابت حرکت ماقبل ہمزہ کے موافق حرف علت کے ساتھ ہوگی جیسے سَبَا شاطِی اور لُولُولُو گُوسر نے ہذر مواضع اس کلیہ ہے متنیٰ ہیں۔ تَ فُتواُ القَدَّا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

چُوتھا قاعدہ بدل کے بیان میں بھیم کے لئے اَلے صَّلاقُ. اَلزَّ کَاهُ. اَلْحَیَاۃ اوراَلرِّبَاءوغیرہ کا الف بحالیکہ بیکی اوراسم کی طرف مضاف نہ ہوں۔واؤ کے ساتھ کھا جاتا ہے۔اورا لیے ہی اَلٹُغَدَاۃ' مِشُکَاۃ' النّجاۃ اور مناۃ کا الف بھی واؤ کے ساتھ کمتوب ہواکرتا ہے۔

برایک ایباالف جوکہ یہا ہے بدل کر (قلب ہوکر) آیا ہووہ یہا کے ساتھ کتابت میں آتا ہے۔جیسے "یَسَوَفَّ کُھُمْ" یہ صورت اسم یافعل میں ہوتی ہے۔خواہ اُس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہویا نہ ہو۔ اور وہ کی ساکن ہے مُلا تی ہویا نہ ہو۔ اور اُس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہویا نہ ہو۔ اور وہ کی ساکن ہے مُلا قی ہویا نہ ہو۔ اور اُس نوع ہے دیا حَسُوتی اور یَا اَسَفٰی لیکن تَشَدُّا اور کِلُتَا اور هَدُورَهُ فَوْ تَ قاعدہ ہے طَعَا الْمَاءُ اور سِیْمَاهُمُ اور وہ الف بھی جس کے بلح ف یا آیا ہو۔ مثلاً الدُّنیا اور اَلْحَوَایا کہ ان کو ذکورہ فوق قاعدہ ہے مثنیٰ پایا جاتا ہے۔ اور ان مثنیٰ مثالوں میں ہوتی ہوتی کالفظ اسم اور فعل دونوں حالتوں میں استثناء کیا گیا ہے۔ اللی علی اور انی (کیف کے معنی میں) اور مَتیٰ بہوتی ہوتی اور لَدَی میں الف کی کتابت بصورت یا ہوتی ہے۔ گر اللہ البّاب "اس قاعدہ ہے مثنیٰ ہے۔

اوروہ ثلاثی (سہر فی) کلمہ جس کے آخر میں واؤ ہو ( یعنی ناقص واوی ) اسم یافعل ہونے کی حالت میں الف ہی کے ساتھ ککھا جاتا ہے جیسے اَلے قَفَا، شَفَا اور عَفَا گرضُ حلی ( جس جگہ بھی بیوا قع ہوا ہے ) اور مَما زَکی مِنگُمُ. دَحْهَا. تَلَّهَا. طَحْهَا اور سَخْی کہ بیالفاظ مشتنیٰ ہیں۔

آورنونِ تاکیدخفیفه اوراِفاک کتابت الف کے ساتھ ہوتی ہے۔ اورنون کے ساتھ بھی مثل "اَئِنُ" کے۔
اور ہاءتا نیٹ کی کتابت ها کے ساتھ ہوتی ہے مگر رَحُمَة سورة البقره - الاعراف - ہود - مریم - الروم اور الزخرف میں اور "نِسعُمَة" البقره - آل عمران - المائده - ابراہیم - انحل لقمان - فاطر - اور الطّور کی سورتوں میں - اور "سسنت" " - انفعال - فاطراور ثانی غافر میں - اور اِمُس اَقْدَ مَعَ زَوْجَهَا. وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسُنِي. فَنَجُعَلُ لَعُنَةَ اللّهِ.
محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مَشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ُ وَالْخَامِمَةُ أَنَّ لَعُنَةَ اللَّهِ اورمَعَصِيَةَ. كَالفاظ سورة قَدَّعُ مِن اورانَّ شَـَجُوةَ الزَقُومِ. قُرَّةُ عَيُنٍ. جَنَّةُ نَعِيُمٍ. بَقِيَّتُ اللَّهِ. يَااَبَتِ. اَللَّهُ عَالَمُ مَرُضَاتَ. هَيُهَاتَ. ذَاتَ. أَنْبَتَتُ اورفَطُرَةَ بَصِ \_

یا نیجواں قاعدہ وصل اورفصل کے بیان میں :الّا ( فتحہ کےساتھ ) عام طور پر وصل کیا جاتا ہے گر دس جگہیں ، اس يتمتثني بن \_أنُ لاَ أَقُولُ أنُ لاَ تَقُولُوُا. سورة الإعراف مين أنَ لاَّمَه لُجَاسورة مودمين أنُ لاَ إلَه. أنُ لاَ تَعُبُدُوا إلَّا الـلُّهُ. اورَ إِنِّيمُ اَخَافُ اَنُ لاَّ تُشُرِكَ سورة إلَحُ مِينَ أَنُ لاَّ تَعْبُدُوْ اسورة ينسيٓن مِينَ أنُ لاّ تَعْبُدُوْ الرفان مِينَ أَنُ لاَّ يُشُد كُنَ سورة المُمتخنة ميں ۔اورانُ لَا يَدُحُلنَّهَا سورة نَ ميں اور هِمَّا بھي موصول ہي اتا ہے۔مگر هنُ مَلَكَتُ سورة النساءاور سورة الروم میں اور مِنُ مَّا رَ زَفُنَا مُحُمُ سورة المنافقين ميں مفصول لکھے گئے ہيں ۔مِمَّنُ مطلق طور پرموصول ہی لکھا جاتا ہے۔ عَمًّا بھى موصول لكھا جاتا ہے ممرعن مَّا نُهُوا عَنْهُ ميں أے مفصول لكھا كيا ہے۔ إمَّا بالكسر بھى موصول لكھا كيا ہے كيكن ايك حَكِيه سورة الرعديين \_إنُ مَّا نُويَنَّكَ مفصول لَكها كيا ہے \_اَمَاًّ بالفَّتح مطلقاً موصول ہی لکھا جاتا ہے \_عَمَّنُ موصول لکھا جاتا ے ۔ مگر عَن ُ مَن یَشُ آءُسورۃ نور میں ۔اور عَنُ مَنُ تَـوَلَّسی سورۃ النجم میں دوجگہ مفصول لکھا گیا ہے ۔اَمَّنُ کی کتابت بھی موصول ہی آتی ہے، ۔مگراَمُ مَنُ یَکُونُ سورۃ النساء میں ۔اَمُ مَّنُ اَسَّسَ اوراَمُ مَنُ خَسَلَقُنَاسورۃ الصافات میں ۔اوراَمُ مَنْ يَـاُتِيـي مُوْمِنًا كِي مثالوں ميں مفصول مكتوب ہوا ہے ۔إلَّمُ بالكسر عام طور ہے موصول لكھاجا تا ہے ۔ليكن فَـإنُ لَّهُ يَسُتَجينُبُوُ ا لَكَ سورة القصص مين مفصول مكتوب مواب - مركبياره جكمهون مين مفصول لكها كبياب - في مَسا فَعَلُنَ دوم سورة البقره مين - "لِيَبُـلُو كُمُ فِي مَاسورة المائده مين اورسورة الانعام مين "قُلُ لا أَجِيدُ فِيُ مَا الشُّتَهَتُ" سورة الانبياء مين "فِييُ مَا أَفَصُتُتُمُ فِي مَاهِهُنَا سورة الشَّعراء مِن "فِينَ مَا رَزَقُنَاكُمُ "مورة الروم مِن " فِينَى مَاهُمُ فِيهِ اور فِي مَا كَانُوا فِيهِ دونوں ْ جَلْه سورة الزمزمين \_اورنُـنُشِـنُكُمُ فِي مَا لَا تَعُلَمُونَ "إنَّمَا كي كتابت بهي موصول كي كَلْ بِعَكرا يك جَلَه "إنَّ مَا تُوعُدُونَ . لأَتِ سورة الروم ميں \_ا يہے ہى اَنَّــمَا بالفتح بھى موصول لكھا جاتا ہے گردو جگه اَنَّ مَا يُـوُ عَدُوُ نَسورة الحج اورسورة لقمان ميں كُلَّمَا كَى كَابِتَ بَعِي موصول موتى بِمَّر كُلَّهَا رُدُّوا إلى الفتنة اور مِنْ كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ مِين دوجَكم مفعول لكها كيا بــــ بسُنْهَا موصول لکھاجا تا ہے مگر جہاں لام کے ساتھ آ ئے گا وہاں اس کومفصو ل کھیں گے اور نیعیمًا ' مَهُمَا' رُبَهَا' کَأُنْهَا اور وْ يَكَانَّ سب موصول ہی لکھے گئے ہیں ۔اور حَیْثُ مَااوراَنُ لَمَعْتِہ کےساتھاوراَنُ لَّنُ کی کتابت جدا جدا کی جاتی ہے۔گراَنُ لَنُ سورة الكهف ميں اورسورة القيامة ميں موصول لكھا گيا ہے اور أيُسَ مَايھى مفصول لكھا جاتا ہے كيكن فَيايُنِهَ اتُولُّوُا 'أَيُنَهَا یُو جّهٰہُ میں اےموصول لکھا گیا ہے۔اوراَیْنَمَا تَکُونُوُا یُدُر کُکُمْ میں اختلاف ہے( کسی نے موصول لکھا ہےاوربعض نے مقصول ) اورا یسے ہی سورۃ الشعراء میں اَیُنَمَا کُنْتُمُ تَعُبُدُوُنَ اورسورۃ الاحزاب میں اَیُنَمَا ثُقِفُوا کی بابت بھی ختلاف ہے۔ لِیکٹی لامفصول لکھاجاتا ہے مگرآ ل عمران ۔ الحج اورالحدید کی سورتوں میں اس کوموصول لکھا گیا ہے۔ اور دوم الاحزاب میں اوريَّوُمَ هُمُ اورمثل فَمَال. وَلاَتَ حِينَ ' إِبْن أُمَّ كِمفعول لكح جات بيس كر (آخري كلمه) سورة طه مين يول لكها كيا ب کہ ہمز ہ کوواو کی صورت میں لکھا ہےاوراین کا ہمز ہ حذف کر دیا ہےاس لئے اُس کی صورت ''یَبُنَوُّمَّ" ہوگئی ہے۔

چھٹا تیا عدہ اُن الفاظ کی کتابت میں جن میں دوقراء تیں آئی ہیں اور وہ ایک قراءت کی صورت پر لکھے گئے ہیں۔ اور قراء ت سے بھاری مراد شاذ قراء تنہیں بلکہ اُس کے ماسوامشہور اور مطرد قراء تیں ہیں۔اس قسم کی مثالوں میں سے محمد کلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ بعض بيكلمات بين "ملكِ يَوُمِ الدِّينِ. يُحَادِعُونَ. وَوَاعَدُنَا. وَالصَّاعِقَةٌ. وَالرِّيَاحِ. وَتَفَادُوهُمُ، وَتَطاهَرُونَ. وَلاَ تَعْقَتِلُوهُمُ اوراى كَمْلُ الرَّاسِ المُفَاعَفَةُ اور مَدُ الرَّالَ الرَّعْران اورالمائده مِن "مُضَاعَفَةٌ اور اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

فرع وه كلمات جوكه شاذ قراءت كموافق لكه ملئ بين منجمله أن كي سين "إنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا أَوْ كُلَّهَا عَاهَدُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا (اس كَى الكِ قراءت ضمه اورسكون واوَ كساته كَيُّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَامَيْنِ. عَلَيْهِمُ ثِيَابُ سُنُدُسٍ. خِتَامُهُ مِسُكُ اورفَادُ خُلِي فِي طَائِرَهُ فِي عَامَيْنِ. عَلَيْهِمُ ثِيَابُ سُنُدُسٍ. خِتَامُهُ مِسُكُ اورفَادُ خُلِي فِي عَامَيْنِ. عَلَيْهِمُ ثِيَابُ سُنُدُسٍ. خِتَامُهُ مِسُكُ اورفَادُ خُلِي فِي عَامَدُنَ.

فرع اوروہ مختلف مشہور قراء تیں جو کسی زیادتی کے ساتھ آئی ہیں اور رسم خط (کتابت) وغیرہ اُس زیادتی کی متحمل 'نہیں ہوتیں ۔ جیسے اَوُ صلی اور وَ صَلّی ۔ تَجُوِیُ تَحُتَهَا اور مِنُ تَحُتِهَا . سَیقُولُونُ اللّٰهُ اور لِلّٰ ِداور مَا عَمِلَتُ اَیْدِیُهِمُ اور عَمِلَتُهُ تُو اُن کی کتابت قراءت کے مانند آئی ہے اور وہ سب مختلف مصاحف امام میں یائی گئی ہیں ۔

فائدہ سورتوں کے فواتح خاص حروف کی ذاتی صورتوں پر لکھے گئے ہیں نہ کہ اُن کی ان آ وازوں پر جو کہ نطق میں خارج ہوتی ہیں ۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ تحض اُن حروف کی شہرت پرا کتفا کیا گیا ہے ۔اور خسم عَسَقَ کو بخلا ف الٓمَصَ اور تحقیقص کے اس لئے جدا کر کے کھا ہے کہ ختم عَسَق کواس کی چھ ہم شکل سورتوں سے مطرد بنا نا مدنظر تھا۔

### فصل

کتابت ِقر آن کے آ داب : مفحف کی کتابت۔اُ ہے حسین بنا کرلکھنا' مبین کرنا اور واضح بنا نامستحب ہے۔اور اس کے خط کی تحقیق بغیر مثق کئے ہوئے یا اُس کی تعلیق مکروہ امر ہے۔اورا سے ہی کسی چھوٹی سی چیز میں قر آن شریف کا لکھنا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عبدالرزاق نے علی رضی اللّٰدعنہ ہے روایت کی ہے کہ'' اُن کوچھوٹے چھوٹے مصاحف ناپیند ہوتے تھے''۔اورابو عبید نے علی رضیٰ اللہ عنہ ہی ہے روایت کی ہے کہانہوں نے کسی چھوٹی چیز میں قر آنشریف کا لکھا جانا پیندنہیں کیا''۔ابو عبیدا وربیہقی نے کتاب شعب الایمان میں ابی حکیم العبدی نے قال کیا ہے کہ اُس نے بیان کیا'' علی رضی اللہ عنہ میری طرف اُس حالت میں ہوکرگز رہے جب کہ میں مصحف کولکھ رہا تھاعلی رضی اللہ عنہ نے فر مایا' 'اپنے قلم کوجلی کر لے'' میں نے قلم پر ا یک قط رکھ دیا اور پھر لکھنے لگا اور اس بات کومعا ئند کر کے علی رضی اللہ عنہ نے ارشا دکیا'' ہاں اس طرح تو اس کومنور بنا جیسا کہ اللہ یاک نے اسے منور بنایا ہے۔ادر بیہ قی نے علی رضی اللہ عنہ ہے موقو فاروایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص نے بہم اللّٰدالرحمٰن الرحیم کی کتابت نہایت بنا کراورسنوار کے کی تھی اس لئے اُس کی مغفرت ہوگئی''۔ابونعیم نے تاریخ اصفہان میں اور ابن اشتہ نے کتاب المصاحف میں ابان کے طریق پر انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جس مخفس نے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم کو تجوید ﴿ خوب سنوار کر ﴾ کے ساتھ لکھا۔ خدا اس کی مغفرت کر دے گا۔ اور ابن اشتہ نے عمر بن عبدالعزيز رضى الله عند سے روايت كى ہے كه أنهوں نے اپنے عمال كوبيفر مان تحرير كياتھا جس وقت تم ميں سے كو كي شخص بسم الله الرحمٰن الرحيم لکھے تو اس کو جا ہے کہ ' الرحمٰن ' کو مد کے ساتھ لکھے' ۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ بہم اللّٰدالرحمٰن الرحيم کواس طزح لکھنا مکر وہ سمجھتے تھے کہ اُس میں سین (یعنی سین کے دندا نے عیاں نہ ہوں) نہ ہو''۔ اسی راوی نے پزید بن حبیب نے نقل کیا ہے کہ عمر و بن العاص ؓ کے کا تب نے عمر رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھتے ہوئے اُس پر بسم اللہ الرحمٰن الرحيم کو بغيرسين کے لکھا تھا اس لئے عمر رضی اللہ عند نے اُس کوتا زيا نہ کی سزا د**ی ۔ ا**ورکسی نے ا أس كاتب نے سوال كيا كہتم كوامير المونين نے سزائے تازيانه كيوں دى ہے؟ تو أس نے كہا مجھ پرايك سين كے بارہ ميں تازیا نہ کی ماریژی ہے' اوریہی ابن سیرین کی نسبت بیان کرتا ہے کہ وہ بسم اللہ کے حرف با کومیم تک کشش کر لے جانے کے ساتھ سین کی کتابت ناپند کرتے تھے۔ (یعنی بغیر دندانہ کے سین کی کتابت کو مکروہ جانتے تھے) ابن ابی داؤو نے کتاب المصاحف میں ابن میرین کی نسبت روایت کی ہے کہ وہ مصحف کواس طرح لکھنا ناپیند کرتے تھے کہ اس کے حروف کو یجا طور پرکشش کر کے یا تھیٹ کے لکھا جائے۔اورکس نے اس کی وجدوریا فت کی تو راوی نے کہا کہ اس میں ایک طرح کا نقص ہےاس لئے انہوں نے اس کو مکروہ جانا۔اور قر آن کی کتابت کسی نجس شے کے ساتھ مکروہ ہے۔لیکن سونے سے قرآن کالکھناا جھا ہے جیسا کہ غزائی نے کہا ہے ۔اورا بوعبید نے ابن عباسؓ ابی ذرؓ اورا بی الدرداءرضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُن لوگوں نے اس بات کو مکروہ جانا ہے ( یعنی سونے کے ساتھ قر آن کی کتابت مکروہ قرار دی ہے ) اور اس راوی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ اُن کے روبر و ہے ایک مصحف گز را جو کہ سونے ہے آ راستہ وپیراستہ کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا''مصحف کومزین بنانے والی چیزوں میں سب سے اچھی چیز اُس کی وہ تلاوت ہے جو کہ حق کے

ساتھ ہو''۔ ہمارے اصحاب یعنی شوافع نے کہا ہے کہ قر آن شریف کی کتابت احاطوں' دیواروں اور چھتوں پر سخت مکروہ ہے اس ہے اس واسطے کہ پیجگہیں پا مال ہوا کرتی ہیں۔اورابوعبید نے عمر و بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' تم لوگ قر آن شریف کوالی جگہ نہ کھو جہاں وہ یا مال ہو''۔

کیا قرآن شریف کی کتابت غیر عربی خط میں جائز ہے؟ زرکشی نے کہا ہے کہ اُس نے اس بارہ میں کسی عالم کا کوئی کلام نہیں دیکھا ہے مگروہ کہتا ہے کہ اس بات میں جواز کا اختال ہے۔ کیونکہ جوشخص قرآن شریف کوعربی زبان اورخط میں پڑھتا ہے وہ غیر عربی خط میں اس کواچھی طرح پڑھ سکے گا۔ ورندائس کی کتابت اس طرح پر قریب قریب و لیبی ہی منع ہوگی جیسی کہ قرآن کی قراءت غیر عربی زبان میں حرام ہوتی ہے۔ اور اس کے ممنوع ہونے کی ایک وجہ علماء کا بیقول بھی ہے کہ ''قلم دوزبانوں میں سے ایک فتم قلم (کتابت) بھی ''قلم دوزبانوں میں سے ایک فتم قلم (کتابت) بھی ہے کہ اور اہل عرب بجزعر فی قلم (خط) کے کسی دوسرے قلم (خط) کوئیس جانتے ہیں اور قرآن شریف کے بارہ میں اللہ یاک نے فرمایا ہے" بیلیسانِ عَربِتِي مُبِینُ ''

فاكدہ ابن ابی داؤد نے ابراہیم الیمی سے روایت كی ہے كدأس نے كہا عبداللدرضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے كہ " مصاحف كو بجزمضری ( قبیلہ مضر كے آ دمی ) كے اور كوئی نہ لكھ' ۔ ابن ابی داؤد ( راوی ) كہتا ہے كہ بي قول لغات ( زبانوں ) كے كاظ پر بنی ہے' ۔

مسئلہ: اس برہ میں اختلاف ہے کہ آیا مصحف میں نقطے وانے اور اعراب دینے چاہئیں یانہیں؟ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مصحف میں نقطوں اور اعراب کو ابوالا سود الدولی نے بدالملک بن مروان کے تھم سے لگایا تھا۔ ایک قول میں اس امرکی اولیت امام سن بھر گا اور بحیٰ بن بھر کے لئے مخصوص کی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام نھر بن عاصم لیٹی نے انجام دیا تھا۔ ہمزہ تشدید' روم اور اشام کے قواعد اور علامات کا موجد اور بانی خلیل نحوی ہے۔ اور قادہ کا بیان ہے کہ ابتدا میں مصحف میں صرف نقطے دیئے گئے۔ پھر اس کے تمس (یعنی پانچ پانچ آیوں کے جھے) مقرر ہوئے۔ اور اس کے بعد عشر (یعنی دس دس آیوں کے جھے) قرار دیئے گئے۔ اور کسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ مصحف میں سب سے پہلے جوئی بات کی گئی وہ یہ تھی کہ آیوں کے آخر میں نقطے دیئے گئے اور اس کے بعد فواتے اور خواتم کے نقطے لگائے گئے۔

یکی بن ابی کثیر کا قول ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم مصاحف میں احداث کی گئی باتوں سے بجز ان متیوں لفظوں کے جو آتیوں کے سروں پردیئے جاتے ہیں (علامت آیت) اور کسی بات کو جانے نہ تھے اس قول کو ابن الی داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابو مبید اور دیگر راویوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا قرآن کو ہر چیز سے خالی بناؤ اوراً س میں کوئی شے خلط ملط نہ کرو''۔اورنحی سے مروی ہے کہ وہ مصاحف میں نقطے لگانا بھی مکروہ سمجھتے تھے۔

ابن سیرین سے روایت کی گئی ہے کہ اُنہوں نے قرآن شریف میں نقطے دینے اور فواتح اورخواتیم کوممتاز بنانے کو مکروہ جانا تھا۔ ابن سعودٌ اور مجاہد سے روایت کی گئی ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے مصحف میں''عشر'' لکھنے کو مکروہ قرار دیا تھا۔ ابن ابی داؤ د نے نخعی کی نسبت بیان کیا ہے کہ وہ عشراور فواتح کے لکھنے اور مصحفوں کو چھوٹا بنا کرتح میرکرنے کو ناپسند کرتے تھے اور اس بات کو بھی مکروہ جانتے تھے کہ اس میں فلاں سورۃ لکھا جائے۔ اور اسی راوی نے نخعی ہی سے روایت کی ہے کہ

مسعود رضی اللہ عنداس کومکروہ تبجھتے تھے۔ ابی العالیہ سے روایت کی ہے کہ وہ مصحف میں زائد جملوں کا لکھنا اور بیلکھنا کہ فلاں سورۃ کا آغاز اور فلاں سورۃ کا خاتمہ اس کو براسمجھتے تھے۔ اور ما لک ّنے کہا ہے کہ جن مصحفوں میں عالم لوگ تعلیم پایا کرتے ہیں ان میں نقطے دیے دینا کوئی حرج کا سب نہیں مگر امہات (یعنی ان اصل مصاحف میں حوامام میں ) نقطے دینا

اُن کے یاس ایک ایبامصحف لایا گیا جس میں لکھا تھا فلاں سورۃ اتنی آیتوں کی ۔تو تخعی نے کہا اس کومحوکرواس لئے کہ ابن

کرتے ہیں ان میں نقطے دے دینا کوئی حرج کا سبب نہیں مگرامہات ( یعنی ان اصل مصاحف میں جوامام ہیں ) نقطے دینا جائز نہیں ۔

اکلیمی کا قول ہے کہ قرآن شریف میں اعتفار انجاس 'سورتوں کے ناموں اور تعداد آیات کا لکھنا کروہ ہے کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے ' ہم قرآن شریف کو مجر دیناؤلین کی دوسری باتوں سے خالی ہی رکھو لیکن نقطے دینا جائز ہے اس کے کہ نقطوں کی کوئی ایمی صورت نہیں ہوتی جس کے سبب ہے قرآن شریف ہے خارج چیز کے قرآن ہونے کا وہم پیدا ہو بلکہ نقطے تو صرف مقروء پڑھی جانے والی چیز کی بیئت پر دلالت کرنے والی چیز میں میں اس واسطے جو شخص اُن کی حاجت رکھتا ہے اُس کے لئے ان کا شبت کرنامضرا مرنہیں ہے۔ بہتی نے کہا ہے قرآن شریف کے آداب میں بید بات ہے کہا سی کوئم آن شریف کے آداب میں بید بات ہے کہا کہ کہا ہے قرآن شریف کے آداب میں بید بات ہے کہا سی کوئم آن شریف کے آداب میں اور جو چیز قرآن شریف میں نہیں ہوا ہوا کی حقول کی خور آن میں کھتے وقت مخلوط (گھال میل کھا کھا کھا کھا کھا کھا کہا ہے توں کی تعداد 'حمدے' عشر' وقف' قرآء توں کے اختلاف' اور آتیوں کے معانی ابن ابی داؤد نے حسن اور ابن سیرین سے روایت کی ہے کہان دونوں صاحبوں نے کہا مصاحف میں نقطے وینا کوئی مضا نقہ کی بات نہیں ہے۔ اور ابیع بین عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ قرآن شریف میں اعراب لگانا بھی طرح قرآن شریف میں اعراب لگانا بھی طرح قرآن شریف میں اور اب لگانا بھی طرح قرآن شریف کو غلط پڑ ھنے اور تح یف ہوئی بین اعراب لگانا بھی کے ہوئی کھو برخ کا باعث نہیں' 'نووی نے کہا ہے کہ صحف میں نقطے وینا اور آس میں اعراب لگانا مستحب ہے اس لئے کہ اس سے بجو طرح قرآن شریف کو غلط پڑ ھنے اور تح یف سے محفوظ بنایا جاتا ہے۔ اور ابن مجاہد کا قول ہے کہ قرآن شریف میں سے بجو

الدانی کا قوں ہے'' میں سابی سے نقطے دینا جائز نہیں سمجھتا کیونکہ اس میں رسم مصحف کی صورت کا تغیر ہو جاتا ہے اور
ایت ہی میں ایک مصحف میں مختلف رنگتوں کی روشنا ئیوں سے متفرق قراءتوں کا جمع کر دینا بھی غیر جائز خیال کرتا ہوں اس
دوالے کہ یہ نہایت حد ہے بڑھی ہوئی تخلیط ہے اور مرسوم کی بے حد تغیر ۔ بال میری رائے بیضر ور ہے کہ حرکتیں' تنوین' تشدید'
سلون اور مدسم خی کے ساتھ لگائی جائے اور ہمزے زردی کے ساتھ ۔ اور جر جانی جو کہ ہمارے اصحاب میں سے ہے کتاب
الشافعی میں کہتا ہے کہ کلمات قرآن کی تفییرائس کے مامین السطور میں لکھنا فدموم امرے ۔

ا س لفظ یا جملہ کے جومشکل ہواورنسی چیز براعراب لگا ناسز اوارنہیں ہے۔

فائدہ صدراؤل میں قرآن شریف کواعراب لگانے کی صورت بیھی کہ زیر ٔ زبراور پیش کی جگہ صرف نقطے ہی دیئے جاتے بھے۔ یوں کہ فتح اول حرف پرایک نقط دینے سے مضمہ اُس کے آخر پر نقطہ لگانے سے اور کسرہ اول حرف کے پنچے نقطہ رکھنے سے نمایاں کیا جاتا تھا۔الدانی ای طریقہ پر چلاہے۔

الاتقان في علوم القرآ ن

ضمہ جرف کے اوپرا آیک جھوٹا ساواؤ ( أ ) لکھ کرعیاں کیا جاتا ہے۔ اور تنوین انہی حرکات ثلاثہ میں ہرا یک کود ہرا کرنے کا نام بے ۔ پس اگر وہ تنوین مظہر ہواور کسی حرف حلق ہے قبل تو اس کو خاص حرف کے اوپر رکھا جائے گا ور نہ دونوں حرفوں کے ما بین اوپر کر کے لکھا جائے گا۔ الف محذ و فہ اور اس سے بدل کر آئی ہوئی حرکت اپنے محل میں سرخ روشنائی سے لکھی جاتی ہے۔ اور ہمزہ محذوفہ بلاکسی حرف کے خض ہمزہ بی اور سرخی سے لکھا جاتا ہے اور نون اور تنوین پر حرف باسے قبل اقلاب ( قلب کئے جائے ) کی ملامت سرخ کھی جاتی ہے اور حرف حلق سے قبل ہمزہ محذوفہ کی ملامت کتابت میں سکون کو قرار دیا جاتا ہے۔ مگر ادعا م اور اخفا کی حالت میں اس کو معری رہنے ویتے ہیں اور مذم حرف معری رکھ کر اُس کا ما بعد مشدد کیا جاتا ہے۔ مگر طاپر تا کے قبل سکون مکتوب ہوا کرتا ہے جیسے ''ف و طُ ٹ'ااور حرف معدود کی کشش ایک حرف کی مدے حدسے تجاوز رہا ہو تھا۔

فائدہ الحربی نے کتاب غریب الحدیث میں بیان کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول جَسوِ کُو اللّٰ فَسُرُانَ قرآن شریف کو مجرد بناؤ۔ دو وجوں کا احتمال رکھتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو تلاوت میں مجرد بناؤیعنی اس کے ساتھ غیر قرآن کو گھال میل نہ کرو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو کتابت میں نقطے دینے اور عشر لگانے سے مجرد رکھو۔ بیہ قل نے کہا ہے کہ واضح ترین بات یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول سے قرآن شریف کے ساتھ دیگر کتب آنی کو خلط ملط کرنے کی ممانعت مراد لی ہے اس لئے کہ قرآن شریف کے ماسوا اور جنتی آسائی کتابیں ہیں وہ یہودیوں اور نصار کی بی سے اخذ کی جاتی ہیں۔ اور ان او گوں کا کتب اللی کے بارہ میں کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے یعنی یہ اطمینان نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے کتب مابقہ میں تحریف نے بہ مابقہ میں تحریف نے بیٹ مابقہ میں تحریف نے کہ مابول نے کتب مابقہ میں تحریف نہ کہ ہو۔

فرع : ابن الی داؤد نے کتابت المصاحف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ ' انہوں نے مصحف کی کتابت پراجرت لینے کو مکروہ خیال کیا ہے ' ۔ اور الیسی بی روایت ایوب السختیا نی نے ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کی ہے کہ اُن دونوں صاحبوں نے مصحفوں کی خرید و فروخت کو مکروہ قرار دیا ہے ' ۔ محمد بن سیرین ہے مصحف کی خرید و فروخت اور اس کی کتابت پراجرت لیمناان تمام امور کی کراہت نقل کی ہے ۔ اور مجاہد ابن المسیب اور حسن سے نقل کیا ہے کہ اُن سے کہ اُن سے محفوں کی فروخت کو خیال ظاہر کیا ہے ' ۔ اور سعید بن جیر سے مروی ہے کہ اُن سے مصحفوں کی فروخت کرنے مصحفوں کی فروخت کرنے والے سرف این المسیب اور ہے کہ اُس کی فروخت کرنے والے سرف اینے ہاتھ کی محنت کی اجرت لیا کرتے ہیں ' ۔

ین راوی ابن حنفی کی بات بیان کرتا ہے کہ ان سے نظم مصحف کے بارہ میں سوال کیا گیا تھا تو اُنہوں نے کہا کہ 'اس میں تو صرف ورق ( کانند) فروخت کیا جاتا ہے '۔اور میدائلہ بن شفق ہے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا''رسول اللہ صلی اللہ مایہ وسلم کے اصحاب مصاحف کی نئے میں بہت تشدد کیا کہ سے خے'۔اور خوب سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا نہ مصحف کی تجارت کرنی چاہئے اور نہ وہ میراث کے طور پر سی کی ملک میں آتا ہے۔ابن المسیب سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے مصاحف کی فروخت کو میراث کے طور پر سی کی ملک میں آتا ہے۔ابن المسیب سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے مصاحف کی فروخت کو میراث کو بہہ کر مصاحف کی فروخت کو میرائیں فروخت نہ کرو'۔ دو'۔اورعطاء کے واسط سے ابن عب س کا بی تول علی کی کتابت اللہ لکتے ساتھ اعانت کرویا اُسے قرآن کو بہہ کر دو'۔اورعطاء کے واسط سے ابن عب س کا بی تول علی کیا ہے کہ انہوں نے کہا' مصحفوں کو خرید و مگر انہیں فروخت نہ کرو'۔ محکم دلائل و براہیں سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ۔

اورمجاہد سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے مصاحف کی بیع سے منع کیااوراُن کے خرید نے کی اجازت دی ہے'۔ غرض کی درور وہ تعدید سے سانہ یہ الحدرہ'' کی اس اس میں قبل قبل اصل میں تابعد حرید میں میں تعدید قبل

غرض کہ ان روا یتوں سے سلف صالحین کے اس بارہ میں تمین قول حاصل ہوتے ہیں جن میں سے تیسرا قول ہے معصف کی کراہت اور اس کی خریداری کی ابا حت ہے اور یہی قول ہمار نے زدیک صحح اور موجر تر ہے جیسا کہ اس کی تعلی عرب ہے۔ امر کتاب الروضة کے زوا کد میں اس قول کوشافی کی صریح عبارت سے نقل کیا ہے۔ الرافعی ہمتا ہے ''اور کہا گیا ہے کہ قیمت دراصل اُن لکھے ہوئے اور اق کی دی جاتی ہے جو کہ ما بین الدفتین ہیں کیونکہ خدائے باک کا کلام پیچانہیں جاتا''۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ قیمت اجرت ننخ (نقل) کا معاوضہ ہوتی ہے''۔ اور اس سے پہلے دونوں پاک کا کلام پیچانہیں جاتا''۔ اور ابن جبیر کی طرف کی جاتی ہے۔ اور اس بارہ میں ایک تیسرا قول ہے ہے کہ ''دہ قیمت ایک ہاتھ دونوں چیزوں کی بدل ہوتی ہے ہین کتابت اور عمل یدگی''۔ ابن ابی داؤد نے قعمی سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا دونوں کی بچ میں کوئی خرابی نہیں اس لئے کہ جو چیز فروخت کی جاتی ہے وہ صرف کاغذ اور لکھنے والے کے ہاتھ کی مخت ہے''۔

فرع ﷺ عزالدین ابن عبدالسلام نے کتاب القواعد میں بیان کیا ہے کہ'' مصحف کے لئے تعظیماً قیام کرنا بدعت ہے صدراول میں اس کی کوئی مثال نہیں پائی گئی ہے اور درست قول وہ ہے جو کہ نووی نے کتاب النبیان میں اس امر کے مستحب ہونے کی نبست کہا ہے کیونکہ اس فعل میں کلام اللی کی تعظیم اور اُسے حقیر نہ سجھنے کا اظہار ہے۔

فرع مصحف کو بوسہ دینامتحب ہے کیونکہ عکر مَۃ بن ابی جہل رضی اللہ عندالیا ہی کیا کرتے تھے۔اوراس کو ججراسود کے بوسہ دینے پر بھی قیاس کیا گیا ہے۔اس بات کو بعض علاء نے ذکر کیا ہے اوراس لئے بھی قرآن کریم کو بوسہ دینامتحب ہے کہ وہ خدائے پاک کی طرف سے عطاشدہ تھنہ ہے لہٰذا اس کو بوسہ دینا ویبا ہی مشروع امر ہوا جس طرح کہ چھوٹے بچہ کو

ہے کہ وہ خدائے پاک کی طرف سے عطاشدہ تھند ہے البذا اس کو بوسہ دینا ویبا ہی مشروع امر ہوا جس طرح کہ چھوٹے بچہ کو چومنامتحب ہے۔اوراحمد سے اس بارہ میں تبن روایتیں آئی ہیں : جواز استجاب اور توقف اگر پداسے بوسہ دینے میں کلامِ الٰہی کی رفعت اور اُس کا اکرام (بزرگداشت) ظاہر ہوتا ہے اس واسطے کہ اس بارہ میں قیاس کو کچھے دخل نہیں چنانچہ یہی سبب ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کے بارہ میں کہاتھا ''اگر میں نے بیدند دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محقے بوسہ دیتے تھے تو بھی میں تجھ کو نہ چومتا۔

فرع مصحف کوخوشبودینااوراً سے بلند چیز پر کھنامتحب ہے۔اوراً س کوتکیہ کی جگدر کھنایا اُس پر فیک لگانا حرام ہے اس کئے کہا س فعل میں قرآن کریم کی بے وقری اوراً س کی حقارت ہوتی ہے۔اورزرشی نے کہا ہے کہ یہی حالت قرآن مجید کی طرف دونوں پیر پھیلانے کی ہے یعنی یہ بھی حرام ہے''۔اورا بن ابی داؤ دنے المصاحف میں سفیان سے روایت کی ہے کہا'' حدیث ہے کہا نہوں نے مصاحف کا لڑکا یا جا نا مکر وہ سمجھا تھا۔اوراسی راوی نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' حدیث کے لئے مصحف کی طرح کر سیاں (بلند تیا کیاں) نہ استعمال کرو۔

فرع تسیح روایت کے اعتبار پرقر آن مجید کو چاندی ہے آراستہ بنانا جائز ہے۔اور یہ اُمراس کی بزرگ داشت کے لئے ہونا چاہئے ۔بیبی نے ولید بن مسلم ہے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' میں نے مالک ؓ ہے مصحفوں پر چاند چڑھانے کی بابت سوال کیا تھا تو اُس سے ایک مصحف نکال کرہمیں دکھایا اور کہا'' میرے باپ نے میرے دا داسے بیروایت بیان کی

ہے کہ''صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن شریف کوعثان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جع کیا تھا اور اُن لوگوں نے مصاحف کو اس طرح پریااس کے مانند چاندی چڑھا کرآ راستہ بنایا تھا۔ اور رہی ہیہ بات کہ مصحف کوسونے ہے آراستہ بنایا جائے توضیح تر قول اس کے متعلق میہ ہے کہ عورت کے لئے میہ بات جائز ہے اور مرد کے واسطے نہیں۔ اور بعض علماء نے سونے چاندی چڑھانے کا جوازنفس (زات) مصحف کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اور اُس کے غلاف کو جومصحف سے جدا ہوتا ہے۔ اس تھم میں داخل نہیں رکھا ہے گر ظاہر ترین امر دونوں چیزوں کا آرائے گی کے جواز میں بکساں مانا جاتا ہے۔

فرع اگر مصحف کے چنداوراق کو کہناور ہوسیدہ ہوجانے کی یا ایس ہی کی اور وجہ سے برکار بناوینے کی ضرورت آ

پڑے تو اُن کو دیواروں کی دراڑیا کی اوراتی ہی جگہ میں رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ بسااوقات وہ اُس جگہ سے نکل کر گر پڑتا

ہا اور پا مال ہوتا ہے۔ ایسے ہی اُن اوراق کو پھاڑ ڈالنا بھی جائز نہیں اس وجہ سے کہ اس فعل میں حروف کو ایک دوسر سے عبدا کر نا افر کلمات کو پر اگندہ بنا نالا زم آتا ہے۔ اوراس بات میں کسی ہوئی چیز کی حقارت اور بے وقر ی نگاتی ہے۔ اکلی سے جدا کر نا افر کلمات کو پر اگندہ بنا نالا زم آتا ہے۔ اوراس بات میں کسی ہوئی چیز کی حقارت اور بے وقر ی نگاتی ہے۔ اکلی سے خدا کر نا افر کلمات کو پر اگندہ بنا نالا زم آتا ہے۔ اور اس بات میں منسوخ آپتیں اور قراء میں درج تھیں اوران کی واسطے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اُن مصاحف کو آگ میں جلوا دیا تھا جن میں منسوخ آپتیں اور قراء میں درج تھیں اوران کی ہیں جلا دینا یہ بات کی نے بری نہیں قرار دی'۔ اور جلی کے سواکی دوسرے عالم نے ذکر کیا ہے کہ دھونے ہے آگ میں جلا دینا نے دہا ہے۔ یوں کہ اُس کا دھوون زمین پرضرور ہی گرتا ہے۔ قاضی حسین نے اپنی تعلیق ( نام کتاب ) میں وثوق کے ساتھ آگ میں جلانے کو محتف بالے کہ جس وقت مصحف ہوجائے تو اُس کو جلانا نہ جا ہے جا کہ اُس کی کراہت کا حکم لگایا ہے اور حتی کو اُس کی بعض کتا ہو ہے ہی تو اُس کو جلانا نہ جا ہے کہ جس وقت مصحف ہوجائے تو اُس کو جلانا نہ جا ہے کہ ایس کے کہ ایس میں اُس کی پا مال کا اندیش تو ہی ہوتا ہے۔

فرع: ابن ابی داؤ دیے ابن المسیب سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' تم میں سے کوئی شخص صرف مصحف اور مسجد ہی نہ کہاس واسطے کہ جو چیز اللہ پاک کی ہے دہ بہر حال عظیم ہے یعنی قر آن مجیدا در مبحد شریف ۔ وغیر ہ تعظیمی کلمات ختم کر کے ان کانام لینامنا سب ہے۔

فرع : خود ہمارااور جمہورعلاء کا مذہب یہی ہے کہ بے وضو خص کومصحف جھونا حرام ہے خواہ وہ جھوٹا ہویا بڑا۔اوراس کی علت ہے قولہ تعالیٰ" لاَیَهَ مَسُّمةُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" اور تر مذی ُ وغیرہ کی حدیث کہ قرآن شریف کوطا ہر شخص کے سوااور کوئی ماتھ نہ لگائے''۔

خاتمہ ابن ماجہ وغیرہ نے انس رضی اللہ عنہ ہے مرفو عاروایت کی ہے کہ'' ساتِ چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر بندہ کو اُس کی موت کے بعد قبر میں ملتا ہے۔ جس نے کوئی علم سکھایا۔ یا کوئی نہر جاری کی ۔ یا کوئی کنواں کھودایا کوئی ثمر وار درخت لگایا یا کوئی مسجد بنوائی یا کوئی ایسا بیٹا چھوڑا جواس کی موت کے بعد اُس کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہے یا اپنے ترکہ میں کوئی مصحف چھوڑا۔ =جلد زوم

## نوع ستتر

## قر آن کی تفسیراور تاویل کی معرفت اوراُس کے شرف

## اوراً س كى ضرورت كابيان

تفسیر: سهرفی ماده''المسفسسسو''(ف-س-ر) کے تعیل کے وزن پر ہے۔اور''فسر'' کے معنی ہیں بیان اور کشف کے اور کا معلوث کے معنی ہیں بیان اور کشف کشف روشی پھیلتی ہے اس وقت تم کہتے ہو''اسف فَر کشف کشف کے دریعہ سے کہتے ہو''اسف فَر الطّبُخ'' اور ایک قول ہے ہے کتفسیر کا ماخذ ہے''تفسیر قامون کا معلوث کا اسم ہے جس کے ذریعہ سے طبیب مرض کی شاخت کیا کرتا ہے۔

تاویل : تاویل کی اصل ہے 'الاول' جس کے معنی میں رجوع (بازگشت) پس گویا کہ تاویل آیت (کلام الہی)
کواُن معانی کی طرف چھیروینے کا نام ہے جن کی وہ محتمل ہوتی ہے۔ اورایک قول ہے کہ اُس کا ماخذ ہے 'ایسالت' 'جس کے معنی میں سیاست (حکمرانی اورانظام ملک داری) گویا کہ کلام کی تاویل کرنے والے نے اُس کا انتظام درست کر دیا۔
اوراُس میں معنی کو س کی جگہ پر رکھ دیا۔

تفییر اور تاویل کے بارہ میں اختلاف ہوا ہے۔ ابو مبید اور ایک گروہ کہتا ہے کہ ان دونوں لفظوں کے ایک بی معنی بیں ۔ اور ایک قوم نے اس بات کو ماننے ہے انکار کیا ہے یہاں تک کہ ابن حبیب نیشا پوری اس بارہ میں مبالغہ ہے کام کے کر کہا ہے کہ اور بھارے زمانہ میں ایسے مفسر لوگ بیدا ہوئے ہیں کہ اگر اُن سے تفییر اور تاویل کے ما بین جوفر ق ہے اُس کودریافت کیا جائے تو اُنہیں اس کا کوئی جواب بی نہ سو جھ پڑے راغب کہتا ہے ' تفییر بنسبت تاویل کے عام ترچیز ہے۔ اور اُس کا زیادہ تر استعمال افظوں اور مفر دات الفاظ میں بوا کرتا ہے۔ اور تاویل کا استعمال اکثر کر کے معانی اور جملوں کے بارہ میں اُس کا زیادہ تر تاویل کا استعمال کتب البید کے بارہ میں بوتا ہے اور تفییر کو کتب آسانی اور اُن کے ماسوا دوسری کتابوں کے بارہ میں بوتا ہے اور تاویل کی طرف متوجہ ہونے والے دوسری کتابوں کے بارہ میں بھائی کی طرف متوجہ ہونے والے بیان (واضح کرنے) کا نام ہے جو کہ صرف ایک بی وجہ کامحمل ہواور تاویل ایک محتلف معانی کی طرف متوجہ ہونے والے لفظ کو اُن بی معانی میں سے کس ایک معنی کی طرف متوجہ بنادینے کا نام ہے۔ اور بی تو جیہ دلیاوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوئی ہے ۔

اور ماتریدی کا قول ہے کہ تفسیراس یقین کا نام ہے کہ لفظ سے یہی امر مراد ہے اور خدا تعالی پراس گواہی دیے کا کہ اس نے لفظ سے یہی مراد لیے ہے درنتفسیر بالرائے ہو اس نے لفظ سے یہی مراد لیے ہے ۔ البندا اگر اُس کے لئے کوئی مقطوع بددلیل قائم بوتو وہ تفسیر صحیح ہے ورنتفسیر بالرائے ہو گی جس کی ممانعت آئی ہے۔ اور تناوی اس کو کہتے ہیں کہ بہت سے احتمالات میں سے کسی ایک کو بغیر قطع اور شہادت ملی اللہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے ترجے وے دی جائے۔

ابوطالب نغلبی اس کی تعریف یوں کرتا ہے کہ تفییر لفظ کی وضع کو بیان کرنے کا نام ہے حقیقتا ہو یا مجازاً۔ جیسے "المصِّرَاط" کی تفییر طریق کے ساتھ ۔ اور "صَیِّبُ" کی تفییر مطر (بارش) کے ساتھ کرنا۔ اور تاویل لفظ کے اندرونی (مدعا) کی تفییر کا نام ہے اور یہ' اُلاوُل '' ہے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں انجام کار کی طرف رجوع لانا۔ لہذا تاویل حقیقتہ مراو سے خبر ویتا ہے اور تفییر دلیل مراد کا بیان کرنا کیونکہ لفظ مراد کو کشف کرتا ہے اور کاشف ہی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثال ہے قولہ تعالیٰ "اِنَّ دَبِّک لَیا لُمِوُصادِ" اس کی تفییر ہے کہ "موْصَاد' "دَصَدُ" سے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے دَصَدُتُهُ یعنی میں نے اُس کی نگرانی کی اور تاک رکھی۔ اور "مِ سُوْصَاد' "رصد ہے مفعال (مصدر میمی) کے وزن پر ہے۔ اور اس آیت

کریمہ کی تاویل بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس قول کے ساتھ اپنے تھکم کی بھا آ وری میں سستی کرنے اور اُس کے لئے تیار و مستعدر ہنے میں غفلت برتنے کے برے انجام سے خوف دلایا ہے۔ اور قطعی دلیلیں اس سے لفظ لغوی وضع کے خلاف معنی مراد ہونے کا بیان کرنے کی مقتضی میں۔

اصفہانی نے اپنی تفسیر میں ایوں بیان کیا ہے۔ معلوم رہے کہ ملاء کی اصطلاح اور بول چال میں معانی قرآن کے کشف اورا س کے مراد کا بیان مقصود ہوتا ہے عام ازیں کہ بحسب لفظ مشکل وغیرہ کے ہویا بحسب معنی ظاہر وغیرہ کے اور ناویل اکثر کر کے جملہ میں ہوتا ہے جائے اللہ علی اللہ تعالی اور کے جملہ میں ہوتا ہے جیسے بَسحین بَسرکا استعالی یا تو غریب الفاظ میں ہوتا ہے جیسے بَسحین بَسکی وجیز لفظ میں بطور شرح بیان کرنے کے ۔ جیسے تولہ تعالی اَقِیْدُمُ و الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّکُوةَ " میں ۔ اور یا اَلُو صِیْلَةَ میں ۔ یا استعال ہوتا ہے جو کسی قصہ پرشامل ہوا ور اس کلام کا تصور میں لا نا بغیراً س قصہ کی معرفت کے ممکن نہ ہو۔ جیسے تولہ تعالی 'آئِفُو الْبُیُونُ مِنْ ظُهُورُدِهَا " اور ممکن نہ ہو۔ جیسے تولہ تعالی 'آئِفُو الْبُیُونُ مِنْ ظُهُورُدِهَا " اور تا بار تا کی استعال کسی مرتبہ عام طور پر ہوتا ہے ۔ اور کسی دفعہ خاص امر کے انداز پر جیسے لفظ کفر کہ ہے بھی مطلق حجو دکے واسطے تاویل کا استعال کسی مرتبہ عام طور پر ہوتا ہے ۔ اور کسی دفعہ خاص امر کے انداز پر جیسے لفظ کفر کہ ہے بھی مطلق حجو دکے واسطے

بولا جاتا ہے۔اور کہیں پرخاص کر کے باری عزوجل کے حجو د کے بارہ میں اس کا استعال ہوتا ہے۔ یا ایمان کا لفظ کہ یہ کہیں مطلق تصدیق کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور دوسری جگہ تصدیق حق کے معنی میں ۔اوریا اُس کا استعال مختلف معنوں میں مشترک لفظ میں ہوتا ہے جیسے کہ ''وَ جَدَ''کا لفظ''اَلْجِدَّهُ، اَلُوْ جَد اور اَلُوْ جُوُد کے معانی میں بالاشتراک استعال ہوا ہے اور اصفہانی کے علاوہ کسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تا ویل کا تعلق درایت ہے۔

ابونھرالقشیری کا قول ہے کہ تغییر کا اختصار محض پیروی اور ساع پر ہے اور استنباط ایسی چیز ہے جو کہ تاویل سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ایک گروہ کا قول ہے کہ جو بات کتاب اللہ میں مبین اور سنت صحیحہ میں معین واقع ہوئی ہوائس کوتفسیر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس لئے کہ اُس کے معنی ظاہراور واضح ہو چکے ہیں اور کسی شخص کواجتہادیا غیر اجتہاد کے ذریعہ سے اُن معانی کے ساتھ تعرض کرنے کا یار انہیں رہ گیا ہے بلکہ اُن الفاظ کا حمل خاص اُنہی معانی پر کیا جائے گا جو اُن کے بارہ میں وارد ہوئے ہیں اور اُن معانی کی حدسے تجاوز نہ ہوگا۔ اور تاویل وہ ہے جس کو معانی خطاب کے باعمل علماء نے اور آلا ت

علوم کے ماہر ذی علم اصحاب نے استنباط کیا ہو۔اورایک گروہ کا جن میں سے علامہ بغوی اور گواشی بھی ہے بیةول ہے کہ '' تاویل آیت کوالیے معنی کی طرف چھیرنے کا نام ہے جواس کے ماقبل اور مابعد کے ساتھ موافق ہوں اور آیت اُن معنوں کی محتمل ہو۔ پھروہ معنی اشنباط کے طریق سے بیان کئے جائیں اور کتاب دسنت کے مخالف نہ ہوں''۔

بعض علاء نے میہ بیان کیا ہے کہ تغییر اصطلاح میں نزول آیات اُن کے شانِ نزول اُن کے قصوں اوران کے اسباب نزول کے علم کو کہا جاتا ہے اوراس بات کے جانے کو بھی تغییر کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ آیات قر آنی کے ملی و مدنی ' محکم ومتشاب' ناسخ ومنسوخ' خاص و عام' مطلق ومقید' مجمل ومفسر' حلال وحرام' وعدو وعید' امرونہی' اور عبرت وامثال ہونے کی ترتیب معلوم ہو۔ اور ابوحبان نے کہا ہے کہ' تغییر ایک ایساعلم ہے جس میں الفاظِ قر آن کی کیفیت نطق ان کے مدلولات اورا دیکام افراد میداور ترکیب اُن الفاظ کو محمول کیا جاتا ہے۔ اور اس معانی سے بحث کی جاتی ہے جن پر بحالت ترکیب اُن الفاظ کو محمول کیا جاتا ہے۔ اور اس بال ہیں۔

ابوحبان کہتا ہے کتفیری تعریف میں ہمارا قول' علم' جنس ہاور ہمارایہ قول کہ "یُسُحَتُ فِیُهِ" عَنْ کَیُفِیَّہِ النَّطُقِ بِالْفَاظِ الْقُورُانِ " علم قراءت ہے۔ اور ہمارے قول" وَمَدُلُو لا تِهَا" ہے اُنہی الفاظ کے مدلولات مراد ہیں اور پیلم لفت کا متن ہے جس کی ضرورت اس علم (تفیر) میں پڑتی ہے۔ اور ہم نے "قو آخے کیامِها الْافُورَادِیَّهِ وَالتَوْ کِیْبِیَّهِ" اس واسطے کہا ہے کہ یہ قول صرف بیان اور بدلیج کے علوم پر مشمل ہے۔ اور ہمارا قول" وَمَسَعَائِهُا الَّتِی تُنہُ مَلُ عَلَیُهَا حَسَالَةَ التَّسِرُ کِیْسِبِ" ان چیزوں پر بھی شامل ہے جن پر وہ لفظ ازرو نے حقیقة ولالت کررہا ہے یا ازروئے بجاز کیونکہ ترکیہ بھی التَّسِرُ کِیْسِبِ "ان چیزوں پر بھی شامل ہے جن پر وہ لفظ ازروئے حقیقة ولالت کر دہا ہے یا ازروئے بھاری کو تھا ہمی موقی ہوتی ہے اور چونکہ کوئی رکاوٹ اُس کو اُس شے پر محمول کرنے سے روک و بی ہے لہٰذاوہ اُس شے کے غیر پر محمول کردی جاتی ہے اور ای بات کا نام مجاز ہے اور ہمارا قول "وَتَسَمَاتُ لِلذَٰلِکَ" معرفت نے ۔ اس اس بن ول ۔ اور ایسے قصہ کی شاخت پر ولالت کرتا ہے جو کہ قرآن شریف کی بعض مہم رکھی گئی باتوں کی تو شیح کرتا ہو۔ اور ای طرح کی دوسری باتیں '۔ ولی اور ای طرح کی دوسری باتیں'۔ ۔

زرکشی نے کہا ہے کہ تغییر ایک ایساعلم ہے جس کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی وہ کتاب سمجھی جاتی ہے جے اُس نے اپنے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فر مایا ہے اور اس علم کے ذریعہ سے کتاب اللہ کے معانی کا بیان اُس کے احکام کا استخراج اور اس کے حکم کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اور اس بارہ میں علم لغت 'علم نحو' علم صرف' علم بیان' علم اصول فقہ اور علم قراءت سے استمداد کی جاتی ہے اور اس میں اسبابہ نزول اور ناسخ ومنسوخ کی معرفت کی بھی حاجت پڑتی ہے''۔

فصل: اورتفیری جانب حاجت ہونے کی وجہ بعض علاء نے یہ بیان کی ہے کہ 'اس بات کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں کہ ندا تعالی نے اپنی مخلوق کو ایسی چیز کے ساتھ مخاطب بنایا ہے جس کو وہ اچھی طرح سیجھتے ہیں اور اس لئے پروردگارِ عالم نے ہرایک رسول کو اُسی کی قوم کی زبان (بولی) میں نازل عالم نے ہرایک رسول کو اُسی کی قوم کی زبان (بولی) میں نازل فرمایا ہے۔ پھر رہی یہ بات کہ اب تفییر کی حاجت کیوں ہوئی ؟ تو اُسی کا ذکر ایک قاعدہ کی قرار داد کے بعد کیا جائے گا۔ اور وہ قاعدہ یہ ہے' 'انیا نوں میں سے جو شخص کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے وہ صرف خود ہی اُسی کوئی شرح نہیں کیا کرتا ہے۔ اور اُسی کتاب کی شرح کی حاجت محض تین با توں کے لئا ظے پڑتی ہے۔ اُن میں سے ایک بات مصنف کی فضیلت کا کمال ہے کہ وہ اپنی علمی قوت کی وجہ سے وجیز لفظوں میں دقیق معنوں کو جمع کر دیتا ہے اس لئے بعض او قات مصنف کی مراد کا سمجھا مذکل ہے۔ لہٰذا الی صورت میں شرح سے اُن مختی معنوں کا اظہار مقصود ہوا۔ اور ابھی او قات مصنف کی مراد کا سمجھا مذکل ہے۔ لہٰذا الی صورت میں شرح سے اُن مختوں کا اظہار مقصود ہوا۔ اور

الانقان في علوم القرآ ن ـ\_\_\_

اس سبب سے بعض اماموں نے جواپنی تصانیف کی خود ہی شرحیں لکھی ہیں وہ بہنسبت اُنہی کتابوں کے دوسر بےلوگوں کی لکھی ہوئی شروح کے بہت زیادہ مرادیر دلالت کرنے والی ہیں ۔

دوسری بات یہ ہے کہ مصنف اپنی کتاب میں چند مسئالہ کوتمام بنانے والی زائد باتیں اور شرطیں اس اعتماد پر درج کرنے سے نظرانداز کر جاتا ہے کہ وہ أموراور شروط واضح چیزیں ہیں۔ یااس لئے اُن کونہیں درج کرتا کہ اُن چیزوں کا تعلق کسی دوسر علم سے ۔لہذاالیں حالتوں میں شرح کرنے والے کوامر محذوف اور اُس کے مراتب کے بیان کی حاجت پیش آتی ہے۔

تیسری بات لفظ میں کئی معنوں کا احمال ہونا ہے جیسا کہ مجاز'اشتر اک اور دلالت التزام کی صورتوں میں پایا جا تا ہے اوران صورتوں میں شارح سرلازم آتا ہے کہ وہ ملصنف کی غرض کو بیان کرے اور اُسے دوسرے معنوں سرتر جح دے۔

اوران صورتوں میں شارح پرلا زم آتا ہے کہ وہ ملصنف کی غرض کو بیان کر ہےا وراُسے دوسر بےمعنوں پرتر جیح دے۔ ان تین یا توں کےعلاوہ یہ بھی قابل غورا مرہے کہ بشری تصنیفوں میں وہ یا تیں بھی واقع ہو ہی جاتی ہیں جن ہے کوئی بشر خالی نہیں ہوتا مثلا بھول' غلطی یا کسی شے کی تکرار یامہم کا حذف وغیرہ اسی طرح کے دیگر نقائص' لہذا شارح کوحاجت پیش آتی ہے کہ وہ مصنف کی ان لغزشوں کا بھی اظہار کر دے۔اور جب کہ یہ بات ٹھیک قرار یا گئی تواب ہم کہتے ہیں کہ قر آن شریف کا نزول محض عربی زبان میں ہوا۔اورعرب زبان بھی کون؟اقصح العرب کے زمانہ کی زبان ۔ پھراُن لوگوں کو بھی صرف قر آن شریف کے طاہراموراورا حکام ہی کاعلم حاصل ہوتا تھالیکن اُس کے اندرو نی مفہوم کی باریکیاں ان پر جب ہی منکشف ہوا کرتی تھیں جس وقت کہ وہ بحث اورغور سے کام لیتے اورا کثر باتوں کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے سوال کیا کرتے تھے مثلاً جس وقت قولہ تعالیٰ "وَلَمُهُ يَلْبِسُوا إِيُمانَهُمُ بِظُلُم" نازل ہواتو صحابہ رضی الله عنهم نے کہا''اور ہم میں ہے کون مخص ایبا ہے جس نے اپنی جان پرظلم نہیں کیا ہے؟'' (یعنی کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا ہے ) پس اُس وقت نی صلی الله علیه وسلم نے آیت کریمہ کے لفظ کم کی تفییر''شرک'' کے ساتھ فرمائی اوراس پر دوسری آیت ''إِنَّ العَبِّ ــــوُک لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ ' كُوبِلُوراستدلال پیش كيا ہے۔ يا جس طرح پر بي بي عا ئشەرضى الله عنها نے''حِسَابًا يَسيرًا'' كي بابت سوال کیا تھا کہ وہ کیا ہے؟ تو رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ''عرض'' ہےاور جیسے کہ عدی بن حاتم رضی اللّٰہ عنہ کا قصیہ ''اَلُبِ حَیْسطُ الْاَبْیَاصُ وَالْاَسْوَدُ'' کے بارہ میں۔اوران کے ماسوادوسری بہت ی با تیں جن کوایک ایک کر کےلوگوں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم ہے دریافت کیا تھا۔اور ہم لوگ اُن باتوں کےمتاج ہیں جن کےمتاج صحابہ رضی الله عنہم تھے۔ اورعلاوہ برآ ں ہم کوا حکام ظواہر میں ہے بھی ایسےامور کےعلم کی حاجت ہے جن کی احتیاج صحابہ رضی الله عنهم کو ہرگز نتھی ۔ اور ہمارے اس احتیاج کا سبب ہمارا بغیر سیکھے ہوئے احکام لغت کے مدارک سے ( فہم سے ) قاصر ہونا ہے ۔لہذا ہم کوتمام لوگوں سے بڑھ کرتفییر کی ضرورت اور جاجت ہے۔اوریہ بات بھی مختاج بیان نہیں کہ قر آن شریف کے بعض حصہ کی تفییر صرف دجیز الفاظ کو بسیط بنا دینے اور اُن کے معانی کومنکشف کر دینے کے قبیل سے ہوتی ہے۔اوربعض مقامات کی تفسیر چند احمالات میں ہے کسی ایک احمال کو دوسرے پرتر جیج دینے کی قتم سے ہوا کرتی ہے۔

اورالجویٰی نے بیان کیا ہے کہ''تفسیر کاعلم''سہل دشوار'' ہے۔اُس کی دشواری کی وجوہ سے عیاں ہے اور منجملہ اُن وجوہ کے نمایاں تر وجہ بیہ ہے کہ قرآنِ پاک ایسے متکلم کا کلام ہے کہ نہ تو انسانوں کواُس کے مراد تک متکلم ہی سے س کر پہنچنا وطدروم .

نصیب ہوا ہے۔اور نہ اُس متکلم تک اُن کی رسائی ممکن ہے۔اور بخلاف اس کے امثال اشعار اور ایسے ہی ویگر انسانی کلاموں کے بابت بیبھی ممکن ہے کہ انسان خود اُن کے متکلموں سے بنگام تکلم اُن کوئن لے یا ایسے لوگوں سے من سکے جنہوں نے خاص متکم کی زبان سے سنا ہولیکن قرآن کریم کی تفییر قطعی طور پر بجزاس کے نہیں معلوم ہوسکتی کہ اُس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا گیا ہو۔اور یہ بات باشٹنائے معدود ہے چنداورتھوڑی می آیتوں کے تمام قرآن شریف میں حاصل ہونا دشوار ہے ۔لہذا کلام ربانی کی مرا د کاعلم' اشاروں' علامتوں اور دلیلوں کے ذرائع ہےاشنیاط کیا جائے گا جو کہ اً س کام میں میں ۔اوراس امر کی حکمت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بابت حیایا کہوہ اُ س کی کتاب میں تفکر ( غور

الاتقان في علوم القرآن=

ل اورْعَلْمَ تَفْسِر كَاشْرِفُ كُونِي امْرَنهيں ہے۔اس كى بابت خودالله يا ك فريا تا ہے''يُؤتِي الْحِكُمَةَ مَنُ يَّشَآءُ وَمَنُ یْپونٹ الْبِحِٹُمَةَ فَقَدُ اُوْتِیَ خَیْرًا کَثِیْرًا"ابنالی حاتم وغیرہ نے ابنالیطلحہ کےطریق پرابن عباس رضی اللہ عنہ ہے قولیہ تعالیٰ"نیوڈ تیسے الْمیحکُمَةَ" کے بارہ میں روایت کی ہےانہوں نے کہا'' اس سےقر آن کی معرفت مراد ہے کہاس میں سے

وفکر ) کریں۔اوراس لئے اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس کی تمام آیات کی مرادیر'' نص'' وارد کرنے کا حکم

نانخ کیا ہے اور منسوخ کیا۔ محکم کیا ہے اور متشابہ کیا' مقدم کون چیز ہے اور موخر کیا اور حلال کیا ہے اور حرام اور امثال اورا بن مرد و یہ نے جو یبر کے طریق پر بواسطۂ ضحاک ٔ ابن عباس رضی اللّٰدعنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رسول اللّٰہ

تسلِّي اللَّه عليه وسلَّم نے فر ما يا قوله تعالىٰ ''يُهو تِسبي ٱلْبحِكُمَةَ '' ہے قر آن شريف كاعطا كرنا مرا د ہے''۔ابن عياس رضي اللّه عنه نے کہا'' یعنی قرآن شریف کی تفسیر کیونکہ پڑھنے کوتو اُسے نیک اور بدشجی پڑھتے ہیں' اورا بن ابی حاتم نے ابی الدرداءرضی اللهُ عنه ہے روایت کی ہے کہ قولہ تعالیٰ "ہُوٹویی الْمِحِکُمَةَ" ہے قراءت قرآن شریف اوراُس میں غور کرنامقصود ہے'۔ ا بن جریر نے اس او بُر کی روایت کے ما نندقول مجاہدا بی العالیہاور قیادہ سے بھی تقل کیا ہے۔اوراللہ یاک فر ما تا ہے "وَتِلْكَ الْاَمْشَالُ نَصُوبُهَا للِنَّاسِ وَما يَعُقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ". ابن ابي حاتم نے عمروبن مرة سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' میں سی ایسی آیت برگز رتا ہوں جس کو میں نہ جانتا ہوں تو وہ مجھ کوشخت ممکین بنادیتی ہے کیونکہ میں نے اللّٰہ یا ک کو بيغِرَمَاتِ سَابٌ "وَتِلُكَ الْاَمُشَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ". اورابوعبيد نے حسنٌ سے روايت كى ہے کہ اُنہوں نے کہا'' خدا تعالیٰ نے کوئی آیت الیمی ناز لنہیں فرمائی ہے جس کے بارہ میں وہ اس بات کے جاننے کو دوست

نەركھتا ہوں كەأش آيت كانزول كس معاملەمىں ہوا ہےاور كەأس سے كيامرا دلى كى ہے۔ ا بوذ راکھر دی نے فضائل القرآن میںسعید بن جبیر کےطریت پراہن عباس رضی اللّٰدعنہ ہےروایت کی ہے کہ اُنہوں نے فرمایا'' جوشخص قرآن شریف کو پڑھتا ہے اوروہ اُس کی تفسیر اچھی طرح نہیں کرسکتا اُس کی حالت مثل اُس اعرابی کے ہے جو کہ شعر کو بے متمجھےاور غیرموز وں طور پریڑ ھتا ہو''۔اور بیبقی وغیرہ نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً

روایت کی ہے کہ'' قر آنشریف کی تعریف کرواوراُ س کےغریب الفاظ کی تلاش میں سرگرم رہو''۔ ا بن الا نباری نے الی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' بے شک پیر بات مجھے کو بہت

ا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ جلد دوم

زیادہ پہند ہے کہ میں قرآن شریف کی کسی ایک آیت کی تعریف کروں بہنبت اس بات کے کہ میں ایک آیت کو حفظ کروں 'اورای راوی نے عبداللہ بن بریدہ سے بواسطہ کسی سحانی رضی اللہ عند کے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' کاش اگر مجھے کو بیہ معلوم ہو کہ بپالیس دن کا سفر کر کے بھی قرآن شریف کی ایک آیت کی تعریف کروں گا تو ضرور میں اتنا مشکل سفر

مجھا ُو یہ معلوم ہو کہ عالیات دن کا سفر کر کے بھی قر آن تمریف کی ایک آیت کی تعریف کروں گا تو صرور میں اتنامشکل سفر اختیار کروں اور نیز اس راوی نے شعبی کے طریق سے روایت کی ہے کہ اُس نے بیان کیا'' عمر رضی اللہ عندنے کہا ہے کہ جو ''خفس قر آن شریف کو پڑھ کراُس کی تعریف کرے تو اسے خدا تع لی کے یہاں شہید کا اجر ملے گا''۔

میں کہتا ہوں کہ ان مذکورہ بالا آٹار (اقوالِ سلف اورا جادیث ) کے میر کے زویک بیم عنی ہیں کہ ان میں '' تقریب'' سے بیان اورتفسیر کومرادلیا گیا ہے اس لئے کہنحوی تھم پراغراب ایک جادث (نوپیداشدہ) اصطلاح ہے اوراس لئے کہ سلف صالحین طبیعی اور جبلی طور پرزبان دانی میں تعلیم حاصل کرنے کے ہر گزمخاج نہ تھے۔اور پھر میں نے ابن النقیب کو بھی اس بات کی طرف مائل ہوتے و کیھا ہے جس کو میں بیان کرآیا ہوں چنانچوہ گہتا ہے۔اور جائز ہے کہ تعریب سے فن نحو کے قواعد کا برتنا مراد ہو۔ اور اس بات کا تسلیم کیا جانا بعید از عقل نظر آتا ہے کیونکہ تقریب سے تفسیر کے معنی لئے جانے پرائس قول ہے بھی استدلال ہوتا ہے جس کو الشلفی نے کتاب الطبوریات میں ابن عمرضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفو عاروایت کیا

اور ملاء کا اس بات پراجمات ہے کہ تفسیر کا جاننا فرض کفایہ ہے۔اور مجملہ تین شرعی علوم کے یہ بزرگ ترین علم ہے۔ اوراصفہانی کا قول ہے کہ سب ہے اچھا پیشہ یا کام جوانسان کرتا ہے وہ قر آن شریف کی تفسیر ہے''۔

ہے کہ''تم قرآن شریف کی تعریب کروہ ہ اس کی ناویل پرتمہاری رہنمائی کرےگا''۔

پیست ہوت ہے۔ اور یا پیشہ کا شرف اس کی طرف آ دمیوں کے شخت محتاج ہوئے سے تعلق رکھتا ہے جیسے فقہ کہ اس کی جانب طب کی نسبت بہت شخت حاجت پرتی ہے۔ اس لئے کہ دنیا کا کوئی واقعہ خواہ وہ کسی مخلوق میں کیوں نہ ہوئی ایسانہیں ہوتا جس میں فقہ کی حاجت نہ پائی جائے۔ اور فقہ ہی کے ذرایعہ ہے دینی اور دنیاوی احوال کے صلاح (درسی) کا انتظام قائم رہتا ہے۔

بخلاف طب کے کہ اس کی طرف بعض بعض اوقات میں کچھ تھوڑ ہے ہے آ دمیوں کو حاجت پڑا کرتی ہے۔ اور جب کہ ہیا ہے معلوم ہو چکی تو اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ علم تفسیر کے پیشہ نے تینوں مذکورہ بالاجہوں سے شرف کو اپنا اندر جمع کر لیا ہے موضو ٹ کی جہت سے اس کو یوں شرف ہے کہ اُس کا موضوع ہے اللہ پاک کا کلام جو کہ تمام حکمتوں کا سرچشمہ اور ہر طرح کی فضیلتوں کا معدن ہے اُس کلام میں اگلے لوگوں کے حالات بیان ہوئے میں اور اُس میں مابعد کی چیزیں میں اور موجودہ چیش آنے والی باتوں کا تختم ۔ وہ بار بارتکر اراور دست بدست پھرائی جانے سے کہنا ور فرسودہ نہیں ہوتا۔ اور اُس کے خائے فتم مونے میں نہیں آتے ۔ اور غرض کی جہت سے دیکھا جائے تو اُس کی غرض ہے نے سے رُوۃ الْوَثَقَلٰی کو مضبوط تھا منا

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اوراً سحقیق سعادت تک پنچنا جو بھی فنانہیں ہوتی ۔اوراً س کی طرف شدت حاجت ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہی ہے کہ ہرایک دین یا دنیوی کمال ۔جلد حاصل ہونے والا ہویا بدیر ملنے والا ۔علوم شرعیہ اور معارف ویدیہ ہی کا محتاج ہوتا ہے۔اور یہ علوم معارف کتاب اللہ تعالیٰ کے علم برموقوف ہیں ۔

#### نوع اٹھتر

# مفسر کی شرطوں اور اس کے آداب کی شناخت

امام ابوطالب طبری نے اپنی تفییر کے اواکل میں آ داب مفسر کی بابت یوں بیان کیا ہے کہ''معلوم رہے کہ مفسر کے واسطے جو شرطیں لازم ہیں اُن میں سے ایک پہلی شرط اعتقاد کا صحیح ہونا ہے۔ اور سنت دین کا لزوم کیونکہ جو شخص اپنے دین کے بارہ میں گمنام ہوگا اُس پر دنیاوی امور کے متعلق بھی اعتبار واعتماد نہ کیا جائے گا چہ جائے کہ دینی معاملات پراعتماد کیا جائے۔ پھر جب کہ صرف دین ہی کے بارہ میں کی عالم کی طرف سے خبر دینے پراعتماد نہیں ہوتا تو کیونکر ہوسکتا ہے اسرارِ جائے۔ پھر جب کہ صرف دین ہی کے بارہ میں کی عالم کی طرف سے خبر دینے پراعتماد نہیں ہوا تو اس کی طرف سے بین خطرہ رہتا اللی کی خبر دہی اُس کی طرف سے بین خطرہ رہتا میں معتبد معتمد دلائل و براہیں سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے کہ وہ با طنبیہا در غالی رافضی فرقوں کے ما نندلوگوں کو دھو کے اور فریب کے دام میں پھنسا کر گمراہ کر دیے گا۔اورا گروہ کسی دنیاوی بے جاخواہش کے رکھنے میں متہم ہے تو بھی اُس پراعتا دنہ کیا جائے گا۔اس لئے کداُس ہے خطرہ ہے کہاُس کی نفسانی خواہش اور طبع اُسے قرآن کی الی تفسیر کردینے برآ مادہ بنائے جوائس کی بدعت ہی کےموافق ہو۔جیسا کہ قدر سے فرقوں والوں کا طریقہ ہے کہ اُن میں ہے کوئی ایک شخص تفسیر کی کتاب محض اس مقصد سے تصنیف کرتا ہے تا کہ لوگوں کوسلف صالحین کی پیروی اورطریق ہدایت کے لزوم ہے بازر کھے۔اورمفسر کے لئے واجب ہے کداُ س کااعمّا دنبی صلی اللہ علیہ وسلم' آ یا کے اصحاب رضی الله عنہم ۔اور اُن کے ہمعصرلوگوں ہی کے نقل پر ہو۔اور وہ محدثات کے پر ہیز کر ہے۔اور جس حالت میں ندکورۂ بالاحضرات کے اقوال میں تعارض واقع ہواور بیمکن ہو کدأن اقوال کو باہم جمع کر کے اُن کا تعارض دور كرويا جائة وايباكر لے بجيے كه "حِواط الْمُسُتَقِيمً" بركلام كرے اورد كيھے كدأس كے بارہ ميں بزرگان سلف ك ا قوال ایک ہی شے کی طرف راجع ہوتے ہیں اس لئے اُن میں ہے بعض ایسے اقوال کو جمع میں داخل کر دیے جواُس میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ قر آن کریم اورانبیاء کے طریق ۔ پھر طریق سنت' طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طریق ابی بمررضی الله عنہ وعمر رضی اللہ عنہ کے مابین کوئی تنافی نہیں یائی جاتی ہے۔لہذامفسران اقوال میں ہے جس ایک قول کوبھی بالانفراد ہے لے گاوہ محن ہی ہو گا ( یعنی اچھا کر ہے گا ) لیکن اگر اُن اقوال میں باہم تعارض یا یا جائے تو مفسر کو جا ہے کہا یہے موقع یر جس قول کے بارہ میں سمع (سی ہوئی بات) ثابت ہوئی ہو۔اُس کواُسی سمع کی طرف راجع کردے۔اورا گرکوئی ساعی شہادت نہیں یائی جاتی ہے لیکن دومختلف اقوال میں ہے کسی ایک کے تقویت دینے کا طریق استدلال کے ذریعہ سے پایا جاتا ہے تو جس امر میں استدلال قوی ہواس کوتر جیج وے دے دے۔ مثلاً حروف ہجا کے معنوں میں صحابہ کا اختلاف پایا جاتا ہے اورا پسےموقعہ پرمفسرکو جاہئے کہ وہ اُس مخص کے قول کوتر جج دے جس نے اُن حروف کوشم قرار دیا ہے۔اورا گرمرا د کو تبجھنے کے بارہ میں دلیلوں کا تعارض آپڑے اور وہ جان لے کہ ہاں یہ مقام اُس پرمشتبہ بن گیا ہے۔ تو اُسے جا ہے کہ جو کچھ بھی خدا تعالی نے اُس کلام سے مراد لی ہےاُ سی پرایمان لے آئے اوراس کے معنی مراد کومتعین بنانے پر دلیری نہ کر ہے بلکہ اُ ہے بمنز لہ اُس کی تفصیل کے قبل ہی مجمل اور اُس کی تبیین کے قبل ہی متشابہ ہونے کے تصور کر لئے ۔مفسر کی شرطوں میں ا ے ایک شرط یہ ہے کہ جو بات وہ کہتا ہوأس میں أس كا مقصد صحح رہے تا كه اس طرح وہ راستي اور راست روى كو ( من جانب الله ) يا سكے اس لئے كه الله ياك نے فرمايا بي "وَالَّهٰ يُنُ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُدِينَّهُمُ مُ يُلَنَا" اورخلوص قصد جب بى حاصل ہوگا جب کید نیا ہے بے تعلقی اختیار کر ہے کیونکہ دنیاوی رغبت رکھنے کی صورت میں وہ اس بات سے مامون نہ ہوگا کہ اُس کوکوئی الیی غرض تفییر برآ مادہ بنائے جو کہ اُسے اُس کے قصد کی درتی ہے روک دے اور اُس کے ممل کی صحت کو فاسد بنا ڈالے۔اوران مٰدکورۂ فوق شرا لَط کا تھملہ کرنے والی شرط یہ ہے کہ مفسر کوعلم اعراب (نحو) کے اسلحہ سے بخو بی آ راستہ ہونا چاہیے تا کہ وجوہ کلام کا اختلاف اُسے شک اور دھو کے میں نہ ڈال سکے کیونکہ اگر وہ مطالب کی توضیح کرنے میں زبان کی وضع سے باہرنگل گیا تو خواہ اُس کا پیخروج حقیقت کے اعتبار سے ہویا مجاز کے لحاظ سے بہر حال اس طرح پر اُس کا تاویل کرنا کلام کومعطل (بیکار) بنادینے کے برابر ہوگا۔اور میں نے دیکھاہے کیکی شخص نے اللہ یاک کے قول "**فُوز** 

ِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ " كَيْ تَغْيِر كَرْتْ ہُوئْ بِهِ كِها ہِ كَهِ "اِنَّهُ مُلاَذَمَةُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى "حالانکهاُ سِغِی کو یہ پتا ہی نہیں اٹا كہ وہ ایسا جملہ ہے جس كی خبر حذف كردی گئى ہے اور اس كی تقدیر عبارت "السَلْسَةُ انْسُولِيهُ" ہے۔ اور بیبال تک البی طالب کا كلام تمام \*\*\* هجائے

ا بن تیمیڈ نے ایک کتاب میں جو کداً س نے اسی نوع میں تالیف کی ہے یہ بیان کیا ہے'' اس بات کومعلوم کرنا واجب ہے کہ نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے اپنے اسحاب رضی اللہ عنہم ہے قر آ ن شریف کے معانی بھی اُسی طرح بیان فرمائے ہیں جس طَرْحَ كِهِ أَسَّ كَالْفاظ أَن بِيهِ بِمان كِنْ يَيونكه الله باك كاارشاد "لتُبَيِّنَ لبلنَّاس مَا نُوِّلَ الْيُهِيمُ" معانى اورالفاظ دونوں کے بیان کوشامل ہےاورا اوعبدالرحمن اسلمی نے کہا ہے کہ ہم ہے اُن لوگوں نے بیچدیث بیان کی ہے کہ جوقر آنشریف کی قراء ٹ کیا کرتے تھے جیسے عثمان بن عفانؑ اورعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کہ وہ لوگ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآ ن شریف کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔اور دی آپتیں سکھ لیتے تھے تو اس ہے آگے اُس وقت تک ہر گزنہیں۔ بڑھتے تھے جب تک پیرجان نہ لیتے کہاُن عیمی ہوئی آپتوں میں عمل اورعلم کی قتم سے کیابات موجود ہے۔انہوں نے کہاہے۔ کہ'' ہم نے قرآ ن'علم اور ممل سب باتوں کوایک ساتھ سکھا ہے''۔اوراسی واسطے و ہلوگ ایک ہی سور ق کے حفظ کرنے میں ا مدت تک مصروف ریا کرنے تنھے۔انس رضی اللّٰدعنہ نے کہا ہے کہ'' جس وقت کوئی آ دمی سورۃ البقرہ اورسورۃ آ ل عمران کو یڑ ھالیا کرتا تھا تو وہ ہماری نظروں میں بزرگ بن جاتا تھا''۔ یہ حدیث احمد نے اپنی مند میں روایت کی ہےاورا بن عمر رضی الله عنه آٹھ سال تک صرف سورۃ البقرہ کو حفظ کرتے رہے تھے۔اس قول کواحمہ ہی نے موطا میں نقل کیا ہےاوراس کی وجہ بیہ تَصَى كهاللَّه بإك نه فرمايات "كتباب أَنْهَز لُهُناهُ اللُّهُكَ مُبادِكٌ للَّهِ لِّيدَبِّرُ واايَّاتِهِ". اورارشاد كيات "أَفلاَّ يَتَدَبَّرُ وُن الْسَقْسُوانَ" اورکلام یرغور وتد برَّیر نا بغیراً س کےمعانی سمجھے ہوئے غیرممکن ہے۔اورعادت اوررواج بھی اس بات کوناممکن قراردیتا ہے کہ کوئی قوم جو کہ ملوم کے نسی فن کی کتا ہے کو پڑھتی ہومثلا طب اور حساب وغیرہ اوراُ س کی شرح نہ کرے تو پھر کیا وجہ ہے کہ کلام کلی جو کہ اُن کی عصمت ہےاور جس کے ذریعہ ہے اُن کی تجارت' ان کی سعاوت اور اُن کے دین اور د نیا کا قیام ہے'اُ س کی شرح کرنے ہے بازر میں؟اوراس واسطےصحابدرضی اللّٰہ عنہم کے مابین تفسیر قر آ ن کے بارہ میں بہت ''کم کوئی جھگڑا یا یا جاتا نخیااورا گر جہ صحابہ کی نسبت تابعین کے زمرہ میں وہ اختلا ف زیاوہ پایا گیا ہے کیکن پھربھی وہ اُن میں ا پہنسبت ان کے بعد آ نے والوں کے بہت کم ہے۔ تابعین میں ہے بعض ایسےلوگ تھے جنہوں نے تمام تفییرصحابہ رضی اللہ منہم سے حاصل کی تھی ۔ اوربعض او قات کسی کسی مقام میں اُنہوں نے اشنباط اور استدلال کے ساتھے بھی کلام کیا ہے۔ غرضیکہ سلف صالحین کے ماہین تنسیر قرآن شریف کے بارہ میں قلیل ہی اختلاف ہےاور جواختلاف اُن ہے بیچ ٹابت ہوئے ہیں اُن میں ہے بیشتر اختلا فات کا رجو ٹا اختلا فیوتنو ٹ کی طرف ہوتا ہے نہ کدا ختلا فیے تضاد کی جانب۔اوراس اختلاف کی دوقتمین ہیں:

ا کی یہ کہ سلف صافین میں ہے کوئی صاحب معنی مراد کی تعبیر اپنے ساتھی دوسرے صاحب کی عبارت ہے الی بورا گا نہ عبارت میں ایک ایسے معنی ہے کہ وہ معنی دوسرے معنی ہے الگ ہوتے ہیں بردا گا نہ عبارت میں فر مات ہیں جو کہ میں ایک ایسے معنی پردلالت کرتی ہے کہ وہ معنی دوسرے معنی ہے الگ ہوتے ہیں مرائی کے ساتھ میں کا اتحاد رہتا ہے مثلا انہوں نے ''المصراطِ الله مُستقَفِيْم'' کی تفسیر میں یوں اختلا ف کیا ہے کہ بعض محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے اس سے قرآن کومرادلیا ہے بینی قران شریف کی پیروی کو۔اور کسی نے کہا ہے کہ اس سے اسلام مراد ہے۔لہذا میہ دونوں قول باہم متفق ہیں کیونکہ دینِ اسلام ہی قرآن شریف کی پیروی بھی ہے۔لیکن بظاہراُن دونوں شخصوں میں سے ہر ایک نے ایک ایسے وصف پراطلاع دی ہے جو کہ دوسرے وصف سے الگ تصلگ ہے جیسا کہ صراط کا لفظ ایک دوسرے وصف کا بھی احساس کراتا ہے۔اورایس طرح پڑائس شخص کا قول جس نے صراط کے معنی سنت والجماعت کے بنائے ہیں۔ اورائس کا قول بھی جس نے کہا ہے کہ وہ اللہ اورائس کا قول جس نے میں آورائس کا قول بھی جس نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اورائس کے رسول کی فرما نبر داری ہے۔اورائس کے مانند دیگراقوال کہ ان سب لوگوں نے دراصل ایک ہی ذات کی عبت سی صفقوں میں سے کسی ایک صفت کے طرف اشارہ کیا ہے مگراس طرح کہ اُس کی توصیف ہرا یک نے اُس ذات کی بہت سی صفقوں میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ کردی ہے۔

دوسری قتم یہ ہے کہ سلف صالحین میں سے ہرایک شخص اسم عام کے بعض انواع کو برمبیل تمثیل ذکر کرتا ہے اور سنے والے کو صرف نوع پر متنبہ بنا تا ہے نہ کہ برمبیل حد کے ایس حد جو کہ محدود کے عموم اور خصوص میں اُس سے مطابق ہو۔اس کی مثال وہ اقوال ہیں جو کہ تولد تعالی "فُمَّ اُوْرَ ثُنا الْکِتَابَ الَّذِیْنَ اصْطَفَیْنَا ……" کے بارہ میں نقل کئے گئے ہیں۔ کیونکہ یہ معلوم ہے کہ "اَلظَّالِمَ لِنَفُسِه"کالفظ ان ہی لوگوں کو اپنے حلقہ میں لیتا ہے جو کہ واجبات کے ضائع کرنے والے اور حرمات کے منتبلک (حرام باتوں کی قیدتو ڑنے والے) ہیں۔اور 'مُ قُتَ صد''کالفظ اُن لوگوں کو اپنے مراد میں شامل بنا تا ہے جو کہ واجبات کو اداکر نے اور حرام باتوں کو ترک کردیتے ہیں۔اور اَلسَّابِقَ کے معنی میں وہ شخص داخل ہوتا ہے جس نے کہ سبقت (پیش دی ) کی پس اُس نے واجبات کی بجا آوری کے ساتھ ہی نیکو کاریوں کے ذریعہ سے مزید قرب حاصل کر سبقت لے جانے والے ہیں کہ وہی مقرب لیا۔پس مقصد لوگ اسحاب الیمین (دائنی جانب والے) ہیں۔اور اَلسَّابِقُونَ سبقت لے جانے والے ہیں کہ وہی مقرب لیا۔پس مقصد لوگ اسحاب الیمین (دائنی جانب والے) ہیں۔اور اَلسَّابِقُونَ سبقت لے جانے والے ہیں کہ وہی مقرب لیا۔پس مقصد لوگ اسحاب الیمین (دائنی جانب والے) ہیں۔اور اَلسَّابِقُونَ سبقت لے جانے والے ہیں کہ وہی مقرب لیا۔پس مقصد لوگ اسحاب کی بھی ہیں۔

پھر تابعین میں سے ہر شخص اس معنی کوعبادت کی کئی نہ کئی نوع میں ذکر کرتا ہے جیسے کہ کئی نے کہا ہے'' سابق وہ ہے جو کہاؤل وقت نمازادا کرتا ہے۔اور مقتصد وہ ہے جوا ثنائے وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے اور ظالم لنفسه وہ شخص ہے جو کہ نماز عصر کو آفتا ہے کے بالکل زر دہوجانے کے وقت تک متاخر کرتا ہے''۔ یا کوئی پیے کہتا ہے کہ'' سابق اُس کو کہتے ہیں جو کہ زکو ق مفروضہ ادا کرنے کے ساتھ ہی مزید خیرات وصد قات بھی کرتا رہے۔مقتصد وہ ہے جو کہ صرف مفروضہ زکو قادا کرنے پراکتنا کرے۔اور'' ظالم'' مانع زکو ق شخص ہے''۔

ید دونو ال قسمیں جن کوہم نے تفسیر کے تنوع کے بارہ میں ذکر کیا ہے بھی بسبب تنوع اساء اور صفات کے ہوتی ہیں اور گاہم میں کی بعض انواع کے ذکر کے لئے جو کہ سلف امت کی تفسیر میں بیشتر آیا ہے اور جن کی نسبت بی گمان کیا جاتا ہے کہ وہ اختلاف رائے ہے۔ اور سلف کا ایک تنازع بی بھی پایا جاتا ہے کہ جس کلام میں کوئی لفظ بوجہ مشترک فی اللغة ہونے کے دوا مور کا متحمل ہونا ہے۔ مثلاً لفظ ''قسسُورَ ق'کہ اس سے تیرانداز بھی مرادلیا جاتا ہے اور شیر بھی ۔ اور ''عَسُعَسَ 'کا لفظ کہ اس سے رات کا آنا اور جانا دونوں باتیں مرادہ وتی ہیں۔ یا بوجہ اس کے کہ وہ لفظ اصل میں تو ''مُتَوَاطِی '' ہوتا ہے کیکن اس سے دونوعوں میں ایک ہی نوع کیا دوخوں میں سے ایک ہی شخص مرادہ وتا ہے مثلاً قولہ تعالی ''دُنسی فَسَدِ لُسی سے معرف موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الانقان في علوم القرآن

ضميري بين وه اورجس طرح" ألفَ بحر . وَالشَّفُع. وَالْوَتُو. وَلَيَالِ عَشُو" كَالفاظ اورأن بي كمثابه ويكرلفظ كهاس طرح کے الفاظ میں بھی یہ جائز ہوتا ہے کہ ان ہے وہ تمام معانی مراد لے لئے جائیں جن کوسلف نے بیان کیا ہے اور گاہے یہ بات جائز نہیں ہوتی۔ جواز کی وجہ بیرے کہ آیت کا نزول دومر شبہ ہوا ہو۔اوراُس ہے بھی بیہ معنی مراد لئے گئے ہوں اور کسی مرتبہ وہ دوسر ہے معنی ۔اوریااس کی وجہ پیہ ہے کہ لفظ مشترک ہےاوراُ س سے اُس کے دونوں معنوں کا مرادلیا جا ٹا جائز ہے۔اور یا بیسب ہے کہ لفظ متواطی ہے اس لئے وہ بحالیکہ اُس کے مخصص کے لئے کوئی موجب نہ ہواُس حالت میں عام ہوگا۔لہذااگراس نوع کے بارہ میں دونوں تول سیح ثابت ہوں توبید وسری صنف میں شار ہو سکے گی۔اورسلف کے وہ اقوال جن کی نسبت بعض آ دی اختلاف ہونے کا گمان کرتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اُنہوں نے معانی کی تعبیر قریب المعنیٰ لفظوں کے ساتھ کی ہے جیسے کہ سلف میں ہے کسی نے ''تُنسَلَ ''کی تفییر لفظ نُسحُبَسَ کے ساتھ کی ہے۔اور دوسرے نے أس ' کی تفسیر میں ''تُسوُ تَهَنَ ''کالفظ استعال کیا ہے۔اوراس کی علت پہ ہے کہ نَٹُ بَسسَ اور تُسوُ تَهَنَ بیرونوںلفظ با ہم ایک ووسرے کے قریب ہی قریب معنی رکھتے ہیں''۔

اورتفیر میں اختلاف دوقسموں پر ہوتا ہے۔کوئی اختلاف تو وہ ہے جس کامتندصرف نقل ہو۔اورکسی اختلاف کی بیہ صورت ہوتی ہے کہ وہ بغیرنقل کےمعلوم کیا جاتا ہے۔

اب بیمعلوم کرنا چاہیے کہ منقول کی بہت می نوعیں ہیں کیونکہ یا تو وہ معصوم سے منقول ہوگا یا غیر معصوم سے اوریا ایسا ہوگا کہ اُس کے تیج اور غیر صحح کی معرفت ممکن ہو'یا ایبا نہ ہوگا۔اور بیتم جس کے تیج اور ضعیف کا امتیاز غیرممکن ہوتا ہے عام طور پرالی ہے کہاس ہے کوئی فائڈہ نہیں حاصل ہوتا اور نہ ہم کوأس کے جانبے کی کوئی حاجت ہے۔اوراس کی مثال سلف کا وہ اختلاف ہے جو کدسگ اصحاب کہف کی رنگت اور اُس کے نام اور ندبوح گائے کے اُس بعض حصہ کی تعتین میں ہے جس کومقتول تخص کے جسم پر مارا گیا تھا۔اور وہ اختلا ف جو کہنوح علیہ السلام کی کشتی کی مقداراور اُس کی لکڑی کی تعتمین ۔ یا اُس لڑے کے نام میں ہے جس کوخضرعلیہ السلام نے قتل کیا تھا۔اوراسی کے ما نند دوسری مختلف فیہ با تیس کہ اِن امور پرعلم حاصل کرنے کا طریقة صرف نقل ہے۔لہٰذا جوامران میں سے سیح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہووہ تو

قبول کرلیا جائے گا۔اور جوابیا نہ ہو بلکہ یوں ہو کہ کعبؓ اور وہب رضی اللہ عنہ کی طرح اہل کتاب لوگوں ہے ُقل کیا گیا ہو۔اُ س کی تصدیق اور تکذیب دونوں با توں ہے تو قف کیا جانا اچھا ہے اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر قول ہے کہ'' جس ونت اہل کتا ہتم ہے کوئی بات میان کریں اُس وفت تم نہ تو اُن کوصا دق مان لواور نہ اُن کی تکذیب ہی کرو''۔اورایسے ہی جوقول کسی تابعیؓ نے نقل کیا گیا ہواُ س کی بھی تصدیق اور تکذیب دونوں باتوں ہے تو قف ہی کرنا عاہے اگر چداس بات کا بچھ ذکر نہ آیا ہو کہ اُس تابعی نے بیقول اہل کتاب سے اخذ کیا ہے۔ پس جب کہ تابعین باہم

مختلف ہوں تو اس وفت اُن کے اقوال میں ہے بعض قول دوسر ہےا قوال پر حجت نہ ہوں گے۔اور جس ا مرکو تیجے طریقہ پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے نقل کیا گیا ہواُ س کی طرف بہ نسبت اُ س بات کے جسے تابعینؑ نے نقل کیا گیا ہے نفس کو بہت زیادہ اطمینان اس لئے ہوتا ہے کہ صحابہ رضی الله عنہم کے بارہ میں خود نبی صلی الله علیہ وسلم سے سننے کا یا اُس شخص سے سننے کا قوی احمّال ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا در اس کی ایک وجہ بیکھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ نسبت

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تابعین کے اہل کتاب ہے بہت کم نقل کیا ہے۔ اور باوجوداس بائے کہ صحابیؓ نے جس بات کو کہا ہے اُس نے اس پر جزم (وثوق) بھی کیا ہے۔ یہ کیونکر کہا جا سکتا ہے کہ اُس نے وہ قول اہل کتاب سے اخذ کیا بحالیہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اہل کتاب کی تقید بی ہے بھی منع کردیا گیا تھا۔ اور بہر حال وہ تتم جس میں سے صحیح قول کی معرفت ممکن ہوتی ہے اگر چہاما م احمد نے اس کی بابت یہ بات کہی ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ۔ تفییر ملاحم اور معازی ۔ (تاہم خدا کا شکر ہے کہ وہ بکتر نہ موجود ہے ) اور امام احمد کے بوں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اِن مینوں امور کے بارہ میں جس قدر مدیثیں آئی ہیں اِن میں بیشتر تعداد مرسل حدیثوں کی ہے۔ اور وہ تفییر جو کہ استدلال کے ذریعہ سے معلوم کی جاتی ہے نہ کنقل کے وسیلہ ہے تو اُس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور تیج تابعین کی تفییر ہے بعد دوئی حادث شدہ جہوں کے سبب سے منطلی کا وجود بہت زیادہ ہے ۔ کیونکہ جن تفییر وں میں محض سلف کے انہی تینوں گروہ کے اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ جیسے منطلی کا وجود بہت زیادہ ہے ۔ کیونکہ جن تفییر وں میں محض سلف کے انہی تینوں گروہ کے اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ جیسے عبد الرزاق فریا بی وکئی جن نہیں یائی جاتی ہے ۔ اور وہ دونوں جہوں کی شمیر ہیں اُن میں قریب قریب اِن دونوں جہوں کی شمیر سے کوئی جہت نہیں پائی جاتی ہے ۔ اور وہ دونوں جہوں کی شمیر سے ذیل ہیں۔

ا یک جہت بیہ ہے کہ ایک قوم نے پہلے معنی کو خیال میں جمالیا اور پھر اس کے بعد الفاظ قر آن کو اُنہی اپنے سوچے ہوئے معنی پرمحمول کر دیا ہے۔

اور دوسری جہت یہ ہے کہ ایک گروہ نے قر آن شریف کی تفسیر محض اس چیز کے ساتھ کی ہے جس کوایک عربی زبان بولنے والاشخص بغیراس بات کا خیال کئے ہوئے کہ قر ہیں شریف کے ساتھ تکلم کرنے والا کون ہے اور اُس کا نزول کس پر ہوا ہے اورکون اُس کا مخاطب ہے۔ مراد لے سکے۔

پس پہلے لوگوں نے صرف اُسی معنی کی رعایت کی جوان کے خیال میں آئے تھے اور اس بات پر کوئی غور نہیں کیا کہ قر آن شریف کے الفاظ کس دلالت اور بیان کے مستحق ہیں۔ اور دوسرے گروہ نے خالی لفظوں کی اور الیمی چیز کی رعایت ملحوظ رکھی جس کوایک عربی خض اُس لفظ سے بغیرا ہے مفہوم پرغور کئے ہوئے جو کہ متکلم اور سیاق کلام کے لئے مناسب ہوسکتا ہے مراد لے سکتا ہے۔ اور پھر اگر چہ پہلی صنف والوں کی نظر معنی کی طرف اور دوسری صنف والوں کی نگاہ لفظ کی جانب اسبق (زیادہ سبقت کرنے والی) ہوتی ہے۔ تاہم بیلوگ یعنی مجر دلفظ اور زبانداں کی رائے کا لحاظ کرنے والے اکثر حالتوں میں لغوی طور پر لفظ کو اُس معنی پرمجمول کرنے کے بارہ میں و لیمی ہی غلطی کر جاتے ہیں جیسی غلطی کہ اس بارہ میں اُن سے قبل والے لوگوں سے سرز دہوجاتی ہے اور یونہی پہلی قسم کے لوگ اُس معنی کی صحت میں جس کے ساتھ اُنہوں نے کھائی ہوئی شریف کی تفسیر کی ہے اکثر اس طرح کی غلطی کھا جاتے ہیں جیسی غلطی کہ اس بارہ میں دوسر سے تسم کے لوگوں نے کھائی ہوئی

ا ور پہلی قشم کے لو گوں کی دو صنفیں ہیں:

الاتقان في علوم القرآن=

بھی تو وہ قرآن کے لفظ ہے اس مفہوم کوسلب کر لیتے ہیں جس پراُس لفظ نے دلالت کی ہے۔اور جواُس سے مرادلیا گیا ہے۔اور گا ہے وہ قرآن کے لفظ کوالی بات پرمحمول بنادیتے ہیں جس پر نیتواُس نے د**لا**فت کی ہے اور نیزوہ بات اُس سے مراد لی گئی ہے۔اور ان دونوں امروں میں بھی وہ معنی باطل بھی ہوا کرتا ہے جس کی نفی یا اثبات کا انہوں نے قصد کیا ہے۔للبذاالییصورت میں اُن کی علطی دلیل اور مدلول دونوں میں ہوا کرتی ہےاور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس معنی **کی نعی یا** ا ثبات اُن کامقصود ہے وہ معنی حق ہوتے ہیں اور الیمی حالت میں اُن کی غلطی صرف دلیل کے بارہ میں ہوا کرتی ہے نہ کہ مدلول کے بارہ میں بھی ۔لہٰذا جن لوگوں نے اہل بدعت کے بعض گروہوں کے ما نند دلیل اور مدلول دونوں امور میں علطی کھائی ہے وہ باطل مذہبوں کے معتقد بن گئے ہیں ۔اورانہوں نے قر آ ن شریف کے ساتھ بے اعتدالی کر کے اپنی رائے کےمطابق اُن کی تاویل کر لی ہے۔ان کی رائے اورتفسیر کسی بات میں بھی کوئی صحابی یا تابعی اُن کا سلف نہیں ہےاورانہوں نے اپنے اصول مذہب کے مطابق تفسیریں تصنیف کر لی ہیں ۔ جیسے عبدالرسن بن کیسان الاصم' جبائی' عبدالببار' ر مانی اور زمخشری اوران کے ما نند دوسر بےلوگوں کی تفسیریں ۔اور پھراس وضع کےلوگوں میں سے کوئی ایباز بردست انشاء پر داز اور` خوش تحریر ہوتا ہے جو بدعت کے عقا کد کواینے کلام میں شیر وشکر کی طرح آ میز بنا دیتا۔اور دریر دہ بیز ہراُ س میں شریک کر جا تا ہےا درا کثر لوگ اُس کومعلوم نہیں کر سکتے ۔ جس طرح کہ تفییر کمشاف کا مصنف ہے۔اوراُسی کے مثل دوسر بے لوگ۔ یہاں تک کہ اہل سنت کی بے شار تعدا دمیں بھی اُن کی باطل تفسیریں رواج یا جاتی ہیں ۔

ہاں ابن عطیہ یا اُس کے ما نندلوگوں کی تفسیر سنت کی بہت زیا دہ تنبع اور بدعت سےمحفوظ تر ہے اور کاش اگر وہ سلف صالحین کا ایبا کلام جو کهاُن ہےمنقول ہےعلیٰ و جہہ ذکر کر دیتا تو بہت ہی اچھا ہوتا کیونکہ وہ اکثر روایتیں ابن جریرالطبر ی کی تفسیر سے نقل کرتا ہے ۔اور یہ تفسیر نہایت اعلیٰ درجہ کی اور بڑی ذی رتبہ ہے گرابن عطبہان یا توں کو چھوڑ دیتا ہے جنہیں ا بن جرئر ً نے سلف نے قل کیا ہے اورالی یا تیں بیان کرتا ہے جن کی بابت وہ کہتا ہے کہ میحققین کے قول ہیں حالا نکہ وہ محققین کے لفظ سے ایک ایسے متکلمین کے گروہ کومراد لیتا ہے جنہوں نے اپنے اصول کواس قتم کے طریقوں سے قرار دیا ہے کہاً سی جنس کے طریقوں سے معتزلہ کے فرقہ نے بھی اپنے اصول قرار دیئے ہیں ۔اوراگر چیمتکلمین کی جماعت بہ نسبت معتز لہ کے طریق سنت ہے بہت ہی قریب تر ہے تا ہم مناسب یہ ہے کہ ہرایک حقدار کواُس کے حق سے ضرور بہرہ ور کیا جائے۔اس لئے اگر کسی آیت کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم' تا بعین اور آئم کہ کی کوئی تفسیر موجود ہے۔اوراس کے بعد کسی گروہ نے بسبب ایک ایسے مذہب کے جس کا انہوں نے اعتقاد کیا ہے اُسی آیت کی تفییر دوسر ہے قول کے ساتھ کر دی۔اوراُن کا یہ مذہب صحابہ اور تابعین کے مذہب میں سے نہیں ہے تو ایسا گروہ بھی اس طرح کی باتوں میں معتز لہ وغیرہ بدعتی فرقوں کا شریک بن جائے گا۔

غرض خلاصہ بیرے کہ جس شخص نے بھی صحابہ اور تابعین کے مذاہب اورتفییر سے عدول کر کے اُن کے خلاف راستہ پر قدم رکھاوہ اس تعل میں غلطی پر ہے بلکہ بدعتی ہے کیونکہ صحابہاور تا بعین قر آن شریف کی تفسیراوراً س کے معانی کے ویسے ہی اعلی درجہ کے جاننے والے تھے جیسے کہ وہ اُس حق کو بخو بی جانتے تھے جس کے ساتھ خدائے پاک نے اپنے رسول صلی اللہ عليه وسلم كومبعوث فرمايا تهابه

اور جن لوگوں نے صرف دلیل میں علطی کھائی ہے نہ کہ مدلول میں بھی اُن کی مثال وہ بہت ہی صوفی واعظ'اور فقیہ لوگ ہیں جوقر آن کی تفسیرا یسے معنوں کے ساتھ کرتے ہیں کہوہ معانی فی نفسہا توضیح ہیں ۔لیکن قر آن اُن پر دلالت نہیں کرتا۔ جیسے اکثر معانی اسلمی نے کتا ب الحقائق میں ذکر کئے ہیں۔لہذاا گران معنوں میں جن کو مذکورۂ بالالوگوں نے بیان کیا ہے \_ طدووم 

کچھ باطل معانی بھی ہوئے تو اُن کے بیان کرنے والےلوگ قتم اول کےلوگوں میں واخل ہو گئے۔ یہاں تک کہ مخص کر کے ابن تیمیڈ کا کلام بیان ہوا۔اور بیکلام بے حد تفیس ہے۔

زرکشی نے اپنی کتاب البر ہان میں کہا ہے کہ''تغییر کی جنجو کی غرض سے قرآن میں غور کرنے والے مخص کے لئے

بكثرت ماخذيائ جات بين ازانجمله حيار ماخذ اصل الاصول بين:

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کا پایا جا نا اور بیسب سے بہترین ما خذ ہے کیکن ضعیف اور موضوع روایت سے پر ہیز لازم ہے گیونکہ اس طرح کی بہت زیادہ روایتیں آئی ہیں اور اس واسطے امام احمد نے کہا ہے کہ ' تین کتابیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ۔مغازی ۔ملاحم اورتفسیر۔امام ممدوح کے اصحاب میں سے محقق لوگوں نے کہا ہے'' اس قول سے امام کی مرادیہ ہے کہ بیشتر صورتوں میں اِن امور کی صحیح اور متصل سندین نہیں یائی جاتی ہیں۔ ورنہ یوں تو اس کے متعلق اکثر صحیح روایتی بھی آئی ہیں جیسے سورۃ الانعام کی آیت میں لفظ ' نظلم'' کی تفییر شرک کے ساتھ "جِسَابً یَسِیُسواً"کی عرض کے

میں کہتا ہوں کہ تغییر کے متعلق سیجے روایتیں فی الواقع بہت ہی کم ہیں بلکہ اس قتم کی روایتوں سے اصل مرفوع احادیث حد درجہ قلت کے ساتھ یائی گئی ہیں اور انشر میں اس کتاب کے اخیر میں اُن سب روایتوں کو بیان بھی کروں گا۔

ساتھ۔اور تولہ تعالیٰ ''وَاَعِدُّوْ اللَّهُمُ مَا اسْتَطَعْتُمُ مِنْ قُوَّةٍ '' مِيں لفظ' ' قوۃ'' کی تفسیر تیراندازی کے ساتھ بصحت مروی ہے۔

(۲) صحائیؓ کے قول ہے اخذ کرنا' کیونکہ اُس کی تغییر علاء کے نز دیک بمنز لہ اُس روایت کے ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ

وسلم تک مرفوع کی گئی ہو۔ حاکم نے اپنی متدرک میں یونہی کہا ہے۔ اور ابوالخطا بے خبلی نے کہا ہے'' جس وقت ہم پیکہیں کہ صحابی کا قول جحت نہیں ہے اُس وقت اختال ہوتا ہے کہ اُس کی طرف رجوع نہ لا نا جا ہے مگر درست وہی پہلا قول ہے یعنی

صحالیؓ اے اخذ کرنا جائے کیونکہ صحالیؓ کا قول روایت کی قشم سے ہے نہ کہ رائے کے باب سے ۔ میں کہتا ہوں جا کم نے جو بات کہی ہے اُس میں ابن الصلاح وغیرہ متاخرین اُس کے ساتھ یوں نزاع پر آ مادہ ہوئے ہیں کہ صحابیؓ کے قول ہے اخذ کرنا اُسی امر میں مخصوص ہے جس ایس سبب نزول یا الیبی ہی کسی اور بات کا بیان کہاُ س میں رائے کو پچھے دخل ہی نہیں مل سکتا۔اور پھر میں نے خود حاکم کوبھی علوم حدیث کے بیان میں اسی بات کی تصریح کرتے ہوئے ویکھا ہے چنانجیروہ کہتا ہے

''اورموقو ف روایتوں کی قبیل ہے صحابۂ کی تفسیر ہے ۔اور جو مخص پیکہتا ہے کہ صحابہ کی تفسیر مند ہےتو وہ اس بات کوانہی امور اورروا بیوں کے بارہ میں کہتا ہے جن میں سببنزول کا بیان آیا ہے دیکھواس جگہ جا کم نے تخصیص کر دی ہے۔اورمتدرک

میں اُن تے تعیم کی تھی لہٰذااعتاد پہلے ہی قول پر کرنا چاہئے ۔اور یوں تو اللہ ہی کواس کی صحت و درسی کاعلم ہے ۔

پھرزرکشی نے کہا ہے کہ'' قول تابعی کی جانب رجوع کرنے کے بارہ میں احمدٌ سے دوروایتیں آئی ہیں۔اورابن عقیل نے اختیار کیا ہے اور اس کو شعبہ ہے بھی نقل کیا ہے ۔ لیکن مفسرین کاعمل اس کے برخلاف ہے کیونکہ اُنہوں نے آپئی کتا بون میں تابعینؓ کے اقوال بیان کئے میں ۔اوراس کی علت سہ ہے کہ تابعینؓ نے ان اقوال میں سے بیشتر باتوں کی تعلیم صحابہ رضی الله عنهم ہی ہے حاصل کی تھی۔ اور بسا اوقات تابعین ہے الی مختلف الالفاظ روا فیتیں بھی حکایت کی جاتی ہیں جن کوس کر

ناسمجھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کوئی ٹابت شدہ اختلاف ہے۔اورانہیں متعددا قوال کےطور پر بیان کر جاتے ہیں حالانکیہ دراصل اپیانہیں ہوتا بلکہ واقعی امریہ ہوتا ہے کہ تابعینؑ میں سے ہرا یک نے کسی آیت کے ایک ایسے معنی کوذکر کیا ہوتا ہے جو کہ اُس کے نزدیک ظاہرتر اور سائل کے حال سے لائق تر ہوتا ہے۔ اور گاہے یہ بات ہوتی ہے کہ کسی تا بھی نے ایک شے کی خبر اُس کے لازم اور نظیر کے ذریعہ سے دی ہوتی ہے اور دوسرے تابعی نے اُسی چیز کی خبر اُس کے مقصود اور نتیجہ کے ساتھ دی ہوتی ہے۔ اور بیشتر وہ سب خبریں ایک ہی معنی کی طرف پھر کر آ جاتی ہیں۔ لیکن اگرا یسے موقع پرسب قولوں کا جمع کردینا ممکن نہ ہوتو ایک ہی شخص کے دوقولوں میں سے متا خرقول مقدم ہوگا بشر طیکہ وہ دونوں قول اُس سے نقل ہونے میں کیساں ضیح ہوں ور نہ صحیح قول کو مقدم رکھا جائے گا۔

(۳) مطلق لغت کو ماخذ بنانا 'کیونکہ قر آن شریف کا نزول عربی زبان میں ہوا ہے۔ اور اس بات کو علاء کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے۔ اور احمد نے بھی کئی مواضع پر اس بات کو زور دے کربیان کیا ہے لیکن فضل بن ہمل نے احمد ہی تقل کیا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ قر آن شریف کی مثال کسی شعر کے بیت سے پیش کرنے کی نسبت سوال کیا گیا کہ یہ بات کسی ہے؟ تو انہوں نے کہا'' بھے کواچھی نہیں معلوم ہوتی ''۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ امام احمد کے اس قول کا ظاہری مظلب ممانعت ہے اور یکی وجہ ہے کہ بعض علاء نے یہ کہد دیا'' قر آن شریف کی تفسیر بمقدھا کے لغت جائز ہونے میں امام احمد سے اور دروایتیں آئی ہیں''۔ اور کہا گیا ہے کہ اس بارہ میں کراہت کا احمال اُس شخص پر ہوگا جو کہ آیت کوائی کے ظاہر سے اور اس کے طاہر سے اور اس طرح کے معنوں کی طرف چھیرد ہے کہ وہ معانی اُس کے ذاتیات سے خارج اور گھیں بیں ۔ اور بہت تھوڑ اسا کلام عرب اُس معنوں کے خلاف بات بہت جلد ذہن میں آئی ہے۔ اور یہ قل نے شعب میں مالک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا اُس معنوں کے خلاف با با جائے گا کہ وہ لغت عرب کا عالم نہ ہو گر قرآن شریف کی تفسیر کرتا ہوتو میں اس کو ضرور ''میں میں آئی ہے۔ اور یہ قل نے ہو گر آن شریف کی تفسیر کرتا ہوتو میں اس کو ضرور روس وں کے لئے نمون عبر ہے بی بناؤں گا''۔

اور وہ تغییر جو کہ کلام کے معنی کے مقضا ہے اور تو سے شرع ہے اخذکی گئی رائے سے کی جائے۔ اور یہی تغییر ہے جس کے بارہ میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لئے دعا کی تھی کہ "اَللّٰہُم فَقِہُهُ فِی اللّٰہِینِ وَعَلِمُهُ التَّاوِیٰلَ "یمی بارا ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لئے دعا کی تھی کہ "اَللّٰہُم فَقِہُهُ فِی اللّٰہِینِ وَعَلِمُهُ التَّاوِیٰلَ "یمی بارا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مے ابن عباس کے لئے دعا کی تھی رضی اللہ عنہ نے اپنے قول "اِلاَّ فَہُ مَا يُوثَاهُ السَّویٰ فِی الْقُوانَ " ہے مرادلیا ہے۔ اور اس سبب سے سما بہرضی اللہ عنہم نے آیة کے معنی میں اختلاف کر کے ہرا کیک نے جہاں تک اُس کے غور کی رسائی تھی اپنی بی رائے پڑھل کیا ہے۔ اور قر آن شریف کی تغییر بغیر کسی اصل کے مجر درائے اور اجتہاد کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے المائی ما نُولِ اللّٰہِ مَا لَیْہُ مَنَ اللّٰہِ مَا لَا یَعْلَمُونَ نِی نِرِفر مایا ہے" لِعُنیسِ کے اور رسول اللہ ملکی اللہ علیہ وسلم ہے نو فر مایا ہے "لِعُنیسِ کُلُوا وَ اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مِی اللّٰہِ مَا اللہ علیہ وسلم ہی نے فر مایا ہے کہ '' جس شخص نے قر آن کے بارہ میں اپنی رائے ہے کوئی بات کہی اور ورست بھی کہی تو بھی اُس نے کہ '' جو شخص قر آن کے متعلق کوئی بات بغیرعلم کے بارہ میں اپنی رائے ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم ہی نے فر مایا ہے کہ '' جس صحد میٹ کو ابوداؤ ڈ تر نہ کی اور ایٹ میں اپنی جگہ مہیا اللہ علیہ وسلم ہی نے فر مایا ہے کہ '' جو شخص قر آن کے متعلق کوئی بات بغیرعلم کے کہ اُس کو چا ہے کہ دوز خ میں اپنی جگہ مہیا اللہ علیہ وسلم ہی نے فر مایا ہے کہ '' جو شخص قر آن کے متعلق کوئی بات بغیرعلم کے کہ اُس کو چا ہے کہ دوز خ میں اپنی جگہ مہیا کر لے '' ۔ اس صدیت کی روایت ابوداؤ ڈ نے نہ میں اپنی جگہ مہیا کہ دوز خ میں اپنی جگہ مہیا کی کہ ۔ اس صدیت کی روایت ابوداؤ ڈ نے نہ کی بات بغیرعلم کے کہ اُس کو چا ہے کہ دوز خ میں اپنی جگہ مہیا کر کے اس کی کہ ہم اس کے کہ اس کو دور خ میں اپنی جگہ مہیا کی کہ کہ دور خ میں اپنی جگہ مہیا کی کہ کہ مہی تو بھی کوئی ہو اس کے کہ کہ اس کو جانس کو بات کی کہ کہ کی کوئی ہو کہ کہ کہ کی کوئی ہو کہ کہ کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کے کہ کہ کوئی ہو کہ کہ کی کوئی ہو کہ کے کہ کوئی ہو کہ کی کوئی کے کہ کوئی ہو کے کہ کی کوئی ہو کی کوئی ہو کے کوئی ہو کے کہ کوئی ک

معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رائے ہے وہی رائے مراد لی ہے جو کہ بغیر کسی ایسی دلیل کے غالب آتی ہے کہ وہ اس پر قائم ہوور نہ وہ رائے جس کی اعانت اورمضوطی کوئی واضح دلیل کر دے اُس کونفسیر میں کہنا جائز ہے ۔'

الاتقان في علوم القرآن=

ائی راوی نے کتاب المدخل میں کہا ہے کہ''اس حدیث میں ایک نظر ( کلام ) ہے۔اوراگر بیٹیج ہوتو اس سے رسول . التُّه صلى التُّه عليه وسلم نے (وَ اللّٰهُ اَعُلَمُ) فَقَدُ اِحَطُاءَ الطَّرِيْقُ مرادليا ہے كيونكه تفسير قرآن كى تبيل بيه ہے كه أس كے فظوں كى تفییر کرنے کے بارہ میں اہل لغت کی طرف رجوع کیا جائے ۔اوراس کے ناسخ ومنسوخ 'سبب نزول اور محتاج بیان امور کی معرفت حاصل کرنے میں ان صحابہ رضی الله عنہم کے اخبار کی طرف رجوع کیا جائے جو کہ قر آن کی تنزیل میں موجود تتھاور · جنہوں نے ہم لوگوں تک حدیثوں میں سے وہ احادیث پہنچائی ہیں جو کہ کتاب اللہ کی بیان ہوسکتی ہیں۔اوراس بارہ میں ، خداوندجل وعلانے خود بى فر مايا ہے "وَ اَنْ زَلَنَا اِلَيُكَ الذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيُهِمُ وَ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ " يس جس چیز کا بیان صاحب شرع سے وارد ہوا ہے اُس کے بارہ میں آپ کے بعد والوں کی فکراورغور سے کفایت ہوگئی ہے۔اور جس امر کا بیان شارع سے وار دنہیں ہوااس کے بارہ میں اب حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعد والے اہل علم کاغور وفکر کرنا یوں مناسب اورموز وں ہے تا کہ وہ اس بات ہے جس کا بیان وارد ہو چکا اس چیزیراستدلا ل کریں جس کا بیان واردنہیں ہوا ہے۔اور گاہےاں حدیث سے بیمرا دہوسکتی ہے کہ'' جو تخص بغیرعلم کےاصول وفروع کی معرفت حاصل کئے ہوئے قرآن شریف کے بارہ میں اپنی رائے ہے کوئی بات کہے گا تو اُس کے قول کا اگر وہ اُس حیثیت سے کہ قائل اُس کی تمیز ہی نہیں کر

سکتا موافق صواب بھی ہوجائے تا ہم اُس کی بیموافقت ناپندیدہ ہوگی۔ ماور دی نے کہا ہے'' بعض محتاط اور پر ہیز گارلوگوں نے اس حدیث کواس کے ظاہر ہی پرمحمول بنایا ہے۔اورا گرچہ شواہداس کے اشنباط کا ساتھ دیتے ہوں اور کوئی صریح نص اس قول کے شواہد کا معارض بھی نہ پڑتا ہو پھر بھی وہ اپنے اجتہاد ہے قرآن شریف کے معانی کا استنباط کرنے سے باز ہی رہا ہے اور بیعل ہمارے اُس تعبد (عباوت گزاری) سے عدول کرنے کے مانند ہے جس کی معرفت کا ہم کو حکم ملا ہے کہ ہم قر آن میں غور وفکر کریں اور اُس سے احکام کا استنباط کریں۔ حبيها كهالله ياك نے فرمايا ہے"لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسُتَنُبطُوْنَهُ مِنْهُمُ" اورا گريه بات جس كى طرف مذكورة بالا پرہيز گار شخص گيا ہے واقعی صحیح ہوتو پھرا سنباط کے ذریعہ ہے کوئی شے معلوم ہی نہ کی جائے اورا کٹرلوگ کتاب اللہ ہے کسی چیز کو مجھیں ہی نہیں ۔اوراگر حدیث میجے ٹابت ہوتو اس کی تاویل ہے ہے کہ'' جو محص صرف اپنی رائے سے قر آن شریف کے بارہ میں کلام کرے اور بجز اُس کے لفظ کے کسی اور بات پرتوجہ نہ کرے پھر بھی وہ حق بات کو پالے تو وہ غلط راستہ پر چلنے والا ہے اور اُس کا برسرصواب آجانا ایک اتفاقی امر ہے کیونکہ اس حدیث کی غرض یہ ہے کہ ایسا قول محض رائے ہے جس کا کوئی شاہز نہیں ،

صديث شريف مين آيا ہے كه "اَلْقُرُانُ ذَلُولٌ ذُو وُجُوهِ فَاحْمَلُوهُ عَلَى اَحْسَن وُجُوهِ، يعنى قرآن بهت بى رام ہوجانے والی چیز ہے۔اور وہ متعدد پہلو (وجوہ) رکھتا ہے لہذاتم اسے اُس کی بہترین وجہ برمحمل کرو۔اس حدیث کی "روایت ابوقعیم وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کی ہےلہذا تو لہ ''ذَائسے وُ لّ ''دومعنوں کا احمّال رکھتا ہے۔ایک بید کہوہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قرآن اپنے حاملین کا اس طرح مطیع (رام ۔ وفر ما نبر دار) ہے کہ اُن کی زبانیں اُسی قرآن ہی کے ساتھ ناطق ہوتی ہیں۔
اور دوم یہ کہ قرآن خود اپنے معانی کا واضح کرنے والا ہے یہاں تک کہ ان معانی کے بیجھنے ہے جمہدلوگوں کی سمجھ قاصر نہیں رہتی ۔ اور قولہ ذُو وُ بُحوُ ہِ بھی دومعنوں کا محتمل ہے ۔ ایک کہ قرآن کے بعض الفاظ ایسے ہیں جوتا ویل کی بہت می وجہوں کے محتمل ہوتے ہیں ۔ اور دوسر ے معنی یہ ہیں کہ قرآن پاک نے اوامر ونواہی 'ترغیب وتر ہیب اور تحریم کی قتم سے بکثرت وجوہ کوا پنا ندر جمع کرلیا ہے ۔ اور نیز قولہ "فائے مَلُوهُ عَلَی اَحْسَنِ وُ جُو ہِ ہِ "ومعنوں کا احتمال رکھتا ہے کہ از انجملہ ایک معنی اُس کو اُس کے بہتر بن معانی پر حمل کرنے کے ہیں ۔ اور دوسر سے یہ عنی ہیں کہ کلام اللہ میں جو بہتر با تیں ہیں وہ غرائم اُس بین بغیر رُخص کے اور عفو ہے بلا انقام کے ۔ اور اس بات میں کتاب اللہ استباط اور اجتہاد کے جواز پر کھلی ہوئی دلالت موجود ہے۔

اؤرابوالیث نے کہا ہے کہ 'نہی کا انھراف محض متنا بقر آن کی جانب ہوتا ہے نہ کہ تمام قر آن کی طرف جیسا کہ اللہ پاک نے فر مایا ہے 'فامًا الَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمُ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ 'کو کھ قرآن کا نزول خلق پر جمت ہونے کے بائے ہوا ہے۔ لہٰذااگر اس کی تغییر واجب نہ ہوتی تو وہ جمت بالغہ نہ ہوتا۔ پس جس وقت کہ قرآن ایسا یعنی واجب النفیر ہے تو اب ایسے خص کے لئے جو کہ لغات عرب اور اسباب نزول کا جانے والا ہوائس کی تغییر کرنا روا ہے۔ لیکن جس کو وجوہ لغت کی معرفت نہ حاصل ہوائس کے واسطے قرآن کی تغییر کرنا بھی جائز نہیں مگر اس مقدار تک وہ تغییر کرسکتا ہے جس قدر کہ اس نے دوسروں سے سنا ہواور اُس کی یہ تغییر بسیل حکایت (ذکر) ہوگی نہ کہ علی وجا انفیر ۔ اورا گرائس خص کو تغییر اس بات اور دہ آیت کے کسی حکم یا دلیل حکم کا استخراج کرنا چا ہے تو اس میں کوئی ہرج اور خوف نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بغیر اس بات اور دہ آیت کے کہ اس سے یوں مراد ہے تو یہ بات حلال نہ ہوگی ۔ اور اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔

اورا بن الا نباری نے پہلی حدیث کے بارہ میں کہا ہے' اس کوبعض اہل علم نے اس بات پرمحول کیا ہے کہ ' ز آی' سے ' اس کوبعض اہل علم نے اس بات پرمحول کیا ہے کہ ' ز آئی' سے ' آس کو جو گھوئی آس نے جو محص قر آن شریف میں کوئی قول اپنی خواہش کے موافق کیے اور اُسے سلف کے اماموں سے اخذ نہ کر ہے تو اگر چہوہ درست بات بھی کہے تا ہم وہ غلطی ہی کر ہے گا۔ کیونکہ اُس نے قر آن پر ایبا تھم لگایا ہے جس کی اصل معلوم نہیں ہوتی اور نہ اُس کے بارہ میں اہل اثر (حدیث) اور نقل کے ندا ہب میں سے کوئی واقفیت بہم پہنچتی ہے۔ اور اس نے دوسری حدیث کے بارہ میں کہا ہے کہ ' اس کے دومعنی ہیں ایک میہ کہو خصص مشکل قر آن کے باب میں اس طرح کی بات کے گا کہ اس کا پتاگر ووصحا بہ اور تا بعین ؓ کے ندا ہب میں کہیں نہیں ملتا ہو تو گویا وہ غضب خداوندی میں مبتلا ہونے کی کوشش کر ہے گا۔ اور دوسر مے معنی جو کہ صحیح تر ہیں وہ یہ ہیں کہ جس شخص نے یہ جانے ہوئے کہ تن بات دوسری ہے پھر بھی قر آن کے بارہ میں کوئی بات اُس کے علاوہ کہی تو چاہئے کہ وہ اپنی جگہددوز خ

ل تاكيدين-

الانقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد ووم

اور بغوی اور کواشی وغیرہ نے کہا ہے'' تاویل اس بات کا نام ہے کہ آیت کوا پیے معنی کی طرف پھیرا جائے جو کہ اُس آیت کے ماقبل اور مابعد سے موافق ہو آیت اُن معانی کا احمال کرتی ہو۔ وہ معنی استباط کے طریق سے کتاب اور سنت کے مخالف نہ ہوں۔ اور تفییر کے جانے والوں پر غیر محظور ہوں۔ مثلاً قولہ تعالی "اِنْ فِرُوُا حِفَافًا وَثِفَالًا" کہ اس کے بارہ میں مختلف اقوال آئے ہیں کسی نے "شباب و شکیوُ خا" (جوان اور بوڑھے) کہا ہے۔ کوئی "اَغُنِیاءَ وَفُقَراءَ" (دولت مند لوگ اور فقیرلوگ) کہتا ہے۔ کوئی "فَفراءً " (دولت مند لوگ اور فقیرلوگ) کہتا ہے۔ کوئی "فِساطًا وَ مَیْسِ نَشَاطِ" (چست اور ست) اور کوئی "فِساطًا وَ مَوْصِلی " (تندرست اور بیار) بیان کرتا ہے۔ اور بیسب معانی چسیاں نشاطِ" (چست اور سے اور بیسب معانی چسیاں

ہوتے ہیں اور آیت ان کی محمل ہے۔اوروہ تاویل جو آیت اور شرع کی مخالف ہومنوع ہے کیونکہ وہ جاہلوں کی تاویل ہے مثلاً روافق کی تاویل قولہ تعالیٰ "مَسرَ جَ الْبَحُریُنِ یَلْتَقِیّان "کے بابت کہ اس سے علیٰ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا مراد ہیں اور قولہ تعالیٰ "یَخُورُ جُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوا وَالْمَرُ جَانُ " ہے حسن اور حَسینٌ مراد ہیں۔ اور کی عالم کا قول ہے' اس بارہ میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ آیا ہر شخص کے لئے تفییر قرآن میں خوض کرنا جائز

ہوتا ہے؟ یانہیں۔ چنانچہ ایک گروہ نے یہ کہا ہے کہ''گوایک شخص عالم۔ادیب (زباندان) دلیلوں اور فقہ کی معرفت میں بہت ہی وسیع النظر اور علوم نحواور اخبار و آثار کا بڑا ماہر ہی کیوں نہ ہوتا ہم اس کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ قر آن کے کسی حصہ کی تفییر کرے اور اُس کو بجز اس بات کے اور پچھ حق نہیں پنچتا ہے کہ جو بات تفییر کے بارہ میں نبی صلی اللّه علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے اُسی بات پر پہنچ کر اُک جائے''۔اور بعض علاء ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جو محض اُن علوم کا جامع ہوجن کی جاجت مفسر کو ہوتی ہے اور وہ پندرہ علوم ہیں:

(۱) علم لغت کیونکہ مفرداتِ الفاظ کی شرح اوراُن کے مدلولات بحسب وضع اس علم کے ذریعہ سے 'معلوم ہوتے ہیں۔ مجاہد نے کہا ہے'' کسی ایسے خص کے لئے جو کہ خدا تعالیٰ اور رو نِ قیامت پرایمان رکھتا ہے یہ بات حلال نہیں ہوتی کہ جب تک وہ لغاتِ عرب کا عالم نہ ہواُ ش وقت تک کتاب اللہ کے بارہ میں کچھ کلام کرے'۔ اور امام مالک کا قول اس بارہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور مفسر کے حق میں تھوڑی کی لغت کا جاننا ہر گز کا فی نہیں ہوتا اس لئے کہ بعض اوقات کوئی لفظ مشترک ہوا کرتا ہے اوراُ س کوایک ہی معنی معلوم ہیں حالانکہ اس سے مراد ہیں دوسرے معنی۔

(۲) علم نحواس کا جاننا یوں ضروری ہے کہ معنوں کا تغیر اور إختلا ف اعراب کے اختلاف سے وابسة ہے لہذا اُس کا اعتبار کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوسکتا۔ ابوعبید نے حسن سے روایت کی ہے کہ اُن سے اس شخص کے بابت سوال کیا گیا جو کہ ذبان کوادائے الفاظ میں ٹھیک کرنے اور عبارت قرآن کو درست طور سے پڑھ سکنے کی غرض سے عربیت کی تعلیم حاصل کرتا ہو۔ تو حسن ؓ نے جواب دیا'' اُس کو ضرور سکھنا چا ہے کیونکہ ایک آ دمی کسی آیت کو پڑھتا ہے اس کے وجہ اعراب میں بھٹک کر ہلاکت میں بڑھا تا ہے۔

(۳) علم صرف اس نے لفظوں کی بنااور صیغوں کاعلم حاصل ہوتا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے جس شخص سے تصریف کاعلم فوت ہوگیا اُس کے ہاتھ سے ایک بری عظیم الثان چیز جاتی رہی ۔ کیونکہ مثلاً "وَ جَدَ"ا کی مبہم کلمہ ہے تو جس وقت ہم اُس کی گردان کرین گے وہ اپنے مصدروں کے ذریعہ سے واضح بن جائے گا اور زخشری نے کہا ہے کہ جس شخص نے قولہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تعالىٰ" يَمُوهُ مَنَدُعُوا كُلَّ اُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ" كَيْقْسِر كرتے ہوئے بيكہا ہے كہ يہاں لفظ" إِمَام " أُمَّ كى جمع ہے اور قيامت ك دن لوگ اپنی ماؤں کے نام ہےمنسوب کر کے رکارے جائیں گے اور اُن کے بایوں کا نام نہ لیا جائے گا تو پیقول تفسیر کی بدعتوں میں سے ہے۔اور بیالی نلطی ہے جس کا موجب قائل کاعلم تصریف سے جاہل ہونا قراریا سکتا ہے اس لئے کہ ازروئے تصریف اُم کی جع''امام'' کہوزن پرآ ہی نہیں عتی۔

( س )علم اشتقا ق کیونکہ اگر اسم کا اهتقاق دومختلف مادوں ہے ہو گا تو وہ اپنے دونوں مادوں کےمختلف ہونے کے ۔ لحاظ ہے الگ الگ ہوگا جیے'' 'مسے'' کمعلوم نہیں آیا وہ سیاست سے ماخوذ ہے یا'' 'مسح'' ہے۔

(۵و۲و۷) معاتی \_ بیان اور بدیع کےعلوم: اس لئے کہلم معانی ہے کلام کی ترکیبوں کےخواص کی معرفت أن کےمعانی کا فائدہ دینے کی جہت ہے حاصل ہوتی ہے۔علم یان ہے خواصِ تر اکیب کلام کی معرفت اُن کے بحسب وضوح اورخفاء دلالت مختلف ہونے کے حاصل ہوتی ہے۔اورعلم بدیع وجوہ محتقین کلام کی معرفت کا سبب ہوتا ہے۔اورانہی تینوں علوم کا دوسرا نا معلوم بلاغت ہے۔اورمفسر کے لئے بیرتینوںعلوم بہت بڑے رکن ہیں کیونکہاس کے واسطےمقتصائے اعجاز کی مراعا ۃ ضروری چیز ہےاور وہ مقتضا صرف انہی علوم کے ذریعیہ ہے معلوم ہوسکتا ہے۔اور سکا کی کا قول ہے''معلوم رہے کہ ا عجاز کی کچھ عجیب ہی شان ہے جس کا ادراک تو ہوتا ہے لیکن اُس کو زبان سے لفظوں میں ادا کر ناممکن نہیں ہوتا جیسے وزن کی درستی مفہوم ہوتی اورا دراک میں آتی ہے مگر زبان اُس کے اظہار میں قاصر رہ حاتی ہے یا جس طرح ٹمکینی ہے کہاُ س کا ا دراک ہوتا ہے گرز بان اُس کا وصف کر سکے کیا مجال ۔اور غیرسلیم الفطرت لوگوں کے واسطے بجز معانی اور بیان کے دونو ں علموں کی مثق ہم پہنچانے کے اور کوئی طریقہ حصول اعجاز کا پایانہیں جاتا۔

اورابن الحديد كا قول ہے'' جاننا جا ہے كہ كلام كى قسموں ميں ہے تصبح اوراتھ (تصبح تر) اور رشيق ارشق كا بيجيان لينا ا یک ایباا مرہے جس کا ادراک بجر ذوق سلیم کے اور کسی ذریعہ سے نہیں ہوسکتا اور اُس پر دلالت کا قائم کرنا غیرممکن ہے۔ بلکہ اُس کی مثال ایسی ہے جس طرح دوحسین وجمیل پری تمثال عورتیں ہوں کہ اُن میں سے ایک کا حلیہ ہے۔سرخ وسفید نازک گلاب کی چھڑی سے مشاہر رنگت ' یہلے یہلے ہونٹ ۔ دانتوں کی آب وتاب کا بیاعالم کد گویا آبدار موتیوں کی ایک لڑی ہے۔آئکھیں ایسی کہ بغیرسرمہ لگائے ہوئے ہروفت سرمگیں معلوم ہوں نرم و نازک ہموار رخسار ہے' ستواں ناک' آور بوٹا ساِ قد۔اوردوسری ناز نین اس سے انہی اوصا ف اورخو بیوں میں کسی قدرگھٹ کر ہے کیکن نگا ہوں اور دلوں کو اُ س کی ادا ئے شیریں بەنسبىت اس ئېلى ىړى چېرە كے زیاد ہ لبھاتی اور پسندآ تی ہے۔اورگواُ س كی اس دل کشی كا سبب سمجھ میں نہیں آتا گر ذوق ومشاہدہ ہے اُس کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی کوئی علت نہیں قرار دی جاسکتی ۔بس یہی حالت کلام کی بھی ہے'۔البتہ کلام اورشکل وصورت کے دونوں وصفوں میں اتنا فرق باقی رہتا ہے کہ چہروں کاحسن اوران کی تمکینی ۔اور اُن میں ہے بعض کا بعض پر فضیلت دیا جانا ہرا یہے مخص کے ادراک میں آ سکتا ہے جس کی آئکھیں درست ہوں لیکن کلام کا ا دراک بجز ذوق کے اورکسی ذریعہ ہے ہرگزنہیں ہوسکتا۔اور بیکوئی باتنہیں کہ ہرایک ایسانتخص جوعلومنحو' لغت اور فقہ کا مشغلہ رکھتا ہے وہ اہل ذوق بھی ہواور آیسے لوگوں میں سے ہو جائے جو کہ کلام کے پر کھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بلکہ اہلِ ذ وق وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نےعل<sub>ی ہ</sub>یا ں ہے مشغلہ میں اپنا وقت صرف کیا ہے۔اورمضمون نگاری' انشاء پر دازی'

تقریراورشعر گوئی کی مشق بہم پنچانے پر بہت کچھ ریاضت کی ہے چنانچیان کوان چیزوں کی درایت اور بورا بورا علم حاصل ہو گیا ہے۔ پس ایسے ہی لوگوں کی طرف کلام کی معرفت اور بعض کلام کو بعض پر تفضیل وینے کے بارہ میں رجوع کرنا

اورزخشری کہتا ہے'' خدا تعالیٰ کی باہر کتاب اوراُس کے مجر کلام کی تفییر کرنے والے کاحق بیہ ہے کہ وہ تعلم کلام کواپنے حسن پر۔ بلاغت کواپنے کمال پر۔اورجس چیز کے ساتھ تحدی واقع ہوتی ہے اُس کوقدح کر سکنے والی بات سے محفوظ اور سالم و باقی رکھنے کا کھا ظر کھے''۔اورکسی دوسرے عالم کا قول ہے کہ اس فن کا اُس کے تمام اوضاع کے جانیا ہی تفییر کا رکن رکین ہے اور کتاب اللہ کے جائیا ہی تفییر کا رکن رکین ہے اور کتاب اللہ کے جائیب پر مطلع بنانے والل امراور یہی فن فصاحت کی جان اور بلاغت کا روح وروال ہے۔

( ۸ ) علم قر اُت اس کئے کہ قر آن کے ساتھ طلق کی کیفیت اس علم کے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے اور قر اُتوں ہی کے وسیلہ سے احتمالی وجوہ میں سے بعض کوبعض پرتر جع ملتی ہے۔

(۹)علم اصول وین بدیں وجضروری ہے کہ قرآن کریم میں ایسی آیتی بھی ہیں جواینے ظاہر کے اعتبار ہے اس طرح کی باتوں پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ باتیں خدا تعالیٰ کے لئے جائز نہیں ہیں۔لہذا اصولی مخص (یعنی علم اصول وین کا عالم) اُن کی تاویل کر کے متحیل' واجب' اور جائز ہونے والی باتوں پراستدلال کرےگا۔

(۱۰)علم اصول فقداس لئے کہائ علم کے وسلہ ہے احکام اور استنباط پردلیلیں قائم کرنے کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ (۱۱) اسبابِ نزول اور فضص کا علم : اس واسطے کہ سبب نزول ہی کے ذریعہ ہے آیت کے وہ معنی معلوم ہوا

کرتے ہیں جن کے بارہ میں وہ آیت نازل کی گئی ہے۔

(۱۲) علم ناسخ ومنسوخ تا کہ محکم آیات کوأس کے ماسوا سے الگ معلوم کیا جاسکے۔

(۱۳)علم فقداور (۱۴) أن احاديث كاعلم جو كتفسير تجمل اورمبهم كيمبين بيں \_

اور (۱۵) و ہی علم ہے۔اور پیلم اس قتم کا ہوتا ہے جس کواللّٰہ پاک اپنے عالم باعمل بندوں کوعطا فر ما تا ہے اور حدیث ط

"مَنُ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثُهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمُ يَعُلَمُ" ساس امر كي طرف اشاره كيا كيا ہے۔

ابن ابی الدنیانے کہا ہے قرآن کے علوم اور وہ باتیں جوقرآن شریف سے متنط ہوتی ہیں ایک دریائے تاپید کنار کے مانند ہیں۔ اُس نے کہا ہے کہ پس بیعلوم جو کہ مفسر کے لئے مثل ایک آلہ کے ہیں کوئی شخص بغیران کو حاصل کرنے کے مفسر ہوئییں سکتا اور جوشخص بغیران علوم کو حاصل کے ہوئے قرآن شریف کی تفییر کرے گا وہ تفییر بالرائے کا مرتکب ہوگا جس کی نسبت نہی وار د ہوئی ہے اور جب کہ اُن علوم کے حصول کے ساتھ تفییر کرنے پراقد ام کرے گا تو مفسر بالرائے نہ ہوگا گا جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین علوم عربیت کے بالطبع (فطری اور جبلی ) عالم تھے نہ کہ اکتساب کی اسلیم کے نہ کہ اکتساب

کے ذریعہ سے ان سے عالم بنے تھے اور دوسر ہے علوم اُن کو نبی صلّی اللّہ علیہ وسلم کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے''۔ میں کہتا ہوں اور شائد کہتم علم وہبی کومشکل امرقر ار دواور کہو کہ بیا ایک ایسی چیز ہے جوانسان کی قدرت میں نہیں مگریا و

یں ہما ہوں اور منا مدائد ہم ہے وہ بی و سن اسربر اردو اور ہو لہ بیا بیٹ یں پیر ہے بواسان فی مدارے یں بین مریاد رکھوکہ تمہارا یہ باطل ہے اور علم وہبی تمہارے خیال کے مطابق مشکل نہیں ہے بلکداً س کے حاصل کرنے کے چند طریقے ہیں الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد دوم!

جوبہ ہیں کہ اُن اسب کا ارتکاب کیا جائے جو کہ حصولِ علم موہب کے موب ہوتے ہیں یعنی عمل اور زہد کو اختیار کیا جائے۔
کتاب البر ہان میں آیا ہے'' معلوم رہے کہ نظر کرنے والے خض کو اُس وقت تک معانی وحی کی فہم نہیں حاصل ہوتی اور اس
پر اسرار وحی کا ظہور نہیں ہوتا جب تک کہ اُس کے دل میں کوئی بدعت' یا غروریا بے جاخواہش' یا دنیا کی الفت سائی رہے ۔ یا
وہ کسی گناہ پر اصرار کرتا رہے ۔ یا غیر محقق بالا یمان ہو ۔ یا اُس کا پایئے حقیق کمزور ہو ۔ یا وہ کسی ایسے مفسر کے قول پر اعتماد کرتا
ہوجو بے علم ہے ۔ یا وہ اپنی عقل کی رسائی کی جانب رجوع لائے ۔ اور بیتمام با تیں ایسے موافع اور حجابات ہیں کہ ان سے
ایک دوسرے کی نسبت زیادہ شدید اور سخت ہیں ۔

میں کہتا ہوں کہاور قولہ تعالیٰ ''سَاصُوف عَنُ ایَاتِئی الَّذِیْنَ یَتَکَبَّرُوُنَ فِی الْاَدُضِ بِغَیْرِ الْحَقِ" اسی معنی میں وار دہوا ہے۔سفیان بن عینیہ نے اس کے بارہ میں کہا ہے'' اللہ پاک فرما تا ہے کہ میں اُن لوگوں سے قرآن کی فہم سلب کر لیتا ہوں''۔اس قول کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔اور ابن مجر نروغیرہ نے کئی طریقوں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے

روایت کی ہے کہانہوں نے کہا'' تفسیر کی چاروجہیں ہیں۔

ایک وجہ تو وہ ہے جس کواہل عرب اپنے کلام سے جانتے ہیں۔ دوسری وہ تغییر ہے جس کی ناوانی کے بارہ میں کسی مخض کو معذور نہیں رکھا جاتا۔ تیسری وہ تغییر جس کو صلاء ہی جانتے ہیں۔ اور چوشی وہ تغییر جس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کسی دوسرے کو اُس کا علم نہیں حاصل ہوتا۔ پھر فد کورہ بالا راوی نے اسی حدیث کو مرفوعاً ضعیف سند کے ساتھ ان الفاظ میں بھی روایت کیا ہے کہ 'قرآن چارحرفوں پر نازل کیا گیا ہے حلال اور حرام کہ اُس کی جہالت (نہ جانے) سے کوئی شخص معذور نہیں رکھا جانے کا۔ وہ تغییر جس کو اہل عرب بیان کرتے ہیں۔ وہ تغییر جس کو علاء بیان کرتے ہیں۔ اور متشابہ جس کو خدا تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں جانیا اور ماسوائے اللہ جو شخص اُس کے علم کا مدعی بنتا ہے وہ کا ذب ہے۔

نہیں رکھا جانے کا۔ وہ تغییر جس کو اہل عرب بیان کرتے ہیں۔ وہ تغییر جس کو علاء بیان کرتے ہیں۔ اور متثابہ جس کو خدا
تعالیٰ کے سوااورکوئی نہیں جانااور ماسوائے اللہ جو خص اُس کے علم کا مدی بنتا ہے وہ کا ذہبہ۔

زرشی نے البر ہان میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کے بارہ میں کہا ہے کہ' بدا یک صحیح تقیم ہے۔ اس لئے کہ جس بات کی معرفت اہل عرب کو حاصل ہوتی ہے وہ الی ہی چیز ہے جس کے متعلق اُن کی زبان کی طرف رجوع لایا جاتا
ہے اور وہ بات لغت اور اعراب ہے۔ لغت یوں کہ مفسر پر قرآن کے معانی اور اُس کے اسموں کے مہمیات کی معرفت کا زم ہے اور یہ بات محض قاری کے واسطے لازم نہیں ہوتی۔ پھراگر وہ بات جوالفا ظلغت کے خمن میں پائی جاتی ہے۔ صرف عمل ہی کو واجب بناتی ہو اور جب بناتی ہو واجب بناتی ہوں گی اور ایک ہی دو بیتوں کے ساتھ اُس کا استشہاد کمل ہو جائے گا۔ لیکن جب کہ وہ امر علم کو واجب بناتا ہوتو پھر اس کے بارہ میں ایک دو خبر میں کا فی نہ ہوگا اور اُس کے شواہد بیتوں کا استشہاد کسی کا فی نہ ہوگا اور اُس کے استفاضہ (مفصل بیان) کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا اور اُس کے شواہد اشعار میں ساتھ اُس کی استشہاد کسی کا اعالہ کرتا ہواس کا سیکھنامفسر بیتوں کا استشہاد کسی کا اعالہ کرتا ہواس کا سیکھنامفسر ورقاری لفظی خلطی سے بھٹرت لانے بیٹریں گا اور اُس کے اور اب رہااعراب تو جس اعراب کا اختلاف معنی کا اعالہ کرتا ہواس کا سیکھنامفسر اور قاری لفظی خلطی سے بھٹری کا رہ اس کی مفسر کی رسائی معرفت تھم تک ہو سیکے اور قاری لفظی غلطی سے بھڑ سے ساتھ کے مفتری رسائی معرفت تھم تک ہو سیکے اور قاری لفظی غلطی سے بھڑ سے کیار ہے۔ لیکن اگر وہ 19 ابتدار اور ایک لفظی میں ایک مفتری کی رسائی معرفت تھم تک ہو سیکے اور قاری لفظی خارجہ کی تا مواجد کیاں استراب کو اور وہ اور اب کرتا ہواس کی استراب کی دونوں پر لازم سے تا کہ مفسر کی رسائی معرفت تھم تک ہو سیکے اور قاری لفظی خارجہ کیاں اور دور اس کی ان اور اور ایک استراب کی دونوں پر لازم سے تا کہ مفسر کی رسائی معرفت تھم تک کہ وہ سیکھ کی اور اور کی لفظ کے اور اور اس کی اور اور کی لفظ کے اور اور کی استراب کی کی اور اور کی استراب کیاں کی معرفت تھم کی کو اور کی بھر کی کو کی معرفت تھم تھر کیں کی معرفت تھم کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی

سکھنا وا جب نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ اعراب نہ معلوم ہوتو بغیراً س کے بھی مفسر کومقصود تک رسائی مل ہی جاتی ہے اور وہ بات جس کے نہ جاننے سے کوئی شخص معذور نہیں رکھا جائے گا۔اس طرح کا لفظ ہے کہ شرائع احکام اور دلائل تو حید کے مضمن محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معنی کا احالہ نہ کرتا ہوتو صرف قاری ہی پراُ س کا سیکھنا واجب ہوتا ہے تا کہوہ تلفظ کی غلطی سے سلامت رہے اورمفسر پراس کا

الاتقان في علوم القرآن

جاروم

نصوص ہی ہے افہام اُس کے معنی کی معرفت کی طرف بہادِرَ ت کرتی ہوں۔اور ہراییا لفظ جو کہایک اس طرح کے صاف معانی کا فائدہ دے کہ بلاشبہ وہیمعنی خدا تعالیٰ کی مرادمعلوم ہوں ۔پس اس قتم کی تا ویل میں التباس نہیں پڑتا اس لئے کہ تولەتغالى"فَاعُلَمُ أنَّهُ لَا إللهُ إلاَّ اللَّهُ" ہے ہرا يک مخص تو حيد كے معنی اوراس بات كاضرورا دراك كرليتا ہے كہ معبود ہوئے ج میں خدا تعالیٰ کا کوئی اورشر یک نہیں ۔اگروہ اس بات کو نہ جا تتا ہو کہ لغت ( زبان ) میں حرف'' لا'' 'نفی کے واسطےاور حرف ''إِلَّا'' اثبات کے لئے موضوع ہے اور کہ اس کلمہ کا مقتضی حصر ہے۔ اور بیبھی ہرشخص کو بدیبی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ "أَقْيُهُ والصَّلُوعَ وَاتُوا الزَّكُومَ" يااس كے ما نندكلمات كامقتصىٰ مامور به كاا يجاب ہے گووہ اس كونہ جانے كه ' افعل' " كا صیغہ و جوب کے لئے وضع ہوا ہے۔لہذا جو باتیں اس قتم سے ہوں تو اُن کے الفاظ کے معانی نہ جاننے کا ادعا کرنے میں کوئی شخص معذور نه رکھا جائے گا کیونکہ ہومعانی ہرآ دمی کو بالضرورۃ معلوم ہوتے ہیں۔اوروہ باتیں جن کاعلم خدا تعالیٰ کے سوااورکسی کونہیں ہوتا وہ امورغیب کی قائم مقام ہیں جس طرح قیام قیامت' تفسیرروح اورحروف مقطعہ کی مضمن آپتیں ۔ اور اہل حق کے نزویک ہرایک متشابہ قرآن کہ اُن کی تفسیر میں اجتہاد سے کام لینا مناسب نہیں ہوتا اور اُن کے معانی پر آ گائی یانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ خاص قرآن ہی کے کسی نص یا حدیث کے نص صریح سے وہ معنی تو فیقی طور پر معلوم ہوئے ہوں یا امت کے اُس کی تاویل پر اجماع کر لینے ہے۔اور وہ معنی جن کوعلما جانتے ہیں اور اُن کا مرجع انہی علما کا اجتہاد ہوتا ہےتو بیشتر ایسے ہی معنی پر تاویل کا اطلاق کیا جاتا ہے اور بیتا ویل احکام کے استنباط بمجمل کے بیان اور عموم کی تخصیص کا نام ہے۔اور ہرایک ایبالفظ جودویا اس ہے زائدمعنوں کامحتل ہواُ س کے بارہ میں علاء کے سواا ورکسی کے لئے اجتہا دکرنا جائز نہیں ہوتا۔اورعلاء پر لا زم ہے کہ وہ ایسے الفاظ کے بارہ میں تنہا رائے ہی پراعتا دینہ کریں بلکہ دلائل اور شواہدی سندکوضروری تصور کریں۔ پس اگر لفظ کے دومعنوں میں سے کوئی ایک معنی ظاہرتر ہوتو لفظ کا اُسی معنی پرمحمول کرنا واجب ہو گا مگراً س صورت میں جب کے خفی معنی ہی کے مراد ہونے پر کوئی دلیل قائم ہوتی ہواً س وقت وہ لفظ ظاہر معنی پر محمول نہ کیا جائے گا۔اورا گروہ دونو ںمعنی ظہوریا خفاء میں مساوی ہوں اورلفظ کا استعال ان دونوں میں حقیقت کے ساتھ ہومگراس طرح کہایک معنی میں لغوی یا عرفی هیقتہ ہواور دوسرے میں شرعی هیقتہ تو ایسے موقع پر لفظ کا شرعی هیقتہ رمجمول کرنا اولی ہوتا ہے۔لیکن جب کہ کوئی دلیل لغوی حقیقت کے مراد لینے پر دلالت کرے تو اس برمحمول کریں گے جس طرح كة وله تعالى "وَصَلَ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنَّ لَهُمُ" مَن بِهـاورا كرلفظ كااستعال ايك معنى مين حقيقت عرفي مواور ' دوسر ہے معنی میں حقیقت لغوی تو اس کوعر فی حقیقت برجمول کرنا اولی ہے۔اورا گروہ دونوں معنی حقیقت ہونے میں بھی متفق ہی ہوں تو جب کہ آن کا اجتماع ایک دوسرے کے منافی پڑے گا اور ایک ہی لفظ ہے اُن دونوں معنوں کا مرا دلیا جا ناممکن نہ ہوگا۔ جیسے کہ لفظ''قُرُء''طہرا در حیض دونو ں معنی میں حقیقت کے طور پرمستعمل ہوتا ہے ۔ تو اس وقت اُن دونو ں معنی میں سے معنی مراد پر دلالت کرنی والی علامتوں کے ذریعہ ہے اجتہاد کیا جائے گا اور جو کچھ مجتمد گمان کرے گا وہی اُس لفظ کے حق میں اللہ پاک کی مراد ہوگی ۔اوراگر مجتہد پر کوئی شے ظاہری نہ ہوتو اس صورت میں آیا مجتہدا ورمفسر کو ہردومعنی میں ہے جس معنی پروہ جا ہے لفظ کومحمول بنانے کا اختیار دیا جائے گا؟ یا کہوہ ایسے ہی معنی کومراد لے گا جو کہ از روئے حکم سخت تریا خفیف تربهو \_

اس کے بابت کی مختلف تول آئے ہیں۔اوراگروہ دونوں معانی باہم ایک دوسرے کے متنافی نہ ہوں تو محققین کے بزدیک ان دونوں پر لفظ کامحمول بنا نا واجب ہے اور یہ بات فصاحت اورا عجاز میں بلیغ تر ہوتی ہے مگر اس صورت میں کہ کوئی دلیل ان دونوں معنوں میں سے ایک معنی کے مراد لینے پر ولالت کرے تو بیاور بات ہے۔ جبکہ یہ بات معلوم ہو چکی تو اب جو شخص قر آن کے بارہ میں اپنی رائے سے کلام کرے گا اُس کی گفتگو اُن فذکورہ سابق چار وجہوں میں سے صرف بمنز لہ دو تسمول کے قرار دی جائے گی جو حسب ذیل ہیں ۔

(۱) لفظ کی تغییر اس لئے کہ اس کا مفسر زبان عرب کی معرفت میں تبحر کامخان ہے۔ اور (۲) لفظ محتل کا اُس کے دو معنوں میں سے کسی ایک معنی پرمحمول بنانا۔ اس واسطے کہ بیہ بات بہت ہی انواع کی معرفت حاصل کرنے کی مخاج ہے جن میں عبوم کی قتم سے عربیت اور لفت میں تبحر ہونا ہے۔ اور اصول کی قتم سے آن باتوں کا معلوم کرنا جن کے ذریعہ سے اشیاء کی حدود (تعریفیں) امر اور نہی کے صینے اور خبر مجمل 'میین' عموم' خصوص' مطلق' مقید' محکم' متثابہ' ظاہر' مؤول' حقیقت' مجاز' صرح کا اور کنا بیاور فروع کے قبیل سے ان باتوں کا جانا ضروری ہے جن کے وسیلہ سے استنباط کا ادر اک کیا جاتا ہے۔ اور سرح کا ورکنا بیا تمیں کم سے کم ضروری ہیں اور پھر ان کے جانئے کے باوجود بھی وہ مفسر (جواپی رائے سے تفییر کرتا ہو) خطرہ سے بری نہیں ہوتا۔ اس لئے اس پر لازم ہے کہ یوں کے بیلفظ اس طرح کا اختال رکھتا ہے''۔ اور بجز اس حکم کے اور کسی بات نہ کرے جس کے ساتھ فتو کی وینے پر مجبور ہواور اُس کے اجتہاد کی رسائی اُس بات تک ہو۔ پس ایسے موقع پر وہ باوجود اس کے کہ اُس رائے کے خلاف امر بھی جائز معلوم ہوتا ہے اپنی ہی رائے بر مرکم کے ۔

اورابن النقیب نے کہا ہے'' تفییر بالرائے کی حدیث کے معنی میں جملگی یہ پانچے تول حاصل ہوتے ہیں اول یہ کہ وہ ایک تفییر ہو جو بغیرا یہ علوم کو حاصل کئے ہوئے کی گئی ہوجن کے معلوم ہونے کے ساتھ تفییر کرنا جائز ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ اس متشابہ کی تفییر کی جائے جس کی تاویل صرف خداہی جانتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتی ۔ تیسر سے یہ کہ الی تفییر کی جائے جو کہ فاسد ند ہب کی مقرر ( ثابت ) کرنے والی ہو یوں کہ ند ہب کو اصل بنا کرتفیر کواُس کا تابع رکھا جائے اور جس طریق بیر بھی ممکن ہوتفیر کواُ تی ند ہب کی طرف ہیر پھی کرلائے اگر چہوہ طریق ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ چہارم بیکہ بلاکسی دلیل کے قطع کے طور پر یہ تفییر کرو سے کہ خواتو اللی کی میراو ہے اور پنجم میہ کہ اپنے پنداور بے جاخواہش کے موافق تفیر کی جائے ۔ پھر ابن النقیب نے اس کے بعد کہا ہے'' اور معلوم رہے کہ قرآن کریم کے علوم تین قیم کے ہیں اول ایساعلم ہے جس پر خدائے پاک نے اپنی کی کافوق کو مطلع ہی نہیں کیا ہے اور وہ الی با تیں ہیں جن کو پر وردگارِ عالم نے خودا پنی ذات کے لئے مخصوص بنالیا ہے اور وہ اُس کی کتاب کے اسرار کے علوم ہیں جس طرح اُس کے کند ذات کی ۔ اور اس کے غیب کی باتوں کی معرفت کہ اُن امور کوخود اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور کی دوسر نے کو بو نجہ ہم میں الوگو ہوئو وہی ان کے بارہ میں کلام کر نااجماعاً معرفت کہ اُن امور کوخود اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور کی دوسر نے کو بو نجہ ہم میں الوگو ہوئو وہی ان کے بارہ میں کلام کر نااجماعاً جائز نہیں ہوتا۔

دوم وہ باتیں جو کتاب اللہ کے اسرار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے نبی ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ہی کومطلع بنایا ہے اور اس طرح کی باتوں میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کلام کرنا جائز ہے یا اُس شخص کو جے آنخضرت صلی الله عليه سلم نے إذ ن دے دیا ہو۔ ابن النقیب کہتا ہے کہ اور سورتوں کے اوائل ای قتم میں سے ہیں اور کہا گیا ہے کہ نہیں و

وہشم اوّل میں سے ہیں۔

سوم وہ علوم ہیں جن کواللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسکھا یا اور بتایا ہے اور پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن امور کی عام طور ہے تعلیم کرنے کا حکم دیا ہے خواہ وہ معانی جلی ( ظاہر ) ہیں یاخفی (پوشیدہ) اوران علوم کی تقسیم بھی دو قدم سے آب سے اُنہ ملہ سے سے طرح سے کیا ہے جب کے ایس میں کے سیمع 'طرح سے کا میں کے سے طرح کا تعلیم کیا ہے۔

قیموں پر ہوتی ہے۔ کچھائن میں ہےا س طرح کےعلوم ہیں کہان کے بارہ میں بجزشمعی' طریقہ کےاورکسی طریق پر کلام کر نا جائز نہیں ہوتا اور وہ اسباب نزول میں ۔اور ناسخ' منسوخ' قر اُتیں' لغات' گزشتہ قوموں کے قصلی اللہ علیہ وسلم آ کندہ

ہونے والے حوادث کی خبریں (پیشین گوئیاں ) اورحشر اورنشر اورمعاد کے امور۔اوربعض اُن میں سے وہ علوم ہیں جو کہ نظر'استناط'استدلال اورلفظوں سے اسخر اج کرنے کے طریق پراخذ کئے جاتے ہیں۔اور پیھی دوتم کے علوم ہیں۔

۔ ایک سم اُن میں ہے الی ہے کہ علماء نے اُس کے جواز میں اختلا ف کیا ہے اور وہ آیات متشابہات فی الصفات (صفات باری تعالیٰ کے بارہ میں متشابہ آیتوں) کی تاویل ہے۔اوردوسری سم وہ ہے جس کے جائز ہونے پرسب کا اتفاق

ہے۔ اور وہ اصلیٰ فرعی اور اعراب کے احکام کا استنباط ہے کیونکہ ان علوم کا مبنا قیاسات ( قاعدوں ) پر ہے۔ اور ایسے ہی

نون بلاغت اورموا غظ عمم اوراشارات کی تشمیں بھی کہان کا قرآن شریف ہے استنباط اورا تیخر اج اُن لوگوں کے لئے

ہر گر ممنوع نہیں جوائس کی اہلیت رکھتے ہیں''۔اوریہاں تک خلاصہ طور پر ابن النقیب کا بیان ختم ہو گیا۔ اور ابو حبان نے کہا ہے'' ہمار بے بعض معاصرین اس طرف گئے ہیں کہ علم تفسیر ترکیب قر آن کے معانی سمجھنے کے بارہ

میں مجاہد' طاؤس' عکرمہ اور ان کے مانندلوگوں کی طرف اساد کے ساتھ نقل وارد کرنے کامختاج ہے اور کہ آیات کی فہم ای بات پرموقو ف ہوتی ہے۔ ابوحبان نے کہا ہے اور حال میہ ہے کہ ایسا ہر گزنہیں۔اورز رکشی نے اس قول کا ذکر کرنے کے بعد

تہیین مجمل ۔اور چند با تیں اس طرح کی ہیں جونقل پرموقو نے نہیں ہوتیں ۔اوراُن کی مخصیل میں صرف معتبر وجہ اعتاد اور وثو ق کر لینا ہی کا فی ہوا کرتا ہے ۔ادر بہت ہے لوگوں نے تفسیر اور تاویل کی اصطلاح میں تفرقہ کیا ہے تو اس کا سب یہ ہے

روق ویں مان مان ہو وہ ہے۔ ہروہ ہے ہے و وہ سے بارہ میں اعتماد پراورمتنبط کے بارہ میں نظر پرا حالہ کیا جا سکے۔ کہ منقول اورمتنبط کے مابین تمیز قائم ہوتا کہ منقول کے بارہ میں اعتماد پراورمتنبط کے بارہ میں نظر پرا حالہ کیا جا سکے۔

اورمعلوم رہے کہ قر آن کی دونشمیں ہیں ایک وہ جس کی تفنیرنقل کے ساتھ وارد ہوئی ہےاور دوسری وہ جس کی تفسیر نقل سے واردنہیں ہوئی ۔جس حصہ قر آن کی تفسیر بذریعینقل وارد ہوئی ہے تویا اُس نقل کا ورود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا

ے۔ یا صحابہ رضی اللہ عنہ سے ۔اور یا بڑے نامی تابعین سے ۔ پس شم اول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وار دہونے ۔۔ یا صحابہ رضی اللہ عنہ سے ۔اور یا بڑے نامی تابعین سے ۔ پس شم اول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وار دہونے

والی نقل میں سندی صحت سے بحث کی جائے گی۔اور دوسری قتم میں صحابی رضی اللہ عنہ کی تفییر پرغور کیا جائے گا کہ وہ کیسی ہے۔اگر صحابی رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تفییر میں من حیث اللغۃ کی ہوگی تو وہ اہل زبان لوگ ہیں اس واسطے اُس تفییر پر

اعمّا دکر نے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ یا صحابی رضی اللّٰہ عنہ نے وہ تفسیرا پنے مشاہدہ کئے ہوئے اسباب اور قرینوں کے موافق کی ہوگی تو اس میں بھی شک نہیں کیا جائے گا۔اورالیی صورت میں اگر صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کی ایک جماعت کے اقوال باہم

متعارض پڑیں تو دیکھا جائے گا کہ آیا اُن اقوال کوایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے یانہیں؟ اگر جمع ممکن ہے تو اُن کو جمع کرلین معدد فلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الا تقان فى علوم القرآن \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 414 \_\_\_\_\_\_ جلد دوم

سلطان کی جواہر ان جو کہ ہے بات دھوار ہوتو اُن میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تول کو مقدم رکھیں گے کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تول کو مقدم رکھیں گے کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ناوی کے اردہ میں زید رضی اللہ عنہ کا تول مرخ رکھا ہے جس کا تاویل کا علم عطا فرہا۔ اور اہا م شافی نے فرائض (تقسیم ترکہ) کے بارہ میں زید رضی اللہ عنہ کا قول مرخ رکھا ہے جس کا سب حدیث نبوی سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ والا ہے۔ اور ابیہ وہ کہ تابعین سے وارد ہوئی ہیں تو ان کے بارہ میں بی حکم ہے کہ جس جگہ سابق میں بیان شدہ صورتوں ابیب وہ قائد اور وہ حصر قرآن جس کا بارہ میں اعتباد کرنا جائز رکھا گیا ہے وہاں ان پر بھی اعتباد کیا جائے گا ورنہ اجتہاد واجب ہوگا۔ اور وہ حصر قرآن جس کے بارہ میں اعتباد کرنا جائز رکھا گیا ہے وہاں ان پر بھی اعتباد کیا جائے گا ورنہ اجتہاد واجب ہوگا۔ اور وہ حصر قرآن جس کے بارہ میں اعتباد کرنا جائز رکھا گیا ہے وہاں ان پر بھی اعتباد کیا جائے گا ورنہ اجتہاد واجب ہوگا۔ اور وہ حصر قرآن جس کے بارہ میں اعتباد کرنا جائز رکھا گیا ہے وہاں ان پر بھی اعتباد کیا جائے گا ورنہ اجتہاد واجب ہوگا۔ اور وہ حصر قرآن جس کے مفر وہ کی خواجہ کی مفر وہ بہت تھوڑا ہے اور اس کے فہم تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ لغت عرب کے مفر وہ بہت تھوڑا ہے اور اس بات کا کی طرف اُن کے مدلول لفظ کی کی طرف اُن کے ماتھ کیا ہے جس میں رسول اللہ تعلیہ وہائم اورضی اللہ عنہ ہی کی مقتبا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک ہو ایک میں ہوگئی ہے میں نے اس کتا ہو جس میں رسول اللہ تام تر جمان القرآن رکھا ہے اور میں نے اس کی تصنیف کے دوران میں ایک لیے بیا جس نے اس کتا ہیں تو اس کی تصنیف کے دوران میں ایک لیے بھی جوزے قصر کی بی تو اس کی تصنیف کے دوران میں ایک لیے بی جس میں نے اس کتا ہو کہا تو اور میں نے اس کی تصنیف کے دوران میں ایک لیے بھی جوزے قصر کی ماتھ کیا ہے۔

مثالیں بہت کثرت، سے ہیں جن کے بیان کی کافل (کفالت کرنے والی) ہماری کتاب اسرارالتزیل ہے اور پہلے بھی مثالیں بہت کثرت، سے ہیں جن کے بیاد پروہ اختلا فی تغییر بیان کرآیا ہوں جو کہ آیت کریمہ اَوْلاَ مَسُنُہُ مَنَی تَغییر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہوا ہے کہ آیا اس سے جماع مراد ہے یا ہاتھ ہی سے چھونا؟ پس امراول یعنی جماع ۔ قرائت "لاَ مَسُنُهُ" کی تغییر ہے اورامر دوم یعنی ہاتھ ہی سے چھونا قرائت "لَمَسُنُهُ" کی تغییر ہے اور امر دوم یعنی ہاتھ ہی سے چھونا قرائت "لَمَسُنُهُ" کی تغییر ہے اور کوئی اختلا ف نہیں ۔ فائدہ امام شافعی نے کتاب مختصر البویطی میں فرمایا ہے متشابہ کی تغییر بجرکسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت (حدیث) یا آپ کے کسی صحابی کی خبر (روایت) یا اجماع علا کے اور کسی ذریعہ سے حلال نہیں ہوتی اور یہ امام معروح کی خاص عبارت ہے۔

ل اور قرآن کے بارہ میں صوفیہ کا کلام کوئی تفسیر ہی نہیں مانا جاتا۔ ابن الصلاح نے اینے فتاوی میں بیان کیا ہے۔ میں نے امام ابی الحن واحدی مفسر سے بیقول پایا ہے کہ انہوں نے کہا ابوعبدالرحن اسلی نے کتاب حقائق النفسير تصنیف کی ہے۔ پس اگر اُس نے بیاع قاد کیا ہے کہ وہ کتا بتفییر ہے تو بے شک وہ چھس کا فر ہو گیا۔ ابن الصلا کح کہتا ہے اور میں کہتا ہوں کہصو فیہ میں ہے جن لوگوں پر وثو تی ہوتا ہے اُن کی نسبت گمان ہے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں تو اُسے تغییر کے نام یا خیال ہے ہیں ذکر کرتے اور نہ کلمہ کی شرح کرنے کےطریقہ پر جاتے ہیں ۔اس لئے کہا گریپہ بات ہوتو گویا وہ لوگ فرقہ باطنیہ کے مسلک پر چلنے والے شار ہوں گے بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اُس چیز کی ا ایک نظیر دی ہے جس کے ساتھ قرآن وار د ہوا ہے کیونکہ نظیر کا ذکر بھی نظیر ہی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور باوجو دایسا خیال کرنے کے بھی میں پیکہتا ہوں کہ کاش وہ لوگ اس طرح کا تسامل نہ کرتے۔ بدیں وجہ کہ اُن کے اس طرح کے کلام میں وہم اور شک دلانے کا موادموجود ہے'۔اورعلامہ نفی نے اپنی کتاب عقا کدمیں کہا ہے کہ تمام نصوص اینے ظاہریر ہیں اور اُن کے ظاہر سے ایسے معنوں کی طرف عدول کرنا جن کے مدعی اہل باطن لوگ ہیں۔ الحاد ہے۔ اور تفتا زانی نے اس کتاب عقائد کی شرح میں بیان کیا ہے کہ'' ملا حدہ کا نام باطنیہاس وجہ ہے رکھا گیا کہ اُنہوں نے نصوص کے اُن کے ظاہر پر نہ ہونے کا ادعا کیا تھا اور کہا تھا کہ نصوص کے کچھ باطنی معانی بھی ہیں جن کوصرف معلم (شیخ) ہی جانتا ہے اور اُن لوگوں کا قصداس قول ہےشریعت کی بالکلیڈنی کرنا تھا۔اوروہ بات جس کی طرف بعض محقق لوگ گئے ہیں اورانہوں نے بیے کہا ہے گو تمام نصوص اپنے ظواہر پر ہیں تا ہم اس کے ساتھ اُن میں چندالیی باریکیوں کی طرف کچھٹی اشارات بھی ہیں جو کہ صرف ار باب سلوک ہی پرمنکشف ہوتی ہیں اور اُن باریکیوں کومراد لئے گئے ظواہر کے ساتھ تطبیق دیناممکن ہے۔تویہ قول کمال ایمان اور محض ( خالص ) عرفان ( خداشناس ) کی قبیل سے ہے۔

شخ الاسلام سراج الدین بلقینی سے دریافت کیا گیا کہ آپ اُس محص کی نبست خیال کیا کرتے ہیں جس نے قولہ تعالی اُس من ذک اللّه ذِک یَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِاِذْنِهِ "کے بارہ میں بیکہا ہو کہ اس کے معنی ہیں "مَنُ ذَلَّ فَلَّ فَلَ عَنْ وُلت سے بمعنی جو محص کہ ذکیل ہوا) ذک ۔ (اشارہ یعنی اسم اشارہ ہے اور اُس کا مشار الیہ ہے نفس بمعنی صاحب) یَشُف (شِفا سے ماخوذ جھے اور جواب ہے) ع (صیغہ امر) کا (مصدروع سے) ؟ تو شخ الاسلام ممروح نے فتوی دے دیا کہ ایسی بات کہنے والا المحد ہے۔ اور اللّه یاک نے فر مایا ہے" اِنَّ اللّه ذِیْنَ یُلُحِدُونَ فِی ایّاتِنَا لاَ یَنْحُفُونَ عَلَیْنَا "ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ

والحاداس بات کا نام ہے کہ کلام کو اُس کے موضع کے غیر جگہ پر رکھا جائے''۔اس قول کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ ﴾ إلى الرحم بيكهوكه فريا بي نے تو يوں بيان كيا ہے "حَـدَّ شَفَا اللهُ عَنْ يُونُسِ مِن عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسُنِ" كەرسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فر مایا ہرا کپ آیت کا ایک ظاہراورا یک باطن ہےاور ہرا یک حرف کی ایک حدیےاور ہرا یک حد کا کوئی مطلع جھی ضرور ہے''۔اور دیلمی نے عبدالرحمٰن بن عوٹ کی حدیث ہے مرفوعاً روایت کی ہے کہ'' قر آن عوش کے نیچے اُس کا ایک ظا ہراورا بک باطن ہے جو بندوں ہے ججت کرتا ہے''۔اورطبرانی اورابو یعلی اور بزاروغیرہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے موقو فا روایت کی ہے کہ'' بے شک اس قرآن میں ایک حرف بھی ایپانہیں جس کی کوئی حد نہ ہو۔اور ہرایک حد کا ایک مطلع ہے''۔ میں کہتا ہوں کہ ظہراوربطن کےمعنی میں کئی وجوہ آئی ہیں اول میہ کہ جس وقت تم اس کے باطن سے بحث کرو گےاور اُ ہے طاہر قرآن پر قیاس کرو گے تو اُس وقت تمہیں باطن قرآن کے معنی پروا تفیت حاصل ہوگی ۔

دوم پیر کر آن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس برکسی قوم نے عمل نہ کیا ہو۔اور پھراُسی آیت کے لئے ایک قوم ایسی بھی (آنے والی) ہے جوآ ئندہ اُس پڑعمل کرے گی ۔جیسا کہاسی بات کوابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اُس روایت میں کہا ہے جے ابن الی حاتم نے بیان کیا ہے۔

سوم یہ کہ ظاہر قر آن اُس کےالفاظ ہیں ۔اور باطن قر آن اُس کی تاویل ۔

اور چہارم۔ ابوعبیدہ کا بیقول جو کہ ہر چار وجوہ میں سب سے بڑھ کرصواب کے ساتھ مشابہ تر ہے کہ خداوند کریم نے گرشتہ قوموں کے جس قدر قصے بیان فر مائے ہیں اُن کا ظاہر تو بیہ ہے کہ پچھلے لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر دی گئی ہے اور ا یک بات بیہ ہے کہ لجوکسی قوم کی نسبت بیان کی ہے لیکن ان قصص کا باطن پیہ ہے کہ دوسرے موجود ہ اور آنے والے لوگوں کو تصیحت دی گئی ادراس بات ہے ڈرایا گیا کہ خبر دارتم ان بر باوشدہ لوگوں ہےا فعال نہ کرنا ورنہتم پر بھی وہی بلانا زل ہوگی جواُ ن لوگوں پر نازل ہو چکی ہے۔اورا بن النقیب نے ایک یا نچواں قول میکھی ذکر کیا ہے کہ قر آن کا ظاہروہ ہے جو کہ بظاہر اُس کے معنوں سے اہل علم پرآ شکار ہو گیا ہے اور باطنِ قرآن وہ اسرار ہیں جو کہاُس میں متضمن ہیں اور اللہ یاک نے اُن یراہل حقیقت ہی کومطلع فر مایا ہے۔اور رسول یا ک کے ارشاد ''وَلِیکُ لّ حَـرُفِ حَدٌّ' کے بیمعنی ہیں کہاُ س کا ایک منتهی اُن معنوں میں ہے ہے جو کہ خدا تعالیٰ نے مراد لئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اُس کامفہوم ہے۔ ہر حکم کے لئے ایک مقدار تواب اورعقاب کی ہےاوررسالت مآ ب سلی الله عليه وسلم ك قول "لِكُلّ حَدٍّ مُطّلِع" كے يه معنى بين كه برايك غماض معنى اور تكم کے لئے ایک مطلع ( جاننے والا ) ہے جس کے ذریعہ ہے اُس غامض حکم اور معنی تک رسائی ہوتی اور اُس کی مرادیر آگا ہی حاصل ہوا کرتی ہے۔اور کہا گیا ہے کہ ہروہ تو اب اورعذاب جس کا بندہ مسحق ہوتا ہےاُ س پراطلاع یانے کا وقت آخرت میں سزااور جزایانے کا موقع ہوگا۔اوربعض علماء نے کہا ہے کہ ظاہر تلاوت ہے۔ باطن قہم حد۔حلال اورحرام کےاحکام

ہیں ۔اورمطلع وعد دِں اور وعیدوں پرنظر ڈالنے والا تخص ہے ۔ میں کہتا ہوں کہا بن النقیب کے اس بیان کی تا ئیدوہ روایت بھی کرتی ہے جے ابن ابی حاتم نے ضحاک کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ا بن عباس رضی اللّه عنهما نے کہا ہے شک قر آن ذوشجو ن اور ذوفنون اور ظاہروں اور باطنوں کا رکھنے والا ہے۔اُس

کے عجا ئب ختم ہونے میں نہ آئیں گے اور اُس کی غایت تک پنٹیج نہ ہوگی ۔ لہٰذا جو خض قر آن میں نرمی اور آسانی کے ساتھ تو غل کرے گا وہی نجات یائے گا اور جوشخص اُس میں بختی اور درشتی کے ساتھ در آئے گا وہ راستہ سے بھٹک کر گڑھے میں جا یڑےگا۔( قرآن میں )اخبارامثال ٔ حلال حرام ٔ ناسخ منسوخ ، محکم منشابہ طاہراور باطن بھی کچھ ہے۔اُس کا طاہراُ س کی تلاوت ہےاوراس کا باطن ہے تاویل ۔ لہذاتم حصولِ قرآن اوراُس کے معانی کی فہم پیدا کرنے کے لئے علماء کی صحبت اختیار کرواور نا دانوں کی صحبت ہےاُ س کو بھائے رکھو۔

ا بن سَنَعٌ نے کتاب شفاءالصدور میں بیان کیا ہے کہانی الدرداءرضی اللّٰدعنہ سے بیقل وارد ہوئی ہے کہاُ نہوں نے کہا '' آ دمی کو اُس وقت تک ہر گز کلی طور پر دین کی سمجھنہیں حاصل ہوتی جب تک کہ وہ قر آن کے بہت ہے وجوہ نہ قرار دے''۔اورابن مسعودؓ نے کہا ہے کہ جو تخص اولین اور آخرین کاعلم حاصل کرتا ہےاُ سے قر آن کی حیصان بین کرنا جا ہے ۔ ا بن سبخ کہتا ہےاور پیہ بات جس کو دونو ں مذکور ہ بالاصحابیوں نے کہا ہے تنہا ظاہرتفسیر ہی کے ساتھ حاصل نہیں ہو عتی ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ قرآن کی ہرایک آیت کے لئے ساٹھ ہزارفہم ہیں۔لہذا بیقول صاف دلالت کرتا ہے کہ قر آن کے معانی سمجھنے کے بارہ میں ایک بے حدوسیع میدان اور بے حد کشادہ جولان گاہ موجود ہے۔اور یہ کہ ظاہر تفسیر ہے منقول ہونے والا امراس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں ادراک اس نقل اور ساع کی طرف منتبی نہیں ہوتا جس کا ظاہر تفسیر

میں ہونااس لئےضروری ہےتا کہاُ س کے ذریعہ ہےغلطی کےمواضع متنفی ہوجا ئیں اور پھراس کے بعدفہم اوراشنباط میں وسعت پیدا ہوا کرتی ہے۔اور ظاہر قر آن کی تفسیر حفظ کر نے ہیں ستی کرنا جائز نہیں ۔ بلکہ ضروری ہے کہ پہلے اُس کی تفسیر کو حافظ میں محفوظ بنالیا جائے ۔ کیونکہ ظاہر کومحکم بنا لینے کے قبل ہاطن تک پہنچنے کی طبع نہیں کی جاسکتی ۔اور جومخض اسرارقر آن کو ستجھنے کا مدعی ہے کیکن وہ تفسیر ظاہر کومحکم نہیں بنا تا اُس کی مثال تجنسہ اُس مخص کی طرح ہے جو کہ گھر کے دروازہ میں ہوکرا

گز رئے کے بہل ہی مکان کے اندر پینچ حاثے کا دعویٰ کرے

یشخ تاج الدین بن عطاءاللہ نے اپنی کتاب لطا کف انتفن میں بیان کیا ہے ۔معلوم رہے کہ اگرصو فیہ کلام اللہ اور قول ا رسول صلی اللہ علیہ وکلم کی جوٹھیسرغریب معانی کے ساتھ کی ہے وہ اس طرح آیت کے طاہر ہے وہی امرمفہوم ہوتا ہے جس کے لئے وہ آیت لائی ہے اور جس پر اُس آیت نے زبان کے عرف میں دلالت کی ہے اور اس کے بعد آیت اور حدیث ِ باطن کی سمجھ انہی لوگوں کے فہم میں آتی ہے جن کا قلب خدائے یا ک نے کھول دیا ہوتا ہے۔اور حدیث شریف، میں بھی آیا ہے کہ ہرایک آیت کا ایک ظاہرا ورایک باطن ہوتا ہے۔لہٰذاکسی فضول مناظرہ اورمعارضہ کرنے والا کا بیقول صوفیہ کی ایسی تفسیریں کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ا حالہ کر دینے والی ہیں ۔تم کو اُن بزرگوں ہے اس طرح کے معانی کی تعلیم حاصل کرنے سے ردک نہ دیں۔اس واسطے کہ اُن کا بیان ا حالہٰ ہیں ہوتا۔البتہ اُگروہ لوگ یہ کہتے کہ آیت کے اس کے سوااورکو کی معنی ہی نہیں ہیں تو بے شک وہ تفسیرا حالہ ہو جاتی لیکن انہوں نے ایسی بات کہیں بھی نہیں کہی ہے بلکہ وہ ظوا ہر گواُن کے ظاہر ہی کےمطابق پڑھتے اوراُن ہے! نہی ظواہر کےموضوعات مراوُ لینے ہیں پھراس کے بعداور جو کچھاللّٰد یا ک انہیں سمجھا تا ہے اُس کو بھی سمجھتے ہیں۔

تصل : علاء کا قول ہے مفسر پرواجب ہے کہ وہ تفسیر میں مفسر کی مطابقت کا بہت خیال رکھے اور اُسے مقصورات کی سمجھے۔

اورتفیر میں کی ایسی چیزی کی ڈالنے سے پر ہیز کرے جس کی حاجت معنی کو واضح بنانے کے بارہ میں ہوتی ہے یااس طرح کی زیادتی ہے بھی پہلوتھی کرنا واجب ہے کہ مغسر میں کوئی لغزش معنی کی نبیت سے بھی پہلوتھی کرنا واجب ہے کہ مغسر میں کوئی لغزش معنی کی نبیت سے واقع ہویا اُس میں طریقہ تغییر سے عدول ہوتا ہو۔ اور مغسر پر لازم ہے کہ وہ حقیقی اور مجازی معنی کی رعایت مذافر رکھے۔ تالیف اوراً سخرض کا خیال رکھے جس کے لئے کلام کا سیاتی ہوا ہے۔ اور سیھی لازم ہے کہ مغروات کے مابین یکا گئت قائم کر سے اور مفسر پر علوم لفظی کے ساتھ تغییر کوشر وع کرنا واجب ہے۔ چنا نچہ سب سے پہلے جن چیزول کے ساتھ آنیا زنفیر لازم ہے ازانجملہ ایک امر الفاظ مفر دہ کی تحقیق ہے لہذا وہ اُن الفاظ پر لغت کی جہت سے کلام کر ہے۔ ویر بعدہ بھرتھر یف کی رُوسے۔ زاں بعدا ختیا ت کے اعتبار سے ۔ اور بعدہ بحسب ترکیب اُس پر کلام کر سے۔ اور اب اس کے بعد اعراب سے شروع کر سے بھرائن چیزوں کو بیان کر سے وکہ علم معانی سے تعلق رکھتی ہیں۔ بعدا زاں علم بیان کے نکتوں کا اظہار کر سے اور بعدہ علم بدیع کے اسرار ظاہر کر کے بھرمعنی مراد کو بیان کر سے اور اُس سے بیچھے استنباط کو اور بعدہ اشارہ کو ذکر کر ہے۔

زرش نے کتاب البر ہان کے اوائل میں کہا ہے کہ مفسرین کی عادت یوں جاری ہوئی ہے کہ وہ لوگ تفییر کا آغاز پہلے سبب نزول کے ذکر سے کیا کرتے ہیں۔ اوراس بارہ میں بحث آپڑی ہے کہ آیا ان دو باتوں میں سے اولی کون می بات ہے؟ یہ کہ سبب نزول کے بیان سے تفییر کو آغاز کیا جائے کیونکہ سبب مسبب پر مقدم ہے؟ یا مناسبت کے ذکر سے تفییر کو شروع کریں اس لئے کہ مناسبت نظم کلام کی میچ کرنے والی چیز ہے؟ اوروہ نزول پر بھی سابق ہے؟ زرکشی کہتا ہے ''اور حقیق بیہ ہے کہ وجہ مناسبت کے سبب نزول پر موقوف ہونے یا نہ ہونے کے مابین تفصیل کر دی جائے۔ بایں طور کہا گروجہ مناسبت سبب نزول پر موقوف ہوجہ مناسبت کے سبب نزول پر موقوف ہوجہ مناسبت کے کہا ہے وقت میں بہ تقدیم وسائل کو مقام مدیر مقدم رکھنے کے باب سے ہوگی۔ اور سبب کا ذکر مقدم کرنا سزاوار ہے اس لئے کہا ہے وقت میں بہ تقدیم وسائل کو مقام مدیر مقدم رکھنے کے باب سے ہوگی۔ اور اگر وجہ مناسبت کو مقدم رکھنے۔

زرکثی ہی نے ایک دوسر موضع میں کہا ہے''جن مفسرین نے فضائل قرآن کا ذکر کیا ہے اُن کا دستورید دیکھا گیا ہے کہ وہ فضائل قرآن کو ہرایک سورۃ کے اول ہی میں بیان کرتے ہیں۔اس لئے کہ فضائل قرآن میں اُس سورۃ کے حفظ کرنے پرترغیب دلانے اورآ مادہ بنانے کا فائدہ پایا جاتا ہے۔گرزخشری نے اس وتیرہ کے خلاف کیا ہے یعنی وہ قرآن کے فضائل کا بیان سورتوں کے اخیر میں کیا کرتا ہے۔

مجدالاً یمه عبدالرحیم بن عمرالکر مانی نے بیان کیا ہے کہ میں نے زخشری ہے اُس کے اس طرزِ عمل کی علت دریا فت کی تواس نے کہا میں فضائل کا بیان سورتوں کے اخیر میں اس واسطے کرتا ہوں کہ وہ فضیلتیں اُنہی سورتوں کی صفتیں ہیں اور صفت اس بات کی خواہاں ہوتی ہے کہ موصوف کا بیان اُس سے پہلے ہو لے۔ اور اکثر موقعوں پرتفییر کی کتابوں میں آتا ہے "حکی اللّٰهُ کَذَا" یعنی خدا تعالیٰ نے یوں حکایت فر مائی ہے۔ لہذا اس طرح کے قول سے پہلو تھی کرنا سزاوار ہے۔

ا مام ابونصر قشیری نے کتاب المرشد میں کہا ہے کہ ہمارے بیشتر امام لوگوں کا قول ہے کہ کلام اللہ کو تھی نہ بنایا جائے گا اور ریب بھی نہ کہنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکایت فرمائی ہے اس واسطے کہ حکایت شے کی مثل لانے کا نام ہے اور اللہ پاک ہ کلام مطلقاً بے مثل ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے تسائل سے کام لے کر لفظ حکایت کو'' إخبار'' (خبر دینے) ہے معنی میں استعال کیا ہے۔ اورا کثر مفسرین کے کلام میں بعض حروف پر زائد کا اطلاق بھی واقع ہوتا ہے۔ یعنی وہ کسی کسی حرف کو زائد کہد ویا کرتے ہیں۔ اوراس کا بیان اعراب کی نوع میں پہلے گز رچکا ہے۔ اور مفسر کو جہاں تک اس سے بن پڑے تکرار کا ادّعا کرنے ہے بھی پہلو بچانالا زم ہے۔ بعض علاء نے بیان کیا ہے جو چیز قولہ تعالیٰ "لاَ تُنہ قِبیٰ وَ لاَ تَذَرُ" اور صَلَوت مِن رَبِّهِم وَ وَ حَمَة " اوراس کے مشابہ کلاموں میں مترادفین (دومترادف کلموں) کے عطف میں تکرار کے تو اہم کو دفع کرتی ہے وہ یا عقاد ہے کہ دومترادف کلموں کا مجموعہ ایک ایے معنی کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے جو کہ اُن دونوں کلموں میں سے ایک کلمہ کے منفر داتے نے کے وقت ہر گزنہیں پایا جاتا۔ کیونکہ ترکیب ایک زائد معنی کو حادث (بیدا) کرتی ہے اور جس صورت میں کہ حروف کی زیادتی معنی کے زیادتی کا فائدہ دیتی ہے تو اسی طرح الفاظ کی کثرت بھی کثرت معنی کے لئے مفید ہوگ ۔

حروف بی زیادی سی بی زیادی کافائدہ دی ہے ہوائی طرح الفاظ بی لات بی لات سی لے لئے مقید ہوئی۔

زرکشی نے البر ہان میں بیان کیا ہے اُس نظم کلام کی مراعاۃ بھی مفسر کا نصب العین رہنا ضروری ہے جس کے لئے کلام کا بیاق ہوا ہے اگر چہ اُس کی رعایت میں کلام اپنے نغوی اصل کے مخالف ہوجائے اور اس کا سبب تجوز (کلام کے مجازی معنی میں مستعمل ہونے) کا جبوت ہے۔ اور اس زرکشی نے دوسری جگہ میں کہا ہے ''جن الفاظ میں تر ادف کا گمان کیا جاتا ہے اُن کے بارہ میں مفسر پرلازم ہے کہ وہ مجازی استعالات کی مراعات کرے اور جہاں تک بن پڑے تر ادف نہ ہونے ہی پرقطع کرے اس واسطے کہ ترکیب کے لئے ایک معنی ایسے ہوا کرتے ہیں جو کہ افراد کے معنی سے جدا ہوتے ہیں اور اس واسطے کہ ترکیب کے لئے ایک معنی ایسے ہوا کرتے ہیں جو کہ افراد کے معنی سے جدا ہوتے ہیں اور اس واسطے اکثر فن اصول کے عالموں نے حالت ترکیب میں دومترا دف لفظوں میں سے ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے موقع پر واقع ہونا ممنوع مانا ہے۔ حالانکہ انہی لوگوں نے اس بات کو حالت افراد میں جائز قرار دیا ہے''۔

ابوحبان مفسرلوگ اکثر اوقات اپی تفییروں کواعراب کا ذکر کرتے ہوئے علم نحو کی علتوں ہے۔اور مسائل اصول فقہ مسائل فقہ اور اصول علم وین کی دلیلوں ہے بھی بھر دیا کرتے ہیں حالا نکہ بیتمام با تیں ان علوم کی تالیف میں مقرر رہیں۔ اور ان کو علم تغییر میں بغیران پراستدلال کئے ہوئے صرف یونہی مسلم اخذ کر لیاجا تا ہے۔اور اسی طرح اُن مفسرین نے بہت ہے اس فتم کے اسباب نزول اور فضیلت قرآن کی حدیثیں بھی بیان کر دی ہیں جو محجے نہیں۔ پھر غیر مناسب حکا بیوں اور یہود یوں کی تو اربح کو تا ہے کا تناوں کی تو اربح کو تا ہے کا لائکہ علم تفییر میں ان باتوں کا ذکر مناسب نہ تھا۔

فا كده ابن ابی جمرةً نے علی رضی اللہ عنہ سے نقل كيا ہے'' اگر ميں يہ چاہوں كہ سرّ اونوں كومض أم القرآن كى تفيير سے باركر دوں تو بے شك ايبا كرسكتا ہوں' ۔ اوراس امركا بيان يہ ہے كہ جس وقت" اَلُحَ مُ لَدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعلَمِينَ "كہا جاتا ہے تو يہ تول اتى باتوں كى تشريح كامخانج ہوتا ہے۔" حَدُ مُ لَد "كے معنوں كا بيان ۔ اوران چيزوں كا بيان جن كے ساتھ اسم جليل يعنى'' اللہ'' كا تعلق ہے اورائس كے لائق مرتبہ تنزيد كا بيان ۔ پھر اس كے بعد عالم كے بيان كى ضرورت ہے اور أي حاجت ہے اور اس كے بات كى خرورت ہے وار سے حجا ور سے حجا ور سے عالم حشكى ميں اور چھ سوعالم ترى دريا ميں ۔ چنا نچے تولہ تعالىٰ "اَلْ حَدُ مُ لَدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعلّٰمِينَ" . ان سب تُنْ اَلَو اَلَ الله باتوں كے بيان كامخانج ہوتا ہے پھر جب كہ "الو مُحملٰ الو جي ہے ہوئى كہ دونوں جليل (بزرگ) اسموں اوران كے لائق حال جلال كا بيان كيا جائے يہ بتا يا جائے كہ ان دونوں اسموں كے معنى كيا ہيں اورائی ميں بارى تعالىٰ كے تما م اساء اور حال جلال كا بيان كيا جائے يہ بتا يا جائے كہ ان دونوں اسموں كے معنى كيا ہيں اورائی ميں بارى تعالىٰ كے تما م اساء اور

صفات کو بھی شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ اور پھر یہ حاجت پیش آئے گی کہ اس موضع کو صرف آئی ، ونوں اسموں کے ساتھ خاص کرنے کی حکمت کا بیان ہواور اُن کے علاوہ دوسرے اساء کے ترک کردینے کی وجہ ذکر کی جائے۔ زال بعد حسب "مَالِکِ یَوُم اللَّدِیْنِ " کہا تو ضرورت ہوئی کہ روزِ قیا مت اور اُس میں جو مواطن اور اہوال ہیں اُس کا بھی بیان ہو اور اُس کے مستقر کی کیفیت کا ذکر کیا جائے۔ بعد ہ "اِیٹاک نَفُیدُ وَ اِیٹاک نَسُتَعِیْنُ " کے ساتھ معبود کی جلالت اور عبادت کا اور اُس کے مستقر کی کیفیت ۔ اُس کی صورت اور ہرا کی نوع کے ساتھ عبادت کو ادا کرنے کا ذکر ہو۔ عابد کا بیان ہو۔ اُس کی صفت میں ۔ اور استعانت اور اُس کے ادا کرنے اور کیفیت کا تزکرہ ہو۔ پھر جب "اِلھٰ لِدِیا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمُ " تا آخر صورة " کہا تو ہرایت کا بیان ضروری ہوا۔ اُس کی ما ہیت بتانی لا زم آئی ۔ صِسَواطَ مُسُتَقِیْمُ اور اس کے اضداد کا ذکر واجب صفرات کی ایس کے اور جو گراہ ہیں اُن کی تشریح اور اُن کی صفتوں کا بیان مع اُن امور کے جو اس فریقوں کا بیان مع اُن امور کے جو اس فریقوں کا بیان بھی واجب ہو گیا ۔ غرضیکہ ان وجوہ کے اعتبار پر علی رضی اللہ عند نے جو پھے کہا ہے وہ ای قبیل سے ہوگا۔ طریقوں کا بیان بھی واجب ہو گیا ۔ غرضیکہ ان وجوہ کے اعتبار پر علی رضی اللہ عند نے جو پھے کہا ہے وہ ای قبیل سے ہوگا۔

#### نوع أناسي

### غرائب تفيير

محمود بن حمزہ الکرمانی نے اس نوع میں دوجلدوں کی ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام ہے العجائب والغرائب مؤلف نذکر نے اس کتاب میں ایسے اقوال بھی درج کردیئے ہیں جو کہ آیات کے معالی کے بیان میں اس طرح کے منگر طریقہ پر ذکر کئے گئے ہیں کہ ان پراعتا دکرنا حلال نہیں تھہرتا۔ اورغالبًا مولف نے اُن کواس خیال سے ذکر کیا ہے تا کہ لوگ اُن اقوال ہے محتر زر ہیں۔

چنانچیاسی کے اقوال سے ایک اُس تخص کا قول ہے جس نے قولہ تعالیٰ "حقیقی" کے بارہ میں کہاہے کہ "حق سے بیان نجی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ مراد ہے۔ ایس تول کو اور اُلی حکومت ' عین ' سے عبائ حکومت ۔ ''سین ' سے سفیانی حکومت اور '' قاف ' سے فلہ وہ مہدی مراد ہے۔ ایس تول کو ابومسلم نے حکایت کیا ہے ادراس کے بعد اُس نے کہا ہے کہ پیقول نقل کرنے سے میں نے جوارادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو شکے کہ جولوگ علم کا دعویٰ کیا گرسے میں ان میں بھی احمقوں کا وجود ہے۔ اوراسی قبیل سے اس تحق کا قول ہے جس نے "السم " کے معنی یوں بیان کئے گئی '' الف' ' سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ محملی اللہ علیہ وسلم سے الفت رکھنے کی وجہ سے اُن کو ٹی بڑا کر بھیجا۔ '' آؤم' سے یہ مراد ہے کہ دانستہ نا دان بٹنے والوں نے اُن کو برا بھلا کہا اور اُن کی رسالت سے انکار کیا۔ اور میم سے بیمراد ہے کہ جابل اور منکر لوگوں کو برسام کا مرض ہو گیا ہے۔

تيسري مثال اس فتم كاقوال كي سي قائل كاية ول بي كة وله تعالى "وَلَسْكُمْ فِي الْقِيصِاصِ حَيْوِةٌ يَّا أُولِي

الألُسَابِ" میں قصاص کے معنی ہیں۔ قرآن کے قصص اوراُن سے بیم عنی چیپاں کرنے کے لئے ابی الجوزاء کی قراُت سے استدلال کیا ہے جو کہ "وَلَکُمُ فِی الْقَصَصِ" پڑھتا ہے۔ اور بیا یک بعید بات ہے بلکہ بات بیہ ہے کہ اس قرا اقانے مشہور قراُت کے معنی سے علاوہ ایک دوسرے معنی کا فائدہ دیا ہے اور بیابات مجملہ وجوہ اعجازِ قرآن کے ہے جیسا کہ میں نے اسرار التزیل میں اس کو بیان بھی کر دیا ہے۔

چوھا قول اس وضع کا وہ ہے جس کو ابن فورک نے قولہ تعالی "وَلَاکِن لِيَسُطُ مَنِ قَلْبِیْ" کے متعلق اپن تفسیر میں وَکرکیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اُسی کی توصیف یوں کی ہے کہ گویا وہ اُن کا قلب ہے۔ لینی اس کا مفہوم یہ ہے تا کہ میرا یہ دوست اپنی آ تھوں سے احیائے موتے کا حال مشاہدہ کر کے تسکین حاصل کرے "دالکر مانی نے کہا ہے کہ یہ قول نہایت بعید از عقل اور راسی سے بے حددور ہے۔ اور اسی شم کے اقوال میں ہے کی شخص کا قول تعالی "رَبَّنا وَلاَ تُحَمِّلُنا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ" کے بارہ میں بیکہنا ہے کہ وہ نا قابل برداشت بارِ بحبت اور عشق ہے اور اس قول کو الکوا ثی نے اپنی تفیر میں نقل کیا ہے۔ اور مجملہ ایسے ہی اقوال کے (معاف اللہ ) سی شخص کا قولہ تعالی "وَ مِس نُمُ الله عَلَى وَ اللّٰ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰ الله عَلَى وَ اللّٰهُ مِنْهُ تُولُولُونَ " کے بارہ میں بی کہنا ہے کہ آئن الله علیہ والم اور فَا فَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰ الله عَلَى وَ اللّٰهُ عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰهِ عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰهُ عَلَى وَ اللّٰهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰهُ عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰهُ عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰهُ عَلَى الله عَلَى وَ اللّٰهُ عَلَى وَ اللّٰهُ عَلَى الله عَ

## نوع اسّی

### طبقات مفسرين

صحابہ ی گروہ میں سے دس صاحب مفسر مشہور ہوئے ہیں۔ چار خلفاء ابن مسعود ابن عباس اُبی بن کعب زید بن عباس المعری اور عبداللہ بن زیر رضی اللہ عنہم ۔ خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے روایتیں تفییر قرآن کے متعلق علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے وارد ہوئی ہیں۔ اور باقی تینوں خلفاء رضی اللہ عنہم سے بہت ہی کم روایتیں اس بارہ میں وارد ہوئی ہیں اور اُن سے بہت قلیل روایتیں آنے کا سبب بیتھا کہ انہوں نے بہت پہلے وفات پائی اور بہی سبب بان بحرضی اللہ عنہ سے روایت حدیث کی قلت کا بھی ہے۔ اور مجھ کو تفییر قرآن کے بارہ میں ابی بکر سے بہت ہی کم آثار (اقوال) حفظ ہیں جو تعداد میں قریب دس سے بھی آگے نہ بڑھتے ہوں گے۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے بکٹر ت آثار انسی مروی ہیں۔

معمر نے وہب بن عبداللہ سے اوروہب نے ابی الطفیل سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا تھیں نے علی رضی اللہ عنہ کو خطبہ پڑھے ہوئے دکھا ہے وہ کہدر ہے تھے کہتم لوگ مجھ سے سوال کرو۔ کیونکہ واللہ تم جس بات کو دریا فت کرو گے میں تم محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ جلد ووم

کواُس کی خبر دوں گا۔اور مجھ سے کتاب اللہ کی نسبت پوچھواس لئے کہ واللہ کوئی آیت الی نہیں جس کی بابت مجھ کو بیعلم نہ ہوکہ آیا وہ رات میں اُتر کی ہے یا دن میں اور ہموار میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ میں ۔اور ابونعیمؒ نے کتاب الحلیہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' بے شک قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے پس ان میں سے کوئی حرف ایسانہیں جس کا کہ ایک ظاہر اور ایک باطن نہ ہواور بلا شبعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اُس کے ظاہر اور ایک باطن نہ ہواور بلا شبعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اُس کے ظاہر اور ایک باطن نہ ہواور بلاشبعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اُس کے ظاہر اور ایک باطن نہ ہواور بلاشبعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اُس کے خاہر اور ایک باطن دونوں ہیں''۔

اسی راوی نے ابی بحر بن عیاش کے طریق پرنصیر بن سلیمان بن الاحمسی سے بواسط اُس کے باپ سلیمان کے اور سلیمان نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا واللہ کوئی آیت ایسی نازل ہوئی جے کہانہوں نے کہا واللہ کوئی آیت ایسی نازل ہوئی ہے تحقیق میرے پروردگار نے مجھ کوایک نہایت دانا دل اور بہت سوال کرنے والی زبان عطافر مائی ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہ نسبت علی رضی اللہ عنہ کے بھی نوا کدرواییس وارد ہوئی ہیں۔ ابن جریز نے اُن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا اُس ذات پاک کی قتم ہے جس کے سواکوئی معبود قابل پرستش کے نہیں کہ کتاب اللہ کی کوئی آ یت نہیں نازل ہوئی مگریہ کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کن لوگوں کے بارہ میں اثری ہے اور کہاں اثری ہے۔ اور اگر میں کسی ایسے خض کا مکان (جگہ) جانتا ہوتا جو کہ کتاب اللہ کا مجھ سے بڑھ کر جانے والا ہواور وہاں تک سواریاں پہنچ سکتی ہوں تو ضرور تھا کہ میں اس کے پاس جا پہنچا۔

Www.Kitako Sunnat.com

ابونعیم نے ابی البحتریؓ کے واسطہ سے روایت کی ہے۔ اُس نے کہا کہلوگوں نے علی رضی اللہ عنہ سے دریا فت کیا ''آ پ ہم سے ابن منعودؓ کی نسبت کچھ بیان فر مایئے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا'' اُس نے قرآن کو جان لیا ہے پھر و منتہی ہو گیا اور اتنا ہی علم اس کے لئے کافی ہے۔

ا بن عباس رضی اللہ عنہ تو تر جمان القرآن ہیں اور وہ صفح میں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ '' بارِ الہا! تو اس کو دین میں فقیہ (سمجھ رکھنے والا) بنا اور اُس کو تا ویل کاعلم عطا فر ما اور انہی کے لئے بیجی دعا فر مائی کہ اے اللہ! تو اس کو حکمت عطا کر اور ایک روایت میں آیا ہے کہ'' بارِ الہا تو اس کو حکمت کاعلم مرحمت کر (یاسکھا)۔

ابونعیمٌ نے الحلیہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہانہوں نے کہا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ! بن عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فر مائی اور کہا کہ'' یا اللہ! تو اس میں ( اس کے علم ) میں برکت ڈال اور اس سے ( علم کو ) پھیلا''۔

ای راوی نے عبدالمومن بن خالد کے طریق پر عبداللہ بن برید ہؓ کے واسطہ سے ابن عباس کا یہ قول روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا'' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اُس حالت میں پہنچا جب کہ آپ کی خدمت میں جریل علیہ السلام موجود تھے پس جریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا'' یہ خض اس امت کا جبر (زبر دست عالم دین) ہونے والا ہے۔ لہٰذا آپ اس کی نبیت نیک وصیت فرمائیں۔

پھرای راوئ نے عبداللہ بن روں سے طریق پر بواسط عوام بن حوشب مجابد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ابن محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شک تر جمان القرآن تو ہی ہے۔ اور بیہق نے الدلائل میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا ''
'' بے شک تر جمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ابونعیم نے مجاہد سے روایت کی ہے اُس نے کہا'' ابن عباس اپنے کثر ت علم کے سبب سے بحر ( دریا ) کے نام سے موسوم ہوتے تھے۔ اور اسی راوی نے ابن الحقیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' ابن عباس رضی اللہ عنہ اس امت کے جبر تھے''۔ اور حسن روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' ابن عباس رضی اللہ عنہ اس اللہ عنہ کہا کرتے تھے یہ ہے تمہار اپنے تھم نوجوان بے شک اس کی عباسؓ کی فہم قرآن کے بارہ میں وہ منزلت تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یہ ہے تمہار اپنے تھ مرنو جوان بے شک اس کی زبان بے صدسوال کرنے والی اور اُس کا قلب اعلیٰ درجہ کا دائش پڑ دہ ہے۔

عباس رضی الله عنه کا بیقول نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی الله عنه نے کہا مجھ سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ ب

الانقان في علوم القرآن=

عبداللہ بن وینار کے طریق پر ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ اُن کے پاس ایک مخص آیا اُس نے ان سے سوال کیا'' تولہ تعالیٰ''ان السمواتِ وَالاَرْضِ کَانَعَا رَتُقًا فَفَتَقُناهُمَا'' کے کیامعنی ہیں؟ ابن عمر نے سائل ہے کہاتم ابن عباس کے باس جا کر پہلے اس کی نبعت دریافت کرآؤ تو پھر میرے پاس آنا۔ اُس مخص نے جا کر ابن عباس سے وہی سوال کیا تو انہوں نے کہا'' آسان بستہ تصاور وہ مینہیں برساتے تصاور زمین بستہ تصی وہ روئیدگیاں نہیں اُگاتی تھی۔ پس اللہ عنہ کیا تو انہوں نے بارش کے اور زمین کو روئیدگی کے ساتھ کشادہ کیا۔ یہ جواب س کر وہ سائل ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس گیا اور ان کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ قول سنا دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان س کر فرمایا'' میں کہا کرتا تھا کہ مجھے ابن عباس گی تفیر قرآن پر جرائے کر بیٹھنے پر بخت تجب اتا ہے مگر اب مجھے کومعلوم ہوگیا کہ بے شک اُن کومن جا نب اللہ ایک علم دیا گیا ہے''۔

بخاری نے سعید بن جیر کے طریق پرابن عباس رضی اللہ عنہ ہے دوایت کی ہے کہ اُنہوُں نے کہا'' عمر رضی اللہ عنہ جھے کواپی خدمت میں شیوخ بدر کے ساتھ داخلہ دیا کرتے اوراُن کے ساتھ بڑھاتے ہے ان جس ان جسری تو ہمارے بیٹے میں اس بات کا خیال آیا اوراُس نے کہا'' بیڑکا ہمارے ساتھ کیوں داخل کیا جاتا ہے حالا نکہ اس کی ہمسری تو ہمارے بیٹے کر کتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے بیا تھے بیا گئی ہے'۔ پنانچ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن شیوخ بدر کو طلب کیا۔ اورا بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی انہی کے ساتھ بڑھایا۔ ابن عباس کہ بچھ گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن شیوخ بدر کو طلب کیا۔ اورا بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی انہی کے ساتھ بڑھایا۔ ابن عباس کے طلب کیا ہے تا کہ اُن کو کچھ تا ان عباس کی طلب کیا ہے تا کہ اُن کو کچھ تا شاد کھا دیں'' ۔ چنا نچہ عمر رضی اللہ عنہ نے تا کہ اُن کو کچھ تک ساتھ بڑھا کی کہ کہ کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اُن کا جواب میں کہا'' ہمیں اس وقت خدا تا کوئی ہو تہ بیا کہ کہ کہ کہ کہ اور کہا'' کیوں ابن عباس رضی اللہ عنہ! کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟'' میں نے کہانہیں عبر رضی اللہ عنہ! کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟'' میں نے کہانہیں عمر رضی اللہ عنہ! کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟'' میں نے کہانہیں عبر رضی اللہ عنہ! کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟'' میں نے کہانہیں عمر رضی اللہ عنہ! کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟'' میں نے کہانہیں عمر رضی اللہ عنہ نے دریا فت کیا در کہانہیں عمر رضی اللہ عنہ! کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟'' میں نے کہانہیں عمر رضی اللہ عنہ! کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟'' میں نے کہانہیں عمر رضی اللہ عنہ! کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟'' میں نے کہانہیں عمر رضی اللہ عنہ! کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟'' میں نے کہانہیں عمر رضی اللہ عنہ! کیا تم بھی ایسا ہی کہتے ہو؟'' میں نے کہانہیں کے دور اور فتح آگے تو یہ بات تمہارے و نیا سے سفر کرنے کی علامت ہے اُس وقت تم اپنے فرما بیا کہ ''میں وقت خدا کی مدداور فتح آگے تو یہ بات تمہارے و نیا سے سفر کرنے کی علامت ہے اُس وقت تم اپنے فرما بیا کہ ''میں وقت خدا کی مدداور فتح آگے تو یہ بات تمہارے دنیا سے سفر کرنے کی علامت ہے اُس وقت تم اپنے کہوں ابن کو اس کے ان وقت تم ا

پرور دگار کی حمد کے ساتھ سبیج خوانی کرنا اور اس ہے مغفرت جا ہنا کیونکہ در حقیقت اللہ پاک بڑا تو بہ کا قبول کرنے والا ہے''۔میرا بیہ جواب من کرعمر رضی اللہ عندنے کہا'' مجھے کواس سورت کے بارہ میں یہی بات معلوم ہے جوتم کہتے ہو''۔

نیز بخاری ہی نے ابی ملکہ کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' ایک دن عمر بن الخطاب نے اصحاب نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے دریافت کیا۔ تمہارے خیال میں یہ آیت کس کے بارہ میں نازل ہوئی ''ایکو کہ اَ اَجُدُ کُومُ اَنُ تَکُونُ لَهُ جَنَّهٌ مِن نَجِیُلِ وَ اَعْنَابِ ' صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا'' اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس جواب کوس کر خفا ہوئے اور انہوں نے جھنجھلا کر کہا'' صاف کہوکہ ہم جانتے ہیں۔ یانہیں جانتے ''۔ اس بات کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا'' ابن اخی ایم کہواور اپنوس کی بابت کچھ آیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا'' ابن اخی ایم کہواور اپنوس کو حقیر نہ بناؤ''۔ ابن عباس نے کہا یہ ایک عمل کی مثال دی گئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کس عمل کی؟ ابن عباس یہ ایک ایسے متمول خض کی مثال ہے جو طاعت این دی پعمل کرتا ہے مگر بعد میں شیطان کے ورغلانے سے وہ اس قدر گنا ہوں میں ڈبودیا''۔ ہوگیا کہ اُس نے اپنے نیک اعمال کو برائیوں میں ڈبودیا''۔

الوقعيم نے جمد بن كعب القرظى سے دوايت كى ہے كہ ابن عباسٌ نے كہا'' عمر بن الخطاب رضى اللہ عنہ سے علی جرائے ہے۔ اللہ عنہم كے الیہ عنہ مے کہ اللہ عنہ ہے كہ اللہ عالے ہے اور وہ طاق عدد كو مجوب ركھ ہے ہے۔ اس نے دنیا كے دنوں كوسات كى تعداد پر وائر بنایا ہے۔ انسان كى خلقت سات (ادوار) ميں كى ہے۔ ہمارى روزيوں كوسات الفر التخرات ) سے پيدا فر مائے ہے۔ ہمارے سرول پر سات آ سانوں كو پيدا كيا ہے اور ہمارے قدموں كے تلے سات طبق زمين كے بيدا فر مائے ہيں۔ سات ہى مثانى (آ بيتيں) عطا كى جيں۔ اپنى كتاب كريم ميں سات قرابت مندوں سے نكاح كرنے كى ممانعت فر مائى ہے۔ اپنى كتاب ہى ميں ميراث كوسات وارثوں پر تقيم فر مایا ہے۔ ہم لوگ ہجدہ كر نے كى حالت مندول اللہ عليہ واللہ عالہ واللہ عنہ ہم لوگ ' عمر رضى اللہ عنہ ہم سات كثر ياں ماريں۔ البندا ميرا طواف فر مائے ۔ صفا اور مروہ كے ما بين سات ہى باردوڑ ہے۔ اور شيطان كوسات ہى سات كثر ياں ماريں۔ البندا ميرا بات من كرمت ہو ہو كے اورائ نہوں نے كہا۔ اس بارہ ميں بحواس کا من اللہ عنہ ہم اوائی ہے۔ پھر عمر رضى اللہ عنہ ہم وائی ہے نہ ميرى موافقت نبيل كی ہے ' يعنی بس ايک ہى ميرا ہم خيال ہے۔ پھر عمر رضى اللہ عنہ ہم عنال ہے۔ پھر عمر رضى اللہ عنہ ہم عنال ہے۔ پھر عمر رضى اللہ عنہ ہم عنال ہے۔ پھر عمر رضى اللہ عنہ ميرا ہم خيال ہے۔ پھر عمر رضى اللہ عنہ ہم عن اللہ عنہ ہم كون اداكر ہے گا جس طرح کے اس ما من اس مناس طلب کو مير ہم حيال ہے۔ پھر عمر رضى اللہ عنہ کو ادا کو سات ہى ميرا ہم خيال ہے۔ پھر عمر رضى اللہ عنہ ميں اللہ عنہ ہم كون اداكر ہے گا جس طرح کے اس معال ہے۔ پھر عمر رضى اللہ عنہ ہم كون اداكر ہے گا جس طرح کے اس معال ہے۔ بعن طب ہو کو فر فر اداكر ہے گا جس طرح کے اس معال ہے کا جس طرح کے اس معال ہے۔

تفسیر قرآن کے بارہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے اس قدر کثیر روابیتیں آئی ہیں جن کا شارنہیں ہوسکتا اور اُن سے تفسیر کے متعلق کئی کئی روابیتیں آئی ہیں اور اُن کے اقوال کو مختلف طریقوں سے نقل کیا گیا ہے۔ چنا نچہ تمام ایسے طریقوں میں اُن سے علی بن ابی طلحة الہاشمی ہ سریں روایت نہایت اعلی درجہ کا ہے۔ امام احمد بن ضبل نے کہا ہے ' مصرییں فن تفسیر کا محکم دلائل و بدابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یر کہا بُن عباسؓ نے اڈا کیا ہے؟

الا نقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_\_ جلد وم

ا کیصیفہ ہے جس کوعلی ابن ابی طلحۃ نے روایت کیا ہے اگر کوئی شخص اس کے طلب کا ارادہ کر تے مصر کی طرف جائے تو یہ کچھ بہت (بڑی بات) نہیں' ۔ ابوجعفر نحاس نے اپنی کتاب ناتخ ہیں اس قول کو مند بنایا ہے۔ ابن حجرؓ نے کہا ہے ' اور بینسخد ابی صالح لیٹ کے کا تب کے پاس تھا اُس کو معاویۃ بن صالح بواسط علی بن ابی طلحہؓ کے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تھا اور وہ بخاریؓ کے پاس ابی صالح کے واسطہ سے آیا ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح میں اُن با توں کے متعلق جن کی تعلیق وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کرتا ہے زیادہ تر اُسی نسخہ پر اعتماد کیا ہے اور اُسی صحیفہ (نسخہ ) سے ابن جریر۔ ابن ابی حاتم اور ابن المحند رہے تھی بہت میں روایتیں اپنے اور ابی صالح کے ما بین چندواسطوں کے ساتھ بیان کی ہیں ۔ اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ ابن ابی طلحہ نے ابن عباس سے تغییر کی روایت ہی نہیں سنی ہے البتہ اُس نے مجاہد یا سعید بن جبیر سے تغییر کو ضرورا خذ کیا ہے ۔ ابن حجر کا قول ہے واسطہ معلوم ہوجانے اور یہ بھی جان لینے کے بعد کہ راوی معتبر اور قابل اعتماد ہے اُس روایت کے مان لینے میں کوئی خرابی نہیں لازم آتی ۔

خلیلؒ نے کتاب الا رشاد میں کہاہے کہ اندلس کے قاضی معاویۃ بن صالح نے علی بن ابی طلحہؒ کے واسطہ ہے ابن عباس رضی اللّٰہ عنہ کی جوتفییر بیان کی ہے اس کوتمام بڑے بڑے علاء نے بواسطہ ابی صالحؒ کا تب لیٹ کے معاویہؒ سے روایت ک ہے اور حفاظِ حدیث نے اس بات پراجماع کیا ہے کہ ابن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللّٰہ عنہ سے روایت حدیث کی ساعت ی نہیں کی ہے''

اشارہ کیا ہے کہ مقاتل کی تفسیرصالح ہے۔انتہی کلام الارشاد۔

السدی کی وہ تغییر جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اس ہے ابن جریر بہت کچھ رواییتی السدی کے طریق پر بواسطہ ابی السدی کی وہ تغییر جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اس جو اسلام ہو اسلام کا اللہ عنہ میں جند دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ میں دارد کرتا ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے اُس تغییر ہے کوئی روایت وار زمین کی ہے اس واسطے کہ ابن ابی حاتم ہے جو سے میں وارد ہوئی ہے اُس کو روایت کی کوروایت کرنے کا التزام رکھا ہے۔ اور حاکم اپنے مندمیں اُس تغییر ہے کئی اقوال وارد کرتا اور اُس کو حصح قرار دیتا ہے مگر صرف ایک طریق ہے اور حریق روایت سے جو اُس نے ابن مسعود اور چند ویگر صحابہ رضی اللہ عنہ میں مندکر کے بیان کیا ہے۔ اور طریق اول یعنی ابی مالک اور ابی صالح کے طریق روایت کو اُس نے بھی نہیں رہا ہے۔

ترابت پائی جاتی ہے۔ اورا بن عباس سے قدر بعہ سے السدی روایت کرتا ہے اس میں بچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غرابت پائی جاتی ہے۔ اورا بن عباس سے قدیر کوروایت کرنے کا سب سے اعلی اور بچا ہوا طریقہ قبیس کا طریق روایت ہے بواسطہ عطاہ بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس اور بیطریق شخین کی شرط برجی ہے۔ چنا نچے فریا بی اور ما کم نے اپنے متدرک میں اکثر روایت کر ایک اکثر روایت کر ایک اکثر روایت کر ایک ایسے متدرک میں ایک طریق این اسلاق کا بھی ہے۔ ابن اسحاق محمد بن ابی محمد مولی آل زید بن ثابت کے واسطہ سے بتو سط عکر میڈیا سعید بن جبیر کے ابن عباس کی تفیر روایت کرتا ہے۔ یو نہی تر دید کے ساتھ یعنی عن عکر مۃ اوسعید بن جبیر کے ابن عباس کی تفیر روایت کرتا ہے۔ یو نہی تر دید کے ساتھ یعنی عن عکر مۃ اوسعید بن جبیر اور بیا کی جبیر اور بیا کی جبیر میں ہی اس طریق سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بہت می با تیں روایت کی ہیں ۔ اور اس کے اساد حسن ہیں اس طریق سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بہت می بیت می جیزیں مروی ہوئی ہیں ۔

اورا بن عباس رضی اللہ عنہ سے تفییر کی روایت کے طریقوں میں سب سے بڑھ کر بودااور خراب طریق کا ہے جب کو وہ بواسط الی صالح' ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے پھرا گر کلبی کے اس طریقہ سے محمہ بن مروان السدی الصغیر کی روایت بھی شامل کر دی جائے تو پیطریق کذب کا سلسلہ ہوجاتا ہے۔اور کلبی کے طریق سے لغلبی اور واحدیؒ نے بہت می روایتیں کی جی حدیثیں اچھی اور خاص بھی ابی بہت می روایتیں کی جی حدیثیں اچھی اور خاص بھی ابی صالح کے واسطہ سے مروی پائی جاتی ہیں اور کلبی مشہور مفسر ہے اُس کی تفسیر سے زیادہ اور پُر از تفصیل تفسیر کسی دوسر ہے مسلسلے کے واسطہ سے مروی پائی جاتی ہیں اور کلبی مشہور مفسر ہے اُس کی تفسیر سے زیادہ اور پُر از تفصیل تفسیر کسی دوسر ہے مسلسلے کی نہیں پائی جاتی اور مقاتل برفضیلت دی جاتی ہے جس کی نہیں پائی جاتی اور دی ند ہب کا بیرو تھا۔

ابن عباس سے ضحاک بن مزاحم کا طریق روایت منقطع ہے اس لئے کہ ضحاک ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملانہیں پھر اگر اس کے ساتھ بشر بن عمارة کی روایت بواسطہ ابی روق 'ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منضم کی جائے تو وہ ضعیف ہوگی جس کی وجہ بشر کا ضعف ہے ۔ اوراس ننے سے ابن جریراورا بن ابی حاتم نے بہت می روایتیں بیان کی ہیں ۔ اوراگر کوئی تغییر جو یبر کی روایت ضحاک سے ہوتو وہ نہایت شخت ضعیف ہے اس لئے کہ جو یبر بہت زیادہ کمزوراور متروک راوی ہے اورا بن جریراورا بن ابی حاتم دونوں میں سے کسی نے بھی اس طریق سے کوئی چیز روایت نہیں کی ہے۔ ہاں ابن مردویہ اور ابواشیخ جریراورا بن ابی حاتم دونوں میں سے کسی نے بھی اس طریق سے کوئی چیز روایت نہیں کی ہے۔ ہاں ابن مردویہ اور ابواشیخ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بن حبان نے اس طریق کی روایت کی ہے۔اورا بن عباس رضی اللہ عنہ سے عوفی کا طریق روایت ایبا ہے کہ اُس سے ابن من حبان نے اس طریق کی روایت کی ہے۔اورا بن عباس رضی اللہ عنہ سے عوفی کا طریق روایت ایبا ہے کہ اُس سے ابن

جریرا در ابن ابی حاتم نے بہت می روایتیں کی ہیں۔اورعو فی ضعیف ہے واہی (بودا) نہیں ہے بلکہ بعض او قات تر **ندی نے** اُس کوحسن کہا ہے۔

میں نے ابی عبداللہ محمد بن احمد بن شاکر القطان کی مصنفہ کتا ب فضائل امام الشافعیؒ میں دیکھا ہے کہ اُس نے امام مدوح کی سند کے ساتھ ابن عبدالحکم کے طریق سے بیر دوایت کی ہے ابن عبدالحکم نے کہا'' میں نے شافعیؒ کو بیہ کہتے سنا

سدوں کا مدعت کا طاق بن جبرہ ہے کریں گئے میں اور ایک میں بیان کے قریب احادیث اور زوا کدروایتیں ٹابت نہیں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر کے متعلق بجز ایک سوحدیثوں کے قریب احادیث اور زوا کدروایتیں ٹابت نہیں کہ میں

ہوی ہیں ۔ اور اُ بی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت تفسیر کا ایک بڑانسخہ ( کتاب ) ہے جس کوابوجعفر رازیؓ بواسطہ رہے بن انس

عن ابی العالیہ ۔خوداُ بی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے اور بیدا سناد سیح میں ۔ ابن جریراور ابن ابی حاتم نے اُس نسخہ سے بہت می روایتیں بیان کی میں اور ایسے ہی حاکم نے اپنے متدرک میں اور احمہ نے اپنے مندمیں بھی اُس نسخہ کی روایتیں

درج کی ہیں۔ درج کی ہیں۔

اور مذکورہ بالا اصحاب یعنی ابن مسعود "' ابن عباسؓ اور اُنی بن کعب رضی الله عنهم کے سوا اور بھی صحابہؓ کی ایک جماعت ہے تھوڑی بہت رواییتی تفسیر کی وار دہوئی ہیں مثلاً انس ۔ ابی ہر پر ق' ابن عمر' چابرؓ اور ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنهم

ے اور عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ ہے تفییر کے بابت الیم چیزیں وار دہوئی ہیں جو کہ قصص اور فتنوں کی خبر دہی اور اخبار آخرت ہے تعلق رکھتی ہیں اور وہ باتیں جو اُن امور کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہیں جن کو اہل کتاب ہے نقل کیا جاتا ہے۔ مثلاً وہ روایت جو کہای راوی ہے تولہ تعالیٰ'' فِسی طُلُل مِنَ الْغَمَامِ'' کے بارہ میں وار دہوئی ہے۔اور ہماری وہ سی صربی کی طرز نہیں میشوں کی سربید ہے اُن میشوں کی معدد دی میساں معروب اس معروب اُن عنہ

کتاب جس کی طرف ہم اشارہ کرآئے ہیں وہ اُن تمام روایتوں کی جامع ہے جو کہاس بارہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے وار د ہوئی ہیں۔ طبقہ تا بعین ابن تیمیہ کا بیان ہے'' تفییر کے سب سے بڑھے ہوئے عالم مکہ کے لوگ ہیں اس واسطے کہ وہ ابن

صفحه ما مین الله عند کے رفقاء ہیں۔ جیسے مجاہد عطاء بن ابی رباح ' عکرمہ۔ ابن عباس رضی الله عند کے مولی (غلام آزاد عباس رضی الله عند کے رفقاء ہیں۔ جیسے مجاہد عطاء بن ابی رباح ' عکرمہ۔ ابن عباس رضی الله عند کے مولی (غلام آزاد کردہ) سعید بن جبیر اور طاؤس و غیرہ۔ اور ایسے ہی کوفہ میں ابن مسعود رضی الله عند کے اصحاب اور اہل مدینہ کی بھی تغییر کے بارہ میں اعلیٰ معلومات مُسلم ہیں مثلاً زید بن اسلم جس ہے کہ اُس کے جیٹے عبد الرحن بن زید اور ما لک بن انس نے تغییر کو اخذکیا ہے' ۔ پس ان لوگوں میں سے فن تغییر کے مردمید ان مجاہد ہیں۔ فضل بن میمون کا قول ہے' ' میں نے مجاہد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے تعیس مرتبہ قرآن کو ابن عباس رضی اللہ عند پر چیش کیا ہے' ۔ یعنی اُن کے روبرواتی مرتبہ قرآن پڑھا ہے ۔ اور نیز ای راوی ہے مروی ہے کہ مجاہد ہی نے کہا'' میں نے قرآن کو ابن عباس رضی اللہ عند کے موجہ من مرتبہ اس طرح پڑھا کہ اس کی ہرا یک آ بیت پر گھر کراُس کی بابت دریا فت کیا کرتا تھا کہ وہ کس بارہ میں ناز ل

ہوئی ہے اور کیونکر تھی؟''اور حصیف نے کہا ہے کہ اُن لوگوں میں سے مجاہد تفسیر کے نہایت اچھے جانے والے تھے اور تورگ کہتے ہیں''اگرتم کومجاہد سے تفسیر کی روایت ملے تو وہ تمہارے لئے بہت کافی ہے''۔ ابن تمید نے کہا ہے اور اس سبب سے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پڑ مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد ووم

یجامد کی تفسیر پرشافعی اور بخاریؑ وغیرہ ایل علم اعتما د کرتے ہیں''۔

میں کہتا ہوں اور فریا بی نے اپنی تفسیر میں بیشتر اقوال مجاہد ہی سے وارد کئے ہیں۔ اور فریا بی جس قدرا قوال ابن عباس
یا کسی دوسر ہے سے ابی اور تابعی کے لایا ہے وہ بہت ہی تھوڑ ہے ہیں۔ اور منجملہ اُن تابعین کے جن کی تفسیر قابل اعتماد ہے سعید
ین جبیر بھی ہیں۔ سفیان توریؒ نے کہا ہے'' تم تفسیر کو چار شخصوں سے اخذ کر وسعید بن جبیرؒ سے مجاہدؒ سے عکر مہؓ سے اور ضحاک
سے۔ اور قادءؓ نے کہا ہے' 'تابعین میں سے چارشخص بہت بڑے عالم ہیں۔ عطاء بن ابی رباح اُن میں مناسک کے بہت
بڑے عالم تھے۔ سعید بن جبیرؒ اُن میں تفسیر کے نہایت زبر دست عالم تھے۔ عکر مداُن میں علم سیر کے اعلیٰ ورجہ کے جانے
والے تھے۔ اور حسنؒ ان میں حلال اور حرام کا بہت عمد علم رکھتے تھے۔

اور مجملہ اُن لوگوں کے عکر مہ اُبن عباس کے مولی ہیں۔ ضعبی نے کہا ہے '' عکر مہ ہے بڑھ کر کتاب اللہ کا عالم کوئی باقی نہیں رہا۔ اور ساک بن حرب نے کہا ہے '' میں نے سا ہے کہ عکر مہ کہتے تھے بے شک میں نے اس چیز کی تفسیر کر دی ہے جو کہ دولوحوں کے مابین ہے۔ یعنی قرآن (مصحف) حمید کی اور عکر مہ ہی نے بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میر بے پیر میں بیڑی ڈال دیتے ۔ اور مجھ کوقرآن اور سنن (احادیث) کی تعلیم دیا کرتے تھ'۔ ابن انبی حاتم نے ماک سے روایت کی ہے اُس نے کہا عکر مہنے فرمایا ''میں قرآن کریم کے بارہ میں جس چیز کو بھی تم ہے بیان موں وہ ابن میں میں جس چیز کو بھی تم ہے بیان موں وہ ابن میں میں جس چیز کو بھی تم ہے بیان موں وہ ابن میں میں جس چیز کو بھی تم ہے بیان موں وہ ابن میں میں جس جیز کو بھی تم ہے بیان موں وہ ابن میں میں جس جیز کو بھی تم ہے بیان موں وہ ابن میں میں جس جیز کو بھی تم ہے بیان موں وہ ابن میں میں جس جیز کو بھی تم ہے بیان موں وہ ابن میں جس جیز کو بھی تم ہے بیان میں جس جیز کو بھی تھے بیان میں جس جیز کو بھی تم ہے بیان میں جس جیز کو بھی تم ہے بیان میں جس جیز کو بھی تم ہے بیان میں جس جیز کو بھی تا کیا جی تھی جس جین کی تعلیم کی ت

رضی اللہ عنہ بی ہے مجھ کوئینجی ہے''۔اور تابعین کے مفسر بزرگوں میں سے حسن بھری' عطا ، بن ابی رباح' عطا ، بن ابی سلمة الخراسانی' محمد بن کعب القرظی' ابوالعالیہ' ضحاک بن مزاحم' عطیۃ العوفی' قیادہ' زید بن اسلم' مرۃ الہمد انی اور ابو مالک ہیں ۔ اور اِن کے بعد حسبِ ذیل بزرگواروں کا مرتبہ ہے:

ربیج بن انس اورعبدالرحمٰن بن زید بن اسلم دوسرے بوگوں میں ہے۔ پس بیلوگ جن کے نام اوپر درج ہوئے قد مائے مفسرین میں اور ان کے بیشتر اقوال اس قتم کے ہیں کہ اُنہوں نے اُن اقوال کوصحابہ رضی اللّمعنہم سے سنا اور الماں سب

پھراس طقہ کے بعدالی تفسیری تالیف (مرتب) ہوئیں جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین دونوں گروہوں کے اقوال کی جامع ہیں جیسے سفیان بن عینیہ وکیع بن الجراح، شعبۃ بن الحجاج، یزید بن ہارون، عبدالرزاق، آ دم بن ابی ایس اسحاق بن راہویہ روح بن عبادہ عبد بن حمید سعید ابی بکر بن ابی هیۃ اور بہت ہے دوسر بےلوگوں کی تفسیریں ۔اور اس گروہ کے بعدا بن جریر الطبری کا نمبر ہے اورائس کی کتاب تما متفسیروں میں بزرگ تر اور سب سے معظم ہے ۔ پھرا بن ابی حاتم ابن ماجہ حاکم ابن مردویہ ابواٹنے ابن حبان اور ابن المنذر مع چند دیگر لوگوں کے ہیں ۔اوران سب صاحبوں کی تفسیریں حجابہ رضی اللہ عنہم تابعین اور تع تابعین ہی کی طرف مند ہیں اوران تفسیروں میں اس بات کے سوا اور بچھ بھی نہیں ہے گرا بن جریری تفسیر کہ وہ تو جیہ اقوال اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دینے اور اعراب اور استنباط سے بھی بحث کرتا ہے لہذا وہ دوسروں براس امر کے لیاظ ہے فوقیت رکھتا ہے۔

اوراس کے بعدوالے زمانوں میں بہت لوگوں نے تغییر کی کتابیں تالیف کیں اوراُ نہوں نے اسنا دوں کومخضر بنا ڈالا۔ اوراقوال کو بے دریے نقل کیا۔للبذا اُسی وفت سے خرابیاں داخل ہو گئیں اور سچے قول غیر سیحے اقوال کے ساتھ ملتبس ہوکررہ محکم دلائل و بداہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ گیا۔ زاں بعد ہروہ مخص جو ننخ (نقل کتابت) کرتا تھا اوراً س کا کوئی قول ہوتا تو وہ اُ ہے بھی وارد کردیتا۔ اور جس مخص کے خیال میں کوئی بات گزرتی وہ اُسی پراعتاد کرلیا کرتا۔ پھر جولوگ اُس کے بعد آتے وہ ان باتوں کوا گلے مخص ہے یہ گمان کر کے نقل کرلیا کرتے کہ اس قول کی کوئی اصل ہوگی یا ہے۔ اور سلف صالحین یا ایسے لوگوں سے وارد شدہ اقوال کوقید تحریم میں لانے کی طرف بچھ بھی التفات نہیں کرتے تھے جن کی جانب تفییر کے بارہ میں رجوع کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایسے لوگوں کود یکھا ہے جنہوں نے قولہ تعالیٰ "غَیْبِ الْمُعْضُونِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الصَّالِیْنَ" کے بارہ میں دس اقوال کے قریب نقل کئے ہیں حالا نکہ اس کی تفییر یہود اور نصار کی کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہ منہ اس تعین اور تب تا بعین سے وارد ہوئی ہے اور یہ یہاں تک شیح روایت ہے کہ ابن ابی حاتم نے اس کے بارہ میں کہا ہے" بمجھ کو اس تفیر میں مضرین کے ما بین کسی اختلاف کاعلم ہی نہیں"۔

اور بعدازین ایسے لوگوں نے تغییر کی کتا بین تصنیف کیں جو کہ خاص خاص علوم میں اعلیٰ دستگاہ رکھنے والے تھے۔ پس اُن میں سے ہرایک مصنف اپن تصنیف کردہ تغییر میں صرف اُسی فن پراقتصار کر لیتا تھا جو کہ اُس پرغالب ہوتا۔ لہٰذاتم دیکھو گے کہ نموی کو اعراب اور اس کے بارہ میں محتمل وجوں کی کثر ت سے لانے کے سوا اور علم نمو کے قواعد' مسائل' فروع اور اختلافات بیان کرنے کے علاوہ اور کوئی فکر بی نہیں ہوئی جیسے کہ زجاج اور واحدی نے کتاب بسیط میں اور الی حیان نے کتاب البحر والنہ میں کیا ہے۔ اور اخباری (مورخ) کا اس کے سوا اور کوئی شغل نہیں کہ وہ قصوں کی بھر مار کرے اور گزشتہ لوگوں کی خبریں درج کرے عام اس سے کہ وہ قصص اور خبریں حجوج ہوں یا باطل ۔ جیسے کہ نظابی نے کیا ہے۔ اور فقیہ مضر قریب تمام علم فقہ کو باب طہارت سے لے کربیانِ امہات اولا دہنیر میں بھرد بتا ہے اور بساا وقات اُن فقہی مسائل کی ولیلیں قائم کرنے پرائر آتا تا ہے جن کوآ بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ اور کوئی تعلی کوئی کے ساتھ کوئی تعلی کے عالم خصوصا امام نظر اللہ بن نے تو ابنی تغییر کو حکاء ور فلاسفہ کے اقوال اور اُنہی کی مشابہ باتوں سے بھر دیا ہے اور ایک چیز کو بیان کرتے کرتے دوسری چیز میں جانکے ہیں جو حاتی ہے۔ حصاطر کی نظر میں کا بھر دیا ہے اور ایک چیز کو بیان کرتے کرتے دوسری چیز میں جانکے ہیں جو حاتی ہے۔ حصاطر کی نظر میں کا مطابق نہ پانے کے سبب سے خت چرت جو حاتی ہے۔

ابوحیان نے اپنی کتاب البحرییں کہا ہے ' امام رازی نے اپنی تفییر میں بہت می اس طرح کی زائداور کمبی چوڑی باتیں جع کردی ہیں جن کی علم تفییر میں کوئی حائرت بی نہیں پڑتی اوراس لئے بعض علماء نے اُن کی تصنیف (تفییر) کی نسبت بی کہا ہے کہا س میں اورسب چیزیں ہیں گرتفیر نہیں ہے ۔اور بدعتی کا اس کے سوااور کوئی قصد نہیں ہوتا کہ وہ آیتوں کی تحریف کر کے انہیں اپنے فاسد مذہب پر چہاں بنالے یوں کہ جہاں اُس کو دور سے بھی کسی پھٹیل شکار کی بھلک نظر پڑی اوراُس نے اس کا شکار کی بھلک نظر پڑی اوراُس نے اس کا شکار کرلیا۔ یا ذرا بھی کسی جگہ قدم میکنے کا سہارا پایا اور حجت اُوھر ہی ددڑ گیا۔

بلقینی نے کہا ہے میں نے تفسہ کشاف میں جبتو کرنے سے قولہ تعالیٰ "فَمَنُ ذُرُّوْنِ حَمَنِ اَسَارِ وَاُوْجِلَ الْحَدَّةَ فَقَدْ فَانَ" كَاتْسِر مِيں اَعْتَرَى فَ صاف علامت پائی ہے كونكہ بھلاجت میں داخل ہونے ہے، ہو ھار ورائیا كامیا فی ہوسكتی ہے جس كے ذريعہ سے مفسر نے عدم رويت كی طرف اشارہ كیا ہے اور الحد كے اور الحاد كا تو كيا بوچھنا ہے وہ اللہ تعالی كی آیوں میں ایسا کفر بکتا ہے کہ تو بہ بھٹی اور خداوند کریم پرا سے بہتان باندھتا ہے جن کو اُن ہے بھی فر مایا ہی نہیں جیسے کہ کی ملیداور بے دین نے قولہ تعالیٰ ''اِنُ هی اِلَّا فِیسَنّدُک'' کے بارہ میں (معاذاللہ) یہ جھک مارا ہے کہ بندوں کے لئے اُن کے پروردگار ہے بردھ کر نقصان رساں کو کی نہیں ۔ یا موی ہے جن ساحروں کا مقابلہ ہوا تھا اُن کے بارہ میں جو اُس کے زبان ہے کفر نگلا ہے وہ بھی ای قتم کا ہے ۔ اور رافضیوں نے بھی قولہ تعالیٰ ''یَامُدُو کُمُ اَنُ تَذَبَعُو اُ بَقَوَةٌ '' کے بارہ میں پھالیا ہی ہنان بکا ہے ۔ اور ایسے ہی لوگوں پروہ روایت محمول کی جاتی ہے جس کو ابویعلی وغیرہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوروں کے خوشوں ہے الگہ جھاڑ دیا جاتا ہے اور وہ گروہ قرآن کی تاویل اُس کی مسر می ہوئی اور بیکار مجوروں کو مجوروں کے خوشوں ہے الگہ جھاڑ دیا جاتا ہے اور وہ گروہ قرآن کی تاویل اُس کی اصل تاویل ہے جدا گانہ کر ہے گا'۔ ' پس اگرتم ہیکہ کہ کھرکون کی تفییر ایسی ہے جس کی جانب تم ہدایت کرتے ہواورا اُس پر اعتا رکے اُس کی تا نقاق رائے کرلیا ہے کو تی تقییر میں کوئی کتاب اُس کی مثل تر تیب نہیں پائی ہے ۔ نو وی نے اپنی کتاب تہذیب میں علاء نے اُس قاق رائے کرلیا ہے کوئی تفییر میں کوئی کتاب اُس کی مثل تر تیب نہیں پائی ہے ۔ نو وی نے اپنی کتاب تہذیب میں کہا ہے '' ابن جریر کی کتاب تھنے میں اس طرح کی ہے کہ کی نے اُس کی مثل کتاب تھنیف ہی نہیں گی'۔'

میں نے بھی ایک الی تغییر تالیف کرنا شروع کی ہے جو تمام ایسے ضروری منقول تغییروں اور اقوال 'استغاطوں ' اشاروں ' اعرابوں ' لغتوں ' بلاغت کے نکتوں اور بدلیج کی خوبیوں وغیرہ اُمور کی جامع ہے جن کی حاجت فن تغییر میں پڑتی ہے اس ہے اور وہ کتاب الی ہوگی کہ اُس کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کتاب تغییر کی حاجت ہی باتی ندرہ جائے گی میں نے اس تفییر کا نام مجمع البحرین و مطلع البدرین رکھا ہے اور اُسی کتاب کا اس کتاب اتفان کو مقدمہ بنایا ہے۔ میں خدائے پاک سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کتاب ندگور کے ممل کر سینے پرمیری مدد کر سے بحق محملی اللہ علیہ وسلم و آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور چونکہ اس وقت میں نے وہ بات ظاہر کر دی جو کہ اس کتاب کی تالیف سے میرا خاص ارادہ ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اب اس کا خاتمہ اُن روا بیوں کے تمام و کمال بیان کر دینے کے ساتھ کروں جو کہ اسباب بزول کے علاوہ محض تغییر کے متعلق وارد ہوئی ہیں اور اُن کے آئے مخضر ہے سلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہونے کی تصریح بھی کردی گئی ہے تا کہ ناظرین اُن سے استفادہ کر سکیں کیونکہ وہ روا بیتیں واقعی ضروری اور اہم چیزیں ہیں۔

الفاتحة : احمدٌ نے اور ترفری کے خصن قرار دے کر۔ اور ابن حبان نے اپنی سیح میں عدی بن حبان سے روایت کی ہے۔
اس نے کہار سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک اَلْم عُضُوبِ عَلَيْهِمُ یہودی لوگ ہیں اور اَلصَّالِیُنَ نصار کی ہیں۔
اور ابن مردویہ نے بواسط ابی ذررضی اللہ عنہ کے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا "مَا عُضُوبِ عَلَیْهِمُ" کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فر مایا" یہود' اور میں نے کہا" السَّالِینَ" یعنی یہون ہیں تو حضور انور نے ارشاد کیا ''نصار کی''۔

البقرة: ابن مردویهٔ نے اپنے متدرک میں صحیح قرار دے کرطریق الی نفر ة 'ابی سعیدالخدری رضی الله عنه کے واسطه ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیقول بیان کیا ہے کہ آپ نے قولہ تعالیٰ "وَلَهُهُمْ فِیْهَا اَذُوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ " کی تفسیر میں ارشاد

ا. اصل صديث وَانَّ فِي أَمْتِي قَوُمًا يَقُرَءُ وَنِ الْقُوانِ يَنْتُوُونَهُ نَثَوَ الرَّقَلِ وَيَتَاوَّلُونَهُ عَلَى غَيُرِ تَأُويُلِهِ.

کیا''وہ یو یاں حیض 'پاخانہ' ناک کے میل' اور تھوک ہے پاک ہوں گئ'۔ ابن کشر نے اپنی تفسیر میں اس روایت کی بابت کہا ہے کہ اس کے اساد میں ربعی واقع ہوا ہے جس کی نسبت ابن حبان گا قول ہے کہ اُس کے ذریعہ ہے جت لا نا جائز نہیں ہوتا۔ اور حاکم نے نے جو اُس کوضیح قرار دیا ہے تو حاکم کے اس قول کو ماننے میں تامل ہے''۔ اور پھر میں نے ابن کشر ہی کی تاریخ میں دیکھا تو اس نے کہا ہے کہ ' بیحد یہ حسن ہے اور ابن جریزؒ نے ایک ایک سند کے ساتھ جس کے رجال ثقاوت بیس عمر و بن قیس الملائی ہے بواسطہ ایک ملک شام کے رہنے والے شخص کے جو بنی امیہ کے خاندان کا فرد تھا اور ابن جریزؒ نے اُس کی بہت اچھی ثنا وصفت کی ہے بید وایت کی ہے کہ اُس شخص نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا گیا کہ ' عمدل' 'کیا چیز ہے تو سرور کا ثنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل فدیہ ہے۔ بید وایت مرسل جید ہے اس کی تعضید ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے ایک موقو فا متصل ا انا دبھی کرتا ہے۔

سیخین نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنون النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا'' بنی اہرائیل کو محم دیا گی تھا کہ ''اُدُ حُلُوا الْبَابَ سُسجَّدًا وَقُولُوُا حِطَّةٌ 'پس وہ دروازہ میں چوتڑوں کے بل گھٹ کے چلتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے (حلتہ کے بجائے) حَبَّةٌ فِسیُ شَعُورَةٍ کہا۔ اسی میں قولہ تعالیٰ ''فَولا عَیْسُرَ اللّٰهِ عَیْسُرَ اللّٰهِ عَیْسُرَ اللّٰهِ عَیْسُرَ اللّٰهِ عَلٰیہ وَسُلُم فَولَا عَیْسُر کَا اللّٰہ علیہ وسلم ابی سید خدری رضی اللہ عندرسول اللہ علیہ وسلم کھنے ہوئے دوایت کی ہے کہ آپ نے فر مایاوی سل ایک ندی ہے جہنم میں جس کے اندرکا فرائس کی حاتی جنبی ہے اور ایک ندی ہے جہنم میں جس کے اندرکا فرائس کی حاتی جنبی ہے تھ تک جنبی ہو تا اس کے سلم سے دوایوں سال کا عرصہ صرف ہوگا )۔

اوراحمہ نے اسی سند کے ساتھ ابی سعید رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضور انور نے فر مایا'' قرآن کا ہرا کی حرف جس میں قنوت کا ذکر ہو وہی طاعت ہے''۔ اور خطیب نے ایک روایت میں الیک سند کے ساتھ جس میں چند مجھول راوی میں یون مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولہ تعالیٰ یَشُلُونَ نَهُ حَقَّ یَلُاوَیّه کے بارہ میں بیروایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ لوگ قرآن کا ایسا اتباع کرتے ہیں جسیا کہ اُس کی اتباع کا حق ہے'۔

ابن مردویه نے ایک ضعف سند کے ساتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالی "لا یَ نبالُ عَهُدِی الظَّالِمِینَ " کے بارہ میں فر مایا" لا طَاعَةَ اِلَّا فِی الْمَعُرُوفِ " یعنی صرف نیک اور جائز ہاتوں ہی میں حاکم کی اطاعت فرض ہے نہ کہ بری باتوں میں بھی ۔ اور اس حدیث کا ایک شاہد ہے جس کو ابن ابی حائم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موقو فاروایت کیا ہے بدیں الفاظ کہ تجھ پرکسی ظالم کی اطاعت نافر مانی اللہ کے بارہ میں ہرگز واجب نہیں ہے ۔ اور احمد' ترفدی اور حاکم نے صحیح قرار دے کر ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے قولہ تعالیٰ "وَ جَعَلْنَا کُمُ اُمَّةً وَّ سَطًا " کے بارہ میں فر مایا " عَدُلاً " ' یعنی میا نہ رو۔

شیخین وغیرہ نے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا قیامت کے ب روز نوح بلائے جائیں گے اور اُن ہے سوال ہو گا ک**ر آ**یا تم نے رسالت کی تبلیغ کر دی تھی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ جلد دوم

میں نے اپنافرض اداکردیا تھا۔ پھر جناب باری میں اُن کی قوم کی طبی ہوگی اور اس سے دریافت کیا جائے گا کہ آیا تم کو ہمارا پیغام پہنچا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا اور نہ کوئی دوسرا (ہادی)''۔ قوم نوح کا کہ جواب من کراللہ پاک نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تم اپنے گواہ لا وَ اور نوح عرض کریں گے کہ میرے گواہ تھ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اُن کی امت ہے۔ کہار سول الله صلی الله علیہ وسلم ) اور اُن کی امت ہے۔ کہار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے اور وَسُسط عدل کے معنی میں ہے۔ پس تم لوگ بلائے جاؤ کے اور تم نوح کے آبلیغ رسالت کی گواہ ہی دوگے۔ اور نوح تم پر گواہی دیں گئن اس روایت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا قول ''وَ اللّٰ وَسُلُ الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے تو لہ تعالیٰ "مرفوع غیر مدرج ہے۔ ابن حجر سے شرح بخاری میں اس بات پر متنبہ کیا ہے۔ اور ابوالشیخ نے اور دیلمی نے مندالفردوس میں جو ببر کے طریق پر بواسط ضحاک' ابن عباس سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے تو لہ تعالیٰ "ف وُ کُورُونی اَدُکُورُ کُمُ "کی تفسیر میں فر مایا۔ الله پاک ارشاد کرتا ہے کہا ہے میرے بندوتم میں عبادت کے ساتھ مجھے یا دکرو۔ میں اپنی مغفرت کے ساتھ تہ ہمیں یا دکروں گا۔

طبرانی نے ابی امامہ سے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم کانعلین کا اگلاتہ ہم جوانگیوں کے مابین رہتا ہے ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے ''اِنّا لِلّهِ وَاقِیّا اِلّیٰهِ وَاجِعُونَ '' پڑھا۔ صحابہ رضی الله عنهم آپ کواس امر کے باعث اِسْتَ رجاع فرماتے من کر کہنے گئے یارسول الله! کیایہ بھی کوئی مصیبت ہے؟'' حضور انور نے ارشاد کیا'' مومن کو جوکوئی ناپندیدہ بات پیش آئے وہی مصیبت ہے' ۔ اس حدیث کے بکثر ت شواہد ہیں۔ اور ابن ماجداور ابن البی حاتم نے براء بن عازب رضی الله عنہ سے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا'' ہم لوگ ایک جنازہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سے عازب رضی الله عنہ سے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا'' ہم لوگ ایک جنازہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سے اُس وقت آپ نے نے فرمایا'' کا فر کے دونوں آئکھوں کے مابین ایسی چوٹ لگائی جاتی ہے کہ اُس ضرب کی آ واز تقلین (یعنی منہوم ہے قولہ تعالیٰ ''ویلُعنہ مُ اللَّاعِنُونَ ''کا۔ یعنی چو یا ہے اُن پر اسٹ کے ۔ یہیں۔

طبرانی نے ابی امامہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولہ تعالی "فیسسی الْسَحَمّ اَشُهُ رَّ مَّعُلُو مَاتٌ" بیشوال ذوالقعدہ اور ذوالحج کے مہینے ہیں۔اور طبر ازانے ایک الیی سند کے ساتھ جس میں کوئی خرابی

اشبه ی منعلوُ مَاتَ" بینوال ذوالقعده اور ذواج کے مہینے ہیں۔اور طبر کی نے ایک ایمی سند کے ساتھ جس میں کوئی خرابی نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تبلم نے قولہ تعالیٰ ''فَلاَ دَفَتُ وَلاَ فُسُوُقَ وَلاَ َ جِهَالَ فِی الْحَبِّ " کے معنی یوں بیان فرمائے۔ رفٹ عور توں کو جماع کرنے کے ساتھ چھیٹرنا فیوق۔ برے کام کرنا اور جدال: ایک شخص کا اینے ساتھی سے لڑنا ہے''۔ ابوداؤ دنے عطاء سے روایت کی ہے کہ اُس سے بمین (قسم) میں لغو کرنے

كا مطلب دريافت كيا گيا تو أس نے كہا' عائشہ رضى الله عنها نے كہا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ئے فرمايا' لغوفى اليه على الله عليه وسلم ئے فرمايا' لغوفى اليه عندن آ دمى كا اپنے گھر ميں يوں كلام كرنا ہوتا ہے جيسے لا ً وَاللّٰهُ اور بَلّٰى وَاللّٰهِ بخارى نے اس حديث كى روايت في في عائشه رضى الله عنها پرموقو ف كركے كى ہے۔

احمد وغیرہ نے ابی رزین الاسدی سے ردایت کی ہے اُس نے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! الله پاک تو فر ما تا ہے اَلسطَّلاقُ مَسرَّ تَسانِ (طلاق دوہی مرتبہ ہے ) پھریہ تیسرا (طلاق ) کہاں (مٰدکور) ہے؟''حضورا نورصلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا قولہ تعالیٰ 'تَسُویُنج بِاِحْسَانِ ''تیسراطلاق ہے''۔ ﴿

ابن مردویہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا ایک شخص نے رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! خدا تعالی نے طلاق کو دو بی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا طلاق کہا ہے؟ آپ نے ارشاد کیا'' تیسرا طلاق ہے ۔ اِمُسَاک بِ مَعُووُ فِ اَوُ تَسُویُح بِاِحْسَانِ اور طبرانی نے ایک اس طرح کی سند کے ساتھ جس میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔ ابی لہیعۃ کے طریق پرعن عمرو بن شعیب عن ابیعن جدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا''اللّٰ فی بِیکرہ نے قُلْدَهُ النِّ کیا ہے ' وہ خض جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے۔ زوج (شوہر) ہے۔

تر ندی اورابن حبان نے اپن سیح میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یاصلو اُہ اُلوُسُطی نماز عصر ہے۔ اوراحمداور تر ندگ نے سیح قرار دے کرسمرة سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یاصلو اُہ اُلوُسُطی مَا زعصر ہے۔ اورابن جریر نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اُنہوں نے کہارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا اَلے سلو اُہ الله سلی صلو اُہ العَصرِ اور نیز اسی راوی نے ابی ما لک الا شعری۔ یہی بالکل الی ہی روایت کی ہے اور اس کے دوسر ہے طرق اور شوا مدجمی ہیں۔ اور طبر انی نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "اَلسّم کِنُنَهُ" ہوائے تندیا چاروں طرف سے چلنے والی ہوا ہے ''۔ ابن مردو یہ نے جو بیر کے طریق پر ہوا۔ طبحاک 'ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے قولہ تعالیٰ ''یُوٹِ سے المُسے کُنَمَةُ مَنُ اِسْر مَنْ وَ عَارِ وَ اِسْر مِنْ وَ عَارِ وَ اِسْر مِنْ وَ عَارِ وَ اِسْر مِنْ وَ اَمْ مَنْ وَ اِسْر مِنْ وَ عَارِ وَ اِسْر مِنْ وَ اِسْر مِنْ وَ اَمْ مَنْ وَ اِسْر مِنْ وَ اَمْ وَ اِسْر مِنْ وَ اِسْر مِنْ وَ عَار وَ اِسْر مِنْ وَ اِسْر مِنْ وَ اَمْ وَ اَمْ وَ اَمْ وَ اَمْ وَ اَمْ وَ مَا وَر وَ مَا مَا ہُوں کہ کہ وَ مَا مَا مُعْرِ مِنْ اَمْ وَ مَا وَ مَعْر وَ مَا مَا ہُوں کہ وَ مِنْ مِنْ وَ عَار وَ اَمْ وَ اَمْ وَ اَمْ وَ مَا وَ مَا مَا ہُوں وَ مَا وَ مَا مَا ہُوں وَ مِنْ مَا وَ مِنْ مَا وَ مَا مَا مُوں وَ مِنْ مَا وَ مَا مُنْ وَ مَا مُنْ مُعْلَمُ وَ مَا مَا مُوں وَ مَا مَا مُوں وَ مَنْ وَ مَا مُعْمَلُوں کہ کہ وَ مَا مَا مُعْمَلُک عَظَافُر مَا تا ہے ور نہ قراء مَنْ وَ آن وَ نَکُ وَ مِنْ مُقْ وَ مُلْمُ وَ مِنْ اِسْر وَ مِنْ مِنْ مُوں وَ مَنْ مُوں وَ مَنْ وَ مُنْ وَامْ مُلْمُوں وَ مِنْ مِنْ وَعَامُ وَ مُؤْمَا مُونَ وَ مَا وَلُوں مُنْ وَامْ وَ مُنْ وَامْ وَ مُنْ وَمِنْ وَ مِنْ مُونُ وَ مُونِ مِنْ وَ مَا مُنْ وَامْ وَ مُنْ وَامْ وَ مُنْ وَامْ وَ مُنْ وَامْ وَ مُنْ وَمُونُ وَامْ و

آل عمران احمد وغیرہ نے بواسطہ ابی امامہ رسول الدُّسلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی ہے کہ آپ نے تولہ تعالیٰ "فَامًا اللّٰهِ فِی فَلُو بِهِم زَیْعٌ فَیَتَبِعُونَ مَا مَشَابَهَ مِنْهُ" کی تغییر میں فر بایا وہ لوگ (جو تنشاب قرآن کی بیروی کرتے ہیں) خوارج ہیں' ۔اور قولہ تعالیٰ "نَو مُ وَبُوهٌ وَ مَسُودٌ وُ بُحُوهٌ "کی تغییر میں ارشاد کیا کہ'' وہ لوگ خوارج ہیں' ۔اور طبرانی وغیرہ نے ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے را تخین فی العلم کی نبیت وریا فت کیا گیا کہ اُن کی کیا شاخت ہے؟ تو آپ نے ارشاد کیا وہ تخص جس کی قسم پوری اتری ۔اُس کی زبان سجی ہوئی ۔اُس کا قلب استفامت پر رہا۔اوراُس کا پیٹ اوراُس کی شرمگاہ پاک دامن پائی گئی ۔ پس ایبا شخص را تخین فی العلم میں سے ہے۔اور عالم نے صحیح قرار دے کرانس رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لہ تعالیٰ "والمُ قَلْ عَلْ ہری ورضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' وطار بارہ ہزار وقیہ (وزن) کو کہتے ہیں' ۔اوراحمہ اور ابن ماجہ نے آئی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا'' رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' وطار بارہ ہزار وقیہ (وزن) کو کہتے ہیں' ۔اوراحمہ اور قیہ (وزن) کا نام ہے' ۔

طبرانی نے ایک ضعیف سند کے ساتھ ابن عباسؓ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے قولہ تعالی "وَ لَ اَسُهُ لَهُ مَ مَنُ فِسی السَّهِ مُوْتِ وَاُلاَرُ صِ طَوْعًا وَ کَوُهًا" کی تفسیر میں یوں ارشاد کیا'' جولوگ آسانوں میں ہیں وہ تو ملائکہ ۔ نا چاراسلام لانے والے وہ اسیرانِ جنگ ہیں جو کبد نیا گی دوسری قوموں میں سے بسۃ طوق وزنجیر ہوکر جنت کی طرف کشاں کشاں لائے جاتے ہیں بحالیکہ وہ (پہلے) اس بات کو برا مانتے ہیں۔اور حاکم نے صحیح قرار دے کرانس رضی اید • نہ

نشال نشال لائے جانے ہیں بھالیہ وہ ( پہلے ) آن بات تو ہراہ سے ہیں۔اور جانم نے جی فرار دے فران کر دھی اند وزیہ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولہ تعالیٰ ''مَنِ اسْتَطَاعِ اِلَیْهِ سَبِیُلاً '' کی نسبت سوال ّ بیا ' یہ '' میں'' سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد کیا'' سامان ( توشہ ) سفراور سواری''۔اور تر ذری نے اس کے مانند حسن قرار دے کر

سے کیا مراد ہے؟ و آپ نے ارشاد کیا '' سامان کر تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔

اورعبد بن حميد نے اپنی تفسير ميں نفيع سے روايت کی ہے اُس نے کہارسول الله صلی الله عليه وسلم نے قرمایا" وَلِلْبِ النَّاس حِبُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيُلاَ وَمَنُ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِيُنَ" اس آيت کون کرايک آ دمی قبيله

ات اس سِنے البیتِ البیتِ البیتِ البیتِ البیتِ البیتِ البیتِ البیتِ الفت علو عن المعتقبی عن المعتقبی المن ایک و ہذیل کا اٹھ کھڑا ہوا اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جو شخص اُس (حج ) کوترک کر دے گا تو وہ کا فرہو جائے گا؟'' آپ نے فرمایا'' جو شخص حج کوترک کرے گاوہ خدا کے عذاب سے نہ ڈرے گا اور اُس کے ثواب کی امید نہ رکھے گا'' یفیج

ہ بابغی ہے اور حدیث کا اسنا دمرسل ہے۔اور اس حدیث کا شاہدا یک دوسری حدیث ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔اور حاکم نے صحیح قرار دے کرابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ"اِتَّـ قُلُو اَللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ"کی تغییر میں فر مایا''اس کے معنی بیہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یوں اطاعت کی جائے

علیہ و سم کے تو کہ تعالیٰ 'اِنتقادا الله حق مقابلہ'' می سیرین فر مایا ' اس کے کی لیہ ہیں کہ ہ کہ پھراس کی نا فر مانی نہ ہواوراس کواس طرح یا دکیا جائے کہ پھروہ دل سے نہ بھو گے''۔

ابن مردویه نے ابی جعفرالباقرؒ سے روایت کی ہے اُنہوں نے کہارسول الله صلی الله علیه وسلم نے قولہ تعالیٰ "وَلُقَت کُٹُنُ مِّنُ کُٹُمُ اُمَّةٌ یَّدُعُونَ اِلَی الْعَیْرِ" کوپڑھ کرفر مایا کہ خیرقر آن اور میری سنت کی پیروی ہے''۔ بیصدیث معصل (پیچیدہ)

۔ دیلمی نے مندالفردوس میں ایک ضعیف سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے قولہ تعالیٰ ''بَوُمَ تَبُیّبَصُّ وُجُوُہٌ وَّتَسُودٌ وُجُوہٌ'' کی تفسیر میں فرمایا'' اہل سنت کے منہ سفید (چمکدار) ہوں گے اور بدعتی لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے'' بے طبرانی اور ابن مردویہ نے ایک ضعیف سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔

روایت کی ہے اُنہوں نے کہا'' رسول الله علیه وسلم نے قوله تعالیٰ "مُسَوِّمِیْنَ" کے بارہ میں فرمایا'' نثان کردہ شدہ اور معرکہ بدر کے دن ملائکہ کا نثان سیاہ عمامے تھے۔اور معرکۂ احد کے دن سرخ عمامے''۔اور بخاری نے ابی ہریرہ رضی

اللہ عنہ سے روایت کی ہے اُنہوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ'' جس شخص کواللہ پاک نے پچھے مال دیا پھر اُس نے اپنے مال کی زکو ۃ نہیں ادا کی تو وہ مال اُس شخص کے واسطے ایک سخت زہر پلے سیاہ سانپ کی شکل میں جس کے دو

ساہ طوق (علامت زہر ) ہوں گے قیامت کے اس کی گر دن میں لپیٹ دیا جائے گا اور بیسانپ اُ س شخص کے دونو ں کلوں کو پکڑ کر کہے گا۔ میں تیرا مال ہوں ۔ میں تیراخز انہ ہوں ۔ پھراس کے بعد حضور انورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بیرآ یت تلاوت

فر مانکَ" وَلاَ يَحُسَبَنَّ الَّذِيُنَ يَبُحَلُوُنَ بِمَا النَّهُمُ اللَّهُ مِنُ فَصُلِهُ ....." ﴿ النساء: ابنِ الى حاتم اورا بن حبانٌ نے اپن صحیح میں بی بی عائشہ رضی الله عنها سے روایت کی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے تولہ تعالیٰ ''ذلک اَدُنی اَنُ لاَ تَعُولُوُ'' کے بارہ میں فر مایا '' یہ کہ نظم کرو' ۔ ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ اُبی رضی اللہ عنہ نے کہا '' یہ حدیث غلط ہے اور صحح یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے موقوف آئی ہے۔ اور طبر انی نے ایک ضعیف سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کے روبر وآیت کریمہ ''محک مَّ ہے اُنہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کے روبر وآیت کریمہ ''محک مَ اَنہوں جو یہ ہے ہے کہ فُو دُا غَیْرَ هَا'' پڑھی گئی ۔ اس کوئ کر معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا'' میں اس کی تفسیر جانتا ہوں جو یہ ہے کہ'' وہ کھالیس (یعنی اہل دوز خ کی ) ایک ساعت میں سومر تبہ تبدیل ہوں گئ' ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا'' میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یونہی ساے '۔

طبرانی نے سندضعیف کے ساتھ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ "وَ مَسنُ

یَ قُتُسُلُ مُوْمِنًا مُعَتَمِدًا فَجَوَ آوُہُ جَهَنَّمُ " کے بارہ میں فر مایا "اِنُ جَازَاہُ" لیعنی اگر اللہ پاک اُس کو (قاتل کو ) یہ جزاد ہے ' ۔

اور طبر انی وغیرہ نے سندضعیف کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ "فَیُووَیْهِمُ اُجُورُهُمُ وَیَوِیْدُهُمُ مِنْ فَصُلِه " کے بارہ میں فر مایا ''ان لوگوں کی شفاعت جن کا دوز خ میں ڈالا جانا واجب ہوا ہے اور جنہوں نے ان (نیکوکا راج پانے والے) لوگوں کے ساتھ دنیا میں نیک سلوک کیا تھا یعنی اجر پالینے سے زائد دوسرے ایسے لوگوں کی شفاعت کا بھی مرتبہ اُن کو ملے گا۔

ابوداؤ دنے مراسل (مرسل حدیثوں کے ذیل) میں ابی سلمۃ بن عبدالرض سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' ایک شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس کچھ سوال کرنے آیا اور اُس نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے'' کلالۃ'' کی بابت دریافت کیا تو حضور پُر نور نے فرمایا'' کیا تو نے وہ آیت نہیں سنی ہے جو کہ موسم گر ما میں نازل کی گئی ہے ''یَسُتَ فُتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفُتِینُکُمُ فِی الْکَلالَةِ" پس جو خص نہ کوئی بیٹا بیٹی چھوڑ سے اور نہ ماں باپ تو اُس کے وارث کلالۃ موں گ' سید مرسل ہے۔ اور ابوالشیخ نے کتاب الفرائض میں براء رضی الله عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کلالۃ کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا'' ما سوا بیٹے اور باپ کے سوا باقی ورثاء کلالہ کہلا تے ہیں۔

الممائدة ابن ابی حاتم نے ابی سعید الحذری رضی الله عنه ہے روایت کی ہے کذرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فروایا
'' بنواسرائیل کا بیرحال ظل کہ جب اُن میں ہے کسی ایک شخص کے پاس کوئی خادم یا سواری کا چو پایہ یا کوئی عورت ہوتی ۔ تو
وہ ملک (بادشاہ) لکھا جاتا تھا''۔ اس حدیث کا ایک اور شاہد ابن جریر کے پاس زید بن اسلم کی مرسل روایت ہے ہے۔
اور حاکم نے سیح قرار دے کرعیاض الا شعری رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا جس وقت قولہ ''فَسَوُفُ یَاتُتِیَ
اللّٰهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمُ وَیُحِبُّوْنَهُ' کا نزول ہوا اس وقت رسالت مآ ب صلی الله علیہ وسلم نے ابی موی رضی الله عنه سے فرمایا۔ وہ
لوگ اس کی قوم ہیں۔

طرانی نے بی بی عائشہ رضی الله عنها ہے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قولہ تعالی "اَوُ کِسُنْ وَتُهُ مُنْ کے بارہ میں فرمایا''ایک عباء ہوگی ہرا یک مکین (جنت) کے لئے''۔اور تر ندی نے مجے قرار دے کرا بی اُمیسفیانی ہے روایت کی ہے کہ اُن میں ابی تعلیم اللہ انتہ میں اُمیسفیانی ہے روایت کی ہے کہ اُن میں ابی تعلیم اُن میں اُن میں اُن میں اُن میں اُن میں ابی تعلیم اُن میں ابی تعلیم اُن میں ابی تعلیم اُن میں اُن

کیا کرو گے؟ "أس نے کہا کون ی آیت؟ میں نے کہا" قولہ تعالیٰ " یَسا اَیُّها الَّذِیدُنَ اَمَنُوْا عَلَیْکُمُ اَنْفُسکُمُ لا یَضُو کُمُ مَنُ صَلَّ اِذَا اهْنَدَیْتُمُ "اس نے جواب دیا" واللہ حق یہ ہے کہ میں نے اس آیت کوایک نہایت باخر شخص ہے دریافت کیا ہے۔ میں نے اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا تھا تو حضورا نور نے فرمایا" بلکہ تم ایک دوسرے کو نیک باتوں کا حکم دواور بری باتوں سے منع کرویہاں تک کہ جب دیکھوکہ حرص اور ہوائے نفسانی کی بیروی کی جاتی ہے اور دین کے مقابلہ میں دنیا کواچھا اور قابل قدر خیال کیا جاتا ہے۔ اور ہرایک صاحب رائے اپنی ہی رائے کو پسند کر کے اُس پر نازاں ہوتا ہے توالیے وقت میں تم پر لازم ہے کہ خاص اپنی ذات کوسنجالوا ورعوام کواُن کے راستہ پر چھوڑ دو''۔

احمداورطبرانی وغیرہ نے ابی عامرالاشعری ہے روایت کی ہے اُس نے کہا'' میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے آیت کریمہ "لا یَسطُو کُمُم مَنُ صَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمُ" کی نسبت سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا'' تم کوکا فروں کی گمراہی اُس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہتم خود ہدایت پر قائم رہو''۔

قریا بی وغیرہ نے عمرو بن مرۃ کے طریق پرانی جعفر ﷺ کے دوایت کی ہے کہ اُس نے کہا''رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے
آیة کریمہ "فَ مَن یُسُودِ اللّٰهُ اَن یَهُدِیهٔ یَشُو نے صَدُرہ وَ لِلْإِنسلام "کی بابت سوال کیا گیا کہ اللہ پاک اس کا سیئہ کس طرح کھول دیتا ہے؟ تو جناب رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' ایک نور اس کے سینہ میں چکا تا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے اور وسیح بن جاتا ہے ' محا برضی اللہ عنہم نے عرض کیا'' بس کیااس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے ایسے شخص کو پہچانا جاتا ہے اور وسیح بن جاتا ہے اور اس کی نشانی ہے ) جیشگی کے گھر کی طرف بناہ لینا۔ دار الغرور سے بچنا اور موت آنے جاتا ہے جس سے تیاں مرسل شواہد ہیں جن کے سبب سے قبل مرنے کے واسطے تیار رہنا'' ۔ یہ حدیث مرسل ہے اور اس کے بکٹر یہ مصل اور مرسل شواہد ہیں جن کے سبب سے بیصحت اور حسن ہونے کے درجہ تک ترتی پاتی ہے۔

ابن مردوبیاور نحاس نے اپنی کتاب ناسخ میں ابی سعید خدری رضی الله عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے تولہ تعالیٰ" وَ اَتُولُ اِلله علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ ضعیف سند کے ساتھ سعید بن المسیب ؓ کی مرسل حدیث سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ ''اُوفُوا الْکِیْلُ وَالْمِیْزُانَ بِالْقِسُطِ لَا نُکِلِفُ نَفُسًا اِلَّا وُسُعَهَا" کے بارہ میں فرمایا کہ جو خض ناپ تول میں اپنہ ہاتھ کو زیادہ کرتا ہے بحالیکہ الله پاک ان با توں کے بادہ میں اُس کی پورے کرنے کی نیت کا درست و دنا بخو بی جانتا ہے تو اس سے مواخذہ نہ نہ وگا۔ اوروسُ سُعَهَاکی یہی تاویل ہے۔

، احمداور ترندی نے ابی سعید خدری رضی الله عند سے روایت کی ہے کہ بی صلی الله علیہ وسلم نے قولہ تعالی "یَسوُم یَساتِ مَعُصُ ایَاتِ رَبِّکَ لَا یَنْفَعُ نَفُسًا اِیْمَانُهَا" کے بارہ میں فر مایا" آفاب کے مغرب کی سمت سے نکلنے کا دن "اس روایت کے بکثر سطر یق صحیحین وغیرہ میں ابی ہریرہ رضی الله عنداور دیگر راویوں کی حدیث ہے آئے ہیں۔اور طبر انی وغیرہ نے سند جید کے ساتھ عمر بن الخطاب رضی الله عند سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بی بی عائشہ مُوں الله عنها سے فرمایا" إِنَّ اللّٰهُ یُنِ فَوَّ قُولًا دِیْنَهُمُ وَ کَانُوا الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" إِنَّ اللّٰهِ یُنِ فَوَّ قُولًا دِیْنَهُمُ وَ کَانُوا الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" إِنَّ اللّٰهِ یُنِ فَوَّ قُولًا دِیْنَهُمْ وَ کَانُوا الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" إِنَّ اللّٰهِ یُنِ فَوَّ قُولًا دِیْنَهُمْ وَ کَانُوا الله علیہ وسلم نے فرمایا" اِنَّ اللّٰهِ یُنِ فَوَّ قُولًا دِیْنَهُمْ وَ کَانُوا الله علیہ واللہ الله علیہ واللہ الله علیہ واللہ الله علیہ واللہ علیہ میں جو کہ اس امت میں بدعت بھیلانے والے اور خودغرض ہوں گے۔

الاعراف ابن مردویه وغیره نے سندضعف کے ساتھ السّد عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول السّمالی الله علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ "کُولُولُ اِیْنَتَکُمُ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدِ" کے بارہ میں فرمایا '' تم جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھو'۔اس روایت کا ایک شابدا ہی ہریرہ رضی الله عنہ کی حدیث ہے ابی اللّٰہ علیہ وسئ ہے'۔اوراحمداور داؤ داور حاکم وغیرہ نے براء بن عاز برضی الله عنہ کی حدیث ہے ابی اللّٰه علیہ وسلم نے اُس وقت کے بارہ میں ذکر کیا''جس وقت بندہ کا فرکی روح قبض کی جاتی ہے۔ آ بُ نے فرمایا''فرشتے اُس روح کوبض کر کے آسان کی طرف لے جاتے ہیں۔ پس وہ فرشتوں کی کسی جماعت پرنہیں گزرتے مراید کریا تک کہ قابض ارواح فرشتے اُس کو لئے ہوئے آسان دنیا تک پہنچتے ہیں اوراس کو کھلواتے ہیں مگر دروازہ آسان اس روح کے لئے نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول الله علیہ وسلم نے قراءت فرمائی ''لاَ تُدفَقَّحُ لَهُمُ اَبُواْ السَّماءِ '' پھرالله پاک کہتا ہے۔ اس کو اعلان اس میں کھو جو کہ سب سے بچلی زمین میں ہے' بس کا فرکی روح وہیں آسان سے بری طرح نیچے پیک دی جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے نے پڑھا' وَ مَنُ یُشُوِکُ بِاللّٰهِ فَکَانَّمَا خَرَّمِنَ السَّمَاءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّیرُ اَوُ تَهُویُ بِهِ الرِّیُحُ فِیُ جَالَ سَحیْق'

ابن مردویہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی نبیت سوال کیا گیا جس کی نبیاں اور برائیاں برابر ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد کیا''وہی لوگ اعراف میں رہنے والے ہیں۔ اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں۔ اور طبرانی اور بیہی نے اور سعید بن منصور وغیر ہم نے عبدالرحمٰن المرنی نہ سے روایت کی ہے۔ اُس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب الاعراف کی نبیت سوال کیا گیا۔ تو آپ محکم دلائل و بداہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ 438 \_\_\_\_\_ جلد د

نے ارشاد فر مایا''وہ ایسے لوگ ہیں جوراہِ خدا میں قتل ہوئے اپنے ماں باپ کی نافر مانی کے ساتھ ۔ پس اُن کو جنت میں داخل ہونے سے اُن کے ماں باپ کی نافر مانی نے روک دیا اور راہ خدا میں قتل ہونے سے وہ دوزخ میں نہیں گئے''۔اس کا ایک شاہدا بی ہر رہ رضی اللہ عند کی حدیث ہے بیچی کے نز دیک اورا بی سعید کی حدیث سے طبرانی کے پاس بھی ہے۔

ایک ثاہدا بی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بہتی کے نزدیک اورا بی سعید کی حدیث سے طبرانی کے پاس بھی ہے۔

بیبی نے سند ضعیف کے ساتھ انس رضی اللہ عنہ سے مرفو عاروایت کی ہے کہ 'وہ لوگ قوم جن کے مومن ہیں'۔اور

ابن جریر نے عاکثہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا رسول اللہ طلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا طوفان موت ہے۔

اوراحمہ' تر ندی اور حاکم نے دونوں نے صحیح قرار دے کر انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا

"فَلَمَّا تَجَلَّی رَبُّهُ لِلْمُجَبِّلِ جَعَلَمُ دُکًّا "فر مایا یوں (اور اپنا آئو شے کے کنارہ سے دھنی اُنگل دیے پورو پر اشارہ فر مایا) پھر

بہاڑ وسنس گیا اور موئی ہے بہوش کر گریڑ ہے'۔اور ابوالشیخ نے اس حدیث کی روایت بدیں لفظ کی ہے کہ 'رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے چھکل سے اشارہ کیا۔اور کہا ہی اللہ پاک نے اپنے نور سے بہاڑ کو پارہ پارہ کر دیا۔اور ابوالشیخ نے جعفر بن محمد کے طریق پر اس کے باپ محمد سے بواسط جعفر کے دادا ( یعنی محمد کے باپ کے ) روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' 'موگ پر جو تختیاں نازل ہوئی تھیں وہ جنت کے درخت سدرہ کی تھیں اور ہرا کیٹی کا طول بارہ ذراع علیہ وسلم نے فرمایا' 'موگ پر جو تختیاں نازل ہوئی تھیں وہ جنت کے درخت سدرہ کی تھیں اور ہرا کیٹی کتی کا طول بارہ ذراع علیہ وسلم نے فرمایا' 'موگ پر جو تختیاں نازل ہوئی تھیں وہ جنت کے درخت سدرہ کی تھیں اور ہرا کیٹی کتی کا طول بارہ ذراع علیہ وسلم نے فرمایا' مول بارہ فرمایا ' مول کا مول بارہ فرمایا کہ وہ کو تھیں اور ہرا کے ختی کا طول بارہ ذراع علیہ وسلم نے فرمایا' مول بارہ کی تھا۔

احمرُ نسائی اور حاکم نے بیچے قرار دے کرابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ یاک نے پشت آ دم ہے وفہ کے دن کلمہ ایجاب کے ساتھ قول وقرار لے لیا تھا۔ پروردگار تعالی نے آ دم کی صلب سے اُن کی تمام ذریت کو جواس میں و دیعت رکھی تھی نکال کرآ دم کے سامنے پھیلا دیا اور پھراس نے یوں مخاطب ہو کر فرمایا''الکسٹ بو بِیکم '' کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں؟ ذریت آ دم نے کہا'' بے شک تو ہمار ارب ہے' ۔ ابن جریر نے سند ضعیف کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارہ میں فرمایا '' اللہ یاک نے ذریت آ دم کوان کی پشت سے یوں پکڑلیا جس طرح تکھی سے سرکے بال پکڑ گئے جاتے ہیں۔ پھرائن

سے ارشاد کیا''اکسٹ بِرَبِّکُمُ" قَالُوا بَلی اور ملائکہ نے کہا''شَهِدُنا'' یعنی ہم اس اقر ارکے گواہ ہوئے۔
احمداور ترندی نے حسن بنا کراور حاکم نے صحیح قر اردے کر سمرة رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ ''جس وقت حوا کے لڑکا پیدا ہوا تو ابلیس نے اُن کے خواب میں آ کر انہیں بتایا کہ اس بچہ کا نام عبد الحارث رکھنا۔ اور حواء کا بچہ زندہ نہیں رہا کرتا تھا اس واسطے ابلیس نے اُن کو بتایا کہ بینا مرکھوگی تو لڑکا زندہ رہے گا''۔
الہذا حواء نے اس بچہ کا عبد الحارث ہی نام رکھا اور وہ زندہ رہا۔ پس بیات شیطان کی بتائی ہوئی تھی اور اس کا تھم تھا ابن ابی حاتم اور ابوالشنج نے قعمی سے روایت کی ہے اُس نے کہا جس وقت اللہ پاک نے ''خب لِد الْمُعَفُونَ '' ناز لَفر مائی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل ہے دریافت کیا کہ' یہ کیا چیز ہے؟'' جبریل نے کہا مجھکو معلوم نہیں ہے میں اس کو عالم سے دریافت کراوں'' یہ کہہ کر جبریل ہے گئے اور بھروا پس آ کرانہوں نے کہا'' اللہ پاک آ پ کو تکم و بتا ہے کہ آ پ اس شخص کو مجاف کردیں جو کہ آ پ یوٹا ہوا سے حدا ہوتا ہوا س

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے ملیں''۔ یہ حدیث مرسل ہے۔

الإتقان في علوم القرآن ـ\_\_\_

انفال ابوالشيخ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قولہ تعالی "وَ اَذْکُرُوُا اِذْ اَنْتُهُمْ قَلِیْلُ مُّسْتَضُعَفُوْنَ فِی الْاَرْضِ تَحَافُوْنَ اَنْ یَّتَحَطَّفَکُمُ النَّاسُ" کے بارہ میں دریافت کیا گیا کہ 'یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ "اَلنَّاسُ "کون لوگ بیں؟ ' 'یعنی اس ہے کون لوگ مراد ہیں تو آپ نے فرمایا' 'اہل فارس' ۔اور ترندی نے ضعیف قرار دے کرابی موی رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' خدا تعالی نے مجھ پر میری اُمت کے لئے دوامان نازل فرمائے ہیں" وَمَا تَحَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَانْتَ فِيهُمْ " اور" وَمَا تَحَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمْ یَسُتَعُفُورُونَ " پس جس وقت میں (دنیا) ہے گزرجاؤں گا تو اُن میں استغفار کوروز قیامت تک کے لئے چھوڑ جاؤں وَ هُمْ یَسُتَعُفُورُونَ " پس جس وقت میں (دنیا) ہے گزرجاؤں گا تو اُن میں استغفار کوروز قیامت تک کے لئے چھوڑ جاؤں

معلم وغیرہ نے عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبریہ فرماتے سنا کہ ''واَعِ اُلَّهُمُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنُ قُوَّةٍ 'آگاہ رہوکہ قوت تیرا ندازی کا نام ہے۔ پس اس کے معنی بیہوئے کہ وشن کو غارت کرنے کے لئے سب سے بڑی اور کارا آ مدقوت تیرا ندازی ہے۔ واللہ اعلم ۔ اور ابواشیخ نے ابی مہدی کے مشن کو غارت کرنے کے لئے سب سے بڑی اور کارا آ مدقوت تیرا ندازی ہے۔ واللہ اعلم ۔ اور ابواشیخ نے ابی مہدی کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ ''وا تحرین مِن دُونِهِمُ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ '' کے بارہ میں فرمایا کہ'' وہ جن ہیں'' ۔ اور طبر انی نے اس کے مانند بزید بن عبد اللہ بن غریب سے اور اُس نے (یزید نے) اپنے باپ عبد اللہ سے اور اس کے باپ (عبد اللہ سے مدیث سے ایس ہو اس کے باپ عبد اللہ سے اور اس کے باپ (عبد اللہ سے مدیث سے ایس ہو اس کے باپ (عبد اللہ سے مرفوع طریقہ پر روایت کی ہوئی حدیث سے ایس ہی روایت کی ہے۔ باپ (عبد اللہ سلی اللہ علیہ وسلی نے فر مایا عرفہ کا دن جی اور ایس اللہ علیہ وسلی اس کی موسلی اس کی موسلی اس کی موسلی اس کی موسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اس کی موسلی اللہ علیہ وسلی اس کی موسلی اس کی موسلی اس کی موسلی اس کی موسلی میں موسلی اس کی موسلی اس کی موسلی موسلی موسلی موسلی میں موسلی موسل

اوراحمداورتر ندی اورابن حبان اور جاکم نے ابی سعید سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم کسی آ دمی کو مجد میں جانے کا عادی ویکھوتو اس کے ایمان کی شہادت دو۔ الله باک فرما تا ہے "انّے ما یک عُمرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنُ المَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اللّهِجِوِ" اورابن المبارک ؓ نے الزہد میں اور طبر انی اور بیم فی نے البعث میں عمران بن الحصین اور ابی ہر یرہ رضی الله عنہ سے روایت کی ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے کہار سول الله صلی الله علیہ وسلم سے تولد تعالی "وَ مَسٰجِنَ طَیبَهٔ فِی جَنَّاتِ عَدُنِ " کے بارہ میں دریا فت کیا گیا تو آ پ نے فرمایا ''ایک قصرا یک ڈال موتی کا ہے جس کے اندرستر مکانات ایک ڈال دانہ کے یا قوت سرخ کے بنے ہیں۔ ہرایک مکان میں ستر کمر درور دسنر خوان میں سے موجود ہیں اور ہر کمرہ میں ایک تحت ہے جس پرستر فرش رنگ برنگ کے بچھے ہیں۔ ہرایک استر پرایک زوجہ حور عین میں ستر غلام اور ہے۔ ہرایک کمرہ میں ستر دستر خوان ہیں۔ ہرایک دستر خوان ہیں۔ ہرایک دور ایک کمرہ میں ستر غلام اور باندیاں ہیں۔ اور ہرروز بندہ مؤمن کواتی قوت عطا ہوتی ہے کہوہ ان سب نعمتوں سے حظا اٹھا لیاتا ہے "۔

مسلّمٌ وغیرہ نے الی سعیدرضی اللّٰہ عنہ سے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا'' دو شخصوں نے اس مسجد کے بارہ میں باہم

ا ختلا ف کیا جس کی بنیا دتقو کی پرڈالی گئی تھی ۔ایک شخص نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہےاور دوسرے نے کہا کہ وہ معجد قباء ہے۔ چنانجہ وہ دونوں آ دمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس بات کو دریافت کیا تو آپ

نے فر مایا۔وہ میری ہی معجد ہے۔احمد نے بھی آسی کے ما نند مہل بن سعدا وراُ کی بن کعبؓ گی حدیث ہے روایت کی ہے۔اور

احمداورا بن ماجبها ورا بن خزیمة نے عویم بن ساعدة الانصاری ہے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم انصاراصحاب

کے یاس مجد قباء میں تشریف لائے اور فرمایا''اللہ پاک نے ظاہر رہنے کے بارہ میں تمہاری وہاں بہت اچھی تعریف فرمائی ہے جس جگہ تمہاری مسجد کا حال بیان کیا ہے ۔لہذاتم بتاؤ کہ وہ طہارت کیا ہے؟ انصار نے کہا'' ہم لوگ تو اس کے سوااور کچھ

نہیں جانتے کہ پانی ہےاستنجاء کر لیتے ہیں''رسول پاک صلی الله علیه وسلم نے ارشا دکیا'' وہ طہارت یہی ہےاس لئے تہہیں

چاہئے کہاس کا التزام رکھو''۔ابن جریرؓ نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے۔انہوں نے کہا کہرسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم نے فر مايا''اَلسَّائِحُوُنَ" وہي روز ہ دارلوگ ہيں۔ یولس مسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ ''لِسگَذِیْنَ اَمُحسَنُوا

الُحُسُني وَزِيَادَةٌ" كَ باره مين فرمايا حسنى عراد ب جنت اور 'زِيادةٌ' كديدار اللي \_ اوراس باب ع أبي بن کعبٌ ' أبی مویٰ اشعری رضی الله عنه کعب بن عجزة 'انس رضی الله عنه اور ابی ہریرہ رضی الله عنه ہے بھی روایتیں آئی

ہیں''۔ ابن مردویہ نے ابن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''لِسلَّ بذیر مَن آئے سَنُوُا" اس بات کی گواہی وینا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔اَلْمُحسَنیٰی جنت ہے۔اوروَ زیادَۃٌ اللہ یا ک کا ویدار

ہے۔ابوالتینج وغیرہ نے انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہانہوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ فُسِلُ بفَصُلِ اللَّهِ کے معنی یوں بیانِ فرمائے کہ وہ قرآن ہے۔اور وَ ہوَ حُمَتِه کے معنی سے ہیں کہ اللّٰہ یاک نے تم کوا پنا اہل بنایا''۔

ا بن مردویہ نے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہاُ نہوں نے کہا'' ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھ کو پچھ( بیاری ) شکایت ہے''۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد کیا'' تو قرآن پڑھ۔اللّٰہ یاک فرما تا ہے''وَشِفَاءٌ لِّمَا فِی الصُّدُورُ'' اس روایت کاایک اورشاہدوا ثلۃ بن الاسقع کی حدیث ہے۔ بھی ملتا ہے جس کوبیہ ہی ۔ نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اورا بوداؤ د وغیرہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے روایت

کی ہے کہانہوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' بے شک خدا تعالیٰ کے بندوں میں پچھا پیےلوگ بھی ہیں جن کی رئیں انبیاءعلیہالسلام اورشہید کرتے ہیں''۔صحابہ رضی الله عنهم نے سوال کیا'' یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے بغیرکسی اموال اور انساب کے اللّٰہ واسطے باہم دوتی اورمحبت رکھی وہ اُس وقت سراسیمہ نہ ہوں گے جب کہ تمام آ دمی گھبرائے اور ڈرے ہوئے پائے جا نمیں گےاوراُن کواُس وفت کوئی رنج نہ ہو گا جب

كه سب لوگ رنج مين مبتلا مول ك ' - پهررسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوت فرمائي" اَلاَ إِنَّ اَوُلِيَاءَ السُّهِ لا حَوْق عَلَيُهِمُ وَلا َهُمُ يَحُزَّنُونَ".

ا بن مردوبیا نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالی "اَلاَ إِنَّ اَوْلِيَآءَ السلُّ بِ" كَ باره مين فرمايا'' وه' يٰ بارَّ بين جوكهالله واسطى بالهم دوسَّى ركھتے ہيں' به اوراس روايت كے ما نند جابر بن الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد دوم

مود: ابن مردویہ نے سندضعیف کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ علیہ وسلم نے اس آیت 'لِینَہ لُو کُھُمُ اَیُسٹُکُمُ اَنْحُسنُ عَمَلاً 'کو تلاوت فر مایا تو میں نے کہا'' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس کے کیامعنی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا'' جو شخص کہتم میں سے ازرو یے عقل کے بہت اچھا ہوگی وہی تم میں خدا تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بہت پر ہیز کر ہے گا اور طاعت اللی پرزیادہ عمل پیرا ہوگا''۔اور طبر انی نے سند ضعیف کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' میں نے نئی نیکی سے بڑھ کرقد یم برائی کے حق میں کوئی شے ازرو کے طلب کے احسن اور ازرو نے ادراک کے زیادہ سرعت کرنے والی نہیں دیکھی ۔ بے شک نیکیاں بدیوں کو دور کردیتی ہیں''۔

احمد نے ابی ذررضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جھے کچھ نسیحت فرمائیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا''جس وقت تو کوئی براکام کر ہے تو اس کے بعد ہی ایک اچھے کام کا بھی ارتکاب کر کہ وہ اُس برائی کو کوکر دیتا ہے' میں نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِکھا لاَ اللہ نیکیوں میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا'' یہ تمام نیکیوں سے افضل نیکی ہے' ۔ اور طبر انی اور ابوالشخ نے جریر بن عبداللہ سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا''جس وقت قولہ تعالیٰ "وَمَا کَانَ رَبُّکَ لِیُهُلِکَ الْقُورِی مِظُلُم وَّاهُلُهَا مُصْلِحُونَ نَ 'کا نزول ہوا۔ اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' بحالیکہ اس قریہ کے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرتے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' بحالیکہ اس قریہ کے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرتے ہوں''

یوسف: سعید بن منصورا بویعلی اور حاکم نے صحیح قر ارد ہے کر اور پہلی نے الدلائل میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا'' یا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا اوراس نے کہا'' یا محمصلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ کو اُن ستاروں کی خبر دوجن کو یوسف علیہ السلام نے خواب میں اپنے شیس سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ اُن ستاروں کے کیا نام میں ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس یہودی کو کچھ بھی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ کے پاس جبر مل تشریف لائے اور نہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی پھر آپ نے اُس یہودی کو بلوا بھیجا اور اس سے فر مایا محمد دلائل و بداہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_\_\_ جلد دو

''الر میں جھے سے اُن ستاروں کا حال بیان کروں تو کیا تو ایمان لائے گا؟ یہودی نے عرض کی بے شک رسول اللہ صلی اللہ اللہ وسلم نے کہا وہ ستار بے خرثان طارق الذیال و والکیعان و والفرع و ثاب عمودان قابس الصروح اُمضح الغلیق النہ یا اور النور سے " ۔ یہ بات س کر یہودی نے کہا ہاں واللہ یہی اُن کے نام ہیں 'اور سورج اور چا ندیعنی یوسف علیہ السلام کے باب اور اُن کی ماں ۔ یوسف نے ان سب کو آسان کے کنارہ میں اپنے شیک سجدہ کرتے و یکھا تھا پھر جب کہ اُنہوں نے اپنا یہ خواب اپنے باپ سے بیان کیا تو اُن کے والد ما جدنے کہا میں و یکھا (خیال کرتا ہوں ) کہ ایک پراگندہ امر کو اللہ پاک جمع بنائے گا' ۔ اور ابن مردویہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' جس پاک جمع بنائے گا' ۔ اور ابن مردویہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اُن سے کہا '' یوسف ! اپنی مائل ہوجانے کو یا دکرو' ۔ اور یہ من کر یوسف نے جو اب دیاؤ مَا اُبّر می نَفُسِنی

الرعد: ترندی نے حسن اور حاکم نے صحیح قرار دے کرانی ہریرۃ رضی اللہ عند سے اورانی ہریرہ رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضور انور نے قولہ تعالیٰ "وَنَفَضِلُ بَعْضُها عَلیٰ بَعْضِ فِی الْاَحُلِ " کے بارہ میں فرمایا" الدفل اور الفاری اور شیریں اور احمد اور ترندی نے صحیح قرار دے کراور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عند سے روایت کی ہے اُنہوں نے کہا کہ یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اُنہوں نے کہا ''ہم کو بتا ہے کہ رمد کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ ہے ابر پرموکل اُس کے ہاتھ میں آگ کا مخراق (کوڑا جو کہ رومال یا کیڑے سے بٹ کر بنالیا جاتا ہے) اُس سے وہ ابر کوز جرکرتا (دھمکاتا) ہے اور جس طرف خدا کا تھم ہوتا اُس طرف ابر کو لے چاتا ہے یہودیوں نے کہا پھریہ آواز کسی ہے جس کوہم سنتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کی آواز ہے ''۔ ابن مردویہ نے عمرو بن نجاوالا شعری سے روایت کی ہے۔ اُس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" رعدایک فرشتہ ہے جوابر کو گھڑ کتا ہے اور برق ایک فرشتہ کی نگاہ (یا آئھ) ہے جس کا نام ہے روفیل ۔

ابن مردویہ ہی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''ایک فرشۃ ابر پرموکل ہے جو کہ دور دور کی بدلیوں کو باہم ملا تا اور بلندابر کے نکڑوں کو باہم پیوست کرتا ہے اس کے ہاتھ ہیں ایک سانٹا ہے جس وقت وہ اُس کو اٹھا تا ہے اُس وقت بجلی چیکتی ہے۔ اور جب وہ گھڑ کتا ہے تو گرج پیدا ہوتی ہے۔ اور جس وقت وہ کوڑا مارتا ہے اُس وقت بجلی گرتی ہے۔ اور احمداور ابن حبان نے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں انہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ایک مورشی اللہ عنہ ہوں کا راستہ ہے ( لیمن کی ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں ) اُس کا سابیا تنی مسافت تک پھیلا ہے اور طبر انی نے سند ضعیف کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں کے کہا'' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ما کو یہ فرما تا ہے کہ '' اللہ پاک جو پچھ کرتا ہے وہ کو کرتا اور ثبت فرما تا ہے گر برختی اور زید گی اور زید گی اور موت' 'بعنی اس کو کو یا عبت نہیں فرما تا۔ اور ابن مردویہ نے جابر بن عبداللہ بن رعباب سے کہ نہوں روایت کی ہے کہ'' نبی صلی اللہ علیہ وہلم نے قولہ تعالیٰ ''یہ منہوں اللّٰہ مَایَشَاءَ وَیُشُٹُ '' کے بارہ میں فرمایا'' رزق میں سے کو روایت کی ہے کہ' نبی صلی اللہ علیہ وہ کو کہ تا ہے ۔ اور اجل ( میعادز ندگی ) میں سے منا تا اور اُس میں زیادتی فرما تا ہے۔ اور اجل ( میعادز ندگی ) میں سے منا تا اور اُس میں زیادتی فرما تا ہے۔ اور اجل ( میعادز ندگی ) میں سے منا تا اور اُس میں زیادتی فرما تا ہے۔ اور اجل ( میعادز ندگی ) میں سے منا تا اور اُس میں زیادتی فرما تا ہے۔ اور اجل ( میعادز ندگی ) میں سے منا تا اور اُس میں زیادتی کرتا ہے''

جلددوم

ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ' رسول اللہ علیہ وسلم سے قولہ تعالیٰ 'نیسہ محو اللّهُ مَایَشَآءَ وَیُشِتُ'' کے بارہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا' یہ ہرا یک قدر کی رات میں ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ رفع کرتا' جر نقصان فر ما تا اور روزی دیتا ہے۔ علاوہ حیات اور موت اور شقاوت اور سعادت کے کیونکہ یہ باتیں تبدیلی نہیں پاتیں''۔ اور ابن مردویہ بی نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفییر سے تمہاری آ نکھ شخندی بناؤں گا اور دریافت کی تھی تو حضور رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' البتہ میں اس کی تفییر سے تمہاری آ نکھ شخندی بناؤں گا اور البتہ میں نے بعدا پی امت کی آ نکھ اس آیت کی تفییر سے شخندی کروں گا۔ صدقہ اُس کے قاعدہ پڑ ماں باپ سے نیک سلوک اور احسان اور نیکی کر نا بہ بختی کوخوش نصیبی سے بدلتا اور عرمیں زیادتی کرتا ہے''۔

ابن ابی عاتم اور طبرانی اور ابن مردویه نے کعب بن ما لک سے روایت کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ راوی نے اس حدیث کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رفع کیا ہے اور یہ تغییر قولہ تعالیٰ "سَوَاءٌ عَلَیْنَ اَجَوْ غُنَا اَمْ صَبَوُ نَامَا لَنَا مِنُ مَّ حِیْتُ مِنِ اللہ علیہ وسلم کی طرف رفع کیا ہے اور یہ تغییر قولہ تعالیٰ "سَوَاءٌ عَلَیْنَ اَجَوْ غُنَا اَمْ صَبَوُ نَامَا لَنَا مِنُ مَّ حِیْتُ مِنِ "کے بارہ میں وارد ہوئی ہے۔ راوی نے کہا'' اہل دوزخ باہم صلاح کریں گے کہ آ وُصرکریں چنا نچہ وہ پانچ سوسال تک صبر کے کہ آ وُ سی کہیں گے کہ آ وُ سی کہیں گے کہ آ وُ اب ہم گریہ وزاری اور بیقراری کریں۔ چنا نچہ وہ پانچ سوسال کی مدت تک روتے چلاتے رہیں گے اور جس وقت دیکھیں گے کہ اس بات نے بھی اُن کو بچھ فائدہ نہیں بخشا تو وہ کہیں گے۔ ہمارے لئے ایکسال ہے چا ہے ہم فریا دوزاری کریں یا صبر کریں۔ ہم کوکوئی چارہ نہیں ملئے کا''۔

ترندی کیا گیا کے مقام اور ابن حبان وغیرہم نے انس رضی اللہ عنہ سے اور انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قولہ تعالی "مَشَلُ کَلِمَةٍ طَیّبَةٍ کَشَجَوَةٍ طَیّبَةٍ" کے بارہ میں رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ اور قولہ تعالی "مسئل کلِمَةٍ خَبِیْثَةٍ کَشَجَوةٍ خَبِیْثَةٍ" کے بارہ میں ارشاد کیا کہ "وہ خطل (تھو ہڑ) ہے" داحمد اور ابن مردویہ نے سند جید کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالی "کَشَجَوةٍ قَطِیبَةٍ" کے بارہ میں فر مایا وہ ایسا درخت ہے جس کے پتے ناقص نہیں ہوتے وہ مجور کا درخت ہے"۔ اور آئمۃ ستہ نے براء بن عاز برضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی سوت وہ محمد ملیان سے قبر محمد مدائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لا تقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد وا

میں سوال ہوگا تو وہ شہادت دے گا کہ "لا الله الله الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" پس ای بات کواللہ پاک نے اپن قول" نَعْبَتُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ "پس ای بات کواللہ پاک نے اپن قوبان رضی اللہ عنہ الله علیہ والله الله علیہ والله علیہ والله الله علیہ والله الله علیہ والله علیہ والله علیہ والله الله الله علیہ والله الله علیہ والله الله علیہ والله وا

کو جواب دیا" کھنم فیی الظَّلَمَةِ دُوُنَ الْحَشُوِ" وہ اندھیرے میں ہوں گے میدانِ حشرے پرے"۔
مسلم اور ترندی اور ابن ماجہ وغیرہ نے بی بی عائشہ رضی الله عنها ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا" میں پہلا آ دمی
ہوں جس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس آیت" یَوُمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَیْرَ الْاَرْضِ " کے بابت سوال کیا۔ میں نے
کہا اُس دن آ دمی کہاں ہوں گے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا" صراط" پر ناور طبر انی نے اوسط میں اور بزار اور
ابن مردویہ اور بیہ قی نے بعث میں ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے
قولہ تعالیٰ "یَاوُمَ مُنْ اَلَا اُن صُلَ عَیْسُ اَللهُ کُونِ گَناہ کیا گیا ہے"۔
حرام خون نہیں بہا یا گیا ہے اور نہ اُس میں کوئی گناہ کیا گیا ہے"۔

الحجر طرانی 'این مردویه اوراین حبان نے ابی سعید خدری رضی الله عند سے روایت کی ہے کہ اُن سے دریافت کیا گیا'' کیاتم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کواس آیت " رُبَ مَا یَودُ الَّذِینَ کَفَرُواْ اَوُ کَانُوْا مُسْلِمِینَ " کے بارہ میں پچھ فرماتے ہوں اللہ پاک پچھ مؤمن لوگوں کواس فرماتے ہونا ہے کہ اللہ پاک پچھ مؤمن لوگوں کواس کے بعد نکالے گا جب کہ اُن کوواجی سزا دیے چکھ اُل اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ) جس وقت الله پاک اُن کومشر کین کے ساتھ دوز تے میں بھے گا تو مشرک لوگ اُن سے کہیں گے ۔ تم دنیا میں خدا کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے ۔ آج تم کم وکیا ہوگیا کہ ہمارے ہمارہ دوز خ میں ہو؟ خداوند پاک مشرکین کی یہ بات من کر اُن ایمان دار بندوں کی شفاعت کی جانے کا اُن درے گا ہوں گے کہ اُن کے جم اُن کی شفاعت کی بہاں تک کہ وہ مؤمن لوگ بھی جانے کا اُن اور مؤمن لوگ بھی اللہ کے جانہ کہ کہ وہ مؤمن لوگ بھی جو کہیں خوال دیکھ کہیں گے ۔ اے کاش ہم بھی انہی کے مثل ہوتے تو ہم کو بھی شفاعت کا نفع ملتا اور ہم بھی اُن کے ساتھ دوز خ نے نکل جاتے '' ۔ پس بھی مفہوم ہو لہتو لہتو کی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی شفاعت کا نفو اُمسلسمین "کا ۔ اور اس روایت کا شاہد ابی موٹی اشعری جابر بن عبد اللہ اور علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی موجود ہے ۔ موجود ہے

ابن مردویہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا''رسول اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ ''لِٹُ لِّ بَابِ جُسِزُهُ مَّقُسُومٌ'' کے بارہ میں ارشاد کیا'' ایک حصّہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے شرک کیا۔ دوسرا حصہ وجو دِ باری تعالیٰ میں شک رکھنے والوں کا۔اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل رہنے والوں کا ہوگا''۔ ،

بخاری اورتر ندی نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "اُمُّ الْمُقُرُانِ یہی السَّبِعِ الْمَثانی اور قرآنی نی عظیم ہے۔اور طبر انی نے الاوسط میں ابن عباسٌ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں محکم دلائل و براہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ نے کہا'' ایک شخص نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا'' کیا آپ نے اللہ پاک کے قول" تک ما اُنُوَلُنَا عَلَی الْسَمُتُسقَسِسِمِیسُنَ" کی بابت کچھ خیال کیا ہے؟ یعنی (اس کی مراد پرغور فر مایا ہے؟ ) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''یہودا ورنصاریٰ''۔سائل نے دریافت کیا اور قولہ تعالیٰ"اَلَّیذِیسُنَ جَعَلُوا الْقُورُانَ عِضِیسُنَ" میں عضین کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد کیا''وہ لوگ کسی قدر قرآن پرائیان لائے اور کسی قدر قرآن کی نافر مانی اور اُس کا اٹکار کیا۔

تر مَدَى' ابن بَرَيرا درا بن ابی حاتم اورا بن مردويه نے انس رضی الله عنه سے روايت کی ہے که اُنہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله عليه وسلم نے قوله تعالیٰ" فَوَر بَکِّ لَنَسُ اَلَنَّهُ مُ اَجْمَعِیْنَ عَمَّا کَانُوْ ا یَعُمَلُوُنَ" کے بارہ میں فر مایا" لاَ اِللهُ اِلّا اللّهُ" کہنے سے (یعنی اس کی نسبت سوال ہوگا )

التحل : ابن مردویہ نے براءرضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولہ تعالیٰ ''ذِ دُنهُ ہُم عَلَدَابًا فَوُقَ الْعَذَابِ'' کی تفییر دریافت کیا گئی تو آپ نے ارشاد کیا بچھو لمبے لمبے تھجور کے درختوں کے ماننداُن لوگوں کو جہم میں نویجے ہوں گے۔

الاسراء بيه في في الدلائل مين سعيدالمقمري سودايت كي به كن عبدالله بن سلامٌ في رسول الله سلي الله عليه وسلم سياه دهبه كي باره مين سوال كياجو كه چا ندمين به تورسالت ما بسلى الله عليه وسلم في فرمايا" وه دوآ فاب سي پي الله پاك في فرمايا" وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اَيْتَيْنِ فَمَحُونَا ايّهَ اللَّيْلِ "لبذا جوسيا بى تم في ديكس به يده بى محوب " لين الله پاك في فرمايا" وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اَيْتَيْنِ فَمَحُونَا ايّهَ اللَّيْلِ "لبذا جوسيا بى تم في ديكس به يده بى محوب " اور حاكم في التاريخ مين اور ديلمي في جابر بن عبدالله سهروايت كي به كه أنهول في كها كه رسول الله عليه وسلم في وله تعالى " وَلَقَلْهُ حُرَّمُنَا بَنِي ادَمَ " كي باره مين فرمايا" وه كرامت انگليول كيماته كيانا به وكان به ورا بين مردويد في كياني الله عليه وسلم في وله تعالى " يَسوهُ مَ فَسَدُعُوا مُن الله عليه وسلم من واسطى با بوگا اورا بي پروردگارى كتاب بيامام بي ام سي بيامام بي ام سي بياري اور بلائي جائي واسي كياري واسطى به وگا ورا بي پروردگارى كتاب يام سي بياري واري بي بياري واسي بياري واسطى به بياري بياري واسي بياري بياري بياري كيام سي بياري بياري بياري بياري بياري كياري بياري بياري بياري كياري بياري بياري

ابن مردویہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ ''اقسم السَّسَلُو قَ لِلدُلُو کِ الشَّسْمُ سِ '' کی تفسیر میں فر مایا '' زوال آفاب کے وقت 'اور ہزاراورا بن مردویہ نے سند ضعیف کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ '' دُلُو کِ الشَّسَمُ سِ '' اُس کا زوال ہے۔ اور ترفری نے ابن ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ترفری نے ابن ہریرہ رضی اللہ عنہ ہو گائی مشہودہ اُس کی بنایا ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ ''اِنَّ قُدُانَ الله عَنہ ہو کانَ مَشْهُودُهُ '' کی تفسیر میں فر مایا '' رات اور دن کے ملائکہ اس کو مشاہدہ کرتے ہیں ''۔ اوراحہ وغیر ، نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی مقام ہے کہ '' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ ''عَسٰسی اُنُ یَبُعَثُ کَ رَبُّکَ مَقَامًا مَحُمُودُهُ '' کے بارہ میں فر مایا '' نہ وہی مقام ہے جس میں میں اپنی امت کے لئے شفاعت کروں گا۔ اور ایک لفظ میں اس کی روایت یوں آئی ہے کہ '' وہی شفاعت ہے ''۔ اوراس روایت کے بکثر یہ مطول اور مخصر طریق بھی صحاح وغیرہ کتب میں ہیں۔

شیخین نے انس رضی اللہ عند سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے وریافت کیا کر''یا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الاتقان في علوم القرآن \_\_\_\_\_ جلدووم

رسول الله صلی الله علیہ وسلم! حشر کے دن لوگ اپنے مونہوں کے بل کس طرح چلائے جائیں گے؟'' تو آپ نے ارشاد کیا ''جس ذات نے اُن کواُن کے پیروں کے سہار ہے پر چلایا ہے وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہاُن کواُن کے مونہوں سیاں

کیل چلائے''۔

الکہف : احمد اور ترندی نے ابی سعید خدری رضی اللہ عند سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا ہے'' دوزخ کے پردوں کی چار دیواریں ہیں ہرایک دیوار کی دبازت (موٹائی) چالیس سال کی مسافت کے مانند ہے''۔اورانہی دونوں راویوں نے ابی سعیدرضی اللہ عنہ ہی سے بیروایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ 'بیسماءِ کَالُمهُلِ'' کی فیسر میں فرمایا'' مانند تیل کی گاد کے پھرجس وقت کہ وہ پانی اُس (دوزخی خض) علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ 'بیسماءِ کا تواس کے چرے کی کھال اُر کراس میں گرپڑ ہے گی''۔اوراحمد نے بھی اسی راوی (ابی سعیہ') ہے روایت کی ہے کہ اُن سے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' بہاقیاتِ صالِحات'' تکبیر' تبلیل' تبیح' حمد اور لا حوث لَروایت کی ہے کہ ''سلم بنا ہے۔ دیفی این کا وردر کھنا ) اوراحمد نے نعمان بن بشیررضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ ''سلم بنا ہے۔ دوایت کی ہے کہ ''سلم بنا ہے۔ دوایت کی ہے کہ ''سادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ''سادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ سعد بن خبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔ اور ابن جریر نے ابی جریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ سعد بن خبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔ اور ابن جریر نے ابی جریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ سعد بن خبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ سعد بن خبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ سعد بن خبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔

سعد بن خبادہ رضی اللہ عند کی حدیث سے روایت کی ہے۔ اور ابن جریر نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ﴿ أنبول نے كَبَار سول اللہ عليه وَ اللّٰهُ اَكْبَرَ " يمي باقيات ﴿ أَنبول نے كَبَار سول الله اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرَ " يمي باقيات الصالحات ميں "۔ الصالحات ميں "۔

احمد نے ابی سعیدرضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کا فر بمقد ار
پچاس ہزار سال کے مبتلائے آفت رکھا جائے گا جیسا کہ اُس نے دنیا میں عمل نہیں کیا تھا اور کہ بے شک کا فر چالیس سال ک
مسافت سے جہنم کو دیکھے گا اور یہ گمان کرے گا کہ بس اب یہ مجھ کو آئے لیتا ہے''۔ اور بزار نے سند ضعیف کے ساتھ ابی ذر
رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اس نے اُس کو رفع کیا ہے۔ ابی ذر نے کہا وہ کنز جس کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کتاب
میں فر مایا ہے وہ ایک ٹھوس مختی سونے کی ہے۔ مجھے اس محف پر تعجب آتا ہے جس نے قدر (تقدیر الہٰی) پر یقین کیا وہ کیون
مذاب میں ڈالا گیا ؟ اور اُس آدمی کی نسبت جس نے دوز خ کویا دکیا ہے جرت ہوتی ہے کہ وہ کیوکر ہنتا ہے؟ اور اس محض کی

جالت سے بھی مجھ وسخت جرت ہوتی ہے جوموت کو یا دکر کے بھر عافل ہو۔ لا َ اِللّٰهِ اللّٰهِ مُسَحَمَّ لَدُّ رَسُولُ اللّٰهِ اور شخصی نے ابی ہر مربہ وضی اللّٰہ عند سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیہ وسلم نے فر مایا'' جس وقت تم اللّٰہ پاک سے بچھ مانگوتو اس سے فردوس مانگو۔ کیونکہ فردوس جنت کا بلندترین اور وسط درجہ ہے اور اُسی میں سے جنت کی نہرین نکلی ہیں'۔

مریم: طبرانی نے سندضعیف کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ سری (چشمہ) جس کی نسبت اللہ پاک نے مریم سے کہا تھا'' قَادُ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَوِیًّا'' ایک نہر تھی جس کواللہ پاک نے اُن کے پانی چنے کے لئے نکالا (پیداکیا) تھا''۔اورمسلم وغیرہ نے مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہا نہوں نے کہا''مجھ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف بھیجا تو وہاں کے لوگوں (یہودیوں)

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

نے کہا کیا تم نے کبھی یہ خیال کیا ہے کہ تم لوگ "یَا اُنْحَتِ هَرُونَ" پڑھے ہو۔ حالانکہ موکا عیسی سے اسلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم یہ جیریں واپس آیا تو میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس است کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کوان کو یہ خبر دی کہ وہ (بنی اسرائیل) لوگ اپنے قبل گزرے ہوئے انبیاء اور صالحین ہی کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ اور احمد اور شخین نے ابی سعیدرضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جس وقت وقت اہل جنت جنت میں اور دوز خی لوگ دوز خ میں داخل ہو چیس گے تو موت کو لا یا جائے گا اس طرح کہ گویا وہ ایک فر بدونہ ہے پس وہ جنت اور دوز خی کو گا اس طرح کہ گویا وہ ایک فر بدونہ ہے پس وہ جنت اور دوز خی کو گا اس طرح کہ گویا وہ ایک فر بدونہ ہے پس وہ جنت اور دوز خی کو گا اور کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو پہچا نے ہو؟ رسول پاک نے فر مایا'' پس جنتی لوگ نظر اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے'' ہاں یہ موت ہے'' پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو ذرخ کر دواور وہ ذرخ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا'' اے اہل جنت خلود (ہمیشہ دہنا) ہے اور موت نہیں۔ اور اے اہل دوز خ ظود ہے اور موت نہیں۔ (لیعنی تم کو) پھر رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وہ غفلیڈ" اور اپنے ہاتھ سے اشارہ فر ماکر کہا اللہ علیہ وہ خوا کو گھلہ فری غفلیڈ" اور اپنے ہاتھ سے اشارہ فر ماکر کہا دیا ہے کوگھلے کے کہا تھر ہوں'' دینا کے لوگھلے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کہ کوگھلے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کی کھلے کی کھلے کوگھلے کوگھلے کو کے کھلے کوگھلے کی کھلے کوگھلے کوگھلے کیا تھا کہ کھلے کہ کوگھلے کی کھلے کو کہ کھلے کوگھلے کوگھ کے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کوگھلے کے کھلے کو کھلے کو کھلے کو کھلے کے کھلے کو کھلے کے کھلے کو کھلے کو کھلے کو کھلے کے کھلے کے کھلے کے کھلے کے کھلے کے کھلے کے کھلے کو کھلے کے کھلے کو کھلے کے کھلے کے کھلے کے کھلے کے کھلے کے کھلے کے کہ کھلے کہ کے کھلے کے کھلے کے کھلے کے کھلے کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کھلے کے کھلے کے کھلے کے کھلے کے کہ کہ کے کھلے کے کہ کے کھلے کے کھلے کے کھلے کے

ابن جریر نے ابی امامة رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہار سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاغی اور
ا نام جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں دو کنو کیں ہیں کہ اُن دونوں میں دو زخیوں کا کچے لہو بہتا ہے''۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ
ایک مکر صدیث ہے۔ اور احمد بن ابی سمتہ نے روایت کی ہے۔ اُس نے کہا کہ'' ہم لوگوں نے ورود کے بارہ میں باہم
اختلاف کیا۔ پس ہم میں سے چند شخصوں نے کہا کہ اُس میں کوئی مومن داخل نہ ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے کہا نہیں بلکہ اُس
میں سب لوگ داخل ہوں گے پھر اللہ پاک اُن لوگوں کو نجات دے دے گا جو کہ اُس سے ڈرے ہیں (متقی لوگوں کو)۔ پس
میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور میں نے اُن سے اس بات کو دریا فت کیا تو نہوں نے کہا'' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے سنا ہے کہ کوئی نیکو کا راور بدکار باتی نہ رہے گا گریہ کہ وہ اُس میں داخل ہوگا کہی وہ مؤمن پر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے سنا ہے کہ کوئی نیکو کا راور بدکار باتی نہ رہے گا گریہ کہوہ اُس میں داخل ہوگا کہی وہ مؤمن پر صفی کہ ایر اہیم پر بھی پہاں تک کہ اُن کی شھنڈک سے دوز نے کوشور میانا ہوگا گہم فرنی نیک ہوگا کہ اُن کی شھنڈک سے دوز نے کوشور میانا ہوگا گہم فرنی کہ اللہ اللّٰہ اللّٰذِینَ فِنَهَا جِفِیًا'' یعنی پھر اللہ پاک اُن لوگوں کو نجات دے گا جو کہ پر ہیز گا رہ ہے ہیں اور ظالم ( گنہگار )
لوگوں کو اس میں پڑا رہنے دے گا۔

مسلم اورتر ندی نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس وقت اللہ پاکسی بندہ کودوست رکھتا ہے تو اس وقت وہ جریل علیہ السلام سے ارشاد کرتا ہے کہ میں نے فلاں کواپنا محبوب بنایا پس میں دوست رکھتا ہوں۔ پھر جبریل اس کی منادی آسانوں میں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اُس بندہ کے لئے زمین میں محبت نازل ہوتی ہے۔ پس یہی بات قولہ تعالیٰ ''سَیَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمنُ وُدًّا'' میں بتائی گئی ہے۔

طلہ ابن ابی حاتم اور ترندی نے جندب بن عبداللہ البجلی سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہار سول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''وہ نے فر مایا ''وہ ان اور فر مایا ''وہ نے فر مایا جس وقت تم کسی ساحرکو یا وُ تو اُ سے قل کر دو۔اور پھر آپ نے پڑھا''لا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ اَتَیٰ'' اور فر مایا''وہ جباں بھی پایا جائے اُس کوامن نہ دیا جائے گا''۔اور بزار نے سند جید کے ساتھ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ

أنهول نے كہا''رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قوله تعالىٰ "فَإِنَّ لَهُ مَعْيِشَةً صَنُكًا" كے بارہ ميں فر ماياعذا ب قبر۔

الانبياء احمد نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' میں نے رسول اللہ علیہ وسلم ے عرض کیا کہ 'یارسول اللہ! آپ مجھے ہرا یک شے ہے آگاہ فرمائے'' تو آپ نے ارشاد کیا''ہرا یک چیز پائی سے پیدا

ا حج : ابن ابی حاتم نے بعلی بن امیۃ ہے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مکہ میں غذا کی چیز وں کوٹراں کر کے بیجنے کی نیت ہے جمع کرناالحاد ہے''۔اورتر مذی نےحسن قرار دے کرابن زبیر سے روایت کی ہے کہ اُنہوں

نے کہا'' رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا'' خانہ کعبہ کا نام بیت العثیق محض اس لیے رکھا گیا کہ اُس پرکسی جبار نے فتح نہیں پائی ہے''۔ وراحمہ نے خریم بن فاتک الاسدی ہے روایت کی ہے کہاُ س نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایل '' حجوثی گوا ہی خدا کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کی گئی ہےاور پھر آپ نے تلاوت فر ما کی'' فَساجُمَة بِبُوا السرِّ جُسسَ مِنَ ٱلْاَوُثَانَ وَاجُتَنِبُوُا قَوُلَ الزُّورُ".

المؤمنون : ابن ابی حاتم نے مرۃ البہری ہے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا۔ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ا کی شخص سے بیفر ماتے سنا کہ تو الربوۃ میں مرے گا''۔ چنانچہ وہ ربوہ ہی میں مرا''۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ بیرحدیث نہایت غریب ہے۔اوراحمہ نے بی بی عائشہرضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے کہاُ نہوں نے کہا'' یارسول اللہ! کہا''اَلَّذِیُنَ یُوْتُوْنَ مَا اَتَهُوا وَثَنَكُوبُهُمُ وَجِلَةٌ" وبي تحض ہے جو کہ چوری اورزنا کرتا ہے اورشراب پیتا ہے بحالیکہ وہ اللہ تعالی ہے ڈرتا ہے؟ " رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نے فر مايا''نهبيں اےصد لق كى بيثى! اورليكن وہ ايپانتخص ہے جو كـهروز ہ ركھتا' نماز پڑ ھتا اور صدقہ دیتا ہے بحالیکہ وہ اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے''۔اوراحمداورتر مذی نے ابی سعید خدری رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا"وَ ہُمَّہ فِیُهَا کَالِحُوْنَ" آپؑ نے فر مایا'' آگ اس کوبھون دے گی پس اُ س کا اویر کا یونٹھ سکڑ جائے گا یہاں تک کہاس کے سر کے وسط تک پہنچ جائے گا اوراُ س کا پنیچے کا ہونٹ لٹک آئے گا یباں تک کہ اُس کی ناف ہےلگا کھانے لگے گا''۔

النور: ابن ابی حاتم نے ابی سورۃ کے واسطہ سے جوالی ایوبؓ کے برادرزادہ ہیں۔ ابی ایوب رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہامیں نے عرض کیا کہ یارسول!الله پاک نے ہم کوسلام ہدایت فرمائی ہے ہی بیاستئناس کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد کیا'' آ دمی خدا تعالیٰ ٹی شبیح' تنہیر اور تحمید کے ساتھ کلام کرے اور کھنکار کر گھر والوں سے اجازت

الفرقان: ابن ابی حاتم نے کیچیٰ بن ابی أسید ہے جو کہ حدیث کورسول التدسکی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کرتا ہے ہیہ روایت کی ہے کہاُ س نے کہا'' رسول الله علیه الله علیہ وسلم ہے قولہ تعالیٰ" وَإِذَا ٱلْـ قُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَقًا مُّقَوَّ نِيُنَ" كی نسبت در یافت کیا گیا تو آ پ نے فر مایا''اس ذات یاک کی قتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بے شک وہ ( دوزخی )لوگ ویسے ہی دوزخ میں زبر دی داخل کئے جائیں گے جس طرح کہ دیوار میں میخ ٹھوک دی جاتی ہے''۔ القصص: بزار نے ابی ذررضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا۔موسی ؓ نے

جلدووم

دومیعادوں میں ہے کی میعاد کو پورا کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا۔ دونوں میعادوں میں سے زیادہ پوری اور زیادہ بہتر اور نیک میعاد کو''۔اور فرمایا''اورا گرکوئی تجھ سے بیدریافت کرے کیموکا نے دونوں عورتوں میں سے کس کے ساتھ شادی کی تھی تو کہنا کہ اُن میں شے جوسب سے چھوٹی تھی اس کے ساتھ''۔اس روایت کے اساد ضعیف ہیں مگر اس کے بہت سے شواہد موصول اور مرسل روایتوں کی قتم سے یائے جاتے ہیں۔

العنكبوت: احمداورتر مذى نے حسن قرار دے كراور نيز ديگر راويوں نے ام مانی رضى الله عنہ سے روايت كى ہے كہ انہوں نے كہا'' ميں نے رسول الله عليه وسلم سے قوله تعالىٰ "وَ مَا أَتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكُونَ كے بارہ ميں سوال كيا تو آپ نے فرمايا'' وہ لوگ (مشركين مكه) راسته والوں كو چھيڑتے اور اُن سے بنمى كيا كرتے تھے۔ پس يہى وہ منكر ( فعل نا پنديدہ ) ہے جس كے وہ لوگ مرتكب ہوتے تھے۔

لقمان : ترندی وغیرہ ابی امامة رضی الله عنه ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' تم لوگ گانے ناچنے والی لونڈیوں کو نہ بچواور نہ اُن کوخریدو۔اور نہ ان کوتعلیم دو۔اور اس تجارت میں کوئی اچھائی نہیں ہے جس میں الی لونڈیاں (فروخت ہوتی) ہوں۔اوراُن کی قیمت حرام ہے۔ چنا نچہائی کے مانند کام کے بارہ میں اس آیت کا نزول ہوا ہے" وَمِنَ النَّاسِ مَنُ بَّشُتَرِی کَهُوَ الْعَدِیْثِ لِیُضِلَّ عَنُ سَبِیُلِ اللَّهِ"اس روایت کے اسادضعیف میں۔

السجده: ابن ابی حاتم نے بواسط ابن عباس رضی الله عندرسول الله صلی الله علیه وسلم سے کی ہے کہ آپ نے قوله تعالیٰ "اکسسن کُلَّ هَلَّ عَلَقَهُ "کے باره میں فرمایا آگاه ربوکہ گو بندروں کے سرین خوبصور سنہیں ہیں ۔لیکن الله پاک نے ان کی آفرینش بھی نہایت حکمت کے ساتھ فرمائی "۔ اور ابن جریر نے معاذبن جبل رضی الله عنه کے واسطہ سے رسول الله صلی الله عایہ وسلم سے قوله تعالیٰ "تَسَجَافیٰ جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ" کے باره میں فرمایا "بنده کا رات کے وقت قیام کرنا" (یعنی اس سے شب کوعبادت کرنا مراد ہے) اور طبر انی نے بواسط ابن عباس رضی الله عنه قوله تعالیٰ "وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّنِنِیُ اِسُسِ اَئِیْ اَللهُ عَنْ فَولَ اللهُ عَلَیْ اللهُ علیه وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا" موئی کو بی اسرائیل کے لئے بادی بیان ارشاد کیا کہ "موئی کی اسرائیل کے لئے بادی بیان شک نہ کرو" ۔ اور آپ نے قوله تعالیٰ "فَلا تَسْکُنُ فِی مِرْیَةِ مِنْ لِقَآئِهِ" کے بارہ میں ارشاد کیا کہ "موئی" کے اپنے پروردگار کو دی عین شک نہ کرو"۔

الاحزاب ترندی نے معاویۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا۔ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کویے فرماتے ہوئے سام ہوئے منا ہے کہ 'طلحۃ ' ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی جان دی (طلعۃ ہے ہَ مَّنُ قَصْلی نحبہ) اور ترندی وغیرہ نے عمر و بن ابی سلمۃ سے اور ابن جریر وغیرہ نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کہ آیۃ کریمہ ''اِنَّمَا یُویئہ اللّٰہ لَیُدُھِبَ عَنْکُمُ الْوِّجُسَ اَهُلَ الْبُیْتِ وَیُطَقِّرَ کُمُ تَطُهِیُوا ''کانزول بھی اسلمہ وقت کہ آیۃ کریمہ ''اِنَّمَا یُویئہ اللّٰہ لَیُدُھِبَ عَنْکُمُ الوِّجُسَ اَهُلَ الْبُیْتِ وَیُطَقِّر کُمُ تَطُهِیُوا ''کانزول بواس وقت فاطمہ علی حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلاکر ایک چا در کے نیچے ڈھانپ لیا اور فرمایا۔ واللہ یہ کوگوں گے میر کے اہل بیت ہیں پس با والہا تو اُن سے نا پاکی کودورکر اور ان کو ایسا پاک بنا دے جیسا کہ پاک بنا نے کاحق ہے ' ۔ سباء: احمد وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ' ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سباء: احمد وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ' ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

الاتقان في علوم القرآن:

''سباء'' کی نسبت سوال کیا که آیا وہ مرد ہے یاعورت بهاز مین؟ تو رسالت مآ ب سلی الله علیه وسلم نے ارشاد کیا''نہیں بلکہ وہ ایک مردتھا جس کے دس بیٹے پیدا ہوئے تتھازا نجملہ چھ بیٹوں نے ملک یمن میںسکونت رکھی اور جارلڑ کے ملک شام میں سکونت پذیر ہوئے''۔اور بخاری نے الی ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے مرفوعاً روایت کی ہے کہانہوں نے کہا جس وقت اللّٰہ یاک آسان میں حکم نافذ فرما تا ہے تو اُس وقت فرشتے فرمانِ باری تعالیٰ کی ہیبت سے کا نیتے ہوئے اپنے یروں کو بچٹر بھٹر اتنے ہیں' جن کی صداالیں ہوتی ہے کہ گویا کوئی زنجیر سخت پتھر پر کھڑک رہی ہو۔ پھرجس وقت اُن کے دلوں ہے گھبرا ہٹ دور ہو جائے گی تو وہ ( با ہم ) کہیں گے ۔تمہارے رب نے کیا ارشاد کیا؟ اور پھرخود بخو د جواب دیں گے کہ جو

کچھاُس نے فر مایا وہ حق ہےاور وہی بلندمر تبہ بڑاہے'۔

**فا** طر : احمہ ورتر مذی نے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہانہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله علیه ، وَلِلْمَ نِي اسْ آيت "ثُمَّ اوُرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفُسِهِ وَمِنْهُمُ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْغَيْرُ اتِ" کے ہارہ میں فر مایا کہ بہسپالوگ بمنز لہوا حد ہیںاورسب کےسب جنت میں ہوں گے''۔اوراحمہ وغیرہ نے ا بی الدرداء رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ب- آپارشادكرتے تھ' الله ياك فرمايا ہے كه "ثُمَّ أور ثُنا الْكِتابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِسَفُسِهِ وَمِنُهُمُ مُّقُتَصِدٌ وَمِنُهُمُ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ " پس جولوگ كه نيكيول ميں سبقت لے گئے ہيں وہ ايسے لوگ ہيں جوكه بے حساب و کتاب جنت میں داخل کئے جائیں گے۔اور وہ لوگ جنہوں نے میانہ روی کی ہے اُن سے تھوڑ ابہت آسان حساب لیا جائے گا۔لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پرظلم کیا ہے اس قتم لےلوگ ہیں جو کہمحشر کے تمام ز مانہ تک قید

ر ہیں گے پھرو ہی لوگ ہوں گے کہ اللہ یا ک اپنی رحمت ہے اُن کی تلافی فر مائے گا اَوروہی پیکہیں گے "اَلْمِحمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ".

طبرانی اورابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ'' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس دن قیامت کا روز ہوگا اُس دن کہا جائے گا'' کہاں ہیں شصت ۲۰ سالہ لوگ' اوریہی وہ عمر ہے جس کی بابت اللہ پاک نے

فرما يا بِي كُه "أَوَلَمُ نُعَمِّوكُمُ مَا يَتَذَكُّرُ فِيْهِ مَنُ تَذَكَّرُ".

کیبین جسحین نے الی ذررضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہاُ نہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قوله تعالى "وَالشَّمُسُ تَحُوى لِمُسْتَقَوّ لَهَا" كى نبت دريافت كياتو آپ نے فرمايا كه "آفاب كامتعقر عرش كے ينج ہے۔اورا نہی دونو ں راویوں نے ابی ذررضی اللّٰدعنہ ہی ہے بیجھی روایت کی ہے کہانہوں نے کہا'' بیں رسول اللّٰه صلی اللّٰه

عليه وسلم كے ساتھ مسجد ميں غروب آفتاب كے وقت موجودتھا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا'' ابوذ ررضي الله عنه! كيا تم جانتے ہو کہ آفتاب کہاں غروب ہوا کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہت اُچھا جاننے والا ہے''۔ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد کیا'' وہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے بنیجے جا کرسجدہ کرتا ہے۔ پس یہی (مطلب ہے) قولەتغالى"وَالِشَّمُسُ تَجُرىُ لِمُسْتَقَرِّلَهَا" ( كاڭ:

الصافات ابن جریرنے بی بی اُم سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہامیں نے رسول اللہ صلی اللہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

علیہ وسلم ہے عرض کی کہ یارسول اللہ! آپ جھے کو قولہ تعالی '' محور کر آ گھے کا خفر م ہے آگاہ فرما ہے ؟ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ''عین'' بڑی آ تھے وں والی حور کے آ تھے کا خفر عقاب کے بازوکی مانند ہے ۔ بی بی اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا ۔ یارسول اللہ! اور تولہ تعالی '' کے اَنَّهُ مَنْ بین کہ میں نے کہا ۔ یارسول اللہ! اور تولہ تعالی '' کے اَنَّهُ مَنْ بینے کہ بیضہ کے پوست سے نیچ کی اندرونی جھلی تبلی ہوتی ارشاد کیا '' اُن کی (کھال کی) رفت (باریکی) کا بیما لم ہے جیسے کہ بیضہ کے پوست سے نیچ کی اندرونی جھلی تبلی ہوتی ہے ''۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول'' عفر'' حرف فا کے ساتھ ہے اور وہ ''اَلمَ حَورُداء'' کی طرف مضاف ہے ۔ اُس کے معنی ہیں آ نکھ کا بچوٹا (غلاف چھٹم) اور میں نے اس لفظ کو با وجود واضح ہونے کے اس واسطے ضبط کر دیا کہ میں نے بعض اپنے زمانہ کے مہمل لوگوں کو اس کی تھے فسر کرے اُس کو قاف کے ساتھ '' کہتے ہوئے شاہے ۔ اور وہ کہتے تھے کہ ''اَلمُ حَورُداءُ کو خُداءُ کہ نہا ہو سال کہ بیا ت

کذب اورسراسرنا دائی ہے اور دین میں الحاد اور اللہ ورسول پرجراء ت کرنے کے ہم پلید۔

تر فدی وغیرہ نے سمرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا''رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ تولیہ تعالیٰ "وَجَعَلُنَا ذُرِیَّتَهُ هُمُ الْبَاقِیْنَ" سے حام سام اور یافٹ (نوح کے تینوں بیٹے) مراد ہیں'۔ اور ایک دوسری وجہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''سام عرب والوں کا باپ (جداعلیٰ) ہے۔ اور حام اہل جش کا مورثِ اعلیٰ ۔ اور یافٹ روم والوں کا باپ (جداعلیٰ) ہے'۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے قولہ تعالیٰ "وَارُسَلُناهُ إلی عِائَةِ اَلْفِ اَوْ یَزِیدُونَ " کے بابت در یافت کیا کہ اس کا مرعا کیا ہے؟ تو آ پ نے ارشاد کیا''یَزِیدُونَ عِشُونِی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم نشینوں سے فرمایا'' آسان کراہ رہا ہے اور اُس کا کراہنا تی ہے۔ اس میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی این نہیں جس پرکوئی فرشتہ رکوع یا سجدہ میں مصروف نہ ہو۔ اور پھر آپ نے نے قراء ت کی'وَ اِنَّا لَنَحُنُ الصَّافُونَ وَ إِنَّا لَنَحُنُ اللهُ مَسَبَحُونَ "

الزمر: ابو يعلى اورابن ابى عاتم نے عثان بن عفان رضى الله عنه بروايت كى ہے كہ انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے قولہ تعالىٰ "لَمهُ مَقَ النّهُ السَّمُوتِ وَ الْاَرُضِ "كَ نفير دريا فت كى تو حضورا نور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "اس بات كوتم سے پہلے جھ سے كى شخص نے دريا فت نہيں كيا تھا۔ اس كى تفيير ہے۔ لا َ اِللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ الْحُبُرُ وَ سُبْحَانَ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ لا حَوُلَ وَ لا قُوةً وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

غافر:احمداوراصحاب السنن نے اور حاکم اورابن حبان نے نعمان بن بشیررضی اللّاغنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ وعا ہی عبادت۔اور پھر آپ نے اس آیت کی قراءت کی ''اُدُنحُونِسیُ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ اَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَسُتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاحِرِينَ \_

معسق احمدوغیرہ نے علی رضی اللہ عندے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' کیا میں تم کو کتاب اللہ کی افضل آیت ہے آگاہ نہ کروں بحالیکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اُس کو ہم سے بیان فرمایا ہے؟ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا" مَا اَصَابَکُمْ مِنُ مُصِیبَةٍ فَبِمَا حَسَبَتُ اَیْدِیْکُمْ وَیَعَفُوْا عَنْ تَحْیْیِو" اور فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنداب میں تم اس کی تغییر بتا تا ہوں۔ وینا میں جو بیاری سزایا تکلیف تم کو پنجتی ہے۔ وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک اس بات سے بہت زیادہ بُر دبار ہے کہ آخرت میں بھراس پردوبارہ سزاکا اعادہ کرے۔ اور جس چیز کواللہ پاک نے دنیا ہی میں معاف کردیا پس وہ اس سے بہت زیادہ صاحب کرم ہے کہ معاف کرنے کے بعد پھراس سے بلٹ جائے"۔

زخرف: احمداور ترندی وغیرہ نے ابی امامة رضی الله عنہ ہے دوایت کی ہے کہ انہوں نے کہا''رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ''کوئی قوم اُس ہدایت کو پانے کے بعد جس پر وہ پہلے تھی ہر گز گراہ نہیں ہوئی گریہ کہ اس نے جدل (مناظرہ) کواختیار کیا۔ پھر آپ نے تلاوت فر مائی ''مَا صَرَبُو اُہ لَکَ اِللّا جَدَلاً بَلُ اُہُم قَوْم خَصِمُونَ '' اورا بن ابی حاتم نے ابی ہریہ رضی الله عنہ سے دوایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہ اُنہوں نے کہ اُنہوں نے کہ اُنہوں نے کہ اُنہوں کے کہ اُنہوں کے کہ اُنہوں کے گاکہ کاش الله علیہ وسلم نے فر مایا۔ ہرا یک دوزخی اپنی جنت کی جگہ کو حسرت کی نگا ہوں ہے دیکے گاکہ کاش الله تعالی نے جھے کو ہدایت دی ہوتی تو میں بھی پر ہیزگاروں میں ہوتا۔ اور ہرا یک جنتی اپنی دوزخ کی جگہ کو دیکھ کر کہے گاکہ اور نہ تھے ہم کہ ہدایت پاتے اگر ہم کو الله پاک راہ راست نہ دکھا تا۔ پس اس کا یہ کہنا نعت اللی کاشکر ہوگا'۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نہو۔ پس کا فرمومن کی دوزخ کی جگہ فرمایا کہ ''دوئی ایسا آدی نہیں جس کا ایک مقام جنت میں اور ایک مقام دوزخ میں نہ ہو۔ پس کا فرمومن کی دوزخ کی جگہ وارث ہوتا ہے۔ اور بہوتا کی آئے آگہ تَعُملُون '' کا ۔

الدخان طبرانی اورابن جریر نے سند جید کے ساتھ الی الک الا شعری ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' بے شک تمہار ہے پر وردگار نے تم کو تین چیز وں سے ڈرایا ہے۔ دخان (دھواں) مؤمن کو اس طرح آلے گا جیسے زکام ہوتا ہے اور کا فرکواس طرح آلے گا کہ وہ بچول جائے گا یہاں تک کہ یہ دھواں اُس کے ہر ایک سننے کی جگہ ہے باہرنگل جائے گا۔ اور دوسری چیز جس سے ڈرایا گیا ہے وہ ڈائٹہ اُلاڑ ضِ ہے اور تیسرا د جال'۔ اس حدیث کے بہت سے شواہد ہیں۔ اور ابو یعلی اور ابن ابی حاتم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''کوئی بندہ ایسانہیں جس کے واسطے آسان میں دو درواز سے نہوں۔ ایک دروازہ سے اُس کا رزق باہرنگلآ ہے اور دوسرے دروازہ سے اُس کے مل اندر داخل ہوتے ہیں۔ پس جب وہ بندہ مرجا تا ہے۔

اوراً س کے دروازے اُسے نہیں پاتے تو وہ اُس پرروتے ہیں'۔اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیآیت تلاوت فرمائی "
فَمَ اَبْکَتُ عَلَیْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرُضُ" اورآ پ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ (جن کی خبراس آیت میں دی گئی ہے) روئے زمین پرکوئی ایبا نیک کام بی بین پرکوئی ایبا نیک کام بین سے کوئی طیب کلام اورصالح عمل آسان کی جانب صعود کر کے آیا تھا جس کی وجہ سے اُن کے دروازے ان کونہ پاتے تو اس پرروتے "اورا بن جریر نے شریح بن عبید الحضر می سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا" رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" کوئی غریب المدیار مؤمن ایبانہیں جو کہ غربت میں مرجائے اوراس پررونے والے موجود نہ ہوں گریہ کہ اس پر آسان اور زمین روتے ہیں' گھر آپ نے اس آیت کی قراءت فرمائی " فَمَابُکُٹُ عَلَیْهُمُ السَّمَاءُ وَالْاَرُضُ " اوراس کے بعد آپ نے ارشاد کیا کہ وہ دونوں ( یعنی آسان وزمین ) کسی کافر پرنہیں روتے ہیں'۔

الاحقاف: احمد نے ابن عباس رضی الله عنه ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' نبی صلی الله علیه وسلم نے قولہ تعالیٰ "اَوْ اَثَارَةٍ مِنُ عِلْمِ" کی تفییر میں ارشا دفر مایا"اُلُحَطَّ" (لیعنی اس سے خط مراد ہے )

الفتح ترندی اورا بن جریر نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے بنا تھا کہ قولہ تعالیٰ "وَ اَلْوَمَهُمُ کَلِمَةَ التَّقُوٰی" ہے لاَ اِللهُ اللَّهُمراد ہے۔

المحجرات ابوداؤ داور ترندی نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا گیا کہ'' غیبت کیا چیز ہے؟'' تو آپ نے فر مایا'' تیراا ہے بھائی کوایسی چیز کے ساتھ یا دکرنا جس کووہ برامانے''۔ساکل نے کہا'' اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہوجس کو میں کہتا ہوں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟''رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا'' اگر جو بات تو کہتا ہے وہ اس شخص میں پائی جاتی ہے تو بے شک تو نے اس کی غیبت کی۔ اور اگروہ بات اس میں نہیں ہے جس کوتو کہتا ہے قو بلا شبہتو نے اس پر بہتان با ندھا''۔

ق : بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''یُد کم قبی النَّادِ وَتَقُولُ هَلُ مِنُ مَزِیْدٍ حَتَّی یَضَعَ قَدَمَهٔ فِیْهَا فَتَقُولُ قَطُ قَطُ.

الذاريات: بزار نے عمر بن الخطاب رضی الله عنہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا''اَلمه ذَّادِیٹِ ذَرُوّا'' یہ ہوا کیں ہیں۔''فَالُہُ عَلَی ہے کہ انہوں نے کہا''اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ من ہوتی تو میں اس کو بھی نہ کہتا''۔ علیہ وسلم سے نہ بن ہوتی تو میں اس کو بھی نہ کہتا''۔

الطور: عبدالله بن احمه نے زوا کدمند میں علی رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرنایا بے شک مؤمنین اوراُن کی اولا دروزخ میں' پر پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرنایا بیت کی قراءت فرمائی'' وَالَّذِیْنَ امَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمُ ذُرِیَّتُهُمُ بِایْمَانَ اَلْحَقْنَابِهِمُ ذُرِیَّتَهُمُ.

النجم ابن جریراورابن ابی حاتم نے سندضعف کے ساتھ الی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے'۔ جانتے ہو کہ ابراہیم نے کیا بورا کیا تھا؟'' ابی امامہ کہتے ہیں'' میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے''۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا' انہوں نے اپنے دن کاعمل دن کے شروع میں چارر کعت نماز پڑھ کر پورا کیا'۔اور انہی دونوں راویوں نے معاذبن انس رضی الله عنه ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہار سول الله علیه وسلم نے فر مایا کیا میں تم کو پی خبر نہ دو کہ الله یا کہ نے اپنے خلیل ابرا ہیم کو "الله یک کے ساتھ کیوں نا مزد کیا ہے؟ وہ ہر جسح وشام کے وقت کہا کرتے تھے۔ "فَسُبُ حَانَ الله حَیْنَ تُمُسُونَ وَحِیْنَ تُصُبِحُونَ" اور بغوی نے ابی العالیہ کے طریق ہے اُبی بن کعب ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا' رسول الله علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ "وَاِنَّ اِللّٰہی رَبِّکَ اللّٰمُنتَ لهٰ یہ کہا ہوں عدیمت کے بارہ میں فکر کا کوئی دخل نہیں' ۔ بغویؒ نے کہا ہے کہ بیصدیث بالکل اس دوسری صدیث کے مانند ہے کہ 'مخلوقات اللہی کے بار میں فور سے کا م لوگر الله پاک کی ذات میں فور نہ کرو'۔ الرحمٰن : ابن ابی جاتم نے آئی الدرداء ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول الله علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ کے بار میں فور نے کی میں مور نے کہ وسلم نے کہ اس مور کی مدین کے دور میں مور کی مور کے دور کے دور کی مور کی میں مور کی مور کی میں مور کی میں مور کی مور کی

و مدد به موان این ابی عاتم نے ابی الدرداء سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول الد سلی اللہ علیہ وسلم نے تولہ تعالی "کی آب وسلی اللہ علیہ وسلم نے تولہ تعالی "کی آب وسلی اللہ علیہ وسلم نے تولہ تعالی و شکل گناہ کو معاف کرتا ہے کسی مصیبت کو دور فرما تا ہے اورا کی تو م کوسر بلند کرتا اور دوسری تو م کوپستی میں گراتا ہے''۔ ابن جریر نے بھی اسی کے ما نندعبداللہ بن منہیب فرما تا ہے اور بزار نے بھی یونہی ابن عمرضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔ شیخین نے ابی موک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ شیخین نے ابی موک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ شیخین نے ابی موک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ' رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوجنتیں اس طرح کی ہیں کہ اُن کے برتن اور جو پچھ اُن میں ہے سب بچھ سونے کا ہے۔ اور بغوی نے انس بن ما لک ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا م'رسول اللہ علیہ وسلم نے آیے کریمہ ' ہیں گراہ نے ہو کہ تمہارے رب تعالی آیے کریمہ ' ہیں گراہ نے ہو کہ تمہارے رب تعالی نے یہ کریمہ کی ہیں کہ اُن اور ارشا دکیا'' کیا تم جانے ہو کہ تمہارے رب تعالی فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا'' اللہ علیہ وسلم نے تو حید کے ساتھ انعام یا شی کی ہے اُس کا معاوضہ جنت کے سوا فرمایا' اللہ یا کہ ارشاد کرتا ہے کہ'' آیا جس شخص پر میں نے تو حید کے ساتھ انعام یا شی کی ہے اُس کا معاوضہ جنت کے سوا فرمایا' اللہ یا کہ ارشاد کرتا ہے کہ'' آیا جس شخص پر میں نے تو حید کے ساتھ انعام یا شی کی ہے اُس کا معاوضہ جنت کے سوا

کھاورہوسکتا ہے؟ (یعنی وہ جنت ہی میں جائے گا)

الوا قعہ: ابو بکر النجاد نے مسلم بن عامر ؓ ہے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' ایک اعرابی نے رسول پاک کی خدمت میں آ کرعرض کیا'' یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ پاک نے جنت میں ایک موذی درخت کا ذکر فر مایا ہے جو کہ اپنے مالک کو تکلیف پہنچا تا ہے''۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا'' وہ کون سا درخت ہے؟'' اعرابی نے کہا'' سِٹر ر ایر) جس کے کا نٹے اذیت دینے والے ہوتے ہیں''۔ یہ من کررسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا'' کیا اللہ پاک نے اپنے قول" فیسے سِٹر مِنے صُور ہے'' میں بینیس فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کا نٹول کو دور کر دیا ہے اور ہرایک کا نٹے کی جگہ پرایک پھل لگا دیا ہے اور اس حدیث کا ایک شاہد ابن عبد اللہ تعالیٰ کے دیث ہے بھی ماتا ہے جس کو ابن ابی واؤ د نے البعث میں ذکر کیا ہے۔

شیخین نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جنت میں ایک ایسا ورخت ہے جس کے زیرسایۂ اسپ سوار ایک سوسال چلے تو بھی اس کوقطع نہ کر سکے۔اگر تمہارا ول چاہے تو پر سود" فی خِللِ مَّمُدُو دِ"اور تر فری اور نسائی نے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' رسول اللہ علیہ وسلم نے قولہ میں و وسر ش مَسرُ فُوعَةِ" کے بارہ میں ارشاد کیا'' ان کا ارتفاع ایسا ہے جسیا کہ زمین اور معنی اللہ علیہ وسلم مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آ سان کے مابین کی بلندی اور زمین وآ سان کے مابین پانچ سوسال کی مسافت ہے''۔اور ترندی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُن سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ"اَنُشَانُا اُهُنَّ اِنْشَاءً" کے بارہ میں فر مایا۔وہ میں عنوں عن تامیں جن ہے جڑی تھیں''

بڑھیاعورتیں جو کہ دینامیں چندھی چیڑی تھیں''۔ تدریب نہیں ایش کا مدحہ

تر ندی ہی نے کتاب الشمائل میں حسن ہے روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا''ایک بڑھیا عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ وہ مجھ کو

علیہ وقتم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرص کی کہ یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وقتم! آپ اللہ تعالی ہے دعا کریں کہ وہ مجھ کو جنت میں داخل کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''ا ے فلا اشخص کی ماں! جنت میں تو کوئی بڑھیا داخل ہی نہ ہوگ'' یہ بات س کر بڑھیا رو تی ہوئی واپس چلی \_رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''اس سے کہہ دو کہ یہ بڑھیا ہونے کی ۔

ہوں میہ بات ن سربر تھیاروں ہوں وا ہوں ہیں۔رسوں اللہ کی اللہ علیہ و سم سے سرمایا اس سے اہمہ دو لہ بیہ بو تھیا ہوئے گی حالت میں داخل جنت نہ ہوگی کیونکہ اللہ پاک فرما تا ہے"اِنَّا اَنُشَاهُ مِنَّ اِنْشَاءً فَ جَعَلْنَا هُنَّ اَبْکارًا" ( یعنی بیہ جوان ہوکر جنت میں جائے گی ) اور ابن ابی حاتم نے جعفر بن محمد سے روایت کی ہے کہ اس نے اپنے باپ محمد کے واسطے سے اپنے دادا سے بیروایت کی کہ' رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔قولہ تعالیٰ "غُـرُبًا' کے بیہ عنیٰ ہیں کہ اُن عورتوں کی زبان عربی ہو

گن'-

ابن جریر نے ابن عباس رضی الله عند سے قوله تعالیٰ "فُلَّةٌ مِّن الْاَوَّلِیْنَ وَفُلَّةٌ مِنَ الْاَحِرِیْنَ" کے بارہ میں روایت کی ہے کہ اُنہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ وہ دونوں سب کے سب میری اُ مت میں سے ہیں'۔ اور احد اور ترندی نے علی رضی الله عند سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا قوله تعالیٰ "وَ تَجْعَلُونَ وَ وَلَّمَ الله علیه وسلم نے فر مایا قوله تعالیٰ "وَ تَجْعَلُونَ وَ وَلَّمَ مِّنَ الله عَلَي کہ الله الله الله الله علیہ علیہ کہتا ہے۔ شکّر سُکر نُکم (اپنا شکر اواکرنا) إِنَّكُمُ تُكَدِّبُونَ وَ وَلِي كَمِنَ الله عَلَى الله علیه وسلم میں موسی موا سے ہم پر یانی برسا ہے'۔

الاتقان في علوم القرآن =

الممتحنة: ترندی نے اس کوحسن قرار دے کر۔اورابن ملجه اورابن جریر نے بی بی امسلمہ رضی الله عنها ہے روایت کی ے کدأ نہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله عليه وسلم نے قوله تعالیٰ" وَ لاَ يَسعُسِصِينُ مَكَ فِسي مَعُسرُوُفِ" كے بارہ ميں فر ماياً

"اَلَنُوُ ح" (یعنی نو چه کرنا بین کر کے رونا )

الطلاق : شیخین نے ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت کی ہے کہ'' انہوں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی بحالیکہ وہ حائض تھیں ۔عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔آ پّے اس بارہ میں عضہ ہوئے اور پھر فر مایا۔ جائے کہ وہ اسعورت سے رجعت کر لے پھراس کوانے پاس رو کے رہے یہاں تک کہ وہ عورت طاہر ہو جائے <sup>ا</sup> بعدۂ پھراُ س کوحیض آئے اور طاہر ہو جائے ۔ پس اگر اس (ابن عمرٌ) کونیپے مناسب معلوم ہو کہ وہ اُ سعورت کو بحالت طہارت قبل اس کے کہا ہے مس کر ہے طلاق دے دیے تو یہی وہ عدت ( میعاد ) ہے جس کے بار ہ میں اللہ یاک نے حکم دیا ہے کہ اُس کے لئے عورتوں کوطلاق دی جائے''۔ پھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیر آیت پڑھی" اِذَا طَلَّ قُتُهُ الْمُنِسَاءَ

فَطَلِقُوهُنَّ عِدَّتِهِنَّ " (لَعِن أَن كَي عدت سے يہلے ) نَ : طبرانی نے ابن عباس رضی الله عنہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا

''سب سے پہلے اللہ یاک نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا اور مچھلی۔اللہ تعالیٰ نے ( قلم سے ) کہا'' لکھ'' ( قلم نے ) کہا کیا لکھوں؟ اللّٰہ یاک نے فر مایا'' ہروہ چیز جو کہ ہونے والی ہےرو نِ قیامت تک' اور پھررسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّم نے قراء ت فر مائی" ن وَاللَّ فَسَلَمِ" اورالنون محِيلى ہےاور' القلم' قلم ہےاورا بن جریر نے معاویہ بن قرہ سے اوراُس نے اینے باپ قره سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہار سول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا" ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُوُوْنَ " ايك مختى نوركى ہے اورا کیے قلم نور کا (جو ) چلتا ہے اس چیز کے ساتھ جو کہ روز قیا مت تک ہونی والی ہے''۔ابن کثیر نے کہا ہے کہ (بیحدیث ) مرسل غریب ہے''۔ اور ابن جربر ہی نے زید بن اسلم سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

فر مایا'' جس بندہ کواللہ پاک نے صحت جسمانی' کشادگی شکم (یعنی رزق کافی) اور دنیا ہے بہرہ وافی عطا کیا ہواور پھروہ لوگوں پر بہت ظلم کر ہے تو ایسے بندہ پر آ سان روتا ہے''۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا'' پس یہی بندہ''غُتُہ ۔۔۔ لَّ زَنِیُسٹٌ'' ہے۔ حدیث مرسل ہےاوراس کے بہت سے شواہد ہیں ۔اورابویعلی اورا بن جریر نے ایک الیمی سند کے ساتھ جس

میں (ایک )مبهم( راوی) ہےابی مویٰ ہے روایت کی ہے کہانہوں نے کہا'' رسول اللّه علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ "یَوْ هَ یُکُشَفُ عَنُ سَاق" کے بارہ میں فر مایا کہ ایک ایباعظیم نورنمایاں کیا جائے گا جس کود کچھ کرلوگ اُس کے سامنے تجدہ میں گر ر میں گئے''۔

سأُ ل: اچر نے الی سعیدرضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا گیا کہ قولہ

تعالى" يَهُ مَّا كَانَ مِقْدَارُهُ خَمُسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ" مين جس دن كا ذكر ہے وه كس قدر برا دن موكا؟ "رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اس ذات یاک کی قشم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بے شک وہ دن مؤمن پراس قدر خفیف بنادیا جائے گا کہا کیے نماز فرض کے وقت ہے بھی جس کووہ دنیا میں ادا کرتا ہے خفیف تر ( کمتر ) ہوجائے گا۔

الممزمل طبرانی نے ابن عباس رصی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علو القرآن \_\_\_\_\_\_ جلد و

تعالیٰ"فَاقُرَءُ وُا مَا تَیَسَّرَ مِنُهُ" کے بارہ میں فر مایا۔ایک سوآ یتیں ۔ابن کثیر نے کہا ہے کہ بیرحدیث نہایت ہی غریب ۔۔۔

المدیر احمد اور ترندی نے ابی سعید رضی الله عند سے روایت کی ہے گذانہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا''الصَّعُورُد'' ایک دوزخ کا پہاڑ ہے اس پر دوزخ شخص ستر سال چڑ ھایا جائے گا اور پھراً س کواتنی ہی مدت تک اس کے او پر سے نیچے کی طرف کڑ ھایا جائے گا'۔ احمد اور ترندی نے حسن بتا کر اور نسانی نے انس رضی الله عند سے روایت کی ہے کہا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ'' ہو و اَهُلُ التَّقُولی وَاَهُلُ الْمَعْفِرَةِ '' کو پڑ ھا اور پھر فر مایا'' تمہا را پر وردگار فر ما تا ہے کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ مجھ سے خوف کیا جائے پس میر سے ساتھ کی اور معبود کوشر کی نہ بنایا جائے لہذا جس شخص نے اس بات سے پر ہیز کیا وہ میر سے ساتھ کی اور کوعبادت میں شرکے بنائے وہ شخص اس بات کا اہل مول کہ میں اس کی مغفرت کروں''۔

النباء: بزار نے بواسط ابن عمر رضی الله عند نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا
''والله'' کوئی شخص دوزخ سے اس وقت تک با برند نظے گا جب تک کہ اُس میں کئی احقاب تک رہ نہ لے۔ اور ' رهب' استی
سال سے چندسال اوپر کاز ما نہ ہوتا ہے۔ ہرا یک سال تین سوساٹھ دنوں کا اُن دنوں میں سے جن کوتم لوگ شار کرتے ہو' ۔
السکو سے : ابن ابی حاتم نے ابن یزید بن ابی مریم سے روایت کی ہے اور اُن نے اپنے باپ (ابن یزید) سے کہ
''رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قولہ تو ٹی ''اِذَا الشَّ مُسسُ کُوّرَتُ' کے بارہ میں فرمایا (لیمیٹایا) واخل کیا جائے گا جہنم
میں' ۔ اور قولہ تعالیٰ ''وَإِذَا السُّجُومُ اُنگدَدَتُ' کے بارہ میں ارشاد کیا' 'جہنم میں اور ابن ابی حاتم ہی نے بواسط نعمان بن
بشررضی الله عند رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے قولہ تعالیٰ ''وَإِذَا السُّفُوسُ رُوْجِتُ' کے بارہ میں
فرمایا'' ایک دوسرے کے ساتھ ہر شخص ہرایک ایسی قوم کے ساتھ ہوگا جس کے مل (کام) وہ کیا کرتے تھے''۔
المان خوالہ رائی دوسرے کے ساتھ ہر شخص ہرایک ایسی قوم کے ساتھ ہوگا جس کے مل (کام) وہ کیا کرتے تھے''۔

فرمایا الدوسرے کے ساتھ ہر مل ہرایک ایمی ہو م کے ساتھ ہوگا بس کے س کا م) وہ کیا کرتے ہے ۔

الا نفطار: ابن جریراور طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ موئی بن ملی بن رباح کے طریق سے عن ابیعن جدہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے دادا (یعنی حدیث کے راوی رباح) سے فرمایا تیرے کون سابچہ پیدا ہوا ہے ؟ رباح نے عرض کیا۔ ابھی تو کوئی بچ بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ شاید ہوتو لڑکا ہوگا یا لڑک' ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا'' پس وہ کس کے مشابہ ہوگا۔ اپنے باپ کے یا مال کے' ۔ رسول ارشاد کیا'' پس وہ کس کے مشابہ ہوگا' ۔ رباح نے کہا'' معلوم نہیں کس کے مشابہ ہوگا۔ اپنے باپ کے یا مال کے' ۔ رسول کریم نے فرمایا'' نہیں تم یہ بات ہرگز نہ کہو کیونکہ جس وقت نطفہ رخم ما در میں قرار پاتا ہے اُس وقت اللہ تعالی ہرا یک نب کو کرو ہو لاتا ہے کیا تم نے نبیس پڑھا ہے قال تعالیٰ ہرا یک نب کو شور وَ قَمَّا ہوگا کا برائی سندے کی اور ایس عمار نے شند وَ رہا یا'' صدور وایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' خداوند پاک نے ان تاریخ میں ابن عمرضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' خداوند پاک نے ان اور میٹوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا تھا۔ نب ان تاریخ میں ابن عمرضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' نہ دول کے مانہوں نے ماں باپ اور میٹوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا تھا۔ نبیان الوگوں کو اُبرار صرف اس وجہ سے کہا کہ اُن لوگوں نے ماں باپ اور میٹوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا تھا۔

السمطففين: شيخين نے بواسطه ابن عمر رضى الله عنه سے روایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا" یَـوُمَ یَـفُوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِیُنَ" (یعنی جس دن لوگ پروردگارِ عالم کے رو برواستادہ ہوں گے ) یہاں تک کہ اُن میں سے ہرا یک شخص اپنے پسینے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ بیر اپنے دونوں کا نوں کے نصف حصوں تک غرق ہوجائے گا''۔اوراحمداور تر ندی اور حاکم نے صحیح قرار دے کر۔اور النسائی نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس وقت بندہ کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ اس کے قلب میں ایک سیاہ نکتہ بن کررہ جاتا ہے پس اگر وہ اس گناہ سے تو بہ کر لیتا ہے تو اس کا قلب صاف اور صفل شدہ ہوجاتا ہے۔اوراگر گناہ میں زیادتی کرتا ہے تو سیا ہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے تمام قلب پر چھاجاتی ہے پس ایک کہ اس کے تمام قلب پر چھاجاتی ہے پس یہی حالت وہ'' ران' ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں اپنے قول "مکلاً بَالَ دَانَ عَسَلَسی قُلُو بِھِمْ مَا کَانُو ایک کِسِبُونَ یَا میں فر مایا ہے۔

الانشقاقي: احمد اورشيخين وغيره نے بی بی عائشہ رضی الله عنها ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس شخص ہے حساب میں مناقشہ کیا گیا وہ عذاب میں ڈالا گیا۔ اور ایک لفظ میں ابن جریہ کے نزدیک بوں آیا ہے کہ''کی شخص کا محاسبہ نہ ہوگا گریہ اس کوعذاب کیا جائے گا''۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کہا ''کیا اللہ تعالیٰ ہی پہنیں فرما تا ہے''فَسَوُف پُحَاسِبُ حِسَابًا یَّسِیرًا'' (یعنی اس ہے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ''پی حساب نہیں ہے لیکن پیموض (پیشی) ہے''۔ اور احمد نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! حساب میں مناقشہ کیا جائے گا وہ ہلاک ہوگا''۔

البروج: ابن جریر نے ابی مالک الاشعری ہے روایت کی ہے کہ اُس نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا "اکیو مُ المَوْعُو دُ" روز قیامت ہے۔وَ شَاهِدِروز جمعہ وَ مَشُهُو دِروزع فداس حدیث کے بہت سے شواہد ہیں۔اورطبرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''اللہ پاک نے لوحِ محفوظ کوسفید یک دانہ موتی سے پیدا کیا ہے۔اُس کے صفح ایک ڈال دانہ یا قوت سرخ کے ہیں۔اُس کا قلم نور ہے اوراس کی لکھائی نور ہے۔اللہ تعالی برروز اُس میں تین سوساٹھ نظریں ڈالتا ہے پیدا کرتا ہے۔ دونہی دیتا ہے۔ مارتا ہے۔جلاتا ہے۔عزت دیتا ہے۔ ذلت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے'۔

الاعلى بزار نے بواسط جابر بن عبدالله رضى الله عندرسول الله صلى الله عليه وسلم سے قوله تعالى "قَدُ اَفُسلَسے مَسنُ الله عليه وسلم نے کہا" جس خص نے براہ ميں روايت كى ہے كہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے كہا" جس خص نے يہ گوائى دى كه الله تعالى "كور وَكَى معبود نہيں اور خدا تعالى "ك اور وَكَى معبود نہيں اور خدا تعالى "ك اور وَكَى معبود نہيں اور ان كى محافظت اور اُس كا اہتمام ركھنا" ۔ است مَ رَبِّه فَصَلَّى " كا مطلب آپ نے بيار شادكيا كه" بيہ جُمَّانه نمازيں ہيں اور ان كى محافظت اور اُس كا اہتمام ركھنا" ۔ اور بزار نے ابن عباس رضى الله عند سے روايت كى ہے كہ اُنہوں نے كہا" جس وقت آية كريمہ" إنَّ هلكَ الله عندى الصُّحفِ الله وَلَى اُس وقت رسول الله عليه وسلم نے ارشادكيا ۔ يا يہ سب ابراہيم اور موكا ہے جحفوں ميں تھا" ۔ الله وَلَى اُس وقت رسول الله عليه وسلم نے ارشادكيا ۔ يا يہ سب ابراہيم اور موكا ہے جفوں ميں تھا" ۔ الفجر: احمد اور نسائى نے بواسط جابر رضى الله عند سے روايت كى ہے كہ آپ نے فرما يا "عَشُو" سے احتی (بقوم الله عند) کے دور دن يا (دسويں تاریخ) مراد ہیں ۔ اور "و تُو" عرف كا دن ہے اور "شَفَع" قربانى كا دن (بوم النوی)" ۔ ابن كثير كا قول دوں ديا (دسويں تاریخ) مراد ہیں ۔ اور "و تُو" عرف كا دن ہے اور "شَفَع" قربانى كا دن (بوم النوی)" ۔ ابن كثير كا قول

ے کہ اس روایت کے رجال (راوی) ایسے ہیں جن میں کوئی خرابی نہیں۔اوراس کے رفع میں نکارت (خرابی) ہے۔اور ابن جریر نے جابر رضی اللہ عنہ سے مرفو عاروایت کی ہے کہ "الشَّفَع "وودن ہیں اور اَلمو تسیسرادن'۔اوراحمداور ترندی نے عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفع اور وترکی نبیت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نماز کہ اس میں کچھ جفت ہیں اور بعض طاق''۔

البلد: احمد نے براءرضی الله عند سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' ایک اعرابی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور اُس نے کہا مجھ کو کوئی ایساعمل سکھا ہے جو کہ مجھ کو جنت میں داخل کر ہے'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا '' جان کو آزاد کرنا اور (غلام کی) گردن کا حجر انا''۔ الحرابی نے دریافت کیا کیا بید دونوں با تمیں ایک چیز ہی نہیں ہیں؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد کیا'' جان (غلام) کا آزاد کرنا یہ ہے تو تنہا اس کو آزاد کرد ہے۔ اور گردن کا حجر انا اس کا نام ہے تو اس کے آزاد کرانے میں اعانت کرے''۔

والشمس : ابن ابی حاتم نے جو یبر کے طریق سے بواسطہ ضحاک۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ب کہ انہوں نے کہا'' میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ تولہ تعالیٰ ''فَلهُ اَفُلَعَ مَنُ ذَرَّكَاهَا'' كے بار ، میں فرماتے تھے۔ اُس نفس نے فلاح پائی جس کواللہ تعالیٰ نے پاک بنایا''۔

الم نشرح ابویعلی اورابن حبان نے اپنی سیح میں بواسطۂ ابی سعیدرضی اللہ عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت
کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا۔ آپ کا پروردگار ارشاد کرتا ہے کہ '' کیا تم کو
معلوم ہے کہ میں نے تمہار اذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالی ہی خوب
جانا ہے''۔ جبریل نے کہا'' اللہ تعالی فرماتے ہیں (میں نے تمہار اذکر اس طرح بلند کیا ہے ) کہ جس وقت میں یا وکیا
جاؤں گاتم بھی اُس وقت میرے ساتھ یا دکئے جاؤگ''۔

الزلزلة: احمد نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیة کریمہ "یو مُئِذِ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا "کو پڑھ کرفر مایا'' کیاتم لوگ جانتے ہو کہ زمین کی خبر دہی کیا ہوگی؟''صحابہ نے عرض کی۔ اللہ اور اس کا رسول اچھا جانے والا ہے'۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' یہ کہ زمین ہر ایک (مرد) بندہ اور (عورت) باندی پراس بات کی شہادت دے گی جو کہ اُس نے زمین کی پشت پر کیا ہے۔ یوں کہ زمین کہے گی۔ اس نے فلاں فلاں فلاں روز کیا تھا''۔

العادیت ابن ابی حاتم نے سندضعیف کے ساتھ ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ"اِنَّ الْإِنْسَانَ لِسرَبِّہ لَکَنُوُدٍ" کے بارہ میں فر مایا کہ'' کنود''وہ خص ہے جو تنہا خور ہواور اینے غلام ( زرخرید ) کو مارتا ہواور اُسے کھانے کو نہ دیتا ہو۔

الها کم : ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم سے مرسل طور پر روایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' رسول الله صلی الله علیه وسلم ف نے فر مایا قولہ تعالیٰ"اَلُهَا کُمُ التَّکَا تُرُ" (تم کوکٹر سِ مال) نے عبادت (غافل بنادیا) حَتَّی زُرْتُمُ المَقَابِوَ ببال تک که تم کوموت آگئ ۔ اور احمد نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا'' رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ابو مجراور عمر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ رضی الله عنهما نے تا زہ تھجور کھا کریانی پیاتو اُس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا'' یہی وہ تعلیم ہے جس کی نسبت تم سوال کرو گئے''۔ ( یعنی جس کے ملنے کی دعا مانگو گئے ) اورا بن ابی حاتم نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہانہوں نے کہا

'' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قواله تعد ن' فَغَمَّ لَقَسُنَكُنَّ يَوُمَنِذٍ عَنِ النَّعْبِيمِ'' کے بارہ میں فرمایا'' امن اور تندر تن ''۔

اللهُ موزة: ابن مردوبہ نے ابی ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت کی ہے کہانہوں نے کہارسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے

قوله تعالى "إنَّهَا عَلَيْهِمُ مُوْصَدَةٌ" كے بارہ میں فر مایا"مُطُبقَةٌ ( یعنی وہ آگ اُن کوڑھانیے ہوئے ہوگی )

أَرَ أَيُستَ : ابن جريرا ورا بويعلي نے سعد بن وقاص رضي الله عنه ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' میں نے رسول ا التُصِلَى التُدعليه وسلم ہے قولہ تعالیٰ ''الَّـٰذِيْنَ هُمُ عَنُ صَلُوتِهِمُ سَاهُوُنَ '' کی بابت دریافت کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آ پ

نے ارشاد کیا۔وہ ایسےلوگ ہیں جونماز کوأس کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں''۔ السكسو شير: احداورمسلم نے ایس رضی الله عنه ہے روایت كی ہے كها نہوں نے كہا'' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے

فر مایا'' کوثر ایک نہر ہے جس کومیرے پروردگار نے مجھے جنت میں عطا فرمایا ہے؟ اس حدیث کی روایت کے بہت سے طریقے ہیں جن کا ثنارنہیں ہوسکتا''۔

السنصيو: احمد نے ابن عباس رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا جس وقت قولہ تعالیٰ "إِذَا جَاءَ نَـصُنهُ

اللَّهِ وَالْفَتُحُ" كانزولِ مواتها أس وقت رسول اللُّه عليه واللَّم نے فر مايا'' مير بے مرنے كى خبرآ گئ''۔ الاحلاص: ابن جریرنے بریدہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے میں نہیں جانتا مگریہ کہ اُس نے اس حدیث کور قع

کیا نہ ۔ ( راوی نے ) کہا''صد''وہ ہےجس کے پیٹ (یا خلا ) نہ ہو''۔

السفيلسق: ابن جرير نے ابی ہريرہ رضي الله عنه ہے روايت کی ہے کہاُ نہوں نے کہا'' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا" فَسلَقُ"ا یک اندها کنواں ہے جہنم میں ڈھکا ہوا۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ بدروایت غریب ہے اُس کا رفع کرنا سیجے نہیں

احمداورتر ندی ( تر ندی نے اس کو میچے قرار دیا ہے )اورنسائی نے بی بی عائشدرضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے جا ند د کھایا جب کہ وہ طلوع ہو چکا تھا اور آپ نے فر مایا'' اس

کے شر سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ یہی غاسق ہے جب کہ حجیب جاتا ہے''۔اورابن جریر نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہانہوں نے کہا'' رسول اللّصلی اللّه علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ"وَ مِنْ شَرّ غَامِیق اِذَا وَقَبَ" کے ہارہ میں فر مایا

''النَّبُحِيُم الغَاسِقُ'' ( تاريكي لا نے والاستارہ ) ۔ابن کثیر نے کہا ہے کہائن صدیث کا مرفوع کرنا چھے نہیں ہے''۔ السنَّانس : ابویعلی نے انس رضی الله عنه ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا

'' شیطان اپنی سونڈ ابن آ دم کے قلب پرر کھے ہے۔ اپس اگر آ دمی خدا تعالیٰ کو یا دکر تا ہے تو شیطان'' حَنَسُ ''لیعنی ساکن ہو جاتا (تھمبر جاتا) ہے اور اگر آ دمی خدا تعالی کو بھولتا ہے تو شیطان اُس کے قلب کونگل جاتا (لقمه کر لیتا ہے) پس یمی اَلُوَسُوَاسِ الْخَنَاسِ ہِــ

الیی مرفوع تفییروں میں ہے جن کے رفع کی تضریح آئی ہے' سیجے' حسن' ضعیف' مرسل' اور معصل ہرطرح کی روایتیں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھی ہیں جو مجھ کوملیں۔ اور میں نے موضوع اور باطل روانیوں پرخود ہی اعتماد نہیں کیا۔ اور اُن کے علاوہ بھی تفسیر کے باب میں تین بڑی لمبی صدیثیں وار دہوئی ہیں جن کو میں نے ترک کر دیا۔ از انجملہ ایک حدیث موک اور خضر کے قصہ میں ہے اور اس میں سورۃ الکہف کی بہت ہی آئیوں کی تفسیر نہ کور ہے۔ بیاحدیث صحیح بخاری وغیرہ کتب حدیث میں موجود ہے۔

اورا ن کی درہ ، بہت ن الفتون بے حد کمبی آئی ہے جو نصف گراس میں ہے اُس میں موی گا قصہ اوراس قصہ کے متعلق کر اس میں ہے اُس میں موی گا کا قصہ اوراس قصہ کے متعلق کبھڑ ت آیوں کی تفییر شامل ہے۔ اس حدیث کونسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن حدیث کے حافظوں نے جن میں المری اورا بن کیٹر بھی شامل میں اس بات پر مطلع بنایا ہے کہ وہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کلام ہے موقوف ہے اور اس میں اس طرح کا مرفوع حصہ کم ہے جس کی نسبت صراحنا رسول اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہو۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کواسرائیلیات ( یعنی بنی اسرائیل کے قصوں یا کتابوں ) سے حاصل کیا تھا''۔

تیسری'' مور'' کی حدیث ہے کہ''الفنون'' کی حدیث ہے بھی زیادہ طویل ہے۔ اُس میں قیامت کا حال مفصل بیان ہوا ہے اور متفرق سورتوں کی بہت ہی ایسی آیوں کی تفییر شافل ہے جو قیامت کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ اُس مدیث کوابن جریراور بیسی نے''البعث' میں اور ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔ اور اُس حدیث کا مدارا ساعیل بن رافع مدینہ کے قاضی پر ہے جس کے بارہ میں اُسی حدیث کے سب سے کلام کیا گیا ہے اور اس حدیث کے بعض سیاق ( عبارت ) میں نکارۃ ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ راوی نے اُس کو بہت سے روایت کے طریقوں اور متفرق جگہوں سے جمع کر کے پھراسے ایک بی سیاق ( اندانہ ) پر بیان کر دیا ہے۔

عیا کہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں ابن تیمیہ وغیرہ نے اس بات کی تصری کردی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسپے اصحاب ہے ہم پہلے بیان کرآئے ہیں ابن تیمیہ وغیرہ نے اس قول کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے جس کو ام احمد اور ابن ماجہ نے عمام ترآن یا اس کے بیشتر حصہ کی تغییر بیان فرمائی تھی۔ اس قول کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے جس کو آنہوں نے کہا کہ ''بہ ہے اخیر میں جو ترآن نازل ہوا وہ رہا کی آ بیت تھی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تغییر بیان فرما نے ہے تبل ہی و نیا ہے رحلت فرمائی''۔ چنا نچہ اس کلام کا فوی اس بات پرولا است کرتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اسلام اسلام اسلام علیہ کرام رضی الله عنہ ہم ہے تمام نازل ہونے والے قرآن کی تغییر بیان فرما و بیتے تھے۔ اور آپ اس آیت رباق کی تعیر میان کر اور کے بعد بہت جلد آپ نے و نیا ہے رحلت کی تھی۔ ورنہ عمر رضی الله عنہ کواس آیت کے یوں خاص بنانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور بہت جلد آپ نے وی خاص بنانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور اس جا کہ اس کے کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور اس کی بیتا ویل کی ہے کہ جریل کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ہے کہ جریل کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو سے کسی تھوں کی تغیر میں کہ اس کی بیتا ویل کی ہے کہ جریل کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو الله علیہ وسلم کو نے کہ ورخواست فرمائی تو خداوند کریم نے جبریل علیہ السلام کی زبانی آپ پران کی تغیر میں دیا ویل کی ہے کہ جریل کا رسول الله صلی الله علیہ ویا کہ کی ہیں۔ یہ ان کاعلم حاصل ہونے کی درخواست فرمائی تو خداوند کریم نے جبریل علیہ السلام کی زبانی آپ پران کی تغییر ناز ل

خداوند کریم کا ہزار ہزارشکرو بیاس ہے کہ اُس نے اپنی عنایت سے مجھ کواس بے مثال کتاب کے تمام کرنے کی توفیق

دی۔ ورنداس کور تیب و ینا بخت د شوار تھا۔ اگر اس کی ترتیب اور تظیم کوسکگ گو ہر پر فاکن کیا جائے تو بجا ہے۔ اور اس کو نظیر قر اردیا جائے تو روا' اسنے فوا کداور الیی خوبیاں اس سے پہلے گزشتہ زمانوں کی کی کتاب میں ہر گزجع نہیں ہوئے ہیں۔ میں مقررہ قواعد کی بنیا در ہی ہا درج کا بین منزل کے معانی کی فہم حاصل کرانے کی بنیا در تھی ہے اور اس میں ایسی الینی ناور با تیں درج کی ہیں جن کی مدد سے کتاب اللہ کے مقال خزانے با آسانی کھولے جا سے تیں۔ اس میں معقول کا اور یا کوزہ میں بھر دیا ہے۔ اور ہرا کی مقول کا وربا کوزہ میں بھر دیا ہے۔ اور ہرا کی مقول قول میں سے جو درست قول تھا وہ اس میں درج کیا ہے۔ انواع واقعہ می کتابوں کا عظر صحیح کر میں نے اس کوعظر مجموعہ بنا دیا ہے۔ اور تما م فنون سے چوٹی کے مسائل لے کہ انواع واقعہ می کمامی کتابوں کا عظر صحیح کر میں نے اس کی تدوین میں تغییر کی شیر التعداد کتابوں کے خرمن سے خوشہ چینی کی۔ اور کر اس کو مرصع اور پر کار بنایا ہے میں نے اس کی تدوین میں تغییر کی شیر التعداد کتابوں کے خرمن سے خوشہ چینی کی۔ اور اس میں وہ منا در با تیں مل سے ہیں جو کہ برسوں کی کتب بنی اور مطالعہ سے بھی نہ حاصل ہو سکیں۔ اور میں نے اس کی ہرا کی نوع کی جو دوران سب خوبیوں کے نوع میں میں وہ تام با تیں اکٹھا کی ہیں جو صد ہا متفرق تالیفوں میں بھری پڑی تھیں۔ گر با وجودان سب خوبیوں کے بھی میں یہ دعوی ہر گزنہیں کرتا کہ میری یہ تالیف بے عیب اور ہرا کیے خرا بی سے پاک ہے کیونکہ انسان لا ریب نقص کا محل ہوں عیں بیں ہے کونکہ انسان لا ریب نقص کا میں ہو تیں۔ ہری صرف ایک ذات واحد میں ہے ۔

پھر میں ایک ایسے زمانہ میں ہوں جس میں لوگوں کے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں اور بدطینتی اُن کی ہرایک رگ میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے

> وَإِذَا اَرَادَ الله مُنَشَرِرَ فَرِينَ لَهِ طَوِيَتُ اَتَاحَلَهَ اللهِ مُنَشَرِرً طَوِيَتُ اَتَاحَلَهُ اللهِ اللهِ اللهُ حَسُودٍ لَولاً اللهِ عَسالَ النَّارِ فِيُهُمَا جَساوَرَتُ مَساكَسانَ يُعَرِفُ طيسَ عَسرف العُودِ

''اورجس وقت الله پاکسی نامعلوم فضیلت کوعیاں کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لئے عاسدوں کی زبان کھول دیتا ہے۔ کیونکہ آگ اگراپنے پاس آنے والی چیزوں کو نہ جلا کرتی تو ممکن نہ تھا کہ چوب عود کی خوشبو کی طرح معلوم ہو سکتی''۔

وہ ایسا گروہ ہے کہ ناوانی نے ان کومغلوب کرلیا ہے۔اور برتری اور ریاست کی محبت نے انہیں لا کچ میں مبتلا کر کے اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔انہوں نے علم شریعت سے منہ پھیرلیا ہے اور اسے بھول گئے ہیں۔اور فلسفہ وحکمت پر مٹے ہوئے ہیں۔ان میں سے ہرا یک آ دمی آ گے بڑھنا چاہتا ہے مگر خداوند کریم ان کے بڑھانے سے انکار فرما کرانہیں اور زیادہ پسپا بنار ہا ہے۔ ہر مخص سر بلندی اور عن ہویا ہے مگر اس کے طریق حصول سے بے خبر اور اس لئے اس کوکوئی مددگار اور یاور نہیں ماتا۔

اتمسى القوافِلُ تبحت غير لوائنا. ونحن على اَقُوالِهَا اُمَرَاءُ

مگر با ایں ہمہ جس کوریکھودون ہی کی لیتا ہے اور جس دل کوٹٹولووہ حق سے دور ہی پایا جاتا ہے۔ اور باتیں کرتے ہیں محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاتقان في علوم القرآن=

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اعمال اور اقوال کا کوئی ضابط محافظ ہی اُن پرمقرر نہیں فرمایا ہے۔ عالم اُن کے ماہین گل بازی بن رہا ہے۔ اور کامل اُن کے نزدیک برااور نا کارہ ہے۔ خداجا نتا ہے کہ یہ بےشک وہی زمانہ ہے جس میں چپ رہنالا زم ہے۔ اور گھر میں بنز ہو کر بینے جو نا۔ اور ملم پر خود ہی عمل کر لینا مناسب لیکن کیا کیا جائے کہ اس میں بھی بچت نہیں ہوتی اور حدیث سے حدیث سے حدیث سے خلم الکہ ملحم اللّه بلحام مِنْ نارِ " آپی تہدیداور وعید سنا کر جو پھھ آتا ہواً س کے دوسروں تک پہنچاد سے کا تھم سناتی ہے۔ اور س نے کیا خوب کہا ہے

تو مکراورافتراء سے بھری ہوئی۔ ہر چندان کوراہ حق دکھاؤ مگر اُن کا گوزگا بن اور بہرا پن زیادہ ہی ہوتا جائے گا \_معلوم ہوتا

اداب عملى جمع الفضائل جاهدا وآدم لها تعب القريحة والحسد واقصديها وجه الاله ونفع من بالغته ممن جدّ فيها واجتهد واترك كلام الحاسدين وبعيهم

'' تو ہمیشہ فضائل کے جمع کرنے میں کوشاں رہ اور اس پر د ماغی اور جسمانی محنت دائما صرف کرتا جا۔ اس کے ذریعہ سے صرف رضائے اللی اور اُس شخص کو نفع پہنچانے کی خواہش رکھ جس کو تیری بات پہنچ گئی اور اُس نے کوشش کر کے اسے اختیار کیا حسد کرنے والوں کی باتوں اور اُن کی بے ہودگیوں کا خیال ہی چھوڑ دے کیونکہ حسد تو موت ہی کے بعد منقطع

وتا ہے''۔ اور میں اللہ جل جلالہ سے بعجز وزاری عرض کرتا ہوں کہ جس طرح اُس نے احسان فر ما کریے کتاب مجھے سے تمام کرادی

ای طرح اس کوخلعت عام عطافر ماکراپی نعمت کوکامل بنائے۔ اور ہم کواپنے رسول کے پیرووں میں سابقین اوّلین کے گروہ میں داخل کرے۔ اے بارالہ! تو ہماری اس اُمیدکونا کامیاب ندر کھنا کیونکہ تو ایسا کریم ہے جس کے باب کرم سے اُمیدوار کا خالی ہاتھ آنا محال ہے اور جو تیری طرف توجہ کرتا اور تیرے ماسوا سے منقطع بن جاتا ہے تو بھی اُسے ہر گرنہیں جھوڑتا۔ وَصَدِّبِهِ وَسَدَّمَ مُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ وَعَفَلَ عَنُ جَعُورُتا ۔ وَصَدِّبِهِ وَسَدَّمَ مُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ وَعَفَلَ عَنُ جَعُورُتا ۔ وَصَدِّبِهِ وَسَدَّمَ مُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ وَعَفَلَ عَنُ جَعُرَهِ الْعَافِلُونَ.

## تمت بالخير

خا کسار مترجم محمر حلیم العصاری دولوی ۔ ابن محمر سلیم ۔ خدا کے احسان و کرم کا جس قدر بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہاس نا در بےنظیر کتاب کا تر جمہاس کے ہاتھوں انجام تک پہنچااورار باب بصیرت کی خدمت میں باد ب انتجاہے کہ اگر اس تر جمہ میں کسی قتم کی ملطی یا لغزش اُن کی نظر سے گز رے تو براہ کرم خطابوشی ہے کام لیں اور سیجیرز کو اس ہے آگاہ فرمائیں تا کہ آئندہ اُس کی اصلاح کر دی جائے۔ ورنہ میں خود بخو بی جانتا ہوں کہ اس بارگراں کاتخل میری طاقت سے بہت بڑھ کرتھا۔ تا ہم ا کیا مان خدمت مجھ کرمیں نے اِس کام کوانجام دیااورشکر ہے کہ پیختم ہو گیا۔ گومیں نے اِس کوآ سان اور عام فہم بنانے کی کوشش میں اپنابہت ساعزیز وقت صرف کیا ہے تا ہم میں خود دیکھا ہوں کہ اِس کے ا کثر دقیق اورعلمی مقامات ایسے صاف نہیں ہو سکے جس کو عامی لوگ بخو بیسمجھیں اور علائے کرام کے ۔ لئے ان کا ترجمہ ہونا یا نہ ہونا کیساں تھا مگر بیہ مجبوری زبان کے دائرہ کی تنگی سے پیش آئی کیونکہ زبان اُ ردو میں اُن علمی اصطلاحوں کے واسطے آسان اور مناسب الفاظنہیں ملتے ہیں ۔ وَالْمُ جُبُورُ مُعُذُورٌ . والْعُدُرُ عِنُدَ كَرَام النَّاس مَقُبُولٌ. وَاخِرُ دَعُوانَا اَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَلِوَالِدَيُّ ولُجَمِيْع الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِماتِ برَحُمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

www.KitabeSunnat.com





علامہ سیوطیؓ کی تحریروں کو ایک خاص امتیاز بیرحاصل ہے کہ وہ علوم وفنون کے تقریباً تمام شعبوں پر حاوی ہیں۔ان کی بعض تالیفات تو فی الواقع بڑی قیمتی ہیں کیونکہ وہ بعض گم شدہ قدیم علمی کتابوں کی نیز علوم و معارف کی نایاب قیمتی ذخیروں کی جگہ پر کرتی ہیں اور علمائے متقد مین کے نادر علوم کی عکاسی کرتی ہیں۔ان کی فیمتی اور عظیم تالیفات کی فہرست میں ان کی بیہ کتاب "الاتقات فی علوم القر آن "سر فہرست ہے۔

عاجی خلیفه نے اپنی مشہور کتاب 'کشف الظنون' میں "الاتقان" پرتبمرہ کرتے ہوئے

لكھاہے:

"اس کتاب کی ابتداء" المحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب" ہے ہوتی ہوادریشخ جلال الدین عبدالرحمٰن ابن ابی بکرسیوطیؓ کی تحریفر مودہ ہے جن کا اا ۹ ھیں انقال ہوا۔ یہ کتاب ان کے علمی آ فار میں عمده ترین اور مفید تر ہے۔ اس کتاب میں علامہ سیوطیؓ نے اپنے شخ کا فیجی کی تصنیف اور علامہ بلقینی کی مواقع العلوم اور علامہ زرشی کی " المبرهان فی علوم القرآن "کے علوم کو خاص طور پر جمع کیا ہے۔ علامہ سیوطیؓ نے اپنی تصنیف" التجر" پر اضافہ کرنے کے بعد ۱۰ انواع پر مشمل طور پر جمع کیا ہے۔ علامہ سیوطیؓ نے اپنی تصنیف" برائ تقیر "مجعم المبحرین" کا مقدمہ ہے "۔ "الاتقان" تحریفر مائی جودر حقیقت ان کی برطی تفیر "مجعم المبحرین" کا مقدمہ ہے " در کشف الظنون)

علامہ جلال الدین سیوطی کو یوں تو علوم شریعت و آن وتفییر ٔ حدیث و فقہ ٔ ادب و لغت ٔ تاریخ وتصوف سب سے مناسبت تھی اوران میں سے ہرموضوع پران کی کتاب موجود ہے مگر علم قرآن اور تفییر قرآن سے خاص شغف تھا۔ انہوں نے قرآن کریم کی خدمت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا اوران موضوعات پر گراں قدر کتابیں اپنے ترکہ میں چھوڑیں جوخواص و عوام کے لیے مفید ثابت ہوئیں۔



